المناشئة المنافرة ال

حضرت ولأا محرّ لوسف شد لرصيالوى منه بيسك تتيب بخرى حضر شن مولانا سعينا المحرص البيورى منه بيسك





خریدوفروخت اورمحنت مزدوری
کے اُصول اورضا بطے تجارت
اور مالی معاملات ذخیرہ اندوزی
بیعانہ صحاکا کار دباز مضاریت
یعنی شراکت کے مسائل مکان
دگان اور دُوسری چیزین کرلید پر
دیٹا قسطوں کا کار دباز امانت
رشوت قرض کے مسائل جوائسود
میشن وراشت کے مسائل
جہاد اورشہ بید کے اُدکام
وصیت سیاست

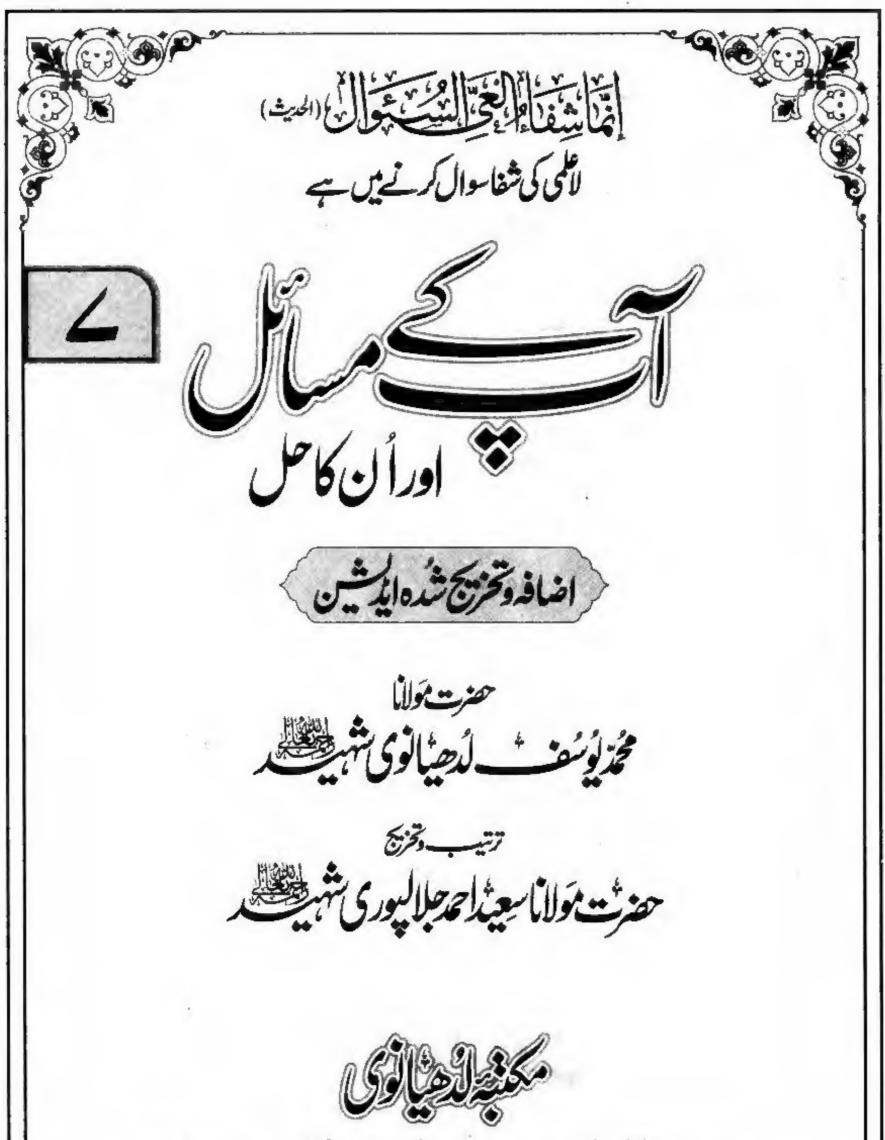

18-سلاً كتب اركيث بنورى الأن كرايى وفرخم بنوت بران نائسش ايم الماسية بنورى الأن كرايى مع الماسية بنورى الأن كرايى من مناسب الماسية بنورى الأن كرايى مناسب الماسية بنورى الأن كرايى مناسبة بنورى المناسبة بنورى الأن كرايى مناسبة بنورى الأن كرايى كرايى مناسبة بنورى الأن كرايى كرا

#### جمله حقوق بحق ناشرم حفوظ هيس

۔ پیکتاب یااس کا کوئی حصہ سی بھی شکل میں ادارہ کی پیشگی وتحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جاسکتا۔

#### كاني رائث رجسريش نبر 11722

: أُلِي مَالُ الْمُلَا

ن مَنهِ عَمَانا مُحَدَّلُونِ عَنْ الدُهِيَّالُوي شَهِيِكَ

: حضرت مُولانا سِعِيْدا حر عباليوري تنهييسك

\* منظوراحمميوراجيوت (ايدودين إلى كورث)

: 1919

: مئی ۱۱۰ ۲ء

: محمد عامر صديقي

: شمس پرنتنگ پریس

نام كتاب

مصنف

رتيب وتخريج

قانونی مشیر

طبع اوّل

اضافه وتحزيج شُده الدِّين

كمپوز نگ

یر نننگ

مكنبة لأهبالوي

18 - سلم كتب اركيث بنورى او كاول كرايى دفيم بنوت يُران ما كتب اركيث بنورى او كرايى

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

### فهرست

### خريدوفر وخت اورمحنت مزدوري كے أصول اور ضابطے

| rq   | تجارت میں منافع کی شرعی حد کیاہے؟                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| r •  | کیااسلام میں منافع کی شرح کا تعین کیا گیاہے؟                             |
| f* + | عدیث میں کن چیر چیزوں کا تباد لے کے وقت برابراورنفتر ہونا ضروری ہے؟      |
| ۳۱   | ایک چیز کی دوجنسوں کا باہم تباوله کس طرح کریں؟                           |
| ۳۳   | تجارت کے لئے منافع پر رقم لینا                                           |
| ۴۳   | كاروبارمين حلال وحرام كالحاظ ندكرنے والے والدے الگ كاروباركرنا           |
| ۳۳   | مختلف گا کموں کومختلف قیمتوں پر مال فروخت کرنا                           |
| ٣١٠  | سسی ہے کم اور کسی زیادہ منافع لینا                                       |
| ra   | كپثراعيب بنائے بغير فروخت كرنا                                           |
| ra   | ز بانی کلامی خرید کرے چیز کی زیادہ قیمت تشم کھا کر ہتلانا                |
| ٣٩   | وُ كان داروں كا ہاتھ ميں قر آن لے كرچيز كم پرنہ بيچنے كا حلف أنحانا      |
| ٣٦   | خرید و فروخت میں جموث بولئے ہے کمائی حرام ہوجاتی ہے۔                     |
| ٣٧   | خالص وُ ود هزياده قيمت مين اور پاني ملا گورنمنث ريث پر بيچنے والے کا تھم |
|      | جائے میں چنے کا چھلکا ملا کر بیچنے والے کی وُ کان کے ملازم کا ہدیہ       |
| ٣٧   | سکسی کی مجبوری کی بنا پرزیادہ قیمت وصولنا بددیا نتی ہے                   |
| ۲۸   | گا کول کی خرید و فروخت کرنا ناچا ئز ہے                                   |
| ſ^Λ  | خرید شده مال کی قیت کئی گنا بڑھنے پر کس قیمت پر فروخت کریں؟              |
| ۴۸   | شو ہر کی چیز بیوی بغیراس کی اجازت کے نہیں چھکتی                          |

| ٣٩ من المار الما | r9                               | مسى گولا كھ كى گاڑى دِلوا كرۋيرْ ھالا كھ لينا                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| جو بال اپنے قیضے میں شہوائی کا آگے سودا کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (°° 9                            | کیا گاڑی خریدنے کی بیصورت جائزہ؟                                  |
| جو بال اپنے قیضے میں شہوائی کا آگے سودا کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | و آ گے چی دے ، تو کیا پیجا تزہے؟ | رقم دے کر کپڑا تک کروائے لیکن قبضہ نہ کرے ، بلکہ جب ریث زیادہ ہون |
| ۵۲ کی چیز کا سودا کر کے قبضے ہے پہلے اُس کا کیمی و کھا کر آر ڈر لیٹا ا<br>گاڑی پر قبضے ہے پہلے اس کی رسید فر وقت کرنا ا<br>کا الد اور حیان ان سے کے خید مسائل ا<br>کا دوبار میں لین دیں کی صفانت دینا شرعا کیسا ہے؟<br>کا دوبار میں لین دیں کی صفانت لینے والے کوا گر کچھو آم چیوٹر دی جائے تو جائز ہے<br>کا دوبار میں لین دیں کی صفانت لینے والے کوا گر کچھو آم چیوٹر دی جائے تو جائز ہے<br>کا دوبار میں لین دیں کی صفانت لینے والے کوا گر کچھو آم چیوٹر دی جائے تو جائز ہے<br>کا دوبار میں لین دیں کی صفانت لینے والے کوا گر کچھو آم چیوٹر دی جائے تو جائز ہے<br>کا کا دوبار میں لین دین کی صفانت کی خوا سے استعمال کرنا ہے ہدید یہ سے کہ کھوٹر کے مسائل کرنا ہے ہدید میں کہ کہ کے کہ کوئی کے کہ کے کہ کوئی کی کھڑی کے کہ کہ کہ کہ کہ کوئی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                   |
| ۵۲ کی چزکا سودا کر کے قبضے ہے پہلے اُس کا تیجال و کھا کر آر و لیتا ۔ ۵۲ گاڑی پر قبضے ہے پہلے اس کی رسیوفر و حت کرنا ۔ ۵۲ گاڑی پر قبضے ہے پہلے اس کی رسیوفر و حت کرنا ۔ ۵۲ کا الت اور رحضا ان سے چند مسائل ۔ ۵۳ کا اور بار میں لین و ہیں کی صفا نت و بینا شرعا کہا ہے؟ ۔ ۵۳ کا روبار میں لین و ہیں کی صفا نت و بینا شرعا کہا ہے؟ ۔ ۵۳ کا دوبار میں لین و ہیں کی صفا نت لینے والے کو اگر پہلے وقع چیوٹر دی جائے تو جائز ہے ۔ ۵۳ کا لفظؤ '' اللہ'' والے لا اکسٹے فروخت کرنا اور اسے استعمال کرنا ۔ ۵۳ کیتا ہے؟ جن کی کھڑی قبل اسٹے بینیا جائز ہے ۔ کہنا اور اسے استعمال کرنا ۔ ۵۳ کیتا ہے کہنا ہے | ۵۱                               | فليث قبضے سے پہلے فروخت کرناء نيزاس قم کو اِستعال کرنا            |
| ۵۲ کاروبار قبنے ہے پہلے اس کی رسید فروقت کرنا ہے۔  معاہدے کی خلاف ورڈی پر آرمضائت صبط کرنے کاحق ہے۔  معاہدے کی خلاف ورڈی پر آرمضائت صبط کرنے کاحق ہے۔  کاروبار کے لئے مرزائی کی ضافت و بیناشر عا کیا ہے؟  کاروبار کے لئے مرزائی کی ضافت و بیناشر عا کیا ہے؟  کاروبار کے لئے مرزائی کی ضافت و بیناشر عا کیا ہے؟  کاروبار کی لینائٹ والے لاکٹ فروخت کرنا اورا ہے استعمال کرنا ہے کہ اورائے استعمال کرنا ہے کہ کہ کہ کی گئی گئی ہے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | سى چيز كاسوداكر كے قبضے يہلے أس كاليمپل دِكھا كرآ رڈرلينا         |
| معاہد کی خلاف ورزی پر قریضانت ضبط کرنے کا تق اللہ اور صفائت کے چند مسائل میں گیاں دور صفائت کے چند مسائل میں گیاں دین کی صفائت و بینا شرعا کیسا ہے؟ کا روبار کے لئے مرزائی کی صفائت و بینا شرعا کیسا ہے؟ کا روبار میں گین دین کی صفائت و بینا شرعا کیسا ہے؟ کا روبار میں گین دین کی صفائت و بینا شرعا کیسا ہے؟ کا موبار کی سفائت فروخت کرنا اور اسے استعمال کرنا کہ صفائل کرنا کہ صفائل کرنا کہ صفائل کے اللہ اس کی مخاط تھا کہ کہ کہ کی کھڑی صفائل اس شرط پر تربین بلکہ زمین کرائے پر دید یہ کے کہ کی کھڑی صفائل اس شرط پر تربین ایک مالک اس کی حفاظت کرے گا گا کہ کہ کی کھڑی صفائل اس شرط پر تربینا کہ مالک اس کی حفاظت کرے گا گا کہ کہ کہ کی کھڑی دفت کرنا اور فیکشری چلانا کہ کہ کہ کی گئرین و فروخت کرنا اور فیکشری چلانا کہ کہ کہ کی گئریدو فروخت کرنا کھی رکھنا کے کہ کہ کرئی کر بیوفر وخت کی خربی دفر وخت کی شرع حضائل کہ وخت کی شرع حضائل کرنے چلائی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | گاڑی پر قبضے سے پہلے اس کی رسید فروخت کرنا                        |
| کار دبارے کے نے مرزائی کی ضائت وینا شرعا کیا ہے؟  کار دبارے کے نے مرزائی کی ضائت وینا شرعا کیا ہے؟  کار دبار میں لین وین کی ضائت لینے والے کوا گر پچھوٹر دی جائے تو جائز ہے  گار دبار میں لین وین کی صائت لینے والے کوا گر پچھوٹر دی جائے تو جائز ہے  گفت کی اُجرت لینا جائز ہے  گفت کی اُجرت لینا جائز ہیں بلکہ زیمن کرائے پر دید ہے  گفت کی کھڑی فصل اس شرط پر ٹریدنا کہ مالک اس کی حفاظت کرےگا  موائے نے قبیل آموں کا باغ فروخت کرنا  موائے ہے تی کہ اُس کو کان کھی رکھنا کہ اس کی حفاظت کرےگا  موائے ہے تی کہ کہ کو کہ کو کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                   |
| کاروبار کے لئے مرزائی کی خانت و یناشر عاکیسا ہے؟  کاروبار میں لین دین کی خانت لینے والے کوا گریکھور تم چھوڑ دی جائے تو جائز ہے  گفتا '' اللہ''والے لاکٹ فروخت کرنا اورا سے استعال کرنا  منت کی آجرت لینا جائز ہے  گفتا کی گھڑی فصل اس شرط پر خرید ناکہ الک اس کی حفاظت کرے گا  مناز جعد کے وقت کاروبار کرنا اور قیکٹری چلانا  ما کی گھڑی فی کو فیدو فروخت کرنا  ما کو جدک وقت کاروبار کرنا اور قیکٹری چلانا  ما کو جدک وقت کاروبار کرنا اور قیکٹری چلانا  ما کو جدک وقت کاروبار کرنا اور قیکٹری چلانا  ما کو جدک کی ڈریدو فروخت کرنا  ما کو جدک کی ڈریدو فروخت کرنا  ما کو جدک کی ڈریدو فروخت کرنا  ما کو جدک کی ڈریدو فروخت کرنا کے جدک کرنا ہور کی خواجہ کرنے کے جدک کرنا ہور کرنا ہور کی خواجہ کی خواجہ کرنا ہور کو خواجہ کرنا ہور کو خواجہ کرنا ہور کی خواجہ کی خواجہ کرنا ہور کو خواجہ کہ خواجہ کرنا ہور کو خواجہ کرنا ہور کو خواجہ کرنا ہور کو خواجہ کہ خواجہ کو خواجہ کرنا ہور کو خواجہ کرنا ہور کو خواجہ کو خواجہ کرنا ہور کو خواجہ کو خواجہ کو خواجہ کرنا ہور کو خواجہ کرنا ہور کو خواجہ کرنا ہور کو خواجہ کو خواجہ کرنا ہور کو خواجہ کو خواجہ کرنا ہور کو خواجہ کرنا ہور کو خواجہ کو خواجہ کرنا ہور کو خواجہ کرنا ہور کو خواجہ کرنا ہور کو خواجہ کرنا ہور کو خواجہ کو خواجہ کرنا ہور کو خواجہ کرنا ہور کو خواجہ کو خواجہ کرنا ہور کو خواجہ کرنا ہور کو خواجہ کرنا ہور کو خواجہ کرنے کی خواجہ کرنا ہور کو خواجہ کرنا کور کرنا کو خواجہ کرنا کو خواجہ کرنا کو خواجہ کرنا کو خواجہ کرنا کرنا کو خواجہ |                                  | •                                                                 |
| کار دہار میں لین دین کی مغانت لینے والے کواگر کچھر آمی چھوڑ دی جائے تو جائز ہے۔  ھنظ اللہ اللہ اللہ علی خو وخت کرنا اور اسے استعال کرنا ۔  ۵۵ ۔  گھل آنے ہے قبل باغ بیچنا جائز تبیں بلکہ زمین کرائے پر دبیرے ۔  گھل آنے ہے قبل ابغ بیچنا جائز تبیں بلکہ زمین کرائے پر دبیرے ۔  گھل آنے ہے قبل آموں کا ہاغ فروخت کرنا اور قبل کہ اس کی حفاظت کرے گا ۔  ووآئے ہے قبل آموں کا ہاغ فروخت کرنا ۔  کا پورآئے ہے قبل آموں کا ہاغ فروخت کرنا ۔  کا اور قائے کی کھر کی وفت کاروبار کرنا اور فیکٹری چلانا ۔  کھری اڈوان کے بعد فروخت وفت کونی جائز ہونی کونی ہوئی جائے گئی کے فرید وفروخت کرنا ۔  کونی کی فرید وفروخت کا طریقہ ۔  کونی کی فرید وفروخت کونی طرف سے نقذہ ہوئی چاہئے ۔  کونی کی فرید وفروخت کونی طرف سے نقذہ ہوئی چاہئے ۔  کونی کی فرید وفرت کرنے جس فریدہ قبت لینا جائز نہیں ۔  کا کوری فروخت کرنے جس فریادہ قبت لینا جائز نہیں ۔  کا میں کورائے گال کر بیچنا ۔  کا میں کورائے گال سے حاصل کرد ومنا فع حلال ہے یا جرام؟ ۔  کورائی کی آمیز ش والے مال سے حاصل کرد ومنا فع حلال ہے یا جرام؟ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | 1. 15 1 1                                                         |
| لفظِ اللهٰ والے الاکٹ فروخت کرنا اور استعمال کرنا  ۵۵  مونت کی اُجرت لیدنا جائز ہے  پیل آنے ہے قبل ہاغ چینا جائز ہیں بلکہ زبین کرائے پردیدے  ۵۵  گئے کی کھڑی فصل اس شرط پر خرید نا کہ ا لک اس کی حفاظت کرے گا  ہور آنے ہے قبل آموں کا باغ فروخت کرنا  ۵۶  منا زجمعہ کے وقت کا روبار کر تا اور فیکٹر کی چلانا  مونے ہیں کہ اُون کے بعد خرید وفروخت کرنا  گئے کی کمڑید وفروخت کا طریقہ  کرٹی کی ٹرید وفروخت دونوں طرف ہے نقد ہوئی چاہے  درگری اور سونے کے زیورات کی خرید وفروخت کی شرع حیثیت  مریز گاری فروخت کرتے بین زیادہ قیت لینا جائز نہیں  مریز گاری فروخت کرتے بین زیادہ قیت لینا جائز نہیں  مریز کی لیا فی ال کریچنیا  مریز کی لیا فی ال کریچنیا  مرال وجرام کی آمیزش والے مال ہے حاصل کردہ منافع حلال ہے یا جرام ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                   |
| مونت کی آجرت لینا جائز ہے ۔ میں ابکہ زمین کرائے پر دیدے ۔ مدہ کھڑی فصل اسٹر طریخ بیدنا کہ ما لک اس کی حفاظت کرے گا ۔ میں کا باغ بیخیا جائز نہیں بلکہ زمین کرائے پر دیدے ۔ مدہ کھڑی فصل اسٹر طریخ بیدنا کہ ما لک اس کی حفاظت کرے گا ۔ مدہ کہ اوقات کا روبار کر تا اور فیکٹر کی چلا نا ۔ مدہ کہ اوقات تماز میں کہ کا اوقات تماز میں کہ کا اوقات تماز میں کہ کا روفت کر تا اور فیکٹر کی چلا نا ۔ مدہ کرتی کی خرید وفر وخت کرتا ۔ مدہ کرتی کی خرید وفر وخت کرتا ۔ مدہ کرتی کی خرید وفر وخت کو اوقات تعذم ہوئی چاہیے ۔ مدہ کرتی کہ خرید وفر وخت کی خرید وفر وخت کی شری حیثیت ۔ مدہ کرتی کا روبات کی خرید وفر وخت کی شری حیثیت ۔ مدہ کرتی کی خرید وفر وخت کی شری حیثیت ۔ مدہ کرتی کی خرید وفر وخت کی شری حیثیت ۔ مدہ کرتی کی فرال کرتی کی کرتی کی فرال کرتی کی فرال کرتی کی خوال کرتی کی کرتی کی خوال کی کرتی کی خوال کرتی کیا کہ کرتی کی کرتی کی کرتی کرتی کرتی کرتی کرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                   |
| گھل آئے ہے آئل ہاغ بچنا جائز نہیں بلکہ زمین کرائے پردیدے  گف کی کھڑئی فصل اس شرط پر خرید تا کہ مالک اس کی حفاظت کرےگا  ہورآئے ہے آئل آموں کا باغ فرو دخت کر تا  ہورآئے ہے جی آ آموں کا باغ فرو دخت کر تا  ہورائے جد کے وقت کا روبار کر تا اور قیکٹر ہی چلا تا  ہم کی اُڈ ایس کہ کان کھلی رکھنا  ہم کی خرید وفرو دخت کر تا  ہم کی خرید وفرو دخت کر تا  ہم کی خرید وفرو دخت کر تا  ہم کے اورات کی خرید وفرو دخت کی شرعی حیثیت  ہم کی اور سونے کے زیورات کی خرید وفرو دخت کی شرعی حیثیت  ہم کی اور سونے کے زیورات کی خرید وفرو دخت کی شرعی حیثیت  ہم کی اور سونے کے زیورات کی خرید وفرو دخت کی شرعی حیثیت  ہم کی اور سونے کے زیورات کی خرید وفرو دخت کی شرعی حیثیت  ہم کی اور سونے کے زیورات کی خرید وفرو دخت کی شرعی حیثیت  ہم کی آئی وال کر بیچنا اور سونے مال کر دومنا فع طال ہے یا حرام کی آمیز ش والے مال سے حاصل کر دومنا فع طال ہے یا حرام کی آمیز ش والے مال سے حاصل کر دومنا فع طال ہے یا حرام کی آمیز ش والے مال سے حاصل کر دومنا فع طال ہے یا حرام کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                   |
| گنے کی کھڑی فصل اس شرط پر خرید نا کہ مالک اس کی حفاظت کرےگا  24 کورآئے ہے قبل آموں کا باغ فروخت کرنا  24 نماز جمعہ کے وقت کا روبار کر تا اور فیکٹری چلانا  25 جمعہ کی اُڈ ان کے بعد خرید و فروخت کرنا  26 جمعہ کی اُڈ ان کے بعد خرید و فروخت کرنا  27 کی کی ٹرید و فروخت کا طریقہ  28 کی ٹرید و فروخت کو طریقہ  29 کی ٹرید و فروخت دونوں طرف سے نفتہ ہوئی چاہے گے  29 کی ٹرید و فروخت دونوں طرف سے نفتہ ہوئی چاہے گے  29 کی ٹرید و فروخت کر نیورات کی خرید و فروخت کی شرقی حیثیت  29 کی ٹرید و فروخت کرنے میں زیادہ قیت لینا جا بر نہیں  29 کی ٹرید و فرال کریچنا کے فال کریچنا کے میں زیادہ قیت لینا جا بر نہیں  29 کی ٹرید و فرال کریچنا کے میں زیادہ قیت لینا جا بر نہیں  29 کی ٹریانی ڈوال کریچنا کے میں زیادہ قیت لینا جا کر نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                   |
| اوقات نے سے قبل آموں کا باغ فروخت کرنا  ۵۷ مناز جمعہ کے وقت کا روبار کرنا اور قبکٹری چلانا  معد کی اَ ذَان کے بعد خرید و فروخت کرنا  معد کی اَ ذَان کے بعد خرید و فروخت کرنا  مونے چاند کی کی خرید و فروخت دونوں طرف سے نقذ ہوئی چاہئے  مرگری اور سونے کے زیورات کی خرید و فروخت کی شرعی حیثیت  مرکری اور سونے کے زیورات کی خرید و فروخت کی شرعی حیثیت  مرکزی پرپائی ڈال کریچنا  معال و خرام کی آمیزش و الے مال سے حاصل کرد و منافع طال ہے یا حرام؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                   |
| نماز جمعہ کے وقت کا روبار کرتا اور فیکٹری چلانا ۔<br>اوقات ِتماز میں دُکان کھی رکھنا ۔<br>جمعہ کی اُذان کے بعد خرید وفر وخت کرنا ۔<br>کرتی کی خرید وفر وخت دونوں طرف سے نقذ ہوئی چاہئے ۔<br>سونے چاندی کی خرید وفر وخت دونوں طرف سے نقذ ہوئی چاہئے ۔<br>زرگری اور سونے کے زیورات کی خرید وفر وخت کی شرع حیثیت ۔<br>در برگاری فروخت کرنے میں زیادہ قیت لینا جائز نہیں ۔<br>سبزی پریانی وال کریجنا ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                   |
| اوقات ِ تماز میں دُ کان کھلی رکھنا۔  ہمدی اُ دَان کے بعد خرید و فروخت کرنا  کرتی کی خرید و فروخت کا طریقہ  سونے چاندی کی خرید و فروخت دونوں طرف سے نقذ ہوئی چاہئے  درگری اور سونے کے زیورات کی خرید و فروخت کی شرعی حیثیت  مریز گاری فروخت کرتے میں زیادہ قیت لینا جائز نہیں  مبزی پر پانی ڈال کر پیچنا۔  مطال و خرام کی آمیزش والے مال سے حاصل کردہ منافع حلال ہے یا حرام؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | 10                                                                |
| جمعہ کی اُؤ ان کے بعد خرید وفر وخت کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                   |
| کرٹسی کی ٹرید و فروخت کا طریقہ سے نقد ہوئی چاہئے ۔۔۔ سونے چاندی کی ٹرید و فروخت دونوں طرف سے نقد ہوئی چاہئے ۔۔<br>زرگری اور سونے کے زیورات کی ٹرید و فروخت کی شرعی حیثیت<br>ریزگاری فروخت کرنے میں زیادہ قیت لیٹا جائز نہیں ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                   |
| سونے جاندی کی خرید وفر وخت دونوں طرف سے نقد ہوئی جائے۔<br>زرگری اور سونے کے زیورات کی خرید وفر وخت کی شرعی حثیت<br>ریز گاری فروخت کرنے میں زیادہ قیمت لیٹا جائز نہیں۔<br>سبزی پرپانی ڈال کریچنا۔<br>حلال وحرام کی آمیزش والے مال سے حاصل کر دہ منافع طلال ہے یا حرام؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | , 14                                                              |
| زرگری اورسونے کے زیورات کی خرید وفر وخت کی شرعی حیثیت<br>ریزگاری فروخت کرنے میں زیادہ قیمت لینا جائز نہیں<br>سبزی پریانی ڈال کر بیچنا<br>حلال وحرام کی آمیزش والے مال سے حاصل کردہ منافع حلال ہے یا حرام؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             |
| ریزگاری فروخت کرنے میں زیادہ قیمت لیٹا جائز نہیں<br>سبزی پریانی ڈال کر بیچنا<br>حلال وحرام کی آمیزش دالے مال سے حاصل کر دہ منافع حلال ہے یا حرام؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                   |
| سبزی پر پانی ڈال کر بیچنا<br>حلال وحرام کی آمیزش دالے مال سے حاصل کر دہ منافع حلال ہے یا حرام؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                   |
| حلال وخرام كى آميزش والے مال سے حاصل كرده منافع حلال ہے يا حرام؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Y•                               | ئی وی، وی سی آرفر وخت کرنا<br>                                    |

| *************************************** | يخ نو نو لو لا كارو باركر تا                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YI                                      | غیرشری کتب کا کارو بارشرعاً کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ¥1                                      | گانے بجانے کے کیسٹ فروخت کرنا شرعا کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | فروخت کرتے وفت قیمت نہ چکا ٹاغلط ہے                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | حرام کام کی اُجرت حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٩٢                                      | قیمت زیاده بتا کرکم لینا                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | چیز کاوزن کرتے وقت خریدار کی موجودگی ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | رانسپورٹ کی گاڑیوں کی خرید وفر وخت میں بدعنوانیاں                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۵                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | کیا بلڈنگ وغیرہ کا ٹھیکہ جائز ہے؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                        |
| 44                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | اسلام میں حق شفعہ کی شرا نظ                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٩                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | یا ہے۔<br>مالکان کی ہتلائی قیمت سے زیادہ گا ہکوں سے وصول کر کے آ دھی رقم ا۔                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | من من من بيت من الماري و من                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 41                                      | ورری سے پا ں بچا ہوا چرا س کا ہے :<br>ہنڈی کا کارو ہارکیسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | يهماري ٥ ١٥ رويا رهيما ہے:                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Z r                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | گورنمنٹ کی زمین پرنا جائز قبضه کرنا                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۷۳.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | گورنمنٹ کی زمین پر تا جا ئز قبضہ کرتا<br>جس إدارے میں آ مدنی کے ذرائع واضح نہ ہوں وہاں ٹوکری کرتا                                                                                                                                                                                                |
| ۷۳                                      | گورنمنٹ کی زمین پر تا جائز قبضہ کرتا<br>جس إ دارے میں آ مدنی کے ذرائع واضح نہ ہوں و ہاں ٹوکری کرتا<br>چوری کی بجلی شرعاً جائز نہیں                                                                                                                                                               |
| ۷۳                                      | گورنمنٹ کی زمین پر تا جائز قبضہ کرتا<br>جس إ دارے میں آ مدنی کے ذرائع واضح نہ ہوں و ہاں نو کری کرتا<br>چوری کی بجلی شرعاً جائز نہیں<br>دقف شدہ جنازہ گاہ کی خرید وفر وخت                                                                                                                         |
| ۷۳                                      | گورنمنٹ کی زمین پر نا جائز قبضہ کرنا<br>جس اِ دارے میں آ مدنی کے ذرائع واضح نہ ہوں وہاں نوکری کرنا<br>چوری کی بجلی شرعاً جائز نہیں<br>وقف شدہ جنازہ گاہ کی خرید وفر وخت<br>مسجد کا پُر اناسامان فروخت کرنا                                                                                       |
| ۷۳                                      | گورنمنٹ کی زمین پر نا جائز قبضہ کرنا<br>جس إدارے میں آ مدنی کے ذرائع واضح نہ ہوں وہاں ٹوکری کرنا<br>چوری کی بجلی شرعاً جائز نہیں<br>وقف شدہ جنازہ گاہ کی خرید وفروخت<br>مسجد کائد اناسامان فروخت کرنا<br>تنخواہ کے ساتھ کمیشن لیمنا شرعا کیسا ہے؟                                                |
| ۷۳                                      | گورنمنٹ کی زمین پرنا جائز قبضہ کرنا<br>جس اِدارے میں آمدنی کے ذرائع واضح نہ ہوں وہاں ٹوکری کرنا<br>چوری کی بجلی شرعاً جائز نہیں.<br>وقف شدہ جنازہ گاہ کی خرید وفروخت<br>مسجد کا پُر انا سامان فروخت کرنا<br>تنواہ کے ساتھ کمیشن لیمنا شرعا کیسا ہے؟<br>ملازم کا اپنی پنشن حکومت کو بیچنا جائز ہے |
| ۷۳                                      | گورنمنٹ کی زمین پرنا جائز قبضہ کرنا<br>جس إدارے میں آمدنی کے ذرائع واضح نہ ہوں وہاں نوکری کرنا<br>چوری کی بجلی شرعاً جائز نہیں<br>وقف شدہ جنازہ گاہ کی خرید وفروخت<br>مسجد کا پُر اناسامان فروخت کرنا<br>تنواہ کے ساتھ کمیشن لینا شرعا کیسا ہے؟<br>ملازم کا اپنی پنشن حکومت کو بیچنا جائز ہے     |

| LL                                     | چوکیداری کاحق اور کمپنی کا کار ڈ فروخت کرنا                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۷,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | سودا بیجنے کے لئے جھوٹی قشم کھانا                                                                           |
| ۷۸                                     | غلط بیانی کر کے فروخت کئے ہوئے مال کی رقم کیسے پاک کریں؟                                                    |
|                                        | حجموث بول کر مال بیجنا                                                                                      |
|                                        | الیی جگه نوکری کرنا جہال جھوٹ بولنا پڑتا ہو                                                                 |
|                                        | یا کستانی مال پر با ہر کا مار کہ لگا کر بیجنے کا گناہ کس کس پر ہوگا؟                                        |
| ·                                      | پ ماں ہیں پر ہا ہر ہاں مرکب رہیں۔<br>کاغذول میں تنخواہ کم لکھوانے والے إمام اور کمیٹی دونوں گنا ہگار ہول گے |
|                                        |                                                                                                             |
| Ar                                     |                                                                                                             |
| Ar                                     | کیاکلرک کے قصرف اپنافسرکاکام ہے؟                                                                            |
|                                        |                                                                                                             |
|                                        |                                                                                                             |
| اروباركرنا                             | غیرمسلموں سے کا                                                                                             |
|                                        |                                                                                                             |
| ۸۲                                     | غیرمسلموں سے خرید وفر وخت اور قرض لینا                                                                      |
| ۸۳                                     | کفار سے لین وین جائز ہے ہیکن مرتد سے ہیں                                                                    |
|                                        |                                                                                                             |
| X.                                     |                                                                                                             |
| (Sinkappa, pla                         | تجارت اور مالی معاملات                                                                                      |
| ت ١٠٥٠ و وه وه ي                       | نې رت اور مان معاملات                                                                                       |
| AA                                     | حچھوٹے بھائی کے ساتھ دھوکا کرنے والے کا انجام                                                               |
|                                        | و یوٹی دیتے بغیر گورنمنٹ سے لی ہوئی رقم کا کیا کریں؟                                                        |
|                                        | ناحق دُوسرے کی زمین بر قبضہ کرنا<br>                                                                        |
|                                        | موروٹی مکان پر قبضے کے لئے بھائی بہن کا جھگڑا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
|                                        |                                                                                                             |
| ۸۹                                     | قرض کے لئے گروی رکھے ہوئے زیورات کوفر وخت کرتا                                                              |
| 9 •                                    | خريد و قروخت ميں دھو کا کرنا                                                                                |
| فودر کھنا                              | منیکیداری رضامندی سے دُ وسرا آ دمی رکھ کرتھوڑی تنخواہ اُسے دے کر بقیہ خ                                     |
| 41                                     |                                                                                                             |
|                                        | AA .                                                                                                        |
| لينا                                   | سمپنی ہے کراپیزیادہ لے کرآ گے دینے کے بجائے کچھرقم خود اِستعال کر                                           |

| 18    |                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------|
|       | غصب کی ہوئی چیز کالین دین                                  |
| ٩٣    | غصب شدہ چیز کی آمدنی استعال کرنا مجمی حرام ہے              |
| 90"   | غصب شده مكان كے متعلق حوالہ جات                            |
| 90,   | غاصب کے نماز روزے کی شرعا کیا حیثیت ہے؟                    |
| 95    | کسی کی زمین ناحق غصب کرناستگین جرم ہے                      |
|       |                                                            |
|       | نفتراورأ دهار كافرق                                        |
| 14    | أدهاراورنفترخ بداري كے ضابطے                               |
| ٩٨    | نفتداً رزال خرید کرگرال قیت پراُ دهارفر وخت کرنا           |
| ۹۸    | نفدایک چیز کم قیمت پراوراُ دھارزیا دہ پر بیچناجا ئز ہے     |
| 99    | ایک چیزنفذ کم پر،اوراُ دهارزیاده پربیخیا                   |
|       | أدهار بيج پرزياده رقم لين اورسود ليني مين فرق              |
| 1 • • | اُ دھار چیز کی قیمت وقفہ و تغه پر بردھانا جا ترنہیں        |
| [+]   | اُ دهار فروخت كرنے پرزياده قيت وصولنا                      |
| 1•7   | ال سے دھا كەنقىز كے كركا بكول كواُ دھار ديتا               |
| I+F   | تبینس نفته پانچ بزار کی اوراُ دمعار چیه بزار کی فروخت کرنا |
| (•f", | نفتزاوراُ دهار میں قیمت کا فرق                             |
| 1•1"  | کماداسٹاک کرنا، نیز اُدهار میں پچتیں روپے زیادہ پر بیچنا   |
|       | مال قبضے ہے جل فروخت کرنا                                  |
| ١٠١٠  | ڈیلر کا کمپنی ہے مال وصول کرنے ہے قبل فروخت کرنا           |
| 1.0   | مال قبصنه کرنے ہے قبل فروخت کرنااور ذخیرہ اندوزی           |
| 1.4   | جہاز پہنچنے ہے قبل مال فروخت کرنا کیسا ہے؟                 |
| 1.4   | تبضے ہے پہلے مال فروخت کرنا دُرست نہیں                     |

| فهرست                 | 9                 | آپ كے مسائل اور أن كاحل (جلد مفتم)                         |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| IF •                  |                   | "این آئی ٹی" یونٹ کے منافع کی شرعی حیثیت                   |
| * ·                   |                   | حصددار كمينيول كامنافع شرعاً كيسامي؟                       |
| 141                   |                   | ممینی کے صص وصول کرنے سے پہلے ہی فرودست کردینا             |
| ، کے مسائل            |                   |                                                            |
|                       |                   | شرائق کمپنیول کی شرعی حیثیت                                |
| 1PT                   |                   | سودی کاروباروالی ممپنی میں شراکت جائز نہیں                 |
|                       |                   | مضاربت کے مال کا منافع کیسے طے کیا جائے؟                   |
|                       | 4-0               | محنت ایک کی اور رقم دُوسروں کی ہوتو کیا پیمضار بت ہے؟      |
| 1 r r                 | ف نصف تقسيم كر:   | ہوٹل کے اِخراجات ، پخواہوں کی ادائیگل کے بعد منافع نصر     |
| Irr                   |                   |                                                            |
| IF 4                  |                   | شراكت من مقرّره رقم بطور نفع نقصان طے كرناسود ب            |
| 175                   |                   | شراكت كے كاروبار ميں نفع ونقصان كالغين قرعه ہے كرناج       |
| IFY                   |                   | شراکت کی بنیاد پر کئے گئے کاروبار میں نقصان کیے پورا کر    |
|                       |                   | بمری کو پالنے کی شراکت کرنا                                |
| 174                   |                   |                                                            |
| IFZ                   |                   | مضاربت کی رقم کاروبار میں لگائے بغیر نفع لینادیتا          |
| IPA                   |                   | مال کی قیت میں منافع پہلے شامل کرنا جائے                   |
| IrA                   |                   | تجارت میں شراکت نفع نقصان دونوں میں ہوگی<br>سیارت میں استق |
| 179                   |                   | تجارت کے لئے رقم دے کرایک طے شدہ منافع وصول کر             |
| F•                    |                   | مسی کوکاروبارے لئے رقم دے کرمنافع لینا                     |
| P                     |                   | پیدلگانے والے کے لئے تفع کا حصہ مقرر کرنا جائز ہے          |
| IP1                   |                   | شراکت کے لئے لی ہوئی رقم اگر ضائع ہوجائے تو کیا کر۔        |
| با چیزیں کرایہ پروینا | ن اور دُوسر ک     | مكان، زمين، دُكا                                           |
| IFF                   | ***************** | ز مین بٹائی پرویتا جائز ہے                                 |

| مزارعت چائز ہے                                        |
|-------------------------------------------------------|
| بنائی کے متعلق حدیث بخابرہ کی شخفیق                   |
| مکان کرایہ پروینا چائز ہے                             |
| ز مین اور مکان کے کرایہ کے جواز پر علمی بحث           |
| مکان اورشامیانے ،کراکری ،کرایہ پرویتاجائز ہے          |
| چ ئىدادكا كراپياورمكان كى چېژى ليتا                   |
| هیری سنتم می شرعی هیشیت                               |
| گیزی پر دُ کان ومکان دینا                             |
| کرائے پر لی ہوئی وُ کان کوکرایہ پرویٹا                |
| سرکاری زمین قبضه کر کے کراپیہ پرویتا                  |
| وڈ یولمیں کرائے پر دینے کا کاروبار کرنا               |
| كرايددارى ايدوائس لى موكى رقم كاشرى تظم               |
| عَ صب كرابيددارے آپ كوآخرت ميں حق ملے گا              |
| کرا یہ کے مکان کی معاہدہ شکنی کی سزا کیا ہے؟          |
| کرایہ دار کا مکان خالی کرنے کے عوض پیسے لینا          |
| كرايدداركا بلندنك خالى نه كرنانا جائز ب               |
| مسى كامكان خالى نەكر نايا ٹال مٹول كرنا شرعاً كيساہے؟ |
| کرایه وقت پرادانه کرنے پرجرمانه تی تنہیں              |
| اسکیم کی ٹیکسیاں کسی ہے کرامیہ پر لے کرچلانا          |
| دُ کان حجام کوکراپیه پر دینا                          |
|                                                       |

### فتسطول كاكاروبار

| 124 | تشطوں میں زیا وہ دام دے کرخر بیر دفر وخت جائز ہے ۔                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
|     | شطوں پر گاڑیوں کا کاروبارکر ناضروری شرطوں کے ساتھ جائز ہے                       |
|     | سلائی مشین و و ہزار کی خرید کر دوسورو بے ماہانہ قسط پر ڈھائی ہزار کی فروخت کرنا |

| فهرست                      | 11                                                                                                              | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد جفتم)                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 140                        |                                                                                                                 | تنين لا كه قيمت كاركشا فشطول پرچارلا كه كاخريدنا     |
| 122                        |                                                                                                                 | گاڑی کے ٹائر قشطوں پر فروخت کرنا                     |
| 144,                       |                                                                                                                 | فتطول کا کار د بارکرتے والوں کا پیپیمسجد پرنگا نا    |
| 124                        | ***************************************                                                                         | مسمینی ہے اُدھار قسطوں پر گاڑی خرید نا               |
| 124                        | ه لا كه قسطوں ميں واپس ليها                                                                                     | ٹریکٹر، موٹر وغیرہ خریدنے کے لئے ایک لاکھ دے کرڈیڑہ  |
| 124                        | میں فروخت کرنا                                                                                                  | دس روپے کی نقد میں لی ہوئی چیز اُ دھارتسطوں پرسوروپے |
| IZA                        |                                                                                                                 | قشطوں کے کاروبار کے جواز پرعلمی بحث                  |
| 1AT                        |                                                                                                                 | قطارُ کے پر قسط پردی ہوئی چیز واپس لے لینا جائز نہیں |
| 1AT                        |                                                                                                                 | فتطول كامسئله                                        |
| نہ ہوگا ، نیز وصولی کے لئے | بِمقرّره پرقسطا دانه کی تو یومیه جر مان                                                                         | فتطول برگفر بلوسا مان اس شرط پرفر وخت کرنا که وفتة   |
| IAM                        |                                                                                                                 | جائے کا کرایہ وصول کرنا                              |
| IA&                        | *****************                                                                                               | فشطول پرگھر بلوسامان کی تجارت                        |
|                            |                                                                                                                 |                                                      |
|                            | رض کے مسائل                                                                                                     | قر                                                   |
| fAY                        | 4 p = 4 ( 0 = 1 = 4 4 5 0 4 = p 4 4 1 4 = 2 4 4 5 0 4 = 2 4 4 5 0 4 = 2 4 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 5 0 4 | مكان رمن ركه كررقم بطور قرض لينا                     |
|                            |                                                                                                                 |                                                      |

گروی رکھے ہوئے زیور ہام مجبوری فروخت کرنے کے بعد مالک آگیا تو اَب کیا تھم ہے؟ گروی رکھے گئے مکان کا کرا یہ لینا نہ دُ كان كے بدلے ميں مقاطعہ يردى ہوئى زمين براگر قرض دا لاخر بيدارى كا دعوىٰ كردے تو فيصله كيسے ہوگا؟ ڈالر میں لیا ہوا قرضہ ڈالر بی ہے ادا کرنا ہوگا امریکی ڈالرول میں لئے محیے قرض کی ادائیگی کیسے ہو؟ سونے کے قرض کی واپسی کس طرح ہونی حیاہئے؟ فیکٹری سے سودی قرضہ لینا جائز نہیں ..... مكان بنائے كے لئے سود پر قرضہ لينا نا جائز ہے 

| 197     | ا دھيورے پر چا توروينا وُرست تبين                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 197     | صحابه كرامٌ غيرمسلموں ہے كس طرح قرض ليتے تھے؟                          |
| 197     | ہاؤس بیڈنگ فنانس کار پوریشن ہے قرض لے کرمکان بنانا                     |
| 19th    | قرض کی رقم ہے زائد لیتا                                                |
| 197"    | فتطوں پرقرض لینا جائز نہیں                                             |
| 190"    | قرض دے کراس پرمنافع لینا جائز نہیں                                     |
| 191"    | مقروض کے گھر کھا تا پینا                                               |
| 190     | قرض پرمنافع لیناسود ہے                                                 |
|         | قرضے کے ساتھ مزید کوئی اور چیزلین                                      |
| 190     | قرض کی واپسی پرزائدرقم دینا                                            |
| 197     | قرض دیتے وقت دُعا کی شرط لگانا                                         |
| 144     | قرض اُ تارنے کے لئے سودی قرضہ لینا                                     |
| 197     | قرض کی ادا لینگی کس طرح کی جائے ، ڈالرول میں باروپوں میں؟              |
|         | دس سال قبل کا قرض کس حساب ہے واپس کریں؟                                |
| 19A     | قومی قرضول کا گناه کس پر ہوگا؟                                         |
| 19A     | وز مریاعظم کی خودروز گاراسکیم ہے قرض لینا                              |
| 199     | نام پتانہ بتائے والے کی مالی امداد کیسے واپس کریں؟                     |
| 199     | نامعلوم ہندوؤں کا قرض کیسے ادا کریں؟                                   |
| ۲۰۰     | مسلمان، ہندودُ کان داروں کا قرض کس طرح ادا کریں؟ جبکہوہ ہندوستان میں   |
| **I     | قرض دہندہ اگرمرجائے اوراُس کے ورثاء بھی معنوم نہوں تو کیا کیا جائے؟.   |
| r • I   | اليے مرحوم كا قرض كيے اوا كريں جس كا قريبى وارث نه ہو؟                 |
| r • r   | کیا ہندوؤں ہنکھوں کی طرف سے قرض صدقہ کرنے سے ادانہیں ہوگا؟             |
| r•r     | صاحب ِقرض معلوم نه ہوتو اُس کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے                 |
| سکتاہے؟ | عیسائی ہے قرض لیا،اب اُس کا کچھ پتانہیں، کیا اُس کی طرف سے صدقہ کیا جا |
| r • r · | سود کی رقم قرض دار کوقرض اُ تارنے کے لئے وینا                          |
| r + t** | فلیٹ کی تکمیل میں وعدہ خلاق پر جز مانہ وصولنا شرعاً کیسا ہے؟           |

| رشوت کی رقم ہے کئی کی خدمت کر کے ثواب کی اُمیدر کھنا جا ترنہیں                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| كيار شوت كامال أمور خير مين مقرف كرناجا زئے؟                                         |
| رشوت کی رقم نیک کاموں پرخرچ کرنا                                                     |
| سمینی کی چیزیں استعال کرنا                                                           |
| کالج کے پڑیل کااپنے ماتختوں سے ہدیے وصول کرنا                                        |
| إنكم فيكس كے محکمے كور شوت دينا                                                      |
| محكمة فو ذكراشي افسركي شكايت افسراكِ بالاسے كرنا                                     |
| ممتحن کوا گرکوئی تخنہ دے تو کیا کرے؟                                                 |
| المحليك داركا افسران كورشوت دينا                                                     |
| ٹریفک پولیس والے اگرنا جائز تھک کریں تو اُن کورشوت دے کرجان چیٹرانا کیسا ہے؟         |
| سرکاری کا ژباں ٹھیک کرنے والے کا مجبوراً "الف" کُرزے کی جگہ "ب" ککھنا                |
| بس ما لك كامجبوراً بوليس والي كورشوت دينا                                            |
| منع دارون سے رشوت لینا                                                               |
| د فتری فائل دِ کھانے پر معاوضہ لینا                                                  |
| سن ملازم کا ملازمت کے دوران لوگوں ہے بیسے لیٹا                                       |
| یولیس کے محکمے میں ملازمت کرنا شرعاً کیسا ہے؟                                        |
| بخوشی دی ہوئی رقم کا سرکاری ملازم کو اِستعمال کرتا                                   |
| رشوت لينے والے ہے تحا رُف قبول كرنا                                                  |
| كىلنڈراورۋائريال كى إدارے سے تحفے میں وصول كرنا                                      |
| رکشا اٹیکسی ڈرائیور یا ہوٹل کے ملازم کو پچھے تم چھوڑ دینا یا اُستاذ ، پیرکو ہدیددینا |
| مجبورأرشوت دينے والے كاتھم                                                           |
| ملاز مین کے لئے سرکاری تخفہ جائز ہے                                                  |
| فیکٹری کے مزدوروں سے مکان کانمبرخرید تا                                              |
|                                                                                      |
| خریدوفروخت کے متفرق مسائل                                                            |
| ما تنگے کی چیز کا تھم                                                                |
|                                                                                      |

| rrr                                                               | افیون کا کاروبارکیساہے؟                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| rrr                                                               | كياإسلام نے جميں كوئى معاشى نظام نہيں ويا              |
| rrr                                                               |                                                        |
| rrr                                                               |                                                        |
| rrr                                                               |                                                        |
| ۲۳۵                                                               | اسكول، كالح كاساتذه كالهيئة شاكردول كوثيوش يره هانا    |
| rra                                                               |                                                        |
| rry                                                               | رشوت سے کچی تو بہ کرنے کا طریقہ                        |
| rma                                                               | دُ ومرے کا جا توریا لئے کی اُجرت لیمتا                 |
| rr9                                                               | أجرت سے زائدرتم دینے کا فیشن                           |
| * * · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           | بنجرز مین کی ملکیت                                     |
| rr.                                                               | مز دوروں کا بونس، ما لک خوشی ہے دی تو جائز ہے          |
| ral                                                               | نا جائز کمائی بچوں کو کھلانے کا محناہ کس پر ہوگا؟      |
| rri                                                               |                                                        |
| کمانا                                                             | سفر میں گا ہوں کے لئے گراں قروش ہوٹل سے ڈرائیور کا مفت |
| rrr                                                               | کوچ ہس کامن مانے ہوٹل پراشاپ کرےمغت کھا نا کھا نا      |
| *                                                                 |                                                        |
| rrr                                                               | محصول چنگی نه دینا شرعاً کیسا ہے؟                      |
| مونتا                                                             | شاپ ایک کی شرعی حیثیت اور جمعة المبارک کے ون دُ کان کھ |
| יייי                                                              | رکشا بیکسی بومیدکرائے پر چلانا                         |
| rrr                                                               | 4 4 . 4                                                |
| rra                                                               | 0 /                                                    |
| rra                                                               | اسمگانگ کرنے والے کو کپڑ افر وخت کرنا                  |
| r/'Y                                                              |                                                        |
| ۲۳٦,                                                              |                                                        |
| د نے ، چینے کی مزدوری کرنا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                                                        |
|                                                                   |                                                        |

| rra                             |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| rra                             | مسىمشتبه تفخص كوم تصيار فروخت كرنا                            |
| rr4                             | وهمكيول كے ذريع صنعت كارول ہے زيادہ مراعات ليٽا               |
| برین گناہ ہے کیکن کمائی حلال ہے | ڈاکٹری کے لئے وہیئے گئے جھوٹے حلف نامے جمع کروا ناشدید        |
| ra•                             |                                                               |
| rai                             | <del></del>                                                   |
| رسکتاہے؟                        |                                                               |
| <b>*</b>                        |                                                               |
| rar                             |                                                               |
| rar                             |                                                               |
| rar                             | کمپنی کی اِجازت کے بغیرا پی جگہ کم تنخواہ پر آ دی رکھنا       |
| rar                             | فو ثواسٹیٹ مشین پرشناختی کارڈ ، پاسپورٹ کی فوٹو کا پیاں بناتا |
| rar                             |                                                               |
| 70°                             |                                                               |
| rar                             |                                                               |
| raa                             | _                                                             |
| raa                             | -                                                             |
| PAY                             |                                                               |
| ra1                             |                                                               |
| ray                             |                                                               |
|                                 | عرب مما لک میں کسی کے نام پر کاروبار کر کے اسے کچھ پیسے دینا  |
| roz                             | بیرون ملک ے آنے والوں کو ملنے والائی آرفارم فروخت کرنا.       |
| TOA                             |                                                               |
| سینے کی شخواہ لے سکتا ہے؟       |                                                               |
| 709                             |                                                               |
| ry•                             | لیخ ٹائم میں کسی ذاتی کام سے باہرجانا                         |

| كيا گورنمنٹ إوارے كاملازم إنجارج كي اجازت ہے وقت ہے پہلے جاسكتاہے؟                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| افسرانِ بالا کے کہنے پرگھر بیٹے کرتنخواہ وصول کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| کام چور کی شخواه جا ئرنېیں                                                                            |
| چھٹی والے دِن کی تنخواہ اور او وَ رِثائم لینا                                                         |
| شرعی مسئله بنائے کی اُجرت لینا جا ترنبیں                                                              |
| ز بردتی مکان کھوالینا شرعا کیساہے؟                                                                    |
| ا پی شادی کے کپڑے بعد میں قروخت کر دیتا                                                               |
| اسكول كى چيزول كى فروخت سے أستاد كا كميشن                                                             |
| بچی ہوئی سرکاری دواؤل کا کیا کریں؟                                                                    |
| فیکٹری لگائے کے لائسنس کی خرید وفر وخت                                                                |
| بینک کے تع ون سے ریڈ یو پر دِینی پروگرام پیش کرنا                                                     |
| امانت کی حفاظت برمعاوشه لینا                                                                          |
| نی وی کے پروگرام نیلام گھر میں شرکت                                                                   |
| اگر کوئی سونے کی اُجرت نہ دے تو کیا اُس کے سونے ہے اُجرت کی جقدر لے کرائے بتا دیا جائے تو دُرست ہوگا؟ |
| ہول ک " نب "لیناشرعا کیاہے؟                                                                           |
| آ زادعورتول کی خرید و فروخت                                                                           |
| شرط پر گھوڑوں کا مقابلہ کرائے والے کی ملازمت کرنا                                                     |
| مسمی کے گرم کئے ہوئے تنور پراُس کے روٹیال لگانے کے بعدروٹیال لگانا                                    |
| اسپانسراسکیم کے ڈرافٹ کی خریداری                                                                      |
| فبیٹوں کے مشتر کہ اِخراجات اَدانہ کرنا سراسر حرام ہے                                                  |
| فیکٹری الکان اور مز دوروں کو باہم إفہام تفہیم سے فیصلہ کرلینا جائے                                    |
| جعل سازی ہے گاڑی کا الاؤنس حاصل کرنا اور اس کا استعال                                                 |
| " پریس کارڈ''اخبار کی نوکری چھوڑنے کے بعد اِستعمال کرتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| ناج ئز ذرائع ہے کم ئی ہوئی دونت کوکس طرح قابلِ استعال بنایا جا سکتا ہے؟                               |
| غلطاوور ٹائم لینے اور دِلائے والے کاشری تھم                                                           |
| رات کوڑیوٹی کے دوران باری ہاری سونا                                                                   |

| rzr | کیا دفتری اوقات میں نمازاً داکرنے والا اُتنازیا وہ وقت کام کرے گا؟ |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
|     | وفتر ی اوقات میں نیک کام کرنا                                      |
|     | يراو يْدنْث فنذْ كَى رَمْ لِيمَا                                   |
| r_a |                                                                    |
| r41 | لائبرىرى كى چورى شده كتابول كاكيا كرول؟                            |

#### معاملات

| ۲ <b>۷</b> ۷ | دِفتر کی اسٹیشنری گھر میں استعمال کرنا                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 744          | سر کاری کوئلداستعال کرنے کی بجائے اس کے پیسے استعال کرلیٹا کیساہے؟   |
| <b>r∠</b> ∧  | سرکاری گاژی کا بے جااِستعال                                          |
| r4A          | سمینی ہے سفرخرج وصول کرنا                                            |
| ٣٧٩          | سر کاری طبتی إیدا د کا بے جا اِستعمال                                |
| ۲۸۰          | آ رمی کے مریضوں کے لئے مخصوص دوا ئیال ؤ وسر ہے لوگوں پر اِستعال کرنا |
| ۲۸۰          | سرکاری بجٹ ہے بچی ہوئی رقم کا کیا کریں؟                              |
| ۲۸۱          | سرکاری رقم کابے جا اِستعال جا ترنبیں                                 |
| ۲۸۱          | گورنمنٹ كے سلنڈر جو والدصاحب لے آئے تھے، بيٹا كيے واپس كرے؟          |
| rar          | سرکاری کا غذ ذاتی کاموں میں اِستعال کرنا                             |
|              | سرکاری قانون کےمطابق اگرملازم مالک ہے مراعات حاصل کرے تو کیاتھم ہے؟  |
| ۲۸۲          | كاركن كى سالا نەتر قى ميں زُ كاوٹ ۋالنے والے افسر كائتكم             |
|              | ملازم کے لئے سرکاری اشیاء کا ذاتی اِستعمال جا ترنہیں                 |
| ۲۸۳          | ڈ اکٹر کی لکھی ہوئی دوائی کی جگہ مریض کے لئے طاقت کی چیزیں خرید نا   |
|              | چوری کی ہوئی سر کا ری دوائیوں کا بدلہ کیسے اُتاروں؟                  |
|              | گورنمنٹ کے تحکموں میں چوری شخصی چوری ہے بدر ہے                       |
| ۲۸۵          | فارم اے کی قروخت شرعا کیسی ہے؟                                       |
| ۲۸۵          | بس كند يكثر كالنكث شدويتا                                            |

| r/\1         | جعلی کارڈ اِستعمال کرنا                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| اِستعال کرنا | ذاتی کام کے لئے سفر میں تعلیمی إوارے کے کارڈ کے ذریعے رعایتی مکٹ    |
| ray          | ما لک کی اجازت کے بغیر چیز اِستعال کرنا                             |
|              | ما لک کی اِ جازت کے بغیر بیودے کی شاخ لینا                          |
| PA4          |                                                                     |
|              | پرائی چیز ما لک کولوٹا ناضروری ہے                                   |
|              | چوڑ یوں کا کاروبارکیساہے؟                                           |
| ٢٨٩,         | مرد کے لئے سونے کی انگریشی بتائے والاستار                           |
| ٣٨٩          | غیرشری لباس سینا شرعاً کیساہے؟                                      |
| ۲۸۹          | درزی کا مردول کے لئے رہیٹمی کپڑاسینا                                |
| r9+          | لطیفہ گوئی و داستان گوئی کی کمائی کیسی ہے؟                          |
| ra+          |                                                                     |
| rar          | غلط عمرتكهموا كرملازمت كي تخواه لينا                                |
| rar          | مقرّرشده تخواه سے زیادہ بڈر بعیمقدمہ لینا                           |
| r9a          | غیرحاضریال کرنے والے ماسٹر کو پوری تنخوا ہ لیٹا                     |
| r90          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               |
| r44          | اد در ٹائم ککھوا ناا دراس کی تنخواہ لیتا                            |
| ray          | غلطاوور ثائم كي تنخواه ليتا                                         |
| r94          | سر کاری ڈیوٹی سیح ادانہ کرنا تو می وہلی جرم ہے                      |
| r42          | ڈرائنگ ماسٹر کی ملازمت شرعاً کیسی ہے؟                               |
| ran          | غلط ڈاکٹری سرٹیقکیٹ بنا نا جائز نہیں                                |
| ran          | جعلی سر بیفکیٹ کے ذریعے حاصل تدہ ملازمت کا شرعی تھم                 |
| r99          | نقل کر کے اسکا کرشپ کا حصول اور رقم کا استعمال                      |
| r99          | اِمتحان میں نقل نگا کر پاس ہونے والے کی تنخواہ کیسی ہے؟             |
|              | إمتحان مين نقل كرنے كاتھم                                           |
| F***         | امتخان میں نقل کے لئے اِستعمال ہونے والے '' نوٹس'' فو ٹو اسٹیٹ کرنا |

| إ داره كيس، بجلى، پوليس والول كوحصه دے كر بچت كرتا ہو، أس ميں كام كرنا                           | <i>?</i> . |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ن ہو جھ کربچلی گیس ٹیلیفون کے بل دہرے بھیجنا تا کہ لیٹ فیس وصول ہو،ان کا میغل کیسا ہے؟<br>       |            |
| ں سے بل میں کئی ٹیکس شامل کرنا شرعاً کیسا ہے؟<br>                                                | 5.         |
| ں ، گیس ، ٹیلیفون کے بلول میں زیاد ہ رقم لگا نا ، نیز اس کا ذ مہدا رکون ہے؟                      | <u>بح</u>  |
| خواست دیئے کے باوجودا گربجل والے میٹر تبدیل نہ کریں تو کیا محلے والوں کی طرح بے ایمانی جا رُزہے؟ | 13         |
| یس کے بل پرجر ماندنگا ناشر عا کیسا ہے؟                                                           |            |
| ری کی بجل کے ذریعے چلنے والی موڑ کے پانی ہے پکا ہوا کھا نا ۔                                     |            |
| یس، بجلی وغیرہ سے بل جان یو جھ کر لیٹ بھیجنا                                                     | 3          |
| ها تز کام کا جواب دارکون ہے، افسر یا ماتحت؟                                                      |            |
| ماسال کا'' بوائز فنڈ'' آئندہ سال کے لئے بچالینا                                                  | JI.        |
| وی ہے بیل کا تار لینا                                                                            | ż          |
| ں کم ٹی کا مطالبہ کرنے والے والدویھائی کا خرچہ کا شا                                             | <u>\$1</u> |
| ہے کی نبیت سے چوری کر کے واپس رکھنا                                                              | 7          |
| ہیں ہے گری پڑی رقم مطے تو اُس کو کیا کریں؟                                                       |            |
| ین میں گری پڑی چیز ملی ،گھر والوں نے اپنے پاس رکھ لی ،اب کیا کیا جائے؟                           | .ک         |
| ی کی چیزرہ جائے اور دوبارہ ملاقات بھی مشکل ہوتواس کی طرف سے صدقہ کردیں                           |            |
| ) شدہ چیز مالک کی طرف سے صدقہ کر دی اور مالک آگیا تو کیا تھم ہے؟                                 |            |
| شده چیز کاصد قد کرنا                                                                             | 5          |
| ان پر چیوژی ہوئی چیز وں کا کیا کریں؟                                                             | 63         |
| ہے میں پڑی معمولی چیزوں کا اِستعمال کیسا ہے؟                                                     | را۔        |
| ہے میں ملنے والے سوتے کے لاکٹ کوکیا کیا جائے؟                                                    | را۔        |
| شدہ کمری کے بچے کو کیا کیا جائے؟                                                                 | 1          |
| شده چیز کی تلاش کا اِنعام لینا شده چیز کی تلاش کا اِنعام لینا                                    | 1          |
| شده چیزا گرخودر کھنا چا ہیں تو آئی قیت صدقہ کر دیں                                               |            |
| علوم مخص كا أدهار كس طرح ادا كريس؟                                                               |            |
| اب وخنز بر کا کھا نا کھلائے کی ٹو کری جا ئز نہیں                                                 | شرا        |
|                                                                                                  |            |

| <b> "</b> | سؤر کا گوشت بکانے کی ٹوکری کرنا                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| r"ir      | زائدرقم لکھے ہوئے بل پاس کروانا                                          |
| mir       | جعلی ملازم کے نام پر تنخواہ وصول کرنا                                    |
| mir       | غیر قانو نی طور برکسی ملک میں رہنے والے کی کمائی اوراَ ذان ونمازکیسی ہے؟ |
| rir       | جھے سے دستبردار ہوئے والے بھائی کوراضی کرتا ضروری ہے                     |
| rir       | بڑے کی اجازت کے بغیر گھریا دکان ہے کوئی چیز لینا                         |
| ۳۱۵       | ماں کی رضامندی ہے رقم لینا جائز ہے                                       |
| ۳۱۵       | كيا مجبوراً چورى كرنا جائز ہے؟                                           |
| ٣١٧       | رنگ دروغن کی ہوئی دِ بوار پر ما لک کی إجازت کے بغیر سیاہ روشنائی پھیر تا |
| m14       | بیوی کو بیٹی لکھوا کرشاوی کے لئے بیسے لیٹا، نیز اُن کا اِستعال           |
| m14       | سن كى ملكيتى زمين مين معد نيات نكل آئيں تو كون ما لك ہوگا؟               |
|           |                                                                          |

#### سوو

| ۳۱۸         | سودی کام کا تلاوت ہے آ غاز کرنا بدترین گناہ ہے                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۸         | بینک کےمونوگرام پر'' بسم اللہ الرحمن الرحیم'' لکھنا جائز نہیں        |
| F19         | نفع ونقصان کےموجودہ شراکتی کھاتے بھی سودی ہیں                        |
| ۳۲۰         | ۲۲ ماه تک ۰۰ اروپے جمع کروا کر ، ہر ماہ تا حیات ۰۰ اروپے وصول کرنا   |
| ۳۲۰         | مسجد کے اکا ؤنٹ پرسود کے پیمیوں کا کیا کریں؟                         |
| <b>mr</b> 1 | سود کی رقم کے کا روبار کے لئے برکت کی دُعا                           |
| ۳۲۱         | کیا وصول شدہ سود حلال ہوجائے گا جبکہ اصل رقم لے کر تمینی بھا گ جائے؟ |
| Pri         | لي ايل ايس ا كا وَنْتُ كاشرى تَتْم                                   |
| PF1         | سودکی رقم دینی مدرسه میں بغیر نیت ِ صدقه خرج کرنا                    |
| mrr         | سود کو بینک میں رہنے دیں ، یا نکال کرغر بیوں کو دے دیں؟              |
| rrr         | ہیوہ ، بچوں کی پر قریش کے لئے بینک سے سود کیسے لے؟                   |
| mrm         | خاص ژیاز ن کی رُقوم کومسلمانوں کے تصرف میں کیسے لایا جائے؟           |

| mrm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ڈیفنس سیونگ سر ٹیفکیٹ کے سود سے کا رویا رکرنا شرعاً کیسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"</b> "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نیشنل بدینک سیونگ اسکیم کا شرعی حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ساٹھ ہڑارروپے دے کرتین مہیتے بعداً ٹی ہڑارروپے لیماً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فی صدے حساب سے منافع وصول کرتا سود ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قرآن کی طباعت کے لئے سودی کاروبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سمینی میں نفع ونقصان کی بنیا دیررقم جمع کروا کرمن فع لیٹا<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قرآن مجید کی طباعت کرنے والے ادارے میں جمع شدہ رق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۰ ہزارروپے نقدوے کر ۱۵ ہزارروپے کراید کی رسیدیں لیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rr4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rr2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rr2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mrx,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ملاز مین کوجور قم پراویڈنٹ فنڈ میں سود کے نام سے مدائی ہو کم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tr</b> A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | پراویڈنٹ فنڈ کی رقم ہے سودی قرض لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۲۸ ہے، کیکن اپنے اِستعمال میں نہ لا نا بہتر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | پراویڈنٹ فنڈ کی رقم ہے سودی قرض لینا<br>پراویڈنٹ فنڈ میں جو اِضافی رقم شامل کی جاتی ہے وہ جائز۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۲۹ استعال میں نہ لا نا بہتر ہے ۔<br>ہے ہلیکن اپنے اِستعال میں نہ لا نا بہتر ہے ۔<br>۳۳۰ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | راویڈنٹ فنڈ کی رقم ہے سودی قرض لیمنا<br>راویڈنٹ فنڈ میں جو اِضافی رقم شامل کی جاتی ہے وہ جائز۔<br>متعین منافع کا کارو ہارسودی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۲۹ هـ استعمال میں نہ لا نا بہتر ہے ۔ ۱۳۳۹ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ ۔ ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳۰ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳۳ . ۱۳ . ۱۳ . ۱۳ | پراویڈنٹ فنڈ کی رقم ہے سودی قرض لیمنا<br>پراویڈنٹ فنڈ میں جو إضافی رقم شامل کی جاتی ہے وہ جائز۔<br>متعین منافع کا کار دیارسودی ہے<br>نوٹول کا ہار بہنائے والے کواس کے عوض زیادہ پلیے دینا                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۲۹ بیکن اپنے اِستعمال میں شدلا نا بہتر ہے ۔<br>۳۳۰ - ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | پراویڈنٹ فنڈگی رقم ہے سودی قرض لیمنا<br>پراویڈنٹ فنڈ میں جو اِضافی رقم شامل کی جاتی ہے وہ جائز۔<br>متعین منافع کا کاروبارسودی ہے<br>نوٹول کا ہار پہنائے والے کواس کے وض زیادہ پیسے دینا                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | پراویڈنٹ فنڈ کی رقم ہے سودی قرض لیمنا<br>پراویڈنٹ فنڈ میں جو إضافی رقم شامل کی جاتی ہے وہ جائز۔<br>متعین منافع کا کار دیارسودی ہے۔<br>نوٹول کا ہار بیہنائے والے کواس کے عوض زیادہ پسے دینا<br>ریزگاری میں اُوھار جائز نہیں۔<br>ردیوں کا رویوں کے ساتھ متبادلہ کرنا                                                                                                                                                      |
| ۳۲۹ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | راویڈنٹ فنڈ کی رقم ہے سودی قرض لینا<br>راویڈنٹ فنڈ میں جو اِضافی رقم شامل کی جاتی ہے وہ جائز۔<br>متعین منافع کا کاروبارسودی ہے<br>نوٹول کاہار بہنائے والے کواس کے عوض ڈیاوہ پسیے دینا<br>ریزگاری میں اُوھار جائز نہیں<br>رد پول کاروپوں کے ساتھ متبادلہ کرنا<br>بینک میں رقم جمع کروانا جائز ہے                                                                                                                         |
| ۳۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | راویڈنٹ فنڈ کی رقم ہے سودی قرض لینا ۔۔۔ راویڈنٹ فنڈ میں جو اضافی رقم شامل کی جاتی ہے وہ جائز۔ متعین منافع کا کاروبارسودی ہے۔ نوٹوں کا ہار پہنائے والے کواس کے عوض ڈیا وہ پسیے دینا ۔۔۔ ریزگاری میں اُ دھار جائز نہیں ۔۔۔ ردیوں کارویوں کے ساتھ متبادلہ کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                        |
| ۳۲۹ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | پراویڈنٹ فنڈی رقم سے سودی قرض لینا  پراویڈنٹ فنڈ میں جو اِضافی رقم شامل کی جاتی ہے وہ جائز۔ متعین منافع کا کار و ہارسودی ہے  نوٹوں کا ہار پہنائے والے کواس کے عوض زیادہ پسے دینا۔  ریزگاری میں اُدھار جائز نہیں  روپوں کا روپوں کے ساتھ تبادلہ کرنا۔  بینک میں رقم جمع کروانا جائز ہے  گاڑی بینک خرید کرمنافع پر بچے و سے قوجائز ہے۔  گاڑی بینک خرید کرمنافع پر بچے و سے قوجائز ہے۔  بینک کے ذریعے با ہرسے مال منگوانا۔ |
| ۳۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | پراویڈنٹ فنڈی رقم ہے سودی قرض لینا ۔  پراویڈنٹ فنڈیس جو إضافی رقم شامل کی جاتی ہے وہ جائز۔ متعین منافع کا کاروبارسودی ہے۔  نوٹول کا ہار پہنائے والے کواس کے عرض زیاوہ پسے دینا  ریزگاری میں اُدھار جائز نہیں ۔  روپول کا روپول کے ساتھ تباولہ کرنا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                |
| ۳۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | پراویڈنٹ فنڈی رقم ہے سودی قرض لینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## بینک وغیرہ سے سود لیٹا دینا

| <b>rr</b> r | سودکوحلال قرار دینے کی نام نہادمجد ّدانہ کوشش پرعلمی بحث                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| rra         | مضار بت کا کارو بارکرتے والے بینک میں قم جمع کرانا                                           |
| rra         | سود کے بغیر بینک میں رکھا ہوا پیر حلال ہے                                                    |
| mmq         | مقرّرہ رقم ہمقرّرہ دفت کے لئے کسی تمپنی کودے کر ہمقرّرہ منافع لینا                           |
|             | کیا ہیں گریجو بٹی کی رقم لے کر بینک میں رکھ کر سودلوں کیونکہ گورنمنٹ بھی تو سودہی دے رہی ہے؟ |
| rra         | منافع کی متعین شرح پرروپید میناسود ہے                                                        |
| P*   P* +   | زَرِضانت پرسود لینا                                                                          |
| mr1         |                                                                                              |
| P***        | " كريدْث كاردْ" إستعال كرناشرعاً كيها ہے؟                                                    |
| ٣٣١         | بےروزگار، گورنمنٹ سے سودی قرض لے یا پھر بھوکوں مرنا قبول کرے؟                                |
| rrr         | بینک کے سر شیفکیٹ پر ملنے والی رقم کی شرعی حیثیت                                             |
| mem         | سود کی تعریف                                                                                 |
|             |                                                                                              |

## سود کی رقم کامصرف

| 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- | سودلی رم سے بربیدو یٹاکیٹا جا تزہے یا نا جا تز؟                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| איזיין                                 | سود کی رقم ہے بیٹی کا جہیز خرید تا جا تر نہیں                       |
|                                        | شوہرا گربیوی کوسود کی رقم خرچ کے لئے دیے تو ویال کس پر ہوگا؟        |
|                                        | سودکی رقم کسی اجنبی غریب کودے دیں                                   |
| rrs                                    | سودکی رقم استعمال کرناحرام ہے، تو غریب کو کیوں دی جائے؟             |
|                                        | فروغِ تعلیم کے لئے سودی ڈراکع اِستعمال کرنا                         |
| P/4                                    | سودکی رقم کار خیر میں ندلگائیں بلکہ بغیر نیت صدقہ کسی غریب کودے دیں |
| rr4                                    | سود کی رقم ملاز میکوبطور تخواه دینا                                 |
|                                        | سود کی رقم رشوت میں خرچ کرنا ؤہرا گناہ ہے                           |

# بینک کی ملازمت

| <mark>ሥ</mark> ፖለ, | سودی ا دارول میں ملازمت کا و بال نس پر؟                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mra,               | بینک کے سودکومنا فع قرار دیئے کے درائل کے جوابات                                                 |
| mar.               | كيا مجور أرقم قومي بچت اسكيم مين لكا كيتے بين؟                                                   |
| mar.               | سود سے کیے بچا جائے جبکہ مسلمان ملک بھی ای نظام سے منسلک ہیں؟<br>                                |
| mar.               | دوائی والی تمپنی کی شخواه میں سود شامل نہیں ہوتا                                                 |
| ror.               | کوئی محکمہ سود کی آمیزش سے پاک نہیں تو بینک کی مدا زمت حرام کیوں؟                                |
| mam.               | غیرسودی بینک کی ملازمت جائز ہے                                                                   |
| mam.               | زرى ترقيا تي بينك مين نوكرى كرنا                                                                 |
| mar.               |                                                                                                  |
| rar.               | بینک کی ملازمت حرام ہے تو دُوسری شخوا ہیں کیوں جائز ہیں جبکہ دہ بھی سود سے گورخمنٹ ادا کرتی ہے؟  |
| maa,               |                                                                                                  |
| ۳۵۲.               | بینک کی مختلف پانی بجل مگیس بخوا ہول کی ادائیگی کی خد مات انجام دینے والے کی شخواہ کیوں حرام ہے؟ |
| May,               |                                                                                                  |
|                    | بینک میں سودی کارو ہار کی وجہ سے ملازمت حرام ہے                                                  |
|                    | بینک کی ملازمت کرنے والا گنا ہ کی شدّت کو کم کرنے کے سے کیا کرے؟<br>                             |
|                    | بینک کی شخواه کے ضرر کو کم کرنے کی تعربیر                                                        |
|                    | بینک کی ملازمت کی تنخواه کا کیا کریں؟<br>                                                        |
|                    | جس کی ٹؤے فیصدرقم سود کی ہو، وہ اب تو بہ کس طرح کرے؟                                             |
|                    | بینک میں ملازم ماموں کے گھر کھا نااور تحقہ لینا                                                  |
| <b>**</b> *.       | بینک ملازم مسجد کے لئے گھڑی دے تو کیا کیا جائے ؟                                                 |
| <b>1</b> "4+,      | بینک میں ملازم عزیز کے گھر کھانے ہے بیچنے کی کوشش کریں                                           |
|                    |                                                                                                  |
|                    | بيميه پني ،انشورنس وغيره                                                                         |
| PW                 |                                                                                                  |
| F 11,              | بيميه اورانشورنس کاشرع علم                                                                       |

انٹر پرائز زاداروں کی اسکیموں کی شرعی حیثیت ......اے ۳

| ہلال احر کی افر کری اسلیم جوئے کی ایک شال ہے ہا کہ بیا ہے ہیں اسلیم جوئے کی ایک شال ہو اور دیے جتح کرکے پائی بڑار لینے کی گھریلو پق اسلیم جائز نیس شدویتا ہے۔ اسلیم کی شرقی حیثیت ہوت کرتے ہاتی میں شرقی حیثیت ہوت کرتے ہوئی دور ہوئے دور ہو |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پری «بیمن اسلیم کی شرع دیثیت به بهتری در گذشت بهت برا منافع و سول کرنا بهتری شرق کشید و در پونٹ وغیرہ کی شرع دیثیت بهتر سرشقلیٹ اور پونٹ وغیرہ کی شرع دیشیت بهتر سرشقلیٹ اور پونٹ و خیرہ کی کراس ہے ۲۵ مروپ فی ہزار منافع و سول کرنا بہتری کا القاط جمع کروا کر قریما انداز کی ہے اِنعام وصول کرنا بہتری کی والنا ہو تز ہے بہتری ڈوالنا ہو تز ہے بہتری کی والنا ہو تز ہو بہتری کی والنا ہو تر ہو بہتری کر والن کی تر ہوں کی قرید وقر و خد ہے بہتری پر توبوں کی قرید وقر و خد ہے بہتری پر توبوں کی قرید وقر و خد ہے بہتری پر تر پول کی تر یدوقر و خد ہے بہتری پر اگر بولڈ زکا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بچت سرشیفکیٹ اور یونٹ وغیرہ کی شرعی حثیت انجمن کے مبرکو قر می حضو دے کراس ہے ۲۵ ہوئی بزرار منافع وصول کرنا  میمبر واں کا اقساط تح کروا کر قرعه اندازی ہے اِنعام وصول کرنا  ہیمبرٹی وُ الناب کزنے  اردہ آومیوں کا ال کر کمیٹی وُ النا  اردہ آومیوں کا ال کر کمیٹی وُ النا  المیٹی وُ الناب کزنے  کمیٹی (بلیسی) وُ الناب کزنے  کمیٹی (بلیسی) وُ الناب کزنے  اج کے سیال کی بیسی (کمیٹی) جائز نہیں  اج کے سیال کی بیسی (کمیٹی) جائز نہیں  از اور اور فرزی قرم کا شرعی تھم کے ایک استعمال کرنا وُرست ہے  ایک برائز بونڈ زی تھ کراس کی قرید وفروخت  اج کے الزیونڈ زی تھ کراس کی قرید وفروخت  ادم اور اور فروخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بچت سرشیفکیٹ اور یونٹ وغیرہ کی شرعی حثیت انجمن کے مبرکو قر می حضو دے کراس ہے ۲۵ ہوئی بزرار منافع وصول کرنا  میمبر واں کا اقساط تح کروا کر قرعه اندازی ہے اِنعام وصول کرنا  ہیمبرٹی وُ الناب کزنے  اردہ آومیوں کا ال کر کمیٹی وُ النا  اردہ آومیوں کا ال کر کمیٹی وُ النا  المیٹی وُ الناب کزنے  کمیٹی (بلیسی) وُ الناب کزنے  کمیٹی (بلیسی) وُ الناب کزنے  اج کے سیال کی بیسی (کمیٹی) جائز نہیں  اج کے سیال کی بیسی (کمیٹی) جائز نہیں  از اور اور فرزی قرم کا شرعی تھم کے ایک استعمال کرنا وُرست ہے  ایک برائز بونڈ زی تھ کراس کی قرید وفروخت  اج کے الزیونڈ زی تھ کراس کی قرید وفروخت  ادم اور اور فروخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مبروں کا اقساط جمج کر داکر قرعه اندازی سے اِنعام وصول کرنا  ہمبری ڈوالنا جو کڑ ہے  ہمبری کی ایک اور صورت  ہمبری کی ایک اور صورت  ہمبری کی ایک اور صورت  ہمبری کی ایک اور میں کی ایک اور میں کہ استعمال کرنا ڈور ست ہے  ہمبرائز بونڈ زیج کراس کی رقم استعمال کرنا ڈور ست ہے  ہمبرائز بونڈ زیکا کرچیوں کی خرید و ڈو دخت  ہمرائز بونڈ زیکا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سیکٹی ڈالناہ تز ہے۔  ہارہ آومیوں کامل کر کمیٹی ڈالن ۔۔  ہمیٹی (بیسی ) ڈالناہ تز ہے۔  ہمیٹی ڈالنے کامسلہ ۔۔  ہمیٹی ڈالنے کامسلہ ۔۔  ہا جا تز کمیٹی کی ایک اورصورت ۔۔  نیام می بیسی (کمیٹی کی ایک اورصورت ۔۔  نیام می بیسی (کمیٹی کی جا تز نہیں ۔۔  ہرائز اونڈ زی کے کراس کی رقم استعمال کرنا ڈرست ہے۔  ہرائز اونڈ زی کی پرچیوں کی خرید وقر وخت ۔۔  ہرائز اونڈ زیا تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باره آومیوں کائل کر کمینی ڈالنا<br>سکیٹی (جمینی) ڈالناء کڑے<br>سکیٹی ڈالنے کا مسئلہ<br>ناجا کڑ کمیٹی کی ایک اورصورت<br>ناجا کئی جیسی (سمیٹی) جا کڑ نہیں<br>بیان پونڈ ڈرکی رقم کا شرق تھم<br>پر اکز پونڈ ڈرخ تی کراس کی رقم استعمال کرنا دُرست ہے<br>پر اکز پونڈ ذرخ تی چیوں کی ٹریدوفر وخت<br>پر اکز پونڈ ذرکا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مینٹی (بنیس) ڈالنا ہوئز ہے۔  "کا مسلمی ڈالنے کا مسلم "با کو کمیٹی ڈالنے کا مسلم "با کو کمیٹی کی ایک اور صورت  نیلا می بنیسی (سمیٹی) جائز نہیں  انعامی بونڈ زکی رقم کا شرع تھم  پرائز بونڈ زکی کراس کی رقم استعمال کرنا ڈرست ہے  پرائز بونڈ زکی پر چیوں کی ٹرید وفروخت پرائز بونڈ زکا تھم  پرائز بونڈ زکا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مین ذالنے کا مسئلہ<br>ناجائز کمیٹی کی ایک اورصورت<br>نیلا می جیسی (سمیٹی) جائز نہیں<br>انعامی بونڈ ز کی رقم کا شرق تھم<br>پرائز بونڈ ز بخ کراس کی رقم استعمال کرنا دُرست ہے<br>پرائز بونڈ ز کا تھی پر چیوں کی خرید وفر وخت<br>پرائز بونڈ ز کا تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ناجائز بمیٹی کی ایک اورصورت<br>نیلا می بیسی (سمیٹی) جائز نہیں<br>انعامی پونڈ ڈکی رقم کا شرع تھم<br>پرائز بونڈ ڈنج کراس کی رقم استعال کرنا دُرست ہے<br>پرائز بونڈ کی پرچیوں کی څرید وقر وخت<br>پرائز بونڈ ذکا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نیلا می بیسی (سمینی) جائز نبیل<br>انعامی بونڈ ز کی رقم کا شرقی تھم<br>پرائز بونڈ ز نج کراس کی رقم استعمال کرنا دُرست ہے<br>پرائز بونڈ کی پرچیوں کی خرید وفروخت<br>پرائز بونڈ ز کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اِنْعَا کی بُونڈ ز کی رقم کا شرقی تھم<br>پرائز بونڈ ز بچ کراس کی رقم استعال کرنا دُرست ہے<br>پرائز بونڈ کی پرچیوں کی څرید و قروخت<br>پرائز بونڈ ز کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| پرائز بونڈ زنج کراس کی رقم استعمال کرنا ؤرست ہے۔<br>پرائز بونڈ کی پرچیوں کی خرید وقر وخت<br>پرائز بونڈ ز کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| پرائز بونڈ کی پرچیوں کی څرید و قروخت<br>پرائز بونڈ ز کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| پرائز بونڈ ز کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| پرائز بونڈ ز کاسم<br>بینک اور پرائز بونڈ ز سے ملنے دالانفع سود ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بینک اور پرائز لونڈ ڈے ملنے والاطلع سود ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| پرائز بونڈ کی اِنعامی رقم کامصرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| یرائز بونڈ کے اِنعام کی رقم سے عمرہ کرنا یاکسی کوکروانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| پرائز بونڈ کی اِنعامی قم تعلیمی اِخراجات میں خرج کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| انعامی اسکیموں کے ساتھ چیزیں فروخت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| إنعامي پروگرامول مين حصه لينا كيها ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| معمابازی کی رقم کی شرعی هیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ڈ الروالی لاٹری کی ایک شیم کا تھم<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| پرائز بونڈ کا اِنعام سود ہے تو پھر چائز ذریعہ کون ساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### تميشن

| MAY,             | پینگلی رقم دینے والے کے ممیشن کی شرعی حیثیت                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۲.             | ز مین دارکو پیشگی رقم دے کرآ ڑھت پر مال کا تمیشن کا ٹنا                                |
|                  | ایجنٹ کے کمیشن سے کا ٹی ہوئی رقم ملاز مین کونے ویتا                                    |
|                  | چندہ جمع کرنے والے کو چندے میں سے فیصد کے حساب سے کمیشن وینا                           |
| ۳۸۸,             | قیمت ہے زائد بل بنوانا نیز ولالی کی اُجرت لینا                                         |
| ۳۸۹.             | دلا لی کی اُجرت لینا                                                                   |
| ۳۸۹,             | گاڑیاں فروخت کرنے کا کمیشن لیٹا                                                        |
| ۳۸۹.             | سمی کا مال فروخت کرنے کی دلالی لیٹا، نیز کیاا ہے لئے مال خریدنے پر دلالی لیٹا جائز ہے؟ |
| ۳ <b>۹</b> +,    | سمپنی کا کمیشن لینا جائز ہے                                                            |
| m4+.             | اِ دارے کے سر براہ کا سامان کی خرید بر کمیشن لینا                                      |
| ۳91.             | تحمیث کے لئے جھوٹ بولنا جائز نہیں                                                      |
| mar.             | ملک ہے باہر جیجنے کے پیمیوں سے کمیشن لینا                                              |
| mar.             | اسٹور کیپر کو مال کانمیشن لیتا جا ئزنہیں                                               |
| mar,             | كام كروانے كائميشن ليتا                                                                |
|                  | یان اُ تاریے اور نیلام کرنے کا نمیشن لینا                                              |
|                  | كيا فيكثري كے يُرز نے خريدنے ما بنوانے ميں ملازم كميشن لے سكتا ہے؟                     |
| mar.             | ڈرائیونگ کے حیالان شدہ لائسنس حچشرانے کی دلالی کرنا                                    |
| ۳9٣ <sub>.</sub> | سركارى افسران كالطيشده كميثن لينا                                                      |
|                  |                                                                                        |

#### وراثت

# وريثه كي تقتيم كاضابطها ورعام مسائل

| M44  | ارث کوورا ثت ہے محروم کرنا                            |
|------|-------------------------------------------------------|
| P44, | ا فريان اولا دكوجا ئندا ديه محروم كرناياً ثم حصيد ينا |

| m94                                     | ناخف بنے کے ساتھ باپ اپنی جا سیداد کا کیا کرے؟               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| r94                                     | ,                                                            |
| رالت کوتصرف کا اِختیار ہے               | سنسی ایک وارث کوحیات میں ہی ساری جائیدا دوے دی تو عد         |
| r99                                     | مرنے کے بعد اِضا فہ شدہ مال بھی تقشیم ہوگا                   |
| m99                                     |                                                              |
| سے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | وُومرے ملک میں رہنے والی بیٹی کا بھی باپ کی وراشت میں حو     |
| r                                       | ا کشے رہنے والوں میں اگر کسی ایک نے مکان بنوایا تو وہ کس کا  |
| (* • •                                  | بہنوں سے ان کی جائمدِ او کا حصد معانب کروانا                 |
| [* + ]                                  | کیا جہز ورافت کے جھے کے قائم مقام ہوسکتا ہے؟                 |
| ſ*•*                                    | وراثت کی جگهاڑ کی کوجہیز دینا                                |
| Γ· • Γ··                                | ماں کی وراثت میں بھی بیٹیوں کا حصہ ہے                        |
| (* + **                                 | مرحوم کے بعد پیدا ہوئے والے بچے کا دراثت میں حصہ             |
| ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | لڑ کے اورلڑ کی کے درمیان وراشت کی تقتیم                      |
| γ • γ · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                              |
| r + δ                                   | بها کی بہنول کا ورا ثبتہ کا مسئلہ                            |
|                                         | والدیالژکول کی موجود گی میں بہن بھائی وارث نبیں ہوتے         |
| γ·γ                                     | مرحوم کی اولا د کے ہوتے ہوئے بہنوں کو پچھوٹیں ملے گا         |
| ſ″•¥                                    | مرحوم کے انتقال پر مکان اور مو یش کی تقسیم                   |
|                                         | بيوه، تمن بينول اور دوبيٹيول كے درميان جائيدا د كتقشيم       |
| ~ · ∧                                   | بیوہ، چارلژکوں اور چارلژکیوں کے درمیان جائیداد کی تقسیم      |
| <i>κ</i> • Λ                            | بیوه، بیٹااور تین بیٹیوں کا مرحوم کی وراثت میں حصہ           |
| σ·Λ                                     | بیوہ،ایک بٹی، دو بیٹول کے درمیان وراثت کی تقشیم              |
| (* • ¶                                  | والد، بيوي، لژ كااور دولژ كيول ميں جائىداد كى تقسيم          |
| ت کی تقسیم                              | بیوہ، گیارہ ہیٹے، پانچ بیٹیول اور دو بھائیول کے درمیان وراثن |
| (*/                                     | مرحوم کا قر ضہ بیٹوں نے اوا کیا تو وارث کا حصہ               |
| [*] •                                   | والده، بیوه ،اژکوں اوراژ کی کے درمیان وراثت کی تقسیم         |

| <u> </u>                       |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۱                            | بیوه ، تنین لژکوں ، ایک لژگی کا مرحوم کی وراثت میں حصہ                  |
|                                | بیوه ، دو ببینو ل اور حیار بیٹیوں میں تر کہ کی تقشیم                    |
| rir                            | بيوه، والدا ورد و ببيول ميں وراثت كى تقتيم                              |
| rir                            | مرحوم کی جائیدادگی تین لڑکول، تین لڑکیوں اور بیوہ کے درمیان تقسیم       |
| rir                            | بیوہ، والدہ، والد، کڑ کی ،کڑ کول کے درمیان تر کہ کی تقسیم               |
| ٣ الركيان بين                  | مرحومہ کے مال میراث کی تقسیم س طرح ہوگی جبکہ در ثا ء شوہر ، ۴ لڑ کے ، ۳ |
|                                | باپ کی موجود گی میں بہن بھائی وارث نہیں ہوتے                            |
| سے محروم کرنا                  | لڑ کیوں کوورا ثت ۔                                                      |
| ۳۱۵ه۱۳                         | وراثت میں لڑکیوں کا حصہ کیوں نہیں دیا جاتا؟                             |
| σ1 <u>Δ</u>                    | 4                                                                       |
| ۳۱۲                            | كيا بجيول كالبحى وراثت مين حصد ہے؟                                      |
| ساک <u></u>                    | الرُ کیول کوورا ثت ہے محروم کر تا                                       |
| M.V.                           | ورا ثت ہے محروم لڑکی کوطلاق دے کرؤ وسر اظلم نہ کرو                      |
| r'in                           | حقوقِ والدين يا إطاعتِ أمير؟                                            |
| . بولی اولا د کا ور شدمیں حصبہ | نا بالغ ، ينتم ،معذور ، رضاعی اور منه                                   |
|                                | نابالغ بھائیوں کی جائیدا دایئے نام کروانا                               |
|                                | ينتيم ينجي كوورائت سے محروم كرنا                                        |
|                                | رضا عی جیئے کا وراثت میں حصہ نہیں                                       |
|                                | کیا لے پالک کوجائیدا و سے حصہ ملے گا؟                                   |
| rrr                            | منه بولی اولا دکی وراشت کانتکم                                          |
| rrr                            | کیا ذہنی معند ور بیچے کو بھی وراثت ویناضر دری ہے؟                       |
| ריד"                           | معذور بيچ كاوراثت ميں حق                                                |
| rr                             | مدّ ت تک مفقو دالخبر رہے والے لڑے کا باپ کی درا ثت میں حصہ              |

# سو تبلے اعر ہیں تقتیم وراثت کے مسائل

| ٢٢٥               | متوفیہ کی جائیداد، بیٹے ،شوہرِ ٹانی ،اولاد ، والداور بھائی کے درمیان کیسے تقسیم ہوگ |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| rry               | دو بیو یوں کی اولا دمیں مرحوم کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟                             |
|                   | بیوہ ،سوتیلی والعرہ ، والعر، بھائیوں اور بیٹے کے درمیان وراثت کی تقسیم              |
| ٣٢٧               | دُ وسری جگهش دی کرنے والی والدہ ، بیوی اور تنین بہنوں کے درمیان وراثت کی تقا        |
| rra               | ہبہ میں درا ثت کا إطلاق تبیں ہوتا                                                   |
| rra               | سوتیلے بیٹے کا باپ کی جائیدا دہیں حصہ                                               |
| rr9               | سوتنلی مال اور بینیے کا وراشت کا مسئلہ                                              |
| ٠                 | مرحوم کے ترکہ میں دونوں ہو یول کا حصہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| ۳۳۱               | د دېيو پول اوران کې اولا د مين چا ئىداد کى تقشيم                                    |
| ۳۳۱               | والْده مرحومه کی جائیدا ومیں سوتیلے بہن بھائیوں کا حصیبیں                           |
| איייי             | مرحوم کی میراث سوتیلے باپ کوئیں ملے گ                                               |
| rrr               |                                                                                     |
| mm                | مرحوم کاتر که کیسے تقسیم ہوگا جبکہ والد، بیٹی اور بیوی حیات ہوں؟                    |
| <b>μμ</b> μ       | تین شادیوں والے والد کاتر کہ کیسے تقسیم ہوگا؟                                       |
| יז יין יין        | ؤ وسری شاوی کے بعد پہلی بیوی کی اولا دکوورا ثت سے محروم کرنا                        |
|                   |                                                                                     |
| بهجى وغيره كاحصبه | تر كەمىں بھائى، بہن، جينيج، جيا، پھو                                                |
| 644               | مرحوم کے تین بھائیوں، تین بہنوں اور دولڑ کیوں میں تر کہ کی تقسیم کیسے ہوگی؟         |
|                   | باولا دېچوپھى مرحومەكى جائىدا دىيل تېچىتى كى اولا د كا حصە                          |
| rr                | ناناكِ رَكِ كَاحَم                                                                  |
| rra               | مرحوم کی وراثت کے مالک بھیتیج ہوں گے نہ کہ جتیجیاں                                  |
| rta               | مرحومه کی جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی جبکہ قریبی رشتہ دار نہ ہوں؟                    |
| ۴۳۹               | تجيتيج وراثت ميس حق داربين                                                          |
| ٣٣٩               | غیرشادی شده مرحوم کی وراثت، چچا، پھوپھی اور مال کے درمیان کیسے تقسیم ہوگی؟          |

| ۳۳۹                                          | بہن بھتیجول اور بھانجوں کے درمیان وراثت کی تقسیم                                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰/۰۰ •                                      | بیوی ،لڑکوں اورلڑ کیوں کے درمیان وراشت کی تقسیم                                 |
| ٣٣١                                          | بیوہ ، بھائی ، تین بہنوں کے درمیان جائیداد کیسے تقسیم ہوگی ؟                    |
| የኖተ                                          | بیوہ، والدہ اور بہن بھا ئیول کے درمیان وراشت کی تقلیم                           |
| ۳r۲                                          | بيوه، والده، چاربہنول اور تنين بھائيوں كے درميان مرحوم كا ورثة كيسے تقسيم ہوگا؟ |
| <u>የ</u> የተ ,,                               | مرحوم کی جائیداد، بیوه، مال، ایک ہمشیرہ اور ایک چپا کے درمیان کیسے تقلیم ہوگی؟  |
| ٠                                            | مرحوم کی ورا ثبت میں بیوه اور بھائی کا حصہ                                      |
| γγ                                           | بہن بجتیجوں اور بھتیجیوں کے درمیان وراثت کی تقسیم                               |
| ſĸ (κ, ſκ, ΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄ | بے اولا دمرحوم مأمول کی وراثت میں بھانجول کا حصیہ                               |
|                                              | بھائی کے ترکہ کی تقسیم                                                          |
| ۳r۵                                          | غیرشا دی شده مخض کی تقسیم وراثت                                                 |
|                                              |                                                                                 |

### والدين كى زندگى ميں فوت شده اولا و كاحصه

| ሮሮፕ.          | قانونِ وراثت میں ایک شبه کا از اله                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۲ <b>۳</b> ۷, | شریعت نے پوتے کوجائیداد سے کیوں محروم رکھاہے؟ جبکہ وہ شفقت کا زیادہ مستحق ہے!    |
| <u>ሮሮ</u> Α.  | مرحوم بینے کی جائداد کیسے تقسیم ہوگی ؟ نیز پوتوں کی پروَرش کاحق کس کا ہے؟        |
| ۳۵÷.          | وا دا کی دصیت کے ہا وجود ہوتے کو وراثت ہے محروم کرتا                             |
| ۳۵+           | پوتے کودادا کی وراثت ہے محروم کرنا جائز نہیں ، جبکہ دا دانے اس کے لئے وصیت کی ہو |
| ma1           | دا دا کی نا جائز جائیدا دیوتوں کے لئے بھی جائز ہیں                               |
| ۱۵۳           | جائىدادى تقتيم اورعائلى قوانين                                                   |
| rar           | والدكے تركه كي تقتيم سے تبل بيٹي كا انتقال ہو گيا تو كيا اے حصہ ملے گا؟          |
| ۳۵۳           | مرحوم کی درا ثت بہن، بیٹیوں اور پوتوں کے درمیان کیسے تقسیم ہوگی؟                 |
| ۳۵۳           | والدے پہلے فوت ہونے والے بیٹے کا والد کی جائر یوار میں حصہ نہیں                  |
| ۳۵۳           | لڑ کوں بلڑ کیوں اور پوتول کے درمیان وراثت کی تقتیم                               |
| ሞልሞ           | تجہیز وٹکفین ، فاتحہ کا خرچے تر کہ سے منہا کر تا                                 |

| فبرست       | ٣٢                                      | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد ہفتم)                                       |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| raa         | *************************************** | مرحومه کی جائیداد، ورثاء میں کیسے تقسیم ہوگی؟                             |
| ۳۵۵         |                                         | مرحومہ کا درشہ بیٹیول اور پوتول کے درمیان کیے تعلیم ہوگا؟                 |
| ray         | نبين                                    | مرحوم ہے قبل انتقال ہونے والی لڑ کیوں کا وراثت میں حق                     |
| ray         | <i>U</i>                                | باپ سے پہلے انتقال کرنے والی لڑکی کا وراثت میں حصہ بیں                    |
| ray         |                                         | نواسهاورنوای کاوراثت میں حصبہ                                             |
|             | ندگی میں جا ئیداد کی تقشیم              |                                                                           |
| ran         | وراخت کی تقسیم                          | ورافت کے تکڑے ہونے کے خوف سے زندگی میں                                    |
|             |                                         | اولا د کا والدین کی زندگی میں وراثت ہے اپناحق ما نگنا                     |
| ma4         |                                         |                                                                           |
|             |                                         | زندگی میں بینے اور بیٹیوں کاحق کس تناسب ہے وینا جاہے                      |
| (**) •      | *************************************** | جائیداد میں حصہ<br>دادائے اگر مرنے سے قبل اپنا حصہ پوتوں کودے کر قبضہ بھی |
|             |                                         |                                                                           |
| (**)        |                                         | مېد کې واپسې دُرست تېيل                                                   |
| וויין       |                                         | زندگی میں جائندادلژگول اورلژ کیول میں برابرتقشیم کرنا                     |
| / YT        | *************************************   | زندگی میں تر کہ کی تعتبیم                                                 |
| (*Yf'       | **************************************  | زندگی میں مال میں تصرف کرنا                                               |
| [" Y "      |                                         | مرنے ہے بل جائیدا دایک ہی بیٹے کو ہبد کر ناشر عا کیسا ہے                  |
| ארא         |                                         | ا پی حیات میں جائداو کس تسبت ہے اولا دکونفسیم کرنی جا۔                    |
| ار          | بت پر جہیز ومہر کے حق وا                | عورت کی مو                                                                |
| PYY         |                                         | عورت کے انتقال کے بعد مہر کا وارث کون ہوگا؟                               |
| 1           | *************************************** | لا ولدمتو فيه كے مېر كا وارث كون ہے؟                                      |
|             |                                         | بیوی کے مرنے کے بعداس کے مہراور ویکر سامان کاحل دا                        |
| ۳۲ <u>۷</u> | *******************************         | مرحومه كاجهيز ورثاء بيس كيسي تنسيم بوگا؟                                  |

| فهرست        | <b>***</b>                      | آپ کے مسائل اوراُن کاحل (جلد مفتم)                         |
|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ۳۲۸          |                                 | مرحومه کا جہیز ،حق مہر دارتوں میں کیسے تقسیم ہوگا؟         |
| ۳ ۲۹ <u></u> |                                 | حق مهرزندگی میں ادانه کیا ہوتو دراشت میں تقسیم ہوگا        |
|              |                                 | مرحومه كالايور بطينج كوسع كا                               |
| r'           |                                 | مال کے دیتے ہوئے زیور میں حقِ ملکیت                        |
| r            |                                 | حق مہر میں دیئے ہوئے مکان میں شو ہر کا حقِ وراثت           |
|              |                                 | مرحومه کی چوژیوں کا کون وارث ہوگا؟                         |
| ٣٧١          | لرنا کیساہے؟                    | مرحومہ کے جھوڑے ہوئے زیورات سے بچول کی شادیاں              |
|              |                                 |                                                            |
|              | شيم ميں ورثاء کا تنازع          | جا ئىداد كى تف                                             |
| ٣٧٣          | 41-4164/6811441684>841784154455 | مرحوم کے بھتیج بہتیجیاں اوران کی اولا دہوتو وراثت کی تقسیم |
| r_r          | م کروانا                        | شوہر کا بیوی کے نام مکان کرنا اورسسر کا دھوکے سے اپنے نا   |
| ٣٧٣          | تا ہے؟                          | مرحوم كاقر ضدا گركسى پرجوتو كيا كوئى ايك وارث معاف كرسكا   |
| r_a          | بیٹے کی گواہی شرعاً ڈرست نبیں   | والدكى طرف سے بيٹي كومكان كے "بہانامے" ميں اس كے           |
| ٣٧٠          |                                 | بھائیوں کا باپ کی زندگی میں جا سکداد پر قبضہ               |
|              | ******************************* | A                                                          |
|              |                                 | موروتی مکان پر قبضے کے لئے بھائی ، بہن کا جھگڑا            |
|              |                                 | بھائی، بہنوں کا حصہ غصب کر کے ایک بھائی کا مکان پر قبضہ    |
|              |                                 | والدين كي جائيدادے بہنوں كوكم حصدوينا                      |
|              |                                 | جائیدا دمیں بیٹیوں اور یہن کا حصہ                          |
| Γ'Λ1         | الى چ كے؟                       | ہارہ سال پہلے بہنوں کے قبضہ شدہ جھے کی قیمت کس طرح لگا     |
| ۳۸۱          |                                 |                                                            |
|              |                                 |                                                            |
|              |                                 | والدین کی وراثت ہے ایک بھائی کومحروم رکھنے والے بھائیو     |
|              |                                 | حصدداروں کو حصد دے کرمکان ہے بے دخل کرنا                   |
| f'At"        | ************                    | مرحوم کے مکان پر دعویٰ کی حقیقت                            |

| <b>r</b> ሉኖ                                        | اس ملاٹ کا ما لک کون ہے؟                                             |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۵                                                |                                                                      |
| ۳۸٦                                                | 4 4 4                                                                |
| ٣٨٧                                                | m <sup>th</sup>                                                      |
| ۳۸۸                                                |                                                                      |
|                                                    | دادا کے ترکہ میں دادی کے چیاز او بھائی کا حصہ                        |
| <b>ኖ</b> ለቁ                                        | 7 mm                                                                 |
|                                                    | مردے کے مال سے پہلے قرض اوا ہوگا                                     |
|                                                    | بیٹے کے مال میں والد کی خیانت<br>بیٹے کے مال میں والد کی خیانت       |
|                                                    | ہیوہ کے مکان خالی نہ کرنے کا موقف                                    |
|                                                    | تر کہ میں ہے شادی کے اِخراجات نکالنا                                 |
|                                                    | غیر مسلموں کی طرف سے والد کے مرنے پر دی ہوئی رقم کی تقتیم کس طرح ہو؟ |
| ۳ <b>۹</b> ۳ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                                                                      |
|                                                    |                                                                      |
|                                                    |                                                                      |

### وراثت كے متفرق مسائل

| M40    | مقتولہ کے دارتوں میں مصالحت کرنے کا مجاز بھالی ، دالعدہ یا بیٹا؟                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| r95    | کیااولا دکے نام جائیدا دوقف کرنا جائز ہے؟                                          |
| r40    | مشترک مکان کی قیمت کا کب ہے اعتبار ہوگا؟                                           |
|        | تر کہ کا مکان کس طرح تقتیم کیا جائے جبکہ مرحوم کے بعداس پرمزید تغییر بھی کی گئی ہو |
| r'94   | ا ہے جیے کے لئے بہن کو نامز دکرتے والے مرحوم کا ور شد کیسے تعتیم ہوگا؟             |
| rq     | والدك قروخت كرده مكان پر ہيٹے كا دعويٰ                                             |
| Γ9Λ    | اولا دکے مال میں والدین کا تصرف کس حد تک جائز ہے؟                                  |
| r9A    | ملے سے علیحدہ ہونے والے بیٹے کا والد کی وفات کے بعد تر کہ میں حصہ                  |
| r*44   |                                                                                    |
| /* e 4 | مرحوم شو ہر کا تر کہ الگ رہنے والی بیوی کو کتنا ملے گا؟ نیز عدت کتنی ہوگی؟         |

| فهر سده      | F D                                         | اپ کے سب ن اور ان کا ن (جدر م)                              |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>A • •</b> |                                             | پچپاز او بہن کا وراثت میں حصہ                               |
| ۵۰۱          |                                             | ایک مشتر که بلدنگ کا تنازعه کس طرح حل کریں؟                 |
| ۵+۲          | ي کا حصہ                                    | مرحوم کوسسرال کی جانب سے ملی ہوئی جائیداد میں بھائیور       |
| ۵-r          |                                             | ا پٹی شادی خود کرنے والی بیٹیوں کا باپ کی وراثت میں حو      |
| ۵۰۳          | 4                                           | ورثاء کی اجازت سے ترکہ کی رقم خرچ کرنا                      |
| ۵+۳          | ***************************************     | مرحوم کی رقم ورثاء کوا دا کریں                              |
| ېيں          | ہے کی جائے؟ جبکہ وہ دونوں فوت ہو چکے        | ساس اورد بورکے برس سے لئے گئے پیپوں کی اوا میگی کے          |
| ۵+۴          |                                             | بیوی ما لک نہیں تھی ،اس کئے اس کے ورثاء حق دارنہیں          |
| ۵۰۴          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,     | غیرمسلم مسلمان کا وارث نبیس ہوسکتا                          |
| ۵+۵          |                                             | پہلے شوہر کی وراثت میں بیوی کاحق                            |
| ۵۰۵          | رده مال کوکیا کریں؟                         | صاحب مال کی وفات کے بعد زندگی میں اُس ہے چوری آ             |
| ۵-۲          | بینے کے سسر کا تقشیم کا مطالبہ ڈیرست نہیں ۔ | جیٹے اور والد کے درمیان مشترک مکان کے بارے میں <sub>۔</sub> |
|              |                                             |                                                             |
|              | وصيت                                        |                                                             |
| ۵•۷          | ~;,,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,     | وصیت کی تعریف نیز وصیت کس کو کی جاسکتی ہے؟                  |
| ۵•۷          | 494144444444444444444444444444444444444     | وصیت کس طرح کی جائے اور کتنے مال کی ؟                       |
| Δ+9          |                                             | استیمپ پر تحریر کرده وصیت نامنے کی شرعی حیثیت               |
|              |                                             |                                                             |

کیا مال کے انتقال پراس کا وصیت کردہ حصہ بیٹے کو ملے گا ور ٹاء کے علاوہ دیگرعزیز وں کے حق میں وصیت جا کز ہے مرحوم کی وصیت کوتہائی مال سے بورا کرنا ضروری ہے وصیت کردہ چز دے کروایس لیٹا .... ۵۱۱ بھائی کے وصیت کردہ بیسے اور مال کا کیا کریں؟ بہنوں کے ہوتے ہوئے مرحوم کا صرف اپنے بھائی کے لئے وصیت کرنا جائز نہیں وصیت کئے بغیر مرنے والے کے ترک کی تقلیم جبکہ ورثاء بھی معلوم ندہوں ذَوِي الارحام كي ميراث 216

### جہادا ورشہید کے اُحکام

| ۵۱۹                     | اسلام میں شہادت تی جیش القد کا مقام                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| orr                     | جہاد کب فرضِ عین ہوتا ہے؟ اور کب فرضِ کفایہ؟ .                                        |
| ٥٣٣                     | '' جہاد فی سبیل اللہ'' و'' قبال فی سبیل اللہ'' میں ہے فرضِ عین اور فرضِ کفا ہیکون سا۔ |
| ۵۳۳                     | کیا جہاد کی ٹریننگ کے لئے افغانستان پاکشمیرجا ناضروری ہے؟                             |
| ۵۳۴                     | كياجهاداً ركانِ شهر شامل ٢٠                                                           |
| arr                     | جب جہاد کے حالات ہوں تو اس کے بغیر نیک اعمال کی قبولیت                                |
| ۵۳۳                     | موجوده دورمین کس طرح جهادمین شریک بهوسکتے بیں؟                                        |
| ara                     | ط لبان کی حکومت اورمخالفین کا شرعی حکم                                                |
| ara                     | طالبان کی طرح مسلمان کامسلمان ہے لڑنا کیسا ہے؟                                        |
| ۵۳۵                     | ط لبان کا جہادشری جہادہے                                                              |
| ۵۳۵                     | ط لبان اسلامی تحریک                                                                   |
| ۵۳۲                     | جهادِ افغانستان                                                                       |
| ۵۳۲                     | كياطالبان كاجهادشرى جهاديج؟                                                           |
| ۵۲۷                     | حكومت كےخلاف منگاموں ميں مرنے والے اورا فغان چھاپيد ماركيا شهيد ميں؟                  |
| ۵۳۷                     | إسرائيل كے خلاف لڑنا كيا جہاد ہے؟                                                     |
| ۵۳۸                     | شہید کی تعریف نیزلسانی فسادات میں مارے جانے والول کوشہید کہنا                         |
| Δ <b>r</b> 9            | '' شهبید'' کامغهوم اوراُس کی أقسام                                                    |
| ۵۴٠                     | شہید کون ہے، مارا جانے والا یا سزامیں پھانسی دیا جانے والا؟                           |
| ۵4                      | ا بنی مدا فعت یا مال کی حفاظت میں مارا ج نے والہ شہید ہے                              |
| ۵۳۱                     | کیاظاماً مسلمان کے ہاتھوں قبل ہونے دالابھی جنت میں جائے گا؟                           |
| ۵۳۱                     | كيابِ كنا ولل كياجانے والا آ دمي جمي شهيد ہے؟                                         |
| ۵۳۱                     | مقتول شیعها ثناعشری کوشهبید کهنا                                                      |
| والے بھی شہید ہوتے ہیں؟ | کیا دومما لک کی جنگ اور بم دھا کول ،تخ یب کاری کے واقعات میں ہلاک ہوئے ا              |
|                         |                                                                                       |

| ے ہیں | كيا جرائم پيشها فرا وسے مقامعے ميں مارا جانے والا پوليس اہلكارشهيد ہے؟ نيز حكمرا تول ياا فسرانِ بالا كى حفاظمة |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | مارے جانے والے کا شرعی تھم                                                                                     |
| ۵۳۳   | جب شہید کو نِندہ کہا گیا ہے تو پھراُس کی نما نے جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ بیوی وُوسرا نکاح کیوں کرتی ہے؟        |
| ۵۳۳   | شہید کی طرح نبیوں ،صدیقوں کومروہ کہنے کی ممانعت کیوں ہے؟                                                       |
| ۵۳۵   | كيابنگامول مين مرتے والے شهيد بين؟                                                                             |
| ۵۳۵   | ا قغانستان کے عجابدین کی إمداد کرنا                                                                            |
|       | تشميري مسلمانون کی إیداد                                                                                       |
| ۵۳۷   | جهاد مين ضرور حصه ليناحا بيع بيناحيا بيع بيناحيا بين من المستناح المستناحيات بيناحيا بيناحيا بيناحيا           |
| ۵۳۷   | والدين كى إجازت كے بغير جہاوميں جانا                                                                           |
|       | والدین کی نافر مانی کرکے جہاد پر جانا                                                                          |
| ۵۳۸   | جہادے کتے والدین کی إجازت                                                                                      |
|       | والدين کي إجازت کے بغير جہاد پر جانا                                                                           |
| ۵۳۸   | ا فغانت ن ، پوسندیا، کشمیر، فلسطین جہاد کے لئے جانا                                                            |
| ۵۳۹   | تبليغ ميں نگلنے کی حیثیت کیا ہے؟                                                                               |
| ۵۳۹   | كياتبليغ ميں نكلنا بھى جہاد ہے؟                                                                                |
| ۵۳۹   | گھر والوں کوخرج دیئے بغیر تبلیغ میں جانے والوں کا شرعی تھم                                                     |
|       | غلبردين كس طرح سے تاہے؟                                                                                        |
| ۵۵۰   | تبلیغی جماعت اور جهاد<br>                                                                                      |
| ۵۵٠   | تبدیغ میں نکلناافضل ہے یا جہاد میں جانا                                                                        |
| ۵۵۱   | تنبلغ اور جها د                                                                                                |
|       | تقوي اور جهاد                                                                                                  |
| ۵۵۲   | إسلام میں لونڈی کا تضوّر                                                                                       |
|       | إسلام میں با ندی کا تفتور                                                                                      |
|       | کیا اَب بھی غلام ،لونڈی رکھنے کی إ جازت ہے یا پیتھم منسوخ ہو چکاہے؟                                            |
|       | ئنيرول كاحتم                                                                                                   |
| ۵۵۲   | اس د ور مین شرعی لونڈ بول کا نصور                                                                              |

| 4                                                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| سياست                                                                                                                                   |            |
| اسلام میں سیاست کا تضور                                                                                                                 | ۶4         |
| دِینِ اسلام کون می سیاست کی إجازت دیتا ہے؟                                                                                              | ٠٢         |
| كياإ نتخابات صالح إنقلاب كاذر بعيرين؟                                                                                                   | ۲          |
| عورت کی سر براہی پرعلماء و دانشورخاموش کیوں ہیں؟                                                                                        |            |
| عورت کی سر برا ہی                                                                                                                       |            |
| عورت کی سر برا ہی جناب کوثر نیازی کے جواب میں                                                                                           |            |
| جناب کوثر نیازی صاحب کے لطا ئف                                                                                                          |            |
| کیا موجودہ حالات عورت کوسر براہ بتائے کی وجہ سے ہیں؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |            |
| آ زادخیال نمائندوں کی حمایت کرنا<br>                                                                                                    |            |
| ، رارسیاں ملک کا سر براہ جوشریعت نا فذنہ کرے اس کا کیا تھم ہے؟<br>مسلمان ملک کا سر براہ جوشریعت نا فذنہ کرے اس کا کیا تھم ہے؟           |            |
| میں ملت کا سربراہ بوسر بیت ما حد مدر ہے ہیں کا میاس ہے ؟<br>جوشر بعت نا فذنہ کرے ایسے حکمران کو ہٹانے کے لئے کیا مناسب کا رروائی کی جا۔ |            |
|                                                                                                                                         |            |
| قوم کواخلاقی تابی کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لئے حکومت کو کیا اِ قدامار                                                               |            |
| مهاجرين يااولا والمهاجرين؟                                                                                                              |            |
| '' جمهوریت''اس دور کاصنم اکبر<br>                                                                                                       |            |
| أولوالأمركي اطاعت                                                                                                                       |            |
| اسلامی نظام کے نفاذ کا مطلب                                                                                                             |            |
| کیا اِسراف اور تبذیر حکومت کے کاموں میں بھی ہوتا ہے۔                                                                                    |            |
| ا پنے پندیدہ لیڈر کی تعریف اور مخالف گی ٹر ائی بیان کرنا                                                                                |            |
| بد کار کو ند ہبی منصب و ینا قیامت کی علامت ہے                                                                                           | 1ſ"        |
| ووث كاوعده پورا كريں يانہيں؟                                                                                                            | tr"        |
| مرة جهطريق إنتخاب اور إسلامي تعليمات                                                                                                    | ۱۳ <u></u> |

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# خرید وفروخت اور محنت مزدوری کے اُصول اور ضالطے

### تجارت میں منافع کی شرعی حد کیا ہے؟

۔ سوال: بہنیارت میں منافع کس قدر جائز ہے؟ اس کی حدیثر عی متعین ہے یانہیں؟ جواب: بہنیں! منافع کی حد تو مقرّر نہیں ہے، البتہ بازار کی عام اور متعارف قیمت سے زیادہ وصول کرنا اور لوگوں کی مجبور کی سے غلط فائدہ اُٹھانا جائز نہیں۔ (۲)

(۱) عن أبى سعيد قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: لو قوّمت لنا سعرنا، قال. إنّ الله هو المحقوّم أو المسعّر انى لأوجوا أن افارقكم وليس أحدكم يطلبنى بمظلمة في مال ولا نفس. (مسند أحمد ج:٣٠ ص: ٨٥). وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله أقد غلا السعر فسعّر لنا، فقال: إن الله هو المسعّر، القابض الباسط الرازق. (سنن ابن ماجة ص: ١٥١ ، ابواب التجارات). أيضًا: ولا يسعر حاكم لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق" إلا إذا تعدى الأرباب عن القيمة تعديا في حديا في حديا في المسعر بمشورة أهل الرأى. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع ج: ٢ ص: ٥٠٣). ومن اشترئ شيئًا وأغلى في ثمنه فياعه مرابحة على ذالك جاز. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إذا زاد زيادة لا يتخابن النباس فيها فإني لا أحب أن يبيعه مرابحة حتى يبين ........ والأصل أن عرف التجار معتبر في بيع المرابحة. (التولية على على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر (٢) عن على ابن أبي طالب رضى الله عنه قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر (١) عن على النابي المنطرون، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرون، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرون، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرون به في المنابي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر

بذلك، قال الله تعالى: "ولا تنسوا الفضل بينكم" وبباع المضطرون، قد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ببع المضطر ... الخد (سنن أبى داؤد، ج: ٢ ص: ٢٣ ١ ، باب بيع المضطر، طبع امداديه ملتان) . أيضًا: وفي إعلاء السّن ج: ١ ص: ٢٠٥ ص: ٢٠٥ (كتاب البيوع، باب النهى عن بيع المضطر، تحت هذا الحديث) .. ... قال الشامى: وهو أن يضطر الرجل إلى طعام وشراب أو غيرها، ولا يبيعه البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير، وكذلك في الشراء منه ... ... مثال البيع المضطر أى بأن اضطر إلى بيع شيء من ماله ولم يوض المشترى إلا بشرائه بدون ثمن المثل بغبن فاحش، ومثاله لو ألزمه القاضى يبيع ماله لا يفياء و عبد مسلم ونحو ذالك انتهى. (بذل ابجهود ج: ٣ ص: ٢٥٢). فيه أيضًا ما قال الخطابى: إن عقد البيع مع الضرورة على طذا الوجه جائز في الحكم ولا يفسح، إلا أن سبيله في حق الدّين والمروءة ان لا يباع على هذا الوجه، وان لا يقتات عليه بماله ولكن يعاون ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة حتى يكون له في ذالك بلاغ اهد وأيضًا: قال ابن عابدين: التسعير حضر معنى، لأنه منع عن البيع بزيادة فاحشة. (رد اعتار ج: ٢ ص: ١٠٥).

## کیااسلام میں منافع کی شرح کانعین کیا گیاہے؟

سوال:...میں جن ب کی تو جدا یک انتہائی اہم مسئلے کی طرف میذول کرا نا جا ہتا ہوں جس کی وجہ ہے آج کل عام لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کوئی وُ کان دار کسی چیز پر جتنا زیادہ بھی من قع وصول کرے، آیا وہ شرعی طور پر وُرست ہے؟ مثلاً ا یک کیڑے کا بیویاری دس رویے گز کے حساب سے کیڑا خربیرتا ہے اورا ہے تمیں رویے گز میں فروخت کرتا ہے ، تو کیا اس طرح اصل تیمت سے دوگنا زیادہ رقم منافع کی صورت میں وصول کرنا وُرست ہے؟ میں مثال میکینکوں کی ہے،مثلاً اگر کوئی صحف اپنی گھڑی کسی میکینک کے پاس ٹھیک کروائے کے نئے جاتا ہے تو وہ میکینک گا کب کے انجانے بن کا ناجائز فائدہ اُٹھاتے ہوئے اس سے تمیں، حاليس روي بور لين ہے، جبكه اصل تقص جاہے وو حاررويے كا ہو، اور گھڑى ٹھيك كرنے ميں ميكينك كا وقت جاہے دوج رمنث ہى کیوں نہ صرف ہوں ،تؤ کیا اس کی میدکمائی جائز ہے؟ اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور اس طرح کسی کی ناج نز کھال اُتار نے کی اجازت بھی نبیں دے گا،اس لئے براہ کرام ہےوف حت کردیں کہ اسلام میں متاقع کی شرح کے تعین کا کیا طریقہ کا رہے؟

جواب: ...شریعت نے منافع کالعین نہیں فر ، یا کہ اتنا جائز ہے اورا تنا جائز نہیں ، تا ہم شریعت صریح ظلم کی اجازت نہیں ویتی (جے عرف عام میں'' جیب کا ٹنا'' کہا جہ تا ہے )' جو شخص الی منافع خوری کا عادی ہواس کی کمائی سے برکت اُٹھ جاتی ہے'' اور حکومت کو اختیار دیا گیاہے کہ منصفاتہ من فع کا ایک معیار مقرّر کر کے زائد منافع خوری پریابندی عائد کردے۔

### حدیث میں کن چھے چیزوں کا تباد لے کے وقت برابراورنفتہ ہونا ضروری ہے؟

سوال: ... بین نے ایک حدیث تی جس میں چنداشیاء کا ذکر ہے، اس کوخرید تے وقت یعنی ضروری ہے کہ برابر برابراس کا بدل دے اور ای وفت بعنی ہاتھ ہی ہاتھ لوٹائے ۔ بوچھٹ بیہے کہ وہ کون می اشیاء ہیں جن میں ان شرطوں کا لحاظ رکھٹا ضروری بتلایا گیا ہے؟ اورا گر کوئی شخص ان شرطوں کا لحاظ نہیں کرتا تو وہ خربیروفر وخت حرام کے درجے میں داخل ہوجاتی ہے۔ براہ مہر ہائی اس تشم کی کوئی

<sup>(</sup>١) قال ابن عابدين: التسعير حج معي، لأنه منع عن البيع بزيادة فاحشة. (رد المحتار ج: ٢ ص: ١٠١). ومن اشترى شيئًا وأغلى في ثمنه فباعِه مرابحة على ذالك جاز وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إذا زاد زيادة لَا يتغابن الناس فيها فإني لَا أحب أن يبيعه مرابحة حتى يبين. (عالمگيري ج.٣ ص: ١٢١، كتاب البيوع، الباب الرابع عشر في المرابحة).

 <sup>(</sup>٢) عن حكيم ابن حزام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، قإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. (رواه السالي ج: ٢ ص: ٢ ١ ٢، كتاب البيوع).

 <sup>(</sup>٣) ولا يسعر حاكم إلا إذا تعدّى الأرباب عن القيمة تعديًا فاحشًا فيسعر بمشورة أهل الرأي. (تنوير الأبصار ج. ٦ ص: • • ٣ كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع." وأيضًا: واعلم أنه لا رد بغين قاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين في ظاهر الرواية وبه أفتي بعضهم مطلقًا كما في القنية ثم رقم وقال ويفتي بالرد رفقًا بالناس وعليه أكثر روايات المضاربة وبه يفتي ثم رقم وقال إن غره أي غر المشتري البائع أو بالعكس أو غره الدلال فله الرد والا لا وبه أفتي صدر الإسلام وغيره. (درمختار ج ۵ ص: ۱۳۲ ، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية). أيضًا: وإن كان أرباب الطعام يتحكمون على المسلمين، ويتعدون عن القيمة تعديًا فاحشًا، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلَّا بالتسعير فلا بأس بالتسعير بمشورة من أهل الرأي والبصور (الحيط البرهابي ج: ٨ ص: ٢٦٨ القصل الخامس والعشرون).

حدیث بھی ذکر قرماویں۔

جواب: ...جو چیزیں بھی ناپ کر یا تول کرفروخت کی جاتی ہیں، جب ان کا تبادلہ ان کی جنس کے ساتھ کیا جائے تو ضروری ہے کہ دونول چیزیں برابر، برابر بول، اور بیہ معاملہ دست برست کیا جائے ، اس میں اُ دھار بھی ناج تزیب اور کی بھی ناجائز ہے۔ مثلاً: گیہوں کا تبادلہ گیہوں کے ساتھ کیا جائے تو دونول با تیس ناجائز ہوں گی، یعنی کی بھی ناجائز اوراَ دھار بھی ناجائز اورا گرگیبوں کا تبادلہ مثلاً: جو کے ساتھ کیا جائے تو کی جائز، گراُ دھارنا جائز ہے۔ وہ حدیث بیہ کہ:

"عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله هب باللهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالمعلم، مثلا بمثل سواءً بسواء يدًا بيد فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدًا. رواه مسلم."

آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم نے چھے چیزوں کا ذکر قرمایا، سونا، چاندی، گیہوں، جُو، کھجور، نمک، اور فرمایا کہ: جب سونا، سونے کے بدلے، چاندی، چاندی، چاندی، چاندی، چاندی، چاندی، چاندی، چاندی، چاندی، گیہوں، گیہوں، گیہوں کے بدلے، جو، جُوک بدلے، کھجور، کھجور کے بدلے، نمک، نمک کے بدلے فروخت کیا جائے تو برابر ہونا چاہئے اور ایک ہاتھ لے و وسرے ہاتھ دے، کی سودہ۔ (۱)

### ایک چیز کی دوجنسوں کا باہم نبادلہ کس طرح کریں؟

سوال: ... مسئلہ سوو' مصنفہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان بطیع مارچ ۱۹۸۷ء کے پڑھنے کا حال ہی میں اتفاق ہوا ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر : ۸۹ اور ۸۹ پرا حاویث پاک : ۱۳۱ ساور ۳۳ اور ۳۳ نقل کی گئی ہیں ، اس مضمون کی ایک حدیث پاک صفحہ نمبر : ۱۷ پر بھی ورج ہے، ان احادیث پاک میں چیر چیزوں کے لین وین کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی سوتا، چاندی، گیہوں، جو، چھوارے اور نمک۔

#### اگر چدان کے ساتھ اُردوتر جمہ تو لکھا ہے مگرتشری ایس تہیں جوعام آ دمی تجھ سکے کہ ان اشیاء کے لین دین کا کون ساطریقہ

(۱) (وعلته) أى علة تحريم الزيادة (القدر) المعهود بكيل أو وزن (مع الجنس فإن وجدا حرم الفضل) أى الزيادة (والنسأ) بالمحد التأخير فلم يجز بيع قفيز بُرِّ بقفيز منه متساويًا وأحدهما نسأ (وإن عدما) بكسر الدال من باب علم (حلا) كهروى بمرويين لعدم العلة فبقى على أصل الإباحة (وإن وجد أحدهما) أى القدر وحده أو الجنس (حل الفضل وحرم النسأ). (در مختار مع رداغتار ج:۵ ص:۱۲۱، باب الربا، وأيضًا: في الهداية ج:۳ ص: ۲۵، باب الربا).

(٢) عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا مثل مثلا بمثل، والمبعر بالشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو إزداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدًا بيد. (رواه الترمذي، ج: اص ٢٣٥، أبواب البيوع، طبع قديمي، وأيضًا: مسند أحمد ج ٢ ص ٢٣٢، وأيضًا: مشكوة ص ٢٣٣). عن أبي هريوة رضى الله عنه قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح كيلا بكيل وزنًا بوزن، فمن زاد أو إزداد فقد أربئي إلا ما اختلف ألوانه. (مسند أحمد ح: ٢ ص ٢٣٢).

ج نزے اور کون سانا جائز؟ ہمارے ہاں دیم ہوں میں بیرواج چلا آ رہاہے کہ جس آ دمی کا غلہ گھر کی ضرورت کے لئے کا فی نہ ہو، یااس کے گھر کا نئج خالص نہ ہو( زمین میں بونے کے قابل نہ ہو) تو وہ اپنے کسی رشتہ دار سے بفتر ہضرورت جنس اُ دھار لے لیتا ہے اور نئی فصل کے آنے پراتن ہی مقدار میں وہی جنس اس کے مالک کولوٹا دیتا ہے، ان احاد ہے پاک کی روشنی میں کیا بیطریقہ ؤرست ہے؟

وُ وسرا اِشکال بیہ ہے کہ اب ملک میں گندم کی بے شارا تسام کاشت کی جارہی ہیں اور ان کی قیمت بھی ایک وُ وسرے سے مختلف ہے۔ یہاں مثال کے طور پر میں اپنے علاقے میں کاشت کی جانے والی مختلف اقسام میں سے صرف دوقسموں کا ذکر کرر ہا ہوں: انہ گندم پاک اہم ،اس کی قیمت مق می منڈیوں میں + اس و ہے ہے + ۸روپے فی من ہے۔

٣:... كندم ى ١٩٥١ ال كى قيت مقامى مندُ يول مِن تقريباً • ١٢ رويين تك في من ہے۔

پہلی شم کی بیداوارزیاوہ ہوتی ہے، جبکہ وُ وسری شم کھانے میں بنبیت پہلی کے زیادہ لذیذہے، بہی وجہہے کہ ان کی قیمت میں • ۳ سے • ۵روپ فی من تک کا فرق پایا جاتا ہے۔اگران کے تباد لے کی ضرورت پیش آئے تو وہ کس طرح کیا جائے؟ قیمت کے لحاظ سے یاجنس کی مقدار کے مطابق؟ ان اِشکال کافقہی جواب دے کرمشکور فرماویں۔

جواب: ... غلے کا تبادلہ جب غلے کے ساتھ کیا جائے تو اگر دونوں طرف ایک ہی جنس ہو، مگر دونوں کی نوع (یعن شم) مختلف ہوتو دونوں کا برابر ہونا اور دست بدست لین دین ہونا شرط ہے، کی بیٹی بھی جائز نہیں، ادرا بیک طرف ہے اُدھار بھی جائز نہیں۔
آپ نے گندم کی جودو قسمیں لکھی ہیں، ان میں ایک من گندم کے بدلے میں مشلاً: ڈیز ھومن گندم لینا جائز نہیں، بلکہ دونوں کا برابر ہونا ضرور کی ہے، اگر دونوں کی قیمت کم وبیش ہے تو جنس کا تبادلہ جنس کے ساتھ نہ کیا جائے، بلکہ دونوں کا الگ الگ سودا، الگ الگ قیمت کے ساتھ کیا جائے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) (قوله وجيده كرديه) أى جيد ما جعل فيه الرباكرديه حتى لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا لقوله عليه السلام. جيدها ورديها سواء (البحر الرائق ج: ٢ ص. ١٣٠) باب المرابحة والتولية). وفي الهداية: ولا يجوز بيع الجيد بالردى مما فيه الربا إلّا مثلًا بمثل لاهدار التفاوت في الوصف (هداية ج. ٣ ص: ٨٠ باب الرباء أيضًا: فتاوى شامى ج٥ ص: ١٥١). (٢) (وإن وجد أحدهما) أى القدر وحده أو الجنس (حل الفضل وحرم النسأ) ولو مع التساوى، حتى لو باع عبدًا بعيد إلى أجل لم يجز لوجود الجنسية (درمختار ص: ١٥١). أيضًا: قال أبوجعفر: ولا يجوز بيع شيء من المكيلات بجنسه نسيئة أجل لم يجز لوجود الجنسية ولم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: وإذا اختلف النوعان فيعوا كيف شنتم يدًا بيدٍ، وفي بعض الألفاظ. وإذا اختلف الصنفان .. إلخ. (شرح مختصر الطحاوى ج٣٠ ص: ٣٢ كتاب البيوع).

<sup>(</sup>٣) عن أبي سعيد وأبي هويرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال. لا والله يما رسول الله! إنا لمأحد الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث، فقال. لا تفعل، بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا. أيضًا: وعن أبي سعيد قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال: كان عندنا تمر ردى فبعت منه صاعين بصاع، فقال: أوّه عين الوبؤاء لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشترى فيع التمر ببيع آخر ثم اشتر به. متفق عليه. (مشكوة ص: ٣٥٥، كتاب البيوع، باب الوبوا).

### تجارت کے لئے منافع پررقم لینا

سوال:...ایک شخص سے میں نے تجارت کے لئے پچھر قم مانگی ، وہ شخص کہتا ہے کہ تجارت میں جومنافع ہوگااس میں میراکتنا حصہ ہوگا؟ میں انداز اُاتنی رقم اس کو بتا تا ہوں کہ وہ رقم دینے پر راضی ہوجا تا ہے۔آپ ہے گڑارش ہے کہ قرضہ لئے کراس طرح تجارت کرنا جس میں مجھ کو بھی معقول منافع کی تو قع ہے کیا جا تزہے؟

جواب: ...کی ہے رقم لے کر تجارت کرنااور منافع میں ہے اس کو حصد دینا، اس کی ووصور تیں جیں۔ایک صورت بیہ کہ بیہ بات طے کر لی جائے کہ تجارت میں جتنا نفع ہوگا اس کا اتنا فیصد (مثلاً: ﴿) رقم والے کو طے گا، اور اتنا کام کرنے والے کو۔ اور اگر خدانخواستہ تجارت میں خسارہ ہواتو یہ خسارہ بھی رقم والے کو برواشت کرنا پڑے گا۔ یہ صورت تو جائز اور سیجے ہے۔

وُوسری صورت ہے کہ تنجارت میں نفع ہو یا نقصان ، اور کم نفع ہو یا زیادہ ، ہرصورت میں رقم والے کوایک مقرّرہ مقدار میں منافع مان میں ہے۔ کہ تنجارت میں نفع ہو یا نقصان ، اور کم نفع ہو یا زیادہ ، ہرصورت میں رقم والے کوایک مقرّرہ مقدار میں منافع مانار ہے ، (مثلاً: سال ، چید مہینے کے بعد دوسور و پیر ، یاکل رقم کا دس فیصد ) میصورت جا تزنہیں ۔ اس کئے اگر آپ کسی سے رقم کے کرتجارت کرنا جا ہے ہیں تو پہلی صورت اختیار کریں۔اوراگر رقم قرض مانگی تھی تواس پر منافع لینادینا جا تزنہیں ہے۔ (م

#### كاروبار ميں حلال وحرام كالحاظ نهكرنے والے والدے الگ كاروباركرنا

سوال:...ایک شخص پابند پانچی نماز،اپنے باپ کی دُکان پر باپ کے ساتھ کام کرتا ہے، باپ اس پابند نماز بیٹے پر (جوشادی شدہ ہے) ہے جاتنے ید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ:''تم دُکان پر دِل لگا کر کام نہیں کرتے'' باپ نہ حلال کود کھتا ہے اور نہ حرام کو، اب اس لڑکے کا خیال ہے کہ میں باپ سے الگ ہوکر کاروبار کروں یا نوکری وغیرہ کروں ، کیا شرعاً اس کا الگ ہونا دُرست ہے یانہیں؟ جواب:...اگروالد کے ساتھ اس کا نباہ نہیں ہوسکتا اور خود والد بھی علیحہ ہ ہونے کے لئے کہتا ہے تو شرعاً علیحہ ہ کام کرنے میں

(۱) ومن شرطها أن يكون الوبح بينهما مشاعًا لا يستحق أحدهما منه دراهم مسماة لأن شرط ذلك يقطع الشركة لجواز أن لا يحبصل من الوبح إلا تلك الدراهم المسماة قال في شرحه إذا دفع إلى وجل مالا مضاربة على ان ما رزق الله فللمضارب مائة درهم فالمضاربة فاسدة. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٣٥٠، كتاب المضاربة ج: ٥ ص: ١٣٨٠، ١٣٨٠ طبع سعيد). سبعة . . . . وكون نصيب كل منهما معلومًا عند العقد. (درمختار، كتاب المضاربة ج: ٥ ص: ١٣٨٠ ، ١٣٨٠ طبع سعيد). وما هلك من مال المضاربة فهو من الربّع دون رأس المال؛ لأنّ الربح اسم للزيادة على رأس المال؛ فلا بدّ من تعيين رأس المال فلا بدّ من تعيين رأس المال فلا بدّ من تعيين رأس المال في شرح الكتاب ج: ٢ ص: ٢٠٣٠ ـ أيضًا: وفي الجوهرة و وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال لأن الربح تبع لرأس المال وصرف الهلاك إلى ما هو التبع أولى ....... وان زاد لهالك على الربح قلا ضمان على المضاربة المضاربة مقبوض على وجه الأمانة فصار كالوديعة. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٢٩٨ كتاب المضاربة، طبع بمبئي). النان مال المضاربة مقبوض على وجه الأمانة فصار كالوديعة. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٢٩٨ كتاب المضاربة مله بمبئي). ولا يجوز الشركة إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح لأنه شرط يوجب إنقطاع الشركة فعساه لا يخرج إلا قدر المسمى لأحدهما. وهداية ج: ٢ ص: ٢٣٨ كتاب الشركة، طبع مكتبه شركت علميه ملتان). يخرج إلا قدر المسمى لأحدهما. (هداية ج: ٢ ص: ٣٣٠ كتاب الشركة، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

کوئی حرج نہیں، بکہ اس کی خدمت، اور دیگر جائز اُمور میں ان کی اطاعت کواپنے اُوپر لازم سمجھے، اس لئے کہ والدین کی خدمت واطاعت کے ہارے میں بڑی اہمیت کے ساتھ قرآن وحدیث کی نصوص وارد ہوئی ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### مختلف گا بکوں کومختلف قیمتوں پر مال فروخت کرنا

سوال:... ہمارے پاس ایک ہی تئم کا ہال ہوتا ہے، جس کوہم حالات، وقت اور گا کب کے مطابق مختف قیمتوں پر فروخت کرتے ہیں، کیااس طرح مختف گا ہکوں کومختف قیمتوں پر فروخت کرنا تیج ہے یاا یک ہی قیمت مقرّر کی جائے؟

جواب:... ہرایک کوایک ہی وام پر وینا ضروری نہیں ہے، کسی کے ساتھ رعایت بھی کرسکتے ہیں۔ کیکن ناجا کز منافع کی اجازت نہیں ،اور نہ ہی کسی کی مجبوری کی بنا پر زیادہ قیمت لینے کی اجازت ہے۔

### سيم اوركسي زياده منافع لينا

سوال:... میں کپڑے کا کام کرتا ہوں، وُگان داری میں کی بیشی کرنا پڑتی ہے، گا بک ایک دام سے سودانہیں لیتا، بعض گا بک کہتے ہیں کہ' منہ مانگی تو موت نہیں ملتی، آپ ایک دام کیے کہدرہے ہیں؟''گا بک کوکپڑے کے دام بتائے جاتے ہیں تو کی بیشی کے بعدگا بک خرید لیتا ہے، معموم یہ کرنا ہے کہمن فع کی کی بیشی صحیح ہے؟ مثلاً گا بک کوایک کپڑے کے ساٹھ دو بے میٹر کے حساب سے تیمت بتائی، تو کوئی گا بک توس تھ دو بے بیٹر کے حساب سے تیمت بتائی، تو کوئی گا بک توس تھ دو بے بی میں لے جاتا ہے، اور کوئی بچپن روپے میں لے جاتا ہے، اس طرح کس سے کم ، کس سے ذیادہ منافع لیٹا ڈرست ہے یا نہیں؟

#### جواب: ... گا مک کے ساتھ کپڑے کے بھاؤ میں کی بیشی کرنا جائزے ، اگراآ پ ایک گا مک کوساٹھ روپے بتاتے ہیں ،اوروہ

(۱) قال الله تعالى "وقضى رَبُّكَ آلا تغبُدُو الآ إيّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْسَنَا، إمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَك الْكِبَرَ آحَدُهُمَا آوَ كِلاهُمَا فَلا تَفْهُرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا" (الإسراء: ٣٣) . وعن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضى الربّ في رضى الوالد، وسخط الوب في سحط الوالد، رواه التومذي (مشكوة ج: ٢ ص: ١٩ اس) . وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أصبح مطيعًا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنّة وإن واحدًا فواحد، قال رسول الله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار، إن كان واحدًا فواحد، قال رجل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه! وإن ظلماه! وإن ظلماه! (مشكوة ج ٢ ص ٢٠ ١٣)، باب البر والصلة، الفصل الثالث) .

(٢) وصح الحط منه ولو بعد هلاك المبيع وقبض الثمن والزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد. وفي الشرح: قوله وصحح الحط منه أي من الشمن وكذا من رأس مال السلم والمسلم فيه كما هو صريح كلامهم رملي على المنح. (رداغتار على الدرالمحتار ج ٥ ص:٥٥). أيضًا: وأما إذا باع بكذا من الثمن وقبل المشترى ثم أبراً ه من الثمن أو وهبه أو تصدق عليه صح. (عالمگيري ج:٣ ص:٥، كتاب البيوع، الباب الأوّل، في تعريف البيع).

(٣) وقد نهى النبى صلى الله عديه وسلم عن بيع المضطر .... ... قال الشامى: وهو أن يضطر الرجل إلى طعام وشراب أو غيرها ولا يبيعه البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير وكذالك في الشراء منه ... ... قال الخطابي: إن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جائز في الحكم ولا يفسخ إلا أن سيله في حق الدين والمروءة أن لا يباح على هذا الوجه وأن لا يقتات عليه بماله ولكن يعاون ويقرض ويستمهل له الى الميسرة ـ (اعلاء الشنن ج:١١ ص:٥٠ ٢، كتاب البيوع، باب البهى عن بيع المضطر، طبع إدارة القرآن كراچي).

ای قیت پرلے جانے کے لئے راضی ہوجا تا ہے تو اِنساف کا تقاضا یہ کے بعد میں اس کے پہنے واپس کرو یے جا کیں، والقداعم! کیٹر اعیب بتائے بغیر فروخت کرنا

سوال:... میں کپڑے کا بیو پارکرتا ہوں، گا کم جب کپڑے کے متعنق معنوم کرتا ہے تو میں اکثر گول مول ساجواب دے دیتا ہوں، جبکہ میں کپڑے کے جانتا ہوں۔ میں نے ایک صاحب سے سنا ہے کہ وہ مسممان نہیں جوا پٹی چیز بیجتے وقت اس کے عیب نہ بتائے۔ کیا جھے کپڑے کو بیچتے وقت گا کمک کے نہ پوچھنے کے باوجود بھی اس کے عیب بتانے چاہئیں یا اس کے ویت بتانے چاہئیں یا اس کے ویت بتانے جاہئیں یا اس کے ویت بتانے جاہئیں یا اس کے ویت بتانے جاہئیں گا۔

جواب: ... جی ہاں! (۲) ایک مسلمان کا طریقۂ تبی رت یہی ہے کہ گا بک کو چیز کا عیب بنادے، یا کم سے کم بیضرور کہددے

کہ: '' بھا کی! یہ چیز تمہمارے سامنے ہے، و کیج لو! میں اس کے کسی عیب کا فرمدوا رنہیں۔'' (۳) حضرت إمام ابوحنیفہ رحمۃ القدعلیہ کپڑے کی تبیارت کرتے تھے، ایک باراپنے رفیق سے بیفر ماکر کہ: '' یہ کپڑا عیب دار ہے، گا بک کو بناوینا'' خود کہیں تشریف لے گئے ، ان کے ساتھی نے حضرت إمام کی غیرحاضری میں کپڑا فروخت کردیا، آپ واپس آئے تو دریافت فر ، یا کہ اس کپڑے کا عیب بناویا تھ؟ اس نے معضرت إمام کی غیرحاضری میں کپڑا فروخت کردیا، آپ واپس آئے تو دریافت فر ، یا کہ اس کپڑے کا عیب بناویا تھ؟ اس نے نفی میں جواب دیا، آپ نے بہت افسوں کا اظہار فر مایا اور اس دن کی ساری آ مدنی صدقہ کردی۔ (۳)

# زبانی کلامی خرید کرے چیز کی زیاوہ قیمت قتم کھا کر ہتلانا

سوال: بیمر، زید، بکرایک بی وُکان کرتے ہیں، آپس میں بپ اور بیٹے ہیں، عمر (باپ کانام) ایک چیز خرید کے آتا ہے ۱۱ روپ کی ، وہ زید (بانی کر ایسی کھا کر ایسی کھی دیتا ہے، تو زیدا ہی چیز کوزبانی بکر (لیسی بھائی کو) ۲۰ روپ میں بھی ویتا ہے، تو زیدا ہی چیز کوزبانی بکر (لیسی بھائی کو) ۲۰ روپ میں تھی ویتا ہے۔ پھر جب کوئی گا بک وہ چیز خرید نے آتا ہے تو بکر تسم کھا کر کہتا ہے کہ: '' میں نے یہ چیز ۲۰ روپ میں خریدی ہے'' عمریا زید، بکر سے پوچھتے ہیں کہ یہ چیز کے خریدی تھی ؟ (تھوک قیمت) تو دہ تسم اُٹھا کر گا بک کو بتلا و بتا ہے کہ ۲۰ روپ کی ، پھر وہ چیز ۲۳ یا ۲۵ روپ

<sup>(</sup>۱) وصبح المحط منه أى من الثمن وكذا من رأس المال العبلم والمسلم فيه. (رد اغتار ج: ۵ ص. ۱۵۳ ، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية). وأيضًا وأما إذا باع بكذا من الثمن وقبل المشترى ثم أبرأه من الثمن أو وهبه أو تصدق عليه صح. (عالمگيرى ج: ۳ ص: ۵ كتاب البيوع).

 <sup>(</sup>٢) (فروع) لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لأن الغش حرام إلّا في مسئلتين، قال ابن عابدين (قوله الغش حرام) ذكر في المخير إذا بـاع سلعـة معيبـة عـليـه البيـان وإن لـم يبيـن قـال بـعض مشائخنا يفسق وترد شهادته . . إلخـ (ردالحتار على الدرالمختار ج: ٥ ص: ٥٤، وأيضًا: بحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٥).

 <sup>(</sup>٣) وفي الشامية. (قوله وصح البيع بشوط البراءة من كل عيب) بأن قال: بعتك هذا العبد على إنّى برىء من كل عيب.
 (ردانحتار ج: ۵ ص: ٣٢ مطلب في البيع بشوط البراءة).

<sup>(</sup>٣) عن على بن حفص البزاز قال: كان حفص بن عبدالرحمن شريك أبي حنيفة (وكان أبو حنيفة يجهز عليه) فبعث إليه أبو حنيفة بمتاع وأعلمه أن في ثوب كذا وكذا عببًا فإذا بعته قبين، فباع حفص المتاع ونسى أن يبيّن (العيب) ولم يعلم ممن باعمة وفلما علم أبو حنيفة تصدق بثمن المتاع كله وكان ثلاثين ألف درهم وفاصل شريكة (عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم النعمان صرَّ ٢٣٠٠، ٢٣١).

میں نے دی جاتی ہے۔آیااسلام میں ایس کوئی زبانی جمع خرج کرے تشمیس کھا کر تجارت کرنا سیجے ہے؟ جواب:... بیچن فریب ودھو کا ہے،اور بہتجارت دھوکے کی تجارت ہے۔

وُ كان داروں كا ہاتھ ميں قرآن لے كرچيز كم پرنہ بيجينے كا حلف أنهانا

سوال:...ہم کچھودُ کان دار ہاتھ میں قرآن پاک لے کر رہے ہیں کہ ہم سب سمپنی کی مقرر کردہ قیمت ہے کوئی سامان کم قیمت پرفروخت نہیں کریں گے، کیا بیصلف اُٹھانا شرکی اعتبارے دُرست ہے؟

جواب:...ابیاحلف اُٹھانا وُرست نہیں ،اورحلف اُٹھا کرا گرتو ژویا ہوتوتشم کا کفارہ بینی وس مسکینوں کو دووقت کا کھانا کھلا نایا اس کی قیمت اوا کردینا ضروری ہے۔

خریدوفروخت میں جھوٹ بولنے سے کمائی حرام ہوجاتی ہے

سوال:... آج کل کاروباری وُنیا جی منافع حاصل کرنے کے لئے اکثر و بیشتر جموث بولا جاتا ہے۔ایک پارٹی سے سطے ہوا کہ جس اس کا کیمیکل ہیں نے ۵ کروپ کے حساب سے بیچا،اور پارٹی کو یہ جس اس کا کیمیکل ہیں نے ۵ کروپ کے حساب سے بیچا،اور پارٹی کو یہ بتایا کہ کیمیکل ۲۳ روپ کے حساب سے ان کورتم دے یہ بتایا کہ کیمیکل ۲۳ روپ کے حساب سے ان کورتم دے دی۔معموم یہ کرنا ہے کہ اس طرح جموث بول کر جو جس نے ۸ روپ کے حساب سے منافع کمایا، وہ میرے لئے حلال ہے؟ اگر حلال نہیں تواس کو یاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر حلال نہیں تواس کو یاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟

جواب: جیوٹ بول کر کمائی کرناحرام ہے، اور اس کے حلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پارٹی کو مجیح حقیقت بتادی جائے اور اس سے معافی مانگ کی جائے۔

(۱) به الحلف الواجب للخديعة في البيع. عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يمكلمهم الله عزّ وجلّ وكلّ ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب البيم ..... ورجلٌ ساوم رجلًا على سلعة بعد العصر فحلف له بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فصدقه الآخر. وفي رواية: والعنفق سلعته بالكذب. (رواه النسائي ج: ۲ ص: ۲۱ ۲). أيضًا: عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف ... إلخ. (نسائي شريف ج: ۲ ص: ۲۳۲، بخارى ج: ۱ ص: ۳۸۳).

(٢) "فَكَفُّرَكُةُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِيْنَ مِنْ أَوْسط مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيْكُمُ أَوْ كِسُولُهُمْ أَوْ تَحْرِيُوْ رَقَبَةٍ ... إلخ. (المائدة: ٩٥). وكفارة الهمهن عتق رقبة .... وإن شاء أطعم عشرة مساكبن وتجزئ في الإطعام التمليك والتمكين فالتمليك أن يعطى كل مسكين نصف صاع من بُرِّ أو دقيقه أو سويقه ..... وأما ما عدا هذه الحبوب ..... فلا يجزيه إلا على طريق القيمة. (الجوهرة ج: ٢ ص: ٢٩٢)، كتاب الأيمان).

(٣) عن أبني هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كلب، وإذا وعد أخلف، وإذا الإسماع والله عنه أنه سمع رسول الله أخلف، وإذا الرّبين خان. (نسائي ج: ١ ص.٢٣٢، بخارى ج: ١ ص.٣٨٢). عن أبي ذر رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى ما ليس له فليس منّا، وليبتوأ مقعده من النار. (مشكوة ص:٣٢٧ باب الأقضية والشهادات، طبع قديمي).

## خالصٌ وُ ووه زياده قيمت مين اور پاني ملا گورنمنٹ ريث پر بيجنے والے کا حکم

سوال:... دُودھ کی قیمت حکومت نے ۹ روپے کلومقر آر کی ہے، کین ایک صاحب کہتے ہیں کہ بیں دُووھ اا روپے کلو دُول گا، کیونکہ اس میں پانی نہیں ملاتا۔ دُوسرا آ دمی کہتا ہے کہ بیں مقررہ قیمت پر دُووھ وُول گالیکن اس کی خالص ہونے کی گارٹی نہیں ویتا۔ سوال میہ ہے کہ ان دونول میں کون سچاہے؟ ایک دُودھ میں پانی ملاتا ہے اور دُوسرا ۴ روپے اِضافے سے فروخت کرتا ہے۔ میں میہ مجھتا ہوں کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں بلکہ دونوں خدا کے سامنے مجرم ہیں۔

جواب:...وُ ووھ میں پانی ملانے والاتو مجرم ہے،ی ، جبکہ وہ خالص وُ ووھ کہہ کر بیتیا ہو، اور جوشخص ااروپ میں خالص وُ دوھ دیتا ہے، اگر اس کے معمارف اُٹھانے کے بعد اس کی بچت بس بقد یہ مناسب ہی بیجتی ہے، تو وہ مجرم نہیں ، اور اگر ناجا مَز منافع خوری کا مرتکب ہے تو مجرم ہے۔ آپ نے جو لکھا ہے کہ'' آپ کے نز دیک کوئی فرق نہیں'' بینظر کی کمز وری ہے، ورنہ دوٹوں کے درمیان وہی فرق ہے جواُونٹ اور گدھے کے درمیان ہے ...!

### جائے میں چنے کا چھلکا ملا کر بیچنے والے کی وُ کان کے ملازم کا ہدیہ

سوال:...جاراایک رشته دارایی وُ کان میں ملازم ہے جس میں جائے میں چنے کا چھلکا ملاکر بیچا جاتا ہے ،اس فخص کی کم ئی کیسی ہے؟ نیز اگر دوم دیددے تواس کالیٹا کیسا ہے؟

جواب:..اس کی اُتی کمائی تو حرام ہے جس قدراس نے ملاؤٹ کی ہے ، اوراس کا ہدیے لینا بھی جائز نہیں ہے جبکہ اس کی عالب آمد نی حرام ہو۔

## کسی کی مجبوری کی بنا پرزیادہ قیمت وصولنا بددیا نتی ہے

سوال: .. بعض مرتبہ ایسا گا مک سامنے آتا ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہوجاتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں سے ضرور مال خریدے گا، بھی مارکیٹ میں کہیں مال نہ ہونے کی بنا پر ، بھی کسی اور بنا پر ، ایسی صورت میں ہم اس گا مک سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے مارکیٹ سے ذائد پر مال فروخت کرتے ہیں ، کیااس طرح کی زیادتی جائز ہے؟

 <sup>(</sup>١) لا ينحل كتنمان النعيب في مبيع أو ثمن لأن الغش حرام ... إذا باع سلعة معيبة عليه البيان وإن ثم يبين قال بعض
 مشائخنا يفسق وترد شهادته. (رد المتار على الدر المختار ح:٥ ص ٣٤٠، باب خيار العيب).

<sup>(</sup>٢) قال ابن عابدين التسعير حجر معنى، لأنه منع عن البيع بزيادة فاحشة. (رد الحتار ج ٢٠ ص ١٠٠١).

<sup>(</sup>۳) ایشآماشینبرا ملاحظه در

<sup>(</sup>٣) إذا كنان غنالب منال المهندي حلالًا، فبلا بناس بقبول هنديته وأكبل ماله ما لم يتبين أنه من حرام. (الأشباه والنظائر ص: ١٢٥ ، طبع إدارة القبر آن كبراچي). أيضًا: أهدى إلى رجل شيئًا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلّا أن يعلم بنانه حرام فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لَا يقبل الهدية ولَا يأكل الطعام. (عالمگيري ح٥٠ ص: ٣٣٢، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات، طبع رشيديه كوئته).

جواب:...شرعاً توجینے داموں پر بھی سودا ہوجائے جائز ہے،لیکن کسی کی مجبوری یا ناوا تفیت کی وجہ سے زیادہ وصول کرنا کاروباری بددیانتی ہے۔

### گا ہکوں کی خرید وفر وخت کرنا نا جائز ہے

سوال:...اخباریجنے واسلے اور دُودھ بیجنے والے جب اخبار اور دُودھ گھر گھر پہنچانے کا اپنا کاروبارخوب متحکم کر لیتے ہیں تو کھ عرصہ بعد پورے علاقے کو کس نئے تا جرکے پاس فروخت کرویتے ہیں، کو یابیا لیک شم کی'' پکڑی'' ہوتی ہے، کیا بیکمائی ان کی شرعاً جائزہے؟

جواب:...دریا کی مجھلیوں کا ٹھیکے پر دینا، چونگی ٹھیکے پر دینا، فقہاءنے دونوں کونا جائز لکھا ہے۔ اس طرح گا ہکوں کو پیج دینا ''جھی نا جائز ہے، اوراس سے حاصل ہوئے والی رقم حرام ہے۔

### خرید شده مال کی قیمت کئی گنا بڑھنے پریس قیمت پرفروخت کریں؟

سوال:...اگر کسی چیز کی موجوده قیمت ،خرید سے کی گناز اکد ہو چک ہے ،اب اس کی قیمت فروخت کانفین کس طرح کیا جے: جواب:...جو چیز لاکقِ فروخت ہو، یہ و یکھا جائے کہ بازار میں اس کی کتنی قیمت اس وفت ل سکتی ہے؟ اتنی قیمت پر فروحت دو می جائے۔

### شوہر کی چیز ہیوی بغیراس کی اجازت کے ہیں بیچ سکتی

سوال:...ایک شخص جبکہ اپنے گھر میں موجوز نہیں اور اس کی بیوی کسی وکیل کو پکڑ کرکوئی چیز وغیرہ فروخت کردے، جبکہ شوہرکو معلوم ہونے کے بعد غصر آیا اور فور آایک خطرانکار کا بھیجا، کیا یہ تصرف عورت کا ج تزہے؟

جواب: ...عورت کا شوہر کی کسی چیز کواس کی اجازت کے بغیر بیچنا سیح نہیں، شوہر کواختیار ہے کہ معلوم ہونے کے بعداس

(۱) وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر . . . . . قال الخطابى: إن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جائز فى المحكم ولاً يفسخ إلا أن سبيله فى حق الدين والمروءة أن لا يباع على هذا الوجه (إعلاء السنن ح: ١٣٠٥ ص: ٢٠٥٦، باب النهى عن بيع المضطر).

(٢) الإجارة إذا وقعت على العين لا يحوز فلا يصح إستنجار الأجام والحياض لصيد السمك. (بزازية في عالمگيرى ج. ٥ ص: ٣٨). وأيضًا: ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد لأنه باع ما لا يملكه ولا حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد لأنه غير مقدور التسليم ... إلخ. (هذاية ج: ٣ ص. ٥٥، باب البيع الفاسد). بيع السمك في البحر والبئر لا يجوز. (فتاوئ عالمگيري ج: ٣ ص: ١١١ ، كتاب البيوع، الباب التاسع، الفصل الرابع في بيع الحيوانات).

(٣) ولا يحوز الإعتياض عن الحقوق المحردة كحق الشفعة. (درمختار في الشامي ج: ٣ ص: ١٨ ٥، كتاب البيوع، مطلب
 لا يجوز الإعتياض . إلخ. أيضًا. الأشباه والبظائر ص: ٢٣٩ كتاب البيوع، الفن الثاني، طبع إدارة القرآن).

مود ہے کو جا تزر کھے یامستر دکرد ہے۔<sup>(1)</sup>

### كسي كولا كھ كى گاڑى دِلوا كرڈير ْھ لا كھ لينا

سوال:...میرے پچھ دوست زرگی اجٹاس کے عداوہ کارول کا،ٹرکون کا کاروبار بھی پچھ س طرح کرتے ہیں کہ کسی پارٹی کو وہ ایک کارفرید کر دیتے ہیں، اور یہ طے کرتے ہیں کہ 'اس ایک لاکھ کی رقم پرجس سے کار ولوائی گئ ہے، اس پر مزید • ۵ ہزار روپے زیادہ وصول کروں گا'اس کے لئے وقت کم وہیش سال یا ڈیڑھ سال مقرز کرتے ہیں، اور میرے خیال میس جولوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں ووہجی رقم پرسوداوراس کی واپسی مہلے ملے کرتے ہیں۔

جواب:...اگرایک لا کھی خود کارخرید لی اور سال ڈیڑھ س ل اُوھار پر ڈیڑھ ل کھی کی کوفروخت کروی توج کز ہے۔ اور اگر کارخرید نے کے خواہشتند کو ایک لا کھروپے قرض وے دیئے اور مید کہا کہ:'' ڈیڑھ سال بعد ایک نا کھ پر بچاس ہز، رزیادہ وصوں کروں گا''توبیسود ہے اور طعی حرام ہے۔
کروں گا''توبیسود ہے اور طعی حرام ہے۔

#### کیا گاڑی خریدنے کی بیصورت جائز ہے؟

سوال: ... پچھ دن پہلے میں نے ایک عددگاڑی درتی ذیل طریقے سے حاصل کتھی ، آپ بغیر کسی چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کا جوابتح ریفر مائیں ، تا کہ ہم تھم خداوندی اور نبی کریم صلی القدعدیہ وسلم کے طریقے کوچھوڑنے والے نہ بنیں۔ گاڑی کی قیمت: ۹۵٫۰۰۰ روپے

(۱) عن أبى أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في حطبته عام حجة الرداع لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن روحها، قيل. يا رسول الله! ولا لطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. (مشكوة ح اص ١٤١، باب صدقة الممرأة من مال الزوج، ترمذي ح: اص ١٣٥). أيضًا ومن باع ملك غيره بغير أمره، فالمالك بالحيار إن شاء أجاز البيع وان شاء فسخ رالهداية ح ٣ ص ٨٨ كتاب البيوع، باب الإستحقاق طبع شركت علميه ملتان). ومن باع ملك عيره فللمالك أن يفسخه ويجيزه إن بقى العاقدان والمعقود عليه، وله وبه لو عرضا يعيى أنه صحيح موقوف على الإجارة. والبحر الرائق ج: ١ ص ١٢٠ باب الإستحقاق، فصل في بيع الفصولي، طبع دار المعرفة بيروت).

(٢) لأن للأجل شبهًا بالمبيع الا ترى أنه يزاد في الثمن الأحل الأحل. (هداية ج ٣ ص ٢٧ ناب المرابحة والتولية، طبع شركت علميه). وفي البحر الرائق ح ٢ ص ١٢٥، ١٢٥ بناب المرابحة (طبع دار المعرفة) لأن للأحل شبهًا بالبيع ألا ترى الله يزاد في الشمن الأجل الأجل ..... الأجل في نفسه ليس بمال والا يقابله شيء حقيقة إذا لم يشرط ريادة الثمن بمقابلته قصدًا، فاعتبر مالًا في المرابحة إحترازًا عن شبهة المحيانة ولم يعتبر والا في حق الرجوع عملًا بالحقيقة. وفي المبسوط للسرحسي ح ١٣٠ ص ٩ باب البيوع الماسدة وإذا عقد العاقد على أنه إلى أجل كذا بكذا، وبالقد بكذا، أو قال إلى شهر بكذا، أو إلى شهرين بكذا، فهو قاسد، الأنه لم يعاطه على ثمن معلوم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم من شرطين في بيع . ... وهذا إذا افترقا على هذا، فإن كان يتراصيان بيسهما ولم يفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم وإنما العقد عليه فهو جائز.

(٣) عن على أمير المؤمنين مرفوعًا: كل قرض جر مفعة فهو رئا. وقال في الشوح. وكل قرض شرط فيه الريادة فهو حرام بلا خلاف. راعِلاء السُّنس ج ١٣ ص: ١٢ د، طبع إدارة القرآن، أيضًا فيص القدير ج ٩ ص ٨٨٨٨، طبع بيروت). ^

جورقم نقدادا کی گنی: ۲۰،۰۰۰ و پ بقایارتم: م

چونکہ جس شخص سے گاڑی لی تختی اس سے گاڑی اس صورت میں لینا طے پائی تھی کہ گاڑی جستی بھی قیمت کی ہوگہ ہم گاڑی فروخت کرنے والے شخص کو ۰۰۰،۵۰ کی رقم پر ۰۰۰،۱۱ روپے مزیداوا کریں گے،لہذااس صورت میں جوان کی ۰۰۰،۵۰ روپ کی فروخت کرنے والے شخص کو ۲۰۰،۵۰ روپ اس شرط کے مطابق وصول کریں گے۔ جو رقم انہوں نے گاڑی خرید نے میں صرف کی وہ مقم سے ۱۲٫۵۰ روپ اس ان کو ۱۵ ماہ کے عرصے میں اوا میں میں میں کو ۲۰،۵۰ روپ ، واجب اللوارقم جواکب ہم ان کو ۱۵ ماہ کے عرصے میں اوا کرنے کے جو رقم ہم ان کو ۱۵ ماہ کے عرصے میں اوا کرنے کے جو زموں گے۔

جواب:...گاڑی کا سودا کرنے کی بیصورت توضیح نہیں ہے کہ استے روپ پراتے روپ مزیدلیں گے۔ گاڑی دا اگاڑی خریدے،اس کے بعدوہ جتنے روپ کی چ ہے نج وے وراپنا نفع جتنا چاہے لگالے تو بیصورت میں جوگ ۔ (') رقم دے کر کیٹر ایک کروائے کیکن فیصنہ نہ کرے، بلکہ جب ریٹ زیادہ ہوتو آگے نیچ وے، تو کیا بیرجا ئزیے؟

سوال: بیچھے سال میں نے ایک پاور ومزئے مالک کو کچھر قم دی کہ آج جو کپڑے کا بھاؤے اس ریٹ پرمیرااتے میٹر
کپڑا نگ کرلیں، کپڑا آپ کے پاس بی رہے گا، جب ریٹ زیادہ ہوگا تو میں آپ سے کہدؤوں گا کہ میرا کپڑا فروخت کردو، آپ میرا
کپڑا نیج کررقم مجھے دے دین۔ مالک نے کہا کہ آئر آپ کپڑالیمنا جا ہیں تو لے لیس، ورنہ پر چی لے جا کمیں، میں نے پر چی لینے کو ترجیح
دی استعجالنا پڑے، ندر کھوالی کرنا پڑے۔ س نے کپڑا فروخت کرئے قم مجھے دے دی۔

دُوسری وفعہ بیہ ہوا کہ میں نے رقم وے کر ہر پتی لے لی ، پھی عرصے کے بعد بھاؤگر گیا ، جو قیمت ِخرید سے کم تھا ، ہا مک نے کہا کہ اگر میں ۴ یا ۵ ہو ہو تیک رقم ہوں اور وہ رقم ، مک اپنے کا روہ رمیں لگائے رکھے تو جھے ڈھائی روپے فی میٹر قیمت ِخرید سے زیادہ دے گا ، جبکہ منڈی میں ریٹ قیمت خرید ہے کم ہے۔ میں نے مالک سے کہا کہ تم ساڑھے تین روپے فی میٹر دو، گروہ ڈھائی روپے فی میٹر کے میٹر دو، گروہ ڈھائی روپے فی میٹر سے ڈیاوہ دیئے پر رضا مند شہوا۔

اس سے قطع نظر میں نے ایک جگہ پڑھ ہے کہ جب تک سامان پرمشتری کا قبضہ نہ ہوج ئے ، یا سامان متعین نہ ہوج ئے تب تک وہ أسے آگے وہ أسے آگے فروخت نہیں کرسکتا۔ اگرید وُرست ہے تو کیٹر افروخت کرتے وقت اگر مالک سے یہ کہدویا جائے کہ میرا کپڑا کون سا ہے؟ مجھے وکھا دو، مالک کپڑا وکھا دے کہ یہ کپڑا ہے ، اور میں کپڑا وکھے کراہے کہدوُوں کہ اسے بچے کر مجھے رقم دے وی جائے ، تو کیا بیسووا صحیح ہوج نے گا؟ اس کے عل وہ اُوپر ذِکری گئی سود نے کی دونوں صورتوں کے بارے میں بھی بتا کیں کہوہ شرعاً جائز ہیں یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) طلب الزيادة بطريق التجارة غير محره في الحملة قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تنتغوا فصلًا من ربكم. (تفسير مظهري ج: ١ ص: ٣٩٩، طبع اشاعت العلوم دهلي).

جواب:... بہلی اور دُوسری صورت شرعاً صحیح نہیں ،اور بیجوا پ نے مسئلہ لکھا ہے کہ خریدی ہوئی چیز پر قبضہ ہوجائے ، بیمسئلہ صحیح ہے۔لیکن جب آپ کسی سے کوئی چیز خریدیں تو وہ چیز متعین طور پر آپ کے قبضے میں آگئی ، آپ اس کو اُٹھوا کر جا ہے اس کے پاس امانت رکھ دیں ، تو میسے جے۔ (۱)

### جومال اینے قبضے میں نہ ہواً س کا آ گے سودا کرنا

سوال:...ہمارا پیشہ تنجارت ہے، ہمیں وُ وسرے ملکوں سے کس تا جرکا ٹیلیفون آتا ہے، جو کہتا ہے کہ ہمیں • • اثن چاول چاہئے، ہم اس سے اس وفت نرخ مقرّر کر کے اور نمونے کے مطابق ہال دینے کی تاریخ مقرّر کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ہ رکیٹ سے مال خرید کراُن کو دیئے ہیں، مال تو مارکیٹ ہیں موجو و ہوتا ہے، لیکن ہمارے قبضے اور ملکیت ٹیں نہیں ہوتا، کیا اس طرح سودا کرنا وُرست ہے؟

**جواب:...یه مال دینے کا دعدہ ہے، اگر دہ اس مال کوتبول کر لے تو گو یا دعدے کا اِینے ہو گیا ، اورسودا تیجے ہو گیا ، اورا گرتبول نہ کرے توسودانہیں ہوا ، وامٹداعلم!** 

### فلیٹ قبضے سے پہلے فروخت کرنا ، نیز اس رقم کو اِستعال کرنا

سوال:... بین نے ایک فیٹ بُک کرایا تھا جو کہا گئے سال معے گا، کیا اس کور کھوں یا بیج وُوں؟ کیونکہ ابھی مجھے اس کے زیادہ پسے ملیں گے، مطلب میہ کہ جتنے میں نے جمع کرائے ہیں اس سے زیادہ ، کیونکہ اب اس کی قیمت بہ نسبت اس کے کہ جب میہ بک کرایا تھا، زیادہ ہے۔

جواب:...اگر پیبے اواکر نے سے پہلے آپ کو قبضہ دیا جو چکا ہے تو بیچنا جو کرنے ، ورنہ ہیں۔ (۲)
سوال:...اس پیبے کو جوفلیت بیچ کر ملے گا لیعن جع کرانے سے زیادہ جے ہم پریمیم کہتے ہیں ،اس کور کھ سکتا ہوں؟
جواب:...او پر کی شرط کے مطابق اگر فروخت کیا تو ڈاکر قم حلال ہے۔ (۳)
سوال:...اس پیسے کو جوفلیت سے ملے گا اُدھار کے طور پر بھا ئیوں کو دے سکتا ہوں؟
جواب:...اگر تم حلال ہے تو جس کو چاہے ویں۔

<sup>(</sup>۱) قبال أبو جمعفر. ولَا يجوز بيع ما لم يقبض من الأشياء المبيعة إلّا العقار . . الما تعتبر التخلية في جواز البيع، وتقام مقام النقل فيما يتأتي فيه القبض الحقيقي. (شرح مختصر الطحاوي ج٣٠ ص ١١، ١، ١، ١، كتاب البيوع).

 <sup>(</sup>۲) قال الخبجندى: إذا اشترى منقولًا لا يحوز بيعه قبل القبض لا من بانعه ولا من عيره ...... وقال محمد: لا يحور بيع العقار قبل القبض اعتبارًا كالمنقول. أيضًا "ان المرابحة انما تصح بعد القبض ولا تصح قبله." (الجوهوة النيرة ح١٠ ص: ٢١٣، ٢١٣)، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، طبع مجتبائي دهلي).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

### کسی چیز کاسودا کر کے قبضے سے پہلے اُس کا سیمیل دِکھا کرآ رڈ رلینا

سوال:...ہی رہے ہاں کا روہ رکی ٹیکل پہراس طرح ہے کہ میں کسی صاحب سے پکھ ترید نا چاہتا ہوں ،اس سے مال کا نمونہ لے کر پچھ دریکا وقت بیت ہوں ، پھرائی نمو نے و ہازار میں مختلف لوگوں کو وکھا تا ہوں اور نفع کے سرتھ قیمت بتا تا ہوں ،اگر کوئی صاحب اس مال کو لینے کے لئے تیار ہوجائے بیں تو پچر میں اس مال کو خرید لیتا ہوں ، پینی جب میں لوگوں کو مال کا نمونہ و کھا کرفر وخت کر رہا ہوتا ہوں ،اس وقت تک میں خوداس مال کا ما کہ نہیں ہوتا ، جب وہ فروخت ہوجا تا ہے تو پچر خرید لیتا ہوں ، کیا اس طرح کرنا سیجے ہے؟

جواب: .. آدمی جس چیز کاہ مک نیس، س کوآئے بیج بھی نہیں سکتا، اس سے اگر ک سے آپ ہاں لیتے ہیں یعنی نمون کے طور پرادرگا مک کووہ نمونہ دکھاتے ہیں تو نہ تو آپ نے اس چیز کوخر بدااور نداس چیز کو بیچا، ابسته اس کے ساتھ خرید نے کا اور بیچنے کا دمدہ کیا ، لہذا جب تک کرآپ چیز خرید تبیل بیتے اس کو بیج نہیں دیتے گا مک کیا ، لہذا جب تک کرآپ چیز خرید تبیل بیتے اس شخص کے ذیعے س چیز کا دینا طرور کی نہیں ، اور جب تک اس کو بیج نہیں دیتے گا مک کے ذیعے اس کا خرید نا ضرور می نہیں۔ (۱)

### گاڑی پر قبضے سے پہلے اس کی رسید فروخت کرنا

سوال: اگرکونی شخص ایک گاڑی دی ہے اررو ہے بیش لک کراتا ہے، اوروه گاڑی اس کو چھے مہینے پہلے لک کر بی ہے، تو جب اس کی گاڑی چھے مہینے بیس نکلے تو اس کواس وقت اس بیس کچھ نفع ہموتو وہ گاڑی بغیر نکا ہے صرف ' رسید' فروخت کرسکتا ہے؟ یا پور ہے ہیے بھر کر پھر گاڑی کوفر وخت کرے؟ اس طرح و کا ن کا بھی ،گھر کا بھی اور بلاٹ کا بھی مسئلہ بیان کریں۔

جواب: جوجیز خریدی ب جب تک ال کووصول کر کے اس پر قبضہ نہ کر ہیا جا کہ اس کا آگے فروخت کرنا جا مُزنہیں۔ دُ کا ن ممکان ور پادٹ کا بھی بہی مسلمہ ہے کہ جب تک ان پر قبضہ نہ ہوجائے ان کی فروخت جو کرنہیں۔ گویا اصور اور قاعدہ بی تھیم اک قبضے سے پہلے کسی چیز کوفروخت کرنا تھے نہیں۔ ''

### معامدے کی خلاف ورزی پرڈرضانت ضبط کرنے کاحق

سوال: ...عبدالغفار نے ایک میحد کی وُکان کرایہ پر بی ، اور اقرار نامدوکرایہ نامہ سرکاری است مپ پرتحریر کیا۔ اس کی شرط نمبر ۳ میں ہے کہ:'' وُکان مذکور میں نے اپنے کارو ہار کے لئے لی ہے ، جب تک کرایہ دارخود آ ہاور ہے گاصرف اپنا کاروہار کر سے گا ، اور کسی بھی شخص کو اس میں رکھنے کا یا گاروہا رکرا نے کا مجاز ند ہوگا ، اور نہ اس وُکان کوکسی ناجا تز ڈر بعد ہے کسی وُ وسر ہے شخص کو شھیلے یا گیزی

<sup>(</sup>۱) وشرط المعقود عديه كونه موجودًا مالًا متقومًا مملوكًا في نفسه. (ود الحتار ح ٣ ص ٥٠٥ كتاب البوع مطلب شرائط البيع أنواع أربعة). أيضًا وأما شرطه مها في المبيع وهو أن يكون موجودًا فلا يعقد بيع المعدوم وماله حطر العدم كبيع بتاح النتاج و لحمل كه في البدائع وأن يكون مملوكًا في نفسه الحد (عالمگيري ح٣٠ ص ٢). (٢) ومن اشترى شيئًا مما يقل ويحول به له بحز بيعه حتى يقضه ولم يقل لم يحز ان يتصرف فيه لبعع المسئلة عدى الإتصاق وقال محمد الا يحور بيع العقار قبل القبص اعتبار بالمعقول وصار كالإجارة والإحارة لا تحور قبل القبص إحماعً على الصحيح، والحوهرة بسرة ص ٢١٢ باب المو يحة الترمدي ح١٠ ص ٢٣٣).

پردے گا ،اس تشم کی تحریری اجازت سمیٹی مذکور ہے او زمی ہوگی۔''کیئن پچھ عرصہ بعد عبدا بنفار بغیر کسی اطدع کے ڈکان مذکور کسی کو پگڑی پردے کر ننائب ہوگیاا ورموجودہ شخص کہت ہے کہ:'' اب کرائے کی رسیدیں میرے نام بناؤ'' تب بتا کیس منتظمہ کمیٹی ان سے کیا سلوک کرے؟ نیزعبدا بغفار کا زَرضانت جمع ہے، جو ڈکان خالی کرنے پرواپس کرویاج ئے گا۔

جواب:..عبدالغفار کرایہ دار کو اقرار ناہے کی خلاف درزی نہیں کرنی چاہئے تھی، اب مسجد سمیٹی چاہے تو دُوسرے کرایہ د. کی توثیق کرسکتی ہے۔ابعثہ مسجد سمیٹی کوزَرِضانت ضبط کرنے کاحل شرعاً نہیں ہے۔ (\*)

#### کفالت اور صمانت کے چندمسائل

سوال:...میں دراصل کفالت (ضانت) کے ہارے میں معدووے چندسواں ت کرنا چاہتا ہوں کہ آیا مگی کے مطالبے پر وقت معین پر مدعا علیہ کا حاضر کرنا ضروری ہے ،اگر کفالت میں بیشرط ہو کہ:'' میں وقت مقرّرہ پر مدعا علیہ کو حاضر کر ڈول گا''اگروہ وقت مقرّرہ پر حاضر نذکرے تو حاکم ،ضامن کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا مجازہے؟

جواب: ..اگر مدع عدیہ کے ذرمہ مال کا دعوی ہے تو اس کے دفت مقرّرہ پر حاضر نہ ہونے کی صورت میں وہ مال کفیل سے دصول کی جائے گا۔ اور اگر صفائت صرف ال شخص کو حاضر کرنے کی تھی اور کفیل اسے حاضر نہ کر سکا تو مدعی کے مطالبے پر کفیل کونظر بند کی جائے گا۔ اور اگر صفائت صرف اس شخص کو حاضر کرنے کی تھی اور کفیل اسے حاضر نہ کر سکا تو مدعی کے مطالبے پر کفیل کونظر بند کی جاسکتا ہے۔ (۴)

سوال:...آیاضانت سے بری الذمہ ہونے کو کسی شرط ہے متعنق کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب:...اس میں اختلاف ہے ، اُسح بیہ ہے کہ جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى. "وأوفوا بالعهد انَّ العهد كانَ مَسْئُولًا" (الإسراء ٣٠٠). وعن أنس رصى الله عنه قلّما خطبنا رسول الله صلى الله عله وسلم إلّا قال . . . . ولا دِين لمن لا عهد له. (مشكوة ج: اص ۱۵). أيضًا قال النووى. أجمعوا على أن من وعد إسسانًا شيئًا ليس بمهى عنه فيبغى أن يهى وعده. (مرقاة المهاتيح ح: ٨ ص: ١٣ آخر باب الخراج، طبع وشيديه).

<sup>(</sup>٢) قال اس عابدين: (قوله لا ياخذ مال في المذهب) قال في الفتح وعن أبي يوسف يجوز التعرير للسلطان بأخذ المال وعندهما وباقي الأيمة لا يجوز ومثله في المعراج وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف قال في الشربلالية ولا يفتى بهد لما فيه من تسليط الطلمة على أخذ مال الناس فيأكنونه. (رداعتار ح ٣ ص. ١ ٢) مطلب في التعزير بأحد المال).

 <sup>(</sup>٣) والمكفول له بالحيار إن شاء طالب الذي عليه الأصل وإن شاء طالب كفيله. (هداية ج:٣ ص ٢٠١١).

<sup>(</sup>٣) فإن شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه لرمه إحضاره إذا طالبه في دلك الوقت وفاء بما التزمه فإن احضره والا حبسه الحاكم لامتناعه عن ايفاء حق مستحق عليه. (هداية ح.٣ ص ١١٣ ، كتاب الكفالة).

 <sup>(</sup>۵) قال ابن نجيم: (قوله وبطل تعليق المراة من الكفالة بالشرط).
 على هذا فكلام المؤلف محمول على شرط غير متعارف وأراد من الكفالة الكفالة بالمال إحتراز عن كفالة النفس فيه يصح تعليق البراءة منها إلى البحر الرائق "ح. ٢ ص: ٢٣٩، كتاب الكفالة؛ طبع دار المعرفة، بيروت).

### كاروباركے لئے مرزائی كی ضانت دینا شرعاً كيساہے؟

سوال:...عرض میہ ہے کہ بیں آپ ہے ایک مسئلہ بوچھنا چا ہتا ہوں۔ جناب! الحمد ملد ہمارے شہر میں پہیے تو مرزائی بالکل نہیں تھے، کیکن اب ان کی آ مدشروع ہوئی ہے، تو ہر مہینے ایک مرزائی آج تاہے۔ جناب! شروع میں جب بیآنے گئے، تو شہر میں کوئی بھی ان کو دُکان ، مکان کرائے پر دینے کو تیار نہیں ہوا ، پھر بیلوگ ایک آ دی کو جوائی شہر ہے تعلق رکھتا ہے اور مسلمان ہے ، ضامن ڈال کر پائے چھد کا نیم کرائے پر حاصل کر لیں۔ جناب! میری آپ ہے گڑارش ہے کہ جس شخص نے مرزائیوں کی صانت کی ہے ، اور جنہوں نے ان کو دُکا نیم کرائے پر وی بیں ، اسلام ان کی کیا حیثیت متعین کرتا ہے؟ براہ کرم تمام اُمت کے مسلمانوں کی قرآن وصدیت کی روشی میں رہنمائی فرما کیں ۔

جواب:...اس شخص نے بہت بُرا کیا،مرزائیوں نے ذرازیدہ کرائے کی پیشکش کی ہوگی،اور بیہ بے جارہ چند ککوں کی خاطرا ہے دین وایمان سے بے پروا ہوگیا۔ بہرحال اس کا بیغل دین وایمان کے لحاظ سے بہت غلط ہے،اس کو کہا جائے کہوہ اس سے تو بہ کرے۔

# كاروبارميں لين دين كى ضمانت لينے والے كواگر پچھرقم چھوڑ دى جائے تو جائز ہے

سوال: این کی ضائت پر ایسف ایک دُکان دارے مالی لین دین کرتا ہے، وہ صرف ذاتی داتفیت کی بنا پراس کی ذمہ داری جھورتم ہوسف پر رہ جاتی ہے، جسے وہ دیئے سے اِنکار کرتا ہے، اب این اپنی ذمہ داری کومسوس کرتے ہوئے کان دارے اُنگی کا وُعدہ کرتا ہے، اُوکان دارا مین کی سچائی کود کھے کر پچھرتم اپنی خوشی سے معاف کرتا ہے، اس صورت میں امین وعدے کہ کان دارکہ خوشی کے مطابق پوری رقم اداکرے یا دُکان دارکی خوشی کے مطابق رقم اداکرے یا دُکان دارکی خوشی کے مطابق رقم اداکرے؟

جواب:...جب وُ كان دارنے باتی رقم مد ف كردى ہے توجتنى رقم باتى ہے وہ اوا كروے ـ

#### لفظِ" الله" والله كالكث فروخت كرنا اوراي استعال كرنا

سوال:...لاکٹ گے میں عورتیں اور بچائاتے ہیں، جس پرلفظ ''القد' لکھا ہوا ہے، اسے بہت کم لوگ جمام میں داخل ہوتے وفت نکا گئے ہیں، اکثر بے پروا ہوگ کم احترام کرتے ہیں، اس طرح لفظ ''القد' کی بے قدری ہوتی ہے۔ ایسے لا کمٹ کو بچ کر اس سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:..ا سے لاکٹ فروخت کرنا جا تزہے، ہے او بی کرنے والے اس ہے او بی کے خود ذمہ دار ہیں۔ ( )

<sup>(</sup>۱) ولو كتب على حاتمه اسمه أو بسم الله تعالى أو ما بدأله من أسماء الله تعالى نحو حسبى الله ونعم الوكيل، أو ربى الله أو نعم القادر الله، فإنه لا بأس به ويكره لمن لا يكون على الطهارة أن يأخذ فلوسًا عليها اسم الله تعالى كذا في فتاوي قاضيخان ... إلخ. (عالمگيري ج۵۰ ص: ٣٢٣، كتاب الكراهية، الباب الخامس).

#### محنت کی اُجرت لیناجا تزہے

سوال: بہم فرت اورایئر کنڈیشن کا کام کرتے ہیں، اگر کسی صاحب کے فرت کی ایئر کنڈیشن ہیں گیس چ رج کرنا ہوتو ہم
کاریگران سے ساڑھے تین سورو ہے وصول کرتے ہیں، جبکہ اس سے بہت کم خرچہ آتا ہے۔ کام میکینکل ہے لبندا محنت اور وانشمندی سے
کرنا پڑتا ہے، غلطی کی صورت ہیں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، جس کا ہرج نہ کاریگر کے ذمہ ہوتا ہے۔ بتا ہے زائدر قم لین وُرست ہے یا
نہیں ؟ اگرندلیس ٹو کاروبارکرنا نضول ہوگا۔

سوال ۲:...اس میکینکل کام میں بعض اوقات کسی فنی خرافی یا کوئی اور خرافی ؤور کرنے میں پیپہ خرج نہیں ہوتا، مگر ہم لوگ نوعیت کے اعتبار ہے ۵۰ میو۰۰ اروپے وصول کرتے ہیں ، کیونکہ دور کا کام ہوتا ہے۔ بتا ہیئے ایسا کرنا جائز ہے بیانا جائز؟ جواب:... بیرمحنت کی اُجرت ہے ، اورمحنت کی اُجرت لیٹا جائز ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# کھل آنے سے بل باغ بیجنا جائز نہیں بلکہ زمین کرائے پر دیدے

سوال: ایک شخص قبل پھل آنے کے اپناہ غ نی ویتا ہے، کیا اس پرعشر ہے؟ اس کی رقم سال بھرر ہے تو کیا اس پرز کو ۃ ہے؟ جواب: ... پھل آنے ہے قبل ہوغ نیج وینا جائز نہیں، اور اگر بیرمراد ہے کہ باغ کی زمین مع ہوغ کے کرائے پر دے دمی تو صحیح ہے، اس صورت میں عشر اس کے ذمہ نہیں ، البنة سال پورا ہونے پراس کے ذمہ ذکو ۃ ہوگی۔ (")

### گنے کی کھڑی فصل اس شرط پرخریدنا کہ مالک اس کی جفاظت کرے گا

سوال: ، ہمارے ہاں زیادہ ترکاشت گئے کی فصل کی ہوتی ہے، جب شکر کے کارخانوں میں کام ہوتا ہے اور سیزن ہوتا ہے تو گن ۲۳ سروپے من کے حسب سے کاشت کارکو تو گن ۲۳ سروپے من کے حسب سے کاشت کارکو کارخانہ اوا نیک کرے گا۔ انجمی چونکہ کارخانے میں شکر سازی کا کام اور میزن شروع ہوئے میں چر ماہ باقی جیں، تو کاشت کارا پی ضرورت کے پیش نظر یہ گن ۲۰ روپے سے لے کر ۲۳ روپے فی من کے حسب سے بیو پاریوں کوفر وخت کر رہے ہیں، چونکہ گنا انجمی کھیت میں بی ہواور شوگر للے میں کام کا آغاز ہوگا گھیت میں بی ہواور شوگر للے میں کام کا آغاز ہوگا

<sup>(</sup>۱) (وأما بيان أنواعها) فنقول انها نوعان نوع يردعلي منافع الأعيان . . . . . يردعلي العمل كاستنجار المتحرفين للأعمال . . . . وأما حكمها فوقوع الملك في البدلين ساعة فساعة إلح وفتاوي عالمگيري ج٣٠ ص١١٠).

 <sup>(</sup>۲) وأما الـذي يـرجع إلى المعقود عليه، فأنواع، منها أن يكون موجودًا، فلا يعقد بيع المعدوم وما له خطر العدم .
 ر۲) وأما الـذي يـرجع إلى المعقود عليه، فأنواع، منها أن يكون موجودًا، فلا يعقد بيع المعدوم وما له خطر العدم .
 رالبدائع الصنائع ج.۵ ص١٣٨٠، كتاب البيوع).

<sup>(</sup>٣) لو اشترى الوطبة بأصلها ليقلعها ثم استأجر الأرض ليبقيها جاز ولو استاجر الأرض في ذلك كله جاز\_ (عالمگيري ج.٣ ص ٢٣٨).

<sup>(</sup>۳) رجل آحر أرضه ثلاث سنين كل سنة ثلثمائة درهم فحين مضى ثمانية أشهر مدك مائتي درهم فينعقد عليه الحول فإذا مضى حول بعد ذلك يزكي ثمانمائة إلا ما وجب عليه من زكاة خمسمائة. (عالمگيري ج. ١ ص: ١٨١).

تو کاشت کار دو گئا کٹوا کے کارخائے میں بیو پارگ کے نام بھیج گااور یوں جاریا پانچ ماہ کے بعد بیو باری کوتقر یہا ایا ۱۲ روپے فی من کے حساب سے منافع ہوگا۔

آپ سے پوچھنامیہ چوہت ہوں کہ س سم کا کاروبار جائز ہے یائبیں؟اور بیمنا فع سود میں تو شامل نہیں ہوگا؟ جواب: ..گنے کا پیچنا تو صحیح ہے، بیٹن پیچنے کے بعداس کا کا ٹنا ضروری ہے،اوراس شرط پرکہ گنا کھڑار ہےگا، بیسی نہیں۔ '' بورآ نے سے بل آموں کا باغ فروخت کرنا

سوال: ..ميرا آموں كا باغ ب، جو كه ميں ہرسال' ' بور' مينى پھل آنے پر ٹھيكے پر ديتا ہوں ، يكھ زميندار حضرات آموں كے وغات' بور' لينى پھل آئے ہے پہلے دودوس سے لئے ٹھيكے پر ديتے ہيں ، حالانكه ان باغات ميں ابھى بورنہيں آيا ہوتا ، آپ ميرى قرآن وسنت كى روشنى ميں رہنما كى فر مائيں كه آيا" بور' يعنى پھل آئے پر ٹھيكے پر دينا چائز ہے؟ ياوفت سے پہلے ہاغ ٹھيكے پر دينا

جواب:... بورآئے سے پہیے آمفر وخت کرنے کا کوئی جواز کیں، البتدا یک صورت بیہ ہے کہ استے عرصے کے لئے آپ اس پوری زمین کو ٹھکے پر دے دیں اوراس کی میعا دمقر رکر میں کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک۔

#### نماز جمعہ کے وفت کا روبار کرنااور فیکٹری جلانا

سوال:...ہماری مٹھائی کی ڈکان ہے،اس کے اُوپر کارخ شہے، جمعہ کی پہلی اُذان کے وقت ہم اپنی ڈکان بند کرویتے ہیں، پھرنی زکے بعد کھول لیتے ہیں۔کیا ہم پر جمعہ کی نماز کے دوران کارخ شبھی بند کرنالازم ہے؟ یا کار بگروں کو اُن کے اختیار پر چھوڑ ویں؟ جواب:.. جمعہ کے دوران کی قتم کا کاروہار بھی ممنوع ہے، جتی کہ فیکٹری بھی چالور کھنا جا تزنہیں۔ (\*)

(١) ومن باع شمرة... وحب على المشترى قطعها في الحال تفريعًا لملك البائع فهذا إذا اشتراها مطلقًا أو بشرط القبطع اما إذ أشرط تركها على رؤس النخل فسد البيع لأنه شرط لا يقتصيه العقد. (الحوهرة النيرة ح: ١ ص. ١٩٢، كتاب البيوع). وأيضًا: ويحب على المشترى في الحال قطعها أى قطع ثمرة ... .. وشرط تركها على الشحر والرضى به يفسد البيع عندهما وعليه الفتوى كما في البهاية. (جامع الرموز ح ٣ ص. ١١ كتاب البيع، طبع اسلاميه ايران).

(٢) وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه، فأنواع، منها أن يكون موحودًا، فلا ينعقد بيع المعدوم وما له حطر العدم ...
 وكدا بيع الثمر والزرع قبل ظهور لأنها معدومان . . إلحـ (البدائع الصنائع ح٥٠ ص:١٣٨).

(٣) والحيلة أن يأحد الشحر معاملة على أن له جزء من ألف ويستأخر الأرض مدة معلومة يعلم فيها الإدراك باقي الثمن
 إلخ (داعتار، مطلب فساد المتضمن يوجب فساد المتضم ح ٣ ص.٥٥٤، طبع ايج ايم سعيد).

(٣) "يَسَأَيُهَا اللّهَ اللهُ اللهُ صلى اللّهَ عليه وسلم حومت التجارة يوم الحمعة ما بين الأذان الأول إلى الإقامة. (العقه الحلفي عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حومت التجارة يوم الحمعة ما بين الأذان الأول إلى الإقامة. (العقه الحلفي وأدلته ج:٢ ص ٣٥، البيوع الممهى عله). أيضًا كان السعى للجمعة واجبًا حكمه حكم الجمعة لأنه ذريعة إليها. فاسعوا الى ذكر الله والتسكير إليها فصيلة وكان ترك أعمال التجارة من بيع وشراء ومختلف شؤون الحياة أمرًا الإمّا لئلا يتشاغل علها ويؤدى ذالك إلى إلهمالها أو تعطيلها. (العقه الإسلامي وأدلته ج.٢ ص ٢١٢، المطلب الثاني، فضل السعى).

### اوقات ِنماز میں دُ کان کھلی رکھنا

سوال:...میرے والدصاحب کی پرچون کی دُکان ہے، فجر اورعشاء کی جماعت کے وقت تو بند ہوتی ہے، گرظہر،عمر، مغرب تینوں نمازوں کے وقت تو بند ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب ان تین نمازوں کو میں اور والدصاحب کس طرح باجماعت نمازاُوا مغرب تینوں نمازوں کو میں اور والدصاحب کس طرح باجماعت نمازاُوا کرنے جی تو چیجے دُکان پرکوئی شخص نہیں ہوتا، جس میں چوری کا اندیشہ بھی رہتا ہے۔ اگر صرف والدصاحب باجماعت نمازاُوا کرتے ہیں تو میری جماعت نگل جاتی ہے، اگر دُکان بند کرتے ہیں تو میری جماعت نگل جاتی ہے، اگر دُکان بند کرتے ہیں تو سامان باہراندر کرنے میں کافی ٹائم ضرف ہوتا ہے، اور دُکان بند ہونے سے گا کہوں پر بھی کافی اثر ہوتا ہے۔ برائے مہر بانی شریعت کی رُوسے آ سان طریقہ بتادیں، ٹوازش ہوگی۔

جواب:...دُ كان بندكرد يا كرو\_

#### جمعہ کی اُ ذان کے بعد خرید وفر وخت کرنا

سوال:...سناہے کہ جمعہ کی اُؤان کے بعد خرید وفروخت کرنا ہالکل حرام ہے ، کیا بیٹھیک ہے؟ اگریہ ہات ٹھیک ہے تو کون می اُؤان کے بعد؟ لیعنی مہلی اُؤان کے بعد یا دُوسری اَؤان کے بعد؟

جواب:..قرآنِ کریم میں اُ ذانِ جمعہ کے بعد خرید وفر وخت کی ممانعت قرمائی گئی ہے،اس لئے جمعہ کی پہلی اُ ذان کے بعد خرید وفر وخت اور دیگر کاروبار نا جا کزہے: ( )

"ينائَهَا اللَّذِينَ امْنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلْوةِ مِنْ يُّوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوُا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا البَيْعَ... اللخـ"

### كرنسي كى خريد وفروخت كاطريقته

سوال:...کیاروپوں کاروپوں کے ساتھ تبادلہ جائز ہے یا ناجائز؟ اور اگر جائز ہے تو کیا لینے والا اس کے بدلے میں روپیہ ایک دن کے بعد دے سکتا ہے یا ضروری ہے کہ اس وقت دے؟ اور اگر اس وقت دینا ضروری ہے اور کسی کے پاس اس وقت نہ ہوتو کیا بیرام ہوگا یا حلال؟ برائے مہر ہائی قرآن وحدیث کی روشنی میں بتلا کمیں۔

جواب:...رو پیدکا تنا دلدرو پید کے ساتھ جائز ہے، گمر قم دونوں طرف برابر ہو، کی بیشی جائز نہیں ، اور دونوں طرف سے نفتر

(۱) وقال الحنفية في الأصح: يجب السعى بعد الأذان الأوّل ... ويكره تحريمًا عند الحنفية ويحرم عند غيرهم التشاغل عن الجمعة بالبيع وغيره من العقود من إحارة ونكاح وصلح وسائر الصنائع والأعمال. (الفقه الإسلامي وأدلّته ج٢٠ ص ٢٢٣، البيع وقلت النداء ... إلخ). أيضًا: البيع عند أذان الجمعة، يعنى الأذان الأوّل بعد الزوال لقوله تعالى: وذرا البيع من ٢٢٣، أحرج ابن مردوية عن ابن عباس قال: قال رسول الله ملى الله عليه وسلم: حرمت التجارة يوم الجمعة ما بين الأذان الأوّل إلى الإقامة. (الفقه الحنفي وأدلته ج٢٠ ص ٢٠٠٠).

معامد ہو، أوھ رئيمي ۾ ٽرنبيس ـ

سوال: ..ا ً سرکس کے پاس اس وقت رقم نہ ہوتو کو کی ایک صورت ہے جس کی وجہ سے وہ رقم (روپیہ) ابھی لے لے اور س کے ہدلے میں رقم (روپیہ) بعد میں دے دے؟

جواب:...رقم قرض نے لے، بعد میں قرض اوا کر دے۔<sub>،</sub>

سوال:...بعض مرتبہ ہم لوگ ایک ملک کی کرنس (ڈالریاریال) لیتے ہیں اوراس کے بدیے میں دُوسرے ملک کی سُرنسی (روپیہ) وغیرہ دیتے ہیں،تو کیااس میں بھی ای وقت دیناضروری ہے یائیس؟اگر ہے توجائز کی کیاصورت ہوگی؟ جواب:...اس میں معاملہ نفتہ کر ٹاضروری ہے۔

### سونے جاندی کی خرید وفر وخت دونوں طرف سے نقد ہونی جا ہے

سوال: اگرکونی شخص سونایا چاندی گھ والوں کو پسند کرانے کے لئے داتا ہے اور کھے بعد میں وُ وسرے دن یا بچھ عرصے کے بعداس کی رقم بیجنے والے کو دیتا ہے تو کیا بیٹر بیروفر وخت وُ رست ہے یا نہیں؟ اگر وُ رست نہیں ہے تو کون می صورت وُ رست ہے؟ کیونکہ گھر والوں کو دِ کھائے بغیر بیہ چیز خریدی نہیں جاتی۔

جواب: گروالول کو دِکھائے کے لئے الا ٹاجائز ہے، کیکن جبخرید نا ہوتو دوٹو ل طرف سے نقد معاملہ کیا جائے ، اُدھا م نہ کی جائے۔ اس لئے گھر والول کو دِکھائے کے لئے جو چیز لے گیا تھا اس کو دُکان دار کے پاس واپس لے آئے ، اس کے نقد دام ادا کرکے دہ چیز لے جائے۔

### زرگری اور سونے کے زیورات کی خرید وفر وخت کی شرعی حیثیت

سوال: ...سونے کی خرید وفر وخت زیوراورسونے ہے دیگراشیائے زیبائش بنانا، کیا بیکاروبار جائز ہے یانا جائز ہے؟اس کی شرکی حیثیت کیا ہے؟اور کیا بیکاروبار حضور صلی التدعیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا؟

(۱) (وعلته) أى علة تحريم الزيادة (القدر) المعهود بكيل أو ورن (مع الحسن فإن وحدا حرم الفضل) أى الريادة (والسه) بالحدّ التأخير قلم يحز بيع قفير برّ بقفير منه متساويًا وأحدهما نسأ روان عدما) بكسر الدال من باب علم (حلا) كهروى بمرويين لعدم العنّة فقى على أصل الإباحة روان وجد أحدهما) أى القدر وحدة أو الحسن (حلّ الفصل وحرم السأ). (در المحتار ح.۵ ص ۱۲)، باب الربا، طبع سعيد، وأيضًا في الهدّاية ج٣٠ ص: 2٩، باب الربا).

 (۲) سحلاف ما إذا سلم فلوس في فلوس فإنه لا يحور لأن الحنس بانفراده يحرم النسأ. (النحر الرائق ح ۲ ص ۱۳۰ باب الرباء طبع دار المعرفة، بيروت).

٣) وأما خيار الرؤية فثابت في العين دون الدين (البحر الراثق ح: ٣ ص ١٩٢، باب خيار الرؤية، طبع بيروت).

رس) بناب النصرف هو لغة الزيادة، وشرعًا بيع الثمن بالثمن أي ما خلق للثمنية ومنه المصوغ جنسًا بجنس أو بغير جنس كالذهب بصضة ويشترط عدم التأجيل والخينار والتماثل والتقابض بالبراحم لا بالتخلية قبل الإفتراق إلخ (درمختار، باب الصرف ح: ۵ ص: ۲۵۷؛ طبع ايج ايم سعيد كراچي).

جواب:.. سونے کا کام تو حضور صلی الندعلیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، کیکن شرط ریہے کے سونے کے بدلے میں سونے کا سکہ دیا جائے یا جا ندی کے بدلے میں جا ندی کا سکہ دیا جائے ، تو اس میں اُوھار جا نزنبیں ، بلکہ معاملہ نفتہ ہونا جائے۔ (۱)

### ریز گاری فروخت کرنے میں زیادہ قیمت لیناجا ترنہیں

سوال:...ريز گاري بيچناجائز ۽ ياناجائز؟

جواب:...ریز گاری فروخت کرنا جا ئز ہےالبته زیادہ قیمت لینا جا ئزنبیں ، کیونکہ بیسود ہوگا۔ <sup>(۴)</sup>

### سبزى پريانی ڈال کربيجنا

سوال:...جم لوگ سبزی کا کام کرتے ہیں،آپ کومعلوم ہے کہ سبزی پر پانی ڈالا جاتا ہے،اس میں پیچے سبزیاں ایسی ہیں جو بہت یاتی بیتی ہیں،کیاایسا کام کرتا ٹھیک ہے؟

جواب:..بعض سبریاں واقعی ایسی میں کہ ان پر پانی ندڈ الاج ئے تو خراب ہوجاتی میں ،اس لئے ضرورت کی بناپر پانی ڈ النا توضیح ہے ،'' محریانی کومبزی کے بھاؤنہ بیچا کریں ، بلکہ اتن قیت کم کردیا کریں۔ '''

# طلال وحرام كي آميزش والے مال سے حاصل كرده منافع طلال ہے يا حرام؟

سوال:...اگرکسی کے پاس جائز رقم ، ناجائز رقم کے مقابلے میں کم ، زیادہ یا برابرتھی ، اگراس مجموعی رقم ہے کوئی جائز کا روبارکیا جائے تواس ہے حاصل ہونے والامنافع قابلِ استعال ہے یانہیں؟

جواب:...منافع كائتكم وبى ہے جواصل مال كا ہے، اگراصل مال حلال ہے تو منافع بھى حلال، اور اگر اصل حرام ہے تو

<sup>(</sup>١) فإن باع فضة بفضة أو ذهبًا بلهب لم يجز إلّا مثلًا بمثل لأن المساواة شرط في ذلك ...... ولَا بد من قبض العوضين قبر الإفتراق لقوله عليه السلام: يدًا بيد. (الجوهرة النيرة، باب الصرف ج. ١ ص ٢٢٣، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٢) قال. العسرف هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان ... . ... قال فإن باع فضة بفضة أو ذهبًا بذهب لا يحوز إلّا مثل بمثل وإن اختلف في الجودة والعبياغة (وفي البناية) أما في الجودة بأن يكون أحدهما أجود من الآخر في ذاته، وأما في العبياغة بأن يكون أحدهما أحسن صياغة من الآحر ... إلح. (البناية شرح هداية ج: ١١ ص: ٨٣، باب العبرف، طبع مكتبه حقائيه ملتان، درمختار ج: ٥ ص: ٢٥٤).

 <sup>(</sup>٣) النصرورات تبيح اعظورات ..... والثانية ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها. (الأشباه والنظائر، الفن الأوّل ج: ١
 ص:٣٣، طبع إدارة القرآن كراچي).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هويوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فعالت أصابعه بللا فقال. يا صاحب الطعام! ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله! قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتّى يراه الناس، ثم قال: من غش فليس ماً وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم كرهو الغش وقالوا الغش حرام. (رواه الترمذي ج: أ ص ٢٣٥).

#### من نغ کا یہی حاں ہوگا۔اہذا جس نسبت سے حال مال اصل میں لگاہے ای نسبت سے منافع بھی پاک ہوگا ، ہاتی حرام۔ '' ٹی و**ی ، وی سی آرفر وخت کرنا**

سوال: ، ٹیلی ویژن اوروی تی آرفر و نت کرنا جائز ہے یانہیں؟ ریڈیواور ٹیپ ریکارڈ کا کیا حکم ہے؟ نیز سگریٹ کا کاروبار کیما ہے؟

جواب:... ٹی وی کی خرید وفر و خت کومیس و نا جا کز سجھتا ہوں۔ 'ریزیوا ورثیپ ریکارڈ رکی خرید وفر وخت جا کز ہے ، سی طرح سگریٹ کی بھی۔ ''')

#### يئے نوٹوں کا کاروبار کرنا

سوال: . زید نئے نوٹوں کا کاروبار کرتا ہے،اورایک سوکانیا پیک ایک سوپانچ روپے میں دیتا ہے، کیا ایسا کاروبار چائز جواب:...جائز نہیں۔

(۱) عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله إذا حرم على قوم أكل شيء، حرم عليهم ثمنه. واعلاء السُّن حـ ۱۳ ص ۱۰ ص ۱۰ اس أبص قال اس عابدين (قوله اكتسب حرامًا الخ) قال رحل اكتسب مالًا حرامًا ثه اشترى فهذا على حمسة أوحه، اما ان دفع تعك الدراهم إلى البائع أوّلًا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها أو اشترى عطلة ودفع تلك الدراهم قال ابو نصر قبل الدفع بها ودفع عيرها أو اشترى مطلة ودفع تلك الدراهم او اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم قال ابو نصر يطيب له ولا يحب ان يتصدق إلّا في الوجه الأوّل لكن هذا خلاف ظاهر الراوية فإن نص في جامع الصغير وقال الكرحى في الوجه الأوّل لكن هذا خلاف ظاهر الراوية فإن نص في جامع الصغير وقال الكرحى في الوجه الأوّل والثاني لا يطيب وفي الثلاث الأحير يطيب وقال انوبكر لا يطيب في الكل لكن الفتوى على قول الكرحي إلى والعرب وفي على حمسة أوجه).

(٢) قال تعالى. "وتعاولوا على الرّ والتّقوى ولا تعاولوا على الاثم والْعُدُوان" (المائدة ٢). أيضًا والثالث بيع أشياء ليس لها مصرف إلّا في المعصية، فيتمحص بيعها وإحارتها وإن لم يصرح بها فعي حميع هذه الصور قامت المعصية بعيل هذا العقد، والعاقدان كلاهما أثمان ينفس العقد، سواء استعمل بعد ذلك أم لا. (حواهر الفقه ج٢٠ ص ٣٣٨ تفصيل الكلام في مسئلة الإعانة على الحرام ايضًا لكن الإعانة هي ما قامت المعصية بعين فعل المُعين، ولا يتحقق إلّا بنية الإعانة أو التصويح بها أو تعينها في استعمال هذا الشيء بحيث لا يحتمل غير المعصية. (جواهر الفقه ج٢٠ ص ٣٥٣ أقسام السبب وأحكامه القسم الثاني). وفي رد اعتار ح ٢ ص ٣٥٠، كتاب الحظر والإباحة وما كان سببًا عظور، فهو محظور. أيضًا ونظيره كراهة بيع المعازف لأن المعصية تقام بها عينها. (ود اعتار ح ٣ ص ٢٨٠، باب البغاة).

(٣) قلت وأفاد كلامهم ان ما قامت المعصيه بعينه يكره بيعه تحريمًا والا فتنزيهًا. قوله نهر. عبارته وعرف بهذا انه لا بكره بيع ما ليم تقيم المعصية به كنبع الحارية المعينة به والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والحشب الذي يتخد منه المعازف, ورد اعتار ح:٣ ص.٢١٩، ياب البغاة ... إلخ).

(٣) الصرف هو البيع ... إذا كان كل واحد من عوصيه من جنس الأثمان . . . فإن باع فضة بفضة أو ذهبًا بدهب لم يجر إلّا مثلًا بمثل لأن المساواة شرط في ذلك إلغ والجوهرة البيرة، باب الصرف ح. ا ص ٢٢٣). أيضًا وحرم الفصل والساء بما أي بالقدر والحنس لوحود العلة بتمامها. (البحر الرائق ج ٢ ص ١٣٩، باب الربا).

#### غیرشرعی کتب کا کاروبارشرعاً کیساہے؟

سوال: ایک شخص کتابوں کا کاروبار کرتا ہے، معاملات دین میں بھی ہاشعور ہے، اس کے باوجود غیر شرعی کتابیں بمکہ شرکیہ کتب بھی فروخت کرتا ہے، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ کتابیں آپ کیوں فروخت کرتے ہیں؟ تو کہتا ہے: میں کتابیں پڑھتانہیں صرف پہتا ہوں۔

جواب: ایک کتابوں کا کاروبارڈ رست نہیں ،ان صاحب کو بیکا روبارٹر کے کردینا چاہئے۔

#### گانے بجانے کے کیسٹ فروخت کرنا نثر عا کیساہے؟

سوال ند. موجودہ دوروحالات میں دن بدن آس کش وقیش کے سان میں اضافہ بلکہ مزید اضافہ ہوتا جارہ ہے، جن میں اے ایک میوزک گانا بجانا وغیرہ ،اور دُوسرا کہانیوں اور ڈانجسٹ جو کہ سراسر جھوٹ وفریب پر بمنی ہوتے ہیں۔ آپ حضرات سے بیعرض ہے کہ ان حضرات کا کاروبار جو کز ہے یانہیں؟ ان حضرات سے دُعاوسلام رکھنی چاہئے یانہیں؟ ان حضرات کی کھانے پیٹے کی اشیاء کو جو کہ ان کو میں اور گائے ہے ہیں۔ کہ اس حصرات کے ساتھ ساتھ جو رکرنا چاہئے یانہیں؟ وغیرہ سید حضرات ولیل قدیم کرتے ہیں کہ موسیقی رُوح کی مغذا ہے اور گائے بجائے کی کیسٹ کے ساتھ ساتھ ہم ایٹی ویٹی اور ملم کے کرام کی تقدر رکھی بیچتے ہیں۔ لائبریری والے حضرات اسکول، کائے وغیرہ کی کا بیاں وہین وغیرہ کا عذر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہ نیاں اور ڈانجسٹ پڑھنے ہیں۔ لائبریمی بیادہ ہوتا ہے اور ہم اُردوا چھی ہوں مکھ سے ہیں وغیرہ ۔

ان حضرات کے عذر دود کیل قرآن وسنت میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ قرآن وسنت کی روشنی میں وضاحت فرہ کمیں۔

ان حضرات کے عذر دود کیل قرآن وسنت میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ قرآن وسنت کی روشنی میں وضاحت فرہ کمیں۔

جواب : ...جو چیزیں بذات خود ناجائز ہیں ،ان کی خرید وفر وخت بھی ناج مزے۔ 'باقی ان حضرات کے دلائل غلط ہیں۔

#### فروخت كرتے وقت قيمت نه چكا ناغلط ہے

سوال:... بہت ہے لوگ اپنامال فروخت کرتے وقت وُ کان داریا آ ڑھتی کو یہ ہردیتے ہیں کہ:'' میں بھا وَ ابھی نہیں کروں گا،جس دقت میرا دِل جا ہااس وقت کروں گا''اور مال اس کوتول دیتے ہیں ،اور بھا وُ بعد میں کسی دفت جا کر کرتے ہیں ،اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>١) "وتفاوَنُوا عَلَى البُرِّ والتَّقُوى ولا تعاونُوا على الإثْمِ وَالْعُدُوانِ" (المائدة ٢٠٠). ولا ينجور الإستنجار على المعاصى كاستئحار الإنسان للعب واللهو اعرم . وانتساح كتب البدع اعرمة لأنه استئجار على معصية، والمعصية لا تستحق بالعقد. (الفقه الإسلامي وأدلَته ح ٣ ص ٣٣٠، الفصل الثالث، عقد الإيحار).

وعرف بهدا اله لا يكره على المعصية بعيم يكره بيعه تحريمًا وإلا فتريهًا. قوله نهر عبارته وعرف بهدا اله لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به. (رد اعتار ح٣٠ ص ٢١٨، باب البغاة). أيضًا. وبطيره كراهة بيع المعارف لأن المعصية تقام بها عيها. (رداعتار ح٣٠ ص ٢١٨، باب البغاة).

جواب:...یه جائز نہیں ،فروخت کرتے وقت بھا دَچکا ناضروری ہے۔

#### حرام گام کی اُجرت حرام ہے

سوال:... درزی غیرشرگی کپڑے ی کر مثلاً: مردوں کے لئے خالص ریشی کپڑا سیتا ہے، اور ٹائیسٹ غط بیان والی دستاویزات ٹائپ کرےروزی حاصل کرتا ہے، دونوں کی آمدنی گناہ کے کام میں تعاون کی وجہ سے حرام ہوگی یا مکروہِ تنزیبی؟ جواب: ... جرام کام کی أجرت بھی جرام ہے۔

#### قيمت زياده بتاكركم لينا

سوال:...جوچیز ہم تیار کرتے ہیں اس چیز کوفر وخت کرنے کے لئے ایک ریٹ مقرّر کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز اپنے پیسے میں دُ کان دارکودینی ہے،اگرہم اٹنے بیسے ہی دُ کان دارکو بتا کیں تو وہ اتنی قیت پرنہیں لیتا، پچھونہ پچھیم کرا تا ہے،اگرہم اس مسئلے کوزیر نظر رکھتے ہوئے پچھروپے زیاوہ بتاویں تا کہ اوسط برابرآ جائے جتنا وہ کم کرائے گا،تو کیا ایسا کرنا مناسب ہے یا بیہ بات جھوٹ میں شار ہوتی ہے؟ شریعت کے مطابق جواب سے نواز ہے۔

جواب: ... کو، دام بتا کراس میں ہے کم کرنا جھوٹ تونہیں ،اس لئے جائز ہے، مگراُ صول تجارت کے لحاظ ہے بیرواج غلط ہے،ایک دام بتانا چاہئے ہشروع میں تو لوگ پریشان کریں گے بگر جب سب کومعلوم ہوجائے گا کہ بیہ بازارہے بھی کم نرخ ہےاور بیہ کدان کا ایک ہی اُصول ہے تو پریشان کرنا جھوڑ ویں گے، بلکداس میں راحت محسوں کریں گے۔

### چیز کاوزن کرتے وفت خریدار کی موجود کی ضروری ہے

سوال:...جو چیزیں وزن کر کے، یعنی تول کر بکتی ہیں ان کی خریداری کے وقت خریدار کا اس وقت جبکہ وزن کیا جارہا ہو، موجود ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ اس مسورت میں خرپیدار کے وقت کا حرج ہوتا ہے۔ کیا وہ وُ کان دار پراعتبار کرسکتا ہے؟ اگراعتبار کرسکتا ہے تو اپنی ملکیت میں آنے کے بعد اس کا وزن کر کے اطمینان کر لینا ضروری ہے یا بغیروزن کئے اپنے استعمال میں اسکتا ہے یا آگے ال كوفر وخت كرسكنا ب

 <sup>(</sup>١) شروط صحة البيع، شروط الصحة قسمان: عامة وخاصة، فالشروط العامة ..... جهالة الثمن كذلك فلا يصح

بيع الشيء بقمن مثله، أو بما سيستقر عليه السعر. (الفقه الإسلامي وأدلّته ج: ٣ ص. ٣٤٩، شروط صحة البيع). (٢) ما حرم فعله حرم طلبه، فكما إن فعل السرقة والقتل والظلم ممنوع فإجراء ذلك بواسطة أخرى ممنوع أيضًا. (شرح ابحلة لسليم رستم باز ص٣٠٠ المادة.٣٥). أيضًا: لا يجوز الإستتجار على المعاصي كاستنجار الإنسان للعب واللهو انحرم وتبعلينم المسحر والشبعر اغترم وانتساخ كتب البدع انحرمة وكاستئجار المغنية والنائحة للغناء والنوح، لأنه إستئجار على معصية والمعصية لا تستحق بالعقد. (الفقه الإسلامي وأدلَّته ج:٣٠ ص:٣٣٤).

 <sup>(</sup>٣) وصبح الحط منه (درمختار). (قوله وصح الحط منه) أي من الثمن وكذا من رأس المال السلم ... إلخ. (رداختار على الدر المختار ج: ٥ ص: ٥٣ ١ ، باب المرابحة والتولية، مطلب في تعريف الكرى.

دو بارہ تو لنے کی ضرورت نہیں ۔ <sup>(\*)</sup>

#### جواب: بچوچيزوزن کرے لي جائے ،اس كي تين صورتيس بيں:

ایک صورت میہ ہے کہ جب دینے والے نے وزن کر کے دمی،اس وقت خریداریا س کا نمائندہ تول پرموجود تھا،اس صورت میں آ گے فروخت کرتے وقت دو ہارہ تو ان ضروری نہیں، بغیروزن کئے آ گے بیج سکتے ہیں،اور خود کھا بی سنتے ہیں۔

قومری صورت بیرکان دارئے جیزتول کر ذال دی موجود نہیں تھا، بلکائی نے موجود گی میں ذکان دارئے جیزتول کر ذال دی اس صورت میں اس چیز کو استعال کر نااور آ گے بیچنا بغیر تو لئے کے جائز نہیں 'ابت اگر دینے والے ذکان دار کو بیہ کہد دیا جائے کہ مثلاً :اس تقیلے میں جتنی بھی چیز ہے ،خواہ کم یازیادہ وہ استے بپیوں میں خرید تا ہوں تو دوبارہ وزن کرنے کی ضرورت نہیں۔ (۳) مثلاً :اس تقیلے میں جتنی بھی چیز ہے ،خواہ کم یازیادہ وہ استے بپیوں میں خرید تا ہوں تو دوبارہ وزن کرنے کی ضرورت نہیں۔ (۳) مثلاً :اس تقیلے میں جو تو خواہ ان کاوزن کم ہویا زیادہ وہ ان کو

### ٹرانسپورٹ کی گاڑیوں کی خرید وفر وخت میں بدعنوانیاں

سوال:...کیافرماتے ہیں علائے کرام ومفتیانِ عظام اس مسئلے کے بارے ہیں کہ کرا پی ہیں ٹرانسپورٹ کے کا روبارا کشراس طرح سے ہوتے ہیں کہ مشلہ ایک آدمی نے ایک گاڑی نفتہ بچاس ہزار روپے ہیں خریدی ، پھر دُوسرے آدمی پر ساٹھ ہزار اُدھار پر فروخت کی ،اورخرید نے والا ہر مہینے ہیں تین ہزار قسط اوا کرے گا، گراس خرید وفروخت ہیں ایک شرط بدر کھی جاتی ہے کہ بیرقم گاڑی پر ہوگی ،آدمی پرنہیں ہوگی ، خدانخواستہ اگر گاڑی کہیں جل جائے یا گم ہوجائے تو پیچنے والاشخص خرید نے والے پر قم کا مطالبہ نہیں کرسکتا اور بیشرط معروف ہے ، ہرا ہر ہے کہ کوئی خرید وفروخت کے وقت اس کا اظہار کرے یا نہ کرے ، ہم صورت اس پر عمل ہوتا ہے اور خرید نے والے نے جتنی رقم اواکی ہووہ بھی گاڑی کے ضا کتا ہونے پرختم ہوجاتی ہے۔

#### ا:... كياريخ بدوفر وخت أزرُ وئ شريعت جائز ہے؟

(١) (وكهى كيله من البائع بحصرته) أى المشترى بعد اليع. (قوله وكفى كيله النع) قال فى الحابية لو اشترى كيليا مكبلة أو موزون موارنة فكال البائع بحضرة المشترى قال الإمام ابن الفضل يكفيه كيل البائع ويحور له أن يتصرف فيه قبل أن يكيله. (رداعتار على الدر المختار ج: ٥ ص. ١٥١ ، مطلب فى تصرف البائع فى المبيع قبل القبض، كتاب البيوع).
(٢) (اشنرى مكيلا بشرط الكيل حرم) أى حرم تحريمًا بيعه وأكنه حتى يكيله) وقد صرحوا بفساده. قال الشامى (قوله وقد صرحوا) صرح محمد فى المجامع الصغير بما بصه محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة قال. إذا اشتريت شيئا مما يكال أو يوزن أو يعدد فاشتريت ما يكال كيلا ويوزن وزنًا ويعد عدًّا فلا تبعه حتى تكيله وتزبه وتعده فإن بعته قبل أن تفعل وقد قبصته فالبيع فاسد فى الكيل والوزن. (رداغتار مع المدر المختار ج. ٥ ص. ١٩٩١ وفي البحر الرائق ج: ١ ص. ١١ ا كتاب البيوع). فاسد فى الكيل والوزن. (رداغتار مع الدر المختار ج. ٥ ص. ١٩٩١ وهذا كله أنه لا يتقيد بالموزونات بل التعاطى خلاصة (قوله كبيع التعاطى الخ) عبارة البحر وهذا كله غير ببع التعاطى . . . . . وهذا كله أنه لا يتقيد بالموزونات بل التعاطى فى المكيلان والمعدودات كذلك . . إلح. (رداغتار على الدر المحتار ج ٥ ص ١٥٠ ومجموعة الفتاوى ص: ١٣٠). وقوله سخلافه مجارفة له أن يتصرف فيه قبل الكيل وقوله شرط الوزن والعداى لو اشترى مجازفة له أن يتصرف فيه قبل الكيل والورن لأن كل المشار إليه له أى الأصل والزيادة. (رداعتار ح ۵ ص ١٥٠ ا فصل فى التصرف فيه قبل الكيل والورن لأن كل المشار إليه له أى الأصل والزيادة. (رداعتار ح ۵ ص ١٥٠ ا فصل فى التصرف فى المبيع).

۲:...ا مَرجا رَنْهِيں تو اس سے حاصل َ ميا ہوا منافع سوو هيں شار ہوگا يانہيں؟ بير قم خريد نے والے پر ہوگی يا گاڑی پر؟ اور اس گاڑی کے کا غذات بھی پیچنے والے سے پاس ہوتے ہيں جب تک قرضہ ختم ند ہوجائے ، کي اس سے خريد وفروخت پر کو کی اثر مڑے گا يانہيں؟

جواب: ...صورتِ مسئولہ میں مذکورہ خرید وفر وخت شرط فاسد پر مشمل ہونے کی بنا پر شرعاً ناج کزے 'شریعت کے قانون کے مطابق جب ایجاب وقبول کمن ہوجاتے ہیں تو خرید وفر وخت کمل ہوجاتی ہے، اوراس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ قیمت ادا کرنے ہے قبل سپر دکرے ، اورخریدار پر واجب ہوجاتا ہے کہ وصودے کی قیمت ادا کرے ۔ قبل مین ہوجا ہے ، مضا لع ہوجا ہے ، وغیرہ وغیرہ ۔ بہرحال مشتری (خریدار) پر واجب ہے کہ وہ قیمت ادا کرے ، کیونکہ قیمت کا تعلق خریدار کے ساتھ ہوجا ہے ، وغیرہ وغیرہ ۔ بہرحال مشتری (خریدار) پر واجب ہوتی ہے کہ وہ قیمت ادا کرے ، کیونکہ قیمت کا تعلق خریدار کے ساتھ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوجا ہے گئی شرعاً فاسد ہے ، اورائی شرط کے ساتھ خرید وفر وخت کر کا ناجا کرے ۔ اورائی شرط کے ساتھ خرید وفر وخت کو نا ناجا کر ہے ۔ اورائی شرط فاسد کے ساتھ خرید وفر وخت کو ناجا کر دے اور شرط فاسد کے ساتھ خرید وفر وخت کو خریدار کے دو بارہ از مرنوخر ید وفر وخت کرے تو اس کی شرط فاسد کے ساتھ خرید وفر وخت کو کہ کہ منسوخ کر دے اور شرط فاسد کے ساتھ خرید وفر وخت کر کے دو بارہ از کر نا باق ہوئی ہوجائے گئی تا گا کہ ان اگر منسوخ ہوجائے ہوئی ہوجائے گئی تا دا کرنا باقی ہوجائے گئی تا تا کا با اگر منسوخ ہوجائے کی وجہ کے کہ دید ہوجائے کہ جائے کہ کہ انہ کہ کہ جوجائے کہ بہ انہ کہ تھت ادا کرنا باقی ہو خرد دور دورت نا تا کا با مسئوخ ہوجائے کہ وجائے کہ کہ دور دورت نا تا کا بال اگر سودا ہوا کہ ہوجائے کہ دور دورت نا تا کا بال ایک ہوجائے کے دور دورت نا تا کا بال ایکر منسوخ ہوجائے کہ دورا ہوا کہ ہوجائے کہ دوران کرنا دور میں دوران کا دوران کے ذمہ قیمت ادا کرنا دوران کے دوران کے دوران کیا کہ دوران کے دوران کرنا کو کو کہ کرنے کے دوران کی خوالوں کرنا کرنا کو کرنے کے دوران کے دوران کرنا کو کو کے دوران کے دوران کرنا کرنا کرنا کو کو کے دوران کرنا کو کو کے دوران کرنا کو کو کرنا کو کو کے دوران کے دوران کرنا کو کو کے دوران کے دوران کرنا کو کو کرنا کرنا کو کرنا کو کو کرنا کو کو کرنا کو کو کرنا کو کرنا کرنا کو کو کرنا کو کرنا کو کو کرنا کو کو کرنا کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کو کو کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا

<sup>(</sup>١) كل شرط لا يقتضيه العقد وفيه مفعة الأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو أهل الإستحقاق يفسده. (هداية ج.٣) ص ٩٠٠ من الماب البيع الفاسدي. أيضًا، كل شيء يشرطه المشترى على البائع يفسد به البيع. (درمختار ج.٥ ص ٨٥٠ باب البيع الفاسدي. والبيع الفاسد غير حائز، (درمحتار ج:٥ ص ٩٣، باب البيع الفاسد).

 <sup>(</sup>٦) البيع بنعقد بالإيجاب والقول إذا كاما بلفظى الماضى مثل أن يقول أحدهما: بعت، والآحر إشتريت إلح. (هداية ح٣) ص ١٨).
 ح٣٠ ص ١٨، كتاب البيوع). وإذا حصل الإيحاب والقبول لزم البيع والاخيار لواحد مهما. (هداية ح٣ ص ٢٠).

 <sup>(</sup>٣) ومن باع سنعة بثمن قيل للمشترى إدفع الثمن أولًا لأن حق المشترى تعين في المبيع فيقدم دفع الثمن لتعين حق البائع
 بالقبض لما انه لا يتعين بالتعين تحقيقًا للمساواة. (هداية ج:٣ ص ٣٣، ٣٣، كتاب البيوع).

<sup>(</sup>٣) ولو كان البيع بشرط لا يقتضيه العقد، وفيه نفع الأحد المتعاقدين أى البائع والمشترى أو لمبيع يستحق الفع بأن يكون آدميًا، فهو أى هذا البيع فاسد. (مجمع الأبهر ح٣٠ ص. ٩٠ كتاب البيوع، باب البيع الفاسد). أيضًا. وكل شرط لا يقتضيه العقد، وفيه مسفعة الأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه، وهو من أهل الإستحقاق يفسده. (الهداية ج٣٠ ص ١٢، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد). ولو كان في الشرط منفعة الأحد المتعاقدين بأن شرط البائع أن يقرض المشترى أو على القلب، يفسد العقد. (حلاصة الفتاوي ح٣٠ ص ٥٠ كتاب البيوع، الفصل المخامس، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>۵) ويجب على كل واحد منهما فسح قبل القبض أى فسخ البيع الفاسد أو بعده ما دام المبيع بحال في يد المشترى إعدامًا للفساد الأنه معصية، فيحب رفعها. (الدر المحتار مع رد المحتار، باب بيع الفاسد ج: ۵ ص ۱۹۰، ۹). أيضًا ولكل مهما فسخ يعنى كل واحد منهما فسخه، الأن رفع الفساد واجب عليهما. (تبيين الحقائق، كتاب البيوع ج: ۳ ص: ۲۰۳).

 <sup>(</sup>٢) وإذا قبيض المشترى المبيع برصاء بائعه صريحًا أو دلَالةً بأن قبضه في مجلس العقد بحضرته في البيع الهاسد .
 ملكه . .... بمشله إن مشليا والله فبقيسته يعني إن بعد هلاكه أو تعذر رده . . إلخ. (درمحتار مع تنوير الأمصار ح.٥ ص:٨٨-\* ٩ كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، طبع ايج ايم سعيد).

کی بنا پرخر بدار کوتیم عا معاف کردے تو کچھ حرج نہیں ہے۔ اور بصورتِ مذکورہ تلے فاسد ہونے کے باوجود چونکہ مشتری کی مکیت میں گاڑی آگئی تھی اس لئے خریدار کے واسطے اس گاڑی ہے انتفاع حاصل کرنا جائز ہے۔ نیز بالنع اگر قیمت وصول کرنے تک کاغذات اینے پاس بطور وثیقہ رکھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ،لیکن حقوقی ملکیت مشتری کول جانا ضروری ہے۔

### مزدوری حلال کمائی سے وصول سیجئے

سوال:... مولاناصاحب! جیسا کہ آپ جائے ہیں کہ وین اسلام نے ہم پرناج نزکمائی حرام کی ہے۔اگرایک مسلمان سارا دن محنت مزدور کی کرتا ہے یا کوئی کا روباریا تجارت وغیرہ کرتا ہے ، محنت سے اپنی مزدور کی کما تا ہے لیکن اس کے پاس جور قم آئے فرض کریں کہ وہ حرام کی ہے تو کیا اس محفل پر بھی میرو بیہ حرام ہے ، جبکہ اس محفل نے میرو بیہ اپنی محنت سے کمایا ہے اور اپنی محنت کے مطابل ہی حاصل کیا ہے؟ براہ کرم اس سوال کا جواب تسلی بخش ویں۔

جواب: ... اگرآپ کی محنت جائز تھی تو آپ کے لئے مزدوری حال ہے، دوشر طول کے ساتھ۔ ایک بیکرآپ نے کام سیح کیا ہو، اس میں کام چوری ہے احتر از کیا ہو۔ دوم بیکہ جو کام آپ نے کیا، شرعا اس کا کرنا جائز بھی ہے۔ اس کے بعدا گر ما لک حرام کے پیمے ہے آپ کو اُجرت دیتا ہے تو اسے قبول نہ کیجے ، جکہ اس کو مجبور کیجے کہ کس سے حلال روپیے قرض لے کرآپ کا محنتا نہ اوا کرے۔ اس کے حرام روپے ہے آپ کا محنتا نہ لینا جائز نہیں ہوگا، اگر آپ کو معلوم ہو کہ فلال فردیا ادارہ حرام کے روپے سے آپ کی مزدوری دےگا، اس کی مزدوری ہی نہ کی جائے۔

### کیا بلڈنگ وغیرہ کاٹھیکہ جائز ہے؟

سوال: ...کسی بلڈنگ وغیرہ کے بنانے کا یا کوئی چیز بھی جس کے فائدے نقصان دونوں کا احتمال ہو، ٹھیکہ کرنا جائز ہے کہ خبیں؟ اس میں بعض وقعہ بہت قائدہ ہوجا تاہے اور بعض وقعہ نقصان۔

(۱) بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يطيب له لسفاد عقده ويطيب للمشترى فيه لصحة عقده. وفي الشامية: (قوله بخلاف البيع الفاسد) فإن رده واجب على البائع قبل البيع لا على المشترى لعدم بقاء المعنى الموجب للردكما قدمنا فلم يتمكن الحيث فيه فلما المشترى، وهذا لا يضافي ان نفس الشراء مكروه لحصوله للنائع سبب حرام ولأن فيه إعراضًا عن الفسخ الواجب هذا ظهر لي. (ردانحتار مع الدر المختار ح ۵۰ ص: ٩٨، مطلب البيع الفاسد لا يطيب له، باب بيع الفاسد).

(٢) ما حرم أخذه حرم إعطاءه. وفي الحاشية: كالربا ومهر البغى والرشوة وحلوان الكاهل وأحرة المائحة والزامر. (قواعد المفقه ص:١١٥) عبيد من المفقد ص:١١٥ مليع صدف يبلشرز كراجي). أيضًا: الحرام ينتقل أي تنتقل حرمته وإن تداولته الأيدي وتبدلت الأملاك. (رد المحتار ج:٥ ص:٩٨، باب بيبع المفاسد). أيضًا. لو رأى المكاس مثلًا يأحذ من أحد شيئًا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذالك الآخر آخر فهو حوام اهد (رد اعتار ج ٥ ص.٩٨، باب البيع الفاسد، مطلب الحرمة تنعد، أيضًا: إمداد الفتاوي ج:٣ ص:٣٤٠ كتاب الإجارة).

جواب:..اییا ٹھیکہ جا تز ہے۔ ٹھیکیداری کا کمپیشن دینااور لیٹا

سوال: گورتمنٹ سے مختلف تھ کموں میں ٹھیکیداری کے سلسلے میں چند مسائل دریافت کرنے ہیں۔ ٹھیکے کی بولی (نمینڈر) کے وقت ٹھیکیدار حضرات آپس میں ہینے کر فیصلہ کرتے ہیں کہ اسلم، زید یا فلال شخص ٹھیکہ لے لیس اور ٹھیکے کے بدلے میں وُوسرے ٹھیکیداروں کورینگ دے دیں، یعنی کی تھی آتم جو بقایا ٹھیکیدار آپس میں بانٹ میں گے، رینگ لیننے والے ٹھیکیدار حضرات جوازیہ پیش کرتے ہیں کہ:

المجانين الم في كور تمنت كوبات عده فيس دي بـ

ملان بموجودہ ٹھکے کے لئے کال اپر زشر ۲ (دو فیصد ) بطور صانت ای ٹھکے کے لئے پینٹگی جمع کردی۔

پہنے: ۔۔۔ ٹھیکے کے لئے ٹینڈ رفارم کے پہنے نا قابل واہل ۰۰۵ روپے یا ۲۵۰ روپے جمع کرتے ہیں، جاہے ہم ٹھیکہ میں یا نہ لیں ،الہٰڈا بید بنگ ہمارامحنت ،سر مابیاورفیس کی وجہ سے نق جمآہے۔

نوٹ:...کال ڈیازٹ کی رقم واپسی ہوتی ہے۔

رینگ کی صورت میں وہ ٹھیکیدار "جوٹھیکہ لیتا ہے، پورا پورا ریٹ (پریمیم) بھر لیتا ہے، مقابعے کی صورت میں ہرٹھیکیدار کم ریٹ بھرتا ہے،اس صورت میں محکمہ کوبھی نقصان ،اپنا بھی نقصان اور کام کا بھی نقصان ہوتا ہے،اور رینگ کی صورت میں ایک حد تک کامسیح ہوتا ہے، یعنی شرعاًاس صورت حال کود کھتے ہوئے کیا تھم ہے کہ رینگ لیناوینا کیسا ہے؟

جواب:... بيرينگ رشوت ئے تئم ميں ہاور بيرج ئزنيس، كينے والے حرام كھاتے ہيں۔ مقابلے ہے بينے كے لئے وہ

(۱) كل ما يستفع به مع بقاء عيد تحور إحارته وما لا فلا (الفقه الإسلامي وأدلته ح ٣ ص ٢٣٠، الفصل الثالث، عقد الإيجاري أيضًا والإجارة لا تحلوا إمّا أن تقع على وقت معلوم أو على عمل معلوم، فإن وقعت على عمل معلوم، فلا تحب الأجرة إلّا باتحاه العمل العمل أو العمل مد لا يصلح أوله إلّا بآخره، وإن كان يصلح أوله دون آخره فتحب الأجرة بمقدار العمل والمتاوى ص ٣٣٨ كتاب الإجارة، طبع سعيد) أيضًا إستأحره ليبني له حائطًا بالآجر والحص وعلم طوله وعرضه جاز . ولو إستأحره لحفر البئر إن لم يبين الطول والعرص والعمق، جاز إستحسانًا ... إلح والتام عالم كيرى ج ٢٠٠ ص : ١٥٥، كتاب الإجارة، الباب الخامس، طبع رشيديه كوئته).

(٢) الرشوة: مثلثة ما يعطى الإبطال حق، أو الاحقاق باطل، قاله السيد، وفي كشاف المصطلحات الرشوة لغة ما يتوصل به اللي الحاجة بالمصطلحات الرشوة لغة ما يتوصل به اللي الحاجة بالمصطلعة بأن تصبع له شبئًا ليصنع لك شيئًا آخر، قال ابن الأثير وشرعًا ما يأحذه الآخذ ظلمًا بجهة يدفعه الدافع إليه من هذه الحهة وتمامه في صلح الكرماني، فالمرتشى الآخذ والراشي هو الدافع كذا في حامع الرموز في كتاب القضاء وفي البرجندي. الرشوة مال يعطيه مشرط أن يعينه والدي يعطيه بالا شرط فهو هدية كذا في فتاوى قاضيحان. (قواعد الفقه صنك ٢٠٠)، طبع صدف ببلشرز كراچي).

(٣) عبدالله بن عبدرقال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي و المرتشى. (رواه الترمذي ج: ١ ص ٢٢٨، وأبو داؤد ح: ٢ ص ١٠٤٠). أيضًا في الدر المختار الرشوة لا تبلك بالقض. (الدر المختار مع الرد اعتار ح. ٢ ص ٣٢٣)، فصل في البيع).

ميمي توكر كيت بين كه آپس ميں مير طے كرايا كريں كه فلان شيكه فلان شخص لے كا ،اس طرح آپس ميں شيكے بانت ليا كريں۔

سوال:...سرکاری محکموں میں بیا کیفتم کا روائ ہے کہ جس طرح بھی اچھ کام کریں لیکن آفیسر صاحبان اپنا کمیشن لیتے ہیں، بغیر کمیشن آپ کا کام جتنا بھی سجھے ہو حکومت یا محکمے کے شیڈول کے مطابق کام ہو، پھر بھی کمیشن نہیں چھوڑتے اور کام نامنظور ہوجا تا ہے، اور اگر کمیشن نہ دوتو تھیکیداری چھوڑ تا ہوگی، جبکہ تھیکیداری میری مجبوری ہے، لہذا کمیشن دینا کیسا ہے؟ اور میر اٹھیکیداری کا بقایا یعنی کما یا ہوار و پدیکیسا ہے، جائزیا تا جائز؟

جواب:... میکھی رشوت ہے، اگر د فع ظلم کے لئے رشوت دی جائے تو تو تع ہے کہ دیے والے پر پکڑنہیں ہوگی ،لیکن لینے والا بہر حال حرام کھائے گا۔

سوال: ... ٹھیکے میں بعض یار ہاش آفیسر ٹھیکیدار کوبطور تعاون بل زیادہ دیتا ہے، مثلاً: کھدائی • ۴ فٹ ہوئی ہے اور آفیسر • • ا فٹ کے چیے دیتے ہیں، بیزائد • افٹ کے چیے کیسے ہیں؟ جواب: ... خالص حرام ہیں۔ (۱)

سوال:...جبکہ آفیسر جوازیہ پیش کرتا ہے کہ جس کام کے لئے گورنمنٹ نے جو بیسہ یارقم مختص کی ہے اور جمیں استعمال کی اجازت ہے، وہی کام کممل کرکے بقیدرقم ٹھیکیدار کاحق ہے، اس لئے ہم زائد بل بناتے ہیں۔اوربعض وفعداس زائدرقم کوٹھیکیدار اور آفیسر یانٹ لیتے ہیں۔

جواب: بیٹھیکیدارے بہطے کرلیا جائے کہ اتنا کام، اتن ہی رقم میں کرائیں گے، کام کم کرانا اور پیسے زیادہ کے دینا جائز نہیں ، اور مال حرام ملی بھگت ہی ہے کھایا جاتا ہے۔

### اسلام میں حق شفعہ کی شرائط

سوال:...کیااسلام میں شفعہ کرنا جائز ہے؟ جس طرح کہ اگر والدین اپنی جائیداد کا پچھ حصہ یا ساری جائیدا دکسی وُ وسرے کے ہاتھ فروخت کردیں تو اس شخص کی اولا دیا اس کے رشتہ دار حق شفعہ کرسکتے ہیں؟ اور و ولوگ اسلامی تو اثبین کی رُ وے واپس لینے کے

(۱) شم الرشوة أربعة أقسام ..... .. الرابع: ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه علي نفسه، أو ماله، حلال للدافع، حرام على الآخذ، لأن دفع الصرر عن المسلم واجب (فتاوى شامى ح ٥ ص:٣١٣). أيضًا لو اضطر إلى دفع مرشوة لإحياء حقه جاز له الدفع وحرم على القابص. (رد اعتار ح:٥ ص ٢٠)، مطلب في التداوى بلين البيت للومد).

(٢) يا أيها الذين اموا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بما لم تبحه الشريعة من نحو السرقة، والخيابة، والغصب، والقمار،
 وعقود الربا. (التفسير النسفى ج: ١ ص: ١٥٥، طبع دار ابن كثير، بيه وت).

(٣) قبال ابن همام: (قبوله ولا تصبح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة لما روينا وهو قول عليه السلام من استأجر أحيرًا فليعلمه أجره، وهذا الحديث بعبارته دل على إشتراط اعلام الأجرة وبدلالته على إشتراط اعلام المنافع إلغ. (فتح القدير ح: ٨ ص: ٢، كتباب الإجارة). أيضًا. وفي البزازية وكذا لو قال أصلح هذا الحدار بهذا الدرهم يجوز وإن لم يذكر الوقت لأنه يمكن نه الشروع في العمل حالًا إلغ. (البزازية بهامشه عالمگيري ح ٥٠ ص. ٥٣، طبع رشيديه كونته).

حق دار میں یا کہبیں؟ میں نے ایک آ دی سے سا ہے کے شفعہ اسلام میں جا مرتبیں۔

جواب: ، اسلام میں حق شفعہ تو جو مُز ہے ، گراس کے مسائل ایسے نازک ہیں کہ آج کل نہ تو بوگوں کوان کاعلم ہے ،اور نہ ان کی رعابیت کرتے ہیں پیخضر میہ کہ امام ابوصنیفڈ کے نز دیک حق شفعہ صرف تین قتم کے لوگوں کو حاصل ہے :

اوّل: . ووضحف جوفر وخت شده جا ميداد ( مكان ، زمين ) مين شريك اور حصد دار ہے۔

دوم: ..وہ خص جوجا سُیداد میں تو شر یک نہیں، گر جا سُداد کے متعلقات میں شریک ہے،مثلاً: دومکا نوں کا راستہ مشتر کہ ہے، یا زمین کوسیراب کرنے والی یانی کی نالی دونوں کے درمیان مشترک ہے۔

سوم :...وه محض جس کا مکان یا جا نیدا اقر و خت شده مکان یا جا نیدا و ہے متصل ہے۔

ان تین اُ شخاص کوعلی الترتیب حق شفعه ه صل ہے، یعنی پہیے جا ئیداد کے شریک کو، پھراس کے متعدقات میں شریک شخص کو، اور پھر ہمسائے کوحقِ شفعه حاصل ہوگا۔ اگر پہلاشخص شفعه نه کرنا جا ہے، تب ؤوسرا کرسکتا ہے، اور دُوسرا نه کرن چاہے، تب تیسرا کرسکتا ہے۔

اس ہے معلوم ہوا ہوگا کہ فروخت کنندہ کی اوالا دیااس کے رشتہ دارا ن تین فریقوں میں سے کی فریق میں شامل نہیں ہیں ،تو ان کوعش اولا دیارشتہ دارہوئے کی بنا پرشفعہ کاحق نہیں۔

پھر جس شخص کو شفعہ کا حق حاصل ہے، اس کے سئے لہ زم ہے کہ جب اسے مکان یا جا سکیداد کے فروخت کئے جانے کی فہر پہنچ ، فوراً بغیر کسی تا فیر کے بیادن کرے کہ: ''فلال مکان فروخت ہوا ہے اور جھے اس پرحق شفعہ حاصل ہے، میں اس حق کو استعمال کروں گا''اورا پنے اس اعلان کے گواہ بھی بنائے۔ '''

اس کے بعدوہ بائع کے پاس یا مشتری کے پاس (جس کے قبضے میں جائیداد ہو) یا خود اس فروخت شدہ جائیداد کے پاس

(۱) عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسدم. الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصح أن يبيع حتى يؤذن شريك فيان باع فهو أحق به حتى يؤذند. وعن سمر عن البي صلى الله عنيه وسلم جار الدار أحق بدار الجار والأرص، وعن جابر بن عبدالله قال رسول الله صلى الله عليه وسدم. الجار أحق بشقعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحد. (رواه ابوداؤد ح: ۲ ص: ۳۰ ما ، باب في الشفعة).

(٢) قال في الهداية: الشفعة واجبة للحليط في نفس المسيع ثم للحليط في حق المبيع كالشرب والطريق ثم للجار. أفاد بهذا اللفظ ثبوت حق الشبقعة لكل واحد من هؤلاء وأفاد الترتيب، أما الثبوت فلقوله عليه السلام الشفعة لشريك لم بفاسم، ولقوله عليه السلام الدار أحق بالدار إلغ. (هداية ح.٣ ص ٩ ه، كتاب الشفعة). أيضًا. قال ابن همام وأما السرتيب فلقوله عليه السلام. الشريك أحق من الخليط والخليط أحق من الشفيع فالشريك في نفس المبيع والحليط في المحرق المبيع والحليط في الهداية. حفوق المبيع والمار . إلح. رهكذا في فتح القدير ج ٨ ص ٩ ه، كتاب الشفعة). أيضًا: قال في الهداية. وليس للشريك في الطريق والشرب والحار شععة مع الخليط في الرقبة لما ذكراا انه مقدم. قال فإن سلم فالشفعة للشريك في الطريق فإن سلم فالشفعة للشريك.

(٣) وإذا علم الشفيع بالبيع اشهد في محدسة ذلك على المطالبة وقال في الكفاية وكذلك إن كان بمحصر من الشهود
 ينبغي له أن يشهدم على طلبه \_(فتح القدير ح ٨٠ ص ٢٠٤، كتاب الشفعة).

ج کربھی بہی اعلان کرے، تب اس کا شفعہ کا حق برقر اررہے گا، کورندا گراس نے بھے کی خبرین کرسکوت اختیار کیا اور شفعہ کرنے کا فوری اعلان نہ کیا تو اس کا حق شفعہ ساقط ہوجا تا ہے۔ ان دومر تبہ کی شہاوتوں کے بعدوہ عداست سے رُجوع کرے اور وہاں اپنے استحقاق کا شہوت بیش کرے۔

اب آپ و مکیے لیجئے کہ آج کل جوشفعہ کئے جارہے ہیں ،ان میں ان اُحکام کی رعابت کہاں تک رکھی جاتی ہے۔اس لئے اگر کس کسی سے آپ نے بیسنا ہے کہ:'' اسلام میں اس قتم کے حق شفعہ کی اج زت نہیں'' تو ایک در ہے میں بیہ بات صحیح ہے۔لوگ تو رائج الوقت قانون کود کیھتے ہیں ،شریعت میں کون می بات صحیح ہے ،کون می صحیح نہیں ؟اس کی رعابت کم لوگ کرتے ہیں۔

# کیا حکومت چیزوں کی قیمت مقرر کرسکتی ہے؟

سوال:... حکومت بعض چیزوں کی قیمت مقرر کردیتی ہے، تو کیا اس طرح قیمت مقرر کرنا وُرست ہے؟ اور کیا اس سے زائد قیمت میں بیچنا خفیہ طریقے سے چائز ہے یانہیں؟

جواب: . قیمت مقرّر کردینا ضرورت کے وقت جائز ہے، جبکہ اُر ہا بِ اَموال تعدّی کرتے ہوں۔ اس طرح ضرورت کے وقت جائز ہے، جبکہ اُر ہا بہتر تونہیں ہے، کیکن اگر فروخت کردیتا ہے تو بھے کے وقت حنفیہ کے زویک ہر چیز کی قیمت مقرّر ہو تکی ہے۔ زائد قیمت پر فروخت کرنا بہتر تونہیں ہے، لیکن اگر فروخت کردیتا ہے تو بھے (لیعنی فروخت کمل) ہوجائے گی۔ (۳)

# ما لکان کی بتلائی قیمت سے زیادہ گا ہکوں سے وصول کر کے آ دھی رقم اپنے پاس رکھنا

سوال:...میرے چھوٹے بھائی کی حال ہی میں ایک وُ کان پرنوکری گئی ہے، کام کی نوعیت رہے کہ جوسامان انہیں فروخت کرنا پڑتا ہے، مالکان اس کی قیمت بھی بتاویتے ہیں کہ فعانی چیز اس قیمت پر فروخت کرنی ہے، اگر اس سے زیادہ قیمنت پر فروخت

(۱) (شم ينهض منه) يعنى من ابحلس ويشهد على البائع إن كان المبيع في يده) معناه لم يسدم إلى المشترى أو على المنتاع أو عسد العقار فإذا فعل ذلك استقرت شفعته. وصورة هذا الطلب أن يقول ان فلانا اشترى هذه الدار وأنا شفيعها وقد كنت طلبت الشقعة وأطلبها الآن فاشهدوا على ذلك \_ إلخ. (هذاية ج ٣ ص: ١٩٣، باب طلب الشفعة).

(٢) اعلم ان الطلب على ثلاثة أوجه، طلب المواثبة وهو أن يطلبها كما علم حتى لو بدع الشفيع ولم يطلب شفعته بطلت الشفعة لمن واثبها . إلخ. (هداية ح ٣ ص ٩٠٠، باك طلب الشفعة).

(٣) وإذا تقدم الشفيع إلى القاصى فادعى الشواء وطلب الشفعة سأل القاصى المدعى عليه فإن اعترف بملكه الذي يشفع به وإلّا كلفه بإقامة البيئة . إلخ. رهداية ج: ٣ ص. ٣٩٢، باب طلب الشفعة والحصومة فيها).

(٣) فإل كان أرباب الطعام يتحكموا ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشا وعجز القاصى عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فحيئة لا بأس به بمشورة من أهل الرأى والبصيرة فإذا فعل ذلك وتعدى رحل عن ذلك وباع بأكثر مه احازه القاضى وهذا ظاهر عبد أبي حنيفة لأنه لا يرى الحجر على الحر وكذا عندهما إلا أن يكون الحجر على قوم بأعيانهم، ومن بناع فهم بما قدروه الإمام صح لأنه غير مكره على البيع. (هداية ح.٣ ص: ٣٥٠ كتاب الكراهية، فصل في البيع). أيضًا ولا يستقر المحاكم إلا إذا تعدى الأرباب تعديًا فاحشًا، فيستر بمشورة أهل الرأى. (الدر المختار ح ٢ ص. ٣٠٠ كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، أيضًا: اعيط الرهاني ج. ٨ ص: ٢٦٨ الفصل الخامس والعشرون طبع غفاريه).

کرتے ہیں اور ما مکوں کو پہاچل جائے تو وہ نو کری ہے بھی نکال سکتے ہیں۔لیکن میرا بھائی موقع پاتے ہی دُگی قیمت پر چیزیں فروخت کرتا ہے، پھراصل قیمت مالکوں کو دیتا ہے، ہوتی اپنے لئے رکھ لیتا ہے۔اس کام ہیں اس کے ساتھ پچھاورلڑ کے بھی شریک ہیں، میری نظر میں سیسرا سرحرام ہے، کیونکہ جس چیز پروہ دُگ فیمت لیتے ہیں وہ ان کی نہیں، اور جن کی ہے ان کی طرف ہے اِجازت بھی نہیں، اور پھراس کے فروخت کرنے کے لئے وہ جھوٹ بھی ہو لئے ہیں محترم!اگر بیا مدنی جائز نہیں تو میرے گھر والوں کے لئے کیا تھم ہے جو اس کی حمایت کرتے ہیں؟

چواب:...آپ کا بھائی جس دُ کان پر ملازم ہے، چیزیں فروخت کرنے ہیں ان کا وکیل ہے، اور وکیل کے لئے میہ جائز نہیں کہ زیادہ قبت کی چیز نج کر ما مک کوتھوڑے پہنے دیے، اس لئے آپ کے بھائی کی بیزائد آمدنی سراسرحرام اور خزیر کی طرح پلید ہے، اس کواس سے تو ہہ کرنی چاہئے اور گھر والوں کو بھی ، ورثہ قبراور حشر ہیں اس کا حساب ویٹا ہوگا اور '' نیکی ہر باد، گناہ لازم' والا معاملہ ہوگا، فماز اور عہادت بھی قبول تہیں ہوگی'' واللہ اللہ علم!

#### صرآف لا پتاز بورات كاكياكرے؟

سوال:... جارے ایک دوست صراف ہیں، ان کے پاس ان کے والد صاحب مرحوم کے وقت ہیں مختلف لوگوں نے زیورات بنائے کے لئے سونا دیا تھا، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، جس کوتقر یہا ہیں سال ہو چکے ہیں۔ ان کے بعد کئی ٹوگ آئے اور اپنا سونا زیورات کی شکل میں لے گئے، لیکن اب بھی پچھلوگ ایسے ہیں جواپئ چیز واپس لینے ہیں آئے، اب وہ ساتھی پوچھ رہے کہ اس سونے کو کیا کیا جائے؟ ہراہ کرم اس کا جواب عنایت فرما کیں۔

جواب: ...عام طور پرصرا ٹول کے پاس اپنے گا ہول کے نام اور پتے کھے ہوتے ہیں (اور چونکہ موت وحیات کا پتانہیں ،
اس کے لکھ لین بھی ضروری ہے ) ، پس جن لوگوں کی امانین والدصاحب کے زمانے سے پڑی ہیں ، اگران کے نام اور پتے محفوظ ہیں تو
ان کے گھر پراطعاع کر ناضروری ہے ، اور اگر محفوظ نہ ہوں تو کسی ممکنہ ذریعے سے تشہیر کردی جائے ، اور تشہیر کے ایک سال بعد تک اگر
کوئی نہ آئے تو ان کا تھکم گمشدہ چیز کا ہوگا ، اور مالک کی طرف سے ان کوصد قد کردیا جائے گا۔ ایکن اگر صدقہ کرنے کے بعد مالک یاس

(۱) الوكيل إذا بناع أن يكون أمينًا فيما يقبصه من الثمن. (الفقه الحنفي وأدلّته ج ۲ ص١٣٣٠، كتناب الوكالة). أيضًا. فإن الوكيل ممن لا يثبت له حكم تصرفه وهو الملك فإن الوكيل بالشرى لا يملك المشترى والوكيل بالبيع لا يملك الثمن . لأن الوكيل يملك النصوف من جهة الموكل. (الجوهرة النيرة ص:٣٠٠ كتاب الوكالة، طبع حقايه).

(۲) عن ابن عسر قال. من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله تعدى له صلوة ما دام عليه، ثم اصبعيه في
 ادنينه وقبال حسمتنا ان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله. رواه أحمد والبيهقي. (مشكوة ص٢٣٣٠، كتاب
 البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، طبع قديمي).

(٣) قال فإن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أيامًا وإن كانت عشرة فصاعدًا عرفها حولًا، قال العبد الضعيف: وهذا رواية عن أبى حيفة وقوله أيامًا معناه على حسب ما يراه الإمام وقدره محمد في الأصل بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير. (هذاية ج٣٠ ص: ٥٩٣، كتاب اللقطة، طبع محمد على كارخانه). کے دارثوں کا پتا چلاتو ان کومطلع کرنالازم ہے، پھران کو اختیار ہوگا کہا گروہ جا ہیں تو اس صدیقے کو بحال رکھیں اور چاہیں تو اپنی چیز وصول کرلیں۔

اگر دہ اپنی چیز کا مطالبہ کریں تو جورتم اس نے صدقہ کی ہے وہ خود اس کی طرف سے بھی جائے گی ادر مالکہ کو اتنی رقم ادا کرنا لازم ہوگا۔ اس لئے ضروری ہوگا کہ صدقہ کرنے کی صورت بیس ہے یا دداشت تحریری طور پر لکھ کر رکھی جائے کہ'' فعال شخص زیورات مالک کا بتانشان نہ مننے کی وجہ سے اس کی طرف سے صدقہ کر دیئے گئے ہیں ،اگر بھی اس شخص کا یااس کے دار توں کا پتا چلا ، اور انہوں نے اس کا مطالبہ کیا تو انہیں اس کا معاوضہ اوا کر دیا جائے'' اس تحریر کا وصیت نامہ کی شکل ہیں محفوظ ربنا ضروری ہے۔

### درزی کے پاس بچاہوا کیڑاکس کاہے؟

سوال:...میرے چھوٹے بھائی نے چند ماہ پہنے درزی کی وُکان کی تھی اوراس سال اس کا یہ پہلار مضان تھا، چونکہ رمضان میں درزیوں کے پاس بہت کام آتا ہے، چنا نچاس کے پاس بھی آیا اور بہت س رے کپٹر وں کے نکڑے بچے میرے بھائی کا کہنا ہے کہ: '' گا ہک تو خود پانچ یا چھی میٹر کپڑا جوڑے کے حساب سے لاتا ہے، اب اگر میں اپنے طور پر کٹنگ کرکے کپڑا بچالوں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور بعض اوقات ایک ہی گھر کے کئی جوڑے ایک ہی رنگ کے ہوتے ہیں، چنانچ کٹنگ کے اختقام پرزیادہ کپڑا نے جاتا ہے جوکار آمد ہوتا ہے'' یہ کپڑا جو بچ، ہم اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں یانہیں؟ اور اگر ہم یہ کپڑا کسی غریب کودے دیں تو کیا ہے کمل ٹھیک ہوگا ؟ یا یہ کپڑا گا کہ کو واپس کرنا ضروری ہے؟

جواب:...جو کپڑان جائے وہ مالک کا ہے، اس کو واپس کر دینالا زم ہے، اس کوخود استنعال کرنا یا کسی غریب کو دینا جائز نہیں، ورنہ چوری اور خیانت کا گناہ ہوگا۔

#### ہنڈی کا کاروبار کیساہے؟

#### سوال: عرض بیے کہ ہمارے بیہاں ؤبٹی وابوظہبی میں کچھ ہوگ ہنڈی کا کاروبار کرتے ہیں ،اوراوگ ان کو بیہاں پر ؤبٹی

(۱) فإن جاء صاحبها وإلّا تصدق بها ايصالًا للحق إلى المستحق وهو واجب بقدر الإمكان وذلك بإيصال عينها عند الظفر بصاحبها في المستحق وهو بالخيار إن شاء أمضى الصدقة وله ثوابها لأن التصدق وإن حصل بإذن الشرع لم يحصل بإذنه فيتوقف على إجازته . . . وإن شاء ضمن الملتقط لأنه سلم ماله إلى غيره بغير إذنه . . . إلخ. (هداية ج. ۲ ص ۵۹۵ كتاب اللقطة، طبع محمد على كارخانه اسلامي كتب).

(٢) كونكديها، نت ب، اوراً مانت كوبرونت اواكرنا ضروري بهد ان الله يأموكم أن تؤدوا الأمانات إلى اهلها. (الساء ٥٨). عن أبى هريوة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن ما خانك. (سنن ابى داؤد ج:٢ ص. ٣٠ كتاب البيوع). أيضًا. عن أبى هريرة رصى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. (صحيح البخاري ج: ١ ص ١٠ كتاب الإيمان). أيضًا لا يجوز الأحد أن يتصوف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه. (شرح المجلة لسيم رستم باز ص. ١١ رقم المادة ٢٥، طمع حبيبه كوئه، أيضًا: الأشباه والنظائر ص: ٢٤١ الفن الثاني، طبع إدارة القرآن كراچي).

کی کرنی یعنی ورجم دیتے ہیں اور موجودہ پا سانی بینکول سے تھوڑاریٹ زیادہ دے کررتم پاکستانی کرنی ہیں ہیسینے والے کے گھر منی آرڈ ر
یا بینک ڈرافٹ بھیج دیتے ہیں، یا وی نفذرتم گھر پہنچادیتے ہیں۔ با وجود یکہ یہال متحدہ عرب امارات میں عرب مسلمانوں کی حکومت
ہادر بعض مسلمانوں اور غیر مسلموں کو حکومت نے انسنس (اجازت نامہ) دیتے ہوئے ہیں، اور باقا مدہ لظم وضبط کے ساتھ ہنڈی کا
کاروبار کرتے ہیں، لاکھول، کروڑوں رو ہے کی ہرتم کی کرنی ان کے شوکیسوں میں ہروفت بھری رہتی ہے۔ تو ان کے خلاف تو آج تک
کسی نے آواز نہیں اُٹھ کی، گر دُوس سے حضرات جن کی رجشریش نہیں ہے، ہر ہفتے ''بلادی'' روز نامہ'' جنگ' میں ان کے خلاف
مراسلے لکھ کرشائع کررہے ہیں کہ میرکا روبار حرام ہے، حب الوطنی کے خلاف اور ناجائز ہے۔

جواب: . بنڈی کے کاروبارکوصاحب ہدایہ نے مکروہ اور بعد کے فقہاء نے جائز لکھا ہے۔ اس لئے اگر گورنمنٹ کا قانون اجازت دیتا ہے تو مخبائش نگل سکتی ہے، اور حکومت کا بعض کو اِجازت دینا اس امر کی دلیل ہے کہ بیا آز رُوئے قانون جائز ہے، مگر اس کے لئے لائسٹس ہونا چاہئے۔

## گورنمنٹ کی زمین برنا جائز قبضه کرنا

سوال: ...کراپی میں رہائٹی با ث' کے فری اے' قیمتا فروخت کرتی ہے، ہر مکان کے ہا ہر سزک ہے متصل پجھ زمین جھوڑ دی جاتی ہے، ہر مکان کے ہا ہر سزک ہے متصل پجھ زمین جھوڑ دی جاتی ہے، جس کی قیمت بلا ٹ فرید نے والا ادائیوں کرتا ،اس لئے اس کی ملکیت بھی نہیں ہوتی لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ آبادی کی اکثریت اس کواپے استعال میں لاتی ہے، ذاتی باغ بنا کر جس میں عوام کا گزرنہیں ہوسکتا، یا مکان کا پچھ حصداس پر تقمیر کر کے ۔ کیا بید لوگ اس وعید میں نہیں آتے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈالی جائے گی؟

چواپ :... بیلوگ واقعی اس وعید میں واخل ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

سوال:...ؤوسرے وہ لوگ جیں جن کے پاک رہنے کو مکان نہیں ہے، اور ندا تنا مال کہ قیمتاً خرید سکیں، انہوں نے خالی زمینوں پر قبضہ کیا اور مکان بنا کر رہنے گئے، پھران مکانوں اور زمینوں کی خرید وفر وخت بھی شروع کردی، جیسے'' اور گلی ٹاؤن'' میں

(۱) ويكره السفاتح وهي قرض استفاده به المقروض سقوط خطر الطريق وهذا نوع استفيد به وقد نهى الرسول عليه السلام عن قرص جر نفعًا. (هداية ح ٣ ص ١٣١، كتاب الحوالة، أيضًا رداعتار ح٣٠ ص:١٥ مطلب في بيع الجامكية، وح ٥ ص. ٣٥٠ كتاب الحوالة، طبع ايج ايم سعيد).

(۲) قال ابن بحيم (قوله وكره السفاتح) حاصله عدنا قرص استفاد به المقرص أمن خطر الطويق للنهى عن قرض حر نفعه وقيل إدا لم تكس الممفعة مشروطة فلا بأس به وفي البرارية من كتاب الصرف ما يقتضى ترجيح الثابي فلا بأس بقبول هدية الغريم وإجابة دعوته بلا شرط إلخ. (هكدا في البحر الرائق ح: ٢ ص ٢٥٣٠، كتاب الحوالة).

(٣) ان سعيد ابن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم من الأرض شيئًا طوقه من سبع أرضين. (صحيح محارى ح١٠ ص: ٣٣٢، بناب إشم من ظلم شيئًا من الأرض). وعن يعلي بن مرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ايسما رجل ظلم شبرًا من الأرض كنفه الله عز وحل أن يحفوه حتى يبلغ آخو سبع أرضين ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضى بين الماس. رواه أحمد. (مشكوة ص: ٢٥٦) باب الغصب والعارية).

رہنے والے بہت سے لوگ بغیر حکومت کی اجازت کے ،اور قیمت اوا کئے بغیر زمین پر قابض ہو گئے ہیں ،اب تک وہ زمین گورنمنٹ نے کسی کوالا شنہیں کی ہے،لیکن لوگ اس کی خربید وفر وخت میں مصروف ہیں ۔ایسے لوگوں کے لئے شرع کا کیا تھم ہے؟ جواب: ... آ دمی اپنی مملو کہ چیز کوفر وخت کرنے کاحق رکھتا ہے ، جو چیز اس کی ملکیت نہیں اس کوفر وخت کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا ،الہذا سرکاری اجازت کے بغیر جولوگ زمین پر قابض ہیں وہ اس کوفر وخت کرنے کے مجازئییں ۔ (۱)

جس إ دارے میں آمدنی کے ذرائع واضح نہ ہوں وہاں نوکری کرتا

جواب: ...کسی انچیمی جگہ ذریعیہ معاش کی تلاش کرے اور اللہ نتعالی ہے وُ عاہمی کرتار ہے ، جب کوئی معقول ذریعیہ معاش میسر آجائے توالیم جگہ کوچھوڑ دے۔

چوری کی بحلی شرعاً جا تر نہیں

سوال :... جہاں ہم رہتے میں وہاں تک بحل نہیں پہنچ سکی ہے، لیکن بحل کا پول قریب ہونے کی وجہ ہے لوگ اس میں کنڈ ہ

 (۲) وعن حسن ابن عملى قال: حفظتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمانية وإن الكذب ريبة. (مشكواة ص:۲۳۲، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال).

<sup>(</sup>۱) وبطل ..... بيع ما ليس في ملكه لبطلان بيع المعدوم وماله خطر العدم (قوله لبطلان بيع المعدوم) إذ من شرط المعقود عليه أن يكون موجودًا مالًا متقومًا مملوكًا في نفسه، وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه، وأن يكون مقدور التسليم. (ردانحتار مع الدر المختار ص: ٥٨ باب البيع الفاسد). أيضًا. وعن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أبيع ما ليس عندي. (سنن ترمذي ج: ١ ص: ٢٣٣، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده).

ڈال کر فی گھر سوروپے لے کرسب کو بھی فراہم کرتے ہیں، جوالک چوری اور خلاف قانون بات ہے، جو ہمارے گھر ہیں بھی موجود ہے۔اس کی روشن ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ جائز ہے یا نہیں؟ اوراس سلسلے ہیں مجھے کیا کرنا جائے؟ کیونکہ میرے منع کرنے ہے پچھ فائدہ نہیں ہوتا ،لوگ کہتے ہیں کہ ہمنے تو بیسہ دیا ہے،مفت کی بجل نہیں ہے۔

چواہ ن۔۔۔ چوراگر چوری کر کے سامان فروخت کردے اور آپ کومعلوم ہو کہ یہ چوری کا مال ہے تو اس کا خرید ناجا تزنہیں، بلکہ حرام ہے۔ یہی تھم اس بحل کا ہے۔

### وقف شده جنازه گاه کی خریدوفروخت

سوال: ... ہمارے گاؤں میں ایک جَد جنزہ کا وقف تھی ، گر حفاظت نہ ہونے کی وجہ ہے گندگی کا شکار ہوئی اور وہاں جنازہ پڑھانا بند کردیا۔ ابھی وہاں گاؤں کے یوگوں کے لئے تنوال بنادیا گیا ہے، گر پچھ جگہ ن گئی ہے، جو ہمارے گھرکے ساتھ ہے اور ہمارا گھر تنگ ہے، تو ہمارا خیال ہوا کہ خرید کر مکان کو وسیع کرلیں ، اگریہ جگہ ہمارے لئے جائز ہوتو خرید کر اپنے استعال میں لائیں۔

چواب:...وقف کی چیز کی خرید وفروخت جائز نہیں، اگروہ جگہ کس نے ہا قاعدہ وقف نہیں کی تھی بلکہ خالی جگہ در کھے کرلوگوں نے گورنمنٹ کی منظوری کے بغیر جنازہ گاہ کے طور پراس کو استعال کرنا شروع کر دیا تھا، گرمستقل وقف کی نیت کسی نے بیس کی ، نہاس کی منظوری گورنمنٹ سے لی گئی تھی تو اس کا فروخت کرنا اور آپ کوخریدنا جائز ہے۔

### مسجد كايرا ناسامان فروخت كرنا

سوال:... نیوکراچی میں تھوڑ ہے فاصلے پر دومسجدیں ہیں، دونوں مسجدیں عام اینٹوں اور چھتیں سینٹ کی چا دروں ہے بی

(۱) وفي حظر الأشباه: الحرمة تتعدد مع العلم بها إلّا في حق الوارث، (وفي الشامية) ...... وما نقل عن بعض الحمية من الحرام لا يتعدد دمتين . . . هو محمول على ما إدا لم يعلم بدلك، أما لو رأى المكاس مثلًا يأحد من أحد شيئًا س المحكس ثم يعطيه آخر ثم يأحذ من ذلك الآخر آخر فهو حوام (رد اعتار على الدر المحتار ح: ٥ ص ٩٨٠ مطلب الحرمة تعدد) . أيضًا: قال عليه الصلاة والسلام من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وإثمها . (فيض القدير ج اص ١٩٥٣ رقم الحديث ١٤٣٨، طبع مكتبه نزار مصطفى البار، رياض) . أيضًا . لم يحل للمسلم أن يشترى شيئًا بعلم أنه مغصوب، أو مسروق، أو مأحوذ من صاحبه بغير حق، الأنه إذا فعل يعين الغاصب أو السارق أو المعتد على عصبه وسرقته وعداوته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى سرقة رأى مسروق، وهو يعلم أنها سرقة، فقد اشترك في المها وعارها، المبهقي والحرام في الإسلام، لشيخ يوسف القرضاوي ص: ٢١٦ طبع المكتب الإسلامي للطباعة والشرى.

(٢) قال في الشرنبلالية صرح رحمه الله ببطلال بيع الوقف، وأحسن بذلك، إذ جعله في قسم البيع الباطل، إذ لا خلاف في ببطلان بيع الوقف لأنه لا يقبل التمليك والتملك. . . والحاصل أن ههنا مسألتين الأولى أن بيع الوقف باطل ولو عبر مسجد (الفتاوى الشامية ج: ٥ ص ٥٤٠ مطلب في بطلان بيع الوقف). وفي الهداية ح ٢٠ ص ٢١١ كتاب الوقف وإذا صح الوقف لفي بطر بيعه ولا تمليكه. وأيضُ في البدائع ح ٢٠ ص ٢١١ كتاب الوقف والصدقة، طبع سعيد.

ہوئی ہیں۔ایک مسجد کوایک صاحب حیثیت پارٹی نے اپنے خرج پر کی اور عالیشان بنوانا شروع کر دیا تو پُر انا سامان جس میں جادریں، عکھے اور وُ دسرا سامان شامل تھا،مسجد کی انتظامیہ نے فروخت کر دیا، اس سامان کوعام لوگوں نے خریداا دراپنے گھروں میں استعال کیا۔ کیا اس مسجد کا سامان وُ دسری مسجد کے فنڈ سے خرید کراس میں استعمال کیا جاسکتا ہے؟

چواب:...مبحد کا جوسامان اس کے کام کا نہ ہو، اس کوفر وخت کر کے رقم مسجد ہیں لگانا سیح ہے،اور جن لوگول نے مسجد کا وہ سامان خریدا، وہ اس کواستعال کر سے جیس کا نہ ہو، اس کوئی گناہ ہیں۔اس طرح اس سامان کوخرید کوؤوسری مسجد ہیں بھی لوگی گناہ ہیں۔اس طرح اس سامان کوخرید کوؤوسری مسجد ہیں بھی لوگی گناہ ہیں۔اس طرح اس سامان کوخرید کوؤوسری مسجد ہیں بھی اور جوسامان مسجد کی ضرورت سے زائد ہووہ ؤوسری مسجد کو ختال کردینا بھی سیح ہے۔

تنخواہ کے ساتھ کمیش لینا شرعاً کیساہے؟

سوال:... میں جس جگداس وقت کام کررہا ہوں، وہ ایک نجی ادارہ ہے، میں ہاں صبح وشام کام کرتا ہوں، درمیان میں کھانے کا وقف بھی ہے۔ مسلد ہیہ کہ میں یہاں صرف نوکری کرتا ہوں، میراکوئی شراکت وغیرہ کامسلہ نہیں ہے، لیکن جب آئ ہے ڈیڑھ سال قبل میں نے نوکری شروع کی تو ان ہے تنخواہ بھی طے کی جو یا نیس سورو پے ما جو گئی، جبکہ میں بعندتھا کہ چھییں سورو پے یا اس سے زائد ہو، لیکن وہ نہ مانے اور مجھ سے کہا کہ میں آپ کو ادارے کی آمدنی سے کے فیصد کمیش وُوں گا جو کہ ہر ماہ تقریباً ہوگ وہ کی تو ان ہونے یا نہونے کے بارے میں بیان کریں اور میری پریشانی کو وُورکریں۔

کو دُورکریں۔

جواب:...آپ کی تخواہ تو وہ ک ہے جومقرر کی گئی ہے، پانچ فیصد کمیشن دینے کا جواس نے وعدہ کمیا ہے اگر وہ خوشی ہے دے تو لینا جائز ہے۔

## ملازم کااپنی پنشن حکومت کو بیجنا جا تز ہے

سوال:...آج کل عام طور پریدرواج ہوگیا ہے کہ دولوگ جو پنٹن پر جاتے ہیں اپنی پنٹن نیج دیتے ہیں جو کہ عموماً حکومت ہی خرید لیتی ہے، اور عمر کے لحاظ ہے اس کی شرح کم یازیا دومقرز کر کے پنٹنز کو بیمشت رقم اداکر دیتی ہے۔ اس کے بعد پنٹنز چاہے دُوسرے دن ہی فوت ہوجائے یا ۱۰۰ اسال تک زندہ رہے۔ کیا بیطر یقتہ شرع طور پر ٹھیک ہے؟ اور کیا اس طرح پنٹن بیچنے میں کوئی حرج تونہیں؟

<sup>(</sup>۱) وذكر ابو الليث في نوازله حصير المسحد إذا صار خلقا واستغنى أهل المسجد عنه وقد طرحه إنسان إن كان الطارح حيا فهو لنه وإن كان ميتا لنم يندع له وارثا أرجو أن لا بأس بأن يدفع أهل المسجد إلى فقير وينتفعوا به في شواء حصير آخو للمسجد والمختار أنه لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك بغير أمر القاضى. (عالمگيرى ج: ٢ ص: ٥٨، الباب الحادى عشر). (٢) قال وفي فتاوى النسفى سئل شيخ الإسلام عن أهل قرية رحلوا وتداعى مسجدها إلى الخراب وبعض المتغلبة سيتولون على خشب المسجد وينقلونه إلى دورهم هل لواحد من أهل اغلة أن يبيع الخشب بأمر القاضى ويمسك الثمن ليصوفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد؟ قال: نعم وحكى انه وقع (مسحة الخالق على البحر الرائق ج:٥ ص: ٢٤٣، كتاب الوقف، شامى ج: ٢ ص: ٣٤٠ مطلب في نقل إنقضاء المسجد).

(٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آلا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه (مشكوة ص: ٢٥٥).

جواب: ... بیمہ مدھومت کے ساتھ جائزہ، وجداس کی ہے ہے کہ جوشخص پنشن پر جارہا ہے، حکومت کے ذمہ اس کی جورقم پنشن کو پنشن کی شکل میں واجب الاو ہے، وہ اس کا اس وفت تک ، لک نہیں ہوتا، جب تک کہ اس رقم کو دصول نہ کر لے۔ اب اس پنشن کو گورشمنٹ کے پاس فروخت کرنے کا مطلب ہے ٹھہرتا ہے کہ گورشمنٹ اس سے معاہدہ کرتی ہے کہ وہ اپنا بیری چھوڑ دے اور اس کے بجائے وہ اتنی رقم نقد لے لے، اور مدازم اپنے استحقاق کوچھوڑ نے کے لئے تیار ہوج تا ہے۔ پس یہاں در حقیقت کسی رقم کارقم کے ساتھ تبادلہ نہیں بلکہ تاجین حیات جواس کا استحقاق تھ، اس کا معاوضہ وصوں کرنا ہے، اس لئے شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں۔ (۱)

## عورتوں کی ملازمت شرعاً کیسی ہے؟

سوال:... میں آپ سے بیہ پو چھٹا چوہتا ہوں کہ کیا شریعت میں بیہ جائز ہے کہ عورتیں دفتر وں میں نوکری کریں یا مل، کارخانے میں ،کیا بیا کوئی قانون قرآن میں آ باہے جس کا تکم المداوراس کے رسول صلی التدعلیہ وسلم نے صدور فرمایا ہے؟ برائے مہر بانی اس کا جواب آپ تفصیل سے ارشاد قرما تمیں ،آپ کی عین ٹوازش ہوگی۔

جواب:...عورت کا نان دنفقدال کے شوہر کے ذمہ ہے، کیکن اگر کسی عورت کے سر پر کوئی کمانے وال نہ ہوتو مجبوری کے تحت اس کوکسب معاش کی اجازت ہے، گرشرط میہ ہے کہ اس کے لئے باوقاراور باپردہ انتظام ہو، کامحرم مردول کے ساتھ اختلاط جائز ٹبیس ۔ (۵)

 <sup>( )</sup> وبيع الدين لا يحور، ولو باعه من المديون أو وهبه حار. (الأشباه والنظائر ج٣٠ ص ١٠ القول في الدين، أيضًا.
 فتاوي حقائية ج: ٢ ص: ٣٩، ٣٩).

<sup>(</sup>۲) قال تعالى الرحال قوامون على الساء بما قضل الله بعصهم على بعض ولما أنفقوا إلخ. (الساء). وقال تعالى وعلى السولود لله رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف لفسًا إلا وسعها. (البقرة ٣٣٣). أيلسًا. وللفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة. روجية، وقرابة، وملك (فتجب للروجة) بلكاح صحيح (على زوجها) لأنها جراء الإحتباس إلخ. (درمحتار في الشامي ج:٣ ص: ٥٤١، ياب النفقة).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة قالت. حوحت سودة . إلى أن قالت فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت دالك له وهو في حجرتي يتغشى وان في يده لعرقً فأنرل عليه فرفع عه وهو يقول قد أذن الله لكن أن تخرجن لحو الحكن. (صحيح بخارى ج ٢ ص ٤٩٨). وقال في فتح القدير وهو قوله لأن نفقتها وعسى لا تجد من يكفيها مؤنتها فتحتاح إلى الحروج لفقتها عير أن أمر المعاش يكون بالنهار عادة دون البيالي فابيح الخروج لها بالنهار دون الليالي ويعرف من التعبيل أيضًا انها إذا كان لها قدر كها يتها صارت . . . . والحاصل ان مدار الحل كون غيبتها سب قيام شغل المعيشة فيقدر بقدره فمتى أنقصت حاجتها لا يحل لها بعد ذلك صرف الزمان حرح بينها. (فتح القدير ح.٣ ص. ٢١ ا، باب العدة).

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى يَأْيها النبي قل لأرواحك وبناتك ونساء المؤمين يدنين عليهن من جلبيهن. (الأحزاب، ٢٩).

<sup>(</sup>۵) عن أبى سعيد الأنصارى عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء فى البطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخون فإنه ليس لكُنَّ ان تحققن الطريق عليكنَ بحافت البطريق. فكانت المرأة تلصق بالحدار حتى إن ثوبها يتعلق بالجدار من لصوقها به وعن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشى يعنى الوجل بين المرأتين. (ابوداؤد ج:۲ ص:٣١٨).

### حرام چیز کا فروخت کرنا جا ترنہیں

سوال: بین آسٹریدیوی میں رہتی ہوں ، وہال کے لوگ زیادہ تر غیر مسلم ہیں ، اس ملک میں کھائے چینے کی چیز وں میں حرام جانوروں کے اجزاء ملائے جاتے ہیں ، کیا بیچیزی فروخت کرنا جائز ہے؟ کیا ان کی آمد نی حلال ہے؟ اگر اس آمد نی کا پچھ حصہ نکار دیا جائے تو بیرحلال ہوسکتا ہے؟

جواب: بیکنن جس میں کہ جانوروں کی چر لی شامل ہوتی ہے اور وہ جانورشری طور پر ذیج کئے ہوئے نہیں ہوتے ،شرعاً ان کا اِستعال جائز نہیں ہے،اور جن چیز وں کا استعال جائز نہیں ،ان کا فروخت کرنا بھی جائز نہیں ،اوران کی آمد نی بھی حدال نہیں۔'' چوکیداری کاحق اور ممپنی کا کا رڈ فروخت کرنا

سوال:...ایک مسئلہ جو آج کل لوگوں میں عام ہے کہ اکثر بازاروں کی چوکیداری ایک وُوسرے پر قیمت فروخت کرنا ہے،
چونکہ اس پر پہلے والے چوکیدارنے قیمت اوائیس کی ہوتی اور نہ ہی کوئی محنت مشقت کی ہوتی ہے، تو اس نوکری پرروپے بین حرام ہے یا
حلال؟ یا کوئی ایسی کمپنی کا کارڈ ہو کہ اس میں عام آ دمی بھرتی نہیں ہو سکتے ، جیسا کہ آج کل کیا ڈی کے پورٹ اور پورٹ قاسم میں
مزدوروں کو حکومت نے پیکے کارڈ دیئے ہیں اور عام آ دمی پکے مزدوروں میں بھرتی نہیں ہو سکتے ۔ اور وہ مزدورا پنا کارڈ تقریباً ایک ما کھ پر
فروشت کرتے ہیں اور لوگ بہت خوشی سے خرید لیتے ہیں ، تو یہ کارڈ فروخت کرنا یا خرید ناحرام ہے یا حل ل؟
جواب:... نہ کورہ حقوق کی خرید وفروخت سے نہیں ، اس سے حاصل شدہ مال حرام ہے۔
(\*\*)

## سودا بہجنے کے لئے جھوٹی قسم کھانا

سوال:...بیجو ہمارے اکثر گھر انوں میں بات بے بات تشم خدا ہشم قرآن کی کھاتے ہیں ، جاہے وہ بات کچی ہو یا جھوٹی ، لیکن عادت ہے مجبور ہوتے ہیں ،اس کے ہارے میں پچھفر مایئے تو مہر یا نی ہوگی کدان کچی ،جھوٹی قسموں کی سزا کیاہے؟ ہمارے اکثر

(۱) قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم النحزير وما أهل لغير الله به والمنخفة والموقوذة والمتردية والمطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. (المائدة ٣). وعن جامر أبه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والمميتة والمختزير والأصنام، فقيل يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفل ويدهل بها الجنود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا ، هو حرام شم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود! إن الله لما حرّم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه وواه الجماعة والله الشنن ج: ١٠ ا ، باب حرمة بيع الخمر والميتة والحزيل.

(٢) وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود! وحرَّمَت عُليهم الشَّحوَم فباعوا وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرَّم على قوم أكل شيء حرَّم عليهم شمسه. (إعلاء السُّنن، باب حرمة بيع الحمر والميتة والخنزير ج١٣٠ ص ص: ١١١، طبع إدارة القرآن كراچي).

(٣) وقال في الدر المختار. وفي الأشباه لا يحوز الإعتياض عن الحقوق الجردة كحق الشفعة. وقال الشامي: (قوله لا يجوز الإعتياض عن الحقوق الجردة لا تحمل التمليك ولا يجوز الصلح عنها. (شامي ح:٣ ص.١٥ مطلب لا يجوز الإعتياض عن الحقوق المجردة، طبع ايج ايم سعيد).

تا جرحضرات جن سے ہماراروزانہ واسطہ پڑتا ہے،مثلاً: کپڑے کے تا جروغیرہ وہ بھی اپنامال بیچنے کے لئے یا پنج منٹ میں کتنی قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ:'' سے بھ وَایمان واری کا بھا ؤ ہے' جا ہے وہ بھا وَسچا ہو یا جھوٹا ، اورا کٹر اس بھ وَ میں کمی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ:" ہم آپ کی خاطر تھوڑاس نقصان اُٹھ رہے ہیں"؛" خدا کی تشم! ہم اپنا نقصان کررہے ہیں" اور" قر آن کی تشم ہم نے آپ سے ایک پائی بھی منافع نہیں لیا'' حال نکہ کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ تا جرحصرات ہورے لئے نقصان اُٹھ کیں اور کاروں میں گھومیں ، جواب ضرورویں۔

جواب:...جھوٹی قشم کھانا بہت بڑا گناہ ہے، اگر کسی کواس کی عادت پڑ گئی ہوتو اس کوتو بہ کرنی جاہئے اورا پی اصداح کرنی جا ہے ۔ سودا بیچنے کے لئے متم کھانا اور بھی بُرا ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تا جرلوگ بدکاروں کی حیثیت میں اُٹھائے جائیں گے، سوائے اس تا جرکے جوخداہے ڈرے اور غلط بیانی ہے بازرہے۔ (m)

غلط بیانی کر کے فروخت کئے ہوئے مال کی رقم کیسے یاک کریں؟

سوال ا:... ذكان دارى بين جهوت بولنے يرزق حرام موتاب يانيس؟

سوال ۲:...اگرؤ کان داری میں جھوٹ بوٹے ہے رز ق حرام ہوتا ہے تو صدقات اور زکو ۃ سے پاک ہوجا تا ہے یانہیں؟ سوال m:...جیسے کہ حرام مال کے بارے میں صدیت میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں ،میری عمر کا سال کی ہےاور میں بالغ ہوں، اب ہمارے گھر میں مال ود وائت حرام ہے، اب اس میں ہمارا کیا قصورہے؟ بیتو ہمارے بروں کی علطی ہے، اب مجھے گھر میں رہنا حائث يا گھر چھوڑ كرچلاجا نا جا ہے؟

جواب ا: ...جھوٹ بول کرا گرکسی کو دھوکا دیا گیااور نفع کمایا گیا تو حرام ہے۔ (\*)

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. (صحيح بخارى ج: ٢ ص ٩٨٤ ، بـاب يـميـن الـغـموس). وعن عمران بن حصين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين مصبورة كاذبًا فليتبوأ بوجهه مقعده من البار. (ابوداؤد ج: ٢ ص: ٣ ٠ ١، كتاب الأيمان والنذور). (٣) قبال رسنول الله صبلي الله عبلينه وسلم: من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقطع بها مال امرىء مسلم لقي الله يوم النقيامة وهو عليه غضبان. (صحيح بخاري ج: ٢ ص:٩٨٤، وأبوداؤد ج: ٢ ص: ٢ \* ١). وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، قال أبوذر من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنَّان والمنفَّق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. (مشكُّوة ص:٣٣٣، باب المساهلة في المعاملة). (٣) عن إسماعيل ابن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلي فرأي الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار! فاستجابوا الرسول صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: ان التجار يبعثون

فجارًا إلَّا من اتقلَّى وبرَّ وصدق. (رواه الترمذي ج ١ ص: ٣٣٠، أبواب البيوع، وابن ماجة ص:٥٥ ا).

<sup>(</sup>٣) - قال الله تحالي. يَسَايها الذين اصوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. (البقرة ٨٤٠). قال المظهري. كالدعوي الزور والشهادة بالزور أو الحمف بعد إنكار الحق والغصب والنهب والسرقة والخيانة. (تفسير مظهري ج. ١ ص ٢٠٩). عن والله بن الأسقع قال: سمعت رسول مه صلى الله عليه وسلم يقول: من باع عيبًا، ما لم ينبه، لم يزل في مقت الله أو لم تزل الملائكة تلعنهُ. (مشكولة ص. ٣٣٩، كتاب البيوع، باب المبهى عنها من البيوع). يضًا ﴿ (فروع) لَا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لأن الغش حرام. (درمختار ح ۵ ص:٣٤)، باب خيار العيب، البحر الوائق ج: ١ ص:٣٥).

جواب ۲:...نا دانسته غلط بیانی ہے جو کراہت آتی ہے وہ تو پاک ہوجاتی ہے؛ گرصریجاً دھوکا وے کر کمایہ ہوا، ل پاک تہیں ہوتا۔

جواب سن اگرحرام سے بچنا ناممکن ہے توامقد تعی لی سے اِستغفار کرلیں۔

### حجموث بول كرمال بيجيا

سوال:... پی ایک وُکان دار ہوں، ہمارے آس پی بہت ی وُکا نیں اور بھی ہیں، کی وُکان دالوں کے پاس پاکسانی
چیزیں ہیں، گراکٹر وُکان والے پاکسانی چیز کوجاپ نی نام پر بیچتے ہیں اور گا ہک خوشی ہے رقم دے کرلے جستے ہیں۔ ہمارے پاس بھی
وہی چیزیں موجود ہیں، پورے مہینے ہیں ایک چیزہیں نی کا کہ کونکہ ہمارے پاس جب گا بک آتے ہیں تو ہم سے جاپانی چیزیں ، نگتے
ہیں، ہمارے پاس تو پاکستانی چیزیں ہیں، ہمارے آس پاس اور وُگان والوں کے پاس پاکستانی چیزیں ہیں، ہم صاف طور پر گا ہک کو
یتادیتے ہیں کہ یہ چیزیں پاکستانی چیزیں ہیں، ہمارے آس پاس اور وُگان والوں کے پاس پاکستانی چیزیں بھی سے ہیں؟
یتادیتے ہیں کہ یہ چیزیں پاکستانی ہیں، مگر گا بک نہیں لیتا کی ہم بھی غلط بات کر کے یا گول مول بات کر کے چیزیں بھی سے ہیں؟
جواب: ۔۔۔ جھوٹ بول کرسودا بیچنا حرام ہے، اس ہیں ایک تو جھوٹ بولنے کا گن ہ ہے، وُوسرے مسلی نوں کے ساتھ دھوکا
اور قریب کرنا۔ آخضرت صلی القدعلیہ وسم کا ارشاد ہے: '' تا جرلوگ قیامت کے دن بدکار ہونے کی حالت ہیں اُٹھائے جا کیں گیا ۔۔۔
سوائے اس شخص کے جونیکی کا کام کرے (مثلاً: صدقہ و فیرات و یا کرے) اور چی بولے۔'' ۵۰

فر ما پارسول الله صلى القدعلية وسلم نے كه: '' جو تحص بهم كو ( يعني مسلم انوں كو ) دھوكا دے وہ بهم ميں ہے بيں۔''(<sup>()</sup>)

(۱) عن قيس ابن ابي غرزة قال: كنّا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة فمر بنا البي صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة فمر بنا البي صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال: يا معشر التجارا ان البيع يحصره اللغو والحلف فشويوه بالصدقة. (ابوداؤد ج. ٣ ص. ١١١) البيوع، باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو، ابن ماحة ص: ٥٥ ا، باب التوقى في التجارة).

(۲) قال الله تعالى: "يَايها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إلخ. (الساء ۲۹). قال المظهرى: كالدعوى الزور .... . والسرقة والخيانة. (تفسير مظهرى ح: اص ۲۰۹). قال تعالى. "وقد بهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل" قال المظهرى. أى بالرشوة والنحداع والغصب وغير دلك من الوجوه المحرمة. (تفسير مظهرى ج: ۲ ص: ۲۵۳).

(٣) قبال الله تبعالي "قيمس اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فإن الله غفور رحيم" (المائدة. ٣). قبال الله تعالى "ومن يعمل سوءً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمًا" (النساء ١٠٠١).

(٣) عن عبدالله بن أبي أو في أن رجلًا أقيام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلًا من المسلمين فيزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلًا أولَّتك لَا خلاق لهم في الاحرة ولا يكلمهم الله يوم القيمة ولا يكلمهم الله يوم القيمة ولا يكلمهم الله يوم القيمة ولا يزكيهم ولهم عذاب الميم. (بخارى ج٠١ ص:٣٨٠، باب ما يكره من الحلف في البيع).

(۵) عن إسماعيل ابن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه خرح مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الباس يتبايعون فقال: يا معشر التجار! فاستجابوا الرسول صدى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال. ان التجار يبعثون فجار إلا من اتقى وبر وصدق. (رواه الترمذي ج: ١ ص: ٣٥٠)، باب ما جاء في التجار، وابن ماجة ص: ١٠٠ ا).

(٢) عن أبى الحمراء قال. وأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فادخل يده فيه فقال:
 لعلك غششت من غشنا فليس منا. (ابن ماجة ص: ١٢١، باب النهى عن العش، أيضًا سنن أبى داود ج. ١ ص: ١٣٣ باب في النهى عن الغش، طبع امداديه).

اور فرما یار سول التدسلی التدعلیہ وسلم نے کہ:'' بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے بھائی (مسلمان) کوالی یات کے کہ وہ اس میں جھے کوسیا جانتا ہواور تو اس پر جموٹ کہدر ہا ہو۔''

اگر یکھلوگ جموث فریب کے ستھ تجارت کرتے ہیں تو اپنی ڈنیا بھی بگاڑتے ہیں اور عاقب بھی ہر باد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی روزی میں ہرکت نہیں ہوتی۔ وہ راحت وسکون کی دولت ہے محروم رہتے ہیں اوران کی دولت جس طرح حرام طریقے ہے آتی ہاں گن '' ریس'' ہرگز نہ کریں، بلکہ گا ہوں کو بتا دیا کریں کہ یہی کپڑا ہے جس کو دسرے لوگ جا پائی کہہ کرفر وخت کر ہے ہیں۔ آپ کے بچ بولنے پرآپ کے مال میں اِن شاء اللہ برکت ہوگی اور قیامت کے ون بھی اس کا بڑا آجرو تو اب ملے گا۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: '' سپا اور امانت وار تا جرقیامت کے دن نہیوں، صدیقوں، شہید وں اور ولیوں کے ساتھ ہوگا۔'' ")

## اليي جگه نو کري کرنا جہاں جھوٹ بولنا پڑتا ہو

سوال: ... عرض ہے ہے کہ بیس کپڑا بنانے والوں لیتی نتنگ فیکٹری میں ملازمت کرتا ہوں، فیکٹری کی مشینوں پڑگا ہوں کے مال بھی بنائے جاتے ہیں، مختلف پارٹیاں ہل بنانے کے لئے دیتی ہیں، اکثر پارٹیاں کپڑا دودھا گے کس کر کے لیتی ریز دھا گے اور کا ٹن دھا گے ہوں کہ بنائے ہیں ، ریز دھا گے کہ کا ہے۔ اگر دھا گے ہوں کہ بنانے میں ریز دھا گہ کا ہے۔ اگر کہ بنانے میں ریز دھا گہ کا ٹن کے سرتھ ڈھائی فیصد استعال ہوتا ہے تو ہمارے فیچر صاحب ان کوساڑھے تین فیصد چاری کرتے ہیں، اور پارٹی کو چھوٹ یو لئے ہیں کہ ساڑھے تین فیصد پر دھا گہ استعال ہوتا ہے تو ہمارے فیچر صاحب ان کوساڑھے تین فیصد چاری کرتے ہیں، اور پارٹی کو چھوٹ یو لئے ہیں کہ ساڑھے تین فیصد ریز دھا گہ استعہل ہوا ہے، اور ایک فیصد ان کاحق رکھ لیتے ہیں، جو بالکل ناچا ترجہ میں نے فیچر کو کہا کہ ہے اور کو بناز تا ہے۔ لیکن میری بات نہیں بات نہیں بات ، بس ملازموں پڑھکم چلاتے ہیں کہ سے کرو، بیند کرو۔ ان کے کہتے پر گوگو کہ ہوٹ بولنا پڑتا ہے، جبکہ ہیں نہیں چاہتا، ورنہ تو کری جانے کو تر ہے۔ جھے کہا کہ ہم جو کہتے ہیں اگر ناچا تر ہو تھا کہ ہم جو کہتے ہیں اگر ناچا تر ہو کہ اگر ہوگا ، بس تم بری الذ مدہو جھوٹی آسلی دیتے ہیں، کیا میرے لئے بیڈو کری جانے تو کہا کہ ہم جو کہتے ہیں آبی میں تم بری الذ مدہو جھوٹی آسلی دیتے ہیں، کیا میرے لئے بیڈو کری جانے میں خرور ہوتا ہے۔ اگر میں کو زمانے میں تھر بیا ہوں، تو گوری می اور چھوڑ دی رہیں و تیرہ میں تقر بیا روز ان جات کو ناس اٹر کار ہیں۔ میں اٹمد ندا نماز کا پابند ہوں، نشر بعت پر پابندر ہے کی کوشش کرتا ہوں، تعلیم ، درس و تقر رہیں و تھرہ میں تقر بیا روز ان جات کو اس اللہ پرتو کل کرتے ہوئے تو اپنے گھر

<sup>(</sup>۱) وعن سفيان بن أسد الحضرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. كبرت خيانة ان تحدث أخاك هو لك به مصدق وأنت به كاذب. رواه أبو داوُد. (مشكوة ص:١٣ ا ١٣، باب حفظ اللسان والعيبة والشتم).

 <sup>(</sup>۲) عن حكيم ابن حزام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان . . . . . . فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما
 وان كذبا وكتما محق بركة بيعهما. (رواه النسائي ج: ۲ ص: ۲ ا ۲ ، وجوب الحيار للمتبايعين قبل إفتراقهم).

 <sup>(</sup>٣) وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء إلخ.
 (رواه الترمذي ج: ١ ص: ٢٣٠).

والول کو کیے سمجھاؤں؟ خاص دِین دارہوتے تو فورا محسوں کر لیتے ، یہ تو اُلٹا کیا کہیں گے ، کوئی ما زمت بھی فورانہیں ملتی ، کیا کریں؟
جواب:...اپنے سیٹھ سے کہردیں کہ وہ آپ سے جھوٹ نہ بلوایا کریں ، بہتر تو یہ ہے کہ وہ خود بھی پر ہیز کریں ، القد تعالی ان کی روزی میں برکت دے گا، حرام کمائی زیادہ تو ہوتی ہے ، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ بہرحال اگر سیٹھ کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے تو کم ہے کم اتنا کرلیں کہ آپ خود جھوٹ نہ ہوییں ، ان کے جھوٹ ہولئے کا وبال ان کے ذیعے۔

## باكستانى مال بربا مركا ماركه لكاكر يجيخ كاكناه كسكس برجوكا؟

سوالی:...ہم تجارت پیشہ افراد ہیں، ہنیادی طور پر ہماری تجارت پر چون کی ذکان داری ہے، لیکن کچھ اشیہ ہمارے پاس تھوک بھی موجود ہیں۔ پر چون اشیاء ہم ذکان پر زَب کر بھی کی مہر پانی اور دی ہوئی تو فیق ہے بالکل بچائی اور اسلامی طریقے کے مطابق خوبیاں اور خامیاں بتلا کر فروخت کر رہے ہیں، لیکن تھوک اشیاء جو کہ طلری کے شعبے ہے تعلق رکھتی ہیں اور وزیر آبادشہرے تیار ہوکر ہمارے فرریاں اور جا رکی گئے میں اور وزیر آبادشہرے تیار ہوکر ہمارے فرریاں اور ہماری مرضی کے خد ف ان اشیاء پر غیر ملکی ، رک لگائے جاتے ہیں)، ہم ہے مال خرید کرنے والے وی فیصد پر چون فروش اس مال کوغیر ملکی ہٹلا کر اپنا ملکی تیر کروہ مال فروخت کرتے ہیں، اور ۵ کے فیصد پر چون فروش ہال کوخیر ملکی تیر کروہ مال فروخت کرتے ہیں، اور ۵ کے فیصد پر چون فروش خریدار کو حقیقت جالی ہٹلا کر فروخت کرتے ہیں۔ آباج پر چون فروش مال کوغیر ملکی مال کر غیر ملکی مارک لگایا؟ آبا ہم پر کہ مال ہمارے ذریعے کرچون فروش کوفروخت ہور ہا ہے ( مال تیار کرنے والے پرجس نے ملکی مال پر غیر ملکی مارک لگایا؟ آبا ہم پر کہ مال ہمارے ذریعے کہ وہ اس کو غیر ملکی کہ کہ کرفروخت ہور ہا ہے ( حال انکہ ہم می ل فروخت کرتے ہوئے یا ملک اس بات کی پر چون فروش کوکوئی ترغیب ہماری جانب مال کوغیر ملکی کہ کرفروخت کرے کا تیار کنندہ کوکوئی ترغیب ہماری جانب سے دی جانبی ہم بیک ہوئی کی دورہ ہمیں جیسامال وزیر آباو ہیں مالت ہولیا کی کردیتا ہے۔

چواب:... بیجعل سازی اور دھوکا دہی ہے۔ غیرملکی ، رک لگانے والے بھی گنہگار ہیں اور جولوگ حقیقت حال ہے واقف ہونے کے باوجوداس کوغیرملکی کہدکر فروخت کرتے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں۔ آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم کا ارش دہے کہ:'' جوہمیں (یعنی مسلمانوں کی جماعت کو) دھوکا دے وہ ہم میں سے نبیس۔''(۱)

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى: ينايها الله المنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" (النساء ٢٩). وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ على صبرة طعام فادخل يده فيها فالت أصابعه يللا فقال يا صاحب الطعام! ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله! قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الباس، ثم قال من غش فليس منا. (رواه الترمدي ح: ١ ص: ١٥٠ م، أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية العش في البيوع). قال في الدر المحتار (مرفوع) لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لأن الغش حرام إلا في مسئلتين. قال الشامي (قوله لأن الغش حرام) ذكر في المخير إذا باع سلعته عليه البيان وإن لم يبن قال بعض مشائخنا يفسق وترد شهادته. قال الصدر لا بأخد قال في المهر أي لا ناخذ بكونه يفسق بمجرد هذا لأنه صغيرة اهد قلت وفيه نظر لأن الغش من أكل أموال الناس بالباطل فكيف يكون صغيرة بل المظاهر في تعليل المكلام الصدر إن فعل ذلك مرة بلا إعلان لا يصير به مردود الشهادة وإن كان كبيرة كما في شرب المسكر الخ. (رداعتار على الدر المختار ج. ٥ ص. ٢٠٥، باب خيار العيب، والبحر الرائق ح ١ ص ٢٥٠).

سومال:...آیااس پر چون فروش پر وہال ہوتا ہے جو کہ اصل حقیقی گا مک (چیز استعمال کرنے والے) پر آخر میں مال فروخت \_

جواب:...جہاں تک بیخرید وفروخت کا سعبد جاری رہے گا اورلوگ اس کوجائے ہوئے'' اصلی'' کہد کر بیچے رہیں گے،

## کا غذوں میں تنخواہ کم لکھوانے والے إمام اور تمینی دونوں گنا ہرگار ہوں گے

سوال :...اگر کوئی امام صاحب تخواہ زیادہ لیتے ہوں اور مسجد کمیٹی ہے کہیں کہ میری تخواہ کاغذوں میں کم مکھ دی جائے تا کہ حکومت ہے مزیدرقم وغیرہ حاصل کرسکوں ،تو اس صورت میں ا ، م صاحب گنا ہگار ہوں گے یاصرف تمینٹی والے؟ جواب:...ا مام صاحب اور کمیٹی والے دونوں گنا ہگار ہوں گے، کیونکہ دونوں نے غلط بیانی سے کام سیا۔

## كاروباركے لئے لى ہوئى بورى رقم اوراً س كامنا فع ادانه كرنازيا دتى ہے

سوال:...ایک شخص کو جومیراعرصه بین سال سے دوست تھا، میں نے اُسے کاروبار کے لئے ایک ما کھ کی رقم دی، مجھ سے وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ اس رقم سے کا رو ہار کروں گا اور من قع وُول گا۔اس نے کارو ہار کیا ، کارو ہارخوب چلا، مکان نہیں تھا ، پلاٹ خرید کر ا چه مكان بنايا،سامان تعيش خريدا،اوركارو بارتهى خوب چل رماب- مجھے قم لينے كے ايك سال بعد بھى • • ٣٠ بھى • • • ااور کبھی \* • • • ۲ رویے دیتار ہا،کیکن میرے بار بار اصرار کے باوجود مجھے نہ بی منافع بتایا اور نہ بی اصل رقم واپس کی ، مجھے شک ہواتو میں نے ایسے چھوٹی چھوٹی رقم لینے سے اِنکار کردیا، میں نے اس ہے کہا کہ مجھے میری اصل رقم واپس کرواور جومناقع بنتا ہے، مجھے دو۔وہ مختلف طریقوں سے ٹرخا تارہا، پھر میں نے ذرائختی سے رقم واپس لینے کا مطابہ کیا تو مجھے ۲۰ ہزاررویے دے کرایک رقعہ مجھے دیا جس میں لکھ تھ کہ آپ کی تمام رقم واپس ہوگئ ہے اور منافع بھی وے ؤوں گا اور حضور صلی التدعلیہ وسلم کے قرمان کا حوالہ دیا'' سود کے سادر ہے ہیں اور کم تر درجہ رہے کہ کوئی اپنی ، س ت ۲ سامر تبہ بد کاری کرئے 'اس مخص نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور حج بھی کیا ہوا ہے، ورکی وفعہ خواب میں حضور صلی القدعدیہ وسلم کی زیارت کا تذکرہ بھی کرتا رہتا ہے۔ کیا مجھ سے رقم لیتے وقت وعدے کے مطابق (تحریریھی موجود ہے) میں منافع کاحق دار ہوں یا سود کا؟ من فع دینے کی بج نے سود ظاہر کر کے میری حق تلفی کرنا جا ہتا ہے۔ جا رسال

ر١) عن أبي الحمواء قال: وأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بجنبات رحل عنده طعام في وعاء فأدحل يده فيه فقال: لعلك غششت، من غشنا فليس منّا. (ابن ماجة ص: ١ ٢ ١ ، باب التهي عن العش).

<sup>(</sup>٢) أينة النمنافق ثلاث: إذا حدّث كدب، وإذا وعد أحلف ...إلخ. (سنن النساني ج٠٦ ص ٢٣٢). وما كان سنًا محظور فهـو محظور\_ (رد اختار ٪ ج. ٧٪ ص ٣٥٠٪ كتــاب الـحـظـر والإيـاحــة). "وتــعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والبعدوان" (المائدة: ٢). - وفي التنفسيس المنظهـري تحت هذه الآية. يعني لا تعاونوا على إرتكاب المنهيات وعلى الظلم (تفسير مظهري ج: ٣ ص ٩ ١). قال النووي. فيه تصريح بتحريم كتابة المترابيين والشهادة عليهما، ويتحريم الإعابة على الناطل. (مرقاة المفاتيح ح ٢ ص. ٥١، كتاب البيوع، باب الرباء الفصل الأوّل، طبع وشيديه).

تک مجھے منافع دینے کا کہتار ہا، اور جب منافع وینے کا وقت آیا تواسے سود کہدر ہا ہے، اور میری اصل رقم بھی ہر باد کردی۔
جواب: اس نے داڑھی رکھی ہے، اور حج کیا ہے، یہ تو بہت اچھا کیا، لیکن اس نے جو معاصلے میں بدعبدی کی ، یہ بہت پُر ا
کیا، مسلمان کو بدعبدی نہیں کرنی چاہئے۔ اس شخص کا فرض ہے کہ آپ کے ایک لاکھ روپے سے جواس نے کارو بار کیا اس کا ایک ایک
پیسے کا حساب دے، اور اس کا روبار سے جو کمایا اس کا نصف آپ کو دے، اور رقم بھی واپس کرے۔ آپ نے یہ رقم سود کھانے کے لئے
نہیں دی تھی، بلکہ کاروبار کرنے کے لئے وی تھی، اب ان صاحب کا آپ کوسود کی حدیث سن ناصر تک زیادتی ہے۔ بہر حال کاروبار سے
جو منافع اس کو حاصل ہوا ، اس کا حصر آپ کو دیتا چاہئے۔ (۱)

## كياكلرك كي في مصرف الينافسركاكام مع؟

سوال:..جیسا کہ عام طور پر گورنمنٹ آفس میں ہوتا ہے کہ ملازم دیرے آتا ہے اور جددی چلہ جاتا ہے، اس پر آپ نے لکھ دیا ہے۔ گرایک آدی کہ جووفت پر جاتا ہے اور وفت پر آفس آتا ہے، بعض اوقات چھٹی کے بعد بھی گھنٹہ آدھ گھنٹہ بیٹے جاتا ہے، جبکہ کام وہ بچھ بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ ایک آفیسر کامعاون کلرک ہے، اور اگر کوئی دُوسرے شعبے کا آدی اس ہے سی کام کا کہتا ہے تو وہ یہ جواب دیتا ہے تو نہ یت ہے کہ اپنے شعبے کے ٹاپھ ب ہے کہ اور آئر ہوتا ہے، ہاں جب اس کا آفیسر کہ جس (کے وہ ما تحت ) ہے، کام دیتا ہے تو نہ یت محت اور تندی ہے کہ برشعبے کا ایک میں کہ وہ دُوسروں کا کام نہیں کرتا۔ جبکہ یہ تقیقت ہے کہ برشعبے کا ایک میں کہ ما او تا ت میں وہ دُوسروں کا کام نہیں کرتا۔ جبکہ یہ تقیقت ہے کہ برشعبے کا ایک میں کہتا اور سار اون ہے۔ اس سلطے میں مجھے یہ بتا ہے کہ آیا یہ بات کس زُمرے میں آتی ہے؟ اگر وہ دُوسری برائج (شعبے ) کا کام نہیں کرتا اور سار اون فارغ بینھار ہتا ہے تو یہ تخواہ جووہ لے رہا ہے، اس کے لئے جائز ہے یا تا جائز؟

چواب:...اس کے ذمے قانو ناصرف اپنے السر کے کام کو پورا کرنا ہے، دُوسر سے شعبوں کے کام اس کے ذمے نہیں۔اس لئے اگر دہ سمارا دِن بیشار ہے تو اس کی شخواہ حلال ہے۔البتہ اس کے افسر کو جا ہے کہ اگر گئج کش جوتو دُوسر سے شعبوں کے کام اس کے حوالے کرویا کرے۔

 <sup>(</sup>۱) "أيسايها اللدين امنوا ألا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تحارة عن تراص منكم" (البساء: ۲۹). وفي معالم التنزيل للبغوى: (بالباطل) بالحرام يعنى بالربا، والقمار، والغصب، والسرقة والحيانة ونحوها. (ح۲۰ ص ۵۰، طبع قديمي كواچي).

 <sup>(</sup>۲) والأجير الخاص هو الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استأخر رجلا شهرًا للحدمة أو لرعي الغنم واسما سمى خاصا لأنه يختص بعمله دون غيره لأنه لا يصح أن يعمل لعيره في المدة. (الحوهرة النيرة ج١٠ ص ٢٩٩، كتاب الإحارة، طبع إيران).

# غیرمسلموں سے کاروبار کرنا

### غيرمسلمول يسخر بيدوفروخت اورقرض لينا

سوال:...کیاغیرمسلم لوگوں ہے کھانے پینے کی چیزیں یا دیگر قرض وغیرہ لینا شرعاً جائز ہے یانہیں؟ جواب:...غیرمسلموں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرنا جائز ہے، بشرطیکہ وہ غیرمسلم مرتد نہ ہو۔ (۲)

کفارے لین دین جائز ہے، کیکن مرتد ہے ہیں

سوال: .. بنجارتی لوگوں کا تمام ندا ہب ہے واسطہ پڑتا ہے ، کیاغیر ندا ہب کے لوگوں سے وُعا نمیں کروانا ، سلام کرنا یا جواب دینا جائز ہے کہ نبیں ؟

جواب:...کی مرتد ہے لین دین کی توشر عا اجازت بی نہیں ، باتی غیر ندا ہب سے لین دین اور معاملہ جائز ہے ، مگران ہے ۔ گران ہے ۔ گا کا سوال بی بیدا نہیں ہوتا ، ' اور ندکوئی مسلمان اس کا تصور کرسکتا ہے۔ سمادم ان کو ابتداء تو ندکیا جائے ، البتدان کے سمادم کے جواب میں صرف ' وعلی ' کہدویا جائے۔ (۱)

(۱) عن عبدالرحمن بن أبى بكر قال كامع المى صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان (طويل شعث الرأس) طويل يعسم يسوقها قال له المى صنى الله عليه وسلم بيعًا أو عطية أو قال أم هبة قال. لا ، بل بيع ، فاشترى منه شاقد (صحيح البحارى، باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب ج اص: ٢٩٥ طبع نور محمد). ولا بأس بأن يكون بين المسلمن والذمى معاملة إذا كان مما لا بد منه (فتاوى عالمگيرى، كتاب الكراهية ج ٥٠ ص ٣٥٩). وكذا إسلام البائع ليس بشرط لانعقاد البيع ولا لفاذه ولا لصحته بالإجماع و (بدائع الصنائع، كتاب البيوع ح ٥٠ ص ١٣٥١، طبع سعيد). (١) المرتد إذا باع أو اشترى يتوقف ذالك إن قتل على ردّته أو مات أو لحق بدار الحرب بطل تصرفه وإن أسلم نفذ بيعه .

(عالمگيري ج ٣ ص١٥٣٠، كتاب البوع، القصل العاشر في بيع شيئين، الباب الثاني عشر في أحكام البيع الموقوف). (٣) وأما الكافر فتجوز معاملته لكن لا يباع منه المصحف ولا العبد المسلم ولا يباع منه السلاح إن كان من أهل الحرب. (احياء العلوم ج: ٢ ص: ٦٥ البيع وأركانه وشروطه، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٣) - قال الله تعالى: "وما دعاء الكفرين إلَّا في ضلَل" (المؤمن: • ۵)..

(۵) عن سهل ابن ابی صالح قال حرجت مع أبی الشام فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصاری فيسلمون عليهم فقال أبی: لا تبدؤهم بالسلام واذا لقيتموهم فی الطريق فاضطروهم إلی أضيق الطريق. (رواه أبوداؤد ج: ۲ ص. ۳۰). فلا يسلم إبتداءً علی کافر لحدیث لا تبدؤا اليهود والبصاری أی بالسلام ... إلح. (در مختار ج ۲۰ ص: ۱۳ م، کتاب الحطر والإباحة). (۲) حدثما أنس بن مالک قبال رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا سلم عليکم أهل الکتاب فقولوا: وعليکم. (صحيح بخاری ج ۲۰ ص ۹۲۵، ومسلم ح ۲ ص ۲۱۳). أيضًا: وفي الدر المختار ولو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسي على بخاري ج ۲۰ ص ۹۲۵،

باداری ہے ، علی د ۱۹۱ وسلم ہے ، علی ارد ۱۲۰۰ ایسا، ولی المار العامار ولو الملم يهودي او فلموالي ال مسلم فلا باس بالرد ولكن لا يزيد على قوله وعليك. (درمحتار ج. ۱ ص:۱۳ كتاب الحظر والإياحة).

## شجارت اور مالی معاملات میں دھوکا دہی

## جھوٹے بھائی کے ساتھ دھو کا کرنے والے کا انجام

سوال:...ایک تخص جونماز، روزہ اور تلاوت قرآن کا پابند ہے، پڑھالکھا نے بی و وُنیاوی عوم ہے اچھی طرح پاخر' الحاج' شخص ہے، اس نے جو مال بھی کمایا ہے وہ چھوٹے سگے بھائی کے توسط ہے کمایا، جس نے اسے سعود کی عرب کا ریلیٹر و پر ااور وہاں کی ما ذرمت حاصل کرنے میں اس کی معاونت کی۔ چونکہ چھوٹا بھائی ایک طویل عرصے ہے ایک مشہور کمپنی میں مار کیٹنگ منجر کی پوسٹ پر ہے، بڑا بھائی ۲، کے سال ملازمت کرنے اور بھاری رقم بچت کرنے کے بعد مدت ملازمت کے خوتے پر وطن لوٹ آیا اور بہاں آتے ہی اس شخص میں دولت کی حرص و ہوں بڑھتی گئی اور اس نے اپنے بھن چھوٹے بھائی کے اعتاد کوٹھیں بہنچائی۔ چھوٹے بھائی نے بڑے یھائی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے کسی ذاتی کام کی ذمدواری پر دلیس ہاں پرسو نی اور اس کام کے لئے تقریباً تمین ما تکہ و پ کا ڈرافٹ اپنے بڑے بوے بھائی کے نام اِرسال کیا۔ اس کے علاوہ سعوو ہے بلانے بھی اس بڑا تھوٹے بھائی کی تمین لا تھ کا نام پر دکھوالے کی حیثیت سے خریدا۔ عرض بہ کرتا ہے کہ تقریباً چارسال ہوئے میہ بعد دیانت شخص اپنے چھوٹے بھائی کی تمین لا تھے زائم کیش رقم اور ایک لا تھروپے مالیت کے بلاٹ کا ما مک بن جیشا ہے، جس کا کوئی تحریری جوت بھی موجود تہیں۔ مزید برآں ہے کہ وہ نو کوٹ صوفی'' کہنوات بھی موجود تہیں۔ مزید برآں ہے کہ وہ نے وہ ان کے بھائی کے مکان میں جرازہ بھی کہ بارے وین دار بنا پھرتا دے کر بچنا رہا ہے۔ اصل ما لک چونکہ پر دیس میں رہتا ہے، اس کئے متعل مزاجی سے اس کا مقابلہ تبیس کر سکا۔

مولانا صاحب! قرآن مجید میں انقد تعالی نے اور ججۃ الوداع میں حضورِ اکرم صلی القد علیہ وسلم نے اس بات کی بردی تفصیل بیان کی ہے کہ: ''کسی شخص کو بیہ جائز نہیں کہ اپنے بھائی کا اس غلط طریقے سے کھائے ، بجز اس کے کہ اس میں اس کی رضا مندی شامل ہو۔'' مورانا صاحب! اصل مالک کو اس بددیانت شخص سے روپیہ حاصل کرنے کے لئے کو ن سا ہتھ کنڈ ااختیار کرنا چاہئے؟ اس کے ساتھ عدالتی کا رروائی کرنی چاہئے یا خدا کی عدالت میں اس مقد ہے کو پیش کردینا چاہئے؟ کیا خدا و ند تعانی اس خائن شخص کی نیکیاں اور عباد تیں جھوٹے بھائی کے کھاتے ہیں ڈال دے گا، جس کے ساتھ ظلم کیا جارہا ہے؟ خدا کے حضور میں اس شخص کا کیاانج م ہوگا؟

جواب:...آپ نے جو پچھ لکھاہے، اگر وہ تیجے ہے تو طاہر ہے کہ کسی کا مال کھانے والا نیک، پر ہیز گار ، مثق اور صوفی نہیں ہوسکتا، ف کن، ہدویا نت اور غاصب کہلائے کا مستحق ہوگا۔ ر ہا ہے کہ اورا گراس کی نیکیاں ختم ہوگئیں تو مطلوم کے گزاہوں کا اور وہال ہے دوطریقے رائج ہیں ، ایک ہے کہ دو چارشریف آ دمیوں کو جمع کر کے ان کے سرمنے واقعات بیان کئے جا کیں اور وہ ان صاحب کو سمجھا کیں۔ دُوسراطریقہ ہیں کہ عدالت سے 'جو ع کی جائے کہ کارکردگ کا جہاں تک آخرت کا تعلق ہے ، وہ ل کسی شخص کے لئے دھوکا دہی ، فریب اور غلط تا ویل کی گنجائش نہیں ، ہرانسان کی کارکردگ کا پورا دفتر ، نامیم کی شکل میں موجود ہوگا ، ور ہر ف لم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے گا ، اور وہاں بدرہ چکانے کے لئے ظالم کی نیکیاں مظلوم کو ولائی جا کیں ، اورا گراس کی نیکیاں ختم ہوگئیں تو مظلوم کے گنا ہوں کا لوجھ ظالم پر ڈال دیا جائے گا۔

سیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول الترسلی الترعلیہ وسلم نے فرمایہ: '' جانے ہومفلس کون ہے؟ عرض کیا گیا: ہمارے یہاں
تو مفلس وہ کہلاتا ہے جس کے پاس روپیہ بیسہ اور ال ومتاع نہ ہو فرمایا: '' میری اُمت کامفلس وہ مخص ہے جو قیامت کے دن نماز ،
روز ہ اور زکو قالے کرآئے ، لیکن (اس کے ذمہ نوگوں کے حقوق بھی ہول ، مثلاً: ) ایک شخص کوگالی دی تھی ، ایک پرتہمت لگائی تھی ، ایک کا
مال کھ یا تھا، ایک کا خون بہایا تھا، ایک کو ، را چیٹ تھا، اس کی نیکیاں ان تمام اُر باب حقوق کو وے دی جائیں گی ، اور اگر حقوق ابھی باقی
سنتھ کہ نیکیاں ختم ہوگئی تو ان موگوں کے گن ہ اس پر ڈال دیئے گئے پھراس کو جہنم میں جھونک دیا گیا۔

"عن أبى هويرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم ولا متاع، فقال: ان المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكوة ويأتى قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار."

(رواهسلم ج:۲ ص:۲۰ س، مشکور ص:۵ س)

اور سی بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''اگر کسی کے ذمہ اس کے بھائی کا کوئی حق ہوخواہ اس کی جان ہے متعلق یا عزت ہے متعلق یا ماں سے متعلق ، اس کو چاہئے کہ پہیں معامد صاف کر کے جائے ، اس سے پہلے کہ آخرت میں پہنچ جہاں اس کے پاس کوئی روپیہ بیسے نہیں ہوگا۔ اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو لوگوں کے حقوق کے بقدراً رہا ہے حقوق کو وے دی جہیں گی ، اورا گراس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو ان کے گناہ لے کراس پر ڈال دیئے جائیں گئ (مشکوہ، باب الظلم ص: ۳۳۵)۔

"عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شىء فليتحلّله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، ان كان له عنمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وان لم يكن حسنات أخذ من سبئات صاحبه فحمل عليه."

(رواه البخارى ج ١٠ الجزء التاسع ص: ١٣٣)

اللہ تعالیٰ ہم پررم فرمائیں، آخرت کا معامد بڑا ہی تقین ہے، جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہو، ال کے لئے کسی پرظلم وتعدی کرنے کی کوئی گئی نشنیں، اور جو شخص کسی کوست تا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کو ذہنی وجسمانی ایذا پہنچا تا ہے، کسی کا ماں کھا تا ہے،

قیامت کے دن بیسب کچھا گلنا پڑے گا، ذِلت ورُسوائی الگ ہوگی ، اللّٰد تعالیٰ کا قبر وغضب الگ ہوگا ، اور جہنم کی سز االگ ہوگا۔ اللّٰد تعالیٰ ہرمسلمان کواپٹی پٹاہ میں رکھے۔

## ڈیوٹی دیئے بغیر گورنمنٹ سے لی ہوئی رقم کا کیا کریں؟

جواب:... بينا جائز رقم تقى، آسته آسته آستهاس كونكال دير\_(۱)

ناحق وُوسرے کی زمین پر قبضہ کرنا

سوال:...ا یک شخص اپنی زمین کی پیائش اور نقشے کی صدیے بڑھ کرا ہے پڑوی کی زمین میں جو کہ اس کی پیائش اور نقشے کے

<sup>(</sup>۱) وليس للخاص أن يعمل لغيره ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل، قال ابن عابدين: (قوله وليس للخاص) وفي المكتوبة. العتاوى الفضلي وإذا استأخر رجلًا يومًا يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك إلى تمام المدة ولا يشعل بشيء آخر سوى المكتوبة. ثم قال: واتفقوا أنه لا يؤدى نفلًا وعليه الفتوى. ثم قال نجارًا استوجر إلى الليل فعمل الآخر دواة بدرهم وهو يعلم فهو آثم وإن لم يعمل فلا شيء عليه وينقص من أجر النجار بقدر ما عمل في الدواة. (شامي ج ٢ ص ٢٠٠٠ باب ضمان الأجير).

<sup>(</sup>٢) قال ابن عابدين: والحاصل انه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم وإلّا فإن علم عين الحرام لَا يحل له ويتصدق به بية صاحبه. (شامي ج: ٥ ص: ٩٩، باب البيع الفاسد، مطلب فيمن ورث مالًا حرامًا).

مطابق ہو، اس میں گھس کراپنا مکان تغییر َ رلینا ہے، اور اس طرح اپنی زمین بڑھا کراپنے بڑوی کی زمین کم کردیتا ہے،شربیعت کے مطابق وہ مخص کیسا ہے؟

جواب:...حدیث شریف میں ہے:

"من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا فانه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين."

(متفل عليه متكلوة ص: ٢٥٣)

ترح ين "جرشخص نكري كاك الشرورة عن ربيمي ناح " قين كرامة المروس كرون الموطق

ترجمہ:...'' جس شخص نے کسی کی ایک بالشت زمین پر بھی ناحق قبضہ کرلیا، قیامت کے دن سات طبق زمین کا طوق اس کے گلے میں پہڑیا جائے گا۔''

## موروثی مکان بر قبضے کے لئے بھائی بہن کا جھکڑا

جواب:...والدین نے جومکان جھوڑا ہے،اس پر دوجھے بھائی کے ہیں،اورا یک حصہ بمبن کا،للہڈااس کے تین جھے کر کے، دو بھائی کو دِلائے ج ئیس اورا یک بہن کو۔ <sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: "يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي اوْلدِكُمُ لِلذَّكِرِ فِثُلُ حَظِّ الْاَنْشَيْنِ" (النساء: ١١). وأما الأخوات لأب وأمَّ فأحوال خمس ..... ومع الأخ لأب وأمَّ للذكر مثل حط الأشيين يصرن به عصبة لِاستوائهم في القرابة إلى الميّت. (سراجي ج: ١٠).

۳:... بہن جو قرضہ بھائی کے نام بتاتی ہے ،اگراس کے گواہ موجود میں یا بھائی اس قرض کا اقر ارکرتا ہے ،تو بھائی سے دہ قرضہ ولا یا جائے ، درنہ بہن کا دعویٰ غلط ہے ، دہ کتنی ہی دفعہ کلمہ پڑھ کریقین دِلائے۔ (۱)

":...بہن نے اپنے بھائی کوجس مکان میں تھہرایا تھا آگر اس کا کرایہ طے کرلیا تھا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ شرعاً کرایہ وصول کرنے کی مجاز نہیں۔

"ن... بھائی کے مکان میں جووہ ۴ ممال تک ربی ، چونکہ یہ قبضہ نا صبانہ تھا ،اس لئے اس کا کرایہاس کے ڈ مدلازم ہے۔ نیر بہن نے اس مکان میں جو بجلی ، پانی اور گیس پر رو پہیز جن کیا ، یا مکان کی مرمت پر خرج کیا ، چونکہ اس نے بھائی کی اجازت کے بغیرا پی مرضی ہے کیا ،اس لئے وہ بھائی ہے۔ وصول کرنے کی شرعاً مجازتہیں۔

خلاصہ یہ کہ بہن کے ذمہ بھائی کے ۲۰۴۰ روپے بنتے ہیں، اورشری مسئلے کی رُوسے بھائی کے ذمہ بہن کا ایک پیبہ بھی نہیں نکاتا۔ تاہم پنچابیت والے سلح کرانے کے لئے پچھ بھائی کے ذمہ بھی ڈا انا جا ہیں توان کی خوش ہے۔

### قرض کے لئے گروی رکھے ہوئے زیورات کوفر وخت کرنا

سوال:...آئ کل غریب علاقوں میں عورتیں اپنے واقف کارلوگوں کے پاس جاکراپنے زیورات اپنی منہ بولی رقم کے عوض رکھوا دیتی ہیں، اس کے ساتھ میربھی کہد دیتی ہیں کہ اگر مخصوص مذت تک رقم واپس نہ دے سکے تو رکھے ہوئے زیورات رکھنے والے کی ملکیت تصور ہوں گے۔اس سلسلے ہیں آپ ندہبی نقطۂ نگاہ ہے فرمائیس کہ کیا بیکارو بارجا تزہے؟

(۱) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: البيّنة على المدعى واليمين على المدعى عليه (ترمذي ح: ١ ص. ٢٣٩). وفي الهداية: وإذا صحت الدعوى سال القاضى المدعى عليه عنها ليكشف وجه الحكم فإن اعترف قضى عليه بها لأن الإقرار موجب بنفسه فيأمره بالخروج عه وإن أنكر سال القاضى المدعى البيّنة لقوله عليه السلام الك بينة فقال لا فقال لك يميه، سال ورتب اليمين على فقد البينة فلابد من السؤال ليمكنه الإستخلاف. (هداية ج: ٣ ص: ٢٠٢).

(٢) واعلم ان صحة الإجارة متعلقة بشيئين، إعلام الأجر وإعلام العمل، فإذا كان أحدهما مجهولًا فالإجارة فاسدة لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال: من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره. (كما في النتف الفتاوي ص:٣٣٨). فيجب الأجر لدار قبضت وليم تسكن لوجود تمكنه من الإنتفاع وهذا إذا كانت الإجارة صحيحة، أما في الفاسدة فلا يجب الأجر، (الا بحقيقة الإنتفاع). (قوله بحقيقة إلخ) أي إذا وجد التسليم إلى المستأجر من جهة الآجر، أما إذا لم يوجد من جهته فلا أجر وإن استوفى المنفعة. (فتاوي شامى ج: ٢ ص: ١١ عتاب الإجارة).

(٣) وان حدثت هذه الأشياء بفعل الغاصب وسكاه فالضمان عليه بالإجماع في الزاد ...... وما نقص من سكناه وزراعته ضمن النقصان كما في المقلى وهذا بالإجماع . (هندية ح:٥ ص: ١٢٠ ، كتاب الغصب، الباب الأوّل في تفسير الغصب). غصب من آخر سفينة فلما ركبها وبلغ وسط البحر فلحقه صاحبها ليس له أن يستردها من الغاصب وللكن يؤاجر من ذلك الموضع إلى الشط مراعاة للجانبين. (هندية ج:٥ ص: ١٣١ ، كتاب الغصب، الباب السادس في إسترداد . إلخ). (٣) ومن بني أو غرس في أرض غيره بغير إذنه أمر بالقلع والرد. (فتاوي شامي ج.١ ص: ١٩٣ ا، كتاب الغصب).

جواب: ..اس کو' رہمن' یا' گروی رکھنا' کہتے ہیں' شرعاً اس کی اجازت ہے، مگر جس کے پاس وہ چیز گروی رکھی جائے وہ اس کا بالدت ہے، مگر جس کے پاس وہ چیز گروی رکھی جائے وہ اس کا مالک نہیں ہوتا، شداس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، جکہ قرض کی مدت پوری ہونے پر اس کو مالک ہے قرض کا مطالبہ کرنا چاہئے آگر قرض وصول کرنے اور زائدر تم اس کو مطالبہ کرنا چاہئے آگر قرض وصول کرلے اور زائدر تم اس کو واپس کردے اپنا قرض وصول کرلے اور زائدر تم اس کو واپس کردے۔

### خريدوفر وخت ميں دھوكا كرنا

سوال:...میں ایک وُ کان دار ہوں ، جب کوئی گا مکس چیز کے متعلق معلوم کرتا ہے تو میں گول مول ساجواب دیتا ہوں ، مثلاً: '' پیتائیں ، آپ چیک کرلیں'' وغیرہ وغیرہ ، حالانکہ جھے اس چیز کے تمام عیب معلوم ہوتے ہیں ، اس طرح کاروبار کی مَا ئی شرعاً جائزے کہ نہیں؟

### جواب:.. ببتر تویہ ہے کہ گا بک کو چیز کے عیوب بتادیئے جا کیں اگر یہ کہددیا جائے کہ:'' یہ جیسی بھی ہے ، آپ کے

الرهن في اللعة: هو الحبس أي حبس الشيء بأي سبب كان مالًا أو غير مال . ... . وفي الشرع، عبارة عن عقد وثيقة بمال . ... . ويقال هو في الشرع حعل الشيء محبوسًا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون . إلخ. (الحوهرة البيرة ح: ١ ص:٣٤٤) كتاب الرهن، طبع سعيد كراچي).

ح. السريد المستعالى "وان كُنتم على سفر وُله تحدُوا كاتِبًا فرهن مُقَبُوضة "(البقرة ٢٨٣). وفي التفسير المظهرى والأمر ليس للإيجاب إحماعًا بل للإرشاد والشرط حرج مخرح العادة على الأعم والأغلب فليس مفهوم معتبر عند القائلين بالمفهوم أيضًا حيث يبجوز البرهن في الحضر ومع وجود الكاتب إجماعًا. (تفسير مظهرى ح: ٢ ص: ٣٣٢). وعن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا من يهودى إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. متفق عليه (بخارى ج: المناسري وسول الله صناه عليه وسلم طعامًا من يهودى إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. متفق عليه (بخارى ج: المناسري وسول الله صلى الله عليه وسلم المترى ج. ٥ ص ٣٣٥). والأصل في شرعية جواز البرهن قوله تعالى فرهن مقبوضة، وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودى طعامًا ورهسه به درعه . . . . ثم ان المشانح إستحرجوا من هذا الحديث أحكامًا فقالوا فيه دليل جواز الرهن . إلخ والجوهرة البيرة ح: ١ ص ٢٢٨ كتاب الرهن . إلخ والحوهرة البيرة ح: ١ ص ٢٢٨ كتاب الرهن و فتاوى شامى ج: ٢ ص ٣٤٨ كتاب الرهن . الخ. (الجوهرة البيرة ح: ١ ص ٢٢٨ كتاب الرهن فتاوى شامى ج: ٢ ص ٣٤٨ كتاب الرهن .

(٣) ولا ينتفع المرتهن بالرهن إستحدامًا وسكني ولبسًا وإجارة وإعارة لأن الرهن يقتضى الحبس إلى أن يستوفي ديه دون الإنتهاع فلا يجوز الإنتفاع. (البحر الرائق ح ٨ ص. ١٤٦، كتباب الرهن، فتاوى شامى ج٣٠ ص ٣٨٢، كتاب الرهن، هداية ج٣٠ ص:٥٢٢، كتاب الرهن).

(٣) أى للمرتهن أن يطالب الراهن بدينه و يحبسه به وإن كان بعد الرهن في يده الأن حقه باق إلخ. (البحر الرائق ج ٨ ص ٢٤٠٠) كتاب الرهن، طبع بيروت).

(۵) قال في الكفاية (قوله والمراد بالشراء فيما روى حالة البيع) يعنى إذا باع المرتهن الوهن بإذن الواهن يرد المرتهن ما
 زاد على الدين من ثمه. (الكفاية على هامش فتح القدير ح: ٩ ص: ٧٤، كتاب الرهن).

(٢) عن حكيم ابن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بيا وصدقا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، محق بركة بيعهما. (صحيح بحارى ح: ١ ص ٢٤٩، نسائى ج. ٢ ص ٢٠٢٠). وقال في الدر المحتار. (فروع) لا يحل كتمان العيب في مبع أو ثمن لأن الغش حرام إلا في المسئلتين، قال الشامى (قوله لأن العش حرام) ذكره في المخير إذا باع سلعته عليه البيان وإن لم يبين قال بعض مشائخنا يفسق وترد شهادته. (شامى ج: ٥ ص ٢٠٠، باب حيار العيب، أيضًا: بحرالرائق ج: ١ ص ١٣٥، باب خيار العيب،

سانے ہے،اگر پبند ہے تو لے لیجئے ،ورنہ چھوڑ دیجئے''ایبا کہنے ہے بھی آپ کا ذمہ بری ہوجا تا ہے۔'' ٹھیکیدار کی رضا مندی سے وُ وسرا آ دمی ر کھ کرتھوڑ ی تنخواہ اُ سے دیے کر بقیہ خو در کھنا

سوال:...زیدایک تھیکیدارے پاس بحثیت جوکیدارکام کرتاہے،زیدنے تھیکیدار کی رضامندی ہے وُ وسرا آ دمی اپنی جگہ رکھا ہواہے، جس کوزیداپنی تنخواو کا پچھ حصہ دے دیتاہے،زید کوٹھیکیدارے ملنے والی تنخواہ میں سے اس وُ وسرے آ دمی کواوا کیگی کے بعد جورقم پچتی ہے، کیاوہ زید کے لئے جائزہے؟ چواہ :...جائزہے۔

## اليسے سيٹھ کے پاس ملازمت جائز نہيں جہاں وضواور عسل كا پانی نہ ملے

سوالی:... بیس جس وُ کان میں ملازم ہوں ،اس کے مالک کا گھرشہر سے باہر ہے، میں شام کو مالک کے گھر چلا جاتا ہوں ،
انہوں نے جھے جو کمرہ دیا ہے اس میں پانی بالکل نہیں ہے، نوگ پینے کا پانی وُ وسری جگہ سے لاتے ہیں ، نیفسل خانہ، نہ اِستنجا ہے ، کی فازیں میں نے پینے کے پانی سے وضوکر کے پڑھی ہیں ،اور بعض دفعہ پائی نہ لانے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا۔ جب بھی عنسل قرض ہوجا ہے تو دو پہر کوکر ٹاپڑ تا ہے ،اگر روز ہے کی حالت ہیں شام کونسل فرض ہوجا ئے تو دو پہر تک بیخی تین ہے وُ وسر سے دِن تک ہم روزہ اس ٹایا کی کی حالت ہیں رکھ سکتے ہیں؟

جواب:...آپ کے لئے اس سیٹھ کے ساتھ ملازمت کرنا ہی جائز نہیں، یا اپنی مجبوری اس کو بتا کیں اور پائی کا انتظام کروائیں، واللہ اعلم!

## تعمینی ہے کرایہ زیادہ لے کرآ گے دینے کے بجائے پچھرتم خود اِستعال کرلینا

سوال: ... میں ایک بحری جہاز وں کے اوار ہیں ملازم ہوں ، ہمارے اوار ہے جہاز کرا چی آتے ہیں اور بہاں ہے ال ساری وُ نیا میں بڑے بڑے کنٹینز ول میں لے جاتے ہیں۔ ہمارا کام بجی کنٹینز بک کرنا ہوتا ہے، ہم اس مال کا کرا بیدوسول کرتے ہیں۔ کمپنی کا ایک ایک بیسیورٹ منبجر جو ہمیں مال ویتا ہے، کمپنی کی لاعلمی میں زیادہ کرابید ہے کرہم سے بیدوالیس لے لیتا ہے جو کہ اس کی جیب میں جاتا ہے، ہماری کمپنی کو بھی اس پر اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ بیرتم ہمارے طے شدہ کرابیہ سے زیادہ آئی ہوتی ہے، اس لئے ہم اس واپس کرویتے ہیں۔ اکثر اوقات بیہ ہوتا ہے کہ ہم ملازم لڑکے جب بیہ بیسی کہ فلال کمپنی سے ہمیں اچھا کرایال سکتا ہے تو ہم وہاں زیادہ کرابیہ لے لیتے ہیں اور اپنی کمپنی کو یہ بتا کر کہ واپس کرنا ہے، کمپنی سے پیٹے فلوا کرا پنی جیب ہیں رکھ لیتے ہیں، اس میں منطق وہاں زیادہ کرابیہ لے بیں، اس میں منطق

 <sup>(</sup>۱) قبال الشنامي: قوله وصبح البيع بشرط البراءة من كبل عيب بنأن قبال بعتك هذا العبد على انّى برىء من كل عيب.
 (شامى ج۵۰ ص: ۳۲، باب خيار العيب، مطلب في البيع بشوط البراءة).

 <sup>(</sup>٢) قوله (فإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله) لأن المستحق عليه عمل في ذمته ويمكنه إيفاؤه بنفسه وبالإستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين ... إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص:٢٤٥ء كتاب الإجارة).

یہ ہے کہ کرا میرو بے والی کمپنی بھی خوشی ہے و تی ہے، کیونکہ اس ہے اچھا کرا یہ کی اور شینگ کمپنی نے نہیں ویا ہوتا۔ وُ وسراوہ لوگ یہ کرا میہ بلکہ اس ہے بھی زیادہ مال بیچے ہوئے اپنی قیمت ِفروخت میں شامل کرو ہے ہیں۔ وُ وسرا میہ کہ ہماری کمپنی کو بھی ایک طے شدہ کرا میل جا تا ہے، جس میں اس کومنا فع ہے۔ اس نئے بقول ہم لڑکوں کے کہ دونوں فریقوں کوکوئی نقصان نہیں اس لئے اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں، کیکن اگر اس بات کا ہماری کو بٹا چل جائے تو ہماری نوکری بھی جاسمتی ہے۔ سوالات جو پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آیا یہ جیسہ جو ہمیں کھتے جو رحال سراج ام؟

ہم رکھتے ہیں حلال ہے یا حرام؟ جواب:..جرام ہے۔

سوال:...اگرغلط ہے تو پچھلا ہیں یا مال جو بنایا اورخرج کیا ،اس کا کیا اِ زالہ ہے؟ جواب:...اتی رقم ممپنی کے حوالے کردی جائے۔

سوال:...اگرا کیسپورٹ نیجر کمپنی کا یا کوئی تیسرا فر دجوہم سے پیسے لے رہاہے، اپنے جصے میں سے ہمیں پچھودیتا ہے، تو یہ نمک ہے کنہیں؟

> جواب:...وه آپ کو کیوں دےگا؟ کیااس کو پیپوں کی ضرورت نہیں...؟ سوال:... میں نے بیکام بہت مجبوری میں شروع کیا تھا، کیونکہ ہم پرکافی قرض ہو گیا تھا۔ جواب:.. مسئلہ اُو پرلکھ چکا ہوں، مجبوری کو آپ جانیں۔

<sup>(</sup>۱) قال تعالى. "وَلَا تَأْكُلُوا اَمُولَكُمُ بَيْسُكُمُ بِالْبَاطِلِ" (البقرة.١٨٨). قال الإمام القرطبي: من أحد مال غيره لا على وحه إدن الشرع فقد أكله الباطل. (تفسير قرطبي ج:٢ ص:٣٢٣ طبع دار إحياء التراث العربي بيروت). وفي معالم التنزيل للبغوى ج:٢ ص ٥٠٠٠ طبع قديمي: "بالباطل" بالحرام يعني بالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة وبحوها.

<sup>(</sup>٢) والحاصل أن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم. (فتاوئ شامي ج: ٥ ص: ٩٩، بـاب البيع الفاسد، مطلب فيمن ورث مالًا حرامًا).

# غصب کی ہوئی چیز کالین وین

## غصب شدہ چیز کی آمدنی استعال کرنا بھی حرام ہے

سوال:..دو بھائی زیداور بحرائی کی تغییر میں رقم لگاتے ہیں، مکان ان کے باپ کے نام پر ہے، زید بڑا اور بکر چھوٹا ہے۔ زید پاکستان ہیں، تی ایک سرکاری اوارے ہیں گلرک ہے جبکہ بحر باہر کے ملک میں کام کرتا ہے، اور زید کے مقابعے میں مکان کی تقییر پر کئی گنا زیادہ فرج کرتا ہے۔ کیونکہ بحر ملک ہے باہر ہے، البغہ ازیداس کی غیر حاضری کا قائدہ اُٹھا کر دھوکے ہے مکان اپنے نام کر لیتا ہے، جب بحر ملک میں آتا ہے تو اسے بتا چلتا ہے کہ مکان پر زید نے تبخہ کرلیا ہے، اس پر معمولی جھڑے ہے بعد بحر کو گھرے نکال دیا جاتا ہے، بحر کو قانون کے بارے میں بالکل پچھ معلوم نہیں، اور جب وہ قانونی معاملات کو بچھتا ہے تو اس وقت تک بیہ معاملہ نکان دیا جاتا ہے، بحر کو قانون کے بارے میں بالکل پچھ معلوم نہیں، اور جب وہ قانونی معاملات کو بچھتا ہے قاس وقت تک بیہ معاملہ نائون کے مطابق زائداز میعاد بہو جاتا ہے، البغہ اعدالت میں مقد مہر نے کا سوال ختم ہوگیا۔ وہ مکان جو کس وقت دومنزلہ تھا اس میں زند نور کہ میں بناؤ الی ہے، جس سے ذید خود بھی برائی ہوگیا۔ وہ مکان جو کہ ان جس جاتا ہے، جس سے ذید تعمری منزل بھی بناؤ الی ہے، اور اسے بھی کر اپنے برچ ھادیا ہے۔ زید کا ایک ہو کی کہ ذید کے بعد مکان کا تنہا ما لک ہوجا ہے نے تیمری منزل بھی بناؤ الی ہے، اور اسے بھی کر آب ہوگیا۔ کا میں بیا جو کہ وہ کر ایسے جو کہ زیداس کی میں ہوگیا۔ کی مقابل کی بوجا ہے کہ نیونکرل کی حیثیت کیا ہے؟ اور اس کے بیونکہ کر اپنے بیا کو کہ وہ کر اپ جو کہ وہ کر اپ ہو کہ اس کے بیا کاحتی مارا گیا ہے، اور اس کے باپ نے بید مکان ناجائز میں اس کے بچا کاحتی مارا گیا ہے، اور اس کے باپ نے بید مکان ناجائز کو کھم ہے کرنے پر کر کو تھیا۔

جواب:...زید کااس مکان کواپے نام کرالینااور اپنے بھائی کومحروم کردیناغصب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:''جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی غصب کی ، قیامت کے دن سات زمینوں تک وہ کھڑااس کے گلے کا طوق بنایا جائے گا ،اوروواس میں

<sup>(</sup>۱) الخصب هو الإستيلاء على مال الغير بغير حق لغة، وفي الشريعة عو أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل بده أو يقصرها مجاهرة. (اعلاء النُسن ج: ۱۱ ص: ٣٢٣). أيضًا. وفي الدر المختار، كتاب الغصب: (هو) لغة أحذ الشيء مالًا أو غيره كالحر على وجه التغليب، وشرعًا (إزالة يد محقة) ولو حكمًا بحجوده لما أخذه قبل أن يحوله بإثبات بد مبطلة في مال متقوم محترم قابل للقل بغير إذن مالكه. (درمختار ح: ٢ ص. ١٤٤)، طبع ايج ايم سعيد).

دھنتارے گا۔''() زید جواس غصب شدہ مکان کا کرایہ کھا تاہے وہ بھی اس کے لئے حرام ہے، اور اس کے لڑکے کواگر اس کاعلم ہے تو اس کے لئے بھی بیآ مدنی حرام ہوگی۔ جولوگ ۂ وسر دل کے حقوق غصب کرتے میں ان کے لئے آخرت کاخمیاز ہ بڑا سنگین ہوگا۔ (

غصب شده مكان كے متعلق حوالہ جات

سوال:...أب نے مسئله كاحل مشتهر فرمايا" غصب كروه مكان مين نماز" براه كرم جواب كاحواله فقه كا ب ياحد يث شريف كى كتاب كا؟ نام صغيمفصل تحرير فرماوي تاكه عدالت شرى كوز جوع كياجاو \_\_\_

چواب:...اخبار 'جنگ' كيم كي ١٩٨١ء ميل جومسكه ' فصب كرده مكان ميل نماز' كعنوان عدري كيا كياب،اس كي بنيادمندرجرذيل نكات يرب:

ا:..عقدِ إجارہ کی صحت کے بئے آجراورمٹ تأجر کی رضامند کی شرط ہے ( آناوی ہندیہ ج: ۴ ص:۱۱ ہے)۔

۲:... إجارہ مدّت مقرّرہ کے لئے ہوتو اس مدّت کی پابندی فریقین کے ذمہ لازم ہے، اور اگر مدّت متعین نہیں کی گئی، بلکہ '' اتنا کرایہ ماہوار'' کے حصول پر دیا گیا تو یہ اجار وایک مہینے کے لئے سیجے ہوگا ،اورمہینہ پورا ہونے پر فریقین میں ہے ہرایک کو اجار ہے تم کرنے کا حق ہوگا ( نآوی ہندیہ ج: ۳ س:۲۱۳)۔

سا: ...کسی محض کی رضا مندی کے بغیراس کے مال پراس طرح مسلط ہوجا نا کہ ما لک کا قبضہ زائل ہوجائے ، یاوہ اس پر قابض

(١) عن يعلى بن مرَّة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ايما رجل ظلم شبرًا من الأرض كلفه الله عر وحلّ أن يمحفره حتى يسلخ أحر صبع أرضين ثم يطوّقه إلى يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. رواه أحمد. (مشكّوة ص٢٥٦٠ باب الخصب والعارية). أيضًا: قان النبي صلى الله عليه وسلم قال. من طلم قيد شبر من الأرص طُوَّقه من سبع أرضير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقَّهِ خُسِف به يوم القيامة إلى مبع أرصين. (صحيح البخاري ح. ا ص:٣٣٢، باب إلم من ظلم شيئًا من الأرض، مستد أحمد ج: ١ ص:١٨٨).

 (٢) وما دام الخصب حرامًا فإنه لا يحل الإنتفاع بالمغصوب بأي وجه من وجوه الإنتفاع ويجب رده إن كان قائمًا بنمائه ... إلخ. (فقه السُّنَّة ج: ٣ ص ٢٢٦٠ لسيد سابق). وكذا لا ينحل إذا علم عين الغصب مثلًا . . . والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم والا فإن علم عين الحرام لا يحل له. (فتاوي شامي ج. ٥ ص. ٩٩، باب البيع الفاسد).

 (٣) وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة الأحيه من عرضه أو شيء فليتحلَّله منه اليوم قبـل أن لَا يـكـون ديـنـارًا ولَا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ مه بقدر مظلمته وإن لم يكن حسنات أخذ من سيئات صاحبه فَحُمِلَ عليه. (بخاري ج: ١ ص. ٣٣١، باب من كانت له مظلمة عند الرجل، مشكوة ص:٣٣٥، باب الظلم، الفصل الأوّل). (٣) وأما شرائط الصحة فمنها رضاء المتعاقدين. (عالمگيري ج٣٠ ص. ١ ١٣، كتاب الإجارة، الباب الأوّل).

 (۵) ولو قال اجرتك هذه الدار سنة كل شهر بدرهم جاز بالإجماع لأن المدّة معلومة والأحرة معلومة فتجوز فلا يملك أحدهما الفسخ قبل تمام السنة من غير عذر\_ (عالمگيري ج:٣ ص١٠ ١٣، كتاب الإجارة، الباب الثالث في الأوقات).

(٢) وإن آجر دارًا كل شهر بدرهم صح العقد في شهر واحد وقسد في بقية الشهور وإذا تم الشهر الأوّل فلكل واحد منهما أن يقض الإجارة لإنتهاء العقد الصحيح. (عالمكيري ح.٣ ص. ٢ ١٣، كتاب الإجارة، الباب الثالث في الأوقات).

نه ہوسکے ' غصب'' کہلاتا ہے ( آناوی ہندیہ ج:۵ ص:۱۱۹)۔ منانہ اور غصب کردہ زمین میں نماز مکروہ ہے۔

### عاصب کے نمازروزے کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟

سوال:...اگرکوئی کسی کامال یا جائیداد تا جائز طور پرغصب کرتا ہے تو غاصب کی نماز ، روز ہ ، زکو ۃ ، حج اور ؤ وسری عبادات اور نیکیوں کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ جبکہ جس کاحق غصب کیا گیا ہووہ انتقال کر چکا ہو،کیکن اس کی اولا دموجوو ہے تو اس صورت میں عاصب كے لئے كياتكم ب؟

جواب:...اگروہ غصب شدہ چیز مالک کووایس نہ کرے تو اس غصب کے بدلے میں اس کی نماز ،روزہ وغیر ومظلوم کو دِلا نی

کسی کی زمین ناحق غصب کرناستگین جرم ہے

سوال:...ایک مخص کے منظورشدہ نقشے میں زمین آ گے کی جانب ساڑھے تمیں فٹ چوڑی اور پشت کی جانب ساڑھے اُنتیس فٹ چوڑی، اوراس کے پڑوی کے نقشے میں آ گے کی جانب دس فٹ گیارہ ایجے اور پشت کی جانب تیرہ فٹ ہے،کیکن وہ پڑوی جس کے نقتے میں پشت کی ج نب س زھے اُنتیس فٹ چوڑ اگی ہے اپنے پڑوی سے بیے کہد کراس کی دیوارگرادے کد:'' تمہارے مکان ک دیوار بوسیدہ ہے جس کی وجہ ہے میرے مکان کی تعمیر میں مزدوروں پر گر جائے گ''کیکن جب تعمیر کے لئے بنیاد کھودے تو اپنی ساڑھے اُنتیس فٹ چوڑائی ہے بڑھ کرتمیں فٹ یااس ہے بھی زیادہ صدیم لتھیر کرلے، اورائے اس پڑوی کی زمین کم کردے جس کی منظور شدہ نقشے میں تیرہ فٹ چوڑ ائی ہے،تو جناب مولا ناصاحب! آپ بتائمیں کی کسی کی زمین دبانااس کے لئے حلال ہے یاحرام؟اور دُنیااورآ خرت میں ایسے آ دی کوکن کن عذاب ہے گزرنا ہوگا؟اس سیلے میں کم از کم دوحیار حدیثیں بمع حوالے کے جلد تحریر فر <sub>ہ</sub>ا کرشکر ریاکا

<sup>(</sup>١) الباب الأوّل في تنفسيس النفصيب أما تنفسيره شرعًا فهو أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يد المالك إن كان في يده أو يقصر في يده إن لم يكن في يده كذا في اعيط. (عالمگيري ج ٥ ص ١٩٠، ١، كتاب الغصب). (٢) قال وكذا تكره في أماكن كفوق الكعبة . . . وأرض مغصوبة أو للغير . (شامي ج ١٠ ص ٣٤٩، كتاب الصلاة) . (٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت مظلمة الأخيه من عرضه أو شيء فليتحلّله منه اليوم. قبـل أن لا يكون دينارًا ولا درهم، إن كان له عمل صالح أحذ منه بقدر مطلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. (صحيح البخاري ج: ١ ص: ٣٣١، باب من كانت له مظلمة عند الرحل، مشكوة ص: ٣٣٥، باب الظلم). وعن أبي هريرة قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس منّا من لا درهم له ولا مناع، فقال: ان المقلس من أمّتي من يأتي يوم القيامة بصلوة وصيام وزكوة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هدا، وأكل مال هذا، وسفك دم هنذا، وضرب هنذا، فيعطى من حسناته وهذا من حساته، فإن فيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من حطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار إلخ. (مسلم ج:٢ ص٠٠٠، مشكوة ص ٣٣٥، باب الظلم، طبع قديمي).

موقع دیجئے گا۔ پڑوی بیارر ہے کےعلاوہ ، لی حالت میں بھی کمزور ہے ، اوررشوت کے زمانے میں انصاف کا ملنامشکل ، اس لئے اس نے خاموش ہوکر خدا برچھوڑ دیا۔

جواب: ''بہی کی زمین ظلماً غصب کرنا ہزاہی تقین جرم ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ:'' جس محض نے ایک بالشت زمین بھی ناحق لی، اسے قیامت کے وان ساتویں زمین تک زمین میں دھنسایا جائے گا۔''() ایک اور حدیث میں ہے کہ:'' جس نے ایک بالشت زمین بھی ظلماً لی، قیامت کے دن سات زمینوں تک اس کا طوق اسے پہنایا جائے گا۔''() (منداحمہ ج: اس ۱۸۸۰) ہیا ر پڑوی نے بہت اچھا کیا کہ اپنامعامہ خدا پر چھوڑ ویا، بین ظالم کی سزاؤنیا اور آخرت میں بھگتے گا۔'')

<sup>(</sup>١) عن سالم عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. من اخذ من الأرض شيئًا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سع أرضين. (صحيح البحاري ج: ١ ص: ٣٣٢، باب إلم من ظلم شيئًا من الأرض).

<sup>(</sup>٢) عن محمد بن إبراهيم ان أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين الناس خصومه فذكر لعائشة فقالت: يا أبا سلمة احتب الأرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين . إلخ. (صحيح البخارى ح. ا ص: ٣٣٣، باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض).

<sup>(</sup>٣) گزشته صفح کا ماشینمبر ۳ ملاحظه بور

## نقذاوراً دهار كافرق

### أدهاراورنفذخر يداري كيضا بطي

سوالی:...آج کل کاروباریس ایک طریقه رائع ہو چکاہے،جس کو'' ڈپو' کے نام سے تعبیر کیاجا تاہے، یعنی ایک بیوپاری کے
پاس مال ہے، وہ فروخت کرتا ہے، اس کا طریقہ رہے کہ ہازار کا نرخ بیس روپے من ہے، ایک مدت مقرّرہ پرقم اوا کرنے کی صورت
میں نرخ پہنیس روپے من لگایا جاتا ہے، مدت کی کی بیشی کی صورت میں رقم کی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ سودا طے ہوجائے پر مال
مذکورہ مشتری (خریدار) کے حوالے کردیا جاتا ہے، کیا ہے صورت سود ش آتی ہے یا کہ نہیں؟ جبکہ ایک مفتی صاحب نے اس کو جائز قرار
وہا ہے۔

بندہ نے ایک تحریرد سیمی ہے جس سے مزید اشکال پیدا ہورہا ہے، جو کنقل ہے:'' حضرت سفیان کہتے ہیں کہ ہیں نے ابنِ عمر عمر سے پوچھا: ایک شخص کو وقت مقررہ پرمیرا اُ دھارا داکرنا ہے، ہیں اس سے کہتا ہوں کہ: تم جھے مقررہ وقت کے بجائے آج ووتو ہیں کل رقم میں سے تم کو پچھچھوڑتا ہوں۔ ابنِ عمر نے فرمایا: بیسود ہے۔'' زید بن ثابت ہے بھی اس کی نہی مروی ہے، سعید بن جبیر شعص متحکم، ہمارے (احناف) اور جملہ فقتہا میکا بہی تول ہے، البتہ ابنِ عباس اور ابراہیم ختی نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں۔''

جواب:...اگر قیمت نفترادا کردی جائے اور چیز مہینے دومہینے کی میعاد پر دین طے کی جائے تویہ '' بیجِ ملم'' کہلاتی ہے، اور بیچ چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے: <sup>(۱)</sup>

#### ا : جنس معلوم بور ۲: نوع معلوم بو، مثلاً: فلا ل قتم كي كندم بوگر - ۳: وصف معلوم بو، مثلاً اعلى در بے كى بو يا درمياني در بے

(۱) السلم أو السلف. بيع آجل بعاجل أو بيع شيء موصوف في الذمة ... إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلّته ج: ٣ ص: ٥٩٨، عقد السلم، تعريف السلم). ياب السلم (هو) لغة كالسلف وزنّا ومعنّى، وشرعًا (بيع أجل) وهو المسلم فيه بعاجل وهو رأس المال ... إلخ. (درمختار ج: ٥ ص: ٩ ٠٠، ياب السلم، طبع سعيد).

(۲) وعن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. (صحيح البخارى ج: اص: ۲۹۸، ترمذى ح: اص: ۲۲۵). قال ولا يصح السلم عند أبي حنيفة إلا يسبع شرائط: جنس معلوم كقولنا حنطة أو شعيرة، ونوع معلوم كقولنا سقية أو بخيسة، وصفة معلومة كقولنا جهد وردى، ومقدار معلوم كقولنا كذا كيلا بمكيال معروف أو كذا وزنًا واجل معلوم، والأصل فيه ما روينا، ومعرفة مقدار وأس المال إذا كان يتعلق العقد على مقداره كالمكيل والموزون والمعدود، وتسمية المكان الذي يوفيه إذا كان له حمل حمل ولا يصح السلم حتى يقبض وأس المال قبل أن يفارقه فيه. (هداية ح: ۳ ص: ۹۵، كتاب البيوع، باب السلم، عالمگيرى ج: ۳ ص: ۹۵، كتاب البيوع، باب السلم، عالمگيرى ج: ۳ ص: ۹۵، الباب الثامن عشر في السلم، كتاب البيوع).

کی یا گفتیا در ہے گی۔ ۳: مقدار معلوم ہو۔ ۵: وصولی کی تاریخ مقرّر ہو۔ ۲: جورتم ادا کی گئی ہے اس کی مقدار معلوم ہو۔ 2: اور یہ طے ہوجائے کہ یہ چیز فلال جگہ سے خربیداراً ٹھائے گا۔

## نفذأرزان خريد كركرال قيمت برأ دهارفر وخت كرنا

سوال :...زید کے پاس ہل ہے، براس کا خریدار ہے، زیدکو پینے کی ضرورت ہے، عمرو کے پاس قم نہیں ہے، بکر کے پاس فا تقوقم پڑی ہوئی ہے۔ بکر ، زید سے مال بازار کے زخ سے کم پر خرید تا ہے اور زید کو چونکہ ضرورت ہے اس لئے وہ بھی دے دیتا ہے، اس کے بعد بکر ، عمرو کے ہاتھ وہ مال بازار کے زخ سے زائد پر بیتیا ہے، کیونکہ عمر و بید مال اُوھار پر خرید تا ہے، بکر کا بید معاملہ کیا شرق حیثیت رکھتا ہے؟ اس میں بید بات واضح رہے کہ بکر ، زید سے بید مال صرف اس لئے خریدر ہا ہے کہ اس کے پاس اس مال کا گا بہ عمرو بہلے سے موجود ہے، اگر عمر وموجود نہ ہوتو بکر سے زید بید معاملہ نہ کرتا ، کیونکہ جس مال کا سودا ہوا ہے وہ بکر کی لائن ہی نہیں ہے۔

چواب:... یہال دومسئلے ہیں۔ایک کی ٹا والو کھا ہو میجوری سے فائدہ اُٹھا کر کم داموں پر چیزخرید نااگر چہ قانو ٹا جائز ہے، گرا خلاق ومرقت کے خلاف ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ وُ وسرامسئنہ اُ دھار میں گرال قیمت پر دینا ہے، یہ جائز ہے، گرنفقدا دراُ دھار کے درمیان قیمت کا فرق مناسب ہونا جا ہے۔ ا

### نقدایک چیز کم قیمت پراوراُ دھارزیادہ پر بیجناجائز ہے

سوال: ہمارے یہاں لوگ فنطوں کا کاروہار کرتے ہیں، جیسے سائنگل، ٹی وی، فریج ، ٹیپ ریکارڈروغیرہ ، فنطول پر ویتے ہیں ،ایسے کدا گرنیپ ریکارڈ رکی مارکیٹ میں مالیت دو ہزار کی ہے تو ریشطوں پر ڈھائی ہزار کی دیں گے۔سیدھی ہات ریہے کہ وہ

(۱) قال الخطابى بيع المضطر يكون من وجهين .. ... والوجه الآخر أن يضطر إلى البيع لدين يركبه أو مونة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس من أحل الصرورة فهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يباع على هذا الوجه، وأن لا يقتات عليه بماله ولكن يعان ويقرض ويستهمل له إلى الميسرة حتى يكون في دلك بلاغ فإن عقد البيع مع الصرورة على هذا الوجه حار في المحكم ولا تنفسح ... إلا أن عامة أهل العلم قد كرهوا هذا البيع لهذا الوجه .. إلح. (بذل اعهود شرح سنن أنو داؤد جناس من ٢٥٢، كتاب البيوع، بناب في بيع المضطر، طبع مكتبه يحيويه، هدى. أيضًا: (قوله بيع المضطر وشراءه فاسد) هو أن يصطر الرحل إلى طعام أو شراب أر لباس أو غيرها ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من تصها بكثير، وكذلك في الشراء مه كذا في المصمح إلخ وفتاوئ شامى ح ٥ ص: ٩ ٥، بناب البيع الفاسد). تقصل كات الاخلمة إعلاء السنس ح ١٣ ص ٢٠٥ كتاب البيوع، باب المهى عن بيع المضطر، طبع إدارة القرآن).

(٢) عن أبى هويرة رضى الله عنه قال. بهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قال الإمام الترمذى: وقد فسر بعض أهل العلم: قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشر وبنسينة بعشرين، ولا يفارقه على أحد اليعين، فإذا فارقه على أحده ما، فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما. (جامع الترمذى ج ١ ص:٣٣٣ بناب المهى عن بيعتين). وفي الهنداية لأن للأجل شها بالمبيع، ألا ترئ أنه يزاد في الثمن لأحل الأجل، والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة. (هداية ح:٣ ص:٢٤، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية). أيضًا: لأن الأجل في نفسه ليس بمال، فلا يقابله شيء حقيقة إذا لم يشترط زيادة الثمن بمقابلته قصدًا، ويزاد في الثمن لأجله، إذا ذكر الأجل بمقابلة الأجل قصدًا. (الدر المختار مع ره اعتار ج:٥ ص:١٣١ ص ٩ باب البيوع العاسدة).

ہم کو دو ہزار دیں گے اور ہم ہے ڈھائی ہزار میں گے، جبکہ آپ نے نشطوں پر لی ہے۔ برائے مہر بانی ہم کو بتا کیں کہ یہ چیز سود کے زُمرے میں تونہیں آتی ؟اگرآتی ہے تو آپ بتا کیں کہ اس کور فع کیے کیا جائے؟

جواب نسایک چیزنفته کم قیمت پر فروخت کرنا اوراُ دهارزیاده قیمت پروینا جائزے، بیہ چیز سود کے زُمرے میں نہیں آتی۔ البعة فروخت کرتے وفت نفقه یا اُدهار پر فروخت کرنے اور قیمت اور تشطول کی تعیین ضروری ہے۔

## ایک چیزنفذکم پر،اوراُ دهارزیاده پربیجنا

سوال:... ما بنامہ "اقر اُ" وَ اِنجَست مِن ایک مسکدلکھا ہوا ہے کہ ایک شخص ریڈ پوفر وخت کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ: "میریڈ بو اگر نقلہ لیتے ہوتو • • ۵ روپے کا، اور اگر اُدھار لیتے ہوتو • • ۲ روپے کا، اگر چہ یہاں پر • • اروپے بردھ گئے لیکن بیسودئیس ہے، اس لئے کہ اس لیے کہ اس لیس منظر میں چیز ہے۔ "مندرجہ بال مسئلے ہے معموم ہوا کہ باقع مشتری کے ساتھ نقذا وراُ وھاری شرط پر قیمت میں کی بیشی کرسکتا ہے۔ جہال تک بمیں معموم ہے اور اب تک جو کھی ہم تیجھتے رہے تیں وہ یہ ہے کہ بین تا جا رہبیں ہے، اور "بہتی ڈیور" ہے بھی اس کی تا نمید ہوتی ہو کہ نقد لوگے یا اُدھار، اگر اس نے نقد تا نمید ہوتی ہوکہ نقد لوگ یا اُدھار، اگر اس نے نقد کہاتو ہیں سیر وے ویے ، اوراُدھار کہا تو چدر ہیں ہوکہ نقد لوگ یا اُدھار کہا کہاتو ہیں سیر وے ویے ، اوراُدھار کہا تو چدر ہیں ہوکہ نقد لوگ تو ایک کہاتو ہیں سیر وے ویے ، اوراُدھار کہا تو چدر ہیں ہوکہ نقد لوگ تو چدر ہوں کے بیس سیر، اوراُدھار لوگ تو چدر ہوں گے، بیرجا ترشیں ہے۔

جواب:..'' بہتی زیور' کا مسئلہ جے ہے، گریہ اس صورت میں ہے کہ کہ سے شہوجائے کہ یہ چیز نقد لو گے تو اتنے کی ہے اوراُ دھارلو گے تو اتنے کی ، اور پھرمجلس عقد میں ایک صورت طے ہوجائے تو جائز ہے۔ مفتی صاحب نے جومسئلہ لکھا ہے وہ ای صورت سے متعلق ہے۔

 <sup>(</sup>۱) والأثمان المطلقة ألا تصح إلّا أن تكون معروفة القدر والصفة ويحوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلومًا . . . لأن الجهالة فيه مانعة عن التسليم الواجب بالعقد. (هداية، كتاب البيوع ج ٣ ص ٢٦، طبع ملتان). أيضًا: وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد لأنه لم يعاطه بثمن معلوم .

فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم وأتما العقد عليه فهو حائر. (المبسوط للسرحسى ج ١٣ ص ٩، باب البيوع النفاسد، طبع دار الفكر، بيروت). أيضًا: البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح يلزمه أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط. (شرح المحلة ص١٢٥٠)، رقم المادّة ٢٣٥، ٢٣١، طبع حبيبيه كوئنه).

 <sup>(</sup>۲) رحل باع عملي أنه بالنقد بكذا وبالنسيئة بكدا أو إلى شهر بكدا وإلى شهرين بكدا، لم يحزر وحلاصة الفتاوى ح: ۳
 ص: ۲۰ كتاب البيوع، الفصل الخامس في البيع حسن أخر، طبع رشديد، أيضًا. فتاوى هدية ح: ۳ ص ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. ثم قال والعمل على هذا عند أهل العلم وقد فسر بعض أهل العلم قالوا. بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب ببقد بعشرة وبنسئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما قلا بأس به إذا كانت العقدة على واحد منهما. (هكدا في الترمذي ج ١ ص ٢٣٣، باب المهى عن بيعتين، والمغى لإبن قدامة ج.٣ ص ١٤٤١، والمبسوط للسرخسي ح١٣٠ ص ٨).

## أدهار بيح يرزياده رقم لين اورسود ليني ميس فرق

سوال:...آپ نے ایک سائل کے جواب میں لکھاتھا کہ ایک چیز نفذہ اروپے کی اوراُدھار ۱۵روپے کی بیخناجائز ہے، یہ کیے جائز ہوگیا؟ بیتو سراسرسود ہے، سود میں بھی تو ای طرح ہوتا ہے کہ آپ کسی ہے۔ اروپے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مہینے کے بعد ۱۵روپے دُوں گا۔ اس طرح تو یہ بھی سود ہوا کہ ایک چیز کونفذہ اروپ کا، اُدھار ۱۵روپے کا دیتے ہیں، اگروفت کی وجہ ہے دُکان دار ۵روپے زیادہ لیتنا ہے تو سودخوروں کی بھی بہی دلیل ہے کہ ہم اپنا بیسہ پھنساتے ہیں۔

جواب:..کی کی ضرورت ہے ناجائز فائدہ اُٹھاٹا الگ چیز ہے،اورسودا لگ چیز ہے۔روپے کے بدلے رہ پیے جب زیادہ لیا جائے گا تو یہ' سود' ہوگا۔ لیکن چیز کے بدلے میں روپییزیادہ بھی لیا جا تا ہے اور کم بھی ۔زیادہ لینے کو'' گرال فروثی' تو کہتے ہیں گر بیسود نیس۔ ای طرح اگر نفتداوراُ دھارکی قیمت کا فرق ہوتو یہ بھی سود نیس۔ (۳)

## أدهار چيز کي قيمت وقفه وقفه پر بره ها نا جا ئرنېيس

سوال:... ہمارے ہاں کپڑا مارکیٹ ہیں دھاگے کا کام ہوتا ہے، اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ دھا کہ جوکہ پونڈ کے حساب سے فردخت ہوتا ہے، اب فرض کریں کہ دھاگے کی قیمت ۳۵ سرد پی ٹی پونڈ ہے، ہمارے یہاں مارکیٹ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر دھا کہ نقد لوگے تو میں ہوتا ہے، اور دو مہینے کا اور دو مہینے کا دھارلیس کے تو یہ دھا کہ ۳۱ روپ کا ہوگا، اور دو مہینے کا اُدھارلیس کے تو یہ دھا کہ ۳۷ روپ کا ہوگا، اور دو مہینے کا اُدھارلیس کے تو یہ دھا کہ کے ۳۱ روپ کا ہوگا۔ گویا ایک پونڈ پر ایک مہینے کا ایک روپ یا دیر لیتے ہیں، اب اگر کوئی شخص دھا کہ دو مہینے اُدھار پر لیتا ہے اور دوروپ پونڈ کے اُوپرزیا دو دیتا ہے تو اگراس شخص کے پاس ڈیڑھ مہینے ہیں روپ آ جاتے ہیں اور دو اے جس سے اُدھار پر لیتا ہے اور دوروپ پر پونڈ کے اُوپرزیا دو دیتا ہے تو اگراس شخص کے پاس ڈیڑھ مہینے ہیں روپ آ جاتے ہیں اور دوا اے جس سے

(۱) باب الرباهو قصل خال عن عوض بمعيار شرعى مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة. (تنوير الأبصار ج: ۵ ص: ۱۷۸). أيضًا: قال الربا محرم في مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متقاضلًا فالعلة عندنا الكيل مع الجنس أو الوزن مع . . . . . . . والأصل فيه المحديث المشهور وهو قوله عليه السلام. الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل يدًا بيد والفضل رباء وعد الأشياء السِّنّة. الحنطة والشعير والتمر والملح والذهب والفضة على هذا المثال. (هداية ح: ۳ ص ٢٠)، باب الربا).

(۲) وطلب الزيادة بطريق التجارة غير محرم في الجملة قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربكم. (تفسير مظهري ج: ١ ص: ٩ ٩٣)، طبع مكتبة إشاعت العلوم، دهلي).

(٣) عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. ثم قال: والعمل على هذا عند أهل العلم وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس به إذا كانت العقدة على واحد منهما. (ترمذى ج: ١ ص: ٢٣٣، باب النهى عن بيعتين). أيضًا: وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا، أو قال: إلى شهر بكذا، أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم، ولهى البي صلى الله عليه وسلم من شوطين في بيع ..... وهذا إذا إفترقا على هذا، فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم، وأثمًا العقد عليه فهو جائز. (المبسوط لسرخسى ج: ١٣ ص: ١٩٠٩) مردة، باب البيوع الفاسد، طبع كوئه، لأن للأجل شبها بالمبيع ألّا ترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل، والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة. (الهداية ح: ٣ ص: ٢٤، باب المرابحة والتولية، طبع شركت علميه ملتان).

اس نے دھا کہ دومہینے اُدھار پرلیاہے، بیہ کے کہ:'' میرے پاس روپے آگئے ہیں،تم اس طرح کہ ڈیڑھ روپ کے حماب سے پونڈ پر روپے لےلو، لینی اگر ۵ سروپے کا ہے تو ۳ سروپے ۵۰ پہیے پونڈ کے حساب سے روپے لےلو'' تو کیا پیطریقہ تیجے ہے یانہیں؟ جبکہ دو روپے پونڈ کا دومہینے سے سودا مطے ہوا تھا، اب وہ ۱۵ دن پہلے روپے دے رہاہے، ۵۰ پیسے ٹی پونڈ پر کم کے حساب سے۔ وُوسری صورت میہ ہے کدا گرکوئی محض ایک مہینے کا اُدھار لے ایک روپیرٹی پونڈ کے حساب سے، اب ایک مہینہ ہوگیا ہے اوراب اس محض کے پاس روپے نہیں آئے اب وہ اگریہ کہے کہ: ''تم اس طرح کروکہ دومہینے کا اُدھار کرلواور ایک روپیہ پونڈ پرزیادہ لےلو، توبیطریقہ سود کے زُمرے میں تونبیں آتا ہے؟ اور بیطریقہ جائز ہے یا نا جائز ہے؟ برائے مہریائی دونوں صورتوں کا جواب شریعت کی رُوسے دیں۔ جواب:...نقداوراُ دھار قیمت کا فرق تو جا تزہے، حمر وفت متعین ہونا جا ہے ،مثلاً : دومہینے کے بعدا دا کریں گے،ادراس

کی قیمت بیہوگی۔ فی مہیندا یک رو پریز اکد کے ساتھ سودا کرنا جا تزنہیں۔ '

### أدهارفر وخت كرنے يرزيادہ قيمت وصولنا

سوال: ...کسی اتاج کے بھاؤ ہازار کے مطابق آج ۲۰ روپے من ہیں ، اور دُ کان دار نفذ لینے والے گا بک کو ۲۰ روپے من فروخت کرتا ہے، اور وہی وُ کان داراُ دھار لینے والے کو ۲۵ روپے من فروخت کرتا ہے، اُ دھار لینے والا مجبوری کی وجہ ہے ایسا کرنے پر مجبور ہے اور لیتا ہے ، اس مسئلے پر اسلامی قانون سے کیا تھم ہے؟ ایسا کرنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:..اس طرح فروخت کرنا توجا کزے ''' مکرکسی کی مجبوری ہے قائدہ نہیں اُٹھانا جاہئے۔'''

 <sup>(</sup>١) والألمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة ...... ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجمل معلومًا ...إلخ. (هداية، كتاب البيوع، ج:٣ ص:٣١). أينضًا: الأن للأجل شبهًا بالمبيع ألّا توي أنه يزاد في الثمن الأجل الأجل والشبهة هذا ملحقة بالحقيقة. (هداية ج:٣ ص: ٧٦ باب المرابحة والتولية).

<sup>(</sup>٢) وإذا عشد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد الأنه لم يعاطه عملني السمن معلوم ...... وهاذا إذا افترقا على هذا فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على المن معلوم وأتما العقدعليه فهو جائز. (المبسوط للسرخسي ج:١٣ ص:٩، باب البيوع القاسد، أيضًا: عالمكيري ج:٣ ص:٥٣ ا، خلاصة الفعاوي ج:٣ ص: ١٠ كتاب البيوع، الفصل الخامس في البيع جنس اخر).

<sup>(</sup>۳) الينأحالةبالار

<sup>(</sup>٣) عن على قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعني الموسر على ما في يده ولم يؤمر بلالك، قال الله تعالى: ولا تنسؤا الفضل بينكم، ويباع المضطرون وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر. قال الشامي: وهو أن يضطر الرجل إلى طعام وشراب أو غيرهما، ولا يبعه الباتع إلّا بأكثر من ثمنها بكثير وكذَّلك الشراء منه ...... قال الخطابي: إن عقد البيع مع المضرورة عملي هنذا التوجه جائز في المحكم ولًا يفسخ إلّا ان سبيله في حق الدين والمروتة أن لَا يباع على هذا الوجه وأن لَا يقنات عليه بسماله، ولكن يعاون ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة حتّى يكون له في ذلك بلاغ. (اعلاء السُّنن ج: ١٣ ص. ٢٠٥، كتباب البيبوع، باب النهى عن بيع المضطر، أيضًا: بذل المجهود ج:٥ ص: ٢٥٢ كتباب البيبوع، باب في بيع المضطرء طبع إمدادية).

### مل ہے دھا گہنفتر لے کر گا بکوں کو اُ دھار دینا

سوال:...جمارادها کے کا کاروبار ہے، ہم گا ہول کوٹل ہے دھا گا نقذیا اُدھار دِلادیتے ہیں، اور ہمیں اس پر کمیشن ماتا ہے۔ دھا گے کا دَام فی پونڈ (وزن کے لحاظ ہے) ہوتا ہے، مثلاً نقذہ ۵روپے فی پونڈ، اور اُدھارا یک ماہ کا ۵۱ روپے، دو ماہ کا ۵۲ روپے فی پونڈ وغیرہ ۔مقررہ اُدھار ہے تا خیرادا کیگی برکوئی اضافی رقم نہیں لی جاتی۔

بعض اوقات سے ہوتا ہے کہ ہم خودنفذ اھا گاخر پدکر مبتکے دام پرگا ہوں کو اُوھار مال دیتے ہیں ،اس کی صورت ہے ہوتی ہے کہ ہم نفذر تم اوا کر کے لی بیاں کے مقررہ ریٹ سے مال کا'' ڈلیوری آرڈر' اپنے نام سے لیتے ہیں ،اور وہ بی ڈلیوری آرڈر ہی رے گا مہا کو دے دیتے ہیں ،اور وہ بی ڈلیوری آرڈر ہی رے گا مہا کو دے دیتے ہیں ،جس پراُ وھار مال ہجیا ہوتا ہے ، جوال کے گودام سے مال اُٹھا لیتے ہیں۔اس سلسلے ہیں معلوم یہ کرنا ہے کہ کیااس طرح نفذ مال اپنے نام لے کراس کا ڈلیوری آرڈرگا کہ کو دینا جس کو اُدھار ہجیا ہے کہ وہ خود مال اُٹھالیس شرعی طور پر جائز ہے؟

بعض اوقات ڈلیوری آرڈ رگا مک اس سے مانگرا ہے کہ اس کو اطمینان ہوجائے کہ جس ٹل کا ول اسے چاہئے تھا وہی اصلی مال اُسے خودل کے گودام سے ٹل گیا ، ور تہ بعض گا ہوں کوشیہ میہ ہوتا ہے کہ مال تبدیل شدہ نہ ملے ، اس سے کہ دھاگے پرتو بچھ لکھا ہوتانہیں ہے ،صرف بوروں پر بنانے والی ٹل کا نام لکھا جو تاہے ، جو تبدیل کئے جاسکتے ہیں۔

ڈلیوری آ رڈ رگا مک کواس لئے بھی دے دیتے ہیں کہ وہ مال کا رسک بھی ان کا ہی رہے، اگر مندرجہ بالاطریقۂ کارشرعاً مناسب نہیں ہےتو اُوپر بیان کر دہ حالہ ت میںشر گی طریقۂ کارکیا ہونا جا ہے؟

جواب: ...جومال آپ دھ گے کے خریداروں کوئل سے دِلواتے ہیں، ظاہر ہے کداس کی نفذ قیمت اوراُ دھار کی قیمت ہیں فرق ہوتا ہوگا، ہبر حال ایک بات طے کرلیس کدا سے مہینے ہیں رقم اوا کی جائے گی، اور بیاس کی قیمت ہوگی۔ فرض کیجے! گا کہ استے دن تک بل اوانہیں کرتا تو اب قیمت بڑھائے گا آپ کو اِختیار نہیں ہوگا، اور ندیل والوں کو، بلکدا گرمہلت کے بدلے ہیں قیمت بڑھائی گئی تو یہ سود ہوگا۔

گئی تو یہ سود ہوگا۔

(۱) ألا ترى أنه يزاد في النص لأجل الأحل إلخ (هداية ج: ٣ ص ٤٠، وأيضًا بحر ح. ٣ ص ١ ٢٥، شامى ح ٢ ص ١٥٥ في مسائل شتى) عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. ثم قال والعمل على هذا عسد أهل العلم وقد فسر بعض أهل العلم قالوا. بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس به إذا كانت العقدة على واحد منهما. (ترمدى ج. ١ ص ٢٣٣٠، باب النهى عن بيعتين). أيضًا. وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالقد بكذا، أو قال: إلى شهر بكذا، أو الى شهرين بكذا فهو فاسد لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم، ولهى البي صلى الله عليه وسلم من شرطين في بيع . . . وهذا إذا المبسوط الترقيا على هذا، فإن كان يتراضيان بيهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم، وأنما العقد عليه فهو جائز. (المبسوط لسرخسى ج: ١٣ ص ٩، باب البيوع الفاسد، طبع كوئه، باب المرابحة والتولية، طبع شركت علميه ملتان). الأجل، والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة. والهداية ج: ٣ ص ٢٥، باب المرابحة والتولية، طبع شركت علميه ملتان).

آ پ اپنے طور پرمل والول سے دھا گاخرید کرخریدارول کو دے سکتے ہیں ،اوراس کا پر چہ وغیرہ جو بناتے ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں ،کین اس میں بیشر طالحوظ رکھی جائے گی کہ ایک دفعہ جو قیمت طے ہوگئ اس میں اِضافہ نبیس کیا جاسکتا۔

تجينس نفتريانج ہزار کی اوراُ دھار چھے ہزار کی فروخت کرنا

سوال:...کیازیدنقدایک بھینس پانچ ہزار کی ،اوروہی بھینس اُدھار چھ ہزار کی فروخت کرسکتا ہے؟ کیا اُدھار میں ایک ہزار سودتونہیں بن جائے گا؟

جواب:...أدهار مين زياده رقم ليناجا تزي، بيسودنيين (<sup>()</sup> وابتداعلم!

### نفذاورأ دهارمين قيمت كافرق

سوال:...ہم مال نفذاوراُ دھار میں فروخت کرتے ہیں، جولوگ مال نقذاُ ٹھاتے ہیں تو وہ مثلاً ایک چیز چار ہزار کی لیتے ہیں، اوراُ دھار دالے مثلاً چار ہزار دوسوروپے میں دیتے ہیں، اور بیاُ دھار والے ہر جمعہ کو دو ہزار کے حساب سے رقم اداکرتے ہیں، کیا بیہ طریقہ ٹھیک ہے؟

جواب: . . نقد وأوهار كي جوصورتين آپ نيكهي مين، وه يج مين والله اعلم!

### کھاداسٹاک کرنا، نیز اُ دھار میں پچیس روپے زیادہ پر بیجنا

سوال:...ایک آدمی کھاد کی بوریاں اسٹاک کرلیتائے،جس کی قیمت فی بوری ۲۰۰۰روپے ہے،لیکن جب مزارع اس سے اُدھار کھنے آتے ہیں تو ۲۲۵ روپ فی بوری لکھ لیتا ہے، اور اس نے مزارع کو بھی بتایا ہے کہ اُدھار لینے کی صورت ہیں فی بوری ۲۵ روپے زیادہ لول گا، کیا ایسا کرنا اس کو جا تُزہے؟ 
جواب:...جا تُرْہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۲۰۱) لأن لـلأجل شبهتا بالمبيع ألَا توى أنه يزاد في الشمن لأجل الأجل إلخ. (هداية حـ٣ ص:٣٠، أيضًا: البحر ح: ١ ص:١٦٥، شامي ج: ٢ ص:٢٥٦، مبسوط سرخسي ج: ١٣ ص:٩). حوالولكَنْفيل كـــــنَّــُو بَيْضَةً كُرْشَتْهُ صَفْحِكا عاشيتُمِرا. (٣) اليشًا.

# مال قبضے سے بل فروخت کرنا

## ڈیلر کا تمپنی ہے مال وصول کرنے سے قبل فروخت کرنا

سوال:.. بختلف کمپنیاں ،ل بنا کر پچھاوگوں کواپنامال فروخت کرتی ہیں، بقیہ لوگوں کو مال ان لوگوں سے خرید تا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ان لوگوں کے پاس مال کا اسٹاک ( ذخیرہ ) نہیں ہوتا، اور وہ لوگ اپنا نفع بڑھا کراپنا مال فروخت کرواتے ہیں، اور بیہ فروخت شدہ مال بعد ہیں اس کمپنی ہے اتنا ہی خرید کر پورا کردیتے ہیں، آیا شرعاً بیہ جائز ہے؟ اگرنہیں تو اس کی صحیح شرعی صورت کیا ہو کتی ہے؟

جواب:...جو مال اپنے پاس موجود نہیں ،اس کی فروخت بھی جائز نہیں ،البتۃ ایک صورت جائز ہے ،جس کو'' بیج سلم'' کہتے ہیں ، اور وہ یہ ہے کہ دام تو آج نقلہ وصول کر لئے اور چیز ایک مہینے یا اس سے زیادہ کی مہلت پر دینی مطے کر لی' ایسا سودا چند شرا نظ کے ساتھ جائز ہے :

> ا:..جنس معلوم ہو(مثلاً: کیاس کاسودا ہوا)۔ ۲:..نوع معلوم ہو(مثلاً: دلیمی وغیرہ)۔ سا:.. صفت معلوم ہو(مثلاً: اعلی تشم، یا متوسط یااد نیا)۔

(۱) عن ابن عباس يقول: اما الذي نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مشله. وعن ابن عبم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه ... الخر (صحيح بخارى ج: ١ ص: ٢٨١). عن حكيم ابن حزام قال: يا رسول الله يأتي الرجل فيريد منى البيع ما ليس عندى فابتاعه له من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله عبلي الله عليه وسلم: لا يحل سلف .... .. ولا بيع ما ليس عندك. (أبوداؤد ج: ٢ ص: ١٣٩). وبطل بيع قن ضم اللي حر . .... وبيع ما ليس في ملكه لبطلان بيع المعدوم وما له خطر العدم لا يطريق السلم فإنه صحيح لأنه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع ما ليس عند إنسان، ورخص في السلم. وفي الشامية (قوله لبطلان بيع المعدوم) إذ من شرط المعقود عليه، أن يكون موجودًا مالًا متقومًا مملوكًا في نفسه ...... وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه وأن يكون المحقود عليه، أن يكون موجودًا مالًا متقومًا مملوكًا في نفسه ...... ومن اشترئ شيئًا مما ينقل ويحول لم يجز بيعه حتى يقبضه ... إلخ. (الجوهرة النيرة ص: ٢١ ٢ باب المرابحة).

(٢) باب السلم هو لغة كالسلف وزنا ومغنى وشرعًا بيع أجل وهو المسلم فيه بعاجل وهو رأس المال. (درمختار ج: ٥ ص: ٩ + ٢ ، كتاب البيوع، باب السلم، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

سم:...اس کی مقدار معلوم ہو (مثلاً: اتے ٹن)ان جارشرطوں کا تعلق مال کی تعین سے ہے کہ جس چیز کا سووا ہور ہاہے اس میں کوئی اشتہا ہ ندر ہے۔

> ۵:...وصولی کی تاریخ متعین ہو، جوایک مہینے سے کمنہیں ہونی جا ہے۔ ۲:...اداشدورتم کی مقدار متعین ہو۔

ے:...جن چیزوں پڑمل وقتل کے مصارف اُنتی ہیں ،ان میں یہ بھی طے ہو جانا جا ہے کہ وہ مال فلال جگہ مہیا کیا جائے گا۔ ۸:...جانبین کے جدا ہونے سے پہلے مجلس خرید وفر وخت میں پوری رقم ادا ہو جانا۔ اگر ان آٹھ شرطوں میں سے کوئی شرط نہ یائی گئ تو بیچ سلم فاسد ہے۔ (۱)

### مال قبضه كرنے ہے بل فروخت كرنااور ذخير واندوزى

سوال:...زیدنے بکرے (جو بیرون ملک ہے) مال خریدااور بکرنے جہازے زیدکوروانہ کردیا، جہاز سندر میں تھا، زید نے سامان کا پکھ حصہ حارث کواس دن کے بھاؤ سودا کردیااور رقم کا پکھ حصہ بطورایڈوانس زیدکوادا کردیا، جبکہ حارث مال کےاس جصے کی رقم زیدکواس وقت دے گاجب زیدا ہے بیمال حوالے کرےگا۔

انہ جس وقت جہاززید کے ملک پہنچااس وقت بھا دُ حارث کی طےشدہ تیمتِ خرید سے زیادہ تھا،تو حارث کوکون کی تیمت زیدکوا داکرنی چاہئے ،موجودہ یا طےشدہ؟

۲:...جب جہاز زید کے ملک میں آسمیا ، تو اس وقت مارکیٹ میں بھاؤ حارث کی طے شدو قیمت ِفروخت ہے کم تھا ، تو کیا عم ہے؟

سان جہاز کے زید کے ملک آنے ہے آبل حارث ، نعمان ، وارث اور دیگر چھمزید پارٹیول کے سود ہوئے ، ورجہ بدرجہ بال فیم کے پاس جب پہنچاتو قیمت کہیں ہے گئی گئی گئی ، اورسب نے اپناا پنا حصہ غائبانہ سود ہے وصول کیا ، دس میں تو پارٹیول نے جورقم منافع میں وصول کی وہ کہاں تک جائز ہوگی ؟ اور کیا اس طرح سودا کرنا جائز اور حلال ہوگا؟ کا روبار میں جب بڑی پارٹی کوئی شے زیادہ مقدار میں فریدتی ہے تو چھوٹے ہو پاری اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کی قیمت بڑھنے والی ہے ، وہ بھی منافع کی خاطرا پی بساط کے مطابق فرید لیتے ہیں ، پھر بھی جے ہیں ، بیرمنافع ان کے لئے دُرست ہے؟ کیا بیدذ فیرہ اندوزی ہے؟ بیراک صدیت پاک ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ چاکیس روز تک اجناس کومٹن اس لئے روے رکھنا کہ قیمت بڑھ جائے بیا مرائقہ پاک کے یہاں اتنا بڑا ہ

(۱) ولا يصبح السلم عند أبى حنيفة إلا بسبع شرائط: جنس معلوم كقولنا حنطة أو شعيرة، ونوع معلوم كقولنا سقية أو نخيسة، وصفة معلومة كقولنا جيد وردى، ومقدار معلوم كقولنا كذا كيلا بمكيال معروف أو كذا وزنا، وأجل معلوم، والأصل فيه ما روينا والفقه فيه ما روينا، ومقدار رأس المال إذا كان يتعلق العقد على مقداره كالمكيل والموزون والمعدود، وتسمية المكان الذي يوفيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة، ولا يصبح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه فيه. (هداية جن ص ٩٥، كتاب البيوع، باب السلم، عالمكيرى جن ص ١٤٨، درمختار ج٥٠ ص ٢١٣). وقبال في النتف وشرائط السلم لمانية أشياء في قول أبي حنيفة أولها أن يعين الجنس .. إلخ. (النتف في الفتاوى ص ٢٨٤).

كة اجرا كرسارا مال اللدكي راه ميس صدقه كردية بهي سياكناه معاف نبيس بوگا

٣: .. سيح حديث كيا ہے؟ آيا بير ہدايت عام دنوں كے سئے بھى ہے يا صرف قبط كے دوران كے سئے ہے؟

جواب ا:.. تجارت كا أصول ہے كہ جو مال قبضه ميں ندآئے اس كا فروخت كرنا ؤرست نہيں ، للبذا جو ماں ابھى تك زيد كى ملک میں نہیں آیا اس کوفر وخت نہیں کرسکتا ، زیداوراس کے بعد جتنے بوگ مال قبضے میں آنے ہے قبل غیر مقبوض مال کوفر وخت کریں گے سب كى نيج ناج تزب البتدزيد دُوس لوگوں سے نيج كاوعدہ كرسكتا ہے كہ ال جب قبضے ميں آئے گا تواس وفت كى قيمت كے لحاظ ے اس کوفر وخت کرے گا۔

جواب ۲:... چونکہ پہلسودا قابل ننخ ہے،اس لئے دوہارہ مال قبضے میں آنے کے بعد قبمت مقرر کر کے سودا کرنا جا ہے ،" ا گرضطی ہے سابقہ سودے کو برقر اررکھ تو گناہ ہوگا،ابت قیمت وہی ہوگی جو پہلے دونول نے طے کی تھی۔ (۳)

جواب ۳:..سارے کاروبارناج نزیبی واس لئے سودے منسوخ کئے جائیں '' مال زید کے قبضے میں آئے کے بعد دوبارہ تیت بل کر کے معاملہ طے کریں۔

(١) عن عمرو ابن ديبار سمع طاؤسًا يقول. سمعت ابن عباس يقول. اما الدي بهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ان يباع حتَّى يقبص؛ قال ابن عباس. ولا أحسب كل شيء إلَّا مثله وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتّى يستوفيه. وزاد إسماعيل: من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتّى يقبضه . إلخ. (صحيح بحاري ج ا ص ٢٨٦). عن حكيم ابن حرام قال يا رسول الله! يأتي الرجل فيريد مني البيع ما ليس عندي فابتاع له من السوق، فقال لا تبع ما ليس عندك ...إلخ. (ترمذي ج ١ ص.٢٣٣). وعن ابس عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ولا يبيع ما ليس عندك. (أبو داؤد ج:٢ ص ١٣٩). (بطل بيع ما ليس بمال. . . وبيع ما ليس في ملكه لبطلان بيع المعدوم ومآله خطر العدم. قال الشامي (قوله لبطلان) إذا من شرط المعقود عليه أن يكون موجودًا مالًا متقوّمًا مملوكًا في نفسه وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه وأن يكون مقدور التسليم. (الشامي ج ٥ ص:٥٨، النتف في الفتاوي ص. • ٣٩٠). ومن اشتري شيئًا مما ينقل ويحول لم يحز بيعه حتّى يقبضه لأنه نهي عن بيع ما لم يقبض، ولأن فيه غرر انفساخ العقد على إعتبار الهلاك. (هداية ج٣٠ ض.٤٤، كتاب البيوع، باب المرابحه والتولية، طبع مكتبه شركت علميه ملتان، الجوهرة البيرة ج: ١ ص: ٢ ١ ٢ : كتاب البيوع، باب المرابحة، طبع مجتباتي دهلي).

(٢) ويجب عبى كل واحد منها فسحه قبل القبض أي فسخ البيع الفاسد أو بعد ما دام المبيع بحال في يد المشتري إعدامًا لنفساد لأنه معصية فيجب رفعها. (رد امحتار ح: ٥ ص ٩١،٩٠٠ ، بناب البيع الفاسد). أيضًا: ولكل منهما فسخه يعني على كن واحد منهما فسحه، لأن رفع الفساد واجب عليهما. (تبيين الحقائق ح:٣ ص ٣٠٣، باب البيع الفاسد).

 (٣) وإذا قبص المشترى المبيع في البيع الهاسد بإذن البائع وفي العقد عوصان كل واحد مهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته يعلى إذا كان العوض مما له قيمة. والحوهرة البيرة جن الصن ٢٠٤، باب البيع القاسد، طبع دهلي).

٣) قال الحنفية: لا يجوز التصرف في المبيع المنقول قبل القبض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع ما لم يقبض والنهيي يوجب فسناد المنهي عسه ولأسه بينع قينه غور الإنفساخ بهلاك المعقود عليه أي أنه يحتمل الهلاك فلا يدري المشتري هل يبقى المبيع او يهلك قبل القبض، فيطل البيع الأوّل وينفسخ الثاني، وقد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فيه غور. (الفقه الإسلامي وأدلُّنه ج: ٣ ص:٣٤٣، بيع الشيء المملوك قبل قبضه من مالك آخر). أيضًا ولكل منهما فسخه يعني على كل واحد منهما فسخه، لأنه رفع الفساد واجب عليهما. (تبيين الحقائق ج:٣٠ ص:٣٠٣، باب البيع الفاسيد)۔ جواب سن... ذخیرہ اندوزی اسلام میں ناج ئز ہے، غیر انسانی رویہ ہے۔ حدیث میں ہے: '' جوشن اجناس اس لئے محفوظ کرتا ہے کہ قیمت بڑھ جائے قو فروخت کرول ، تو وہ گن ہ گارہے ، معون ہے ، اللہ کے ذمہ ہے وہ شخص بری ہے ، تمام ہال خرج کرے گاتو تلاقی نہ ہوگی۔'' حدیث شریف قبط اور غیر قبط دونوں کے لئے ہے ، البتہ قبط کے زمانے میں مال محفوظ کرنا زیادہ بدتر ہے ، کیونکہ ذخیرہ اندوزی ہے قریبوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ (۱)

## جہاز چہنچنے ہے بل مال فروخت کرنا کیساہے؟

سوال:... پارٹی نے مال ہم ہرے منگوایا،اس کے آنے میں باہرے وقت صرف ہوج تا ہے،صورت اس کی بیہوتی ہے کہ وہاں ہے وہ مال جس جہاز پر آنا ہوتا ہے اس کی اطلاع بہاں پارٹی و آج تی ہے کہ فلال جہاز میں آپ کا مال بگ ہوجائے گا،

(مختلف وجو ہات کی بنا پر اس میں ویرسویر بھی ہوتی رہتی ہے )،لیکن بہال منگوائے والی پارئیاں جہاز کے نام سے مال پہلے ہی فروخت کردیت ہیں کہ فلال جہاز پر آر ہا ہے،اس کا سودا ہوتا ہے، تو شرعاً یہود امنعقد ہوجا تا ہے یا نہیں ؟ اور اس قتم کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں؟ اور اس قتم کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں؟

جواب:...بیمسئلہ بینک کی حیثیت کے تعین پرموتوف ہے،اگر بینک خریدار کی حیثیت ہے وکیل ہے،اور بینک کا تما ئندہ باہر ملک میں مال کواپی تخویل میں لے کرروانہ کرتا ہے،تو چونکہ وکیل کا قبضہ خودمؤکل کا قبضہ ہے،اس لئے مال پہنچنے ہے پہلے اس کوفر وخت کرنا جا کڑنے، اوراگر بینک خریدار کا وکیل نہیں ہوتا تو اس کو مال کی فروخت قبضے سے پہلے جا ترنہیں۔

### قضے سے پہلے مال فروخت کرنا وُرست نہیں

سوال:...میرا کاروبارسوت کا ہے، ہیں نے کارخانے یا کسی بیوپاری ہے کچھ مال خریدا، مال موجود کیکن میں نے ابھی قیمت

(۱) عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجالب مرزوق واغتكر ملعون. (مشكوة ص ۲۵۱، باب الإحتكار) وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعامًا أربعين يومًا يريد الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه. (مشكوة ص ۲۵۱). وقال ابن نجيم (واحتكار قوت الأدمين) يعنى يكره الإحتكار في بلد يضر بأهلها لقوله عليه السلام الجالب مرزوق واغتكر ملعون، ولأنه تعلق به حق العامة وفي الإمتناع عن البيع انطال حقهم وتضيق الأمر عليهم فيكره. (البحر الوائق ج: ۸ ص: ۲۲۹ فصل في البيع، طبع دار المعرفة بيروت).

(٢) وقال في الهداية. لأن يده كيد المؤكل فإذا لم يحبسه يصير المؤكل قائضًا بيده. (هداية ج.٣ ص: ١٨٣ عناب الوكالة). أيضًا: فيسلم المبيع ويقبض الثمن ويطالب بالثمن إذا اشترى ويقبض المبيع ويحاصم في العيب لأن كل ذالك من الحقوق والملك يثبت للمؤكل خلافة عنه إعتبارًا للتوكيل السابق كالعبد ينهب ويصطاد ومعنى قولهم خلافة عنه أى يثبت الملك أولًا للوكيل ولا يسقر بل ينتقل إلى الموكل ساعته. (الجوهرة البيرة ج اص ا ١٠٥، كتاب الوكالة). ومن ابن عباس يقول: اما الذي نهى عبه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس. ولا أحسب كل شيء إلا مشله. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتباع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه وراد إسماعيل من اتباع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه وراد إسماعيل من اتباع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه المن قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم: لَا يحل سلف . . . . ولا بيع ما ليس عندك. (أبو داوُد ج٣٠ ص١٣٩٠).

خریدا دانبیں کی ،اورنہ ہی مال وصول کیا ہے۔اب میں اس مال کوکسی پر فروخت کردیتا ہوں اور پھر بعد میں قیمت ِخرید وفروخت کا آپس میں لین وین ہوجاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی ہے لیعنی جس کو میں نے مال بیچا ہے اس سے قیمت لے کر پھر کا رضانے داریا بیو پاری کوادا کردیتا ہوں،جس سے میں نے خریدا ہے،اس کاروبار میں مجھے نفع بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی، کیا بیکاروبار میرے لئے

جواب:... چونکدا بھی تک مال پر قبضہ بیں ہوا، اس لئے اس کوفر وخت کرناؤرست نہیں۔<sup>(1)</sup>

## سمسی کے کہنے پرنفندسوررویے کی خرید کراُ دھارا یک سودس رویے کی دینا

سوال:..بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ مجھے فلال چیز نفذخر ید کراُ دھار پر دے دیں ، یعنی وہ پہلے ہی خریدنے کا پابندہے ،اب میں وہ مال نقتہ چیبوں میں خرید کرمثلاً • • اروپے کا اور پھرای آ دمی کواُ دھار میں • ااروپے کا دے دیتا ہوں ،اس طرح بھی خرید نے ہے يهلے مال فروخت كروياجا تاہے ، كيااس طرح سيح ہے؟

جواب:...مال خریدنے سے پہلے فروخت نہیں کیا جاتا، بلکہ اس صخص ہے فروخت کرنے کا وعدہ ہوتا ہے،الہذا آپ اس مال کوخرید کرنے معاہدے کے ساتھ اس مال کوفر وخت کریں ہے ، اور وہخض پابند نبیس کہ وہ لاز ما آپ ہے اس مال کوخریدے۔

## بغیرد تکھے مال خرید نااور قبضے سے پہلے آ گے بیجنا

سوال:... ہمارے زمانے میں مال خرید وفروخت کے وفت سما منے ہیں ہوتاء بلکہ نام یا مارکہ سے بکتا ہے۔ آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ یا مال کا سامنے ہونا ضروری ہے؟ خریدار مال خرید لیتا ہے جس کے بعد قبضے میں آئے سے پہلے ہی اس کی فروخت بھی شروع كرديتاب شرعاس كاكياجواز ب

جواب:...بغیرد کھے خریدنا جائز ہے، دیکھنے کے بعدا گر مال مطلوبہ معیار کا نہ لکلانو خریدارکوسوداختم کرنے کا اختیار ہوگا، لیکن جس چیز پر قبضتہیں ہوااس کوفر وخت کرنا جا ئزنہیں ، قبضے کے بعد فر وخت کرنے کی اجازت ہے۔ <sup>(س)</sup>

(١) عن عمرو ابن دينار صمع طاؤسًا يقول: سمعت ابن عباس يقول: اما الذي تهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ان يباع حتى يقبض، قال ابن عباس. ولا أحسب كل شيء إلا مثله، وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتَّى يستوفيه. وزاد إسماعيل: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتَّى يقبضه ... إلخ. (صحيح بخاري ح: ١ ص:٢٨٧). أيضًا: ومن اشتري شيئًا مما ينقل ويحول لم يحز بيعه حتّى يقبضه. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص:٢١٢، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، طبع بمبتى).

 (٢) وقال في الهنداية: ومن اشترى شيئًا لم يراه فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده. (هداية اخرين ج:٣ ص:٣٥).

(٣) ايضاً حاشيةُ برا بالاخطه بور

## ایک چیزخریدنے سے پہلے اس کا آ گے سودا کرنا

سوال:...زیدنے بحر ہے ایک مال مانگا، کیکن وہ مال بحر کے پاس نہیں ہے، عمرو کے پاس ہے، بحر کے عمرو ہے ایجھے تعلقات ہیں، کیونکہ بکر کا عمرو ہے کم وہیش ہمیشہ کاروبار رہتا ہے، اس لئے عمرو، بکر ہے خصوصی رعایت رکھتا ہے، بازار میں وام زیاوہ ہوتے ہیں کیکن بکر کے لئے رعایت ہے۔ بکر، عمرو ہے کم وام پر مال لے کر بازار کے زخ پرزید کوفروخت کرسکتا ہے یا نہیں؟ اس میں میں بات واضح رہے کہ بکرکواس مال کی اس وفت ضرورت نہیں ہے، اوراس کے پاس مال بھی نہیں ہے، زیداس ہے ما تگ رہا ہے اور بکر، عمرو ہے کہ بعد میں معاملہ کرتا ہے، اس ہے پہلے وہ زید کے ساتھ میں معاملہ کرچکا ہوتا ہے، اس اُمید پر کہ عمرو کے پاس مال ہے اوراس سے کم وام میں ل جا وراس ہے؟

جواب:...جو چیز بکرکے پاس موجو دنہیں،اس کی بیچ کیسے کرسکتا ہے؟اس لئے بیچ توضیح نہیں، البنۃ بیچ کا وعدہ کرسکتا ہے کہ میں بیہ چیز اتنے داموں میں مہیا کر دُوں گا۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس يقول: اما الذي نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مشله. وعن ابن عسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. من اتباع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه وزاد إسماعيل من اتباع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه ... إلخ. (صحيح بخارى ج: اص:٢٨٧).

## ذخيرها ندوزي

## ذخیرہ اندوزی کرناشرعاً کیساہے؟

سوال: ابعض اوقات الیها ہوتا ہے کہ کوئی کمپنی اپنامال ، رکیٹ میں خوب مہیا کر کے کارو باری حضرات کوخصوصی مراعات دے کر اپنامال فروخت کرنا چاہتی ہے۔ ایسے موقع سے فائدہ اُٹھا کر کاروباری حضرات اس مال کوذ خیرہ کر لیتے ہیں اور جب مارکیٹ میں بید مال پچھ وفت کے بعد کم ہوجا تا ہے تو کاروباری حضرات زیادہ قیمت پر مال فروخت کرتے ہیں اور زیادہ منافع کماتے ہیں۔ کیا اس طرح منافع کمانا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...ایی ذخیره اندوزی جس سے لوگول کو تکلیف اور پریشانی ہو، حرام ہے۔ حدیث میں ایسی ذخیره اندوزی کرنے والے کو ملعون فرمایا ہے۔ البتدا گرلوگول کونگی ند ہوتو ذخیره اندوزی جائز ہے، مگر چونکہ بیٹھل گرانی کا منتظرر ہے گا ،اس لئے اس کا بیٹل کراہت سے خالی نیس۔ (۳)

## جس ذخیرہ اندوزی ہے لوگوں کو تکلیف ہووہ بُری ہے

سوال:... ذخيره اندوزي كاكياتهم ٢٠٠

جواب:... ذخیرہ اندوزی کی کئی صورتیں ہیں ، اور ہرایک کا حکم جدا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی زمین کا غلہ

(١) وفي انحيط الإحتكار على وجوه أحدها حرام وهو أن يشترى في المصر طعامًا ويمنع عن بيعه عند الحاجة إليه. (بحر
الرائق ج: ٨ ص: ٢٢٩، كتاب الكراهية، فصل في البيع).

(٣) عن عصر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحالب مرزوق واعتكر ملعون. (مشكوة ص ٢٥١). أيصًا عن معمر قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطي. رواه مسلم. وفي حاشية المشكوة وله من احتكر الإحتكار المحرم هو في الأقوات الخاصة بأن يشترى الطعام في وقت العلاء ولا يبيعه في الحال بل يدحره ليعلوا فأما إدا جاء من قرية أو اشتراه في وقت الرخص وادخره وباعه في وقت الغلاء فليس بإحتكار ولا تحريم فيه. (مشكوة ص ٢٥٠، باب الإحتكار). وكره إحتكار فحوا البشر والبهائم في بلد يضر بأهله لحديث الجالب مرزوق والحتكر ملعون، فإن لم يضر لم يكره (بحر الرائق ج ٨٠ ص ٢٥٩، الدر المختار ج ٢٠ ص ٣٥٨ كتاب الحظر والإباحة).

(٣) أيضًا.

روک رکھے اور فروخت نہ کرے، بیہ جائز ہے۔ لیکن اس صورت میں گرانی اور قبط کا انتظار کرنا گن ہ ہے، اور اگر لوگ تنگی میں مبتلہ ہوجا ئیں تواس کواچی ضرورت سے زائد غالہ کے فروخت کرنے پرمجبور کیا جائے گا۔ (۳)

ڈ وسری صورت میہ ہے کہ کوئی شخص غلی خرید کر ذخیرہ کرتا ہے، اور جب لوگ قبط اور قدّت کا شکار ہوجا کیں تب بازار میں لاتا (\*) سخضرت صلی امتدعلیہ وسلم نے اس کوملعون قرار دیا ہے۔ (۵)

تیسری صورت بیہ کہ بازار میں اس جنس کی فراوانی ہے اورلوگوں کوکسی طرح کی تنگی اور قلّت کا سامنانہیں ، ایسی حالت میں ذخیرہ اندوزی جائز ہے ، گمرگرانی کے انتظار میں غلے کوروک رکھنا کراہت ہے خالی نہیں۔ (۔)

چوشی صورت بیہ کہ انسانوں ماچو پایوں کی خوراک کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا ،اس کے عدوہ دیگر چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے ، جس سے لوگوں کوئنگی لاحق ہوجاتی ہے ، یہ بھی نا جائز ہے۔

# 

سوال:...سال میں ایک مرتبہ مشروبات کمپنیوں کی طرف سے وُ کان دار حضرات کے لئے بیانکیم پیش کی جاتی ہے کہ اگروہ

 <sup>(</sup>۱) (لا غلة ضيعته وجلبه من بلد آخر) يعنى لا يكره إحتكار غلة أرصه وما حلبه من بلد آخر لأنه خالص حقه فلم يتعلق به حق العامة فلا يكون إحتكار ألا توى ان له ان لا يورع ولا يجلب فكذا له ان لا يبيع . . إلخ. (البحر الرائق ج٨٠ ص:٢٢٩ فصل في البيع، كتاب الكراهية، طبع دار المعرفة، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) ويقع التفاوت في المأثم بين أن يتربص العسرة وبين أن يتربص القحط والعياذ بالله. (البحر الرائق ج ٨ ص ٢٢٩ فصل في البيع، كتاب الكراهية، طبع دار المعرفة، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) وينجب أن يأمر القاضى ببيع ما فضل عن قُونت أهده فإن لم يبع عزره وباع القاضى عديه طعامه وفاقًا. (درمختار ج. ٢ ص: ٩٩٩).

<sup>(</sup>٣) وفي اعيط: الإحتكار على وجوه أحدهما حرام وهو أن يشترى في المصر طعامًا ويمتنع عن بيعه عند الحاجة إليه. (المحر الرائق ح ٨ ص ٢٢٩). أيضًا الإحتكار مكروه، وانه على وجوه: أحدها أن يشترى طعامًا في مصر أو ما أشبه ويحبسه وينمتنع من بيعه، وذلك يضر بالناس فهو مكروه. (المحيط البرهاني في الفقه العماني ح. ٨ ص ٢٢٦، كتاب البيوع، فصل في الإحتكار؛ طبع مكتبه غفاريه كوئنه).

 <sup>(</sup>۵) عن عمر عن النبي صدى الله عليه وسلم قال. الجالب مرزوق واعتكر ملعون. (مشكوة ص ٢٥١).

<sup>(</sup>٢، ١) قبال ويكره الإحتكار والتلقى في الموضع الذي يضر ذالك بأهله، ولا برى بأسًا في موضع لا يضر ذالك بأهله، وذالك لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في البهى عن الحُكُرة وعن تلقى الركبان، وهذا محمول على حال يضر فيها دالك باهله، وإذا لم يصر بأهله فلا حق لأحد فيه، ولا يكره لما روى عن النبي عليه الصلوة والسلام أنه قال دعوا الباس يرزق الله بعضهم من بعض، فأباح الربح في ذالك، والبيع بما يريد من الثمن إذا لم يضر بأهل البلد. (شرح مختصر الطحاوى ج: ٨ ص: ٣١٤) كتاب الكراهية).

 <sup>(</sup>٨) وقال أبو يوسف: كل ما يضر العامة فهو إحتكار بالأقوات كان أو ثيابًا أو دراهم أو دااير إعتبار الحقيقة الضرر الأمه هو المؤثر في الكراهة. (البحر الرائق ج. ٨ ص: ٢٢٩) فصل في البيع، طبع دار المعرفة بيروت).

طے کروہ دنوں میں مشروب شریدتے ہیں تو انہیں رعایت دی جائے گ۔ وُ کان دار حضرات کا فی مقدار میں مشروب اسٹاک کر لیتے ہیں۔ اسکے کروہ دنوں میں مشروب شریف ہوئے ہیں۔ اس طرح وُ کان دار کوزیادہ منافع ملتا ہے، لیکن گا کہ کو کوئی اضافی تیست نہیں ویٹی پڑتی۔ اس طرح وُ کان داروں کا دافر مقدار میں اسٹاک رکھنا جا تزہے یا نہیں؟ اور کیا اس پر ملنے والا زائد منافع جا تزہے جبکہ اس اسکیم سے گا کہ کوکوئی پریشانی نہیں ہوتی۔

جواب :...اگر چیز کی قلت پیدانه مواور صارفین کوکوئی پریشانی لاحق نه موتوستے داموں زیادہ چیزخریدنے کا کوئی جرم نہیں۔

## غلەذخىرە كرناشرعاً كىيياہ؟

سوال:...کی نتم کاغلہ ذخیرہ کرنا،اس بنیاد پر کہ جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو فروخت کردوں گا،اورا ہے وقت میں ذخیرہ کرنا جب وہ جنس بازار میں باسانی دستیاب ہو، یعنی بازار میں کمیاب نہ ہو بمحض اس کی قیمت بڑھ جائے،ایسا کرنا کیسا ہے؟ چواب :...اگر ہازار میں قلت نہ ہوتو جائز ہے۔

## کھانے پینے کی اشیاءاور کیمیکل ذخیرہ کرنا

سوال:...کھانے پینے ، دواؤں اور ٹیکٹائل میں اِستعال ہونے والے کیمیکل پہلے ہے منگواکر رکھ لئے جاتے ہیں ، اور سیزن شروع ہونے پر جس وفت قیمتیں ہڑھ جاتی ہیں ، اس وفت ان کو مارکیٹ میں ہجا جاتے ہوں کہ اس طرح کیمیکل کا اسٹاک روک کررکھنے سے مارکیٹ میں اس کی قلت پیدائیس ہوتی ، اور سیزن نہ ہونے کی وجہ سے قیمتیں گری ہوتی ہیں اور ڈیما نڈ بھی کم ہوتی ہیں اور ڈیما نڈ بھی کم ہوتی ہیں اور ڈیما نڈ بھی کہ ہوتی ہونے پر سیزن میں یہ کیمیکل کم قیمت پر منگوا کر اسٹاک رکھتے ہیں اور زیادہ قیمت ہونے پر سیزن میں ڈیما نڈ بڑھنے پر بھی دون میں یہ کیمیکل کم قیمت پر منگوا کر اسٹاک رکھتے ہیں اور زیادہ قیمت ہونے پر سیزن میں وجہ سے پر سیٹان دیمان کی میں میں میں میں میں اس کی وجہ سے پر سیٹان جواب نہ ہوا کر گوٹ ہے کہ منظرِ عام پر لا تا ضروری ہے۔

ہوں تو اس ذخیرے کومنظرِ عام پر لا تا ضروری ہے۔

<sup>(</sup>۱) وكره إحتكار قُون البشر والبهالم في بلديضر بأهله لحديث الجالب مرزوق واغتكر ملعون، فإن لم يضر لم يكره. (بحر الرائق ج: ۸ ص: ۲۲۹، كتاب الكراهية، فصل في البيع، طبع دار المعرفة، بيروت). قال: ويكره الإحتكار والتلقي في الموضع الذي يضر ذالك بأهله، ولا نوئ بأسًا في موضع لا يضر ذالك بأهله، وذالك لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنهى عن التُحكُرة وعن تلقى الركبان، وهذا محمول على حال يضر فيها ذالك بأهله، وإذا لم يضر بأهله فلاحق فيه ولا يكره، لما روى عن النبي عليه الصالوة والسلام أنه قال: دعُوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فأباح الربح في ذالك. (شرح مختصر الطحاوى ج: ۸ ص: ۵۳۲، كتاب الكراهية).

#### بيعانه

## بیعاندی رقم واپس کرناضروری ہے

سوال: ... بیل نے اپنے بیارے دوست حاجی عبدالعمد صاحب کی ذکان پرایک مشین فروخت کرنے کے لئے رکھی ، چارسو روپے قیمت مقرر کردی ، حاجی صاحب کو فروخت کرنے کا مناسب معاوضہ دینے کا وعدہ بھی کیا۔ ان کے پاس دس دان کے بعد ایک گا کہ نے مقررہ قیمت پرخریدی ، گراس طرح کہ ۲۰ اروپ بطور بیعا نہ دے کر چار دان کے اندر قیمت اداکر کے مال نے جانے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ دس دن گزرنے کے بعد آیا ، اس عرصے بیل وعدہ کے چار دان پورے ہوئے پرمشین دُوسرے گا کہ کوفروخت کردی گئی۔ آپ ہمیں برائے مہر بانی قرآن وسنت کی روشنی بیل بے بتاد ہیئے کہ بیعانے کے ۲۰ اردپ واپس کرنے بیل یا نہیں؟ اور حاجی صاحب کوفروخت کرنے کا معاوضہ (جس کوعرف عام میں دلا لی پاکیشن کہتے ہیں ) شریعت کی روپ کی فیصدو بنا چاہے ؟
حواب: ... بیعانے کی رقم واپس کرنا ضروری ہے۔ حاجی صاحب کا معاوضہ ان سے پہلے سے کرنا چاہے تھا ، ہمرصل اب جواب ... بیعانے کی رقم واپس کرنا ضروری ہے۔ حاجی صاحب کا معاوضہ ان سے پہلے سے کرنا چاہے تھا ، ہمرصل اب بھی رضا مندی ہے سے کر لیجئے۔ (۲)

## وُ كان كابيعانها بيخ ياس ركھنا جا ئرنہيں

سوال:... میں نے ایک وُ کان کرایہ پردینے کے لئے ایک شخص عبدالجبارے معاہدہ کیا ،اوربطور بیعا ندایک ہزارروپے لیا،

(۱) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. (اعلاء السنن ج: ۱۳ ص: ۱۲ کتاب البيوع، باب النهى عن بيع العربان، طبع إدارة القرآن). بهى عن العربان، أن يقدم إليه شيء من الشمن فإن اشترى حسب من الثمن وإلا فهو له مجانا وفيه معنى الميسر. (حجة الله البالغة، مبحث البيوع المبهى عنها ح: ۲ ص: ۳۲۲ طبع آرام باغ كراچى). أيضًا ومن هذا الباب بيع العربان فجمهور علماء الأمصار على أنه غير جائز ..... وصورته أن يشترى الرجل شيئًا فيدفع المبتاع من ثمن ذلك المبيع شيئًا على أنه إن نفذ البيع بنهما كان ذلك المدفوع من شمن السلمة، وإن لم يفذ ترك المشترى بذلك الجزء من الثمن عند البائع، ولم يطالبه به، وإنما صار الجمهور إلى معه، لأنه من باب المغرر والمخاطرة وأكل مال بعير عوض. (بداية المجتهد لابن رُشد ح ۲۰ ص ۱۲۲ الباب الوابع في بيوع الشروط والعنيا، طبع المكتبة العلمية لاهور، باكستان).

(٢) وقال في الدر المختار: تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع مما مر (يفسدها) كجهالة مأجورٍ أو أجرة أو مدة أو مدة أو مدة) قال في البزازية إجارة السمسار والمنادى والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أحر المثل. (شامي ح. ٢ ص: ٣٠) باب إجارة الفاصدة، طبع ايج ايم سعيد).

اب عبدالجبارے معاہدہ ختم کرلیا ہے ،اور میں نے وُ کان وُ وسرے کووے دی ہے ، کیامیں نے جوعبدالجبارے بیعانہ کے ایک ہزار لئے تھے، وہ واپس کردیئے جائیں یامیں ایٹے یاس رکھوں؟

**جواب:** . .وہ ایک ہزار رو پیہ آپ کس مدمیں اپنے پاس رکھیں گے؟ اور آپ کے سئے وہ کیسے حل ل ہوگا؟ لیعنی اس رقم کا دالیس کر نا شروری ہے۔ ( )

## مكان كاايْروانس وايس لينا

سوال: ... عبدالتار نے ایک مکان کا سودا عبدالمجیب سے کی ، سودا طے ہوگیا، عبدالتار نے ایڈوانس پیجیس ہزار روپ مکان والے کودے دیئے اور مہینے کے اندر قبضہ بینا طے ہوگیا۔ اس کے بعد عبدالتار کی مالی حالت خراب ہونے کی وجہ سے طے شدہ میعاد کے اندر مکان کا قبضہ نہ لے سکا اور نہ لے سکتا ہے۔ اب عبدالتار بیچا ہتا ہے کہ اس کی ایڈوانس رقم پیجیس ہزار روپ واپس کی میعاد کے اندر مکان کا قبضہ نہ لے سکا اور نہ لے سکتا ہے۔ اب عبدالتار بیچا ہتا ہے کہ اس کی ایڈوانس رقم میاسکتا ہے یا کہ بیٹ ہزار روپ واپس کی جائے ،عبدالمجیب ایڈوانس رقم وینے سے نال منوں کر رہا ہے۔ شریعت کی رُوسے بتایا جائے کہ کیا عبدالمجیب ایڈوانس رقم کھا سکتا ہے یا کہ نہیں؟ آئے کل ایسے معامل ت بہت اوگوں کو چیش آئے ہیں۔

جواب: ... بيرتم جوييشگى ل گئتھى ،عبدالمجيب كے لئے حلال نہيں ،ا ہے واپس كرنى جا ہے۔

## بیعانہ کی رقم کا کیا کریں جبکہ مالک واپس نہ آئے؟

سوال:...زید کے پاس ایک او ہے کا کارخانہ ہے،جس میں لوگوں کے آرڈر پر مختف قتم کی چیزیں تیار کی جاتی میں اور آرڈر ویے والے لوگ کچھ بھے بھی پیشگی دیتے ہیں، اور مال تیار ہونے پر کمل قیمت اداکر کے لے جاتے ہیں۔لیکن ان میں بعض ایے لوگ بھی ہیں ہیں ہیں اور مال تیار ہونے کے بعد پھر واپس نہیں آتے ، ندمال لینے آتے ہیں اور نہ پیسہ لینے ، اور نہ ہی مالی کے آرڈرد یے اور پیشگی بھی دیئے جانے کے بعد پھر واپس نہیں آتے ، ندمال لینے آتے ہیں اور نہ پیسہ لینے ، اور نہ ہی مالی کے اور کی رخانہ کو ان لوگوں کے پتے وغیرہ معلوم ہیں ، اس لئے ان کے گھر جاکروا پس کرنے کی صورت بھی نہیں تو کارخانہ کا مالک جو بھیے اس کے پاس اس طریقے ہے جمع ہو گئے ہیں اُز رُوے تشرع کسی تھے مصرف میں خرچ کردیے جا کیں ، اس لئے جواب طلب اُمریہ ہے کہ ان رُقومات کے تھے مصرف بتاد ہے تھے تا کہ موصوف اپنی ذمہ واری سے سبکدوش ہوسکے۔ جواب طلب اُمریہ ہے کہ ان رُقومات کے تو تع نہ ہو، نہ اس کا بتا معلوم ہوتو اس کی طرف سے بیر قم کسی مستحق پر صدف تہ کردی جواب نہ اگر مالک کے آنے کی تو تع نہ ہو، نہ اس کا بتا معلوم ہوتو اس کی طرف سے بیر قم کسی مستحق پر صدف تہ کردی

<sup>(</sup>۱) سيع العربان، وصورته أن يشترى الرحل شيئا فيدفع إلى المبتاع من ثمن ذالك المبيع شيئًا على أنه إن نفذ البيع بينهما كان دالك المحدفوع من ثمن السلعة وإن لم ينفد ترك المشترى بذالك الجرء من الثمن عند البائع ولم يطالبه به وإنما صدر النجمهور إلى منعه لأنه من باب الغرر والمحاطرة وأكل مالٍ بغير عوض. وبداية المحتهد ج ٢ ص١٢٢٠ الباب الرابع، في بيوع الشروط والثنيا، طبع المكتبة العلمية لاهور).

<sup>(</sup>٢) ايضاً حواله يولايه

جائے۔ بعد میں اگر مالک آجائے اور وہ اپنی رقم کا مطالبہ کرے تو اس کو دینا واجب ہوگا ، اوریہ صدقہ کا رخانہ دار کی طرف ہے تار کیا جائے گا۔ <sup>(۱)</sup>

## اگر ما لک معلوم نه ہوتو بیعانه کی رقم کا کیا کریں؟

سوال:...جاری ایک فیکٹری ہے،جس میں مختلف تیم کی اشیاء تیار کی جاتی ہیں، ڈورونز دیک کے تاجرحضرات اپنی ضرورت کی اشیاء کیار کی اشیاء کیار کی جب مال تیار ہوجا تا ہے تو پوری ادائیگ کر کے اپناہ ل کی اشیاء کا آرڈرد ہے جاتے ہیں، جب مال تیار ہوجا تا ہے تو پوری ادائیگ کر کے اپناہ ل لے جاتے ہیں۔ بسااوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آرڈرد یے والے کوہم ذاتی طور پڑیس جانے ، وہ خض بیعا شدد ہے کر چلاجا تا ہے، اس کا مال تیار ہوجا تا ہے، مگر وہ مال لینے تیں آتا، نہ ہی بیعا نہ کی رقم واپس لینے آتا ہے۔ ہمارے پاس اس کا پتا بھی نہیں ہوتا، ہم انتظار کرتے میں، پچھ کو صد بعداس کا سامان تو فروخت کردیتے ہیں، مگر بیعا نہ کی رقم کا کیا کریں؟ کیا کی فداتی اور ہے یا کی مجد مدرسہ یں جمع کروادیں؟ کیاس طرح ہم بری الذمہ ہوجا کیں گ

جواب:...اگر مالک کے آنے کی توقع نہ ہو، نہ اس کا پتامعلوم ہوتو اس کی طرف ہے یہ رقم سی مستحق کوصد قد کر دی ہے ، بعد میں اگر مالک آجائے اور اپنی رقم کا مطالبہ کرے تو اس کو دینا واجب ہوگا ، اور بیصد قد آپ کی طرف سے شار کیا جائے گا۔ (۲)

## مكان كابيعانه دے كركوئي سودا چھوڑ دے تو كيا حكم ہے؟

سوال:...میرے ایک قریبی دوست نے اپنے ایک مکان کی فروخت کے لئے زربیعا نہ دوسول کیا، گر بعد اُزاں خریدار سودے سے کر گیا، اس صورت میں اس معاہدے اور خرید وفروخت کے حوالے سے ڈربیعا نہ کے ہارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:...مسئلہ میں ہے کہ اگر معاہدے کے بعد مشتری (خریدار) اس چیز کونہ لے سکے تو فروخت کنندہ کے لئے بیعانہ حلال نہیں ، اس کو واپس کردے۔ اور ہمارے ہاں بیعانہ (ایڈوانس) ضبط کر لینے کا جو رواج ہے، یہ غلط ہے، اور اگر قانون بھی اس رواج کی تائید کرتا ہے تو شریعت کی نظر میں یہ قانون بھی غلط ہے۔

<sup>(</sup>۱) قبال في الدر إن علم أن صاحبها لا يطلبها أو إنها تصدران نقيت كالأطعمة والثمار كانت أمانة . فينتفع الرافع بها لو فقيرًا وإلا تصدق بها على فقير ... . . . . فإن جاء مالكها بعد التصدق خيّر بين إحارة فعده ولو بعد هلاكها وله ثوابها أو تضمينه . (درمختار، باب اللقطة ج. ٣ ص ٢٠٥، هداية ح ٣ ص ٢١٥، كتاب اللقطة).

<sup>(</sup>٢) فإن جاء صاحبها والاتصدق بها إيصالا للحق إلى المستحق وهو واجب بقدر الإمكان فإن جاء صحبها يعنى بعد ما تصدق بها فهو بالخيار، إن شاء أمضى الصدقة وله ثوابها . . . . وإن شاء صمن الملتقط رهداية ج: ٢ ص: ١١٥ كتاب اللقطة).

 <sup>(</sup>٣) نهني عن العربان أن يقدم إليه بشيء من الثمن فإن اشترى حسب من الثمن وإلّا فهو محانًا وفيه معنى الميسر\_ (حجة الله البالغة ج: ٢ ص: ٣٢٢ مبحث البيوع المنهى عنها، طبع بيروت).

## سودا فنخ کر کے بیعانہ کا ڈبل جر مانہ وصول کرنا

سوالی:...آپ نے ایک و فعد نکھ تھ کہ سودے میں بیعا نہ کی رقم سودا کینسل ہونے پر ڈبل لینا جائز نہیں ہے، جو محف معابدہ تو ژکر وعدہ خدا فی کرتا ہے، سودامنظور کرنے کے بعد کینسل کر کے فریق می لوخت ذہنی اذیت اور مالی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، اس پر جرمانے کے طور پر ڈبل رقم لینا کیوں جائز نہیں ہے؟ وعدہ خل فی معاہدہ تو ژکر کسی مسلمان بھ فی کو اُڈیت میں مبتلا کرنے والے کوسرزنش اور نھیجت کس طرح ہو؟ وہ اس طرح ہرایک کے ساتھ زیادتی روار کھے گا۔

جواب:...مسئدیم ہے کہ اگر سودا ہو گیا تو طرفین سے رقم اور چیز پر قبضہ ہوجائے کے بعد تو دوبارہ سودا کرنا سیح ہے، نیکن اگر سودا نسخ کر دیاجائے تواس پر جرہ نہ لگا ناج ئرنبیں، جس فریق کو پریش نی ہور ہی ہے، وہ اس کے سودے کوشنے نہ کرنے دے۔

<sup>(</sup>۱) لا يجوز لأحد من المسلمين أحد مال أحد بعير سبب شرعى. (فتاوى شامى ح ٣ ص ١٢). أيضًا بيع العربان . وإنما صار الجمهور إلى منعه لأمه من ساب الغرر والمخاطرة وأكل عال بعير عوص. (بداية انحتهد ح ٢ ص:١٢٢ الباب الرابع في بيوع الشرط والثنيا، طبع دار الكتب العلمية، لَاهور).

## حصص كا كاروبار

## حصص کے کاروبار کی شرعی حیثیت

سوال: ..خصص کے کاروبار کی متدرجہ ذیل صورتیں ہیں:

الف: . . آ دمی پھھ صص کسی کمپنی کے خریدے اور جلدیا بدیران تقص کواپنے نام منتقل کروانے کے بعد فروخت کروے ، اس پر جومنا فع یا نقصان ہوحلال ہے یا حرام؟

۔ ب: ... آ دمی پچھ صص کسی کمپنی کے خرید ہے اور مستقل اپنے پاس رکھ لے ،اس پر متعلقہ کپنی جومنا فع ربونس دیتی ہے وہ حلال ہے یا حرام ؟

ج: .. حصص مستقل طور پراپنی پاس رکھنے ہے اس کی قیمت میں جواضا فدہوگا وہ حلال ہے یہ حرام؟
جواب: ... حصص کی حقیقت ہیہ کہ ایک کمپنی کی ہائیت مثلاً: دس لا کھروپے کی ہے، اس کے پچھ حصے تو مالکان اپنی پاس رکھ لیتے ہیں، اور پچھ حصول میں و وسروں کوشر یک کر لیتے ہیں، مثلاً: دس لا کھ میں ہے ایک لا کھ کے حصے تو انہوں نے اپنی پاس رکھ لیتے ہیں، اور پچھ حصول میں کردیے، جولوگ ان حصول کوخرید لیتے ہیں وہ اپنے حصول کے تناسب ہے کمپنی کی ملکیت میں شریک ہوجاتے ہیں، اور پچھ لوگ ان حصول کوفر وخت کر کے اپنی ملکیت و مرول کوشقل کردیتے ہیں، اس لئے ان حصص کی خرید وفر وخت جو جائے ہیں، اور پچھ لوگ ان حصص کی خرید وفر وخت جو بر کی بیٹر طیکہ وہ کل منافع کو حصص پر تقسیم ہوجاتے ہیں، اش طیکہ وہ کل منافع کو حصص پر تقسیم جو کرنے، بشرطیکہ وہ کل منافع کو حصص پر تقسیم

(۱) أما شركة العبان فتعقد على الوكالة دون الكفالة، وهي أن تشترك إثبان في نوع بر أو طعام، أو يشتركان في عموم النحارات. (هداية ج:۲ ص: ۲۲۹، الباب الشالث في شركة العنان. أما شركة العنان، فهي أن يشترك إثبان في نوع من التجارات بر أو طعام أو يشتركان في عموم التحارات، ولا يذكر ان الكفالة خاصة، وصورتها أن يشترك إثبان في نوع خاص من التجارات أو يشتركان في عموم التجارات. تفصيل كك مرحظة و: إمداد الفتاوي، كتاب الشركة، القصص المني في حكم حصص كميني ص: ۲۲۲ ۲۸ ما ۱۲۲ مطبع مكتبه دار العلوم كراچي، إمداد الأحكام ج: ۳ ص: ۲۲۲ من ۲۲۲ ما ۲۰

(٣) يَتَّىٰ كُولَى حرام كام كرنے والى كينى نديو، مثلاً سوو، تمار برجنى انشورش كمينى نديوه بشراب وغيره كى تجارت ندكرتى بود أن يحون التنصرف مباحًا شرعًا فلا يجوز التوكيل في فعل محرم شرعًا كالعصب أو الإعتداد على الغير. (الفقه الإسلامي وأدلته ح ٣ ص ١٥٣٠ باب الوكالة). لأن ما ثبت للوكيل يستقل إلى المؤكل، فصار كأمه باشر بنفسه فلا يجوز. (هداية ح ٣ ص ٥٩٠ باب البيع الفاسد، طبع مكتبه شركت علميه لاهور).

کرتے ہوں ، والقداعلم <sup>ا</sup>

## حصص كى خريد وفروخت كاشرعى حكم

سوال: بین کمپنی شیئرز کی خرید دفر وخت کرتا ہوں ،جس میں نفع نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے، اور کمپنیاں سال کے اختیام پر اپنے حصص یافت گان کومحدود من فع بھی تقسیم کرتی ہیں ،جس کو'' ڈیویڈنڈ'' کہتے ہیں ،کیایہ کاروہاراورمن فع جائز ہے؟

جواب:... کمپنی کی مثال ایس ہے کہ چندآ دی ٹل کرشراکتی بنیاد پر ؤکان کھول لیس ، یا کوئی کارخانہ لگالیس ، ان میں سے ہر شخص اس دُکان یا کارخانے میں اپنے جھے کے مطابق شریک ہوگا ، اور اپنے جھے کے مناقع کاحق دار ہوگا۔ اور ان میں سے ہر شخص کواپن حصہ کی دُوسرے کے ہاتھ فروخت کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ یہی حیثیت کمپنی کے حصص کی بھی بچھے۔ اس لئے حصص کی خرید وفروخت جا تر ہے۔ ابستاس کے لئے یہ شرط ہے کہ کمپنی کا کاروبار جا تر اور حلال ہو، ناجا تر اور حرام نہ ہو۔ جس کمپنی کا کاروبار ناجا تر ہوگا اس کے حصص کی خرید جا تر نہیں ہوگی ، مثل : جیکوں کا نظام سود پر ہنی ہے ، تو جینک کے حصص حرام ہوں گے۔ (۳)

## مسلمینی کے صص کی خریداری جائز ہے؟

سوال:...آج کل کاروباری ادارے مزید مربایہ کاری کے لئے یا گھر نے ادارے اپنا کاروبار شروع کرنے کے سے لوگوں کوشیئر زفر وخت کرتے ہیں۔ان شیئرز کی قیمت عموماً دس روپ فی شیئر ہوتی ہے۔اس سے با قاعدہ بینکوں کے ذریعہ درخواسیں ما گل جاتی ہیں ، اور بہت ی درخواسیں موصول ہونے پر بذریعہ قرعدا ندازی لوگوں کوجن کا نمبر قرعدا ندازی ہے ذریعہ نظام ہے،شیئر زدے دیئے جاتے ہیں۔قرعدا ندازی ہیں کھلنے پر اس کی قیمت دس روپ فی شیئر ہوتی ہے،لین اسٹاک مارکیٹ میں اس کی قیمت کمپنی کی مشہوری کی وجہ سے برحقی ہے اور بعض اوقات گھٹی بھی ہے، یعنی بھی شیئر ہوتی ہے،لیکن اسٹاک مارکیٹ میں اس کی قیمت کمپنی کی مشہوری کی وجہ سے برحقی ہے اور بعض اوقات گھٹی بھی ہے، یعنی بھی شیئر ہوتی ہے اور آگر ان کوایک خاص مذت عموماً ہماہ تک رکھا جائے تو کمپنی عبوری من فع کا اعلان کرتی ہے ،جوایک خاص فیصد پر ہرایک کو یعنی جس کے پاس ۱۰۰ شیئر زہوں اس کوبھی اور جس کے پاس ۱۰۰ شیئر زہوں اس کوبھی اور جس کے پاس ۱۰۰ شیئر زہوں اس کوبھی اور جس کے پاس ۱۰۰ شیئر زہوں اس کوبھی اور جس کے پاس ۱۰۰ شیئر زہوں اس کوبھی اور جس کے پاس ۱۰۰ شیئر زہوں اس کوبھی اور جس کے پاس ۱۰۰ شیئر زہوں اس کوبھی اور جس کے پاس ۲۰۰ شیئر زہوں اس کوبھی اور جس کے پاس ۲۰۰ شیئر زہوں اس کوبھی اور جس کے پاس ۲۰۰ شیئر زہوں اس کوبھی اور جس کے پاس ۲۰۰ شیئر زہوں اس کوبھی اور جس کے پاس ۲۰۰ شیئر زہوں اس کوبھی اور جس کے پاس ۲۰۰ شیئر زہوں اس کوبھی اور جس کے پاس ۲۰۰ شیئر زہوں اس کوبھی اور جس کے پاس ۲۰۰ شیئر زہوں اس کوبھی اور جس کے پاس ۲۰۰ شیئر زہوں اس کوبھی اور جس کے پاس ۲۰۰ شیئر زہوں اس کوبھی ای ۲۰۰ سے دینے جس سے میں جس کے سے مسئلہ سے دیتی ہے مسئلہ سے میں جو اس کوبھی اور جس کے بیاں ۲۰۰ شیئر نہوں اس کوبھی اور کوبھی اور کوبھی کو

<sup>(</sup>١) وأن يكون الربح معلوم القدر، فإن كان مجهولًا تفسد الشركة، وأن يكون الربح جزءًا شائعًا في الجملة لا معينًا، فإن عينا عشرة أو مأة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة. (فتاوى عالمگيرى ج٠٢ ص:٣٠٢ كتاب الشركة، طبع رشيديه). قال: ولا يجوز الشركة إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح لأنه شرط يوجب إنقطاع الشركة فعساه لا يخرج إلا قدر المسمني لأحدهما ونظيره في المزارعة. (هداية ج:٢ ص:٢٣٢ كتاب الشركة).

<sup>(</sup>٣) أما شركة العسان فتعقد على الوكالة دون الكفالة، وهي أن تشترك إثنان في نوع بر أو طعام، أو يشتركان في عموم التجارة. (هداية ح ٣ ص: ٢٢٩، كتاب الشركة، أيضًا: الهندية ج.٣ ص: ٣ ١٩، الباب الثالث في شركة العنان). (٣) أن يكون التصرف مباحًا شرعًا فلا يجوز التوكيل في فعل محرم شرعًا كالغصب أو الإعتياد على الغير. (الفقه الإسلامي وأدلّته ح ٣٠ ص: ١٥٣، باب الوكالة، طبع دار الفكر، بيروت). أيضًا: الأن ما يثبت للوكيل ينتقل إلى المؤكل فصار كأنه باشره بنفسه فلا يجوز. (هداية ج.٣ ص: ٥٩، باب البيع الفاسد، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

اگرخرید لئے تو کیا نفع یا نقصان کی بنیاد پران کوفر وخت کرنا وُرست ہے یا نہیں؟
 ان شیئر زکوائی نیت ہے رکھنا کہ ان پرنفع ملے گا ، وُرست ہے یا نہیں؟
 آن نفع کالیما وُرست ہے یا نہیں؟

چواب: بیشیئرز (حصص) کی حقیقت ہے کمپنی میں شراکت حاصل کرنہ جس نے جینے حصص خرید ہے وہ کل رقم کی نسبت سے استے جھے کاما لک اور کمپنی میں شریک ہو گیا۔ اب کمپنی نے کوئی مل ، کار خانہ، ٹیکٹری گائی تواس شخص کااس میں اتن حصہ ہو گیا اور اس شخص کواپنا حصہ فروخت جائز ہے' مگر یہاں تین چیزیں قابل ذکر ہیں:

ھنجھ کواپنا حصہ فروخت کرنے کا اختیار ہے، لہٰذا تصفی کی خرید وفروخت جائز ہے' مگر یہاں تین چیزیں قابل ذکر ہیں:

اوّل: جب تک کمپنی نے کوئی مل یا کارخانہ ہیں لگایا ، اس وقت تک تصفی کی حیثیت نقدرتم کی ہے ، اور دس روپے کی رقم کو یا اور وی بین فروخت کرنا جائز ہیں ، بیخالص سود ہے۔ (۱)

دوم:...عام طور سے ایس کمپنیاں سودی کا روبارکرتی ہیں ، جو گناہ ہے ، اوراس گن ہیں تمام حصہ دارشر یک ہوں گے۔ (۳) سوم:...کمپنی کی شراکت اس وقت جائز ہے جبکہ اس کے معاملات سیح ہوں ، اگر کمپنی کا کوئی معاملہ خلاف شریعت ہوتا ہے ، اور حصہ داروں کواس کاعلم بھی ہے تو حصہ دار بھی گنا ہگار ہوں گے ، اوراس کمپنی میں شرکت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ (۳)

## '' این آئی ٹی'' کے صص خرید ناجا تر نہیں

سوال: بیشنل انوسمنٹ ٹرسٹ (این آئی ٹی) گورنمنٹ پاکستان کا ایک ادارہ ہے، یہ ادارہ ملول ہے جھے (شیئرز) خرید تا ہے اور ملیں بینک سے سود پر قرض لیتی ہیں بشیئر زہے جو منافع حاصل ہوتا ہے وہ خرید نے والوں میں ان کے جھے کے مطابق اس اوارے کی طرف سے تقسیم کیا جاتا ہے ، کیا این آئی گی ہے شیئر زخرید نا جائز ہے یانہیں؟ چواب: ... جب ملیں بینک سے قرض لے کر سود دیتی ہیں ، تو یہ من فع جائز نہیں۔ اس لئے '' این آئی . ٹی' شیئر زجائز ہیں۔

ر؛) اما شركة العندان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة، وهي أن تشرك إثبان في نوع بر أو طعام، أو يشتركان في عموم التجارة. (هداية ج: ٢ ص. ٢٠٩، كتاب الشوكة، فتاوي هبدية ج. ٢ ص. ٩ ١٣، الباب الثالث شركة العنان).

(٢) قال الله تبعالى "أحل الله البيع وحرم الربوا" والمعنى أن الله تعالى حرَّم الريادة في القرض على القدر المدفوع والزيادة في البيع لأحد البدلين على الآخر. (تفسير مطهري ح. ١ ص. ٣٩٩، طبع مكتبه اشاعت العلوم، دهلي).

(٣،٣) عن عبدالله بن حنظلة غسيل الملاتكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرحل وهو يعلم أشد من سنة وثلاثين زنية. (مشكوة ج. اص. ٢٣٥، بناب البربا). عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: وهم سواء. رواه مسلم. (مشكوة ج: اص: ٢٣٣، باب الربا).

(۵) الصّاحاشية مبر٣-

## '' این آئی ٹی'' یونٹ کے منافع کی شرعی حیثیت

سوال:...ميرے پاس اين آئى ئى (N.I.T) كے پچھ يونٹ ميں ، ان پر جومنافع ملتا ہے وہ پچھسودى اور پچھ غيرسودى ذرائع سے حاصل ہوتا ہے ، ميں غيرسودى ذرائع والامن فع استعمال ميں لے آتا ہوں ، اورسودى ذرائع والامنافع الگ ركاديتا ہوں ، آپ سے يو چھٹا يہ ہے كہ كيا ميرا يمل صحيح ہے ؟

جواب:...آپ کا پیمل سیجے ہے۔

سوال:..بسودی ذرائع والامنافع میں کن کن کامون میں خرچ کرسکتا ہوں؟ جواب:...این آئی ٹی کی جوآ مدنی سیحے نہ ہو، دہ کسی مختاج کو بغیر نیت بڑاپ کے دے سکتے ہیں۔ (۱)

## حصددار كمينيون كامنافع شرعاً كيها يج؟

سوال:... آج کل جو کمپنیاں کھلی ہیں، اوگ ان میں پیسہ جمع کرواتے ہیں، پچھ کمپنیاں ہر ماہ منافع کم زیادہ دبی ہیں، اور پچھ کمپنیاں ہر ماہ منافع دبی ہیں۔ ابسوال یہ ہے کہ پچھ پتیم، بیواؤں اور عام لوگوں کی آمدنی کا واحد ذریعیم حاش یہی ہے، اب ہم ئے جہاں بھی پڑھا کہ متعین سود ہے اور دُوسرا طلال ہے۔ آپ ہمیں ان حالات کے پیشِ نظر ایسااسلامی طریقہ کار بتاہے کہ سب لوگ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکیں اور وہ سود نہ ہو۔ یہ بھی سنا ہے کہ ہم خود متعین کو اپنی ضروریات کے لئے رقم وسیح ہیں اور وہ اپنی خوش سے متعین منافع دیتے ہیں، کیا یہ سود تو نہیں ہے؟

جواب: ... کمپنی اینے حصد داروں کو جومنافغ ویتی ہے اس کے طال ہونے کی دوشرطیں ہیں۔ ایک بید کہ کمپنی کا کارویارشری اُصول کے مطابق جائز اور حلال ہو۔ اگر کمپنی کا کارویارشرعا جائز نہیں ہوگا تو اس کا منافع بھی حلال نہیں ہوگا۔ گو وسری شرط بیہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ تو یہ کہ وہ اگر اصل رقم کے فیصد کے حساب سے منافع مقرر کردیتی ہوتا یہ جائز نہیں ، بلکہ سود ہے۔ ا

(۱) لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الردعلى صاحبه. (درمختار، باب الرباج، ۵ ص: ۲۸۹، طبع سعيد).
 أيضًا: ويتصدق بلا نية الثواب وينوى به براءة اللمة. (قواعد الفقه ص: ۱۵ ا، طبع صدف پبلشوز كراچى).

(٦) قال الله تعالى: "كلوا مما في الأرض حلالًا طيبًا" (البقرة.١٢٨). وعن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
 طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريصة. (مشكوة ح: ١ ص:٣٣٣، باب الكسب وطلب الحلال).

(٣) إذا بيطل الشيء بطل ما في ضمنه. المادة. ٥٣ (شرح ابحلة لسليم رستم باز ص: ١٣). أيضًا. ما حرم فعله حرم طلبه. رقواعد الفقه ص٠٠١١). أيضًا: أن يكون التصرف مباحًا شرعًا فلا يحوز التوكيل في فعل محرم شرعًا كالعصب أو الإعتياد على الغير. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ٣ ص:١٥٣)، باب الوكالة).

(٣) وان يكون الربح معلوم القدر فإن كان مجهولًا تفسد الشركة، وأن يكون الربح جزأ شائعًا في الجملة لَا معينًا، فإن عينا عشرة أو مأة أو بحو ذلك كانت الشركة فاسدة. (فتاوي عالمگيري ح:٢ ص.٣٠٣، كتاب الشركة، الباب الأوّل).

مفهوم عنه مين واقف نبيس، والله اعلم!

سم پینی کے قصص وصول کرنے سے پہلے ہی فروخت کر دینا سوال:...ہم لوگ جمع وصول کرنے ہے پہلے ہی فروخت کر دیتے ہیں ، کیا بیجا ئز ہے؟ جواب:...اگر کمپنی نے حصص آپ کے نام کر دیئے ہوں توان کوفروخت بھی کر سکتے ہیں ، ورنہ ہیں۔" شیئرز ڈلیوری" کے

 <sup>(</sup>۱) ومن اشترى شيئًا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه ... الخ رالجوهرة النيرة، باب المرابحة والتولية ج: ۱
 ص:۲۱۲). أيضًا: وأن يكون مملوكًا في نفسه وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه. (عالمگيري ج:۳ ص:۲، كتاب البيوع، الباب الأوّل في تعريف البيع، طبع رشيديه).

# مضاربت بعنی شراکت کے مسائل

### شراكتي كمپنيوں كى شرعى حيثيت

سوال: ..آج کل جوکاروبارچلاہوا ہے کہ رقم کسی کمپنی میں شراکت داری کے لئے وے دیں اور ہر ماہ منافع لیتے رہیں ،اس کے بارے میں کیاارشاد ہے؟ ایک تو نفع ونقصان میں شراکت ہوتی ہے اور دُوسرامقرّرہ ہوتا ہے،مثلاً ۵ فیصد۔ جواب: ..اس سیسلے میں ایک موڑ سائصول ذکر کروین جا ہتا ہوں کہ اس کوجز ئیات پرخودمنطبق کر کیجئے۔

اؤل: کسی کمپنی میں سر مالیے جمع کر کے اس کا منافع حاصل کرنا دوشرطوں کے ساتھ ھلال ہے، ایک بیا کہ وہ کمپنی شریعت کے اُصول کے مطابق جا ئزنہیں ہوگا،اس سے حاصل ہونے اُصول کے مطابق جا ئزنہیں ہوگا،اس سے حاصل ہونے والا من فع بھی جا ئزنہیں ہوگا۔

دوم :... بید کہ وہ آمپنی اُصوب مضار بت کے مطابق حاصل شدہ من فع کا ٹھیک ٹھیک حساب لگا کر حصہ داروں کوتقتیم کرتی ہو، پس جو کمپنی بغیر حساب کے محض اندازے ہے من فئے تقتیم کردیتی ہے، اس میں شرکت جا ئزنہیں۔ای طرح جو کمپنی اصل سرمائے کے فیصد کے حساب سے مقررہ من فع دیتی ہو، مثلاً: اصل رقم کا پانچ فیصد، اس میں بھی سرمایہ سگانا جا ئزنہیں، کیونکہ بیسود ہے، اب بیتحقیق خود کر لیجئے کہ کون می کمپنی جائز کاروبار کرتی ہے اور اُصوب مضار بت کے مطابق منافع تقسیم کرتی ہے۔

## سودی کاروباروالی ممینی میں شراکت جائز نہیں

سوال: ہم نے پچھیے سال چراٹ سیمنٹ کمپنی میں پچھ سر ہیدلگایا تھا، اور مزیدلگانے کا خیال ہے، لیکن کمپنی کی سالا نہ رپورٹ ہے پچھشکوک پیدا ہوئے ،مہادا کہ ہمارامنا فع سودین جائے ،اس سئے درج سوالوں کے جواب مرحمت فرمائمیں :

(۱) "ينها الناس كلوا مما في الأرص حلالًا طينا" (البقرة ١٢٨). أيضاً. أن يكون التصرف مباحًا شرعًا فلا يحور التوكيل في فعل مجرم شرعًا كالعصب أو الإعتباد على العير. (الفقه الإسلامي وأدلته ج س ص ١٥٣، باب الوكالة). أيضًا لأن ما يثبت للوكيل ينتقل إلى المؤكل فصار كأنه باشره بنفسه فلا يجور. (هداية ح ٣٠ ص ٥٩، باب البيع الفاسد). (٢) ومن شرطها (أي المصاربة) أن يكون الربح بينهما مشاعًا بحيث لا يستحق أحدهما من دراهم مسماة الحرائحورة البيرة ج ص ٢٥٥، ٢٥١ طبع حقاليه ملتان، هداية ح ٣ ص ٢٥٦، باب المضاربة، طبع ملتان). ولا تحوز المصاربة على أن لأحدهما دراهم معلومة، وذلك لأن هذا يخرجها عن باب الشركة، بجواز أن لا يربح إلا هذا القدر، ولا يشاركه الآحر فيه، ومتى حرجت عن باب الشركة، صارت إحارة، والإجارة لا تحوز إلا بأجر معلوم . إلخ. (شرح محتصر الطحاوي ج ٣ ص ٢٥٤).

الف: ... كېينى كچھرقم بيمه كومشتر كەرقم سے اداكرتى ہے، كويا كمپنى بيمه شدہ ہے۔ ب:... يميني كي حدرتم سود كے طور بران بيكول كوا داكر في ہے جن سے قرض ليا ہے۔ ج:...کمپنی کو کچھ رقم سود کے ڈریعے سے حاصل ہوتی ہے۔

د:..حصد داران اسینے حصے کسی وُ وسرے فر د کونفع کی صورت میں جب فروخت کرتے ہیں ،مثلاً: دس روپے کا حصہ لیا تھا ،اب پندرہ رویے کوفر وخت کرتاہے،اس بارے میں کیا تھم ہوگا؟ خدانخواستہ اگر مذکورہ احوال شرع کے خلاف ہوں تو جھے کمپنی کوواپس کرنے بہتر ہوں کے یاکسی عام فرد کے ہاتھ فروخت کرنا بہتر ہوگا؟

جواب:... جو کمپنی سودی کاروبار کرتی جوء اس میں شرا کت ذرست نہیں<sup>، ک</sup>یونکه اس سودی کاروبار میں نمام حصه داران شریک گناہ ہوں گے۔ سمپنی کا حصہ زیادہ تیعت پر فروخت کرنا جائز ہے۔ آپ کی مرضی ہے، کمپنی کو واپس کردیں یا فروخت کردیں۔

## مضاربت کے مال کا مناقع کیسے طے کیا جائے؟

سوال: ... جیسا کہ آج کل ایک کاروبار بہت گروش میں ہے، وہ یہ کہ آپ اتنے پیسے کاروبار میں لگائے اور اتنے فیصد منافع حاصل ﷺ۔حالانکہ بیچ مضاربت میں بیہ ہے کہ نفع نقصان آ دھا آ دھا ہوتا ہے،جبکہ دُ کان میں ہزاروں تھم کی اشیاءموجود ہوتی ہیں اور ہرا یک کا علیحد وعلیحد و نفع لگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیا ہم شریعت کی رُوے بیکر سکتے ہیں کہ ہر ماہ اپنی بکری کے لحاظ سے نفع کا انداز ہ لگالیں اور پھراس سے ہر ماہ کا تفع مقرر کرلیں؟

جواب:..مضاربت میں ہر چیز کے الگ الگ منافع کا حساب لگا ناضر دری نہیں، بلکے کل مال کاششاہی ،سالانہ ( جیسا بھی مطے ہوجائے )،حساب لگا کرمنا فع تقشیم کرلیا جائے (جبکہ منافع ہو)۔ (<sup>(\*)</sup>

## محنت ایک کی اور رقم وُ وسروں کی ہوتو کیا پیمضار بت ہے؟

سوال:...میرا ڈرائی فروٹ کا کاروہارہے، مجھے کچھلوگول نے کاروبار کے لئے رقم دی ہوئی ہے، جس سے میں کاروبار کرتا

(١) قال الله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" (المائدة. ٢). وقال تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربوا" (البقرة: ٢٤٥)\_ وقمال الله تسعالسي: "يَمَايها اللَّذِينَ الْعَنُوا اللَّهُ وَذَرُوا مَا بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله" (البقرة:٢٤٨، ٢٤٩).

 (۲) وعن جابو قال: لعن رمول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم. (مشكُّوة ج: ا ص:٣٣٣، بياب البربيا). لأن ما يثبت للوكيل ينتقل إلى الموكل قصار كأنه باشره بنفسه فلا يجوز. (هداية ج. ٣ ص ٩٠ م، باب البيع القاسد، طبع شركت علميه ملتان).

 المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأوّل بالثمن الأوّل مع زيادة ربح والتولية ما ملكه بالعقد الأوّل .... والبيعان جائزان لاستجماع شرائط الجواز، والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع ...إلخ. (هداية ج:٣ ص:٣٤ باب المرابحة والتولية). (٣) فإذا ظهر الربح فهو شريكه بحصته من الربح. (خلاصة الفتاوئ ج:٣ ص:٨٨١، كتاب المضاربة، الفصل الأوّل). أيضًا: لولم يظهر ربح لا شيء على المضارب. (البحر الرائق ج: ٤ ص: ٢٤٠، كتاب المضاربة).

ہول ،اور س کا نقع ونقصان آ دھامیرااور آ دھ ، ن لوگول کا ہے جن کی رقم ہے۔کاروبارسارا ہیں کرتا ہوں ، یعنی محنت ہیں کرتا ہوں ور سره بدان کا ہے، ب ایک صاحب نے مجھے کہا ہے کہ بیمض ربت کی صورت ہونی چاہئے یا شرا کت کی ،اور بیصورت ندمض رب ہے نہ شراکت۔آپ جناب ہے راہنمائی کا طالب ہوں کہ میں جس طرح کاروبارکرر ہاہوں ، کیا بیشرعی قوانین کی زوسے کاروبارو تنجارت

جواب: جوصورت آپ نے کھی ہے، بینی رقم ایک کی یا چند آ دمیوں کی ہو، اور آپ اس سے کاروبار کریں ، بیصورت مضاربت کہا تی ہے، اور بیرجائز ہے۔ واللہ اعلم!
مضاربت کہا تی ہے، اور بیرجائز ہے۔ واللہ اعلم!
ہول کے اخراجات ، ننخو اہوں کی اوا بیگی کے بعد منافع نصف نصف نصف کھنے کرنا

سوال:...میں نے ایک ہوٹل بنانے کا اِ رادہ کیا ہے ،اس کام میں ایک آ دمی کوٹٹریک کروں گا ،تمام اخراجات میرے ہوں گے، اخراجات اور شخواہوں کی اوا کیگی کے بعد منافع ہم دونوں کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگا، کیار پیطریقہ شرعاً وُرست ہے؟ جواب:...جوطریقة کارآپ نے تجویز کیا ہے، وہ بالکل سیح ہے، بشرطیکہ وہ دُوسرا آ دمی جوآپ نے اس کام کے لئے تجویز کیا ہے وہ او نت دار ہواور کسی تشم کی خیانت نہ کرے۔ میں دُ عاکر تا ہوں کہتی تعدی شانہُ اس میں برکت فر مائے۔

#### منافع اندازأ بتاكر تنجارت ميس حصه داربنانا

سوال:..میرے ساتھ تنجارت میں گرکوئی شخص رقم لگانا چاہتا ہے تو میں اس کومنا فع میں جھے کے بارے میں انداز أاتنى رقم بتا تا ہوں جس کا ذِکرین کروہ شخص فوری طور پر کا روبار میں اپنی رقم نگانے پر آمادہ ہوجا تا ہے، اور میں اس ہے رقم لے کر کا روبار میں لگا دیتا ہوں۔ آپ ہے گزارش ہے کہ قر آن وسنت کی روشنی میں وضاحت فر ، کمیں کہ اس طرح رقم لے کر اور منافع کی انداز أ مقدار بتا کر

جواب: ..کسی ہے رقم لے کرنتی رت کرنا اور من فع میں ہے اس کو حصد دینا ، اس کی دوصور تیں ہیں۔ ایک بید کہ بیہ بات طے كرى جائے گى كەتنجارت ميں جتنا نفع ہوگا ،اس كا استے فيصدرقم والے كوسعے گا ،اوراشنے فيصد كام كرنے والے كو،اورا گرخدانخواسته

 المضاربة . . . . . في الشرع عبارة عن عقد بين إثنين يكون من أحدهما المال ومن الآخر التجارة فيه ويكون الربح بيسهما. (الجوهرة البيرة ص:٣٩٢، كتاب المنضاربة). أيضاً. هي شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب فلو شرط كـل الـربـح لأحـدهـمـا لا يـكـون مـصـاربـة ويحور التفاوت في الربح . . . . . . الوابع أن يكون الربح بينهما شائعًا كالنصف والثلث لا سهمًا معينا يقطع الشركة كمائة درهم أو مع النصف عشرة. (البحر الرائق ج: ٤ ص:٣٦٣، ٣٦٣، كتاب المضاربة، طبع دار المعرفة، بيروت.

(٢) المصاربة . . في الشرع عبارة عن عقد بين إثنين يكون من أحدهما المال ومن الآخر التجارة فيه ويكون الربح بيسهما . . . . ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعًا. (الجوهرة البيرة ص. ٢٩٢). هي عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آحر وهي إيداع أولًا وتوكيل عده عمله وشركة إن ربح وغصب إن خالف. (شرح الوقاية ج.٣ ص ٢٥٨، كتاب المصارية). خسارہ ہوا تو پہ خسارہ بھی قم والے کو برداشت کر تا پڑے گا ، بیصورت تو جا ئز اور سے جے۔ '

ؤ وسرى صورت بيه ہے كەنتجارت ميں نفع جو يا نقصان ،اور نفع كم جو يا زيادہ ، ہر صورت ميں رقم والے كوا يك مقرّر ہ مقدا رميس منافع متارہے، بیصورت جا ئزنہیں، ای سئے اگرآپ تجارت میں کسی اور کی رقم شامل کریں تو پہلی صورت کےمطابق معاملہ کریں۔'

## شراکت میںمقررہ رقم بطور نفع نقصان طے کرنا سود ہے

سوال:...ایک حخص لاکھوں روپے کا کاروبار کرتا ہے ، زیداس کودن ہزار روپے کا روبار میں شرکت کے ہے وے ویتا ہے، اوراک کے ساتھ ریے طے پاتا ہے کہ من فع کی شکل میں وہ زید کوزیا دہ ہے زیادہ پانچے سوروپ ماہوار کے حساب سے دے گا، ہاتی سب تفع دُ کان دارکا ہوگا۔ای طرح نقصان کی صورت میں زید کا نقصان کا حصہ زیادہ یا چج سورو ہے ماہوار ہوگا ، باتی نقصان ڈ کان دار برداشت کرے گا۔ کیاا بیامعامدہ شریعت میں جائز ہے؟ اگر جائز تہیں تواس کوکس شکل میں تبدیل کیا جائے تا کہ بیشرعی ہوجائے؟ جواب: . بیمعامله خالص سووی ہے۔ موتا ہے چاہئے کہ اس دس بزار روپ کے جھے میں کل جتنا منافع آتا ہے اس کا ایک حصد مثلاً: نصف یا تہائی زید کودیا جائے گا۔

## شراکت کے کاروبار میں نفع ونقصان کالغین قرعہ ہے کرنا جواہے

سوال: . چندلوگ شراکت میں کاروبار کرتے ہیں اور سب برابر کی رقم لگاتے ہیں ، طے یہ یا تا ہے کہ نفع ونقصان ہر ماہ قرعہ کے ذریعہ نکالا جائے گا،جس کے نام قرعہ نکلے گا وہ نفع ونقصان کا ذمہ دار ہوگا،خواہ ہر ماہ ایک ہی آ دمی کے نام قرعہ نکا کہ رہے، اس کو اعتراض ندہوگا۔ کیاشرع ایسے کاروبار کی اجازت وی ہے؟

(١٠١) ومن شرطها (أي المضاربة) أن يكون الربح بينهما مشاعًا بحيث لا يستحق أحدهما منه دراهم مسماة الخد (الجوهرة النيرة ج: ١ ص:٣٤٥، ٣١٦، كتاب المضاربة). وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال .. قان زاد الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب لأنه أمين. (هداية حـ٣ ص ٢٦٤). أيضًا ﴿ وَفِي الحلالية كل شرط يوجب جهالة في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسد والا بطله الشرط كشرط الخسران على المصارب. (الدرالمحتار مع رد الحتار ح: ۵ ص: ۱۳۸ كتاب المضاربة).

 الرباهو الفضل المستحق الأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه. (هداية ج ٣ ص ٩٠ باك الرباء طبع شركت علميه، ملتان). وهو في الشرع عارة عن قضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال. (فتاوي عالمگیری ح: ٣ ص:١١٤ ، كتاب البيوع، الباب التاسع، وهكذا في الدر المختار ح ۵ ص ١٦٨ ، ١٠٠٠ الراه).

٣٠) ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعًا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة من الربح لأن شرط دلك يقطع الشركة بيهما. (هداية ح.٣ ص ٢٥٦ كتاب المضاربة). ويشترط أيضًا في المضارية أن يكون نصيب كل مهما من الربح معلومًا عبد العقد . . . . ويشترط أيضًا أن يكون جزأ شائعًا كالبصف أو الثلث فلو شرط الأحدهما قدر معين كمأة مثلا

فسدت المضاربة ... إلخ. (شرح الجلة ص: ۳۵٪)؛ المادة: ١ ٣١١ طبع حبيبيه كونته).

جوا**ب:.**..یهجوا( آمار) ہے۔

## شراکت کی بنیاد پر کئے گئے کاروبار میں نقصان کیسے پوراکریں گے؟

سوال:...دوآ دمی آپس میں شراکت کی بنیاد پر تجارت کرتے ہیں، جس کی صورت بیہے کہ ایک کی رقم ہے اور ڈوسرے کی محنت ،اورآپس میں نفع کی شرح طے ہے۔کارو ہار میں نقصان کی صورت میں نقصان کس تناسب سے نقسیم کیا جائے گا؟

جواب:... بیصورت' مضار بت' کہلاتی ہے۔ مضار بت میں اگر نقصان ہوجائے تو وہ راس المال (بینی اصل آم جو تجارت میں نگائی گئی تھی) میں شار کیا جائے گا۔ پس نقصان ہوجائے کی صورت میں اگر دونوں فریق آئندہ کے لئے معاملے ختم کرنے کا فیصلہ کرلیں تو رقم والے کی اتنی رقم اور دُوسرے کی محنت گئی۔ لیکن اگر آئندہ کے لئے وہ اس معاللے کوجاری رکھنا چا ہیں تو آئندہ جو نفع ہوگا وہ دونوں ، نفع کی مطے شدہ شرح کے موالی آپ میں جس سے پہنے راس المال کے نقصان کو پورا کیا جائے گا ، اس سے زائد جو نفع ہوگا وہ دونوں ، نفع کی مطے شدہ شرح کے مطابق آپ میں جس تقسیم کرلیں ہے۔

## بمرى كويالنے كى شراكت كرنا

سوال: بجدا قبال نے عبدالرحیم کوا یک بکری آدھی قیت پردی، عبدالرحیم کوکہا کہ: '' میں اس کی آدھی قیت نہیں لوں گا، آپ صرف اس کو پالیں، یہ بکری جو بچے دے گی ان میں جو ماوہ ہوں گے ان میں دونوں شریک ہوں گے، باتی جونر ( ندکر ) ہوں گے اس میں میرا حصہ نبیس ہوگا'' شرع محمدی کے مطابق بیمحمد اقبال اور عبدالرحیم کی شرا کت جس میں نرمیں سے حصد ندد ہے کی شرط لگائی ہے، کیا یہ مجھے ہے؟

#### جواب :... يشراكت بالكل غلط ب، اوّل تو دوشر يكول من سے ايك بر بحريوں كى بروَيش كى ذمه دارى كيول والى

(۱) إنهما النحمر والميسر ... إلخ. وقال قوم من أهل العلم القمار كله من الميسر .. ... وهو السهام التي يجينونها فمن خرج سهمه استحق منه ما توجه علامة السهم فربما أخفق بعضهم حتى لا يحظى بشيء وينجح البعض فيخطى بالسهم الوافر، وحقيقته تممليك المال على المخاطرة، وهو أصل في بطلان عقود التمليكات الواقعة على الأخطار كالهبات والصدقات وعقود البياعات ... إلخ. (أحكام القرآن للحصاص ج.٣ ص ٢٥٠، سورة المائدة، طبع سهيل اكيدمي).

(٢) كتاب المضاربة ...... هي شرعًا رعقد شركة في الربح بمال من جانب) ربّ المال (وعمل من جانب) المضارب. (درمختار ج:٥ ص:١٣٥) كتاب المصاربة، طبع سعيد). وفي الهداية: المضاربة عقد يقع على الشركة بمال من أحد الجانبين، ومراده الشركة في الربح وهو يستحق بالمال من أحد الجانبين والعمل من الجانب الآخر، ولا مصاربة بدونها. (هداية، كتاب المضاربة ج:٣ ص:٢٨٥) كتاب المصاربة).

(٣) وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح الأنه تبع فإن زاد الهالك على الربح لم يصمن ولو فاسدة من عمله الأبه أحين وإن قسم الربح ويقيت المضاربة ثم هلك المال أو بعضه تراد الربح ليأخذ المالك، رأس المال وما فضل بينهما وإن نقص لم يضمن لما مر. (درمختار ح ٥٠ ص: ٢٥٣، هذاية ج:٣ ص:٢٧٦). أيضًا: الضرر والخسار يعود في كل حال على ربّ المسال وإذا شرط كونسه مشتركًا بينسه وبين المضارب فلا يعتبر ذالك الشرط. (شرح الجلة ص ٥٥٠، الماذة: ١٣٢٨)، الفصل الثالث في بيان أحكام المضاربة).

ج سے ...؟ پھر بیشرط کیول کہ بحری کے مادہ بچوں میں تو حصہ ہوگا ، زمیں نہیں ہوگا...؟ (1)

#### شراکتی کاروبار میں نقصان کون برداشت کرے؟

سوال:...دو مخص شراکتی بنیاد برخفنص میں کاروبار کرتے ہیں ،ایک کا حصد سر مایہ ۲۲ فیصد ہے ، دُ وسرے کا ۳۳ فیصد ۔ ۳۳ فيصدوالاكام كرتاب اوراس كالهناب كدنقصان كي صورت مين صرف ٢٦ فيصد والدنقصان برداشت كرے ندكه ١٣٣ فيصد والا ،كيااس كايشرط لكانا شرعاً جائز ٢٠

جواب:..جس شریک کے ذمہ کام ہے، منافع میں اس کا حصہ اس کے سرمایہ کی نسبت زیادہ رَصنا تیجے ہے، مثلاً: ٢٦ فیصداور ٣٣ فيصدوا لے كامنا تع برابرر كھاجائے ، ليكن اگر خدانخوات نقصان ہوجائے توسر مائے كے تناسب سے دونول كو برداشت كرنا ہوگا، ایک مخص کونقصان ہے مَری کر دینے کی شرط سیح خبیں۔ (۳)

## مضاربت کی رقم کاروبار میں لگائے بغیر تقع لیہا دینا

سوال: . میرے دوست کا ایک جھوٹا سا کاروبار چاتا ہے، میں نے اسے یچھر قم مضاربت کے جحت فراہم کی ، پچھ ع بعد پہا چلا کہ اس نے بیرقم کاروبار میں نہیں لگائی، بلکہ ذاتی کامول میں خرچ کر ڈالی ، تین مجھے اس نے کاروبار نے نئی ونقصان میں شریک رکھا۔ مجھے جومنا فع ملاہے وہ حلال ہے یا تہیں؟

جواب: ... جب اس نے بیرقم کاروبار میں لگائی ہی تبیں تو کاروبار کا نفع ، نقصان کہاں ہے آیا جس میں اس نے آپ کو شریک کئے رکھا۔ ؟اگراس نے آپ کی رقم کے بدلے میں اتنی رقم کاروبار میں مگا کرآپ کوکاروبار میں شریک مرلیا تھا اور پھراس کا روبار ہے جو نقع ہواات میں سے طےشدہ شرح کے مطابق آپ کو حصہ ویتار ہا، تب توبیمن فقع حل ال ہے۔ اور اگراس نے کاروبار میں اتنی رقم

(١) الشركة نوعان ... وشركة عقد، وهي أن يقول أحدهما: شاركتك في كذا، ويقول الآخر. قبلت جواز هـذه الشركـات، كـون المعقود عليه عقد الشركة قابلًا للوكالة كذا في الحيط، وأن يكون الربح معلوم القدر فإن كان محهولًا تنفسنا الشركة، وأن يكون الربح جزاً شائعًا في الحملة لا معينًا فإن عينا عشرة أو مأة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة. (فتاوي عالمگيري، كتاب الشركة ح: ٢ ص ١ ٠٣، ٣٠٢، طبع رشيديه كوئنه).

 (٢) كتاب المضاربة . . . . وحكمها أنواع الأبها إيداع إبتداءً ) وفي الشامية . . . وكذا في شركة البرازية حيث قال . وإن لأحمدهما ألف ولآخر ألفان واشتركا واشترطا العمل على صاحب الألف والربح أنصافًا جار وكذا لو شرط الربح والوضيعة على قدر المال والعمل من أحدهما بعينه جاز . والحاصل أن المفهوم من كلامهم أن الأصل في الربيح أن يكون علني قدر الممال إلّا إذا كان لأحدهما عمل فيصح أن يكون ربحًا بمقابلة عمله. (الفتاوي الشامية ﴿ ٣٠ ص:٣٣١ كتباب المضاربة). أيضًا. وإن شرط الربح للعامل أكثر من رأس ماله جاز على الشوط ويكون المال الدافع عند العامل مضاربة. رفتاوي عالمگيري ح. ٢ ص. ٣٢٠). والضيعة أبدًا على قدر رؤس أموالها. رأيضًا الفصل الثاني في شرط الربح والصيعة).

٣) ولو قال على ان لربّ المال نصفه أو ثلثه ولم يبين للمضارب شيًّا ففي الإستحسان تحوز ويكون للمضارف الناقي بعد بصيب ربّ المال هكذا في الحيط. (عالمگيري ج٣٠ ص٣٠٠). أيضًا: هي عقد شركة في الربح بمال من وجه وعمل من آخر وهي إيداع أولًا وتوكيل عند عمله وشركة إن ربح وغصب إن خالف. (شرح الوقاية جـ٣ ص.٢٥٨، كتاب المصاربة).

نگائی ہی نہیں، یارقم تولگائی لیکن منافع کا حساب کر کے آپ کواس کا حصہ نہیں دیا، بلکہ رقم پرلگا بندھا منافع آپ کو دیتار ہاتو بیسود ہے۔ مال کی قیمت میں منافع پہلے شامل کرنا جا ہے

سوال:...مسئلہ بیہ ہے کہ میں ایک وُ کان دار کو دو ہزار کا مال دیتا ہوں ، بیدُ کان دار جھے ہر ماہ یا پندرہ دن کے بعد (جیسے مال حتم ہو) دو ہزار کے مال کے پیسے کے علاوہ • ۱۵ ، ۲۵ ما • • ۳رویے لفع ریتا ہے۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھ سے ہر ماہ فکس دوسور دیےمنافع کی رقم کےساتھ لے لیا کریں۔ کیونکہ اس کوائل طرح • ۱۵ ، ۲۵ یا • • سروپے دینے سے زیادہ فا کد دہبیں ہوتا ہے۔ مجھے شک ہے کماس طرح فکس تفع لینے ہے بیسودتو نہیں ہوگا۔اس طرح بیسہ کا تفع لینا میرے لئے جا تزہے کہیں؟

جواب:...آپ مال پرجولفع ليمنا جائية بين وه قيمت بين شامل كرابيا سيجة ، مثلاً: وو ہزار كا مال ديا، اب اس پر آپ جتنے من فع کے خواہش مند ہیں انتامنا فع دو ہزار میں شامل کر کے بیہ طے کردیا جائے کہ بیا ہے کا مال دے رہا ہوں۔ <sup>(''</sup>

تجارت میں شرا کت تفع نقصان دونوں میں ہوگی

سوال:... شراکت کی تجارت میں اگرایک شراکت دار بحیثیت رقم کے شریک ہوا در دُوسرا شریک بحیثیت محنت کے ہوتو به یتجارت جا مَزَ ہے یانہیں؟ اگر جا تز ہے تو دونوں شریک نفع میں طے شدہ جصے کے صرف شریک ہیں یا نقصان میں بھی دونوں شریک

موں ہے۔ اور بیمعالمہ جائز ہے۔ اور نفع ،نقصان میں شرکت کی تفارت کی تجارت کی تجارت میں اس کو'' مضاربت' کہتے ہیں۔ جیں، اور بیمعالمہ جائز ہے۔ اور نفع ،نقصان میں شرکت کی تفصیل ہیہے کہ کام کرنے والے کواس تجارت میں یا تو نفع ہوگا، یا نقصان، ما ندلفع *ہوگانہ نقص*ان۔

 (١) قال في المضاربة وشرطها أمور سبعة ...... وكون الربح بينهما شائعًا فلو عين قدرًا فسدت. (درمختار ج: ٥ ص: ١٣٥). الرابع: أن يكون الربح بينهما شائعًا كالنصف والثلث لا سهما معينا يقطع الشركة كمائة درهم أو مع النصف عشرة. الخامس: أن يكون نصيب كل منهما معلومًا فكل شرط يؤدي إلى جهالة الربح فهي فاسدة ومالًا فلا مثل أن يشترط أن تكون الوضيحة على المضارب أو عليهما فهي صحيحة وهو باطل. السادس: أن المشروط للمضارب مشروطًا من الربح حتى لو شرطا له شيئًا من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت. (البحر الرائق ج: ٤ ص. ٢١٣، كتاب المضاربة).

(٢) قال المظهري تحت قوله تعالى: وحرم الربوا، طلب الزيادة بطريق التجارة غير محرم في الجملة قال الله تعالى. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربكم. (تفسير مظهري ج: ١ ص: ٣٩٩). أيضًا: المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأوّل بالثمن الأوّل مع زيادة ربح والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأوّل بالثمن الأوّل من غير زيادة والبيعان جائزان لِاستجماع شرائط الجواز والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع. (هذاية ج: ٣ ص: ١ / باب المرابحة والتولية).

 (٣) كتاب المضاربة اما تفسيرها شرعًا فهي عبارة عن عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الجانبين والعمل من جانب الآخر. (عالمگیری ج:۳ ص:۲۸۵، کتاب المضاربة، درمختار ج:۵ ص:۲۳۵، هدایة ج:۳ ص:۲۵۷).

 (٣) فالقياس أنه لا ينجوز لأنه إستنجار بأجر مجهول بل بأجر معدوم وبعمل مجهول لكنا تركنا القياس بالكتاب والسنة والإجماع، اما الكتاب الكريم فقوله عزُّ شأنه: "والخرون يضربون في الأرض ............................(إنَّ اكلُّ شُخرٍ) اگر نفع ہوتواس منافع کو طے شدہ حصوں کے مطابق تقسیم کرلیا جائے، اگر نقصان ہوا تو بینقصان اصل سرمائے کا شارہ دگا ، کا سرمایہ جاتے ، اگر نقصان ہوا تو بین تقصان کا حصدا دانہیں کرنا پڑے گا ، مثلاً : بیچاس ہزار کا سرمایہ چارت میں گھاٹا پڑ گیا تو ہو سمجھیں گے کہ اب سرمایہ چالیس ہزار رہ گیا۔ اب اگر دونوں اس معاطے کو ختم کردینا چاہتے ہیں تو صاحب ال کام کرنے والے سے وس ہزار میں سے کسی چیز کا مطالبہ ہیں کرسکتا ، البتہ اگر آئندہ بھی اس معاطے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آئندہ جومن فع ہوگا پہلے اس سے اصل سرمائے کو پوراکیا جائے گا ، اور جب سرمایہ پورا بیچاس ہزار ہوجائے گا تو اب جوزا کہ منافع ہوگا اس کو طے شدہ جھے کے مطابق دونوں قریق کھیں کے۔

اوراگرکام کرنے والے کونفع ہوا ، نہ نقصان ، تو کام کرنے والے کی محنت گئی اور صاحب ، ل کامن فع گیا۔ (۲) متجارت کے لئے رقم و بے کر ایک طے شدہ منافع وصول کرنا

سوال:..زیدکو تجارت کے لئے رقم کی ضرورت ہے، وہ بکر سے اس شرط پر رقم لیتا ہے کہ زید ہر ماہ ایک طے شدہ رقم بکر کودیتا رہے گا، جس کومنافع کا نام ویا جا تا ہے اور زید ہیرکام صرف اس سے کرتا ہے کہ وہ حساب کتاب رکھنے سے محفوظ رہے، بس بکر کوایک طے شدہ رقم ویتارہے بشرغا اس کی کیا صورت ہوگی؟

جواب: ...جوصورت آپ نے لکھی ہے تو بیصری کے سود ہے ، جائز اور سیح صورت بیہ ہے کہ زید ، بکر کے سر مائے سے تجارت کرے ، اس میں جومنافع ہواس منافع کو مطے شدہ حصے کے مطابق تقسیم کر رہا جائے ۔مثلاً : دونوں کا حصہ من فع میں برابر ہوگا ، یا ایک کا

(۱) المضاربة .. . . وفي الشرع عبارة عن عقد بين إثنين يكون من أحدهما المال ومن الآخر التحارة فيه ويكون الربح بينهما .... . قال رحمه الله المنظارية عقد على الشركة من أحد الشريكين وعمل من الآخر، مراده الشركة في الربح .... ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعًا لا يستحق أحدهما منه دراهم مسماة لأن شرط ذلك يقطع الشركة ... إلخ . (الجوهرة البيرة ج: اص: ٣٥٠، ١٣٥ كتاب المضاربة) . الرباهو فضل حال عن عوص بمعيار شرعى مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة . (درمختار ج ٥ ص: ١٨١، باب الربا) .

(۲) وما هلک من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال لأن الربح تابع وصرف الهلاک إلى ما هو التابع أولى كما يصرف الهلاک الى العفو فى الزكاة فإن زاد الهالک على الربح فلا ضمان على المصارب لأنه أمين وإن كان يقتسمان الربح والمصاربة بحالها ثم هلک المال بعضه أو كنه تراد الربح حتى يستوفى ربّ المال رأس المال وإذا استوفى رأس المصاربة بالممال فإن بينهما لأنه وبح وإن نقص فلا ضمان على المضارب. (هداية ح٣٠ ص٢١٤، كتاب المضاربة بأيضًا: شامى ج ٥ ص٢١٤، مطلب فى بيع المفضض والمزركش وحكم علم الثوب).

حاليس فيصداوردُ وسرے كاساتھ فيصد بوگا۔

## تحسى كوكاروبارك لئے رقم وے كرمنافع لينا

سوال: ... میراستارید کے گھر بلو اخراجات کی زیادتی کی وجہ ہمارے والدصاحب نے جوکہ گھر کے واحد تقیل ہیں،
یہ فیصلہ کیا ہے ہم اپنی جمع شدہ رقم ایک کاروباری شخص کو دیں ہے، جس کو وہ کاروبار میں لگا کرہمیں ہرسال منافع دے گا، جبکہ ہماری رقم
جوں کی توں رہے گی۔ میں نے اس بات کی مخالفت کی ہے کیونکہ جھے ناچیز کی معلومات کے مطابق بیسود ہے، جبکہ ہمارے والدصاحب کا
یہ کہنا ہے کہ میں اس رقم کوشادی بیاہ کے لئے تو نہیں وے رہا ہوں کہ بعد میں اس ہے ڈگنا کرکے بیاس ہے زیادہ لوں، بلکہ جب وہ
کمائے گا تو چھردے گا۔ ان کا کہنا ہیہ کہ آئ کے دور میں جبکہ کوئی ڈوسرے کوروپیدو ہے کو بھی تیار نہیں ہے، تو کسی کو کیا ضرورت ہے
کہ ہمیں من فع دے؟ خوداس کو منافع ہوگا تو دے گا۔ لیکن میں اپنی بات پر مھر ہوں ۔ آپ سے اِلتماس ہے کہ ہرائے مہر بائی دلائل کے
ساتھ اس سکے کا حل دے دیجتے ، کیونکہ میرے والد صاحب پیسے رکھوا ناچا ہتے ہیں ۔

جواب: ... آپ کے والدصاحب کی بیتد ہیریں عاقلانہ ہیں کدرو پیکی مخفس کے ذریعے کا روبار میں لگا ویا جائے ، لیکن بی
بات کھوظار بنی چاہئے کہ صفحف کوکاروبار کے لئے رقم دیئے کی ووصور تیں ہیں ، ایک بیدکداس کے ساتھ بیہ طے کرلیا جائے کہ ہر مہینے یا ہر
سدہ ہی ، ششما ہی یا سال کے بعد اتنی رقم بطور منافع کے ہمیں ویا کرو گے۔ مثلاً ایک لکھ کی رقم اس کو دی اور اس کے ساتھ بیہ طے کرلیا کہ
وہ ایک ہزار روپیہ ما ہوار اس کا منافع ویا کرے گا۔ بیصورت ناجائز ہے ، کیونکداس کا مطلب بیہ ہے کہ آپ نے بارہ فیصد سالا نہ سود پر
اس کورقم دی ہے ، اور سود حرام ہے۔
(۱)

دُوسری صورت میہ کہ کسی کورقم اس شرط پر دِی کہ وہ اس رقم کو کاروبار میں لگائے، اور اس سے اللہ تعالی جومنا فع عطا فرمائیں اس کو نصف نصف تقسیم کرلیا جائے، خواہ زیادہ من فع ہویا کم ۔ بیصورت صحیح ہے۔ الغرض رقم پر متعین منافع (فکسٹہ پرافٹ) مقرر کرلینا سود ہے اور رقم سے حاصل ہونے والے من فع کو تقسیم کرنے کی شرح مقرر کرلینا صحیح ہے۔ اپنے والدصاحب سے کہنے کہ وہ دُوسری صورت اِختیار کریں ، پہلی نہیں۔ (۳)

 <sup>(</sup>١) الرابع أن يكون الربح بينهما شائعًا كالنصف والثلث لا سهما معينا يقطع الشركة كماثة درهم أو مع النصف عشرة.
 (البحر الرائق ج: ٤ ص: ٢٢٣) كتاب المضاربة).

 <sup>(</sup>٣) ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعًا لا يستحق أحدهما مه دراهم مسماة لأن شرط ذلك يقطع الشركة . . . . . .
 قال في شرحه إذا دفع إلى رجل مالًا مضاربة على أن ما رزق الله فللمضارب مأة درهم فالمضاربة فاسدة . (الجوهرة ص: ٣٩٢) كتاب المضاربة).

<sup>(</sup>٣) إذا دفع الرجل إلى غيره ألف درهم مضاربة على أن للمضارب نصف الربح أو ثلثه ولم يتعرض لجانب ربّ المال، فالمضاربة حائزة، وللمضارب ما شرط له والباقي لربّ المال ...... وهكذا لو قال ربّ المال للمضارب على رزق الله تعالى من الربح بيننا جاز ويكون الربح بيهما على السواء. (عالمگيري ج:٣ ص٢٨٨، كتاب المضاربة).

## ببیہ لگانے والے کے لئے نفع کا حصہ مقرر کرنا جائز ہے

سوال:...میرے ایک دوست نے ایک شخص کوکار وہار کے لئے روپے دیئے ہیں ،اس روپے ہے جس قدراس کومن فع ملتا ہے اس میں سے وہ چوتھا حصہ میرے دوست کو ہر ، ہ دیتا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھن چاہتا ہوں کہ بینفع میرے دوست کے لئے جائز ہے کہ بیں؟ جبکہ اس نے معرف سر مایدلگایا ہے اوراس کام کے سلسلے میں کوئی محنت نہیں کرتا ہے۔

جواب:...اگروہ خص اس روپے ہے کوئی جائز کا روبار کرتا ہے، تو آپ کے دوست کے لئے منافع جائز ہے۔ (۱)

## شراکت کے لئے لی ہوئی رقم اگرضائع ہوجائے تو کیا کرے؟

سوال: ...عرض بیہ ہے کہ بیس نے پکھ رقم ہیو پارکے لئے کسی آ دمی سے لی تھی ،اس آ دمی کو چوتھا حصہ (منافع) دیتا تھا،اور تین حصے خود رکھتا تھا،ایک دن کیا ہموا کہ وہ رقم (منافع کی نہیں)اصل میری ہیوی کے ہاتھوں جل گئی۔اب آپ سے التماس ہے کہ بتا کیں کیا اس آ دمی کوکل رقم اصل ہی لوٹا ڈول یا اس رقم پرمنافع کا چوتھ حصہ بھی لوٹا ڈن؟ جو ہیں اسے ہر ماہ دیا کرتا تھا، برائے مہر ہائی اس سوال کا جواب عنا بیت فرما کیں۔

جواب:...آپ کما کر پہلے اس کی اصل رقم پوری کردیں، جب اصل رقم پوری ہوجائے اور منافع بیخے نگے تو منافع کو طے شدہ شرح کے مطابق تقسیم کریں۔

<sup>(</sup>۱) إذا دفع الرجل إلى غيره ألف درهم مضاربة على أن للمصارب بصف الربح أو ثلثه ولم يتعوص لحاب ربّ المال، فالمضاربة جائزة، وللمضارب ما شرط له والباقي لربّ المال إلغ رعالمگيرى ح. مس ٢٨٨، كتاب المصاربة). (٢) وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال لأن الربح تابع وصرف الهلاك إلى ما هو التابع أولى فإن راد الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب لأنه أمين وإن كان يقتسمان الربح والمصاربة بمالها ثم هلك المال بعضه أو كله تراد الربح حتى يستوفى ربّ المال رأس المال وإذا استوفى رأس المال فإن فصل شيء كان بينهما لأنه ربح وإن نقص فلا ضمان على المضارب. (هداية ح. م ص ٢٥٧، كتاب المضاربة، ودرمحتار ج ۵ ص ٢٥٧، كتاب المضاربة).

# م کان ، زمین ، وُ کان اور دُوسری چیزیں کراہیہ پر دینا

## زمین بٹائی پر دیناجا ئزہے

سوال:...زیین داری یا با گی پرزمین کے خل ف اب تک جوشری دلائل سامنے آئے ہیں ان میں ایک دلیل یہ ہے کہ چونکہ یہ معامد سود سے ملتا جلنا ہے، جس طرح سودی کاروبار میں رقم دینے والافریق بغیر کسی محنت کے متعین جھے کا حق دار رہتا ہے، اور نقصان میں شریک نہیں ہوتا، ای طرح کاشت کے لئے زمین دینے والاجسمانی محنت کے بغیر متعین جھے (آ دھا، تہائی) کا حق دار بنآ ہے اور نقصان سے اس کا کوئی سروکا رنہیں ہوتا۔ ای طرح بیمت ملہ '' سود' کے خمن میں آج تا ہے۔ کاشتکاری میں مالک کی زمین بالکل محفوظ ہوتی ہے، پھر وہ جب چاہے کاشت کار سے زمین لے سکتا ہے۔ زمین میں کاشت کی وجہ سے زمین کی قیت، زرخیزی اور صلاحیت میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی، جس قباحت کی وجہ سے سود نا جا کرنے ، یہی قباحت بن ئی میں بھی موجود ہے۔ مندر جہ بالد دلیل میں مکان کرائے پر دینے پر بھی صود آتی ہے، کیونکہ مالک میکن بغیر کسی محنت کے متعین کراہے وصول کرتا ہے اور ملکیت بھی محفوظ رہتی ہے۔

جواب:..زمین کوشکے پر دینا اور مکان کا کرایہ لینا توسب اُئمہ کے نز دیک جائز ہے، زمین بٹائی پر دینے میں اختلاف ہے، گرفتوی ای پر ہے کہ بٹائی جائز ہے، اس کو' سوؤ' پر قیاس کرنا غط ہے، البتہ'' مضاربت'' پر قیاس کرنا تھے ہے، اور مضاربت جائز ہے۔ جائز ہے۔

 <sup>(</sup>١) تصح إجارة حانوت أي دكان و دار . وتصح إجارة أرض للرراعة مع بيان ما يررع فيها . إلخ . (درمختار ح: ٢ ص ٢٠ ت ٢٩ م، باب ما يحوز من الإجارة وما يكون حلافًا فيها . (أيضًا هداية ج: ٣ ص: ٢٩ ٤) باب ما يحوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها ، عالمگيري ج: ٣ ص: ٣٣٩ كتاب الإجارة ، الباب الخامس عشر) .

<sup>(</sup>٢) هي عقد على الزرع ببعض الخارج ولا تصح عد الإمام لأنها كقفيز الطحان وعندهما تصح وبه يفتي للحاجة، وقياسًا على المضاربة إلح ودرمختار ح ٢ ص ٢٥٠، ٢٤٥، كتاب المزارعة، عالمگيري ح ٥ ص ٢٣٥). (٣) قالقياس الله لا يحوز لأنه إستنجار بأحر محهول بل بأجر معدوم وبعمل مجهول لك تركنا القياس بالكتاب والسُّة والإجماع، أما الكتاب الكريم فقوله عز شأبه وآحرون يضربون في الأرص يبتغون من فضل الله والمضارب يصرب في الأرض يبتغي من فصل الله عرّ وجلّ وأما السُّنة فما روى عن ابن عباس رضى الله عهما انه قال كان سيّدنا عباس بن عبدالمطلب إذا دفع الممال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا ولا ينزل به واديًا ولا يشتري به داية ذات كبد وطبة، فإن فعل ذلك ضمن، فبلغ شرط رسول الله صلى الله عليه وسدم فأجاز شرطه. وأما الإجماع فإنه روى عن جماعة من الصحانة رضى الله عنهم أنهم دفعوا مال اليتيم مصاربة منهم سيّدنا عمر وسيّدنا عثمان وسيّدنا على . ..... وسيّدتنا عائشة وغيرهم رصى الله عنهم أجمعين وبدائع صنائع ج . ٢ ص ٢٥، كتاب المصاربة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

#### مزارعت جائز ہے

سوال:...اسلام میں مزارعت جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ترفذی، ابنِ ماجہ، نسائی، ابوداؤد، مسلم اور بخاری کی بہت س ری احادیث سے پتا چاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت کوسودی کا روبار قرار دیا ہے، مثلاً: رافع بن خدی کے صاحبز او بے اسے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ہم کوایک ایسے کام سے روک دیا ہے جو ہی رہے ہے فائدہ مند تھ، مگر التداوراس کے رسول صلی الند علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لئے زیادہ فائدہ مند ہے (ابوداؤد)۔

ایک و فعد نی کریم صلی الندعلیہ وسلم کا گزرایک کھیت کے پاس سے ہوا، آپ نے پوچھا: بیکس کی کھیتی ہے؟ عرض کیا: میری کھیتی ہے، تنم اور تمل میراہے اور زمین وُ وسرے ما مک کی۔اس پر نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: تم تے سودی معاملہ ہے کیا ہے(ابودا وُور)۔

جواب:...شربیت میں مزارعت جا رُزے۔اہ ویٹ مبار کہ میں اور سی بہ کرامؓ کے ممل سے اس کا جواز ثابت ہے۔ جن احادیث کا آپ نے حوالہ دیاہے وہ ایک مزارعت پرمحمول ہیں جن میں غیط شرائط لگاد گ گئی ہوں۔

توٹ: بٹائی یامزارعت ہے متعلق تمام مشہورا جا دیث کی تفسیر ایکلے سوال کے جواب میں ملاحظ فریالی جائے۔

## بٹائی کے متعلق حدیث مخابرہ کی تحقیق

سوال:...کیاحدیث بخابرہ میں بٹائی کی ممانعت آئی ہے؟ جیسا کہ' بینات' کے ایک مضمون سے داضح ہوتا ہے۔ چواب:...' بینات' بابت ذی الحجہ ۸۹ ۱۳۱۵ (فروری ۱۹۷۰ء) میں محتر م مولا نامحد طاسین صاحب زید مجد ہم نے'' ربا'' کے بہتر اُبواب پر بحث کرتے ہوئے لکھاہے:

"ای طرح مزارعت کو بھی ایک صدیث بیل رہائے تعبیر کیا گیا ہے، اور وُومری صدیث بیل ال کونہ چھوڑ نے والوں کووک گئے ہے جو قرآن بیل "ریا" سے بازندآ نے والوں کووک گئے ہے:

"عن رافع بن خدیج رضی اللہ عنه أنه زرع أرضًا فمر به النبی صلی اللہ علیه وسلم وهو یسقیها فساله: لمن الورع ولمن الأرض فقال: زرعی وببلری وعملی لی الشطر

(۱) قال أبو جعفر: وما جاز أن تستاجر به الدور وغيرها من دراهم أو دنابير أو مكيل أو غيره، حاز إستنجار الأرض به للزرع وذلك لقول السبى صلى الله عليه وسلم: "من استاجر أجيرًا فليعلمه أجره" يقتصى عمومه جواز الإجارة بأجر معلوم في الأرضيين وغيرها، ويبدل عليه أيضًا: قوله عليه الصلاة والسلام أعط الأجير أجره قبل أن يجفّ غرَقُه. وقال سعد ابن أبي وقاص كنا نكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دالك، ورخص لما أن نكريها بالذهب والورق، وإذا جازت إجارتها بالذهب والورق، ما حال الله عليه وسلم عن ذالك، ورخص لما أن نكريها بالذهب والورق، وإذا جازت إجارتها بالذهب والورق، جازت بسائر الأشياء المعلومة، لأن أحدًا لم يفوق بينهما، وخصّ الذهب والورق بالذكر من بين سائر ما تستأجر به الأرضون، لأنهما ألمان المبيعات، وما يجرى عليه التعامل من الأموال. (شرح محتصر الطحاوى ج ع ص٣١٣، ١٣١٣، ١٣١٣)، كتاب المرارعة، طع سعيد).

ولبني فلان الشطر. فقال أربيتما، فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك."

(ابوداؤد ج:۲ ص:۲۲ طبع ایج ایج ایم سعید)

ترجمہ: ... '' حضرت رافع بن خدیج رضی اللدعنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک کھیتی کاشت کی ، وہال سے رسول اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ، جبکہ وہ اس کو پانی وے رہے ہے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا فت فرمایا کہ: یہ کس کی کھیتی ہے اور کس کی زمین ہے؟ میں نے جواب دیا: کھیتی میرے نیج اور کس کی نمیجہ ہے ، اور آدھی پیداوار میرکی اور آدھی بی فلال کی ہوگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے رہا اور سود کا معالمہ کیا ، ڈمین اس کے مالکول کووائیس کردواوراینا خرج ان سے لے لو۔''

"عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يلر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله."

(ابوداؤد ج:٢ ص:١٢٤ طبع أيج ايم سعيد)

ترجمہ:.. ' حصرت جا برصی امتد عنہ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول التد صلی التہ علیہ وکم کو بیٹر ہوتے ہوئے۔ ' ہوئے سنا ہے کہ: جو تحص ' نخابرہ' کو نہ چھوڑے ،اس کو امتداوراس کے رسول کی طرف سے اعلانِ جنگ ہے۔ ' یہ دونو سردا بیتیں چونکہ مولا نامخر م کے مضمون میں محصل برسیل تذکرہ آگی ہیں ،اس لئے ان کے مالۂ وہا علیہ ہے بھی نہیں کی گئی۔ اس سے عام آ دمی کو بیغ لطرفنی ہوسکتی ہے کہ اسلام میں ' مرارعت' ' مطلقا '' رہا' کا تھم رکھتی ہے ،اور جو لوگ یہ معامد کرتے ہیں ان کے خلاف خدااوررسول کی جانب سے اعلانِ جنگ ہے ۔لیکن المرابع کم ومعلوم ہے کہ ' مزارعت' 'اسلام میں مطلقا ممنوع نہیں۔ مولا نا کی تحریر کی وضاحت کے لئے تو اتنا اجمال بھی کافی ہے کہ مزارعت کی بعض صور تیں نا جا تر ہیں ، ان احادیث میں ان میں ہو ہوئی ہے ، اور ان پر'' رہ' ' (سود) کا اطلاق کیا گیا ہے ۔مولا نا موصوف اس اطلاق کی توجیہ کرتا چاہتے ہیں کہ: '' رہا'' کی مختلف قسمیں ہیں ، جن میں قباحت و کہ ان کی اعتبار سے فرق و تفاوت ہے ۔احادیث میں بعض ایسے معاشی معاسات کو جن میں '' رہا'' سے تعبیر کیا گیا ہے ، اس بنا پرضرور کی ہوا کہ اس اجمال کی تفصیل ہیان کی میں '' رہا'' سے تعبیر کیا گیا ہے ، اس بنا پرضرور کی ہوا کہ اس اجمال کی تفصیل ہیان کی جائے اور ان روا چوں کا کا جی کے ۔

ایک شخص جواپی زمین خود کاشٹ نہیں کرسکتا، پانہیں کرتا، وواسے کاشت کے لئے کسی وُ وسرے کے حوالے کرویتا ہے، اس

<sup>(1)</sup> عربي "مزارعت" اور "مخابرة" بم معن بير البخل صرات ني يقرق كيا بكر في الكرك جانب بيه ولا "مزارعت" به اوراً كر بي المحابرة "مخابرة" به معن بير البخل صرات في يقرق كيا به كدفت ولا يكر به الكرون الأرض والبلار به المان كا جانب بيه والوي الأرض والبلار به المحابرة أن تكون الأرض لواحد، والبلار والبقر والعمل من الآخر، ونوع آخر أن يكون العمل من أحدهما والباقى من الآخر" (حجة الله البالغة ج: ٢ ص: ١١٤).

#### کی کئی صورتیں ہوسکتی ہیں:

ا دِّل:... بیا کہ وہ اسے شکیلے براً تھا و ہے اور اس کا معاوضہ زَینفند کی صورت میں وصول کرے۔اسے عربی میں ''ک الأد ص" كہاجا تاہے،فقہاءاسے إجارات كے ذیل میں لاتے ہیں اور بیصورت بالا تفاق جائز ہے۔ ووم :... بیاکہ مالک ، زَرِنفند وصول نہ کرے ، بلکہ پیدا وار کا حصہ مقرّر کر لے ،اس کی پھر دوصور تیں ہیں: ا:... بیک زمین کے کسی خاص قطعے کی پیدا وارا ہے لئے مخصوص کر لے، بیصورت بالا تفاق نا جائز ہے، اورا حادیث بخابرہ میں

ای صورت کی ممانعت ہے، جبیبا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

٣: . به كهزين كريسي خاص قطعه كي پيداوارا ين كي تخصوص نه كرے، بلكه به طے كيا جائے كه كل پيداوار كا اتنا حصه مالك كوليط كااورا تناحصه كاشتكاركو (مثلاً: نصف ،نصف)\_

یہ صورت مخصوص شرا نظ کے ساتھ جمہور صحابہ و تا بعین کے نز دیک جائز اور رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین ً كمل عابت ب، چناني:

"عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخسرج منها من ثمر أو ذرع." (سحح بخارى ج: اص:١٣١٣، سحح مسلم ج:٢ ص:١١١، جامع ترتدى ص: ١٩٦١، الوواؤو ص: ٨٣ ١١ ما الني ماجد ص: ١١١ مطاوى ج: ٢ ص: ٢٨٨)

الف: ... وحضرت عبدالله بن عمر رضى القدعنها سے روایت ہے كه آنخضرت صلى القد عليه وسلم في ابل تحييرے بيمعالمه بطے كياتھا كەز مين (وه كاشت كريں كے اوراس) ہے جو پھل يا غد حاصل ہوگا اس كا نصف ہم لياكريں گے۔"

"عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم." (طيوى ج:٣ ص:٢٨٨ء ابوداؤد ص:٣٨٣)

ب: ... ' حضرت ابن عباس رضى القدعنه سے روایت ہے کہ آنخضرت صلى الله عدیه وسلم نے تحیبر كی ز مین نصف پیداوار براُ تھادی تھی ، پھرعبدائند بن رواحة کو بٹائی کے لئے بھیجا کرتے ہتھے۔''

ج:... '' حضرت جابر رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ خیبر کی زمین التد تعالی ئے '' فی'' کے طور پر دی تھی ..... آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان ( يبو دخيبر ) كوحسب سابق بحال ركھااور بيداوارا يے لئے اوران

ج: ٥ ص: ٢٣٢، كتاب المزارعة، الباب الثالث في شروط المزارعة).

<sup>(</sup>١) قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير من استأجر أرضًا بدراهم على أن يكريها أو يزرعها أو يسقيها أو يزرعها فهو جائز. (عالمگيري ج.٣ ص.٣٣٣، كتاب الإجارة، الباب الحامس عشر). وهكذا قال فإن إجارة الأراضي جائز. (عالمگیری ج. ۳ ص. ۳۳۳، درمختار ج: ۲ ص ۲۹، کتاب الاِجارة، أيضًا: هداية ج. ۳ ص: ۲۹۵). (٢) وقال لو شرطًا أن ما ينخرج في هذه الناحية الأحدهما والباقي للآخر لا يجوز كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمگيري

کے لئے نصف رکھی ،اورعبداللہ بن رواحہ کواس کی تقسیم پر مأمور فر مایا تھا۔''(ا)

صی بہ کرام رضی التد تنہم میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، معافر بن جبل، حذیفہ بن یمان، سعد بن الی و قاص، ابن عمر، ابن عب س جیسے اکا برصحابہ (رضی اللہ تنہم) سے مزارعت کا معاملہ ثابت ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے آخری دورتک مزارعت بربھی کسی نے اعتراض نبیں کیا تھا۔

چنانچیج مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنهما کاارشادمروی ہے:

"كنا لا نرى بالحبر بأسًا حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبى الله صلى الله عليه وسلم نفى عنه." (صحيم سلم ج:٢ ص:١٢)

ایک اور روایت میں ہے:

"كان ابن عمر رضى الله عنهما يكرى مزارعه على عهد النبى صلى الله عليه وسلم، وأبى بكر، وعمر، وعثمان، وصدرًا من امارة معاوية ثم حدّث عن رافع بن خديج أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع."

(صحح بخرى ج: المرادع."

ترجمہ: "' حضرت ابن عمرض الله عنهما ابنی زمین کرائے (بٹائی) پردیا کرتے ہے، آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت ابو بکر ، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی الله عنهم کے زمانے میں ، اور حضرت معاویہ رضی الله عنه کے ابتدائی دور میں ۔ پھرائیس ر ، فع بن ضد یج رضی الله عنه کی روایت سے یہ بتایا گیا کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے زمین کوکرایہ پراُٹھائے ہے منع کیا ہے۔''

ایک اور روایت میں ہے:

"عن طاؤس عن معاذ بن جبل: أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل به الى يومك هذا."

(ائن اج ص:۱۷۲)

ترجمہ:...' حضرت ط وُئ ہے روایت ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ،حضرت الوبکر، حضرت عمراور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے عہد تک میں زمین بٹائی پردی تھی ، پس آج تک اس علم مجل ہور ہاہے۔''

<sup>(</sup>۱) عن جابر رضى الله عنه قال: أفاء الله خيبر فاقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث ابن رواحة فحرصها عليهم. (شرح معاني الآثار ح ٢ ص ٢٣٨، كتاب المزارعة والمساقاة).

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا مید واقعہ یمن ہے متعلق ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قاضی کی حیثیت سے

میں جیجاتھ۔ وہاں کے لوگ مزارعت کا معاملہ کرتے تھے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے، جن کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے '' حال و

حرام کا سب سے بڑا عالم'' کفر ما یا تھا، اس ہے منع نہیں فر ما یا بھکہ خود بھی مزارعت کا معاملہ کیا ۔ حضرت طاؤس میہ ناچاہج ہیں کہ

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ (حضرت معاذ بن جبل ؓ) نے یمن کی اراضی ہیں جوطر یقتہ جاری کیا تھا، آج تک اس چمل ہے۔

اس باب کی تمام روایات و آثار کا استبعاب مقصود نہیں، نہ یہ مکن ہے، بلکہ صرف بیدد یکھنا ہے کہ دور نبوت اور خلافت راشدہ

کے دور میں اکا برصحابہ گا اس بڑمل تھا اور مزارعت کے عدم جواز کا سوال کم از کم اس دور میں نہیں اُٹھا تھا، جس سے صاف واضح ہوتا ہے

کہ اسلام میں مزارعت کی اجازت ہے اور احاد بیٹ '' مخابرہ'' میں جس مزارعت سے ممانعت فر مائی گئی ہے اس سے مزارعت کی وہ

شکلیں مراد ہیں جودور جا ہلیت سے جلی آتی تھیں۔

بعض دفعہ ایک بات کی خاص موقع پر مخصوص انداز اور خاص سیاق میں کہی جاتی ہے، جولوگ اس موقع پر حاضر ہوں اور جن کے سامنے وہ پورا واقعہ ہو، جس میں وہ بات کہی گئی تھی ، انہیں اس کے مفہوم کے بیجھنے میں وقت پیش نہیں آئے گی ، گمر وہی بات جب کس الیے مخص سے بیان کی جائے جس کے سامنے نہ وہ واقعہ ہوا ہے جس میں سے بات کہی گئی تھی ، نہ وہ شکلم کے انداز شخاطب کو جانتا ہے ، نہ اس کے لب و لبجے سے واقف ہے ، نہ کلام کے سیاق کی اسے خبر ہے ، اگر وہ اس کلام کے سیح مفہوم کو نہ بچھ پائے تو محل تیجب نہیں: '' شنیدہ کے بود ما نندو بدہ'' یہی وجہ ہے کہ آیات کے اسباب نز ول کو علم تغییر کا اہم شعبہ قرار دیا گیا ہے ، حضرت عبدالقد بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

"واللذي لا الله غيره! ما نزلت من اية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزل وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله منى تناله المطايا لأتيته."

(الإتقان ص:١٨٤) النوع الثمانون)

"والله! ما نزلت الله إلا وقد علمت فيم أنزلت وأين أنزلت ان ربى وهب لى قلبًا عقولًا ولسانًا سؤلًا." (الإتقان ص: ٨٤ ا، النوع الثمانون)

<sup>(</sup>۱) عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. أرحم أمّتي بأمّتي أبوبكر، وأشدّهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياءً عثمان ... . ... وأعلم بالحلال والحرام معاذ بن جبل . إلخ. (مشكوة ص:٢١٥ باب مناقب العشرة رصى الله عنهم، الفصل الثاني، طبع قديمي كتب خانه كراچي).

ترجمہ:.. ' بخدا! جو آیت بھی نازل ہوئی، مجھے معلوم ہے کہ کس واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی اور
کہاں نازل ہوئی۔ میرے زب نے مجھے بہت بجھے والا دِل، اور بہت پوچھے والی زبان عطاکی ہے۔''
اور بہی وجہہے کہ تق تعالی نے:''اِنّا نَحٰ نَزُ لُنَا اللّهِ نُحْرَ وَاِنّا لَهُ لَحٰفِظُوٰنَ ''(الحجہ: ۹) کا دعد و پورا کرنے کے لئے جہاں قرآن مجید کے ایک ایک شوشے کو محفوظ رکھا، وہاں آنخفرت میں اللہ علیہ وسلم کی ملی زندگی کے ایک ایک کوشے کی بھی حفاظت فر مائی، ورنہ خداجانے ہم قرآن پڑھ پڑھ کرکیا کیا نظریات تراشا کرتے ۔۔! اور یہی وجہہے کہ تمام ایک جہتدین کے ہاں یہ اصول تعلیم کیا گیا کہ کہت ایک ایک ایک جہتدین کے ہاں یہ اصول تعلیم کیا گیا کہ استان اور خلافت کہت ایک ایک کا برصحابہ نے اس پر کیے عمل کیا اور خلافت کہت کہ دور بیس اس کے کیا معنی مجھے گئے۔

IMA

سیا کا برصحابہ جومزارعت کا معاملہ کرتے تھے، مزارعت کی ممی نعت ان کے لئے صرف شنیدہ نہیں تھی ، دیدہ تھی۔ وہ بہ جانتے سے کہ مزارعت کی کون کی شمیل نہ این جاہلیت سے رائج تھیں ، آنج ضرت ملی القدعلیہ وسلم نے ان کو معنوع قرار دیا۔ اور مزراعت کی کون سی صورتیں باہمی شقاق وجدال کی باعث ہو کتی تھیں ، آپ صلی القدعلیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی۔ مزارعت کی جائز و ناج ئز صورتی کودہ گویا ای طرح جانتے تھے جس طرح وضو کے فرائض وسنن سے واقف تھے۔ ان میں ایک فرد بھی ایسائیس تھا جومزارعت کے کسی ناجا ئز معاطع پڑھل ہیرا ہو ، ظاہر ہے کہ اس صورت میں کسی نئیر کا سوال کب ہوسکتا تھا؟ یہ صورت حال حضرت معاویہ رضی القد عنہ کے ابتدائی دورتک قائم ربی۔ مزارعت کے جواز وعدم جواز کا مسئلہ پوری طرح بدیجی اور روثن تھا ، اور اس نے کوئی غیر معمولی فوجیت افقیارٹیس کی تھی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد پچھوالات ایسے پیش آئے جن سے بیرمسئلہ بدیجی کے بعد پچھوالات ایسے پیش آئے جن سے بیرمسئلہ بدیجی کے بعد پخھوالات ایسے پیش آئے جن سے بیرمسئلہ بدیجی کے بعد پخھوالات ایسے پیش آئے جن سے بیرمسئلہ بدیجی کے بعد پخھوالات ایسے پیش آئے جن سے بیرمسئلہ بدیجی کے بعد پخھوالات ایسے پیش آئے جن سے بیرمسئلہ بدیجی کے بعد پخھوالات ایسے پیش آئے جن سے بیرمسئلہ بدیجی کے بعد پخس اور دورتک قربایا تھا ، اس پرصی ہوری طرح طوظ نہ رکھا اور مزارعت کی بعض ایک صورتی وقوع میں آئے تیس جن سے تعظری بن گیا اور مزارعت کی بعض ایک صورتیں وقوع میں آئے تیس جن سے تعظرت صلی الشد علیہ وسلم نے منع فر بایا تھا ، اس پرصی ہورائی اور مزارعت سے ممانعت کی احاد دیٹ بیان فرماویں۔

"إِنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ الْمُوَارَعَةِ." (مسلم ج ٢٠ ص ١١).
"إِنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ الْمُخَابَرَةِ." (مسلم ج ٢٠ ص ١١).
"نَهْى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ كِوَاءِ الْأَرْضِ." (مسلم ج ٢٠ ص ١١).
ترجمه:... "آنخضرت على اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ كُواءِ الْأَرْضِ." (مسلم ج ٢٠ ص ١١).
ترجمه:... "آنخضرت على التعطيه وسلم نے "مزارعت " مَنْع فرمایا ہے، آنخضرت على التعطيه وسلم في "مزارعت " منع فرمایا ہے " فرمایا ہے۔ " فارمای ہے منع فرمایا ہے۔ "
ادھر بعض لوگول کو ان احادیث کا منہوم بی من وقت پیش آئی ، انہول نے بیہ بھی کہ ان احادیث کا مقصد ہر تسم کی مزارعت گُنْ کرنا ہے۔ اس طرح بی مسئلہ بحث ونظر کا موضوع بن گیا۔

اب ہمیں بیدد کھنا ہے کہ جوافاضل صحابہ کرام اس وقت موجود نتے ،انہوں نے اس نزاع کا فیصلہ کس طرح فر مایا؟ حدیث کی کتابول میں ممانعت کی روایتیں تین صحابۂ ہے مروی ہیں: رافع بن خدیج ، جابر بن عبداللہ اور ثابت بن ضحاک،

رضی ایتدنہم به

حضرت ثابت بن ضحاک رضی القد عند کی روایت اگر چه نهایت مختفرا در جمل ہے، تا ہم اس میں بین تصریح ملتی ہے کہ زمین کو ذَرِ نقد پراُ ٹھانے کی ممانعت نہیں ہے۔

"ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها."

بأس بها."

ر مي مسلم ج:٢ ص: ١٣٠، طحادى ج:٢ ص: ٢١٣، ين صرف بها جمله بالمؤاجلة بالس بها. "

ر جمه:... رسول الله عليه وسلم في مزارعت منع قرما يا اور ذَر نفت برزين دين كا عكم فرما يا، اور قرما يا الله عليه وسلم الله عليه وسلم المؤرما يا: ١١٠ كا مضا لقريس ."

حفزت جابراورحفزت رافع رضی الله عنهما کی روایات میں خاصا تنوّع پایا جاتا ہے۔ جس سے ان کا سیح مطلب سیحنے میں اُلجھنیں پیدا ہوئی ہیں، تا ہم مجموعی طور پرو کیکئے توان کی کی تشمیس ہیں،اور ہرشم کا الگ الگ محل ہے۔

حضرت رافع رضی الله عند کی روایات کے بارے میں یہال'' خاصے تنوع'' کا جولفظ استعال ہواہے، حضرات بحد ثمین اسے '' اِضطراب'' سے تعبیر کرتے ہیں۔

إمام ترقدى رحمه الله قرمات بين:

"حديث رافع حديث فيه اضطراب، يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج عن عمومته، وقد روى هذا الحديث عنه عمومته، وقد روى هذا الحديث عنه على روايات مختلفة."

(بامح ترثري ج: المن ١١٦٠)

إمام طحاوي رحمه الله قرمات بين:

"وأسا حمديث رافع بن خديج رضى الله عنه فقد جاء بألفاظ مختلفة اضطرب من أجلها."
(شرح معانى الآثار ج: ٢ ص: ٢٨٥، كتاب المزرعة والمساقاة)

شاه ولی الله محدث و بلوی رحمه الله قرماتے ہیں:

"وقد اختلف الرواة في حديث رافع بن خديج اختلافًا فاحشًا."

(جية الله البالغه ج:٢ ص:١١١)

اقرل:..بعض روایات میں ممانعت کا مصداق مزارعت کا وہ جا ہلی تصور ہے جس میں یہ طے کرلیا جاتا تھا کہ زمین کے فلاں عمدہ اور ڈرخیز کھڑے کی پیداوار مالک کی ہوگی اور فلال جھے کی پیداوار کا شتکار کی ہوگی ،اس میں چند در چند قباحتیں جمع ہوگئی تھیں۔ اوّلاً:...معاشی معاملات با ہمی تعاون کے اُصول پر طے ہونے چاہئیں ،اس کے برعکس یہ معاملہ سرا سرظلم واستحصال اورایک فریق کی صرتے حق تلفی پر جنی تھا۔

ٹانیا:... بیشرط فاسداور مقضائے عقد کے خلاف تھی، کیونکہ جب کسان کی محنت تمام پیداوار میں یکساں صرف ہوئی ہے تو

ل زم ہے کہاس کا حصہ تمام پیداوار میں سے دیاج تے۔

ٹالٹا:... میقمار کی ایک شکل تھی ،آخر اس کی کیاضانت ہے کہ ما لک یا کسان کے لئے جو قطعہ مخصوص کردیا گیا ہے ،وہ بارآ ور بھی ہوگا؟

رابعاً:...ای فتم کی غط شرطوں کا نتیجہ عمو مانزاع وجدال کی شکل میں برآ مد ہوتا ہے، ایسے جابلی معاسلے کو برداشت کر لینے کے معنی یہ بتھے کہ اسلامی معاشرے کو ہمیشہ کے لئے جدال وقال کی آباج گاہ بنادیا جائے۔ آنخضرت سلی ابتد عدیدوسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے توان کے ہاں اکثر و بیشتر مزارعت کی میں غلط معاسلے سے نع فرمایا اور مزارعت کی صحیح صورت برعمل کرے وکھایا۔ مندرجہ ذیل روایات اس پرروشنی ڈالتی ہیں:

"عن رافع بن خديج حدّثنى عمّاى أنهم كانوا يكرُون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبُت على الأربعاء أو بشىء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدراهم؟ فقال رافع: ليس بها بأسّ بالدينار والدراهم، وكأنّ الذي نُهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوُو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة."

الف: ... "رافع بن خدیج رضی امتدعنہ کہتے ہیں: میرے پچ بیان کرتے تھے کہ آنخضرت سلی امتدعلیہ وسلم کے زونے میں اوگ زمین مزارعت پر دیتے تو یہ شرط کر لیتے کہ نہر کے متصل کی بیداوار ہماری ہوگی ، یا کوئی اوراستشائی شرط کر لیتے (مثلاً: اتنا نامہ ہم پہلے وصول کریں گے ، پھر بٹائی ہوگی ) ، آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم نے اس کے منع فرمایا۔ (راوی کہتے ہیں) میں نے حضرت رافع سے کہا: اگر ڈرنقتہ کے کوش زمین دی جے اس کا کہا تھی ، وہا ؟ رافع نے کہا: اس کے منع فرمایا۔ (راوی کہتے ہیں) میں نے حضرت رافع ہے ہیں: مزارعت کی جس شکل کی ممانعت فرمائی گئی تھی ، کیا تھی ہوگا؟ رافع نے کہا: اس معاوضہ ملئے نہ اگر حدال وحرام کے نبیم رکھنے والے فور کریں تو بھی اسے جائز نبیس کہ سکتے ہیں ، کیونکہ اس میں معاوضہ ملئے نہ ملئے کا اندیشہ (مخاطرہ) تھا۔ "

"حدثنى حنظلة بن قيس الأبصارى قال. سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض باللهب والورق، فقال. لا بأس به، انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المأذيانات واقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلّا هذا فلذلك زجو عنه، وأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به."

ب: " خطله بن قيس كتے بين: بيس نے حضرت رافع بن خدرج رضى القدعنه سے دريافت كيا كه:

سونے چاندی (زَرِنقد) کے عوض زمین تھیے پر دی جائے،اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا: کوئی مضا نقہ نہیں! دراصل آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جومزارعت کرتے تنے (اور جس ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا) اس کی صورت بیہ ہوتی تھی کہ زمین دار، زمین کے ان قطعات کو جونہر کے کن رول اور نالیول کے منع فرمایا تھا) اس کی صورت بیہ ہوتی تھی کہ زمین دار، زمین کے ان قطعات کو جونہر کے کن رول اور نالیول کے مروں پر ہوتے تھے، اپنے لئے مخصوص کر لیتے تھے، اور بیداوار کا پچھ حصہ بھی طرکہ لیتے، بسااوقات اس قطعے کی بیداوار ضائع ہوجاتی اور اس کی محفوظ رہتی، بھی برعکس ہوج تا۔اس زمانے میں لوگوں کی مزارعت کا بس تبلید دستورتھا،اس بنا پر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اسے تی ہے منع کی ایک دستورتھا،اس بنا پر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اسے تی ہے منع کی ایک دستورتھا،اس بنا پر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اسے تی ہے منع کی ایک دستورتھا،اس بنا پر آنخضرت میں مضائقہ ہیں۔''

اس روایت میں حضرت را فع رضی القد عنه کا به جمله خاص طور پر تو جه طلب ہے:

"قلم يكن للناس كراء إلا هذا."

ترجمه:..." لوگول کی مزارعت کالس یہی ایک دستورتھا۔"

اوران كى بعض روايات من يايمى آتاب:

ترجمه:...'' ان دنوں سونا جا ندی نہیں تھے۔''

اس کا مطلب...واللہ اعلم ... بہی ہوسکتا ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ،ان ونوں زمین ٹھیکے پر دینے کا رواج تو قریب قریب عدم کے برابر تھا، مزارعت کی عام صورت بٹائی کی تھی ،لیکن اس میں جابلی قیود وشرائط کی آمیزش تھی، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسِ مزارعت کو شیخ صورت معین آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلے جیسرے معاملہ فرمایا ، اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے فرمائی۔ یہ بعدا کا برصحابہ نے عمل کیا۔

"جابر بن عبدالله رضى الله عنه يقول: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ناحذ الأرض بالشلث أو الربع بالمأذيانات فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك."

(شرح معالى الآثار الطحاوى ج:٢ ص:٢٨٩)

ج:... ' حضرت جابر بن عبدالقدرضی الله عنه فرماتے ہیں: ہم آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے زمانے میں زمین لیا کرتے تھے نصف پیداوار پر، تہائی پیداوار پر، اور نہرکے کناروں کی پیداوار پر، آپ سلی القد عدیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا۔''

د:... معد بن ابی وقاص رضی القد عنه فرماتے ہیں: لوگ اپنی زمین مزارعت پر دیا کرتے تھے، شرط بیہ ہوتی تھی کہ جو پیداوار گول (الساقیہ ) پر ہوگی اور جو کنویں کے گرد و پیش یانی سے سیراب ہوگی ، وہ ہم لیا کریں

"عن نافع أن ابن عمر رضى الله عنه كان يكرى مزارعه على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان وصدرًا من امارة معاوية ثم حدث عن رافع بن خديج: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر الى رافع وذهبت معه فسأله، فقال: نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكرى مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء شيء من التين."

الله عند الله عند کے ابتدائی دور تک بھی ۔ چین: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما اپنی زمین مزارعت پر دیا کرتے ہتے ،
انخضرت سلی الله عند کے ابتدائی دور تک بھی ۔ پھر ان سے بیان کیا عمیا کہ رافع بن خدی گئے ہیں کہ آنخضرت سلی الله عند کے ابتدائی دور تک بھی ۔ پھر ان سے بیان کیا عمیا کہ رافع بن خدی گئے ہیں کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے زمین کرائے پر دینے ہے منع فر مایا ہے ، حضرت ابن عمر من دوریافت کیا ، انہوں نے فر مایا: آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے زمین کرائے پر دینے ہے منع فر مایا اس کے ، ہماری مزارعت آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے زمانیا تا ہوں ہو کہ ماری مزارعت آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام نے فر مایا تا ہوں ہو کہ منادی مزارعت آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں اس پیدا دارے عوض ہوا کرتی تھی جو نہروں پر ہوتی تھی اور پھھ گھاس کے وض ، (آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس پیدا دارے عوض ہوا کرتی تھی جو نہروں پر ہوتی تھی اور پھھ گھاس کے وض ، (آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس سے منع فر مایا تھا)۔''

حفرت رافع بن خدیج، جابر بن عبدالله، سعد بن ابی وقاص اورعبدالله بن عمر رضی الله عنهم کی ان روایات سے بیہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ مزارعت کی وہ جا بلی شکل کیاتھی جس ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے منع فر مایا تھا۔

ووم:...نبی کی بعض روایات اس پرمحول ہیں کہ بعض اوقات زائد قیود وشرائط کی وجہ سے معاملہ کنندگان میں نزاع کی صورت پیدا ہوجاتی تھی ،آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ اس سے تو بہتر ہیہ ہے کہتم اس تسم کی مزارعت کے بجائے رُنفقد پر زمین دیا کرو۔ چنا نچے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جب بی خبر پنجی کہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ مزارعت سے منع فرماتے ہیں، تو آیٹ نے افسوس کے لیجے ہیں فرمایا:

"يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، انما رجُلان -قال مسدد: من الأنصار ثم اتفقا - قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان كان هذا شأنكم فلا تكروا المؤارع."

(ابوداؤه ص: ۱۸ مواللفظ له، ابن ماچه ص: ۱۵۷)

<sup>(</sup>۱) عن سعدقال: كنا نكرى الأرض بما على السواقي من الزرع، وما سعد بالماء منها فنهاما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذالك وأمرنا أن نكوبها بذهب أو فضة. (أبو داوَّد ج٣٠ ص:١٢٥، باب في المزارعة).

ترجمہ:..''اللہ تعالی رافع کی مغفرت فریائے ، بخدا! میں اس حدیث کوان ہے بہتر سمجھتا ہوں۔'' قصد بیتھا کہ آنخضرت صلی القدعدیہ وسلم کی خدمت میں انصار کے دوفخص آئے ان کے مابین مزارعت پر جھکڑا تھا، اور نوبت مرنے مارنے تک پہنچ گئی تھی ، (فلد افستلا) آنخضرت میں اللہ عدیہ سلم نے فرمایا:

"ان كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع."

ترجمه:... ' جب تهماري حالت په به تو مزارعت کامعامله بي نه کرو ـ ''

رافعً نے بس آئی بات س لی: '' تم مزارعت کامعاملہ نہ کیا کرؤ'۔

"عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال كان أصحاب المزارع يكرون فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساق من الزرع فجاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا فى بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال: اكروا بالذهب والفضة."

(نك ح:٢ م:١٥٣)

ترجمہ:... "سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمین دارا پی زمین اس بیداوار کے عوض جونبروں پر ہوتی تھی، دیا کرتے تھے، وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور مزارعت کے سلمے میں جھڑا کیا، آپ صلی اللہ عدیہ وسلم نے فرہ یا: اس پر مزارعت نہ کیا کرو، بلکہ سونے جا ندی کے عوض دیا کرو۔"

ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی خاص مقدے کا فیصلہ فر ماتے ہوئے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے دونوں فریقوں کوفہمائش کی تھی کہ دوہ آئندہ'' مزارعت' کے بجائے ڈرنفتہ پرزمین لیادیا کریں۔

سوم:...احادیثِ نبی کا تیسراممل بیتھا کہ بعض لوگوں کے پاس ضرورت سے زائد زبین تھی اور بعض ایسے مختاج اور ضرورت مند سخے کہ وہ دُوسروں کی زبین مزارعت پر لینے ،اس کے باوجود ان کی ضرورت پوری نہ ہوتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو، جن کے پاس اپنی ضرورت سے زائد اراضی تھی ، ہدایت فر مائی تھی کہ وہ حسنِ مع شرت ، مواسات ، اسل می اُخوّت اور بلند اضا تی کانمونہ پیش کریں اور اپنی زائد زبین اینے ضرورت مند بھائیوں کے لئے وتف کرویں ،اس پرائیس اللہ کی جانب سے جواُجرو تو اب سے گا ،وہ اس معاوضے سے بقیناً بہتر ہوگا جوا بی زبین کا وہ حاصل کرتے تھے۔

"عن رافع بن خديج رضى الله عنه قال: مو النبى صلى الله عليه وسلم على أرض رجل من الأنصار قد عرف أند محتاج، فقال: لمن هذه الأرص؟ قال: لفلان أعطانيها بالأجر، فقال: لو منحها أخاه فأتى رافع الأنصار، فقال: ان رسول الله نهاكم عن أمو كان لكم نافعًا وطاعة رسول الله أنفع لكم."

("مان ج:٢ ص:١٥١)

ترجمه: " رافع بن خد یج رضی القدعند ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم ایک انصاری کی

زمین پر سے گزرے، بیصاحب مختاجی میں مشہور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرہ یا: بیز مین کس کی ہے؟ اس نے بتایا کہ فلال شخص کی ہے، اس نے جھے اُجرت پردی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا: کاش! وہ اسے بھائی کو بلاعوض دیتا۔ حضرت رافع رضی اللہ عنہ انصار کے پاس گئے، ان سے کہا: رسول اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایک اللہ عدیہ وسلم کے تھم وسلم نے تمہیں ایک ایس جیز سے روک دیا ہے جو تمہارے لئے نفع بخش تھی اور رسول اللہ عدیہ وسلم کے تھم کی تعمیل تمہارے لئے اس سے ذیا دو تا فع ہے۔'' کھیل تمہارے لئے اس سے ذیا دو تا فع ہے۔''

"عن جابر رضى الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها." (سيح مسلم ج:٢ ص:١٢)

ترجمہ:...'' حضرت جابر رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے ہوئے سناہے: جس کے پاس زمین ہو،اسے جاہئے کہ وہ کسی کو ہبہ کر دے یا عاربیۂ دے دے۔''

"عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأن يمنح "حدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذار" (سيح سلم ج:٢ ص:١٠٠)

ترجمہ:... ابن عباس رضی اللہ عنہماہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: البت یہ بات کہتم میں سے ایک فخض اپنے بھائی کواپٹی زمین کاشت کے لئے بلاعوض دے دے اس سے بہتر ہے کہ اس براتنا اتنامعا وضہ وصول کرے۔''

یعی ہم نے مانا کہ زمین تمہاری ملکت ہے، یہ بھی سی ہے کہ قانون کی کوئی تؤت تہ ہیں ان کی مزارعت سے نہیں روک سی ہی کروم کی اسلامی اُخوت کا تقاضا بہی ہے کہ تمہارا بھائی بھوکوں مرتا رہے، اس کے بچے سکتے رہیں، وہ بنیا دی ضرورت سے بھی محروم رہے، کی نہوکوں مرتا رہے، اس کے بچے سکتے رہیں، وہ بنیا دی ضرورت سے زائد زمین جسے تم خود کا شت نہیں کر سکتے، وہ بھی اسے معاوضہ سے بغیر دیئے کے سے تیار نہ ہو؟ کیا تم نہیں جانے کہ مسلمان بھائی کی ضرورت پورا کرنے پرحق تعالی شانہ کی چ نب سے کتنا اجر وثواب ملتا ہے؟ یہ چند کے جوتم زمین کے عوض قبول کرتے ہو، کیااس اُجروثواب کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟

آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور حضرات مه جرین کی مدین طیبه تشریف آوری کے بعد حضرات انصار نے '' اسلامی مہمانوں'' کی مخاشی کفالت کا بارگراں جس خندہ پیشانی ہے اُٹھایا، ایٹارومرقت، ہمدردی وقم خواری اوراُخوّت ومواسات کا جواعلی نمونہ پیش کیا، ''نھی عن کواء الأوض'' کی احادیث بھی اس منہری معاشی کفالت کا ایک باب ہے۔

إمام بخارى رحمه الله في ان احاديث بربيه باب قائم كرك اى طرف اشاره كياب:

"باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسى بعضهم بعضًا في الزراعة والثمرة."

#### هرچه در دیث ن رااست وقف مختا جال است

آب اپنی ضرورت پوری سیجے اور زائداً زضرورت کوضرورت مندول کے لئے حسبۂ لقد وقف کر دیجئے ، یہ تھے احادیثِ نہی کے تین محمل ، جس کی وضاحت حضرات صحابہ کرام رضی الله عنہم نے فرمائی ، اور جن کا خلاصہ حضرت شدہ ولی القد رحمۃ القد علیہ کے الفاظ میں بیہے:
میں بیہے:

"ركان وجوه التابعين يتعاملون بالمزارعة، ويدل على الجواز حديث معاملة أهل خيبر وأحاديث النهى عنها محمولة على الإجارة بما على الماذيانات أو قطعة معينة، وهو قول رافع رضى الله عنه، أو على التنزيه والإرشاد، وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما، أو على مصلحة خاصة بذلك الوقت من جهة كثرة مناقشتهم في هذه المعاملة حينبذ، وهو قول زيد رضى الله عنه، والله أعلما"

قول زيد رضى الله عنه، والله أعلما"

(جيمانيان عنه، والله أعلما"

رجمه: "(صحابة كي يحد) اكابرتا بعين مرارعت كامعامله كرت شے، مرارعت كي جوازكي ويل

الل نجیبر سے معاصلے کی حدیث ہے، اور مزارعت سے مم نعت کی احادیث یا تو ایسی مزارعت برمحمول ہیں جس میں نہروں کے کناروں ( ماذیانات ) کی پیداوار یا کسی معین قطعے کی پیداوار طے کر لی جائے ، جیس کہ حضرت رافع رضی القدعنہ نے فرہ یا، یا تنزیدوارش و پر، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی القدعنہ انے فر مایا، یااس پرمحمول ہیں کہ مزارعت کی وجہ سے بکٹر ت مناقشات پیدا ہو گئے تھے، اس مصلحت کی بنا پر اس سے روک و یا گیا، جیس کہ حضرت زیدرضی اللّٰدعنہ نے بیان فرمایا، واللّٰداعلم!"

قریب قریب بہی تحقیق حافظ ابن جوزیؓ نے ''انتخفیق'' میں ، اور إمام خطا بیؒ نے '' معالم اسنن' میں کی ہے ، مگر اس مقام پر حافظ تور پشتی شارح مصابیح (رحمہ اللہ) کا کلام بہت نفیس وتثین ہے ، وہ فرماتے ہیں :

'' مزارعت کی احادیث جومؤلف (صاحب مصابیح) نے ذکر کی بیں اور جو دُوسری کتب حدیث میں موجود ہیں، بظاہران میں تعارض واختلاف ہے، ان کی جمع وتطبیق میں مختصراً یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت رافع بن خد یکی رضی اللہ عنہ نے نہی مزارعت کے باب میں کئی حدیثیں سی تھیں جن کے ممل الگ الگ تھے، انہوں نے ان سب کو ملا کر روایت کیا، یبی وجہ ہے کہ وہ مجھی فرماتے ہیں:'' میں نے رسوں الندسلی اللہ علیہ وسلم سے ت ہے'' بہمی کہتے ہیں:'' میرے چیاؤں نے مجھ سے بیان کیا'' بہمی کہتے ہیں:'' میرے دو چیاؤں نے مجھے خبر دى''بعض احاديث مين ممانعت كي وجهريب كهوه لوگ غلط شرائط لگاليتے تھے اور نامعلوم أجرت يرمعا مله كرتے تھے، چنانچہاں کی ممانعت کر دی گئی۔بعض کی وجہ رہے کہ زمین کی اُجرت میں ان کا جھگڑا ہوجا تا تا آ نکہ نوبت لرُ انَى تك پَهُ جَاتِي -اس موقع برآ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: '' لوگو!اگرتمهاری بیرحالت ہے تو مزارعت کا معامدہ ہی نہ کرؤ' میہ ہات حضرت زید بن ثابت رضی المتدعنہ نے بیان فرمائی ہے۔ بعض احادیث میں ممانعت ک وجہ یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پہندنہیں فرمایا کہ مسلمان اینے بھائی سے زمین کی اُ جرت لے بہمی ایسا ہوگا کہ آ سان سے برسات نہیں ہوگی بہمی زمین کی روئیدگی میں خلل ہوگا ، اندریں صورت اس بے جارے کا مال ناحق جاتا رہے گا ، اس سے مسلم نول میں یا ہمی نفرت و بغض کی فضا پیدا ہوگی ، بیمضمون حضرت ابن عباس رضی التدعنهما کی حدیث ہے مجھا جا تا ہے کہ:'' جس کی زمین ہو، وہ خود کا شت کرے یا کسی بھا کی کو کاشت کے سئے دے دے 'تاہم میں بطور قانون نہیں بلکہ مروّت ومواسات کے طور پر ہے۔ بعض اح دیث میں ممانعت کا سبب سے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے کا شتکاری برفریفتہ ہونے ، اس کی حرص کرنے اور ہمہ تن ای کے ہور ہے کوان کے لئے پیندنہیں فر مایا ، کیونکہ اس صورت میں وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے بیٹھ رہتے ،جس کے نتیج میں ان سے نتیمت و فئ کا حصہ فوت ہوج تا ( آخرت کا خسارہ مزید برآ ں رہا) اس کی

دلیل ابوآ مامه رضی الله عند کی حدیث ہے۔

(اشارة الى ما رواه البخاري من حديث أبي أمامة رضى الله عـه الا يدخل هذا بيت قوم الا ادخله الذل)\_ اله

اس تمام بحث کا خلاصہ بیہ کہ اسلام میں مزارعت نہ مطلقاً جائز ہے، نہ مطلقاً ممنوع، بلکہ اس بات کی تمام احادیث کا مجموعی مفاد ''سمج دارومریز'' کی تلقین ہے، حضرات فقہائے اُمت نے اس باب کی نزاکتوں کو پوری طرح سمجھا، چٹانچے تمام فقہی مسالک میں''سمج دارومریز'' کی دقیق رعایت نظراً ہے گی، اوریہ بحث و تحقیق کا ایک الگ موضوع ہے، والله و لمی البدایة و النهایة ا

#### مكان كرابيه پرويناجا تزے

سوال:...کرایہ جو جائیداد وغیرہ سے ملتا ہے کیا سود ہے؟ ہمارے ایک بزرگ جو دین کی کانی سمجھ رکھتے ہیں ،فرماتے ہیں کہ:'' سود مقرّر ہوتا ہے،اوراس میں فائدے کی شکل بھی ہوتی ہے، نقصان کا پہلونیس ہوتا،اور بہی صورت کرائے آمدنی کی ہے''معلوم ہوا ہے،اگر چہ میں نے خودنیس پڑھا ہے کہ محرّم ڈاکٹر اسراراحمد صاحب نے بھی جائیداد کے کرایدکو'' سود'' قرار دیا ہے۔

جواب:...اگر جائیداد سے مراد زمین، مکان، وُ کان وغیرہ ہے تو ان چیزوں کو کرایہ پردینے کی حدیث میں اجازت آئی (۲) ہے، اس لئے اس کو "سود" سمجھنااور کہنا غلط ہے۔

## زمین اورمکان کے کرا ہیے جواز پرعلمی بحث

سوال:...روزنامه 'جنگ' میں ایک مضمون میں بتایا گیا ہے کہ زمین بٹائی پر دینا اور مکان کا کرایہ لینا'' سود' ہے۔ یہ کہاں سنگ وُرست ہے؟

جواب: ...روز نامہ ' جنگ' ۱۳ رنوم ر ۱۹۸۱ء کی اشاعت میں جناب رفیع القدشہاب صدحب کا ایک مضمون ' سود کی مصطفوی تشریح'' کے عنوال سے شائع ہوا ہے۔ فاضل مضمون نگار نے احادیث کے حوالے سے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ: '' اسلام زمین کو بٹائی پر دینے اور مکان کرائے پر چڑھائے کوسود قرار دیتا ہے'' چونکہ اس سلسلے میں بہت سے سوالات آرہے ہیں ، اس لئے بعض اکا برنے تھم دیا کہ ان مسائل کی وضاحت کردی جائے تو مناسب ہوگا کہ قار نمین کے لئے موصوف کی تحریر پوری نقل کردی

(۱) عن أبي امامة الباهلي قال: ورأى سِكّة وشيئًا من آلة الحرث فقال سمعت السي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلّا أدخله الله الذل. (صحيح بخارى ح١٠ ص ١٠٣، باب ما يحذر من عواقب الإشتغال بآلة الزرع أو جاوز الحدّ الذي أمر به، طبع نور محمد كراچي).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله ابن سائب قال: دخلنا على عدالله ابن معقل فسألنا عن المرارعة فقال. زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المرارعة وأمر بالمواجرة وقال ألا بأس بها. (مسلم ح.٣ ص ١٣). وفي الهداية: ويجوز استنجار المدور والحوانيت للمحكني وإن لم يبين ما يعمل فيها الأن العمل المتعارف فيها السكني فينصرف إليه وانه ألا يتفاوت فصح المعقد. ثم قال ويجوز إستنجار الأراضي للزراعة الأنها منفعة مقصودة معهودة فيها. (هداية ح:٣ ص:٢٩٧، كتاب الإجارة).

IMA

جائے تا کہ موصوف کے مدعااوران مسائل کی وضاحت کے بیجھنے میں کوئی اُلجھن ندر ہے۔ موصوف لکھتے ہیں:

'' ملک عزیز میں نظام مصطفی کی طرف پیش قدمی جاری ہے، لیکن اس مقصد کے لئے جس قدر ہوم ورک کی ضرورت ہے، ہی رے اہلِ علم اس کی طرف پوری تو جہبیں دے رہے، بلکہ اہم ترین معاملات تک میں محض نی سنائی باتوں پر اِکتفا کیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال'' سوؤ' ہے جواسلام میں سب سے علین جرم ہے۔ اس جرم کی سلینی کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن کی میں انسانی جان کے تل کرنے کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے، لیکن سود کو اس سے بھی زیادہ سیکین جرم قرار دیتے ہوئے اسے اسلا اور رسول سے لڑائی قرار دیا ہے۔ لیکن فسوس ہے کہ ماسلام کے سب سے سیکین جرم کے بارے میں ابھی تک مفلت سے کام لے رہے ہیں۔

عام طور پر ہمارے ہیں بینک سے ملنے والے منافع کوسو شمجھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جتنے معاملات بھی اس سنگین جرم کی تعریف میں آتے ہیں ، ان سے پہلو ہی کی جتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرمایہ وارانہ نظام (جو نظام مصطفی کی ضد ہے ) نے اسلامی ممالک میں اپنے پنج گاڑر کے ہیں۔ جب سود کے احکامات نازل ہوئے سنے اس وقت بینک نام کی کوئی چیز نہتی ، احادیث کی کتابوں میں نہ کور ہے کہ ان احکامات کے نزول کے بعد رسول انتہ صلی ابتد عدید وسم کاروباری مقامات پر تشریف لے گئے اور مختلف تشم کے کاروباری تفصیلات وریافت کیس ، اور ایسے تمام معاملات کہ جن میں بغیر کسی محنت کے منافع حاصل ہوتا ، مثلاً: آڑھت کا کاروبار، اسے آپ نے سود قرار دیا۔

انس ، اور ایسے تمام معاملات کہ جن میں بغیر کسی محنت کے منافع حاصل ہوتا ، مثلاً: آڑھت کا کاروبار، اسے آپ نے سود قرار دیا۔

تفسير موابب الرحمن كصفية الالردرج بكه:

ای سلسے میں آپ سلی امقد عدیہ وسلم کھیتوں میں بھی گئے تو وہاں حضرت رافع بن خدی (جوایک کھیت کاشت کر رہے تھے) ہے ان کی مدا قات ہوئی ، آپ نے کھیت یاڑی کی تفصیلات پوچھیں ، تو انہوں نے بتایا کہ زمین فلاں شخص کی ہے اور وہ اس میں کام کر رہے ہیں ، جب فصل ہوگی تو دونوں فریق برابر بانٹ لیس گے۔ آپ نے فرمایا: تم سودی کا روبار کر رہے ہو ، اس لئے اسے ترک کرکے اتن محنت کا معاوضہ لے لو۔

(سنن الى دا ؤد، كمّاب البيوع، باب المخابره، ع:٣)

ایک ڈوسرے صحابی جابر ہن عبدائلہ ہے جب کیتی باڑی کی بہی تفصیلات سنیں تو آپ نے فرہ یا کہ:
جوز مین کے بٹائی کے معاطے کو ترک نہ کرے گاوہ اللہ اور رسول کے ساتھ لڑائی کے لئے تیار ہوجائے۔ (ایسنا)
خیال رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے زمین کی بٹائی کے حوالے سے جوسود کی تشریح فرہ ئی آج
کے جدید دور کے بڑے بڑے ، ہرین معاشیات بھی اس کی بہی تعریف فرہ تے ہیں۔ لارڈ کینز جو دور جدید کا

ا کیے عظیم ماہرِ معاشیات ہے، اپنی مشہور کتاب جنزل تھیوری کے صفحہ: ۱۲۴۳ اور ۲۴۳ میں سود کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:'' زمانۂ قدیم میں سود زمین کے کرائے کی شکل میں ہوتا تھا جسے آج کل بٹائی کا نظام کہتے ہیں۔''

بہت سے محابہ کرام کے پاس اپنی خود کاشت سے زائد زیمن تھی ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیمن کی بٹائی کے معالمے کوسوو قرار دے دیا تو انہوں نے اسے بیچنے کا پروگرام بنایا، لیکن جب اس سلسلے بیس انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے اس زائد زیمن کو بیچنے کی اجازت نہ دی ، بلکہ فرمایا کہ: اپنے ضرورت مند بھائیوں کومفت دے دو۔ اپنی زیمن کی کومفت دے دینا آسان نہ تھا، اس لئے اکثر صحابہ نے بار بار اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے دریافت کی اور آپ نے ہر باری جواب دیا۔ بخاری شریف اور مسلم میں اس مضمون کی کئی احادیث جیں۔

بعض اصحاب رسول کے پاس فاضل اراضی تغییں، آپ صلی انڈ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: جس کے پاس زمین ہووہ یا تو خود کا شت کرے یا اپنے بھائی کو بخش دے ، اورا گرا نکار کرے تو اپنی زمین روک رکھے۔

(نيل الدوطارج: ۵ ص: ۲۹۰)

مختصریہ کہ سود کی اس تشریح کے ذریعیدرسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی خرید وفر وخت سے منع فرمایا۔خیال رہے کہ اس زمانے میں زمین ہی سرمایہ داری کا بڑا ذریعے تھی۔

مر ماید داری کا دُوسرا بردا دُر اید مکانات سے، یہ مکانات زیادہ تر مکہ شریف میں واقع سے، کیونکہ وہ ایک بین الاقوا می شہرتھا جہال لوگ جج اور تجارت کے مقاصد کے لئے آتے جاتے ہے، آپ نے مکہ شریف کے مکانوں کا کرایہ بھی سود قرار دے کرمسلمانوں کواس کے لینے ہے منع کردیا، اور فر مایا کہ:''جس نے مکہ شریف ک دُکانوں کا کرایہ کھایا اس نے کو یا سود کھایا۔''
(بدایہ ج: ۳ مین ۵۷ مطبوعہ دبی ک

جواب:...فاضل مضمون نگارنے اپنے پورے مضمون میں ایک تو افسانہ طرازی اور تاریخ سازی سے کام لیاہے، اور پھرتمام مسائل پرایک خاص ذہن کوسامنے رکھ کرغور کیا ہے، ان کے ایک ایک تکتے کا تجزیہ ملاحظہ فریائے۔

مزارعت

جناب رفع التدشهاب کے مضمون کا مرکز ی نکته بیہ ہے کہ جوشخص اپنی زمین خود کا شت کرے اس کے لئے تو زمین کی پیداوار

حل ہے، کیکن اگر کوئی فخض اپنی زمین کی خود کا شت نہ کر سکے بلکہ اسے بٹائی پردے دے یا تھیکے اور مستأجری پردے دے تو بیسود ہے،
کیونکہ بقوں ان کے:'' ایسے تمام معاملات سود ہیں جن میں بغیر کسی محنت کے منافع حاصل ہوتا ہے'' اور وہ اس نظر بے کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالا نکہ یہ نظریہ موجود ہ دور کے سوشلزم کا تو ہوسکتا ہے، گراسلام سے اس نظر بے کا کوئی تعلق نہیں۔

موصوف نے مزارعت کی ممانعت کے سب میں ابوداؤد کے حوالے سے حضرت رافع بن خدی اور حضرت جابر رضی اللہ عنبی کی دوروا یئیں نقل کی ہیں، جن میں مخابرۃ کو' سور' قرار دیا گیاہے۔ کاش! وہ اس کے ساتھان دونوں صحابہ کرام رضی امتد عنبما ہے جوان اصادیث کے راوی ہیں، اس کی وجہ بھی نقل کردیتے تو مسکہ سے طور پر نقع ہوکر سامنے آجا تا۔ آپئے! ان دونوں بزرگوں ہی سے دریافت کریں کہ اس ممی نعت کا منشا کیا تھ ؟

"عن رافع بن خديج حدثنى عمّاى أنهم كانوا يكرُون الأرض على عهد رسول الله صلى الله على الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبُت على الأربعاء أو بشىء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدراهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدراهم، وكأنّ الذي نُهى عن ذلك ما لو نظر فيه ذوُو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة."

الف: ... ' رافع بن خدی رضی التدعنہ کہتے ہیں: میرے چیابیان کرتے ہے کہ آنخضرت میں التدعیہ وسلم کے زور نے ہیں لوگ زمین مزارعت پر دیتے تو بیشر طکر لیتے کہ نہر کے متصل کی پیداوار ہوری ہوگی یا کوئی اوراسٹنائی شرط کر لیتے (مثلاً: اتناغد پہلے ہم وصول کریں گے پھر بٹائی ہوگی)، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس ہے منع فرویا۔ (راوی کہتے ہیں) ہیں نے حضرت رافع ہے کہا: اگر ڈریفقد کے کوض زمین دی جائے تواس کا کیا تھم ہوگا؟ رافع نے کہا: اس کا مضا کہ نہیں ۔لیٹ کہتے ہیں: مزارعت کی جس شکل کی ممانعت فروئی گئی تھی اگر حلال وحرام کی فہم رکھنے والے لوگ غور کریں تو بھی اے جائز نہیں کہرسکتے، کیونکہ اس میں معاوضہ ملنے نہ طفے کا اندیش مخاطرہ ) تھا۔''

نیز را فع بن خدیج رضی التدعنه کی اس مضمون کی روایات کے لئے ویکھئے:

صیح مسلم ج:۲ ص:۳۱، ایوداؤد ص:۸۱، ابن ماجه ص:۹۷۱، نسائی ج:۲ ص:۱۵۳، شرح معانی الآثار ج:۴ ص:۱۲۳،وغیره

"حدثنى حنظلة بن قيس الأنصارى قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المأذيانات واقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا، فلم يكن للناس كراء إلّا هذا فلذلك زجر عنه، وأما شيء معلوم

مضمون فلا بأس به." (صحيح مسم ج:٢ ص:١١١)

ترجمہ:.. ' حظلہ بن قیس گہتے ہیں کہ: میں نے رافع بن خدی رضی القد عنہ ہے دریافت کیا کہ:

سونے چاندی ( زَینفقہ ) کے عوض زمین شکیے پر دی ج ئے تواس کا کیاتھ ہے؟ فرمایا: کوئی مضا لَقہ نہیں! دراصل آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جومزارعت کرتے سے (اورجس سے آتخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا) اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ زمین دار، زمین کے ان قطعات کو جونہر کے کناروں اور نالیوں کے سروں پر ہوتے تھے، اپنے لئے مخصوص کر لیتے تھے اور پیدادار کا پچھ حصہ بھی طے کر لیتے، بسااوقات اس کے سروں پر ہوتے تھے، اپنے لئے مخصوص کر لیتے تھے اور پیدادار کا پچھ حصہ بھی طے کر لیتے، بسااوقات اس قطعے کی پیداوارضا کتا ہوجاتی اور اس کی محفوظ رہتی ، کبھی برعکس ہوتا، اس زمانے میں لوگوں کی مزارعت کا بس یہی ایک دستور تھا، اس بنا پر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تی ہے۔ منع کیا لیکن اگر کسی معلوم اور قابل ضائت چیز ایک دستور تھا، اس بنا پر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تی سے منع کیا لیکن اگر کسی معلوم اور قابل ضائت چیز کے بدلے میں ذمین وی جائے تواس کا مضا تھ نہیں۔'

'' حضرت جاہر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں زمین لیا کرتے تھے چوتھائی پیداوار پر، تہائی پیداوار پر، اور نہر کے کنارول کی پیداوار پر، آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منع فرمایا تھا۔''(۱)

حضرت رافع اورحضرت جابرضی القدعنها کے ارشادات بی ہے معدم ہوا کہ آنخضرت صلی ابقد علیہ وسلم نے مزارعت کی مطعقاً ممانعت نہیں فرما کی نقی ، بلکہ مزارعت کی ان غط صور توں کو'' ربا'' فرما یا تفاجن میں ناجائز شرطیں لگادی جا کیں ،مثلاً: یہ کہ زمین کے فلال ذَر خیز قطعے کی پیدادار مالک کو ملے گی اور باقی پیدادار تہائی یا چوتھائی کی نسبت سے تقسیم ہوگی ،اس فتم کی مزارعت (جس میں غلط شرطیس رکھی گئی ہوں ) با جماع اُمت ناجائز ہے۔

مزارعت ہے ممانعت کی بیتو جیہ جوحضرت رافع اورحضرت جابر رضی الندعنہمائے خودفر « نَی ہے ، وہ دیگرا کا برصحابہ کرام ؓ سے بھی منقول ہے ،مثلاً :

"عن سعد قال: كنًا نكرى الأرض بما على السواقى من الزرع، وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة." (ابوداوَد ج:٢ ص:١٢٥، شرح معا في الآثاروطي وي ص:٢١٥) ترجمه:..." سعد بن افي وقاص رضى الله عنه فرمات بيل كه: وك التي زيين مزارعت برديا كرتے ته،

<sup>(1)</sup> جابر بن عبدالله يقول: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله عنده الحاء الله عنده على الله عليه وسلى الله على النووى في شرحه: ومعنى هذه الألفاظ انهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببلر من عنده على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات وإقبال الجداول أو هذه القطعة والباقى للعامل فهوا عن ذالك لما فيه من الغرر فربما هلك هذا دون ذاك وعكسه. (صحيح مسلم مع شرحه ج: ٢ ص ٢٠ ا ، باب كراء الأرض).

شرط بیہوتی تھی کہ جو پیداوار (اساقیہ ) پر ہوگی اور جو کنویں کے ّرد و چیش پائی ہے سیراب ہوگی وہ ہم لیا کریں

گے۔آنخضرت ملی القدعلیہ وسم نے اس ہے نہی فر مائی اور فر مایا: سونے چاندی پر دیا کرو۔''

اس قسم کی مزارعت کوجیسا کہ امام لیٹ سعد ّنے فر مایا، حلال وحرام کی فہم رکھنے والا کوئی فخض حلال نہیں کہ سکتا۔
جس فخض نے اسلام کے مع ملاتی نظام کا سیجے نظر ہے مطالعہ کیا ہوا ہے معلوم ہوگا کہ شریعت نے بعض معاملات کوان کے

ذاتی خبث کی وجہ سے ممنوع قرار دیا ہے ، بعض کو غیر منصفانہ تیوووشرا نظ کی وجہ ہے ، اور بعض کواس وجہ ہے کہ ان میں اکثر مناز عات و

مناقشات کی نوبت آسکتی ہے۔ مزارعت کی ہے صورتیں جن غمط قیودوشرا نظ پر ہوتی تھیں ان میں لڑ ائی جھڑے کے صورتیں کھڑی ہوجاتی

تھیں۔ اس سے ان کی ممانعت قرینِ مصلحت ہوئی ، چن نچہ جب حضرت زید بن ثابت رضی القدعنہ کوئلم ہوا کہ حضرت رافع بن خدتی رضی

اللہ عند مزارعت ہے منح کرتے ہیں ، تو انہوں نے فر مایا:

"يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله! أعلم بالحديث منه، انما رجُلان - قال مسدد: من الأنصار ثم اتفقا - قد اقتتالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان كان هذا شابكم فلا تكروا المؤارع." (ابردارد ج:۲ من:۱۸۸، ابن اج من ۱۷۷۱)

ترجمہ: "الله تعالی رافع کی مغفرت فرمائے ، بخدا! بیس اس صدیث کوان سے بہتر مجھتا ہوں ، قصد بیہ ہوا تھا ، سے اللہ تعلیہ وسلم کی خدمت میں انصار کے دوخص آئے جن کے درمیان مزارعت کا جھکڑا تھا ، اور نوبت مرنے مار نے تک پہنچ گئی تھی ، آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جب تہاری بیرحالت ہے نوتم مزارعت کا معاملہ نہ کیا کرو۔ "

"عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: كان أصحاب المزارع يكرون فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساق من الزرع فجائوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا فى بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال: اكروا باللهب والفضة."

(ثان ج:٢ مر١٥٣)

ترجمہ: "" سعد بن الی وقاص رضی امتد عنہ ہے روایت ہے کہ زمین دارا پی زمین اس بیداوار کے عوض دید کرتے ہے جو نہروں اور گولوں پر ہوتی تھیں، وہ آنخضرت صلی امتد علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور مزارعت کے سلسلے میں جھکڑا کیا، آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایس مزارعت نہ کیا کرو، بلکہ سونے چاندی کے عوض دیا کرو:"

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ مطلق مزارعت کے معاطے ہے ممانعت نہیں فر مائی گئی تھی بلکہ یہ ممانعت خاص ان صورتوں سے متعلق تھی جن میں غلط شرائط کی وجہ سے نزاع واختلاف کی تو بت آتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ زین کو ڈیانقد پر ٹھیکے پر دینے کی خود رسول انڈھنی دیس میں غلط شرائط کی وجہ سے نزاع واختلاف کی نوبت آتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ زین اور خیکے پر دینے کی خود رسول انڈھنی وائد علیہ وہا تا ہے کہ:'' ایسے تمام

معاملات، جن میں بغیر کسی محنت کے منافع حاصل ہوتا ہے، اے آ ہے ملی ابقد عدیہ وسلم نے ' سوو' قرار دیا۔' اگر مزارعت کی ممانعت کا سبب ریبوتا کداس میں بغیر محنت کے منافع حاصل ہوتا ہے تو ریعلت تو زمین کو ٹھیکے اور مت جری پردیے میں بھی یائی جاتی ہے، آتخضرت صلی الله علیه وسلم اس کی اجازت کیونکروے سکتے ہے۔

الغرض! فاضل مضمون نگار جس نظر ہے کواسلام اورمحمد رسول الله علیہ وسلم کی طرف منسوب کررہے ہیں اور جس برجدید دور کے لا دِین ماہرین معاشیات کوبطور سند پیش فر ، رہے ہیں ، اسلام ہے اس کا ؤور کا بھی کوئی واسط نہیں ، اور نہ ان احادیث کا بیمفہوم ہے جوموصوف نے اپنے نظریے کی تائیر میں لفل کی ہیں۔ یہ بری تقین بات ہے کہ ایک اُلٹاسید هامفر وضہ قائم کر کے اسے جعث سے رسول التد سكى ابتدعليه وسلم كي طرف منسوب كرويا جائے ، اورلوگول كو باوركرايا جائے كە يبى اسلام كانظريه ہے ، جے نەصحابه كرام نے معجما، نة البعين في اورند بعد كاكابرين أمت في..!

یباں بیعرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ مزارعت کا معاملہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اورصحابہ رضوان اللہ علیہم کے دورے آج تك مسمانول كورميان رائح چلاآتا بهام بخارى رحمدانته فل كرتے بين:

"عن أبي جعفر رحمه الله قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة لا يزرعون على الثلث والربع، وزارع عملي وسعد بن مالك وعبدالله بن مسعود وعمر بن عبدالعزيز والقاسم وعروة وال أبي بكر وال عمر وال على وابن سيرين، وقال عبدالرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبدالرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على ان جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وان جاثوا بالبذر فلهم كذا." (ميح بخاري خ: اص:٣١٣)

ترجمه:...'' حضرت ابوجعفررحمه اللَّدفر مات مين كه: مدينة طيب مين مهاجرين كاكو تي خاندان اييانهيل تھا جو بثائي كا معامله نه كرتا ہو۔حضرت عليٌّ ،حضرت سعد بن الي وقاصٌ ،حضرت عبدائلد بن مسعودٌ ،حضرت عمر بن عبدالعزيزٌ ، حصرت قاسمٌ ، حصرت عروةٌ ، حضرت الويكرهكا خاندان ، حضرت عمرٌ كا خاندان ، حصرت على كا خاندان ، ا بن سیرین ان سب نے مزارعت کا معاملہ کیا۔عبدالرحمٰن بن اسود کہتے ہیں کہ میں عبدالرحمٰن بن یزید ہے جیتی میں شراکت کیا کرتا تھا، اور حضرت عمر رضی القدعنہ لوگوں ہے اس طرح معاملہ کرتے تھے کہ اگر حضرت عمرٌ بہج ا ہینے پاس ہے ویں تو نصف پیدا داران کی ہوگی ،اورا گر کا شتکار نیج خود ڈالیس توان کا آنا حصہ ہوگا۔''

انصاف کیا جائے کہ کیا یہ تمام حضرات، رقع اللہ شہاب صاحب کے بقول'' سودخور'' اور خدا اور رسول ہے جنگ کرنے

والے تھے..؟

زمین کی خرید و فروخت:

فاضل مضمون نگارنے زمین کی خرید وفر وخت کوبھی'' سودی کاروبار''شارکیا ہے،اوراس کئے انہوں نے ایک عجیب وغریب كهانى تفنيف قرائى ب، چنانج لكهة بن: " بہت سے صی بہ کرام کے پاس اپنی خود کاشت سے زا کد زمین تھی ، جب رسول القد سلی القد علیہ وسم نے زمین کی بٹائی کے معاطے کوسود قرار دیا تو انہوں نے اس کو پیچنے کا پروگرام بن یا الیکن جب انہوں نے اس سلسلے میں رسول القد صلی القد علیہ وسم سے دریافت کیا تو آپ نے اس زائد زمین کو پیچنے کی اجازت نہ دی ، بلکہ فرمایا کہ: اپنے ضرورت مند بھائیوں کو مفت دے دو۔ اپنی زمین کسی کو مفت دینا آسان نہ تھا، اس سے اکثر صی بہ فرمایا کہ: اپنے ضرورت مند بھائیوں کو مفت دے دو۔ اپنی زمین کسی کو مفت دینا آسان نہ تھا، اس سے اکثر صی بہ نے بار باراس سلسلے میں حضور صلی القد عدیہ وسم کی رائے دریافت فرمائی اور آپ نے ہریاری جواب دیا، بخاری شریف اور مسلم میں اس مضمون کی گئی احادیث ہیں۔ "

شہاب صاحب نے اپنی تصنیف کردہ کہانی کے لئے سیح بخاری وسیح مسلم کی گئی احادیث کا حوالہ دیا ہے، حالانکہ بیرساری کی ساری داستان موصوف کی اپنی طبع زاو ہے سیح بنی ری وسیح مسلم کی سی حدیث میں بید کرنہیں کہ:

الف:... آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے بٹائی كوسود قرار ديا تھا۔

ب:...آنخضرت صلی الله عدیہ وسم کے اس تھم کوئ کرصی ہہ کرائٹ نے فاضل اراضی کے فروخت کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ ج:...انہوں نے اپنا یہ پروگرام آنخضرت صلی الله عدیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرکے آپ سے زمین فروخت کرنے کی اجازت جا بی تھی۔

دن...آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس پروگرام کومستر وکرویا تھا اور زمین فروخت کرنے کی ممانعت فرمادی تھی۔

ہزیر باوجوداس کے کہ آنخضرت صلی ابتدعلیہ وسلم نے زمین فروخت کرنے سے صرح ممانعت فرمادی تھی اوراس کو سود قرار درے سے صرح ممانعت فرمادی تھی اوراس کو سود قرار درے دریا تھی ایکن صحابہ کرام ٹر باران کو بہی جواب ماتا تھا۔

دے دیا تھی ایکن صحابہ کرام ٹر باران کو بہی جواب ماتا تھا۔

فاضل مضمون نگارنے ۔۔۔ بی عمل کی اور سے مسلم سے حوالے سے ۔۔۔ اس کہانی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کی سیرت وکردار کا جونش کھینے ہے ، کیا عمل سے مول کرتی ہے ۔۔۔ ؟

سب جانتے ہیں کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم اپنے مہاجرین رُفقاء کے ساتھ جب مرینہ طبیبہ تشریف لائے ہیں تو مدینہ طبیبہ کی اراضی کے ما لک انصار تھے، ان حضرات کا کر دار زمینوں کے معالمے میں کیا تھا؟ اس سلسلے میں سیجے بخاری سے دووا قعات نقل کرتا ہوں:

"عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قالت الأنصار للنبى صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل، قال: لا، فقالوا: فتكفونا المؤنة ونشر ككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا."

("عن عنا وأطعنا."

اؤل:...حضرت ابوہریرہ رضی امتدعنہ کہتے ہیں کہ آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم کی خدمت میں حضرات انصار نے یہ درخواست کی کہ ہی دے یہ باغات ہمارے اور ہی دے مہ جربھ ئیول کے درمیان تقسیم کرد یجئے ، آنخضوت ملی القدعلیہ وسم نے فر مایا: نہیں ، بلکہ تم کام کیا کرواور ہمیں بیداوار میں شریک کرنیا کروہ سب نے کہا: سمعنا واطعنا۔

"عن يحيلى بن سعيد قال: سمعت أنسًا رضى الله عنه قال: أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا ....الخ."

دوم:... بیکہ جب بحرین کا علاقہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے زیرِ تکیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کرانہیں بحرین کے علاقے میں قطعات اراضی (جا گیریں) دینے کی پیشکش فرمائی، اس پر حضرات انصار نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جب تک آپ اتن ہی جا گیریں ہمارے مہاجر بھا ئیول کوعطانہیں کرتے،ہم یہ قبول نہیں کرتے۔

کیا آئیں دھزات انصار کے بارے میں شہاب صاحب بدواستان سرائی فرمارہ ہیں کہ: '' سود کی حرمت می کرانہوں نے اپنی زہین فروخت کرنے کا پروگرام بنایا تھا اور آنخضرت سلی القد علیہ وسلم کی صریح میں نعت کے باوجود وہ اس سودخوری پرمصر سے'' ؟ کیا ستم ہے کہ جن' انصار اسلام' نے خدا اور رسول کی رضا کے لئے اپناسب پچھاٹا دیا تھا، ان پرائی گھنا وَئی تہمت تراثی کی جاتی ہے ...!

قلاصہ یہ کہ زہین کی خرید وفروخت کی آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً مما نعت نہیں فرمائی ، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے دورے آئے تک زمینوں کی خرید وفروخت ہوتی رہی ہے اور بھی کسی نے اس کو' سود' قرار نہیں دیا۔

فاضل مضمون تكارف منيل الاوطار" كحوال يج جوروايت نقل كى ہے كه:

'' بعض اصحاب رسول کے پاس فاصل اراضی تھی ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس کے پاس زمین ہووہ یا تو خود کا شت کرے یا اپنے بھائی کو بخش دے ، اورا گرا نکار کرے تواپی زمین کوروک رکھے۔''

یہ حدیث سیحے ہے، گراس سے ندمزارعت کی ممانعت ٹابت ہوتی ہے، اور ندزمینوں کی خرید وفر وخت کا نا جا کز ہونا ٹابت ہوتا ہے، چنانچے بخاری وسلم میں جہاں بیرحدیث ذکر کی گئی ہے، وہاں اس کی شرح بھی بایں الفاظ موجود ہے:

"قال عمرو: قلت لطاؤس: لو تركت المخابرة فانهم يزعمون أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال: أى عمرو! فانى أعطيهم وأعينهم وان أعلمهم أخبرنى يعنى ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، وللكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن ياخذ عليه خوجًا معلومًا."

("حجنارى ص: ١١٣، محمل ج: ٢ ص: ١١٣)

ترجمہ:... "عمروبن دینار کہتے ہیں کہ: ہیں نے حضرت طاؤس ہے کہا کہ: آپ بنائی کے معاملے کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے ؟ لوگ کہتے ہیں کہ آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم نے اس سے منع فر مایا ہے۔ انہوں نے فر مایا:
اے عمرو! ہیں غریب کسانوں کو زمین وے کران کی اعانت کرتا ہوں، اور لوگوں ہیں جوسب سے بڑے عالم ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس انہوں نے جھے بتایا ہے کہ آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم نے اس کی ممالعت نہیں فر مائی ، بلکہ آپ میلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر مایا تھا کہتم میں کا ایک شخص اپنے بھائی کو اپنی زمین بغیر معاوضہ وصول کرے۔ "

مطلب یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا میرارش دایٹار ومواسات کی تعلیم کے لئے تھا، چنانچہ اِمام بخارگ نے ان احادیث کوحسب ڈیل عنوان کے تحت درج فرمایا ہے:

"باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضًا في المزارعة."

ترجمہ:...'' اس کا بیان کہ آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم کے صحابہ کرامؓ زراعت کے بارے میں ایک وُوسرے کی کیے غم خواری کرتے تھے۔''

اس حدیث کی نظیرایک و وسری حدیث ہے جو تھے مسلم میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

"بينسما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ جائه رجل على راحلة له قال: فجعل يصرف بصره يمينًا وشمالًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له، قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أن لا حق لأحد منا في فضل."

(متيح مسلم ج: اص: ۸۱)

ترجہ: "'ہم لوگ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں سے کہ ایک آدمی ایک اُوٹئی پر سوار ہوکر آیا اور دائیں بائیں نظر تھی نے رگا، (وہ ضرورت مند ہوگا) پس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ: جس کے پاس واری ہیں، اور جس کے پاس زائد توشہ ہووہ ایسے شخص کو دے والے جن والے ہیں، آپ صلی اللہ عدیہ وسلم نے ای انداز میں مختلف چیزوں کا تذکرہ فری یا، یہاں تک کہ ہم کو یہ خیال ہوا کہ زائد چیز میں ہم میں سے کسی کاحق نہیں ہے۔"

بلاشبہ بیات کی ترین مکارم اخلاق کی تعلیم ہے، اور مسلمانوں کوائی اخلاقی بلندی پر ہونا چاہئے ، لیکن کون عقل مند ہوگا جو بید عون کرے کہ اسمام میں ذائد از حاجت چیز کا رکھنا یا اسے فروخت کرنا ہی ممنوع وحرام ہے؟ ٹھیک اسی طرح اگر آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے زمین کو بٹائی یا کرایہ پر دیئے کے بجائے اسپے ضرورت متد بھائیوں کومفت و بینے کی تعلیم فر مائی تو بیا خلاق و مرقت اور غم خواری و مواسات کا اعلی ترین نمونہ ہے، لیکن اس سے بیڈکتہ کشید کرنا کہ اسلام ، زمین کی بٹائی کو یا اس کی خرید وفروخت کو ' سود' قرار دیتا ہے، بہت بڑی جرأت ہے ...!

تخن شناس نه ولبرا! خطااین جااست

مكانون كاكرابيه:

فاضل مضمون نگار کے نظریہ کے مطبق مکانوں کا کرایہ بھی "سود" ہے،اس لئے انہوں نے بیاف نہ تراشاہے کہ:
"اس زمانے میں ( یعنی رسول القد علیہ وسلم کے زمانے میں ) زمین ہی سرمایہ داری کا برا

قر بعید تھا، سرمایہ داری کا وُ دسمرا برا فرر بعید کرا میہ کے مکانات تھے، بید مکان زیادہ تر مکہ شریف ہیں واقع تھے، کیونکہ وہ ایک بین الاقوا می شہرتھا، جہاں لوگ جج اور تجارت کے مقاصد کے سے آتے جاتے تھے، آپ صلی ابتد عدیہ وسلم نے مکہ شریف کے مکانوں کا کرایہ بھی سووقر اروے کر مسلمانوں کو اس سے منع کردیا، اور فر ، بیا کہ جس نے مکہ شریف کی وُکانوں کا کرایہ کھایا اس نے کو یا سود کھایا۔''

موصوف کا بیافسانہ بھی حسب عادت خود تراشیدہ ہے، آنخضرت صلی القدعایہ وسلم کے زمانے ہیں سرمایہ واری کا ذریعہ نہ زمین تھی، نہ مکا نوں کا کرایہ تھا، چنانچہ مدین طیبہ بیس زمینوں کے ما لک حضرات انصار تقے، مگران میں ہے کسی کا نام نہیں ہیا جا سکتا کہ وہ سرمایہ واری ہیں معروف تھا، اس کے برعکس حضرت عثان غنی اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی التدعنی آنخضرت میں الشعلیہ وسلم کے زمانے میں بھی خاصے متمول تھے، حالانکہ وہ اس وقت نہ کسی زمین کے ما لک تھے، نہ ان کی کرائے کی وُ کا نیس تھیں، اور اہل مکہ میں بھی کے سے کہ موصوف ہر جگہ، فسانہ تراثی سے کام لیتے ہیں۔!

پھریہ اُمربھی قابلِ ذکر ہے کہ اگرز مین کی ملکیت سم ماید داری کا ذریعتی اور شہاب صاحب کے بقول آنخضرت صلی القدعیہ وسلم نے سارے اُحکام سر ماید داری ہی کے من نے کے لئے دیئے تنصر تو سوال ہے ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے خودصی ہکرام رضوان الشعبیم کوجا گیریں کیوں مرحمت فر مائی تھیں؟ اگران کے اس فرضی افس نے کوشنیم کرلیا ج سے کہ اس زمین ہی سرمایہ داری کا سب سے بڑا ذریعتی تو کیا آنخضرت صلی الشعلیہ وسلم پر سرمایہ داری کوفر وغ دینے کا الزام یا کہ تبیل ہوگا...؟

موصوف کا بیکہنا کہ:'' کرائے کے مکان سب ہے زیادہ مکہ کرتمہ ہی ہیں تھے، اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کرتمہ کے مکانول کا کرا بیدلینے سے منع فرمادیا'' بیہ محض مہمل بات ہے۔اگر بیٹکم تمام شہروں کے سئے ہوتا تو صرف مکہ کرتمہ کی تخصیص کیول کی جاتی ؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرا بیدواری ہے مطلقاً منع فرما سکتے تھے۔

موصوف نے ''مہرائیہ' کے حوالے سے جو حدیث نقل کی ہے، اس کا وجود حدیث کی کسی کتاب میں نہیں، اور ''مہرائیہ' کوئی حدیث کی کتاب نہیں کہ کسی حدیث کے لئے صرف اس کا حوالہ کافی سمجھ جائے۔ اہلِ علم جائے ہیں کہ'' ہدائیہ' میں بہت می روایات بالمعنی نقل ہوئی ہیں، اور بعض ایسی بھی جن کا حدیث کی کتا ہول میں کوئی وجود نہیں۔

اورا گر بالفرض کوئی صدیث مکه مکر مدکے بارے میں وار دبھی ہوتو کون عقل مند ہوگا جو مکہ مکر مدے مخصوص اُ حکام کو وسری جگہ عابت کرنے لگے۔ مکہ کی حدود میں درخت کا ثنا اور پھول تو ڑنا بھی ممنوع ہے اور اس پر جڑا الازم آتی ہے۔ وہاں شکار کرنا بھی حرام ہے،
کیاان اَ حکام کو دُوسری جگہ بھی جاری کیا جائے گا؟ مکہ مکر تمہ کی حرمت کے چیش نظرا گر آپ صبی التدعلیہ وسلم نے وہاں کے مکانوں کے
کرایہ پر چڑھائے کو بھی تا بہند فرمایا ہوتو کون کہ سکتا ہے کہ بہن تھم باتی شہروں کا بھی ہے؟

جہاں تک مکم ترمہ کے مکانات کرائے پر چڑھ نے کا تھم ہے،اس پراتف ت ہے کہ موسم جے سے علاوہ مکہ مرتمہ کے مکانات

کرائے پر دینا جائز ہے، البتہ بعض حضرات موسم کج میں اس کو پسند نہیں فرمائے تھے، انہی میں ہورے امام ابوطنیفہ بھی شامل جیں۔ کین جمہوراً نمہ کے نز دیک موسم کج میں بھی مکانات کرائے پر چڑ حانا ڈرست ہے۔ ہمارے اُئمہ میں اِمام ابو یوسف اور امام محمدٌ میں اس کے قائل ہیں۔ کہ قائل ہیں۔ کہ میں مکان کراہیہ پر دینا سب کے نز دیک جائز ہے۔
مرکز مدے علاوہ ڈوسرے شہروں میں مکان کراہیہ پر دینا سب کے نز دیک جائز ہے۔

آڑھت:

آ ژھت اور دلالی کوسود قرار دینے کے لئے موصوف نے انٹیل الاوطار 'جلد: ۵ صفحہ: ۱۲ کے حوالے سے بیکہائی درج قرمائی ہے:

" حدیث کی کتابوں میں ذرکور ہے کہ ان اُ حکامات کے نزول کے بعدرسول امتد صلی امتد علیہ وسم کاروباری مقامات پر تشریف لے گئے ، اور مختلف شم کے کاروبار کی تفصیلات دریافت کیں اور ایسے تمام معاملات کو کہ جن میں بغیر کسی محنت کے منافع حاصل ہوتا ہے ، مثلاً: آڑھت کا کاروبار ، اے آپ نے سود قرار دے دیا۔"

"نیل الاوطار" کے نصرف محولہ بالا صفح میں، بلکہ اس سے متعلقہ تمام أبواب میں بھی کہیں ہے کہائی درج نہیں کہ سود کے احکامات نازل ہونے کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ وسلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ علیہ ا

 <sup>(</sup>۱) وفي مختارات النوازل لصاحب الههاية لا بأس ببيع بنائها وإجارتها. (الدر المختار ح: ۲ ص: ۳۹۳، كتاب الحضر والإباحة، فصل في البيع، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۲) وروى هشام عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه أكره إجارة بيوت مكة في الموسم (أى الحج). (شامي، كتاب الحظر والإباحة ج: ۲ ص: ۳۹۳، حاشيه هداية ج: ۲ ص: ۳۷۳).

<sup>(</sup>٣) قال في التنوير: وجاز بيع بماء بيوت مكة وأرضها ... إلخ. قال في الدر المختار. وفي محتارات النوازل لصاحب الهداية لا بأس بيع بنائها وإجارتها لكن في الزيلعي وغيره يكره إجارتها وفي آخر الفصل الخامس من التتارخانية وإجارة الوهبانية قالاً قال أبوحنيفة أكره إجارة بيوت مكة في أيام الموسم وكان يفتي لهم أن ينزلوا عليهم في دورهم لقوله تعالى سواءً العاكف فيه والبناد، ورخص فيها في غير أيام الموسم اهد فليحفظ. قال الشامي: وروى هشام عن أبي يوسف عن أبي حيفة أنه أكره إجارة بيوت مكة في موسم ورخص في غيره، وكذا قال أبويوسف وقال هشام: أخبرني محمد عن أبي حيفة انه كان يكره كراء بيوت مكة في موسم ورخص في غيره، وكذا قال أبويوسف وقال هشام: أخبرني محمد عن أبي حيفة انه كان يكره وحمد، كراء بيوت مكة في الموسم ويقول لهم أن ينزلوا عليهم في دورهم إن كان فيها فضل وان لم يكن فلا وهو قول محمد، وحاصله ان كراهة الإجارة لحاجة أهل الموسم يحمل الكراهة على أيام الموسم وعدمها على غيرها. (شامي ج: ٢ ص: ٣٩٣، كتاب الحظر والإباحة).

ہارگا وِ نہوی کے حاضر ہاش تھے، ان کے شب وروز اورسفر وحضر صحبت ِ نہوی میں گزرتے تھے، آ ب صلی اللہ عدیہ وسلم ان سے دریافت فر ما شکتے تھے کہ ان کے ہاں کون کون می صور تیں رائج ہیں محض کا روبار کی تفصیلات معلوم کرنے کے بئے آپ کو باز ارجانے کی زحمت کی ضرورت نہتی ، اتفاقاً نمجی باز ارکی طرف گزر ہوجانا دُوسری بات ہے۔

اورموصوف کامیارشاد کہ:'' آپ نے تمام ایسے معاملات کوجن میں بغیر محنت کے سر مابیدہ صل ہوتا ہے، سودقر اردے دیا'' ب بھی موصوف کاخودتھنیف کروہ نظریہ ہے، جسے وہ زبردی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے منسوب کردہے ہیں۔

جہاں تک'' آ ڑھت'' کاتعلق ہے جے موصوف اپنے تھنیف کردہ نظر بے کے مطابق'' سود'' فرمارہے ہیں، حدیث ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے'' آ ڑھت'' کو'' تنجارت'' اور'' آ ڑھتیوں'' کو'' تاج'' فرمایا ہے، چنانچہ جامع ترندی میں بہ سند صحیح حضرت قیس بن الی غرزہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ:

"خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة فقال: يا معشر التجار! ان الشيطان و الإثم يحضر ان البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة. قال الترمذى: حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح." (ترنى خ: اص: ۱۵ ما، مطبوء مجتبانى وبل) ترجمه:..." رسول الله على الله عليه وسم مارے باس تشریف لائے اور جمیں آ ترصی اور دلال کہا ج تا تھا، آپ نے فرمایا: اے تاجروں کی جماعت! خرید وفروخت پس شیطان اور گناه بھی شامل ہوجاتے ہیں، اس لئے اپنی خرید وفروخت پس صدقد کی آ میزش کیا کرو۔"

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ ڑھت کو بھی تنجارت کی مد میں شارفر مایا ہے، کیونکہ آ ڑھتی یا بالغ ( پیچنے والا ) کا وکیل ہوگا ، یامشتری (خربید نے والہ ) کا ، دونوں صورتوں میں اس کا تاجر ہونا واضح ہے۔

البتة احادیثِ طیبہ میں آ ڑھت کی ایک خاص صورت کی ممی نعت ضرور فرمائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی دیہاتی فروخت کرنے کے لئے کوئی چیز بازار میں لائے اور وہ اسے آج ہی کے فرخ پر فروخت کرنا چاہتا ہو، کیک کوئی شہری اس سے یوں کہے کہ میاں تم یہ چیز میر سے پاس رکھ جاؤ، جب یہ چیز مہنگی ہوگی تو میں اس کوفر وخت کردُ ول گا، اس کی ممانعت کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

"عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لبادٍ؟ قال: لا يكون الركبان ولا يبيع حاضر لبادٍ؟ قال: لا يكون له سمسارا."

ترجمہ:... شہرسے باہر نکل کر شجارتی ق فلوں کا مال نہ خریدا کرو، اور کوئی شہری کسی دیہاتی کے لئے بیج نہ کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عرض کیا گیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ: کوئی شہری، ویہاتی کے لئے ولال نہ ہے۔''

اس صديث ترزيل مين شوكاني لكصة بين:

" حنفید کا قول ہے کہ بیر ممانعت اس صورت کے ساتھ خاص ہے جبکہ گرانی کا زبانہ ہوا وروہ چیز ایسی ہے کہ اہل شہر کواس کی ضرورت ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ کہتے جیں کہ ممنوع صورت بیہ کہ کوئی شخص شہر جیں سامان لا نے وہ اسے آج کے فرخ پر آج بیخ جاہتا ہے لیکن کوئی شہری اس سے بیہ کہ کہتم اسے میرے پاس رکھ دو، جس اسے زیادہ داموں پر تدر بیجا فروخت کر ووں گا۔ إمام ما لک ہے منقول ہے کہ دیباتی کے تھم جس صرف وہی شخص اسے زیادہ داموں پر تدر بیجا فروخت کر ووں گا۔ إمام ما لک ہے منقول ہے کہ دیباتی کے تھم جس صرف وہی شخص آتا ہے جود میباتی کی طرح بازار کے بھی وَ سے واقف آتا ہے جود میباتی کی طرح بازار کے بھی وَ سے واقف بیں وہ اس تھم جس داخل نہیں ( یعنی ان کی چیز شہری کے لئے اس وقت ہے جبکہ:

ا :... بالكع عالم بو\_

۲:..سامان ایسا ہو کہ اس کی ضرورت عام اہل شہر کو ہے۔
 ۳:... بدوی نے وہ سامان اَ زخود شہری کو پیش نہ کیا ہو۔

اس پوری تغصیل ہے معلوم ہوج تا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا منشا کیا ہے اور فقہائے اُمت نے اس سے کیا سمجھا ہے۔

شہری کو دیبہاتی کا سامان فروخت کرنے کی جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی اس کی وجہ بھی وہ نہیں جو جمارے فاضل مضمون نگار بتارہے ہیں، (بعنی بغیر محنت کے سرمایہ کا حصول)، بلکہ اس کی وجہ خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفرما دی ہے:

"عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لَا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يوزق الله بعضهم من بعض. رواه الجماعة إلا البخارى." (ينل الاوهار ج:۵ ص:٣٦٣) ترجمه:..." حضرت جابرضى القدعنه بدوايت بكريم صلى الله عليه وسلم في قرمايا كه: كوكى شهرى كى ديباتى كامال فروخت نه كرب دلوكول كوچهوژ دوكه التدتعالى بعض بيرق بهنجائي -"

(۱) قالت الحديثية انه يختص الممح من ذلك بزم العلاء وبما يحتاج إليه أهل المصر وقالت الشافعية والحابلة ال الممنوع انما هو ال يجيء البلد بملعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال فيأتيه الحاضر فيقول ضعه عندى لأبيعه لك على التدريح بأغلى من هذا السعر، قال في الفتح فجعلوا الحكم موطًا بالبادى ومن شاركه في معاه، قالوا وإنما ذكر البادى في المحديث لكونه الغالب فألحق به من شاركه في عدم معرفة السعر من الحاضرين وجعلت المالكية البداوة قيدًا وعن مالك لا يلتحق بالبدوى في ذلك يلتحق بالبدوى في ذلك يلتحق بالبدوى في ذلك بالمنظر عن الجمهور ان الهي للتحريم إذا كان البائع عالمًا والمبتاع مما تعم الحاجة إليه ولم يعرضه البدوى على الحضورى ولا يخفى أن تخصيص العموم ممثل هذه الأمور من التخصيص بمجرد الإستنباط. (نيل الأوطار لعشو كاني ج: ٥ ص: ٢١٢ ، طبع بيروت).

مطلب بیری دیہاتی لوگ آکرشہر میں مال خودفر وخت کریں گے تواس سے ارزانی پیدا ہوگی ہلیکن اگرشہری لوگ ان سے مال لے کرر کھ لیس اور مہنگا ہوئے پر فروخت کریں تواس سے مصنوعی قدت اور گرانی پیدا ہوگی۔ فرہ ہے اس ارشاد مقدس میں فاضل مضمون نگار کے نظریے کا وُوروُ در بھی کہیں کوئی سراغ ملتا ہے ۔۔؟ بینک کا سوو!

عجیب یات ہے کہ ہمارے فاضل مضمون گارا یک طرف' سود کی مصطفوی تشریح'' کے ذریجہ ایسے معاملہ ت نا جائز قراروے رہے ہیں جوآ تخضرت صلی القد معیہ وسلم اور صحابہ و تا بعین کے دور ہے آج تک بغیر سی کئیر کے رائ چلے آتے ہیں۔ لیکن دُوسری طرف بینک کے سود کو، جس کی حرمت میں کسی اونی مسلمان و بھی شک نبیس ہوسکتا، بہت ہی معصوم ٹابت کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ ایسالگتا ہے کہ اگر موصوف کا بس چلے تو وہ اس کے حلال ہوئے ہی کا فتوی وے ڈاپیس، موصوف بینک کے سود کی جس طرح وکالت فر استے ہیں، اس کا ایک منظر ملاحظ فر ماہیے :

'' عام طور پر ہمارے بینک کی جانب سے ملنے والے منافع کوسود سمجھا جاتا ہے .... جب سود کے اُدکام نازل ہوئے تھے اس وقت بینک نام کی کوئی چیز ندھی۔''

گویا بینک کی طرف سے ملنے والا منافع بہت ہی معصوم ہے، لوگ خواہ مخواہ اس کوسود مجھ رہے ہیں۔ اور مضمون کے آخر میں

لکھتے ہیں:

'' یہ دونوں معاملات ( بینی زمین اور کرائے کے مکانات ) ، یے بین کہ ان میں لگائے ہوئے سر مائے کی قیمت دن بدن گفتی جاتی ہے ،اس لئے مرکانا دونوں معاملات کا'' سود' بینک میں جمع شدہ رقم کی قیمت دن بدن گفتی جاتی ہے ،اس لئے مذکورہ بالا دونوں معاملات کا'' سود' بینک کے سود سے کئی گنازیادہ خطرناک ہے۔''

موصوف کی منطق ہے ہے کہ بینک ہے جو'' منافع'' باتا ہے، ووتو بہت معمولی ہے اور پھراس رقم کی تو ہے خرید بھی کم ہوتی رہتی ہے، لیکن زیدوہ ہوتا ہے، اور پھر زیبن اور مکاٹول کی رہتی ہے، لیکن زیدوہ ہوتا ہے، اور پھر زیبن اور مکاٹول کی قیمت دن بدن گفتی نہیں بردھتی ہے، اس سے بینک کا'' منافع'' حرام ہے، تو زیبن اور مکاٹول کا کرایہ اس سے برٹھ کر حرام ہونا چیست دن بدن گفتی نہیں بردھتی ہے، اس سے بینک کا'' منافع'' حرام ہے، تو زیبن اور مکاٹول کا کرایہ اس سے برٹھ کر حرام ہونا چیست دن بدن گفتی نہیں بردھتی ہے، اس سے برٹھ کر اللہ ہوتا ہے جو قر آن کریم نے کفار کی زبانی نقل کی ہے:''اِنگھا المبنع مفلُ الوبوا'' کہا گرسودی کاروبار میں نفع ہوتا ہے تو بچ میں اس سے برٹھ کرنفع ہوتا ہے، لبندا اگر سودی کاروبار میں نفع ہوتا ہے تو تو میں اس سے برٹھ کرنفع ہوتا ہے، لبندا اگر سودی کاروبار میں نفع ہوتا ہے؟ قر آن کریم نے جو جو اب آپ کے پیشر وؤں کو دیا تھا، و بی جو اب موصوف کی خدمت میں اور اگر بچ طال ہے تو سود کیوں حرام ہے؟ قر آن کریم نے جو جو اب آپ کے پیشر وؤں کو دیا تھا، و بی جو اب موصوف کی خدمت میں پیشر کرتا ہوں:

"وَأَحَلُّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبُوا" (البقرة. ٢٧٥) ترجمه:... ٔ حالانکه حلال کیا ہے اللہ نے بھے کواور حرام کیا ہے سودکو '

اس جواب كاخلاصديد ہے كديباں بحث بينيں كركس صورت ميں تفع زيادہ ہوتا ہے اوركس ميں كم؟ بلكد بحث اس ميں ہے

کہ کون می صورت شرعاً جائز اور صحیح ہے، اور کون می باطل اور حرام؟ فیضل مضمون نگار سے درخواست ہے کہ وہ زمین اور مکان کے کرائے کا حرام ہونا شرعی دلئل سے ثابت فرمائیں، خود تھنیف کردہ کہ بنول سے نہیں ہوتا شرعی دلئل سے ثابت فرمائیں، خود تھنیف کردہ کہ بنول سے نہیں ہوگا، لیکن یہ دلیل کہ فلال کا روبار میں نفع زیادہ ہوتا ہے اور فعال میں کم! پس اگر کم نفع کا محامد حرام ہے تو زیادہ فع کا معامد حرام ہے تو زیادہ نفع کا معامد حرام ہے تو اس پراتنا سوز بین سے معامد کیوں حرام نہیں؟ یہ دلیل کھن رکھ دیا جائے تو اس پراتنا سوز بین سے گاجس قدر من فع کہ اس رقم کو کسی صحیح تجارت میں لگانے سے ہوگا۔ اگر موصوف کی دلیل کو یہاں بھی جاری کر دیا جائے تو کل وہ یہ فتو تی محامد رفر ما نمیں گے کہ کسی نفع بخش تجارت میں روپیدلگا نا بھی حرام اور سود ہے۔ کیونکہ اس سے بینک کے سود کی شرح سے زیادہ من فع حاصل ہوجا تا ہے، اللہ تق لی عقل سلیم نصیب فرمائے!

فاضل مضمون نگار کی خدمت بیس چندمعروضات:

جناب، فیع املدشهاب کے ضمون سے متعدقہ مسائل کی وضاحت تو ہوچکی ، جی جاہتا ہے کہ آخر میں موصوف کی خدمت میں چند در دمندانہ معروضات اور مخلصانہ گڑار شات چیش کر دی جائیں ، اُمید ہے کہ وہ ان گزارشات کو جذبہ ُ اخا،ص پرمحمول کرتے ہوئے ان کی طرف توجہ فرمائیں گے۔

اقال: گونی شخص تظریات ماں کے پہیٹ سے لے کر پیدائیس ہوتا، بلکہ شعورواحی سے بعد جیسی جیم میں میں موروں ہیں۔ مارو ماحوں آدمی کومیسر آئے اس کا ذہن اس کے نظریات میں ڈھل جاتا ہے، سیجے بنی ری شریف کی حدیث میں سی مسمون ں طرف شرم فرمایا گیا ہے:

"كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه."

( من بخدري الناء السن ١٨٥٠)

ترجمہ: " بر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھراس کے والدین اسے یہودی بنادیتے ہیں یا نصرانی یا می بناویتے ہیں۔"

آپ محنت اور سر ایہ کے بارے میں جونظریات پیش فر اپنے ہیں ایال قسم کے دیگر نظریات جو وقتا فو قنا جناب کے تعم

نکلتے ہیں ، ظاہر ہے کہ بیال تعلیم و تربیت اور اول کا اثر ہے جس میں آپ نے شعور کی آنکھ کولی ، اور جس کا رنگ اور مزاج آپ افکار ونظریات پر اثر انداز ہوا۔ آپ کو ایک بارخلی باطبع ہوکر اس پر فور کرنا چاہئے کہ ہیا حول ، اور یہ علیم و تربیت آیا وی اقد ار ک حال تعلیم یہ نہیں ؟ بیا کیک معیار اور کسوٹی ہے جس سے آپ اپنے نظریات کی صحت وسقم کو پر کھ سکتے ہیں۔ دور جدید کے جو حضرات جدید نظریات پیش کرتے ہیں ، ان کے نظریات اکثر و بیشتر اجنہی اور غیر تو موں کی تعلیم اور بیت کی بیداوار ہوتے ہیں ، بعد ہیں ، بعد ہیں ، فور فظریات کے لئے تر آن وحدیث نے نہیں دیا تھا ، نظریا ہی ہو کہ وہ تمام خار جی و فیل اور غیر قر آن وحدیث نے نہیں دیا تھا ، نظریا ہے کہ دو تمام خار جی و فیل اور کی کو آن وسنت کی سندرا نے ، واللہ المو فق !

دوم: . یول تو پاکستان میں نظریاتی آزادی ہے، جو تخص جیسا نظر بیرچا ہے رکھے، کوئی روک ٹوک نہیں ۔اور آج کے دور میں کاغذوقلم کی فراوائی اور پریس کی سہولت بھی عام ہے۔ جیسے نظریات بھی کوئی پھیلا نا چا ہے بڑی آزادی سے پھیلا سکتا ہے۔ لیکن کی انظریے کوآنخضرت سلی ابتدعلیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ آنخضرت سلی ابتدعیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرتا بہت ہی تنگیین جرم ہے، آنخضرت سلی ابتدعیہ وسلم کا ارشاد گرامی تو اتر ہے مروی ہے:

کوئی بات منسوب کرتا بہت ہی تنگیین جرم ہے، آنخضرت سلی ابتدعیہ وسلم کا ارشاد گرامی تو اتر ہے مروی ہے:

(صیح مسلم نن اسی ک ک علی متعمد افلیت و المقعد ہیں النار . "

تر جمہ:...'' جس نے عمداً میری طرف کوئی غلط بات منسوب کی ، و ہا پٹاٹھکا نا د و زخ میں بنائے'' آپ کے اس مختصر سے مضمون میں بہت تی ایسی با تمیں آنحضرت صلی القد عدیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہیں ، جو قطعا خلاف

واقعه بينايه

سوم: ۔ دِین فہمی کے معالمے میں میری اور آپ کی رائے جمت نہیں ، بلکہ اس بارے میں حضرات صحابہ و تا بعین اور اَئمہ بدئی کا فہم لائق اعتادے کوئی ایس بات نکال لیمنا جوصی ہوتا بعین کا انتہا ہوت کے سی ارشادے کوئی ایس بات نکال لیمنا جوصی ہور ہی تا بعین اور اکا براُ مت کے فہم وقع اللہ سے نگر اتی ہو، ہمارے لئے کسی طرح روانہیں۔ آج کل اس معالمے میں بروی بے احتیاطی ہمور ہی ہے، اور اس کی جھک آپ کے مضمون میں بھی نظر آتی ہے۔ سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے نظریات کی تھے ان اکا برے تی مل سے کریں بیہ منبیل کہ اپنے نظریات کی تھے ان اکا برک خلطیوں کی نشاند ہی کرنے بیٹھ جو کیں ، حتی کہ جوا مور ان اکا برک درمیان مختلف فیہ ظر

چہارم:...آنجناب نے اپنے مضمون کے آغاز میں علائے کرام پراہم وین معاملات میں غفلت بریخے کا الزام عائد نیا ہے، اور مضمون کے آخر میں علائے کرام کو نصیحت فر مائی ہے:

'' أميد ہے علائے اسلام عامة الناس كوسودكى بيە مصطفوى تشریب سمجھ كرانبيس شراجت اسلامي كى زو سے سب سے بردے تھين جرم سے بچانے كى كوشش كريں گے۔''

یہ تو او پر تفصیل ہے عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے مضمون میں جو پھی کھا ہے وہ ' سود کی مصطفوی تشریح' ' نہیں ، بلدا پنے چند ذہنی مفروضوں کو آپ نے آنخضرت صلی القد علیہ وسلم سے منسوب کر کے اس کا نام' المصطفوی تشریح'' رکھ دیا ہے۔ اس لئے معما کے کرام سے میتو تع تو نہیں رکھنی جا ہے کہ وہ کسی کے خود تر اشیدہ انظریات کو' مصطفوی تشریح' ' تشدیم کرلیں ، اور لوگوں کو بھی اس کی تنقین کرتے بھریں۔ البتہ آپ سے بدگر ارش ضرور کروں گا کہ علمائے کرام کے بارے میں آپ نے غفلت اور کو تابی کا جو الزام عاکد کیا ہے ، اس سے آپ کو رُجوع کر لیمنا جا ہے۔ بلاشبہ علم نے کرام معصوم نہیں ، انظرادی طور پر ان سے فکری خرشیں یا عملی کو تا ہیں صرور ہو تھی ہیں ، لیکن پوری کی پوری جماعت علم اندام عاکد کرنا ور حقیقت و بین لیمن پوری کی پوری جماعت کو مطعون کرنا ور حقیقت و بین بات ہے۔ وین بہر حال علم نے وین ہی سے حاصل ہو سکتا ہے ، اور علمائے کرام کی پوری کی پوری جماعت کو مطعون کرنا ور حقیقت و بین بات ہے۔ وین بہر حال علم نے وین ہی سے حاصل ہو سکتا ہے ، اور علمائے کرام کی پوری کی پوری جماعت کو مطعون کرنا ور حقیقت و بین بات ہے۔ وین بہر حال علم نے وین ہی سے حاصل ہو سکتا ہے ، اور علمائے کرام کی پوری کی پوری جماعت کو مطعون کرنا ور حقیقت و بین بات ہے۔ وین بہر حال علم نے وین ہی ہے حاصل ہو سکتا ہے ، اور علمائے کرام کی پوری کی پوری جماعت کو مطعون کرنا ور حقیقت و بین بات ہے۔ وین بہر حال علم ہے وین ہی ۔ اور حضرت مجد و کے الف ظ میں : '' تیجو پر نہ کندا ہیں معنی مگر زند لیقے کہ مقصووش ابطال شطر دین

است، يا جابيلے كه از جہل خود بے خبراست ـ''

موجودہ دور کے علاء اگر حضرات صحابہ و تابعین اور سعف صالحین کے رائے سے ہٹ گئے ہیں اور ان اکابر کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں تو آپ اس کی نشائد ہی کر سکتے ہیں۔ مجھے تو قع ہے کہ علائے کرام ان شاء اللہ اس کو ضرور قبول فرما کیں گے۔لیکن اگر علائے اُمت ، بزرگانِ سلف کے نقش قدم پرگامزن ہیں تو آپ کا طعن علاء پڑئیں ہوگا بلکہ سلف صالحین پر ہوگا ، اور اس کی قباحت میں اُویر عرض کر چکا ہوں۔

> آخر ميں پيم گزارش كرتا بول كهان گزارشات كوإخلاص پر بيني بحصة بوئ ان پرتوج فره كميں۔ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ صَفْوَةِ الْبَريَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَٱتْبَاعِهِ إلى يَوُمِ الدِّيُنِ!

#### مکان اورشامیانے ،کراکری ،کرایہ پردیناجائز ہے

سوال:...اگرکوئی شخص مکان خرید کرکرائے پر دیتا ہے، تو اس طرح سے اس مکان کا کراییسود ہے یانہیں؟ جوسا ہاں ہم بیاہ ش دیول پر کراید کا لیتے یا دیتے ہیں ،مثلاً: شرمیانے اور کرا کری وغیرہ کا سامان وہ بھی کیاسود ہے؟ چوا ہے:...مکان اور سامان کراہیہ پر لینا جا تزہے، اس کی آمدنی سود میں شارنہیں ہوتی۔ (۱)

## جائیداد کا کرایہاور مکان کی پکڑی لیٹا

سوال:...کیاکسی فالی وُ کان یا مکان کا گذول یعنی پگڑی لیز جائز جائز؟ جواب:... پگڑی کارواج عام ہے، گراس کا جواز میری سجھ میں نہیں آتا۔ سوال:...کرایہ جائیدا و ماہوار لیٹے کے بارے میں کیارائے ہے؟ جواب:... جائیداد کا کرایہ لینا وُ رست ہے۔

## لیکری سستم کی شرعی حیثیت

سوال:...آج کل وُ کا نور کو بگڑی سٹم پرفروخت کیا جارہا ہے، یعنی ایک وُ کان کوکرایہ پردینے سے پہلے پچھرقم مانگی جاتی

(۱) وإجارة الأمتعة جائز إذا كانت في مدة معلومة نأجر معلوم. (البتف الفتاوى ص ٣٣٧). وعن عبدانة ابن سائب قال دحلب على عبدانة بن معقل فسألنا عن المزارعة، فقال. زعم ثانت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهي عن المزارعة وأمر بالمواجرة وقال لا نأس بها. (مسمم ج ٢ ص ٣٠٠). وقال في الهداية، ويحوز استثحار الدور والحوانيت للسكني وإن لم يبين ما يعمل فيها.

(٢) واعلم ان الإجارة انسا تحور في الأشياء التي تتهيأ ويمكن لمستأجرها استجلاب منافعها مع سلامة اعيانها لمكانها لمماكها. واعلم الفتاوي ص:٣٣٨، كتباب الإجبارة). أيضًا وصح إستنجار دار أو دكان بلا ذكر ما يعمل فيه فإن العمل المتعارف فيهما سكني فينصوف إليه. (شرح الوقاية ج:٣ ص ٢٩٣٠، كتاب الإجارات).

ہے، مثلاً: ایک ما کھر و پیداور پھر کرا ہے ہی ادا کرنا ہوگا، لیکن پیشکی رقم دینے کے باوجود دُکان دارکو ، کاند حقوق حاصل نہیں ہوتے ،اوراگر مالکانہ حقوق حاصل ہوتے ہیں تو پھر کرا ہیکس چیزگا ما ٹگا جاتا ہے؟ جواب:... پگڑی کا طریقہ شری تو اعدے مطابق جائز نہیں۔۔ (۱)

### گیر*ځی پروُ* کان ومکان دینا

سوال: .. آج کل پورے ملک کے طول وعرض کے کی شہروں ہیں پگڑی سٹم پردُکانیں اور مکانات فروخت کے جاتے ہیں، جن میں زمین کا مالک فلیٹ بنا کر اور دُکانیں بنا کر داکھوں رو پے وصول کرتا ہے اور اکھوں رو پے وصول کرتا ہے اور اگھوں کرتا ہے اور اگرفیٹ یا دُکان فروخت کرنا ہوتب بھی ، مکب زمین نئے خریدار کے نام رسید بدلوائی کے لئے وی فیصد کرایے بھی وصول کرتا ہے ، اور اگرفیٹ یا دُکان فروخت کرنا ہوتب بھی ، مکب زمین نئے خریدار کے نام رسید بدلوائی کے لئے وی فیصد سے کر کا فیصد تک رقم وصول کرتا ہے۔ دریا فت طب امریہ ہے کہ آیا فلیٹ کی قیمت وصول کرنا ہے وجود ہر ماہ کرایے لین دُرست ہے؟ اور فلیٹ فروخت کرنے کے بعد رسید بدلوائی کے نام سے رقم لین دُرست ہے؟ اگر بیسب ناجا مُز ہے تو جا مُن صورت کراہوگی؟

جواب: ... کراچی میں پگڑی پرمکان اور دُکان وینے کا جو رواج ہے، وہ میری سمجھ میں نہیں آیا، یعنی کسی شرکی قاعدے کے تحت میں وہ نہیں آتا۔ اہلد جانے لوگول نے بیطریقہ کہ رسے اخذ کیا ہے؟ اور کسی عالم سے بوچھ کربیطریقہ اختیار کیا ہے یا خودہی ان کے ذہن نے بیا اختراع کی ہے ... ؟ بہر حال شرکی تو اعد کے لحاظ سے بیمحامد ناجا کز ہے مسیحے صورت بیہ ہے کہ ملک یا دُکان جُتنی قیمت بین چاہتا ہے، وہ لے کرخریدار کے نام نظل کرواد ہے، اور اس کو کی طور پر مالکا نہ حقوق حاصل ہو جا کیں ، اور اس بیچنے والا کا اس مکان یا دُکان سے کوئی تعلق نہ رہے۔ (۲)

## کرائے پر لی ہوئی وُ کان کوکرایہ پردینا

سوال:...ایک صاحب نے ایک وُ کان مع اس کے فرنیچراور فائنگ کے ، مک جائید ۲۳ ہزاررو ہے میں لی ہے، اوراس کا کر ،یہ بھی پچاس روپے میں احقر ان سے بیروُ کان دوسو پچاس را ہے ،ہانہ کرایہ پر بیت ہے، آیاس صورت میں شرعاً ان کے لئے اور میر سے لئے ایس کرنا جا کڑے؟

<sup>(</sup>١) وفي الدر المختار قال في الأشباه: لا يجوز الإعتياض عن الحقوق اعردة كحق الشفعة. وفي الشامية (قوله لا يحوز) قال في نبدائع الحقوق المحردة لا تحتمل التمليك ولا يجور الصلح عنها. هكدا في (شامي ح ٣ ص.١٨٥ مطلب لا يحور الإعتياض عن الحقوق المحردة).

 <sup>(</sup>٢) قال في الأشباه. لا يحوز الإعتباض عن الحقوق الحردة كحق الشفعة (وفي الشامية) (قوله لا يجور) قال في البدائع
 الحقوق المحردة لا تحتمل التمليك ... إلح. (درمحتار مع رد المتار ج:٣ ص:١٨٥).

#### جواب:..اس دکان کا کرایہ پرییز آپ کے لئے جو تزہے،اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں۔<sup>(۱)</sup>

### سرکاری زمین قبضه کر کے کراہیہ بردینا

سوال:...غیرآ بادجگہ جوجنگل تھ اس میں مکان بنا لئے گئے ،سرکاری جگہ ہے،اس کا کرایہ لینا ٹھیک ہے یانہیں؟ جواب:..جکومت کی اجازت ہے اگر مکان بنوائے گئے تو کرایہ وغیر ولین جائز ہے۔

### وڈیولمیں کرائے پردیئے کا کاروبارکرنا

سوال: . کیا ویڈیوفلمیں کرائے پر دینے والوں کا کاروبار جائز ہے؟ اگرنہیں تو کیا بیکاروبار کرنے والے کی نماز ، روزہ، ز کو ہ ، حج اور ڈوسرے نیک افعال تبول ہوں گے؟

جواب:...فلمول کے کاروبار کو جائز کیسے کہا جاسکتا ہے...؟ <sup>(۳)</sup>اس کی آمدنی بھی حدال نہیں۔<sup>۳)</sup> نماز ، روزہ اور حج ، زکو <del>ۃ</del> فرائض ہیں، وہ ادا کرنے جا بمئیں،اوروہ .دا ہوجا کمیں گے،نگران میں نور پیدائہیں ہوگا جب تک آ دمی گنا ہوں کوترک نہ کرے۔

 ( ) وقال اعلم ان الإجارة إنما تحور في الأشياء التي تتهيأ ويمكن لمستأجرها استجلاب منافعها مع سلامة أعيابها لمكانها لمالكها. (النتف الفتاوي ص:٣٣٨). والأصل عندنا ان المستأجر يملك الإجارة فيما لَا يتفاوت الناس في الإنتفاع به كذا في الحيط. ثم قال وإذا استأجر دارًا وقبضها ثم آجرها فإنه يجوز إن آجرها بمثل ما استأجرها أو أقل وإن آجرها بأكثر مما استأجرها فهي حاثر أيضًا إلَّا أنه ان كانت الأحرة الثانية من جنس الأجرة أولى فإن الريادة لَا تطيب له ويتصدق بها وان كانت حلاف جسسها طابت له الزيادة إلح. (عالمگيري ج ٣ ص:٣٢٥، كتاب الإجارة، الباب السابع). أيضًا ويجوز إستنجار الدور والحوانيت للسكني وإن لم يسين ما يعمل فيها. (هداية ح ٣ ص ٢٩٤، كتاب الإجارات).

 (٣) من أحياه بإدن الإمام ملكه وإن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبي حنيفة ... . و لأبي حنيفة قوله عليه السلام ليس للمرء إلَّا ما طابت به نفس امامه. (هذاية - ح ٣ ص:٨٤٣، كتاب احياء الموات). وقال في التوير: إذا أحيا مسلم أو ذمّي ارضًا عيسر مستقع بها وليست ممملوكه لمسلم ولا ذمّي وهي بعيدة من القرية إذا صاح من بأقصى العامر لا يسمع صوته ملكها عند أبي يوسف إن أذن له الإمام. (تنويو الأبصار ج-٢٠ ص ٣٣٣، كتاب إحياء الموات، طبع ايج ايم سعيد). ثيرُ و يَحتَى شيمُبرا (٣) وقال تعالى "ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، اولئك لهم عذاب مهير" (لقمان ٥). قبال السنظهري أي ما تلهي وتشتغل عما يفيد من الأحاديث التي لَا أصل لها والأساطير التي لا إعتبار فيها والمضاحيك وقصول الكلام. (تفسير مظهري ح ٧ ص:٣٣٦). وهكذا قال قالت الفقهاء الغناء حرام بهذه الآية لكونه لهو الحديث. (تفسير مظهري ح ٢ ص٣٨٠). وقال الشامي قلت في البزازية صوت الملاهي كضرب قصب و بحوه حرام لقوله عليه السلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر أي بالنعمة | إلح. (شامي ج٠٢ ص: ٣٣٩ كتاب الحظر والإباحة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(٣) ولا يجوز الإستشجار على الغناء والوح وكذا سائر الملاهي لأنه إستئجار على المعصية والمعصية لا يستحق بالعقد. (هداية ح.٣ ص:٣٠٣ كتاب الإحارات، ماب إجارة الفاسدة).

## كرابيدار \_ ايروانس لي بوئي رقم كاشرى حكم

سوال:...مالك مكان كاكرابيدار المايدوار المرام ليناامانت بياقر ضهب؟

جواب: ، ہے تو امانت ، کیکن اگر کرا میدار کی طرف ہے استعمال کی اجازت ہو (جیسا کہ عرف یہی ہے ) تو بیقر ضد

شر ہوگا۔

سوال: ... کیاما لک مکان اپنی مرضی ہے اس رقم کواستعال کرسکتا ہے؟

جواب:...مالک کی اجازت ہے استعال کرسکتا ہے۔

سوال:... ما لك مكان الراس قم كوناجا زُوْرا لَعْ مِن استعال كرية كالسّامة ورايدوار بربهي جوگا؟

چواب: شیں <sup>(۱)</sup>

سوال: ... كيا كرابيد داركوسالانهاس رقم كي زكوة اداكر في بوگي؟

جواب: يى بال- <sup>(4)</sup>

سوال: کیاما لک مکان اس قم کوج نز ذرا لع میں استعمال کرنے ہے بھی گنا ہگا رہوگا؟

جواب:..اجازت کے ساتھ ہوتو گنا بگارتیں۔ (۳)

سوال:...اگر کرایه داراس رقم کوبطور قرضه ما لک مکان کودیتا ہے تو اس صورت میں مکان واله متوقع گناہ ہے نمری سمجھا

جائےگا؟

جواب:...أو پرمعلوم ہو چکاہے کہ گناہ گارٹیں ہوگا۔ (\*)

سوال:...، الکېمکان ایک طرف کرایه میں بھاری رقم لیتا ہے، پھرایڈ وانس کے نام کی رقم سے فائدہ اُٹھا تا ہے، پھرسال دو سال میں کرایہ میں اضافہ بھی کرتا ہے، تو کیا بیصر تے ظلم نہیں ، اس مسئلے کا سرِ عام عدالت کے واسطے سے ، یا علائے کرام کی تنبیہ کے قریعے سے سد باب ضروری نہیں؟

جواب: ﴿ رَضَا نَتَ ہے مقصد میہ بے کہ کرایہ دار بسااہ قات مکان کو نقص نے بہنچ ویتا ہے ، بعض اوقات بکلی گیس وغیرہ کے واجبات جھوڑ کر چلا جاتا ہے ، جو یا لک مکان کوادا کر نے پڑتے ہیں ، اس کے لئے کرایہ دار سے زَرضا نت رکھوایا جاتا ہے ، ورندا گر پورا

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى "ولا تور وارزة ورز أحرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيئا" (فاطر ١٨).

ر۲) واعلم الديون عبد الإمام ثلاثة. قوى ومتوسط وصعيف، فيحب ركاتها إدا تم نصابا وحال الحول لكن لا فورًا بل عبد قبص أربعين درهمًا من الدين القوى كقرص وبدل مال تجارة فكلما قبص أربعين درهمًا يلومه درهم. (درمحتار ح۲۰ ص۵۰» كتاب الزكاة، باب زكاة المال، طبع سعيد كراچي).

رسيس) وعن أبنى حرة الرقباشي عن عنده قال فال رسول الله صدى الله عليه وسدم آلا لا تطلموا ألّا لا يحل مال المرء إلّا مطبب نفس منه. (مشكوة ح ١ ص:٢٥٥، ساب المعصب والعارية). لا يحور لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إدمه. (شرح اجلة لسليم رستم باز ص: ١١ المادة: ٩٦ طبع كوئته).

اعتماوہ وَتُو زَرِضائت کی ضرورت ندرہے۔

#### غاصب كرابيدارے آپ كو آخرت ميں حق ملے گا

سوال: بمیرامکان ایک ڈسٹر نے کرایہ پر لے کرمطب میں تبدیل کرنیا تھ، اور پندرہ ماہ کا کرایہ بھی مع بجلی ، پونی ،سوئی گیس کے بل بھی ادانہیں کئے۔مکان خالی کر کے چلے گئے ہیں۔میری عمرتقریباً ۵۵ سال ہے، میں عدائوں اور وکیوں کے چکر میں نہیں پڑتا جا ہتی ہوں ،کیا مجھ کوروز قیامت میراحق ملے گا؟

جواب:.. قیامت کے دن تو ہرا یک حق دارکواش کا حق دیا یا جائے گاءآپ کوبھی آپ کا حق ضرور دیا یا جائے گا۔

## کرایہ کے مکان کی معاہدہ شکنی کی سزا کیا ہے؟

سوال:... میں نے اپنی و کان ایک شخف کواس شرط کے ساتھ کرایہ پردی جو کے مع بدے میں تو یہ کہ کہ گرمیری مرضی شہ ہوئی تواا یاہ بعد و کان خولی کرا بول گا۔ معاہدے میں جس پر دومسمان گواہوں کے دستخط بھی موجود ہیں، اس طرح تحریر ہے: '' ختم بھونے میع د پر مقرنم بر رور کیس گے، ور شخود فوراً وُکان جو کی دیا مقرنم بر رور ایس کے، ور شخود فوراً وُکان خالی کر کے قبضہ و دُشل مقرنم بر رور (یا لک) کے سپر دکر دیں گے، اور بقیہ رقم و پازشت مقرنم بر روست حاصل کرلیں گے، میں نے میع دختم جونے ہے تین ماہ قبل ذاتی کاروبار کرنے کے ہے کراید دار ہے وُکان خالی کرنے کے لئے بہ، اس نے گواہوں کے زوہرو وُوسری وُکان تا تا گان تا گار کردیا۔ میں نے دو کان تا گار کردیا۔ میں نے دو میں کرکے سولہ یہ گزار دیئے ، اور پھر صاف انکار کردیا۔ میں نے دو میں گرز نے کی کوئی مز، بی ہے، یہ ایک کے موجودہ مدالتی قانون کے مطابق اس حرح کے معاہدے کی کوئی حیثیت میں اس کے خلاف کی سزاکیا و سیخ کے برابر حیثیت رکھتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں اس کے خلاف کی سزاکیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں اس کے خلاف کی سز اکیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں اس کے خلاف کی سزاکیا ہوں کے مطابق اس کی اس کی خلاف کی سزاکیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں اس کے خلاف کی سزاکیا ہوں کے مطابق اس کی اس کی خلاف کی سزاکیا ہوں کے مطابق اس کی کھول کی مور ہو ہے؟

(۱) قال الله تعالى "وإن كنته على سفر ونم تحدوا كاتب فرهن مقبوصة" (البقرة ٢٨٣). قال المظهرى والشرط حوح مخرج العادة على الأعم لأعلب فليس مفهوم معتبر عبد القائلين بالمفهوم وأيضًا حيث بحوز الرهن في الحصر مع وجود الكاتب إحماعً. (تفسير مظهرى ح ا ص ٣٣٢). وعن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يهودى طعمًا ورهنه درعه. (صحيح بحارى ح ا ص ٣٣١)، مسلم ج ٢ ص ٢١). أيض الكفالة عنى ضوبين، كفالة بالمس وكفالة بالمس حائرة سواء كان بأمر المكفول عنه أو بغيره كما يحور في المال الخ. (الحوهرة لميرة، كتاب الكفالة ص:٣١٣ طبع دهلي)

(٢) عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء
 من الشاة القرناء. رواه مسلم. (مشكوة ح:٢ ص:٣٣٥، باب الطلم).

جواب:...مع مدہ شکنی گناہ کبیرہ ہے، آپ پاکستان کے اس قانون کو جومعامدہ شکنی کو جائز کہتا ہے، شرعی عدالت ہیں جیلنج کر سکتے ہیں۔

### كرابيداركامكان خالى كرنے كے عوض يبيے لينا

سوال:...مير ئة مهرنے اپنا مكان اليك تخف كو باره سال قبل ١٩٧٢ ، ميں دوسو يچيس رويے ماہواركرايه پرديا تھا، اور اسلامپ پر گیارہ ماہ کا معاہدہ ہوا تھا، جس کی رُو ہے گیر ۔ و مہینے کے بعد ما لک مکان اپنا مکان خالی کر واسکتا ہے۔ ۲ ہے 19 ء میں میرے شوہ کا انتقال ہو گیا ، تب کرایہ دار مذکور نے بڑی مشکل ہے چند معزز لوگوں کے مجبور کرنے اور احساس دلائے ہے۔194ء میں کراپیہ میں سورو ہے کا اضافہ کیا۔ ۹۷۹ء میں مجھے اپنے شوہر کے مطان کی ضرورت پڑی تو میں نے اس مخص کو مکان خالی کرنے کو کہا تو کر اپیر واراوراس کے لڑکے آگ بگولہ ہو گئے اور دھمکی اور دھونس کے ساتھ مکان خالی کرنے ہے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اور میرے و بور نے چند معززین سے رُجوع کیا، انہوں نے کرایہ داراہ راس کے لڑکوں کو سمجھایا اوراحساس دلایا کدایک ہیوہ اوراس کے تین چھوٹے جھوٹے بیٹیم بچوں، ایک بوڑھی ساس اورمعڈور دیور کا ہی خیاں کرو۔ بہت سمجھا نے بجھائے کے بعد آخر کرایہ دار ندکورہ مکان خالی کرتے پر راضی ہوا کہ بہت جدم کان ف لی کرؤوں گا۔ مگر ڈھائی سال تک ٹال مٹول اور بہائے یازی کرتا رہا، تو ہم نے کراہیوار کوآگاہ کیا کہا ہم مارشل لاسے زجوع کریں گے ، تو کرایہ دار ، محے کے ایک شخص کوساتھ لے کر ہمارے پاس آیا اور وعدہ کیا کہ دومہینے میں ہرصورت میں مکان خالی کر ڈوں گا ،اوراس محلے والے نے بھی گواہی دی اور دو ، ہ کے بعد مکان خالی کر نے کا دونوں حضرات جوآپس میں رشتہ دار ہیں وعدہ کرے جیے گئے۔اس دوران کرایہ دار نے ویل وغیرہ ہے مشورہ کیا اور کرایہ کورٹ میں جمع کراویا، جب کافی دنول کے بعد کورت سے نوٹس آیا تو ہمیں کراہیہ ارکی مدعہدی اور وعد دھنگنی کاعلم ہوا، تو ہم نے کراہید دار سے اس وعد وشکنی اور مکان خالی نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے مکان خالی کرنے سے صاف انکار کیا اور بڑی رعونت ہے کہا:'' مکان پہلے ہندو کا تھی، میں اپنے نام کر واسکتا تھا،اوراگرمکان خالی کروانا ہے تو اُنتی ہزار روپے مجھے دوتو ایک مہینے میں مکان خالی کرؤوں گا۔''اس کی اس بدنیتی اورفریب کاری ہے جتنا ؤ کھ پہنچاءآپ انداز ہ کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک درخواست مارشل لا حکام کو دی اور ایک درخواست و می ایم ایل اے کو تھلی کچہری میں پیش کی ،حیدرآ باد کے متعدد چکر لگائے کے بعدامنِ عامہ ہے متعنق ایس ڈی ایم نے دونوں فریقوں لیعنی کرایہ داراور مكان كے ، مك كى حيثيت ہے ميرامعامدہ كرا ديا كه كرابيدار كے طلب كردہ آٹھ بزاررو ہے مالك مكان كى بيوہ، كرابيداركومكان خالى کرنے کے عوض دیں گی اور تین مہینے کے عرصے میں کرایہ دار مکان خالی کردے گا اور آٹھ ہزار روپے لے لے گا۔ بیہ معاہدہ دونوں

(۱) قال الله تعالى "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولًا" (الإسراء ٣٣). قال المظهرى أى مطلوب يطلب من العاهد ال لا ينضيعه. وتفسير مظهرى ج. ٥ ص: ٣٩٩). وعن عبدالله بن عمرو ان البي صلى الله عليه وسلم قال. أربع من كن فيه كان مناققًا خالصًا، ومن كانت فيه حصلة منهن كانت فيه خصلة من المفاق حتى يدعها إذا اؤتمن حان، وإذا حدّث كدب، وإذا عهد غدر، وإذا حاصم فحر. (صحيح بخارى ج ١ ص ١٠ كتاب الإيمان، طبع نور محمد كراچى). تقصيل ك كم الماظ بيروت به: الرواحر عن إقتراف الكبائر ج: الص ١٠ الكبيرة الثالثة والحمسون عدم الوفاء بالعهد، طبع بيروت).

فریقوں کی رضامندی سے طے ہوا تھا اور وٹوں فریقوں لیٹی کر ایپ دارا اور بیس نے معاہد ہے پر و متخط کئے ، اس بن کی ایم (برا ہے ، مس مام مام ) نے اپنی مہر لگائی اور وسخط کئے ، تین مہینے ہی مذت پور کی ہوجائے پر مقر رتاری کی گئیں مکان کا قبضہ سے بنی بی بر ہے گودام میں اور پریش فی کا سامن ہوا ، اور شدید و فرائی او بیت بیٹی ، کرا ہے دارا وراس کے لڑکوں نے بیٹی گئیں کہ ایک نی فرنیس ، کئے ، جب میس اور پریش فی کا سامن ہوا ، اور مختلف طریقوں سے بجھے خوف زوہ کیا اور جھکی آبید سبجیش کہ ، انہم مکان نی فرنیس ، کئے ، جب میس مکان سے گا جب خالی کریں گئی اس میں ہوا ہو جس کی اور پھر جبر رآب دے متعد ، چب کی مکان سے گا جب خالی کریں گئی اس میں میں اور چھر جبر رآب دے متعد ، چس کی میں میں اور پھر جبر رآب دے متعد ، چس کی کا رہ وہ کی معوجت انہ کی کہ کرالیں ڈی ایم ہیں ہے ، جو ایک معتز ز سرکاری افسر جی رہ شدہ ان کی افسر جی کہ میں میں اور پیر کی اور چھر کہ کرائی اور پھر جبر کرائی اور پھر میں کرائے ہو کہ کہ کہ باید کرائی ہو کہ کہ کہ کہ ہو اور کی دروی کی اور وہ بھی کرائی کہ میں ہوا ہوں ہو کہ کہ کا روب گئی کا روب کی تھی ہو اور کی جس کرائی اور کی سے مناظور کئی تھے کہ ہم لوگ من بر برجا تھی اور ان برہ سال قبل ہو کہ کرائی ہو کہ جس کرائی کرائے ہیں ہوا تھی اور ان برہ سال فریک تھی جبر آبی ہو کہ کہ کرائی ہو کہ ہوروں کا حق تھے کہ ہم لوگ منا برج ہو تھی ہوں کہ ہوروں کا حق تھی ہوروں کی تھی ہوروں کی معرب کرائی ہوروں کی گئی ہو جس کرائی ہوروں کا حق تھی ہوروں کی کی موال ہوروں کی کی موال ہوں ، وہ کی کرائی ہوا ہوں اور کرائی ہی کی موال ہوروں کی کرائی ہوروں کی کی موال کی کیا موالے ؟

جواب: برگرایدوا کے دمدہ میں کہ مکان کوخرورت ہوں وہ مکان خالی کرواسکن ہے، ورکرایدوا کے دمدہ میں ہے۔ مطابق مکان خالی کروینالازم ہے، ورشدوہ القدی کی ہوگاہ میں خالم وی صب کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ اور آئ کل جورہم پیل کل مطابق مکان خالی کروینالازم ہے، ورشدوہ القدی کی ہوگاہ میں خالم وی صب کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ اور آئ کل جورہم پیل کل ہے کہ کرایدوار کے ساتھ آٹھ بزاررو ہے کا معابدہ کرایا گیا ) کرایدوار کے کہ کرایدوار کے معاوضہ لے کرمکان خالی کرتا ہے ( جیسا کہ آپ کا ،کرایدوار کے ساتھ آٹھ بزاررو ہے کا معابدہ کرایا گیا ) کرایدوار کے لئے اس رقم کا وصول کرتا ،مردار اور خزیر کی طرح قطعی حرام ہے۔ جو تھی ،خدا، رسول اور آخرت کی جزاوہزار ایر ن رھت ،و ،و ایس کے لئے اس رقم کا وصول کرتا ،مردار اور خزیر کی طرح قطعی حرام ہے۔ کہ توقی ،خدا، رسول اور آخرت کی جزاوہزار ایر ایر ن رھت ،و ،و ایس کے چودہ س ل

 <sup>(</sup>۱) قال في الدر المختار أجر كل شهر بكذا فلكل الفسخ عند تمام شهر. (درمختار ح۱۰ ص ۵۰، بنات الإحارة الفاسدة). آجر داره ثم أراد نقص إجارتها وبيعها لأنه لا نفقة له ولعياله فله ذلك. (عالمگيري ج ٣ ص ٥٥٠).

 <sup>(</sup>۲) قبال الله تعالى. "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولًا" (الإسواء: ۳۳). قبال المظهري أي مطلوبا يطلب من العاهد أن الا يضيعه. (تقسير مظهري ح: ۵ ص: ۳۳۹).

<sup>(</sup>٣) عن أبى حرة الرقاشي عن عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تطلموا ألا لا يحل مال امراء إلا بطب نفس منه. (مشكوة ج ا ص ٢٥٥٠). قال تعالى "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" وفي الحامع لأحكم القوآن للقرطي. تبحب هذه الآية: من أخله مال غيره لا على وجه إدن الشرع، فقد أكله بالباطل. (تفسير قرطبي ح ٢ ص ٣٢٣ طع دار إحباء الشراث، بيروت). أيضًا (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) بما لم تبحه الشريعة من نحو السرقة والخبانة والعصب والقمار وعقود الوبال (تفسير النسفي ج: ١ ص ٢٥١، طبع دار ابن كثير، بيروت).

اس مکان میں کیوں تھہرنے ویا، آٹھ ہڑار کا ہرجانہ ما نگ رہا ہے، اس کو اندھیر گمری ' بی کہا جائے گا۔ رہا ہے کہ حاکم آپ کو انصاف ولا دیں گے، مجھے اس کی توقع نہیں، کیونکہ اوّل تو ہی رے اُو نیچے افسران کو اُو نیچا سنائی دیتا ہے، کس بے کسیٹیم ،کسی بیوہ، لا چارہ ایا بیج اور کسی بیریا تواں کی آ ہیں ان کے ابوانوں تک شاذ و نا در بی پہنچتی ہیں۔ دُوسر ہے ہمارے ہاں انصاف خوا ہی کسی کمزور آ دمی کا کا منہیں، جناب گورنر یا وفا تی محتسب اعلی تک رسائی کسی ہڑے آ دمی ہی کی ہو تھی ہے، نہ آپ کی شم کے گمن م لوگوں کی ورخواستوں کی ،اور نہ مجھ ایسے کے کالم کی ۔ آپ صبر سیجے ،انڈ تعالی آپ کو اِنصاف دلائیں گے۔

#### كرابيدداركا بلڈنگ خالی نهكرنا ناجائز ہے

جواب: ...ہل اور فوری طل تو خوف خدا ہے۔ جب ایک شخص نے پانچ سال کی میعاد کا معاہد ہ کرکے مکان کرائے پرلیا ہے تو میعاد گزر نے کے بعداس کے لئے مکان کا استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں۔اگر مسلمان حلال وحرام کا نحاظ رکھیں تو آ دھے جھگڑے فور آ نمٹ جائمیں۔ (۱)

### كسى كامكان خالى نەكرنا يا ٹال مٹول كرنا شرعاً كيسا ہے؟

سوال:...ا یک شخص نے اپنا ذاتی مکان کی وُ وسر مے شخص کو ماہوار کرایہ پر دیا، پھے عرصہ گزرج نے کے بعد مالک مکان نے کرایہ دار کواپنی جائز اور اَشد ضرورت کے تحت مکان خالی کرنے کا کہااور معقول مدّت کا نوٹس پیریڈ بھی دیا۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ کیا شریعت کی رُو سے کرایہ دار کو مکان خالی نہیں کرتا اور ٹال منول ہے کام لیتا ہے تو شریعت کی رُو سے کرایہ دار پر کیا اُ دکا مات لا گوہیں؟ اور اس کی مزاکیا ہے؟

<sup>(</sup>١) لا يحوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه. (شرح الجلة ص: ١١، المادّة ٩٠، ٩٠ طبع كونته).

چواب:...اگر مالک مکان کرایددارکومکان خالی کرنے کا کے تواس کے ذہے مکان خالی کردینا واجب ہے، اورخالی کرنے کا کے تواس کے ذہر مکان جل کر مینا واجب ہے، اورخالی کے دفتر ہے انکار کردینایا ٹال مٹول سے کام لیمنا شرعاً حرام ہے۔ «لک کی رضامندی کے بغیر اگر مکان جیں رہائش کر ہے گا توالند تعالیٰ کے دفتر جیں اس کا نام'' غاصب'' لکھا جائے گا، اور اس مکان جی رہتے ہوئے اس کی کوئی عبوت قبول نہیں ، وگی یعض کرا بیدوار مکان خالی کرنے کا معاوضہ وصول کرتے ہیں، تب مکان خال کرائے ہیں، بیمعاوضے کی رقم اُن کے لئے مال حرام ہے، اور والی حرام کھانے والوں کے بارے میں رسول اللہ ملی اللہ معید وسلم کا ارشاد ہے کہ ان پر جنت حرام ہے، اور وہ دوز خ کے ستی ہیں۔ (\*)

## کرایہوفت پرادانہ کرنے پرجر مانہ ہے ہیں

سوال:... وُ کان دارانِ جامع مجد محدی کے درمیان جارروپے کے اس مب پر بیمعاہرہ ہوا تھا کہ ہروُ کان دار ہر ، و ک دس تاریخ تک کرابیاداکردےگا، بروقت کرابیندد ہے کی صورت میں پچھر تم یومیہ جر مانداداکریں گے۔ بیمعاہد و وُ کان کرابی پر لیتے وقت بخوشی ورضا ہوا تھا،اس طرح جرماندوصول کرنا جائزیں؟

جواب: .. بشرعاً اس طرح ما لی جرمانه وصول کرنے کی تخیائش نبیس ہے۔ (۳)

## اسكيم كى ٹيكسيال كسى سےكرايہ پر لےكر چلانا

سوال:...اسکیم کی پیلی ٹیکسیاں روزانہ ک • • ۲ روپے ٹھیکے پر ملتی ہیں ،ان کا چلا نا کیسا ہے؟ کیا بیسود کی اِ عانت یا سود دینے میں کسی کی مدد کرنا تونہیں ہے؟

**جواب:...سود پریلینے کا گناہ تو جو ہوتا اور حن کو ہوتا تھا وہ ہو چکا ہے، اس پر وہ اِستغفار کریں ، باتی شکسی کا استعمال جائز** (۳) ہے، والقداعلم!

<sup>(</sup>۱) لا يحور الأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعى . (فتاوى شامى ح: ۳ ص: ۲۱ ، مطلب فى التعزير الح) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الشعنيه وسلم: لا يدخل الجدّة لحم نبت من السُّخت، وكل لحم ست من السُّخت كانت البار أولى به . رواه أحمد والدارمي والبيهتي في شعب الإيمان . (مشكّوة ص ٢٣٢، باب الكسب وطلب الحلال). وعن أبي بكر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. لا يدخل الحدّة جسد غذى بالحرام . رواه البيهقي في شعب الإيمان (مشكّوة ص ٣٣٣، باب الكسب وطلب الحلال، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) قبال تعالى. "ولا تأكلوا أموالكم بيبكم بالباطل" وفي تفسير القرطبي. من أخذ مال عيره لا على وجه إذن الشرع، فقد أكله بالباطل. (تفسير قرطبي ج. ٢ ص.٣٢٣). وفي الدر المختار: لا بأخذ مال في المذهب قال الشامي (قوله. لا بأخذ مال) قال في الفتح وعن أبي يوسف يجور التعرير للسلطان بأخذ المال وعندهما وباقي الأنمة لا يحوز وظاهر ان ذلك رو ية ضعيفة عن أبي يوسف قال في الشرنبلالية ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الباس ثم قال ولا يجور من المسلمين أحذ مال أحد بغير سبب شرعي. (شامي ح ٣ ص ١١، مطلب في التعزير بأخذ المال).

 <sup>(</sup>٦) يبجوز إستئجار السيارات للركوب والحمل الأنها مفعة معلومة والمؤخر يقيد المستأجر بقيادة السيارة. (الفقه الحدى وأدلته ح:٦ ص:٨١، كتاب الإجارة).

وُ كان حجام كوكرايه بردينا

سوال:...ایک بخام (نائی) مجھ سے ایک وُ کان کرایہ پر لیتا ہے،اسے تمام بنانا چاہتا ہے،صاف بات یہ ہے کہ تمام میں لوگوں کی داڑھی وغیرہ (شیو) بنا یا جا گا،انگریزی بال بنائے جائیں گے،الہٰداالی صورت میں وُ کان کے کرایہ کا میرے سے کیا تھم ہے؟

جواب:...آپ حرام کی رقم لینے پرمجبور نبیں ہیں ،اس کو کہددیں کہ داڑھی مونڈ نے کے پیسے میں نبیں لول گا ، مجھے تنال کے بیسے لاکر دو ،خواہ کسی سے قرض لے کر دو۔

# فتنطول كاكاروبإر

فشطول میں زیادہ دام دے کرخر بیدوفر وخت جائز ہے

سوال:...ایک شخص ٹرک خرید ناچ ہتا ہے، جس کی قیمت • ۵ ہزار روپ ہے، لیکن وہ شخص مجموعی طور پر اتنی استطاعت نہیں رکق کہ وہ اس ٹرک کی بیکمشت قیمت ایک ہی وقت میں ادا کر سکے، لہذا وہ اسے فسطوں کی صورت میں خرید تا ہے، لیکن فسطوں کی صورت میں خرید تا ہے، لیکن فسطوں کی صورت میں خرید تا ہے، لیکن فسطوں کی صورت میں اسے ٹرک کی اصلی قیمت ہے • ۳ ہزار روپے اور ماہوار قسط ۱۵ سو روپے اوا کرنے پر تے ہیں اور ایڈوانس • ۲ ہزار روپے اور ماہوار قسط ۱۵ سو روپے اوا کرنے بین اور ایڈوانس • ۲ ہزار روپے اور ماہوار قسط ۱۵ سو روپے اوا کرنے ہوں گے۔ برا و مہر بانی شریعت کی رُوسے جواب عنایت فرمائیں کہ اس ٹرک کی یا اور اسی قسم کی کسی بھی چیز کی خرید و فروخت جا ٹرنہوگی یا نہیں؟

جواب:...جائزے۔

#### قسطوں برگاڑیوں کا کاروبار کرناضروری شرطوں کے ساتھ جائز ہے

سوال: قصطوں برگاڑیوں ک خرید وفر وخت سود کے زُمرے میں آتی ہے یانہیں؟

جواب:...اگریجنے والاگاڑی کے کاغذات کمل طور پرخریدار کے حوالے کردے اور قسطوں پرفروخت کرے تو جائز ہے۔
اس میں اُدھار پر پیچنے کی وجہ سے گاڑی کی اصل قیمت میں زیادتی کرتا بھی جائز ہے، بیسود کے تھم میں ندہوگی الیکن اس میں بیضروری
ہے کہ ایک بی مجس میں بیر فیصلہ کرلیں کہ خریدار نقذ لے گایا کہ اُدھار قسطوں پر، تا کہ ای سے حساب سے قیمت مقرر کی جائے ، مثلاً: ایک چیز کی نقذ قیمت: • • • • ، ۵ روپ اور اُدھار قسطوں پر اس کو: • • • ، ۵ روپ میں فروخت کرتا ہے تو اس طرح قیمت میں زیادتی کرنا جائز

(۱) البيع مع تأحيل الثمن، وتقسيطه صحيح، يلرم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط. (شرح ابحلة لسليم رستم بارص ١٢٥٠ رقم الماذة:٢٣٥). وفي المبسوط. وإذا اشترى شيئًا بنسيئة فليس له أن يبيعه مرابحة حتى يبين أنه اشتراه بسيشة، لأن بيع المرابحة بيع أمانة تنفى عنه كل تهمة وحناية ويتحرز فيه من كل كدب . . . ثم الإنسان في العادة يشترى الشيء بالسيئة بأكثر مما يشترى بالنقد، فإذا أطلق الإخبار بالشراء فإنما يفهم السامع من الشراء بالنقد فكان من هذا الوحه كالمخبر بأكثر مما اشترى به (المبسوط، أوّل كتاب المرابحة ج١٣٠ ص ٨٥، طبع دار المعرفة بيروت) ولأن للأجل شبها بالمبيع، ألّا ترى أنه يزاد في الثمن لأجله (درمختار مع رد اختار ح ٥٠ ص ١٣٢٠ بب المرابحة والتولية). أيضًا. أما الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء والحدثين فقد أجازوا البيع المؤجل بأكثر من سعد النقد بشرط أن يبت العاقدان بأنه بيع مؤجل بأجل معلوم ويثمن متفق عليه عند العقد. (بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص ٤٠، طبع مكتبه دارالعلوم كراچي).

بوگااورسود کے حکم میں نہ ہوگا۔

## سلائی مشین دو ہزار کی خرید کر دوسورو ہے ما؛ بہ قسط پرڈ ھائی ہزار کی فروخت کرنا

سوال: ایک شخص بازارے سمانی مشین مبیغ وو بنرار میں خرید کر ذوسرے اشخاص کو بمبلغ ۰۰۵ مروپے میں ماہاندا قساط پر دے دیتا ہے، اور ۰۰ ماروپ میں ماہاندا قساط پر دے دیتا ہے، اور ۰۰ ماروپ یومید قسط وصول کرتا ہے، شرعا قر آن وحدیث کی روسے اقساط کا کاروہار جا کرنے بیانہیں؟ جواب: . . آپ نے جوصورت ککھی ہے، یہ سیجے ہے۔ اگر دو بزار کی چیز کوئی آومی نفتد خریدے اور پیس سوروپ پر قسطول میں ویدے و بڑحری نہیں۔

#### تين لا كه قيمت كاركشا فنطول برجارلا كه كاخربيرنا

سوال: ایک رشنی قبت بازار میں نقد تمین ما کھارو ہے ہے،اگر یہی رکشا اُدھار پرلیا جائے تو چار ما کھارتم بطور قبمت وصول کی جاتی ہے۔ چنانچے شورُ وم والہ پہلی قسط بچاس ہڑار،اور بعدا زاں ہر ماہ چار ہزاروصول کرتا ہے،اس طرح اُدھارخر پدیش کل چار ا کھ قبمت اداکر ٹی ہوتی ہے،کیاریخر پدوقر وخت صحیح ہے؟

جواب: .. بیسودالیج ہے، الیکن شرط بیہ ہے کہ جو قیمت ایک ہارے بڑگئ پھراس کو ندبڑھ ماجائے۔

#### گاڑی کے ٹا رُفشطوں برفروخت کرنا

سوال: ..میرے ایک دوست نے ٹائزوں کا کاروبار شروع کیا ہے، وہ نقدرقم پر مارکیٹ سے ٹائز لاتے ہیں، اور گاڑی والے کو قشطوں پر دیتے ہیں، فی ٹائز مبلغ • • سروپے کماتے ہیں، اور تائز بینے والا بیرقم دو مبینے میں میرے دوست کو اُ دا کرتا ہے۔

(۱) وعن أبي هريرة قال. نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقد فسر أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة ومسيئة معشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا نأس إدا كانت العقد على واحد منهما رترمذي ح ١ ص ٢٣٣٠. أبواب البيوع، بات ما حاء في النهى عن بمعتبن في بيعة)

(۲) لأن للأحل شبها بالمبيع، ألا ترى أنه يراد في النص لأحل الأحل (هداية ح٣٠ ص ٢٠٪ كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية). وقيد فسير بنعص أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا النوب بنقد بعشوة، وبنسيئة بعشرين، ولا يعارقه على أحد البيعين فإن فارقه على أحدهم فلا بأس اد كانت العقدة على واحد منهما. (ترمدى ح: ١ ص ١٣٤٠ الواسالبيوع، باب ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة).

ر") إن لنلاَجل شبه بالتمسع ألا تترى أنه برد في لتمن لأحل الأحل، والشبهة في هذا منحفة بالتحقيقة. را لهذا ما ح" ص 1 عاب التمر النحمة، طبع إمداديه ملتان، أيضا و مثله في الدر المحتار مع رد اعتار ح 3 ص 1 " ١، باب المرابعة والتولية، طبع ايج إنهاستند)

(٣) لما روى عررسول ساسمى عدعية وسلم الديهى عن فرص حريفة ، كن فرض جريفة فهو رد. (بدائع الصيائع ح عاص عدم كناب القرض الأشباه والبطائر ص د ٣٠٠ . منالك عن رسدس اسلم أنه قال كان الودا في الحاهسة ال يكون لعرجل عدى الرجل الحق إلى أحل فإذا حن الحق قال أتقضى أم ترسى فإن قضى أحد والاراده في حقه واحر عنه الاحل (مؤطا إمام مالك ص ٢٠٠١ كتاب البيوع، باب ما جاء في الربا في الدين، طبع مير محمد كراچي).

میرے خیال میں بیاکا رو ہارسود کے ڈمرے میں آتا ہے ، آپٹھیک جواب دیں۔ جواب: بیشرعاً سود نہیں۔ (۱)

#### فشطوں کا کارو بارکرنے والوں کا بیبیہ مسجد برلگا نا

سوال:...جو وگ تشطول پرس مان کی خرید و فروخت کرتے ہیں ، پیلوگ نفع بہت زیادہ رکھتے ہیں ، کیاان کا پبیہ مسجد میں لگ سکتاہے یانہیں؟

جواب:...جولوگ قسطوں کا کاروبار کرتے ہیں ،اگران کا کاروبار سیجے ہوتو خواہ وہ کتنامن فع رکھیں ،ان کی رقم سیجے ہے۔ سمپنی ہے اُ دھارفشطوں میر گاڑی خرید نا

سوال: ملیشا میں رہتے ہوئ اگر ہم موڑ کارخر بیرتے ہیں تو تمپنی سے خرید ناہوتا ہے، کمپنی والے بتاتے ہیں کہ نقد پراتی قیمت ہے اوراُ دھار پرتنی، پھروہ قیمت ، ہو، رہینک میں جمع کرائی جاتی ہے، کمپنی بینک سے اپنی قیمت وصول کرتی ہے، اس طرح ریکار خرید نا جائزے یانہیں؟

جواب: گاڑی کی قیمت کیمشت ہے کری جائے اور پھرفتسطول پراس کی ادا نینگی ہوتی رہے تو جا نز ہے۔ '''

ٹریکٹر،موٹروغیرہ خریدنے کے لئے ایک لا کھ دے کرڈیر طالا کھانسطوں میں والیس لیٹا سوال: ہمدے ملاقے کے دورہ مرین حضر ت لوگوں کوٹریکٹر،موٹروغیرہ خریدنے کے لئے رقم دیتے ہیں،اور دِی ہوئی

رہی ہے۔ ایک الا کھروپ پر ایک لا کھ بچ ک ہزاررہ ہے وصول کرتے ہیں، وصولی پانچ ہزاررہ ہے ماہوار کے حساب سے ہوتی ہے، واضح رہے کہ وہ رقم نفذی کی صورت میں نہیں ویتے ،صرف ٹریکٹر وغیرہ خریدنے کے لئے دیتے ہیں، کیا بیجا تزہے؟

چواب: ..دى بزار کی رقم پر پندره بزار وصول کرنا توسود ہے، البت اگر دس بزار کی (مثلاً) کوئی چیز خربد کر پندرہ بزار کی دے۔ دی جائے تو جا کز ہے۔ آپ کے مولوک صاحب ناگر مبی صورت اختیار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورند مود کھاتے ہیں۔ والنداعم!

دس رویے کی نقد میں لی ہوئی چیز اُ دھارفتسطوں پرسورویے میں فروخت کرنا

سوال:...ایک بهت اجم منځ کی طرف آپ کی توجه مبذول کروانا چا بابون ،اید تعالی جل شانهٔ اور آنخضرت محمصلی ابتد علیه

<sup>(</sup>۱) البيع مع تأخيل الشمن وتقسيطه صحبح، يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأخيل والتقسيط. (شرح انحلة ص.١٢٥، وقم المادة:٢٣٥، ٢٣٣).

<sup>(</sup>۲) گزشته صفح کاحاشیهٔ نبرا، ۳،۲ ملاحظهٔ ما نیس-

<sup>(</sup>٣) الضّأ-

<sup>(</sup>٣) قبال رسول الله صبلتي الله عبليه وسعم كل قرص جرّ منفعة فهو ربال (فيض القدير ج ٩٠ ص. ٣٨٨، طبع مكتبة نزار الرياض، إعلاء السُّن، كتاب الحوالة ج ١٠ ص ١٢٠٥، ١٣٥، طبع إدارة القرآن كراجي).

وآلدوسلم نے سود سے متعلق جس بختی ہے اہل ایمان کو تنبیہ فر ، بی ہے ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے،

لیکن دو برہ ضر میں سود کو'' منافع'' سے تعبیر کیا جانے لگا ہے۔ مثلاً بیمہ کمپنیاں ، جینکول کی طرف سے سود کو زیادہ سے زیادہ منافع کال کی ایسا اور بہت سے فو مسر سے طریقے دائج ہوتے جارہ ہیں۔ مثال کے طور پر ایک طریقہ یعنی گھر پیومصارف کی اشیاء کو اقساط پر وینا،

اس پرفتک منافع بھی لینااور گا بک کودھوکا دیتا بھی شامل ہے۔ پچھ شطول کے کاروبار کرنے والول نے نام نہادمُلا وُں سے فتو ی بھی لے اس پرفتک منافع بھی لینااور گا بک کودھوکا دیتا بھی شامل ہے۔ پچھ شطول کے کاروبار کرنے والول نے نام نہادمُلا وُں سے فتو ی بھی لیا ہے کہ یہ کہ کو روبار سودی نہیں ہے ، بلکہ ف لعتا تجارت ہے۔ یہ رااس نیتج پر پہنچا ہے کہ یہ کاروبار بھی سود کی ایک فتیج شکل ہے ، اس کاروبار کا طریقے کاریا طریقے واردات کہہ جیجے پچھ یوں ہے :

وُ کان دار ایک عدد پنگھا ہول میل ریٹ پر مبلغ ۵۰ کے روپ میں خرید کرتا ہے، پنگھے کے ریٹیل دام ۵۰ اروپ ہیں، اس ایک ہزار کے اُوپر ۳۵ فیصد منافع جمع کرتا ہے، اس طرح اب اس کی قیمت ۵۰ ساار دیا بنتی ہے، اس رقم کا ایک نتبائی پہلے وصول کرتا ہے، یعنی ۵۰ مروپے ایڈ دانس، بقایا رقم ۵۰ ۲ روپے ۵۰ ہواراً قساط کی صورت میں وصول کرتا ہے۔ گا مک نے جورقم یعنی ۵۰ ماروپے یکھشت اداکی ہے اس پر بھی منافع جمع کرلیا ہے۔ اس طرح وکان دار ۵۰ دروپے سود من فع کے نام پر وصول کرتا ہے۔

ا :... آپ سے سوال ہیہ ہے کہ بینکوں اور مالیاتی اواروں کی جانب سے کھاتہ واروں کوسودی منافع وینا اور قرض دینے کی صورت میں فکسڈ سود حاصل کرنااوراس کاروبار میں کیا فرق ہے؟

اند..اگرآپ بیکہیں کہ یہاں تورقم نہیں دی جارہی ہے بلکہ سامان دیا جارہا ہے، تو وُ کان دارکوسامان دینے پر ڈبل رقم ملتی ہے کیونکہ اگر دو مگا کہ کو • • • اروپ دیدے تو ہول سیل اور بینیل کے باعث اس کو • • سارہ پر داشت کرنا پڑے گا، جواس کو قطعاً منظور نہیں، جبکہ وہ اپنی لگائی ہوئی رقم کا بڑا حصہ پہلے ہی وصول کر لیتا ہے، جبیما کہ اُو پر بیان کیا گیا ہے کہ • • کے روپ کی رقم ہے • ۵ سروپ کی رقم ہے • ۵ سروپ کی بیلے ہی وصول کر لیتا ہے، جبلے ہی وصول کر لیتا ہے، جبلے ہی وصول کر ایتا ہے، تو کیا یہ سوز نہیں ہے؟

جواب: جیسا کہ آپ نے تحریر فرمایا ہے، سود لینا بدترین گذہ ہے، اور سود لینے والول کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اعلانِ جنگ فرمایا ہے، سود لینا بدترین گذہ ہے، اور سود لینے والول کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اعلانِ جنگ فرمایا ہے۔ آج جو پوری کی پوری تو م مختلف شکلول میں عذا ہے الہی کا مورد بنی ہوئی ہے، اس کی ایک اہم ترین وجہ ہی رے ملک کا سودی مختلف شکلوں مشتبہ ہے۔ خولوگ سود لیتے اور ویتے ہیں ان کا ایمان بھی مشتبہ ہے۔

ان کی ایک سورو ہے قیمت مقرّر کرتے ہیں ، پیشر عأ جائز ہے، بشرطیکہ کوئی ؤوسری خاطر طال میں شال نہ ہو۔ آنجناب نے اس سیلے

 <sup>(</sup>۱) قال الله تعالى "وأحل الله البيع وحرم الربوا" (البقرة ۲۷۵). وقال تعالى "فإن لـم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله" (البقرة: ۲۷۹).

 <sup>(</sup>۱) البع مع تأحيل الشمر، وتقسيطه، صحيح، يلزه ان تكون المدة معلومة في البيع بالتاجيل والتقسيط. (شرح اعلة لسليم رستم باز ص ١٢٥، ١٢٥، ٢٣٥). أيضًا الأن للأحل شبهًا بالمبيع، ألا ترى أنه يواد في الثمن لأجل الأجل. (هداية ج:٣ ص ٢٤٤) كتاب البيوع).

میں جو شبہات ذکر کئے بیں وان کا اس طری مجھنا مشکل ہے، کسی وفت موقع مطیق آپ میرے پاس تشریف و کمیں ، تا کروسٹ پر تباول پر فیال کیا جائے۔

## قشطول کے کاروبار کے جواز پر<sup>علم</sup>ی بحث

سوال:...روز نامه 'بنگ ' گخصوصی اشاعت بعنوان ' اسلامی صفی ' میں دلچیں اور اشتیق نے آنجناب کی توجہ سطوف میندول کرانے کی ضرورت محسوس کی ہے۔ بئی ہرقار کین نے '' قسطول کے کاروبار' کے سلسے میں آپ ہے جواز ورعد م جواز کے بارے میں دریافت فرمایا اور آپ نے بالا ختصار اس طرح جواب ہے نواز اکد عماء اور فقہاء نے قسطول کے کاروبار کو ، لیمنی فقد قیت کو میندو تھے۔ بالا نقصار اس طرح جواب ہے نواز اکد عماء اور فقہاء نے قسطول کے کاروبار کو ، لیمنی فقد قیت کے مقالے میں اُدھار کی اضافہ شدہ قیت کو جو برقر اردیا ہے ، اور اگر کوئی شرط فاسد معاملہ ''شرواء بالتنقصیط '' ہے والات ، ہوقو وہ کا لعدم ہوجائے گی اور بیمن ملہ (مشرواء سالتقسیط ) ورست ہے ، اور آخر میں ' واللہ اعلم بالصواب ' کے الفاظ مرقوم ہوت ہیں ، جس کے شاید کی کی ملامت ہے۔

#### ال عليط من چندمعروضات حسب ويل بين:

اصطلاحاً: جے عربول میں "شراء بالنفسیط" اور پاکتان میں " نظی بالاجارہ" کہتے ہیں، اوراک معامعے میں بیجے کے مختلف اسماء ، مختلف مما مک میں متعارف ہیں، جیسے برط نیے میں " ہز پر چیز" (Hirepurchase)، ریاست ہائے متحدہ امریکا میں " انسٹالمنٹ کر ٹیرٹ ' (Instalment Buying)، اسٹالمنٹ ہائنگ ' (Instalment Buying)، فروخت کی شکلیں ہالعوم صرفی قرض (Consumer Credit) کے لئے اختیار کی جاتی ہیں۔

پس منظراورا بتداند بختف دائر قالمعارف وموسوعه (Eincy clopedia) میں مرقوم ہے کہ "شواء بالتقسیط" کا بت سطم تعریف دیریا اور گرال قدر اشیاء کی فراجی کی ایک معاشی تدبیر ہے، اور ان اشیاء کے حصول کا ایک سبل فر بعد۔ اس کی ابتدا أنیسویں صدی کے وسط میں ریاست با متعدہ امریکہ میں ہوئی جبکہ ایک سلائی مشین کمپنی نے اپنی تیار کردہ سلائی مشین کو اپنے ضارفین کے سئے اس کی قیمت کو بالاق و، قریہ اراد، کیگی کی صورت میں متعارف کرایا، جس کود گیر کمپنیوں نے اپنی مصنوعات کی کھیت قابل عمل اور منافع بخش تصور کرتے ہوئے رص ف اپنایا بلکہ دن وگر اور رات چوگنامن فع کم نے کا کامیاب کارہ باری اسیلہ بنالیا۔

#### تعريف اورنوعيت:

الف: آنتے با اجارہ: بیا کیٹ مکا، جارہ (معاہدہ کرامیداری) ہے، جس کی زوے کرامیدوار مقم آرہ رقم بالاقساط اوا کرتا ہے ور معاہدہ کے تحت حاصل کردہ اختیارِ خریداری کو کملی جامد پہنایا جاسکتا ہے۔ اس معاہدے میں خریدار کی حیثیت معاملہ کتے کے خریدار کی نہیں جوتی ، جس میں خریدار کسی شے کو بالفعل خرید تا ہے بیا خریداری کی بابت نا تو بل تمنیخ رض مندی کا اظہر رکرتا ہے، اس معاہدے کے تحت خرید، راس وقت تک ما مک قرار نہیں یا تا جب تک کہ وہ مماری مطے شدہ اقس طاادانہ کروں۔

ب: بعض الماعلم كرزويد بنة والموارف كے لئے ايك تتم كرض كي فراہمي بي يعنى صارف كے فقط وُظر سے

معامدهٔ استفراض ہے۔جس کے تحت خریدار سامان کی قیمت کا کچھ حصہ پینٹگی ادا کرتا ہے جے'' ڈاؤن میکنٹ'' کہتے ہیں،اور بقیہ واجب الادارتم (جس میں فروخت کنندہ ابنا نفع بھی شامل کرتا ہے) قسط دارادا کرنے پررضا مندی کا اظہار کرتا ہے،جبکہ عمو مااقساط کی ادا نیگ کی مدّت چھ ما وادوسال یازائد ہوتی ہے، یہ تعریف شو اء ہالتفسیط (فشطوں کے کاروبار) ہے قریب تر ہے۔

نوعیت اور ماہیت: .. نتے بالا جارہ یاشواء ہالتٰقسیط معاملہ نتے کی ایک امتیازی شم ہے، جس میں قیمت ِخرید ؛ لا قساط ادا کی جاتی ہے،اور حق تملیک خریدار کونتقل نہیں ہوتا جبکہ خریدار کوصرف قبضہ اور حق استعمال تفویض کیا جاتا ہے۔

طلب اور رغیت:...نبتا گراں قدراشیء کی خربداری عامة الناس کے لئے ہمیشہ ہے مشکل کا ہاعث بنی رہی ہے،اس لئے کہ ان اشیاء کی قیمت کی بیمشت ادائیگ ہر مخص کے لئے آسان نہیں ہوتی، بلکہ اکثر کے لئے ناممکن ہوتی ہے، البنة تسطوں میں ادائیگ مہنگے سامان کوممکن الحصول بنادیت ہے،مثال کے طور پرایسے سامان کی فہرست درج ذیل ہے:

> الف:...کاریں اور کم وزن اُٹھانے والے ٹرک اور بسیں (نتی اور پُر انی )۔ ب:...موٹر سائیکلیں۔

> > ج:... ٹیلی ویژن سیٹ اور شیپ ریکارڈ روغیرہ۔ د:.. فرنیجیراوردیگر آرائش سامان ۔

ہ:...ریفریجریٹراورعیدو بیاہ شادی کے اخراجات ومصارف و:...دیگرمتفرقات په

معاشی اہمیت: معاثی نقطۂ نظرے اس طریقۂ کارے صارفین وہ تمام اشیاء حاسل کرلیتے ہیں جن کو وہ بعداز ادائیگی ایک طویل عرصے تک زیراستعال رکھتے ہیں ،اگر بیطریقہ افتیار نہ کیا جائے تو صارف ہمیشہ کے لئے ان اشیاء سے محروم رہیں ،ان اشیاء کی موجودگ سے نہ صرف گھریلومقبوضات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اٹا ٹھاور زیبائش کی منہ بوتی تصویر ٹابت ہوتی ہیں۔

معامدہ تی بالا جارہ کا ڈھانچہ:..فریقین معاہدے کے اسوء مع ولدیت، پاجہت، وستخطا اور شاہدین کے اسوء و پتاجہت کے علاوہ اشیاء کی قدروہ ایت تفصیل وشخیص، قسط وارادا یک کی شرح مشرح قسط، قسط کی عدم ادا یک کی صورت میں فریقین معاہدے کے اختیارات و فرائض وغیرہ ش مل ہوتے ہیں، اور سب سے اہم بات ' مم از کم اوا یک کی مز' قابل ذکر ہے، جس کی روسے خریدار کو تہائی یا چوتھائی رقم چیقگی اوا کرنا پڑتی ہے، مزید برآس دورا نِ معاہدہ خریدار نہ سی کے فروخت کرسٹنا ہے، نہ بی رہن رکھ سکتا ہے اور نہ سی پرکسی قشم کا بارڈ ال سکتا ہے، چی کہ وہ کوئی ایسا عمل روانہیں رکھ سکتا جو بائع کے حق ملئیت نے لئے معنزت رساں ہو نے فرضیکہ معاہد سے میں تمام شرائط اس اَمرکی دا کی ومتقاضی ہوتی ہیں کہ بائع ( بیچے والے ) کے مفاد کو تحفظ فر، ہم ہو۔

تنقيدن ال متم كى بيغ پر بالعموم ان الفاظ مين تنقيد كى كئى ہے جوكه حسب ذيل ہے:

الف: ..عوام الناس کوائے جائز ذرائع آمدنی ہے کہیں بایا ٹی سطح پر معیارز ندگی بحال مرنے پر اُس تی ہے اور بیان کوشدید رغبت دِل تی ہے کہ ان اشیاء ہے اپنے گھروں کومزین کرمیس جن کی ان کی موجود ہ آمدنی سر دست متحمل نہیں ہوئیتی ،مزیداس ہے متعمق جتے توانین مغربی دُنیامیں اور ہمارے ہاں رائے اور نافذ ہیں وہ سرمایہ کار کمپنیوں کومعتد بہتحفظ ت ومراعات فراہم کرتے ہیں اور رغبت اور ہلندزندگی کی ہوں میں گرفتار بے جارہ صارف قانونی جارہ جوئی ہے محروم رہتا ہے۔

ب:... بیرخاص تشم کی بیچ (خرید وفروخت) معاشرے میں معاثی استحکام کومخدوش بنادیق ہے، اور افراطِ زَر کے لئے ایک مؤثر محرک ثابت ہوتی ہے۔

ے:...اصلیت و ماہیت کے اعتبار سے مقرّرہ شرح نفع مرة جہشرح سود سے نہ صرف مما ثلت رکھتی ہے، بلکہ سود کی شرح سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اب بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا نہ کورہ بیس زیادہ ہوتی ہے۔ اب بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا نہ کورہ بالشواء بالتَّفسيط اسلام میں جائز ہے؟ جبکہ اس کی نوعیت اور ماہیت مع شروطِ فی سدہ حسب ذیل ہے:

شراء بالتقسيط اصليت ونوعيت كاعتبار على الوظيفه اورينفع لغرصين قراريا كي كونكه اسيس بيخ واجاره كا بابم وكرا فتلاطب، بلكه معاملتين، صفقتين و بيعتين كاانفهام وادغام ب، جيها كه اس كي تعريف سه اس امر كي تصريح بوتي به لهذا بيه يويب تشريخ اسلامي بيس احسن بيس ب، اور دومعا طول كامعا مله واحده بين مجتمع بوتا اصحبت متفارك بيك بعض صور تول ميس شواء بالتقسيط اجتماع المعاملتين تك محدود بين بلكه اجتماع المعاملات كقالب بين سموج تي بي بيك اجاره، كفالت، ضمان اور بيمدو غيره كا اجتماع المعاملة وكارتها عليه المعاملات كقالب بين سموج تي بين اجاره،

نصوصِ شرعیه:... شواء بالنقسیط کے سلسلے میں نصوصِ شرعیه برائے ملاحظہ وغور وخوض حسب ذیل ہیں، جیسے: اوّلاً:...اُجرت اور صانت ایک ہی جگہ مجتمع نہیں ہوسکتی۔ (دفعہ:۸۸، کبلة الاحکام العدیه)

ثَاثِيًّا:...بيم الدين، وهو مالكان الثمن والثمن فيه مؤجلين معًا وهو بيع منهى عنف (القسم الأوّل في المعاملات المادية، تأليف: السيّد على فكرى ص:١٩)

ثَالَّ:... بيعتان في بيعة المنهى عنه قال ابن مسعود: صفقتان في صفقة، والأنه شرط عقد في عقد فلم يصحب (القسم الأول في المعاملات المادية، تأليف: السيّد على فكرى ص:٣٥)

#### شروطِ فاسده:

ا:...اِ جارہ کام معاملہ ستفتل کی خریداری ہے مشروط ہوتا ہے ،اور بیشرط تقصنی المی المعناذ عة کو بروئے کارلاتی ہے۔ ۲:... خریدار/مشتری کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دانستہ اور نا دانستہ طور پراس میں (خریدی ہوئی چیز میں ) کسی تسم کاعیب نہ آتے دے ، جو کہ معاہدہ میں "Fault Clause" کہلاتی ہے۔

سو:...مستعدی سے مرمت کر دانا اور حسب ضرورت نئے پرزہ جات کی بطریقِ احسن تبدیلی تا کہ اس کی عرفی قدر میں کمی داقع نہ ہو۔

> سم:...انشورنس و بیمه کرا تالا زمی ہوتا ہے۔ ۵:...تیسر مے تحص کی ضائت/ کقالت کلی کا وجود ، اور

۳:... مجبوریوں اور کسمپری کی صورت میں اگر خریدار کسی واجب الا دا قسط کی ادائیگی میں کوتا ہی برتے ،تو قرقی کاحق لیعنی بالغ بلا مداخلت خریدار قروخت شدہ شے کی بازیا بی کامطالبہ کرسکتا ہے۔ کند، شرح نفع کے تعین میں من مانی کاعضر غالب ہوتا ہے۔

حاصلِ کلام ہیہ کہ بفرضِ محال میں ماہیکار کمپنیاں اور مالیاتی ادار ہے ان شروطِ فاسدہ بیس کتم کی تحریف کی خدمت سر انجام و ہے بھی لیس، یا کم از کم ان کواسلامی سانچے میں ڈھالنے کی خاطر ان کا زُخ موڑ لیس یا پہلو بدل لیس تب بھی مستہلک (صارف) کے استحصال کے لئے ان کی ہیکا وش اور معی زُکا وٹ ٹابت نہ ہوگ ۔ علاوہ ازیں اگر اسلامی تعییمات ان نیم تعیش تی سامان کے استعمال کو صراحانا نا جا بُرْقر ارٹیس دیتیں تب بھی معاشیات اسلام اس قسم کی بیعات کوروائے دینا پینٹرنبیں کرتی ، اور اس کی نظر میں ہیا چھوتا اور انو کھ قسم کا استحصالِ صارف ، مستحسن نہیں قراریا تا۔

آ نجناب کی خدمت اقد سیس فسطوں کے کاروبار کے سلسے ہیں مندرجہ بالامعروض ت ارسال خدمت ہیں ،التماس ہے کہ قرآن کیسے مسنت رسول کر بم سلمی القدعلیہ وسم ، فقد وفقا وی اور انکہ وفقها ءی آراء وتصریحات کی روشنی ہیں مفصل جواب ہے نوازیں۔ جواب ؛ .. ماشاء القد! آپ نے خوب تفصیل ہے تیج بالا قساط کے بارے ہیں معلومات جمع کی ہیں ، جزا کم امتد احسن الجزاء۔ تاہم جومسئلہ ہیں نے بالاختصار کہا تھا وہ اس تفصیل کے بعد بھی آئی جگہ تھے اور ؤرست ہے ، یعنی : '' فسطوں پرخرید وفر وخت جائز ہے ، بشرطیکہ اس میں کوئی شرط فاسد نہ ہو، اگر کوئی شرط فوسد لگائی گئی تو یہ معاملہ فاسد ہوگا۔'' (۱)

مثلاً: یہ شرط کہ جب تک خریدارتمام قسطیں اوا نہ کروے وہ اس چیز کا ما لک نہیں ہوگا، یہ شرط فاسد ہے، نتے کے سیحے ہوئے کے لئے بیضروری ہے کہ مشتری کو مالکا نہ قبضہ دیا جائے ، خواہ قبمت نقدا داکی گئی ہویا اُ دھار ہو، اور اُ دھارک صورت میں یہ شت اوا کرنے کا معاہدہ ہویا بالاقساط، ہرصورت میں مشتری کا قبضہ ما لکا نہ قبضہ تصور ہوگا، اور اس کے خلاف کی شرط لگائے ہے معالمہ

(۱) السيع منع تناجيل الثمن، وتقسيطه صحيح، يلزم أن تكون المدّة معلومة في البيع بالتاحيل والتقسيط. (شرح اعلة للبار ص. ١٢٥ المادّة: ٢٣٥، ٢٣٦). أينضًا: أما الألمة الأربعة وجمهور الفقهاء واعدثين، فقد أجازوا البيع المؤجل بأكثر من سنعر النقد، بشرط أن يبتّ العاقدان بأنه بيع مؤجل بأحل معلوم وبشمن متفق عليه عند العقد. (بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص: عليه عبد العقد دارالعلوم كواچي).

(۲) وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه مفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الإستحقاق يفسده كشرط أن لا يبيع المشترى العبد المبيع لأن فيه زيادة عارية عن العوض فيؤدى إلى الربا ولأنه يقع بسببه المنازعة فيعرى العقد عن مقصوده. (هداية ح: ٣ ص: ٥٩، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، النتف الفتاوى ص ١٩١). وفي البخارى باب إذا شرط في البيع شروطًا لا تحل، عن عائشة قالت: جاءتني بريرة فقالت . ... . . ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسدم في الباس في كتاب الله وقدمد الله وأثنى عليه ثم قال. أما بعد! ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ ما كن من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن اعتق. (صحيح البحارى ج ١ ص ٢٩٠).

فاسد ہوجائے گا۔ بیبیں ہے بیجی واضح ہو گیا کہ اس معاملے کو بیج اور ا جارہ ہے م کب کرنا غلط ہے ، البتہ أد دھار قم كی وصولی ئے لئے صانت طلب کرنے کی شرطتی ہے۔ اوریشر طبحی کی ہے کہ اگر مقرز ہوفت پرا دانہ کی گئی تو بائع کوخریدار کی فعال چیز فروخت کر کے ا پی تیمت اصول مرے کاحق موگا ، تا ہم بیشرورے کہ اس کے قریضے سے زائدر قم اسے والیس کر دی جائے۔ <sup>(۱۳)</sup>

ر ہی ہد بات کوشطوں پرجو چیز ای ج ے اس کی قیمت زیادہ لگائی جاتی ہے ،تو اس معالمے وشریعت نے فریقین کی صوابدید پرچھوڑ، ہے۔ اکرخریدارمحسوں کرتا ہے کہ قشطوں کی صورت میں اے زیادہ نقص نائٹھ نا پڑے گا تو وہ اس خریداری ہے اِجتناب کرسکتا ہے، تاہم استحصال کی صورت میں جس طرح کو زنمنٹ کو قیمتوں پر کنٹرول کا حق ہے، ای طرح بیج بالا قساط کی قیمت پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ بالا قساط خریداری عوام کے ہے مہل ہے، اس لئے طعی طور پر اس پر پابندی لگا دینا مصلحت عامہ کے خواف ہے۔ خلاصہ بید کہ بیچ ہالہ قساط اگر قواعد شرعیہ کے ماتحت اور شروء فی سد ہے مبر ابوتو جا نز ہے ، ورند نا جا کز یہ

## قسط رُ کئے پرقسط پر دی ہوئی چیز واپس لے لینا جا تر نہیں

سوال: ..میری بیوی میر بے بیئے واس کی مرضی کے مطابق تشطول پر ساہ ن فروخت کرنے کی وُ کان کھیوانے کے حق میں ہیں،جبکہ میں اس کاروبار کے خلاف ہوں، یونکہ اس کاروبار میں زبائی طور پر گا ایک سے کہا جاتا ہے کہ یہ چیزتم کونسطوں پر دی جاتی ہے تا كہتم كوفائدہ چنچ اورتم آسائی سے ايك بزى چيز كے مالك بن جاؤ،اور كاغذات ميں سرايدوارلكھ جاتا ہے۔قسطيس أيخ كي صورت میں چیز وائیں لے لی جاتی ہے۔میری بیوی کا کہنا ہے کہ جب بہت سے لوگ اس کاروبار کو کررہے ہیں تو پھرمولانا صاحب سے دریافت کیول کرتے ہو؟ ملک میں اسلامی شریع ہے کا غاذ ہو چکا ہے،میرا خیال ہے کہ خریدی ہوئی چیز قص کی بنا پر تو واپس ہو علی ہے،مگر فروخت کی ہوئی چیز واپس تبیس ہوتی ، واجب نے ادائیکی کے لئے مہلت دی جاتی ہے۔اس مسئے میں آپ کی رائے اسلامی شریعت كے مطابق كياہ؟

<sup>(</sup>١) وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعه لأحد المتعافدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الإستحقاق يفسده. (هداية ح ٣ ض: ٩ ٥، كتاب البيوع، باب البيع القاسد).

٢٠) الكفالة على ضربين كفالة بالنفس و كفالة بالمال، فالكفالة بالنفس جائرة سواء كان بأمر المكفول عنه أو بغيره كما يجوز في المال . . إلح. (الجوهرة النيرة، كناب الكفالة ج: الص: ٣ ١٣ طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) وهو (البرهس) منصمون بالأقبل من فينمته ومن الدين فإذا هدك في يد المرتهن وقيمته والدين سواء صار المرتهن مستوفيًا لدينه، وإن كانت قيمة الرهل اكثر فالفصل امانة لأن المصمون بقدر ما يقع به الإستيفاء و داك بقدر الدبل. وهذاية ج ٣٠ ص ٢٠٠٠ كناب الرهن). وقال التابعالي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها. (النساء ١٥٠

٢٠) (ولا يسغر حاكم) لقوله عليه السلام لا تمعروا فإن الله هو المسغر لقابض الناسط الرارق. إلا إذا تعدي أرباب الأموال عن القيمة تعديا فاحشًا فيسعُر ممشورة أهل الرأي. (درمحتار ج٢ ص ٣٩٩ كتاب الحطر والإماحة، طبع سعيد).

جواب: قشطوں پر چیز وین توج ئز ہے، گراس میں بید دوخرابیاں جوآپ نے نکھی بیں، قابل اصلاح بیں۔ایک خربیرار و '' کرا بید دار' لکھنا، دُوسراقیۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں چیز واپس کرلینا۔ بید دونوں یا تیں شرع جائز نبیل۔ اس کے بجائے کوئی ایسا طریقتہ کارتجو یز کیا جانا چاہے کہ فشطوں کی ادا نیک کی بھی منہا نت ل سکے اور شرایعت کے خلاف بھی نہ ہو۔

#### فتبطول كامسئله

سوال: ''اف ''ایک عدد سوزوکی، ویکن، بس یا ٹرک نفتر قم ادا کر کے خرید لیت ہے، اس کے پاس'' ب'اس گاڑی کی خرید ارک کے لئے آتا ہے، '' بے مندرجہ ذیل خرید ارک کے لئے آتا ہے، '' بے مندرجہ ذیل شرائط کا طلب گار ہوتا ہے:

ا: ۱۰ ہزارروپیہ نقدلوں گا، (یہ مختف گاڑیوں کی قیمت کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے)، بقایا رقم دو ہزارروپ ماہوار فتطوں میں لول گا۔ گاڑی کی اصل منڈی کی قیمت ۵ ہزارروپ ہے، میں دس ہزارمنا فع بول گا، یعنی ' ب' نے ۳۵ ہزارروپ کے متحال منڈی کی تیمت ۵ ہزار روپ دو اگرے گا)، اس صورت میں کے بجائے ۵۵ ہزارروپ دو اکرے گا)، اس صورت میں من فع جو کہ م ہزارروپ ہوا کی جائے میں کی ہیشی بھی ہو گئی ہے، مثانی نقد رقم ۱۵ ہزار وی جائے یا قسط فی ماہ کے حساب سے دو ہزار روپ ہوگئے۔

ا: گاڑی خواہ جل جائے ، چوری ہوج ئے ، 'ب' ئے ہرحالت میں بیرتم تمام کی تم ماد، کرنی ہے۔
 اگر 'ب' کسی وجہ سے تین مادیگا تارتسطیں ادانہ کرسکا تو '' الف'' کوش حاصل ہے کہ وہ گاڑی اپنے قبضے میں لے لے اور 'ب' کو چھے بھی ندادا کر ہے۔
 اور 'ب' کو چھے بھی ندادا کر ہے۔

بعض وقت میصورت بھی ہوجاتی ہے کہ ' ب' کورقم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ گاڑی نقد میں فروخت کر دیتا ہے اور' الف'' کو ماہو رقسط اوا کرتار ہتا ہے۔ بعض صالات میں گاڑی موجود نہیں ہوتی اور' الف''،' ب' سے پچھرقم نقد لے لیت ہے اور وورقم اپنی رقم میں شال کر کے' ب' کوگاڑی ویتا ہے، یا نقدرقم وے ویتا ہے، اور' یہ'' گاڑی خرید لیت ہے (مثلاً: ۲۵ مزارروپے کی گاڑی کے لئے

(۱) من ۱۸۱ كا حاشية نبيرا ملاحظة فرما نمين ـ

۲۱ الأن في الشرط الأول كذب وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكنائر كما روى عن أنس عن البي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الرور. (ترمدى ج 1 ص ٢٢٩). وكل شرط لا ينتصيه العقد وفيه منعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الإستحقاق يفسده كشرط أن لا يبيع المشترى العبد حميع لأنه فيه زيادة عارية عن العوص فيؤدى إلى الرباء (هداية ج ٣ ص ٥٩) كتناب البيوع، باب البيع الفاسد). وقالت عائشة شم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعدا ما بال رجال يشترطون شروط الله أوثق شروط الله أوثق المن اعتقد رصحيح البحارى ج: ١ ص: ٣٩).

٣٥ هېزار روپي ٔ الف' و يو پيا ہے ، اور + اېزار روپي ُ ' ب' اپنی طرف ہے ڈالیا ہے )۔

مول ناصاحب! کئی احباب اس کاروبار میں گئے ہوئے ہیں ، فتنطول کی صورت میں مہنگا بیچنے کیا یہ سوداتو نہیں ہے؟ جواب:... یہاں چندمسائل ہیں:

ا: نقد چیز کم قیت خرید کرآ گے اس کوزیادہ داموں پرفت طول پر دین جا تؤہے۔

۲: بسشخص نے نشطوں پر وہ چیز خرید لی ، وہ اس کا ما مک ہو گیا ، اور نشطوں کی رقم اس کے ذیمہ واجب الہ دا ہوگئی ، اس کئے اگر وہ جیا ہے تو اس چیز کو آ گے فروخت کرسکتا ہے ، نقتہ قیمت پر بھی اور 'دھار پر بھی ۔

قسطوں پرگھر بلوسامان اس شرط پرفروخت کرنا کہ وفت مقرّرہ پرقسط ادانہ کی تو یومیہ جرمانہ ہوگا ، نیز وصولی کے لئے جانے کا کراریہ وصول کرنا

سوال: ... میں آسان اقساط ( ما ہوار ) پرگھر بلوسامان فراہم کرتا ہوں ، 'رورت مندی ہمی رضا مندی ہے اپنی مطلوب اشیء چیک کر کے قیمت واُقساط مقرّرہ وقت پر دینے کی شرط رضا مندی ہے طے کرتے ہیں ، جو کہ ایگر بیمنٹ کی شکل میں ہوتا ہے بکن اس میں بیشرط بھی ہوتی ہے کہ اگر خرید ارمقرّرہ ووقت میں اوائیگی نہ کرے گاتو بومیہ، ما ہوار جر مانے کے ساتھ رقم ادا کرے گا، اگر خریدار کے پیس وصولی کرنے ہم موٹر سائیکل پی سواری پر جا کیں تو اس کے اِخر، جات بھی خریدار سے لیتے ہیں ، اسل کی تعلیمات کی رُوسے بیطریقہ

<sup>(</sup>۱) بهى رسول الله صلى الله عليه وسدم عن بيعتين في بيعة ... وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الشوب بنقد بعشرة، وينسبنة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البعين، فإن فارقه فلا بأس به إذا كانت العقدة على أحده منهما وجامع الترمذي ح اص ۴۳۳ كتاب البيوع، باب ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة) وفي الهداية لأن للأجل شبهًا بالمبيع، ألا يرى أنه يراد في النمن لأجل الأجل والهداية ج ٣ ص ٢١ بناب المرابحة والتولية، ومثله في البحر الرائق ح ٢٠ ص ٢١ بناب المرابحة والتولية، والشامية ح ٣ ص ٢١ بناب المرابحة والتولية، والشامية ح ٣ ص ٢١ بناب عليم سعيد).

 <sup>(</sup>۲) فإن هلک في يده هلک بالئمل و كذا إدا دخله عيب. (هداية ج ٣ ص ٣١، كتاب البيوع).

 <sup>(</sup>٣) وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه مفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحفاق يفسده كشرط أن لا يبيع المشترى العبد المشترى لأن فيه زيادة عارية عن العوض فيؤدى إلى الرباء رهداية ح ٣ ص ٥٩، كتاب البيوع).
 (٣) قل الله تعالى يَــأيها الذين امنوا لا تأكلوا أمو الكم بيكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراص مكم" (السماء ٢٩).

صحیح ہے یانہیں؟ مہر ہانی فر ما کر ہماری رہنمائی فر مائیں۔

جواب:..بشطوں پرگھروں میں مال سپلائی کرنا اور مقرّرہ وقت پر وصول کرنا جو کرنے ،لیکن اس میں جو بیشر طالگائی جاتی کہا گررتم وقت پڑئیں ادا کی تو یومیہ استے چیسے بڑھتے رہیں گے، بیصری ناجا کز ہے، اور اس کی وجہ سے بیہ پورا کاروبار ناجا کز ہوجا تا ہے۔ای طرح موثر سائیکل کی اُجرت وصول کرنا ہے بھی ناجا کڑے۔

## فشطول برگھر بلوسامان کی تجارت

سوال: به رافشطوں کا کاروبارہے، اور ہم گھر بلو اشیاء اور دیگر اشیائے ضرورت آسان قشطوں پر لوگوں کو مہیا کرتے ہیں۔ جس کا طریق کاریہ ہے کہ ہم نے ایک پڑھا • ۱۲۰۰ و پے میں خرید ااور گا کہ کویہ پڑھا ایک سال کی قشطوں پر ۱۲۰۰ و پے میں فروخت کیا ، اور ایڈوانس • • ۵ روپ اور ، ہوار قبط • ۲۰ روپ لیتے ہیں۔ اور اگریشخص بقایار قم ایک سال میں نددے سکے اور رقم پر فروخت کیا ، اور ایڈوانس • • ۵ روپ اور ، ہوار قبط • ۲۰ روپ لیتے ہیں۔ اور اگریشخص بقایار قم ایک سال میں نددے سکے اور رقم پر قفر یبا ، یک سال سے زیادہ ہوج ہے ، مثل ۲ یا ۳ سال ہوجا کی تو ہم اپنی اصل رقم ہی وصول کرتے ہیں جو کہ طے ہوئی تھی اور اس پر مزید کوئی کیشن وغیر نہیں لیتے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اس طرح قشطوں پر کاروبار کرنا چا کڑے بیٹیں ؟ اور اگر جواز کا کوئی وُوس اطریقہ ہو تو تھے رفر مادیں۔

جواب:.. نشطوں کا جوطریقہ آپ نے لکھا ہے، لینی جنتنی قیمت سمبلے دِن طے ہوگئی اتنی ہی وصول کرتے ہیں،اورا گرفرض کردہوہ وفت پرادانہیں کرتا تو زائدرقم وصول نہیں کرتے ،تو نشطوں کا بیکارو بارشج ہے۔

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى "وأحل الله البيع وحرم الرنوا" لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله نهى عن قرض جر نفعًا وبدائع الصنائع، كتاب القرض ح. ١٠ ص ٥٩٠٥). كل قرض جر نفعًا فهو ربا. (الأشباه والنظائر ص ٢٥٤). أيضًا: مالك عن زيد بن أسلم أنه قال كان الربا في الحاهلية أن يكون للرحل على الرحل الحق إلى أحل فإذا حل الحق قال أتقضى أم تربى فإن قضى أخذ وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل. (مؤطا الإمام مالك ص ٢٠١ باب ما جاء في الربا في الدين، طبع مير محممد). أيضًا كان الرحل في الجاهلية إذا كان له على إنسان مأة درهم إلى الأجل فإذا جاء الأجل ولم يكن المدينون واحدًا لذالك المال قال. زدني في المال حتى أزيد في الأجل، فربما جعله مأتين. (تفسير كبير ج ٩٠ ص ٢٠٠) سورة آل عموان: ١٣٠).

البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح، يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأحيل والتقسيط. (شرح المجلة لسليم رستم باز ص: ١٢٥)، وقم المادّة: ٢٣٧، ٢٣٧، طبع حبيبيه كوثنه).

# قرض کے مسائل

## مكان ربن ركه كررقم بطور قرض لينا

جواب:.. سود دینا اور لینا دونوں حرام ہیں، اور رہن کی جوصورت آپ نے تکھی ہے وہ بھی حرام ہے۔ آپ نے سود پر قرض لے کر غضب البی کودعوت دی ہے، اب اس کا علاج سوائے تو بہ و استغفار کے پچھ بیس۔اللہ تعالی آپ پر رحم فر ہائے۔ کیا پیمکن

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى "وأحل الله البيع وحرم الربوا" (البقرة ۲۷۵). وقال تعالى "يّايها الذين امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربّوا إن كتم مؤمين، فإن لم تفعلوا فأدنوا بحرب من الله ورسوله" (البقرة ۲۷۸، ۲۷۹). وفي الحديث عن حابر رضى به عبيه قال المعمد الله عبيه وسلم أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. (مشكوة، باب الرباض ٢٢٢) طبع قديمي،

 <sup>(</sup>٢) قال الحصكفى (لا إنتفاع به مطبقًا) لا بإستحدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا اعارة سواء كان من مرتهن و راهن. (درمحتار مع رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٨٣، كتاب الرهن).

نہیں کہ مکان کا کچھے حصہ فر وخت کر کے آپ سود وقرض ہے نجات حاصل کر لیں''

سوال:... میں نے ملازمت سے سبکدوش ہوئے کے بعدانی پنشن و بھراوس بیڈیک فنانس کارپوریش سے قرض حاصل کرے ۱۲۰ سر پلاٹ پرمکان تغییر کیا ہے۔ ۳۵ سال کر ایہ کے مکان میں گزار نے کے بعد اپناؤاتی مکان رکھنے کی وہریندآ رزو بوری ہوئی۔اس قرض کی اوا میکی ماہانہ فشطول میں پندرہ سال عے عرصے میں تمال ہوں ، ماہ نہ قسط کے لی ظ ہے جوکل رقم پندرہ سال میں ادا ہوگی وہ وصول شدہ قرضے ہے کم وثیث این دیگ زیادہ ہوگی ، یعنی مبلغ ۲۵ ہز اررو پے قرض کے تقریباً ۹۷ ہزار ہوجا کیں گے۔ ہاؤی بلڈنگ فٹانس کارپوریشن ایک سرکاری ۱۰رد ہے اور جالیہ سرکاری پالیسی کے مطابق اب بیادار وتقمیر شدہ مکان کی ملیت میں شراکت کی بنیاد پر بلاسودی قرضد و بتاہے، اور پندر وسال کے عرصے میں جوز انکر قم وصول کرتا ہے وہ غالبًا اس وقت کی روپے کی قیمت کے ہموجب ہے کیونکہ جدیدمعیشت میں افراط زرکا زبخان ایک مُسلّمہ پہلوہے، بس کے تحت قیمتوں میں عدم استحکام ایک عالمگیرمسئد بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جول جوں وقت گزرتا جاتا ہے ہم رے روپے کی قیمت کم ہوتی جاتی ہے اور اشیائے صرف کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔مثلاً: آج ہے ۱۵ سال بینی ۱۹۷۸ء کے اقتصادی حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں تمام اشیاء کی قیمتوں میں آج کی نسبت زمین وآسان کا فرق نظرآ نے گا ،ایس صورت میں اس زائد قم کو پندرہ سال بعد کی قیمت کے بموجب منافع شار کرنے کے بجائے" سود''گرداننا کہاں تک صحیح ہے؟ لیکن میں نے جب قرضے کے اس مسئے کو ہمارے ایک کرم فرما مولوی صاحب (جوایک متند عالم دین ہیں ) کے سامنے رکھا توانہوں نے بلاتو قف فر مایا کہ:'' آپ نے سودی قرض کے کر گنا و کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے،اور یہ کہ آپ ایے پنشن کے بیسے سے جتنااور جیسا بھی مکان بنہا، بنالیتے اور گزارہ کرتے مجھن بچوں کی خاطریہ قرض لے کرجہنم نہ خرید تے۔'' تو جناب ہے دریافت طلب مسئد رہے کہ الف: ... آیا ملکیت میں شراکت کی بنیاد پر بلاسودی قرضہ لے کرمیں گنا و کبیرہ کا مرتکب ہوا ہوں؟ ب:...آیا ہے بچوں کوایک صاف ستھرا مکان اور ماحول مہیا کرنے کی کوشش کرنا ایک مسلمان کے لئے ممنوع ہے؟ اور کیا محض محدود وسائل کی بنا پراہے اینے اُبتر حالات پر صابر وش کر ہوکر جیٹھ رہنا جا ہے اور اپنا معیار زندگی جا تر ذرا نع ہے بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرنا جائے؟ ج: ... آیا متذکرہ بالاصورت کے باوجود بھی فنانس کار پوریشن کا بیقرض سووی قرض ہی شار ہوگا اوراس ہے مکان بنانا ايك مسلمان ك ليح حرام هر عا؟

جواب: ... بی ہاں! یہ قرض بھی سودی قرض ہی ہے۔ بہرحال آپ لے چکے ہیں تو اَب خدا تعالیٰ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے تو بہ و استغفار کرتا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرہ تیں۔ تاویلات کے ذریعہ چیز کی حقیقت نہیں بدلتی ، نہ کسی حرام کو طال کیا جاسکتا ہے ، کیونکہ معاملہ کسی بندے کے ساتھ نہیں ، خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے ، اور خدا تعالیٰ کے سامنے غلط تاویلیں نہیں چلیس گ ، بلکہ جرم کی تنگینی میں اور بھی اضافہ کریں گی۔ (۱)

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "وأحل الله البيع وحرّم الربوا" (البقرة:٢٤٥). عن على أمير المؤمنين موفوعًا كل قرض جر منفعة فهو ربا. واعلاء النُس ج. ١٣ ص. ١٢ ٥ بناب كل قرص جر منفعة فهو ربا، طبع إدارة القرآن كراچي). وقال الحصكفي رحمه الله. وفي الأشباه كل قرض جرّ نفعًا فهو حرام. (ود المحتار ج:٥ ص:٢١ أ، طبع صعيد).

#### رقم أدهارد ينااوروايس زياده لينا

سوال: ایک صاحب کو ۱۹۵۱ء میں ۲۵ روپے اُدھار ویے ، انہوں نے ۱۹۹۳ء میں ۲۵ روپ اوا کئے ، اگر وہ مجھے ۲۵ روپ اوا کے ، اگر وہ مجھے ۳۵ اشے روپ اوا اکر دیتے تو میں اس سے سما شے سوناخر پیسکنا تھ ، کیونکداس وقت سونا ایک سور و پ فی تولد تھے ، اب مجھے سما شے سوناخر پیر نے سوناخر پیر نے کے لئے ایک ہزار روپ چ ائیس ، کیونکہ آج کل سونا ۳ ہزار روپ فی تولد ہے۔ اگر میں ان ۲۵ روپوں کا سوناخر پیر نے جا وَں تو دُ کان دار منہ نہیں لگائے گا ، بلکہ د ماغ کی خرابی بتلائے گا۔ اگر میں قرض دار سے ایک ہزار روپ ما نگرا تو وہ ججھے سود کھانے کا صعند دیتا۔ بتا ہے اس تیم کے لین دین میں کیا کہا تھا کہ کے ساتھ ہے انصافی نہ ہو؟

جواب:... بیں تو میں فتوی دیتا ہوں کہ روپے کے بدلے روپے لئے جائیں ورنہ سود کا درواز وکھل جائے گا، روپے قرض ویتے وقت والیت کا تصوّر کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا، ورنہ روپے کے بجائے سونے کا قرض لیا دیا جاتا۔ بہر حال وُ وسرے اللِ ملم سے دریا فت کرلیں۔ (۱)

## گروی رکھے ہوئے زبور بامر مجبوری فروخت کرنے کے بعد مالک آگیا تو اُب کیا تھم ہے؟

موال :...ایک فاتون نے آج ہے تقریبا چارسال آبل ہیری والدہ مرحومہ کے پاس پھے زبورات پانچ ہرارو پ کے تون کروی رکھے، اور کہا کہ تین، چار ماہ بیس ہی لوں گراس کے تقریباً چھے ماہ بعد میری والدہ تخت بیار ہوئی اور تقریباً تین ماہ بیرر بنے کے بعد اِنقال فریا گئے۔ والدہ کے اِنقال کے تقریباً سال بعدوہ فاتون گھر آئی، کہا کہ بیس نے فلاں زبورات تمہاری والدہ کوو ہے تھے، وہ واپس کردو۔ اِنقال کی بات ضروری کام کی وجہ ہے گھڑ بورات فروخت کرنے پڑے جو ۱۹۹۲ – ۱۹۹۳ ، بیس تقریباً سات ہزار رو پ کے فروخت ہوئے۔ ہم نے والدہ کے تمام زبورات ان کو وکھائے، تاکہ وہ اپنے زبورات بیجیان لیس، لیکن ان زبورات میں ان کے زبورات شہوں نے نہ لئے اور کہا کہ میرے زبورات زیادہ قیمتی تھے۔ جبکہ میر نہورات زیادہ قیمتی تھے۔ جبکہ میر کے نبورات زیادہ قیمتی تھے۔ جبکہ میر کے ایس دہ رسید بھی موجود ہے جن پروہ مالیت ورج ہے جس پر میں نے بیچے تھے۔

جواب: ...اس کے زیورات پیچنے کا آپ کوچن نہیں تھا، بہر حال جو زیورات آپ نے خلطی ہے ہیے ان کی رسیدیں آپ کے پاس موجود ہیں، جن سے زیورات کا وزن معموم ہوسکتا ہے، اب اگر وہ خاتون وعویٰ کرتی ہے کہ ان کے زیورات فیمتی تھے، تواس کا جوت ہیں کریں کہ انہوں نے جب زیورات گروی رکھے تھے تو ان کا وزن اور نوعیت تحریر کی ہوگی، یا تو وہ اپنے وعوے کا جُوت فر اہم کریں اور اس پر دومردوں کی ، یا ایک مرداور دوعورتوں کی گواہی ہیں کریں کہ انہوں نے آپ کی والدہ کے پاس استے وزن اور تی مالیت کے زیورات کا لوٹا ٹالازم ہے، اور اگر وہ جوت پیش نہیں کرسیس کرسیس

 <sup>(</sup>۱) الديون تقضى بأمثالها. (رد المحتار ح ۳ ص ۸۳۸، مطلب الديون تقضى بأمثالها، أيضًا الأشباه والنظائر ص. ۲۵۱، الفن الثانى). رجل استقرض من آخر مبلغًا من الدراهم وتصرف بها ثم غلا سعرها، فهل عليه ردها مثلها؟ الجواب نعم، ولا ينظر إلى غلاء الدرهم ورحصها. (الفتاوى تنقيح الحامدية ح ١٠ ص ٢٩٣ باب القرض).

تو آپاں کے سامنے حلف اُٹھائیں کہ ہمارے پاس اٹنے زیور تھے، اس فاتون کو چاہئے کہ حلف لینے کے بعد جھڑا ختم کردیں۔ ('' گروی رکھے گئے مکان کا کرا ہے لیٹا

سوال: ..ایک شخص پرکسی کے بلغ ایک لاکھروپے بطور قرض واجب الا داہیں ،اس کے پاس قرض اُ تار نے کی کوئی صورت نہیں ،سوائے ایک مکان کے کہ بید مکان گروی رکھ دیا جائے ، آخر کارید مکان اس نے ایک شخص کودوسال کے لئے (گروی) رہن ہرویا، اور مکان کرایدوہ مخص ما ہوار ﴿ ﴿ وَ ﴾ ﴿ وَ ﴾ ﴿ وَ وَ مَر اللَّهِ وَ وَ مَر اللَّهِ مَان کا آبرا ، اب اس صورت ہیں کیا اس مکان پرز کو ۃ فرض ہوگی؟ کیا مکان کا اس طرح گروی رکھوا نا جا کڑے؟

جواب:...اس مکان پرکوئی زکو ة نبیس\_

یہ مکان گروی رکھنا جائز ہے، اگر کوئی اور شرعی قباحت نہ ہو۔ اگر قرض دینے والے نے گروی مکان کا کراہیا س قرض کے حساب پر کا ٹاہے تب توضیح ہے، ور نہ رہن ہے منافع حاصل کرتا سوداور تا جائز ہے۔

دُ کان کے بدلے میں مقاطعہ پر دی ہوئی زمین پراگر قرض والاخریداری کا دعویٰ کردے تو فیصلہ کیسے ہوگا؟

سوال:...کیا فرماتے ہیں علائے کرام و مفتیان وین متین اس سنٹے ٹس کہ زیداور عمروکا ایک حصد ذرگی زمین پر بھگڑا ہوگیا ہو، زید کہتا ہے کہ آج سے تقریباً ۱۵ سال قبل کی بات ہے کہ عمرو کی وُ کان کا میں مقروض ہوگیا، بقول عمرو کے میں ۱۹۰۰ کی بات ہے کہ عمرو کی وُ کان کا میں مقروض ہوگیا، بقول عمرو کے میں ۱۹۰۰ کی بات ہے کہ عمروض ہوگیا، بقول عمرو کے ہیں اور قبور کے تقور کے کرے وصول کرتے رہوں جسبہ تم زمین کی آبد نی سے بیب وصول کر لوگت بند نہیں جمرو میں نے نہیں کا مدنی سے بیب وصول کر لوگت بند نہیں جمروک و کے دیا، میں کہ در مین کی عرب میں نے زمین کی واپسی کا مطالبہ کیا تو نال مثول کرتا رہا۔ عمرو کہ ہتا ہے کہ وہ فہ کورہ وزمین نے دمین کی واپسی کا مطالبہ کیا تو نال مثول کرتا رہا۔ عمرو کہ ہتا ہے کہ وہ فہ کورہ وزمین زید نے وکان کے قریض ۱۹۰۰ کہ دور کے میں سال ہو گئے ہیں۔ تحریری بھوت اور گواہ کی کے پاس مجی نہیں، ہرا کیا تھم کھانے کو تیار ہے۔ لیکن زید کہت ہے کہ بھے عمرو کی تتم پر اعتبار نہیں، اس نے ایک وقعہ جمون قبل ہوگا ہے کہ وی تتم پر اعتبار نہیں، اس نے ایک وقعہ جمون قبل کے ہوئے میں کہ بھے جمارو کی تتم پر اعتبار نہیں، اس نے ایک وقعہ میں کہ بہتا ہے کہ ذین کی آبادی ہے تو صف ہو تو وہ اس کی جمارہ کی بھوٹ میں کہتا ہے کہ ذین کی آبادی سے قریا وہ رہ تم تم نے وصول کی ہاں کا بھی بچھے حساب و سے دور اس نے تو اس کے موافق ۱۰۰۰ مرد ہے کے توض میں مودا ہوگا، بیا اب موجودہ ورد ور بے کے کوش میں مودا ہوگا، بیا اب موجودہ ورد ورد کیا تحریر فرما کر سے سے مودا طے ہوگا؟ شرگا تھم سے والت کی جات کا شرکی فیصلہ کیا ہوگا؟ بینوا تو جروا فقتی حوالات سے جواب تحریر فیل کے موافق فی مطرف فی ان کس ۔

<sup>(</sup>١) البيّة على المدعى واليمين على المدعى عليه. (مشكوة ح ١ ص ٣٢١، باب الأقصية والشهادات).

<sup>(</sup>٢) وفي الأشناه؛ كل قرض جر نفعًا حرام فكره للمرتهن سكني المرهونة بإدن الراهل. ١٦١ محتا، ح٥٠ ص ١٦٢١).

چواب: . . دونوں فریق اس برمتفق ہیں کہ بیز مین دراصل زید کی تھی ، اور دونوں فریق اس پر بھی متفق ہیں کہ آئھ سو کے ہر لے میں زید کوزمین کا قبصد دیا گیا۔

إختلاف السين ب كدية قط بيع كا تقايار من كا؟

عمر نظ کا مدگ ہے، اور زیداس کا منکر ہے، مدگی کا فرض ہے کہ وہ اپنے ، تو ہے کے شوت میں گواہ پیش کر ہے، اور اگر پیش نہیں کرسکت تو منکر کے صلف پر اعتماد کیا جائے گا ، اور زمین اس کے حوالے کی جائے گا ، الے شرعی فیصلہ زید کے تق میں جاتا ہے۔ ( )

البتداس میں دو چیز ول کی تفتیش فیصلے کی مدو کر ہے گا ، ایک سے کہ سے معلوم کیا جائے کہ سے جس سال کی بات ہے کیا اس وقت اتنی زمین کی تیست آٹھ سورو ہے تھی ؟

دوم یہ کے ذشین کا سودا کیا جائے تو مختری کے نام انتقال کرایا جاتا ہے، لیکن عمر و کے نام اس زمین کا انتقال کرایا گیا؟ جہاں تک زید کے قول کا تعلق ہے، عمر و کوآٹھ سومیں گروی رکھی گئے تھی، اور عمر واس وفت سے آج تک کئی آٹھ سو کما چکا ہوگا، اس لئے رقم واپس دِلائے کا سوال نہیں، وانڈ اعلم!

#### ڈ الرمیں لیا ہواقر ضہ ڈ الرہی ہے ادا کرنا ہوگا

سوال:...میں نے ایک دوست ہے ۱۹۹۰ء میں پچھرٹم اُدھار لی تھی جو کہ پاکستانی کرنسی میں نہیں تھی، بلکہ ڈالر میں تھی،جس کی واپسی کی مدّت دوسال کی تھی، مگر میں ادانہ کر سکا ،اور پھراس سے معذرت جا ہی تو اس نے کہا کہ جب آپ کے پاس ہوں دے دیتا۔ جو کہ میں نے ابھی اداکر دیتے ہیں مگر ڈالر میں۔ یو چھنا رہ ہے کہ قرض کا پیطریقہ تھے ہے یا غلط؟

کیا ہم قرض ڈالر میں لے سکتے ہیں یانہیں؟ پاکستانی کرنسی ورڈالر کے فرق نے جورقم قرض کی ادائیگی میں زیادہ یا کہ دین پڑے گی اس کا شرق تھم کیا ہے؟ جبکہ قرض نامے میں میتج ریہو کہ قرض کی ادائیگی ڈالر میں ہی ہوگی کیونکہ قرض ڈالر میں ہی دیا گیا ہے۔ جواب:...اگر قرض ڈالر کی شکل میں لیا ہواور ڈالر کی شکل میں دینا طے کیا ہو، تو ڈالر ہی کی شکل میں دینا ہوگا ، خواہ مہنگا مداریہ ا

# امریکی ڈالروں میں لئے گئے قرض کی ادا ٹیگی کیسے ہو؟

سوال:... بین نے دوسال قبل اپنی بہن ہے • • • ، • ۵ روپے قرض حسنہ مانگے تھے،اس نے • • ۱۶ ڈالر کا ڈرافٹ بھیجا، جس کی رقم • • • ، ۸ ۴ روپ بنی اب اس بہن کا کہنا ہے کہ قرض کی رقم ڈالر کی صورت میں واپس کی جائے، جبکہ میر ااصر ار روپ ل صورت میں دیے: پر ہے۔ آپ رہنمائی فروہ نمیں۔

 <sup>(</sup>١) البيئة على المدعى والمعين على المدعى عليه. (مشكوة ص ٣٢٦، باب الأقضية والشهادات).

٢١ ولو استقرص فلوسًا دفقةً وقبصها ولم تكسد لكنها رحصت أو غلت فعليه رد مثله ما قبض بلا حلاف. (بدائع الصنائع حد: ٢١ فصل في حكم البيع، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

جواب:... چونکدانہوں نے امریکی ڈالروں کا ڈرافٹ بھیجاتھا،اس لئے اس کی ادائیگی ڈالروں کی شکل میں ہوتی جا ہے'' والٹداعلم!

## سونے کے قرض کی واپسی کس طرح ہونی جاہئے؟

سوال: ... میرے ایک دوست' اف ' نے پندرہ سال قبل یعنی ۱۹۲۹ء میں ایک شخص' ' ب' سے پندرہ تو لے سونا بطور قرض لیا تق، کیونکہ' ' ب' ، یک سنار ہے، لہذا نقذر قم اس نے نہیں دی ،' الف' نے وہ سونا اس وقت تقریباً • • • , ۱۱ روپ میں فروخت کیا ، اب پندرہ سال کے بعد' ب' نے (جواس وقت ملک سے باہر چلا گیا تھ، واپسی پر )' الف' سے اپنا پندرہ تو لے سونا واپس طلب کیا ،' الف' نے کہ:' اس کو میں نے اس وقت • • • , ۱۱ روپ میں فروخت کیا تھ، لہذا اب تم مجھ سے مبلغ • • • , ۱۱ روپ میں فروخت کیا تھ، لہذا اب تم مجھ سے مبلغ • • • , ۱۱ روپ میں کیا نو کہ تو سے مبلغ • • • , ۱۱ روپ میں خواب سے جلد روپ میں جواب سے جلد اوازیں کہ ان دونوں میں سے حق پر کون ہے؟ ویسے اس وقت ۱۵ تو لے سونے کی قیمت تقریباً • • ۲۲٬۵ روپ منتی ہے ، اُمید ہے کہ جواب سے جلد نوازیں گرا ہے۔

جواب:...جتناسوناوزن کرکے لیا تھاءا تناہی واپس کرناچاہئے، قیمت کااعتبار ہیں۔<sup>(۲)</sup>

#### فيكثري يسصودي قرضه ليناجا تزنهيس

سوال:...فیکٹری میں قرضے دیئے ج تے ہیں، جن میں موٹر سائنکل، پٹکھا، ہاؤس بلڈنگ کا قر ضدویا جا تا ہے، اور اس پر چار فی صد سود کے نام سے ہماری تخواہ سے منہا کیا جا تا ہے۔آیا اس کالیناؤرست ہے؟ جواب:... بیسودی قرضہ ہوا، اس کالینا جائز نہیں۔ (۳)

#### مكان بنانے كے لئے سود پر قرضہ لينا ناجائز ہے

سوال:...میرے پاس ایک پلاٹ ہے اور اس کو بنوانے کے لئے کوئی راستہ ہیں ،میرے پانچ بیچے ہیں ،حکومت لون و ہے رہی ہے ،ساٹھ ہزار دے کرائتی ہزار وصول کرے گی ،تو کیا ہیں لون لے کرمکان بنوالوں ، بیمیرے بئے جائز ہے یا نہیں؟ جوابی ہے ،ساٹھ ہزار دے کرائتی ہزار وصول کرے گی ،تو کیا ہیں اون لے کرمکان بنوالوں ، بیمیرے بئے جائز ہے یا نہیں؟ جوابی ہزار ذاکد جوابی ہزار ذاکد

 <sup>(</sup>۱) القرض تقضى بأمثالها. (رد اعتار ج ۳ ص. ۸۳۸ كتاب الايسمان، طبع سعيد). الديون تقضى بأمثالها. (الأشباه والنظائر ص. ۲۵۲ طبع قديمي).

استقرض من الفلوج الرائحة والعدالي فكسدت فعليه مثلها كاسدة ولا يغرم قيمتها وكدا كل ما يكال ويورن لما مر أنه مصمون بسئسه فيلاعرة بغلائه ورخصه ردر المختار مع رد اعتار ح: ۵ ص ۱۲ ، ١٠٠ المرامحة والتولية، فصل في القرض، أيضًا: عالمگيري ج: ٣ ص: ٢٠٣ الباب التاسع عشر في القرض والد تقراص)

<sup>(</sup>٣) قبال المحصكفي وحمه الله: وفي الأشباه كل قوض جَرَّ بفعًا فهو حرام. (رد اعتار ح ٥ ص ١٦٦٠ عن حامر قال العن وسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء (مشكرة عي ٢٣٣٠). اب الـ ،

(۲) \_\_\_\_\_ بیسووہے، لبذا بیمعاملہ شرعاً ناجا تزہے۔

## بینک ملازم یاحرام کمائی والے سے قرض لینا

سوال:...اگرکوئی بینک کی مارزمت کرتا ہے یاکسی کی کمائی حرام کی ہو، تواس سے قرض لیا جاسکتا ہے؟ جواب:...وه بهمی حرام بی هوگا \_ <sup>(۳)</sup>

#### ا دھیارے پر جانور دینا وُرست ہیں

سوال:.. زیدنے ایک بھینس کا بچے( بچھڑی) مثلاً یہ نچ ہزار میں خربدااورخرید کر بکر کے حوالے کیا کہ و واسے یا لے اوراس کی خدمت کرے، بکرنے اسے پالااوراس کی خوراک کا اِنتظام کیا، ایک یا دوسال کے بعدز پدبکرنے مل کراہے دس ہزار میں ﷺ دیااور زیدئے اپنی ذاتی رقم پانچ ہزارنکال کر بقیہ من قع پانچ ہزار میں ہے آ دھے بکر کودیئے اور آ دھے خو در کھے، کیاا یہا کرنا سیج ہے؟ جواب:..اس طرح ادھیارے پر جانور دین سیجے نہیں ، وہ جانور زید کی ملکت ہے ، اور پر وَرْش کرنے واله أجرت کالمستحق ے،اگر فروخت کرنے کے بعد زائدرقم کا آ دھااس کودے دیت ہے،اور وہ خوشی ہے قبول کر لیتا ہے تو جا ئز ہے۔

## صحابه كرامٌ غيرمسكموں ہے سطرح قرض ليتے تھے؟

سوال: ... حضرت! ایک چیز میرے ذہن میں أنفی ہوئی ہے، جواب دے كرتسلی فرمائيں كه حضور پاك عليه الصلوة والسلام کے زوں نے میں ہم نے پڑھا کدا کثر صی بہکرا م صنرورت کے وقت غیر مسلموں سے قرض لیا کرتے تھے ،اس کی نوعیت کیا ہوتی تھی ؟ جواب: ... سی به کرام ٔ سودی قرضے نہیں میتے تھے، جب ہے سود کی ممانعت کر دی گئی، کسی نے کسی غیرمسلم سے بھی سودی

## ہاؤس بلڈنگ فنانس کار پوریشن ہے قرض لے کرم کان بنانا

سوال:... پہلے ہاؤس بلڈنگ فن'س کارپوریشن سود کی بنیاد پرقرض دیت تھی 'لیکن اب وہ مضاربت یعنی شراکت کی بنیاد پر

<sup>(</sup>١) عن على قال. كل قرض جر منفعة فهو ربًّا. (اعلاء السُّنن ح ١٣ ص ١٥١٥، باب كل قرض جر منفعةً، طبع كراچي).

<sup>(</sup>٢) عن جابر قال. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم. (مشكوة ج: ١ ص: ٢٣٣٢) باب الرباء طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٣) وفي رداعتار (قوله الحرام ينتقل) أي تبتقل حرمته وإن تداولته الأيدي وتبدلت الأملاك. (رد المحتار ج. ٥ ص ٩٨٠) باب البيع الفاسد، كتاب البيوع).

<sup>(</sup>٣) وإذا دفع الوجل إلى رجل دابة ليعمل عليها ويؤاجرها على أن ما رزق الله تعالى من شيء فهو بينهما فإن اجر العامل الدابة من الناس وأخذ الأجر كان الأجر كنه لربّ الدابة وللعامل أجر مثل عمله. (عالمكيري ج.٣ ص٣٠٥٠).

 <sup>(</sup>۵) عن عند بن النخطاب أن آخر ما نزلت آية الويوا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبص ولم يفسرها لنا فدعوا الوبا والريبة. (مشكوة ص:٢٣٦) باب الرباء طبع قديمي).

قرض دیتی ہے۔اس کے ذریعے پہلے ہی سے طے کرلیا جاتا ہے کہ مکان کا کرایہ کیا ہوگا؟ نصف کرایہ کارپوریشن لیتی ہے اور نصف مالک مکان سیکن یہ بات ذبمن نشین کر لینے کی ہے کہ مکان کا کرایہ بھی ملتا ہے، بھی نہیں، بھی مکان خالی رہتا ہے اور کرایہ گفتتا اور بر محتا برہتا ہے ایک نے مقرر کردہ کرایہ کا نصف لیتی ہے۔ کیا یہ سود نہیں؟ بلکہ بیسود ہے بھی برتر ہے، کیونکہ ''سود'' کا لفظ نہیں کہا جاتا ہے لیکن در حقیقت سود ہے۔ اس طرح تا واقف لوگ سود جیسے عظیم گناہ میں ملوث ہوجاتے ہیں۔ آ ہا بی رائے سے جلد از جلد آگاہ کریں، بڑی مہریانی ہوگی۔

چواب:...میں نے جہال تک غور کیا ، کار پوریشن کا بیمعاملہ سود ، ی کے تحت آتا ہے۔اس معالمے کی پوری حقیقت دیگر محقق علوء سے بھی دریافت کر لی جائے۔

## قرض کی رقم ہے زائد لینا

سوال: ... کانی عرصہ پہلے ہیں نے اپ والد ہزارگوار سے بطور قرض دس ہزاررو پے کی رقم لے کرا پے مکان کا بقیہ حصائیس کرایا، اس خیال سے کہا سے کرائے پروے کر قرض بھی آتارلوں گا اور پھھ آسرار قم کا جھے بھی ہوگا، اور پھر میں نے وہ مکان ہم سورو پے ماہانہ کرائے پردے دیا۔ اور دوسورو پے ماہانہ والدصاحب کو دیتار ہا اور باقی دوسورو پے ماہانہ میں نے بینک میں جمع کئے۔ اس نیت سے کہ جمع ہونے پران کے دس ہزاررو پے لوٹا دُوں گا۔ اب قصہ مختصر مید کہ دس ہزاررو پے پورے ہونے کو ہیں تو والدصاحب کہتے ہیں کہ میرے پیلے کب دو گے؟ میں نے کہا اب تو بس تھوڑی مذت باقی رہ گئی ہے، رقم جمع ہوجائے تو دے دیتا ہوں، تو والدصاحب بولے کہ: وہ تو میری رقم سے بیدا کیا ہوا پیسہ ہے، یوں بولو کہ جمع سے لی ہوئی رقم کب دو گے، لیمن ان کا اراد و ہے کہ جو دوسو ، ہانہ دوسول کیا وہ بھی ، اور جو دوسو ، ہزار رہ بیے، اور اب وہ چا ہے ہیں کہ دی بھی ، اور جو دوسو بہتے کئے وہ بھی سب ان کی رقم سے بیدا ہوا۔ اس طرح ان کوئل جائے گا پندرہ ہزاررو بیے، اور اب وہ چا ہے ہیں کہ دی ہزار میرا قرض بھی دو، بینی انہوں نے دی ہزار بینا ہیا۔

جواب:...آپ جتنی رقم ادا کر چکے ہیں ،ان کے قرض کا تنا حصہ ادا ہو چکا ہے ، باتی رقم ادا کرد یجئے۔ان کا صرف دس ہزار روپے قرضہ ہے ،اس ہے زائد لیٹاان کے لئے جائز نہیں ہے۔

## فتسطول برقرض ليناجا تزنبيس

سوال:... میں نے چھ ماہ پہلے شدید ضرورت پڑنے پر مبلغ • • • ، • اروپے قسطوں پر لئے تھے ،اس کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے اس شخص نے مجھ ہے • • ۲٫۵ روپے ایڈوانس کے طور پر لئے اور پھر ہر ماہ • • • ، اروپے لیتا رہا۔ کیا بیر تم جو میں نے لی ہے سود کہلائے گی؟

 <sup>(</sup>١) وفي التنوير: الربا هوا فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط الأحد المتعاقدين في المعاوصة. (شرح التنوير مع رد اغتار ج:۵ ص: ۱۹۸ تا ۱۹۸ باب الرباء طبع ايچ ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) القرض هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله. (تنوير الأسمار مع رد اعتار ح ٥ ص:١٦٤) فصل
 في القرض). كل قرض جر نفعًا فهو حرام. (رد اعتار ح:٥ ص:١٦١).

جواب:... بیسودی رقم ہے،اورآ ئندہ ایسی رقم لینے کی جرأت ندکریں، اللہ تع کی سے تو یہ کریں کیونکہ سود کھا نااور سودوینا گنا ہ کبیرہ ہے،اوراللہ تعالٰی نے اس پر إعلانِ جنگ فر ما یا ہے۔

## قرض دے کراس پرمنافع لینا جائز نہیں

سوال:...ا یک هخص'' الف'' نے وُ وسر ہے خص'' ب'' ہے قرض لیا، جبکہ'' ب' نے وہ رقم بینک میں رکھوا کی تھی، وہاں سے اس کو ہر ماہ یا چند ماہ کا اکٹھا منافع ملتا تھا، جب'' ایف'' نے بیرقم ی تو اس مخض سے کہا کہ بیرقم دے دو، جومن فع بینک دیتا ہے وہ میں وے دُوں گا۔ کیا بیمنافع سودہے؟ اس کا گن کس کے سرجو گا جبکہ ' ' ب' غریب ہے؟ اگر'' الف' 'رقم پرمنافع جو بہت تھوڑی مقدار کا ہے تنبیں ویتا توغریب کا گزارہ مشکل سے ہوگا ،اور'' ب' رقم بھی نبیں دے گا ، جواب دیجئے۔ چواب:...میسود ہے، گناہ لینے اور دینے والے دونوں کے ڈیمے ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>

#### مقروض کے گھر کھا نابینا

سوال:..ا اگر کسی کو قرض حسند یا ہوتو اس کے بیہال کھا نا کھایا جا سکتا ہے یانہیں؟ جواب: اگروہ قرض کی وجہ ہے کھلاتا ہے تو کھ نا جائز نہیں ، اور اگر قرض سے پہلے بھی دونوں جانب ہے کھ نے اور کھلانے کی عاوت بھی تو جا مُزہے ،اس کے باوجودا گر احتیاط سے کام لیاجائے تو بہتر ہے۔ <sup>(\*\*)</sup>

## قرض برمنافع لیناسودہے

سوال: البعض لوگ ہم سے چیزوں کے علاوہ نفتر قم ۵۰ یا ۱۰۰ روپے یا اس سے کم یا زیادہ روپے بھی اُدھار لیتے ہیں، چیزوں پر تو تقریباً ہمیں ۱۵ یا ۲۰ فیصد منافع ال جاتا ہے، کیکن نقذیبے دینے سے ہمیں کوئی منافع نہیں ملتا، حالا نکہ یے نفتر دی ہوئی رقم بھی

(١) والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرص على ما يتراضون بـه ولم يكونوا يعرفون البيع بالـقد . . . . ولذالك قال الله تعالى وما اتيتم من ربّوا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عنمه الله'' فأخبر ان تلك الزيادة المشروطة انما كانت ربًا في المال العين لأنه لا عوض لها من جهة المقرض (أحكام القرآن للجصاص ج: ١ ص ٢٥٠ باب الرباء طبع سهيل اكيثمي). أيضًا: (وأحل الله البيع وحرم الربؤا) قمن الرباما هو بيع ومشه ما ليس ببيع وهو ربا أهل الجاهلية رهو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال المستقرض. (أحكام القرآن للجصاص ص: ٣٢٩، باب البيع، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

(٢) "فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله" (البقرة: ٢٤٩).

(٣) عن على أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه . إلخ. (مشكوة ج: ١ ص. ٢٣٦ باب الربا، طبع قديمي كتب خانه).

(٣) عن أمس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبه ولا يقبلها إلَّا أن يكونُ جرى بينه وبينه قبل ذلك. (مشكوة ص٢٣٦٠ باب الربا، طبع قديمي كتب خانه). ہمیں مہینے یا دومہینے بعد ملتی ہے، یااس ہے بھی دیر ہے ملتی ہے۔اگر ہم اس پر کوئی منافع لیس تو کیا ہے منافع سود میں شار ہوگا یا ہمارے لئے جائز ہوگا؟

جواب:...نقدرتم ،اُدھار پردینا قرضِ حسنہ کہلاتا ہے ،اس پرآپ کوثواب طے گا۔گراس پرزائدرتم منافع کے نام ہے دصول کرنا سود ہے ، اور بیہ طلال نہیں۔ مسلمان کو ہر معاملہ وُنیا کے نفع کے لئے ہی نہیں کرنا چاہئے ،آخرت کے نفع کے لئے بھی تو پچھ کرنا چاہئے ،سوکسی ضرورت مند کوقرضِ حسنہ دینا آخرت کا نفع ہے ،اس پر بہت سااُجروثواب ملتا ہے۔

## قرضے کے ساتھ مزید کوئی اور چیز لینا

سوال:... مجھے میرے چپانے دس ہزاررو پے نقر وصول کئے ہیں اور کہا ہے کہ ایک سال کے بعد آپ کو دس ہزاررو پے واپس کرول گا ،اوراس کے ساتھ پیس من چاول بھی ۔ کیا مجھ کو پیسے اورا تاج دونوں لین جائزے یا ناجائز؟

جواب:...جب آپ اہنادی ہزار کا قر ضہوا پس لے لیں تو اس پر مزید کوئی چیز لینا سود ہے، یعنی حلال نہیں ہے۔

# قرض کی واپسی برزائدرقم دینا

سوال:...میرا بھائی میرے سے قرض دس رو پیہ لے لیتا ہے،اور والبسی پر جھے خوشی سے پندرہ دیتا ہے، پوچھنا یہ ہے کہ ب کہیں سودتو نہیں ہے؟

جواب:...اگرزائدروپ بطور معاوضہ کے دیتا ہے تو سود ہے، اوراگر ویسے بی اپنی طرف سے بطورانع م واحسان کے دیتا ہے تو پھر بعد میں کسی اور موقع پروے دیا کرے۔

<sup>(</sup>۱) عن على أميـر الـمؤمنين موفوعًا: كل قرض جر منفعة فهو ربا. (اعلاء السُّنن ح ۱۳ ص:۱۳ ۵، بــاب كل قرض جو مــفعة فهو ربا). وفي الشامية كل قرض جرّ نفعًا فهو حرام. (ج:۵ ص ۲۲ ۱). يُنزَّرُ شُرِّصُحُكات شِينْهِم الملاحظة،و\_

 <sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرّح عن مسلم كربة فرّج الله عنه
 كربة من كربات يوم القيامة. (مشكواة ص٣٢٣، باب الشفقة والرحمة على الخلق، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>۳) الينأحوالة بمرار

<sup>(</sup>٣) - العِناً حوالهُ تَمِيرا \_

<sup>(</sup>۵) عن جابر رضى الله عنه قال: كان لى على البي صلى الله عليه وسلم دين فقصا لى وزادنى. (مشكوة ص:٣٥٣ باب الإفلاس والإنظار، الفصل الثانى). وفي المرقاة للقارى: من استقرض شيئًا فرد أحس أو أكثر منه من عير شرطه كان محسنًا، ويحل ذلك للمقروض، وقال النبووى: ينحور للمقرض أحذ الزيادة، سواء زاد في الصفة أو في العدد .... وحجة أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإن خير الباس أحسنهم قضاءً وفي الحديث دليل على أن رد الأجود في القرض أو الدين من السنّة ومكارم الأخلاق، وليس هو من قرض جر منفعة (مرقاة ح ٢ ص ١١، باب الإفلاس والإنظار، طبع وشيديه).

#### قرض دینے وقت دُعا کی شرط لگا نا

سوال:...اگرکسی کوقرض اس شرط پر دیا جائے کہ رقم کی ادائیگ کے وقت تک میرے قل میں وُں کرتے رہو، تو کیا یہ بھی سود میں شار ہوگا ادراس کی وُعا قبول ہوگی یانہیں؟

جواب:..جس کوقرض دیا جائے دُی تو وہ خود ہی کرے گا ، بہرحال دینے والے کو دُی کی شرط لگانہ غلط اور اس کے ثواب کو عارت کرنے والاہے ، البتہ بیسود نہیں ۔ لیعنی دُی کوشرط قرار دینا سے نہیں ہے۔

#### قرض أتارنے کے لئے سودی قرضہ لینا

سوال:... بیل بچھالوگوں کامقروض ہوں ،اب میں بیقر ضدادا کرنا چاہتا ہوں ،گرمیرے پاس وسائل نہیں ہیں ،اب اگر بیہ قرضہ اُ تاریخے کے لئے میں حکومت سے قرضہ بین ہول تو اس پرسوداُ واکرنا پڑتا ہے،عرض میہ ہے کہ میری رہنم کی فر ماہیئے کہ میں کیا کروں؟ آیا لوگوں کا قرضہ اُ تاریخے کے حکومتی قرضہ لیے بوں اور اس پرسوداُ داکردوں؟

جواب: ... قرض أتارنے کے لئے حکومت کے کسی إدارے ہے سودی قرضہ لینے کا مشورہ آپ کونبیں وے سکتا ، کیونکہ سودی قرضہ لینے کا مشورہ آپ کونبیں وے سکتا ، کیونکہ سودی قرضہ لینا گناہ ہے۔ اور کئی آ دمی میرے علم میں ہیں جنہول نے ایسی ہی ضرور توں کے لئے بینک سے قرضہ ریا ہیں ہمیشہ کے لئے سودی قرضہ میں جکڑے گئے ، وہ اپنے قرض سے کئی گذر تم بینک کواَ داکر بیکے ہیں ، بلکہ سود در سود کا چکراَ بھی چل رہا ہے۔

# قرض کی ادا میگی کس طرح کی جائے ، ڈالروں میں یارو پوں میں؟

سوال: بین نے آج سے چرس ل سے زائد عرصہ ہوا، اپنے ایک دوست سے بین ہزاررو پے اُدھار سے تھے، بغیر کسی بغیر کسی بغیر کسی بنیگی شرط کے، اُصوراً بھے بیر قم جلدا داکر دینی چ ہے تھی ، لیکن بین باوجود کوشش کے ایسا نہ کرسکا، جبکہ پچھے سات سال سے یورپ بین تھی ہوں، جس وقت میں نے بیر قم کا تھی اس وقت امر کی ڈالر کی قیمت کم وبیش • ۲رو پے تھی، چنا نچہ میں نے اپنے دِن میں ایک ہزار ڈالر بھیج تو انہوں نے پانچ سوڈ الرب کہہ کرواپس وقت یہ نیصلہ کرلیا کہ میں ایک ہزار ڈالر بھیج تو انہوں نے پانچ سوڈ الرب کہہ کرواپس کے کہ میں نے اپنے میں ہزاررو پے پاکستانی دیے کے کہ میں نے تہمیں بین ہزاررو پے پاکستانی دیے تھے نہ کہ امر کی ڈالر۔ میرایہ اِصرار ہے کہ جس وقت میں نے تم اور ہاتھی ، اس وقت ڈالر کی قیمت ہیں رو پے تھی ، اب اگر ڈالر کی

<sup>(</sup>۱) قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربوا، (البقرة: ۲۷۵). عن على امير المؤمنين رضى الله عنه مرفوعًا: كل قرض جر منفعة فهو ربا، وكل قرض شوط فيه الزيادة فهو حرام بلا خلاف. (اعلاء السُّنن ج: ۱۳ ص: ۹۹ طبع إدارة القرآن كراچى). قال تعالى: "يَّايها الذين امنوا لا تأكلوا الربوا أضعافًا مضاعفةً واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكفرين. (ال عمران ۱۳۱

قیت بڑھ گی اور ڈگنی ہوگئی ہے تو اس میں کس کا کیا دوش؟ وُ دسرایہ تو بڑے ظلم کی بات ہے کہ آج سے چارسال پہلے قیمت اور مہنگا کی کا حساب لگا کمیں تو آج کے چالیس ہزاراس وقت کے ہیں ہی ہزار کے برابر ہتے، کیکن وہ بھند ہیں اور کہتے ہیں یہ سرامر سود ہے، جو میں کسی قیمت پر نبیں لوں گا۔ میسرا اصراراً بھی اپنی جگہ پر قائم ہے اور اس کظلم وزیادتی سمجھتا ہوں کہ ایک شخص رقم اُوھار دے اور موجودہ خراب تر معاشی صورت حال میں اس کی رقم کی قدر و قیمت آ دھی رہ جائے، جبکہ اس میں دونوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اس مشکل کا حل علائے حق کے ٹرد کیک کیا ہوسکتا ہے؟

جواب: ... بیمسئلہ بہت اُلجھا ہوا ہے، اس میں میری رائے بیہ ہے کہ امریکی ڈالر کے مساوی جورقم بنتی ہو، وہ وہ وہ ئ اس کئے کہ پاکستانی روپ کی قیمت خود بخو ونہیں گرتی ، بلکہ گرائی جاتی ہے، اور اس میں امریکی ڈالرکو چیش نظر رکھا جاتا ہے، اس لئے جس وفت قرض لیا تھا، اس وقت اس رقم کے جننے امریکی ڈالر بنتے تھے، وہ واجب الا دا ہوں گے۔ دُوسرے عہا ، ہے بھی اس کی تحقیق کی جائے۔ گ

# دس سال قبل کا قرض کس حساب ہے واپس کریں؟

سوال:...ایک شخص مثلاً زیدنے بکر کوایک لا کھروپ قرض دیے ، یا بکر کے ہاتھ کوئی چیز ایک لا کھروپ میں فروخت کی ، بکر نے قرض کی ادائیگی میں مثلاً دس سال تا خیر کی۔ادھروس سال بعدروپ کی قیمت پہلے سے بہت زیادہ گریکی ہے،ابسوال بیہ کہ کہ کیا زیداس بات کا پابندہ کہ وہ بکر سے ایک لا کھروپ ہی وصول کر نے کا کہ کیا زیداس بات کا پابندہ کہ وہ بکر سے ایک لا کھروپ ہی وصول کر نے کا می کی کے تناسب سے زائد قم وصول کرنے کا می زیوگا؟ اگر وہ فقط وہی ایک لا کھروپ وصول کر نے تواس میں زید کا بڑا نقصان ہے،اوراس طرح آ وھارلین وین کرنا اور قرض وینا میں دورہ وجائے گا، جس میں فل ہر ہے بڑا حرج ہے،اوراگروہ زیادہ رقم لیتا ہے تواس میں سود کا اندیث ہے، شریعت اسمامہ کا اس بار سے میں کیا تھم ہے؟

جواب: ... بینا کارہ تو سود ہے بچنے کے لئے یہی فتوی دیتا تھا، لیکن روپ کی قیمت مسلسل کم ہونے نے جھے اس رائے کے بد لئے پر مجبور کر دیا ، البتہ اس میں بیام رلائق تو جہ کہ جب ہورے یہاں روپ کی قیمت میں کی کا اعلان کیا جاتا ہے (اور بھی اعلان کے بغیر ہی بیحر کت کی جاتی ہے کہ فتایں اور کی اعلان کے بغیر ہی بیحر کت کی جاتی ہے کہ آج کل دُنیا میں امر کی دُنیا میں امر کی دُنیا میں امر کی دُنیا میں امر کی دُنیا میں اور کی معیار بھی وہی ہوگا ، اگر میرا بیہ قیاس سے جو امر کی دُار کو معیار بن کر دس برس پہلے کی قیمت کا رائے ہے ، اس لئے ہماری کرنی کا معیار بھی وہی ہوگا ، اگر میرا بیہ قیاس سے جو امر کی دُار کو معیار بن کر دس برس پہلے کی قیمت

(۱) ولو إستقرض فلوسًا لافقة وقبضها ولم تكسد، لكها رحصت أو غلت، فعليه ردّ مثله ما قبض بلا خلاف ربدائع الصنائع، فصل في حكم البيع ج. 4 ص: ٢٣٧ طبع بيروت) ليضًا. رحل استقرص من آحر ملعًا من الدراهم وتصرف بها ثم غلا سعرها فهل عليه ردها مثلها؟ الجواب نعم، ولا ينظر إلى غلاء الدراهم و رخصها للقيح الفتاوى الحامدية ح ١٠ ص: ٢٩٣ ، باب القرض، طبع رشيديه كوئله)

واجب الا داہم منی جاہئے ، ورنہ سونے کومعیار بنایا جائے۔ بیجواس نا کارہ نے لکھاہے ، اس کی حیثیت فتوی کی نہیں ، بلکہ ایک ذاتی رہتے یا خیال کی ہے ، دیگرا کا براہلِ فتوی سے رُجوع ہیا جائے ، اوروہ حضرات جوفتوی دیں اس پڑمل کیا جائے۔

#### قومی قرضوں کا گناه کس پر ہوگا؟

سوال:...مقروض پر قریضے کا زبر دست بوجھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ آنخضرت صلی امتدعلیہ وسم مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، جب تک آپ کواللہ نے دسعت نہ دی تھی، بعد ہیں اس کا قرض اپنے ذمہ لے کرآپ نماز جنازہ اوا کرتے تھے۔

جہاری قوم پرار بول ڈالر کا قرض ہے، جو قوم کے نام پرورنڈ بینک سے لیا گیا ہے، اس کی اصل اور سود جو اُر بول روپ بنآ
ہے ہر فرد پر واجب ہے، اور بیقرض مع اصل اور سود ہر شخص پر واجب ہے۔ اب سوال بیر ہے تماز جنازہ پڑھاتے وقت بیقرض پر بیڈیڈنٹ، پرائم منسٹر، فنائس منسٹر اور اس کے عمیے کے کھاتے میں ڈالا جائے یا مرنے والے کے رشتہ وار اصل قرض بغیر سود حکومت وقت کو اوا کردیں تاکہ وہ ورلڈ بینک کواد، کر سکیں؟ کیا مقروض حالت میں ٹی زِ جنازہ ہوگی، جس کی فرمہ داری کوئی شد لے؟ اب تک جو لوگ بد واسط حکومتی قرض کی حالت میں میں بین میں ہے؟ بہت سے لوگ جو القداور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، بین میں ہوال یو جھتے ہیں، جس کا میرے یاس کوئی جو اب نہیں۔

جواب:.. بقومی قرضے افراد کے ذہبیں، بلکہ حکومت کے ذہبوتے ہیں۔ اس لئے ان کی مسئولیت براہِ راست افراد سے نہیں۔ بس حکومت نے بیں۔ اس لئے سے نہیں۔ بس حکومت نے بیر ، اس سے اس کی مسئولیت ہوگی ، مگر چونکہ حکومت ، عوام کی نمائندگی کرتی ہے ، اس لئے غیر اِختیاری طور پرعوام بربھی ان قرضوں کے اثر ات پڑتے ہیں ، اگر چہافراد گنا برگا رنہیں۔

## وزبراعظم كي خودروز گاراسكيم يے قرض لينا

سوال:...میں میمعلوم کرناچ ہت ہوں کہ وزیراعظم خودروزگاراسکیم سے کاروبار کے لئے قرض لینے کے بارے میں شرع کھم میں ؟

#### جواب:...بیسودی قرض ہے،اورسودی قرض شرعاً جائز ہیں۔<sup>(۱)</sup>

#### نام پتانہ بتانے والے کی مالی امداد کیسے واپس کریں؟

سوال:...گزارش ہے کہ پچھ عرصة بل میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آگیا تھ جو کہ ذوسرے شہر میں ہوا تھا۔ اس میں ایک صاحب نے میری مالی امداد کی تھی، میرے بے حد إصرار پر بھی انہوں نے اپنا نام و پتانبیں بتایا تھا، اس وفت سے اب تک میں ذہتی پریش فی میں مبتلا ہوں۔آپ بتا تمیں کہ میں اس رقم کو کیسے واپس کروں اوراس کا قر آن وحدیث میں کی تحکم ہے؟

**جواب:...جب ان صاحب نے ابنانام و پتائبیں بتایا تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کی نبیت اس رقم کو واپس بینے کی نبیس** تھی۔اس لئے واپس کرنے کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ،اوراگر آپ کواللہ تع کی نے تو فیق وے رکھی ہے تو اتنی رقم ان صاحب کی طرف سے صدقہ کرد تیجئے۔(۲)

#### نامعلوم ہندوؤں کا قرض کیسے اوا کریں؟

سوال:...آج ہے تقریباً • ۴ سال قبل ہمارا ہندوسیٹھ جن سے کاروباری لین دین کا معاملہ تھا، وہ ہندو، تقسیم پاکستان کے وقت يہال سے مندوستان علے گئے، وہ مندوسيٹھ بغيرا بناا يُدريس بتائے يہال سے چلے گئے۔ پريش في بيہ بہان كا ميجھرو بيہ مارے پاس رہ گیا، بطور قرض۔اب مجھے بیہ یا دنہیں کہ ان کی کتنی رقم ہماری طرف ہوتی ہے؟ وہ ہندو جب چلے گئے تو انہوں نے وہاں سے ہمارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نبیں رکھا، نہ ہی اپنا کوئی پتا،ٹھکانا ہمیں بتایا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہندواگر زندہ ہول تو ان کی رقم انہیں لوٹا دُول ،اگروہ زندہ نہیں توان کے جووارث ہیں انہیں وہ رقم واپس کردُوں ،مگر پریشانی بیرے کہنہ ہی وہ رقم مجھے یا دہے، نہان کا ٹھکا نہ معلوم ہے۔اب آپ مہر یانی فرما کر ہے بتنا ئیس کہ اب اس سلسلے میں کیا کروں؟ خدانخو استداس رقم کی آخرت میں مجھ سے پکڑ ہوگی ، میں تو ایمان داری سے ان کی رقم لوٹانے کو تیار ہوں ، ان ہندوؤں کی تعدا دآتھ بادس ہے۔

جواب:...رقم کتنی ہے؟ اس کا تو انداز وہمی کیا جاسکتا ہے، تخینہ لگائے کہ تقریباً اتنی ہوگی ، جتنی رقم سمجھ میں آئے اتنی رقم کسی

 (١) فمن الرباما هو بيع ومنه ما ليس ببيع وهو ربا أهل الجاهلية وهو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرص. (أحكام القرآن للجصاص ج- ا ص ٢٩٩). أيضًا وأما الذي يرجع إلى نفس القرض فهو أن يكون فيه جر منفعة فإن كان لم يجز، تحو ما إذا أقرضه دراهم غلة على أن يرد عليه صحاحًا، أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة لما روي عس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بهي عن قرض جر نفعًا، والأن الزيادة المشروطة تشبه الربا، الأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب. (بدائع الصنائع ج: ٧ ص: ٥٩٧ كتاب القرض، فصل في الشروط). (٢) قال. والعطية على أربعة أوجه، أحدها للفقير للقربة والمثوبة ولا يكون فيها رجوع وهي صدقة. (النتف في الفتاوي ضرورت مندکووے ویں اوراپنے فرمہت بوجھاً تاریخے کی ثبت کرلیں۔

#### مسلمان، ہندودُ کان داروں کا قرض کس طرح ادا کریں؟ جبکہ وہ ہندوستان میں نتھے

سوال:...جارے کچھ ہوگ انڈیا کے رہنے والے ہیں ءان کی گئی ایک مہنیں تھیں اور ایک بھائی تھا جو کہ عادت کا بہت خراب نكل كيا، باب چونكه نواب شخے، جب نواني ختم ہوكى تو گھر كاخرج چين بھى مشكل ہوگيا، اب دو بہنيں غيرشادى شدہ گھر كا بوج سنجالنے مکیں، بیار مال کچھ دن بعد مرکئی، اس کے بعد باپ کا بھی اِنتقال ہو گیا، پھر سے خاتون پاکستان آگئیں اپنی ایک شاوی شدہ بہن کے یاس، اب انٹریا میں دونتین وُ کا نول کا قر ضہرہ گیا ، کون اوا کرتا؟ دونوں وُ کان دار ہندو نتھے اورا یک مسلمان \_اب سنا ہے کہ ان لوگول کا انقال ہوگیا ہے۔مولاناص حب! اب ان خاتون کی یہاں شادی ہوگئ ہے، اتنی مال دار بھی نہیں ہیں ، بس گزارہ ہوتا ہے، اب ایسی صورت میں اس قرضے کا وبال کس طرح ا دا ہوگا؟ اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ خاتون چونکہ گھر کا سوداسلف منگواتی تھیں ، تو اس کا ذ مددارکون ہے؟ اور بیقر ضہ چونکہ یا دبھی نہیں ہے کہ کتنا تھ ؟ کس طرح سے اوا ہوگا ؟ وُ وسرے ان کے گھر میں ایک پُر انی ٹوکرانی تھی ، اس کا بھی کچھ جا ندی کا زیورتھا، وہ بھی نتج کر ان ہوگول نے خرج کرایے، وہ نو کرانی بہت پہلے اِنتقال کر گئی تھی، اس کی اوا لیکی کس کے ذہے ہے؟ اور کس طرح ادا ہوگا؟ بیرخا تون آخرت کے عذاب ہے بہت خوف زوہ ہیں اوراس مسئے کاحل حاہتی ہیں۔

جواب:...آخرت کا معامدہ ہے بھی خوف کی چیز! کہ حق تعالی شانۂ ہر صاحب حق کاحق اس کو دِلا نمیں گے اور وہاں روپیہ بیسہ تو ہوگانہیں، بس نیکیاں اور بدیاں ہوں گی، جتنے لوگوں کاحق اس کے ذیعے تھا، اس کی اتنی تیکیاں اہل حقوق کو دِل فی جا تمیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہوجا نمیں گی اور اس کے ذھے حقوق ابھی باتی ہوں گے تو ان لوگوں کی بدیاں ،حقوق کے بدلے میں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ اللہ تعالی پناہ میں رکھیں ...! کیسی زِات اور رُسوائی کا سامن ہوگا ،اس سئے عقل منداور دانا و وضحص ہے جوکس کاحق لے کرانتد تعانی کی ہارگاہ میں نہ جائے۔اس خالون نے جوقر ضے سئے تھے، وہ اس کے ذیعے ہیں اور ذیعے رہیں گے ہمسلمان دُ کان دار یا ٹوکرانی کا جوحق اس کے ذہبے ہے، وہ ان کے وارثوں کو تلاش کرکے ان کواُ دا کرنا جاہئے، یا ان سے معاف کرانا جاہئے۔ اور غیرمسلم ڈکان داروں کا معاملہ اور بھی علین ہے ، اس لئے ان کے وارثوں کا بتا کر کے ان کو بھی ان کی رقم ادا کرنی جا ہے ، یاان ہے معاف کرالی جائے۔

اوراگران کے وارثوں کا پتانہیں ل سکتااورا تناسر ماریجی نہیں کہان کی طرف سے صدقہ کردیا جائے تو القدتع بی ہے وعا کیا

 حليه ديون ومظالم جهل أربائها وأيس من عليه ذلك من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله ومتى فعل ذلك سقط. عمه المطالبة من أصحاب الديون. (رد اعتار ح ٣ ص:٣٨٣). أيضًا. قال ابن عابدين رحمه الله, والحاصل انه إن علم أرباب الأموال وحب ردّه عليهم وإلّا فإن علم عين الحرام لَا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه. (ج ٥ ص ٩٩).

 (٢) عس أبني هنريرة أن رسول الله صلى الله عنيه وسلم قال: أتدرون ما المقلس؟ قالوا: المقلس فينا من لا درهم له ولا متاع! فـقـال. إن الـمـفـدس من أمّتي من يأتي بوم القيامة بصلاة وصيام ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وصرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذه من حسناته، فإن فيت حسناته قبل أن يقصى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عبيه ثم طرح في النار. (مشكوة ص ٣٣٥ باب الظلم). کریں کہ:'' یا اللہ! میرے ذمے فلاں فلاں لوگوں کے حقوق ہیں، میرے پاس ان کے حقوق اوا کرنے کی بھی گنجائش نہیں، آپ اپنے خزانے سے ان کے حقوق اوا کرکے مجھے معافی وِلا دیجئے۔'' ہمیشہ دُ عاکرتی رہیں، کیا بعید ہے کہ کریم آقا اپنے پیس سے اُن کے حقوق اوا کر کے اس کومعافی وِلوادے۔

#### قرض دہندہ اگرمرجائے اوراُس کے ورثاء بھی معلوم نہ ہوں تو کیا کیا جائے؟

سوال:... بير دالد كازنقال ١٩٥٩ء بيل بواقعا، إنقال عيكودن ببلے انہوں نے جھے اور ميرى والده كوية بتاويا تھا كہ ان كے أو پر پجھ لوگوں كے قرضے بيل، جو بم نے ان كے انقال كے بجھ ونوں بعداً واكر ديئے ، ليكن پھر چند مہينے بعد والد صاحب كے ايك دوست نے يدوكوى كيا كم آپ كے والد نے ہم ہے ٢٥ يا ٥٠ سرو پے قرض ليا تھا، كيكن چونكه مير دوالد نے اس كا ذيكر نہيں كيا تھا ايك دوست نے يدوكوى كيا كم آپ كے والد نے ہم ہے ٢٥ يا ٥٠ سرو پي قرض ليا تھا، كيكن چونكه مير دوالد نے اس كا ذيكر نہيں كيا تھا اور پھوان صاحب كى عادات كى وجہ ہے ہم نے اس كا يقين نہيں كيا۔ اور پھر ١٩٢١ء بيل بهم سب پاكتان آگئے، اور آب ہميں بيد خيال آتا ہے كہ كيا پتا ان كا كہنا تھے ہو؟ اور ہمار ہے والد صاحب ان كے مقروض ہوں، لہذا اب ہم اس قرض كوا داكر تا جا ہے بيل كيكن ان صاحب كا إنقال ہو چكا ہے اور ہمارا اُن كے ور ثاء ہے كوئى رابط بھى نہيں ہے۔ چنا نچراب يہ ہو چھنا ہے كہ بيل كتى رقم اور کس طرح سے اس كى ادا كى كرون تا گہ والد صاحب كا قرض اُن ترجا ہے؟

جواب:...ان صاحب کے دارٹوں کا پتا کرنا چاہئے ،اوران کی تلاش کرنی چاہئے ،ادرتمہارے دالد کے ذہبے جتنا قرض تھا وہ ان دارٹوں تک پہنچانا چاہئے ،اگر ہالفرض وہ نہلیں تو اتنی رقم مرحوم کی طرف سے صدقہ کر دی جائے۔

#### ایسے مرحوم کا قرض کیسے ا دا کریں جس کا قریبی وارث نہ ہو؟

سوال:...اگر کوئی شخص کسی ہے قرض لے اور قرض دینے والے شخص کا اِنتقال ہوجائے ، اور اس شخص کے بیوی بیچ بھی نہ ہوں ،صرف سوتیلی والدہ ،سوتیلے بہن بھائی اور اس کے کزن وغیرہ ہوں ، ایک صورت میں قرض کیسے اوا کیا جے گا؟ چواب:...جس مرحوم کا قرضہ اوا کرنا ہے ، بیود یکھا جائے کہ اس کے رشتہ واروں میں اس کا قریب ترین عزیز کون ہے؟ اس

<sup>(</sup>۱) عليه ديون ومظالم وجهل أربابها وأيس من عليه ذلك من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وفي الشامية: (قوله جهل أربابها) يشمل ورثتهم فلو علمهم لزمه الدفع إليهم لأن الدين صار حقهم (در مختار مع تنوير الأبصار، كتاب اللقطة جسم أربابها) يشمل ورثتهم فلو علمهم لزمه الدفع إليهم لأن الدين صار حقهم (در مختار مع تنوير الأبصار، كتاب اللقطة عسم المحتى عندالله تعالى عاضي خان: رجل له حق على خصم فمات ولا وارث له، تصدق عن صاحب الحق بقدر ماله عليه، ليكن وديعة عند الله تعالى يوصلها أي خصماته يوم القيامة، وإذا عصب مسلم من ذمي مالا أو سرق منه فإنه يعاقب به يوم القيامة، لأن الذمي لا يرجى عنه العفو، فكانت خصومة الذمي أشد (شرح فقه الأكبر ص ٣٠٠ ا، بيان أقسام التوبة، طبع دهل ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس من عليه ذلك من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله . . إلخ ودرمختار، كتاب اللقطة ج: ٣ ص: ٣٨٣) و وفي فتاوى فاضيخان: رجل له حق على خصم فمات ولا وارث له تصدق عن صاحب الحق بقدر ماله عليه ليكن وديعة عبد الله يوصلها أى خصمائه يوم القيامة . إلخ و (شرح فقه الأكبر ص: ١٩٣١، بيان أقسام التوبة، طبع دهلي).

کے حوالے کر دیا جائے ،اوراسے کہدویا جائے کہ علما وسے بوچھ کرجن جن کا مید پیسہ بٹرآ ہو، ان کو دے دیا جائے۔ <sup>(۱)</sup> کیا ہندوؤں ہمکھوں کی طرف ہے قرض صدقہ کرنے ہے ادائبیں ہوگا؟

سوال:...میرامسئنہ بیہ ہے کہ ہمارے ایک ہزرگ جب ہندوستان میں تھے، قیام پاکستان ہے قبل وہ ہندوؤں ہسکھوں اور مسمانوں ہے کارو بارکرتے نتھے، اس زونے میں ۷۲-۱۹۴۷ء میں کسی کو ۲۰ اروپے اُدھار دیئے تتھے،کسی سکھ کو ۵۰ روپے،کسی ہندو کو • ۳۰روپے، الغرض مسلمان ، مبتدو، سکھ حضرات بریم ومبیش • • ۴۲، • ۵روپے تو اُدھار ہوں گے۔ یا کستان بن گیا ، یہ کراچی آ گئے ، تمام زندگی اس احساس میں گزاری کہان کی رقم دینی ہے بگر کوئی ڈر بعد نہ بن سکا۔ پھرآ خرکاروہ بھی • • ۵رویے ،کبھی • • • اروی اس نام کے خیرات کرتے رہے، دِل مطمئن نہ ہوا۔ ابھی چند دِن بل • • • سارویے خیرات کئے کہ سی طرح ان کے قرضے سے نجات ہے، انہیں کسی نے کہ: حضرت! سکھاور ہندوؤں کا قرضہ نہیں اُرے گا مسلمانوں کا اُرْجائے گا۔اللّہ عزّ وجل کا خوف وِل میں بکثرت ہے، ا بنی زندگی میں بھی اس قرض کواَ دا کر نا چاہتے ہیں ، کیااس طرح عدم ادا لیکی قرض کا کوئی کفارہ ہوسکتا ہے؟

جواب:...اگران اشخاص کے دارث معلوم میں تو ان دارتوں ہے معاملہ طے کرنا جاہتے ، درنہ جو پکھاس نے کیا ہے ، نھیک ے، یعنی ان کی طرف ہے صدقہ کرویا۔ ''

#### صاحب قرض معلوم نه ہوتو اُس کی طرف ہے صدقہ کر دیا جائے

سوال:...میں جب اسکول میں پڑ ہمتا تھ ،عمر پندر ہ سولہ سالتھی ،اس وقت ہندوحلوائی سے صلوہ پوری کیھی کبھی اُ دھار ہے کر کھا تا تھا،صوبہ بنگال میں میرے والداشیشن ماسٹر بتھے، تبادلہ ہوتا رہتا تھا،اس کئے وہ قرض ادائبیں ہوتا تھا،اب وہ شہر بنگال انڈیا میں ہیں،ان ہندوؤں کا بتا بھی نہیں ہوگا، پچائ سائ زر چکے،اب کیسے قرض ادا ہو؟ جو یا دہمی نہیں۔اس وقت ایک چیے کی پوری ملتی تھی، زیادہ سے زیادہ چندرو یے بنیں گے۔

جواب:...جب صاحب بحق معلوم نه ہو کہ اس کواس کاحق لوٹا یا جاسکے تو اس کی طرف سے صدقہ کر دینا چاہئے ، پس آپ اس حلوائی کی طرف ہے اتنی رقم صدقہ کردیں۔

 <sup>(</sup>١) (قوله جهل أربابها) يشتمل ورثنهم فنو علمهم لزمه الدفع إليهم الأن الدين صار حقهم. (فتاوى شامى، كتاب اللقطة ج ٣٠ ص:٢٨٣). وفي فتاوي قاصيحان رجل له حق على خصم فمات ولا وارث له تصدق عن صاحب الحق بقدر ماله عليه ليكن وديعة عندالله يوصلها أي حصمائه يوم القيامة . إلخ. (شرح فقه الأكبر ص.٩٣ ا، بيان أقسام التوبة، طبع

علينه دينون ومظالم جهل أربانها وأيس من عليه دلك من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله ـ وفي الشامية وقوله جهل أربيابها) يشبمل ورثتهم فيلو علمهم لزمه الدفع اليهم لأن الدين صار حقهم. (فتاوي شامي ج:٣٪ ص:٣٨٣). وفي فتاوي قاضينخان. رجل له حق على حصم فمات ولا وارث له تصدق عن صاحب الحق بقدر ماله عليه ليكن و ديعة عند الله يوصلها أي حصمائه يوم القيامة . إلخ. (شرح فقه الأكبر ص:٩٣ ا ، بيان أقسام التوبة، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) الضّاحوالدُ بالا

# عيسائى سے قرض ليا، اب أس كا يجھ پتانہيں، كيا أس كى طرف سے صدقہ كيا جاسكتا ہے؟

سوال: ... گزشته • ۲ سال سے ایک غیر سلم (عیسائی) کے پچھ واجبات میرے ذمے باتی بیں ، اس کا اب پانہیں ، شاید ملک چھوڑ کر چلاگیا ، با اِنتقال کر گیا ہو۔ کیا اس کے نام سے صدقہ کرنا شچے ہے؟

جواب:...جس عیسائی کاروپیه آپ کے ذہے ہے، آپ بیدد نیکھیں کہ ہیں سال پہلے اس کی کتنی قیمت تھی؟ اتناروپیہ آپ اس عیسائی کی طرف ہےراہ اللہ میں دے دیں۔

## سود کی رقم قرض دار کوقرض اُ تارنے کے لئے دینا

سوال:..سود کے پیسے اگر ہمارے پاس ہوں تو کیا ہم ان پیسول ے قرض دار کو قرض ادا کرنے کے لئے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یاوہ پیسے صرف مسجد دغیرہ میں بیت الخلا پر ہی لگائے جاسکتے ہیں؟

جواب: ...سود کے پیپوں سے اپنا قرض ادا کرنا جائز نبیل، شدان کومجد یا اس کے بیت الخلا میں لگایا جائے، '' بلکہ جس طرح ایک قابل نفرت اور گندی چیز سے چھٹکارا حاصل کی جاتا ہے، اس خیال سے بیسود کے پیسے کسی مختاج کو بغیر نیت نواب دے دیئے جائیں۔''سوال میں جس قرض دار کے بارے میں پوچھا گیا ہے اگر وہ واقعی مختاج ہے تو اس کو قرض ادا کرنے کے لئے سودی رقم دینا جائز ہے۔

# فلیٹ کی تھیل میں وعدہ خلافی پر جرمانہ وصولنا شرعاً کیساہے؟

سوال:...میں نے ایک صاحب سے ایک عدد فلیٹ خریدا تھا، انہوں نے مجھ سے بوری رقم لے لی ہے، انہوں نے ایک تاریخ طے کرکے وعدہ کیا تھا کہ اس مقررہ تاریخ تک فلیٹ کھل کر دُوں گا، میں نے اس وفت ان کو یہ کہا تھا کہ یہ بات مشکل ہے، چنانچہ

(١) عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس من عليه ذلك من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله \_ (درمختار، كتاب النقطة ج.٣ ص:٣٨٣). وفي فتاوئ قاضيخان: رجل له حق على خصم فمات ولا وارث له تصدق عن صاحب الحق بقدر ماله عليه ليكن وديعة عبد الله يوصلها أي خصمائه يوم القيامة ... إلخ. (شرح فقه الأكبر ص:٩٣)، بيان أقسام التوبة، طبع دهلي).

(٢) (ما حرَّم أخذه حرم إعطاؤه فأخذ الرشوة ممنوع كإعطائها ومثل ذالك الربا وأحرة النائحة ...إلخ (شرح الملة ص:٣٣ رقم المادّة. ٣٣). أيضًا: كما لا يبحل أكل البحرام لا يبحل إيكاله قال صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. (المبسوط للسرخسي ح:١٢ ص:٩٣).

(٣) قبال تاج الشريعة: اما لو أنفق في ذالك مالاً خبيثًا، ومالاً سببه الخبيث والطيب، فيكره لأن الله لا يقبل إلا الطيب فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. (در المختار ح: ١ ص: ١٥٨، مطلب في أحكام المساجد). وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا. (مشكوة ح: ١ ص ٢٣١ كتاب البيوع).

رس) والافران علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنيتة صاحبه ... إلخ (فتاوى شامى ج: ۵ ص. ٩٩، مطلب في من ورث مالا حرامًا). أيضًا: ويتصدق بلانية الثواب وينوى به براءة الدمة (قواعد الفقه ص: ١١٥ طبع صدف پبلشرو كراچى).

میں نے ان سے میہ بات کمی کہ اگر اس تاریخ تک آپ میدفلیٹ مجھے کممل کر کے ندویں گئے تو آپ پر جرمانہ ہون چاہئے۔ طے یہ پایا تھ کہ اگر اس تاریخ تک قبضہ ندویا تو اس علاقے بیل اسٹے بڑے فلیٹ کا جوکرا یہ ہوگا ادا کروں گا۔ چنا نچے فلیٹ ابھی تک کممل نہیں ہوا ہے اور میں نے ان سے اس کا کرامیہ منفغ دو ہزارر و پے لینا شروع کرویا ہے۔ بعض دوستوں نے میہ بات بتائی کہ بیرقم سود بن جاتی ہے۔ براہ کرم فتوی دیں گہ اگر واقعتا میرقم سود ہے تو میں ان سے کرامیٹ لوں۔

جواب: ... جب بیجنے والے نے حسب وعدہ مقرّرہ مدّت میں مکان خریدار کے حوالے نہیں کیا تو ہروفت مکان نہ دینے کی صورت میں با ہمی جرہ نے کا طے کرلین ڈرست نہیں ہے۔ خریدار اگر چاہے تو اس معالمے کوختم کرسکتا ہے، کیکن ڈاکد مدّت کے عوض جرہ نہ وصوں کرنا جائز نہیں ہے۔ خلاصہ سے کھمل فسیٹ مقرّرہ مدّت میں نہ ملنے کی صورت میں جرمانہ لیمنا (خواہ نام'' کرائے' وغیرہ کوئی مجمی بھی بچویز کرلیں) سود ہے، اور جو وصول کیا ہے وہ بھی مالک کوواپس کرنا ضروری ہے۔ (\*)

## ادا نیکی کا وعدہ کرتے وفت مکنه رُ کا وٹ بھی گوش گزار دیں

سوال: کاروباری لین وین کے مطابق جمیں یہ معدوم ہو کہ قلال ون جم کو پیسے بازار سے لیس گے، وُکان دار کے وعدہ کے مطابق جم کسی وُوسر نے فردسے وعدہ کر میں کہ جم سے کوکل یا پرسول پیسے ادا کردیں گے، اگر سامنے والا وُکان واروعدہ خلافی کر ہے کسی جم بنا پر، تو جم ایپ کے جوئے وعدے پر قائم نہیں رہ سکتے ، اب اگر جم نے جس سے وعدہ کیا جو، اسے موجودہ صورت حل بتادیں تو وہ لیتین نہ کرے۔ اس بات کو ذبت میں رکھتے ہوئے جم کھے اور وجہ بیان کردیں تا کہ وہ ناراض بھی نہ ہو، کیا ایس کرنا جائز ہوگا؟
جواب: ... غدط بیانی تو نا جائز ہی جوگ ، خواہ مخاطب اس سے مطمئن ہی ہوجائے۔ اس کے بجائے اس سے وعدہ کرتے وقت ہی بیدوضاحت کردی جائے تو من سب ہے کہ فعال شخص کے ذمہ میرے پیسے ہیں اور فلال وقت کا اس نے وعدہ کررکھا ہے، اس سے وصول کرک آپ کو دوں گا۔ الغرض جہ ل تک ممکن ہو وعدہ خلافی اور غلط بیائی سے پر ہیز کرنال زم ہے۔ حدیث شریف ہیں ہے کہ:

(منتكوة شريف عن:۲۳۳، بروايت ترندي وغيره)

(۱) (وذلك إعتياص عن الأجل وهو حرام) وهذا لأن الأجل صفة كالجودة والإعتياض عن الجودة لا يجوز فكذا عن الأجل ألا ترى أن الشرع حرم الربا السيئة وليس فيه إلا مقابلة المال بالأجل شبهة فلا يكون مقابلة المال بالأجل حقيقة حرام أولى. (كفاية شرح هداية مع فتح القدير ج ٤٠ ص ٢٩٠ كتاب الصلح، باب الصلح في الدين). أيضًا: في رد الختار قوله لا بأخد المال في المدهب، قال في الفتح وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان باخذ المال وعدهما وباقي الأئمة لا يجوز اهد. ومثله في المعراج، وظاهره أن دالك رواية ضعيفة عن أبي يوسف قال في الشرنبلالية. ولا يفتى بهذا لما فيه من يجوز اهدالطلمة على أخذ مال الماس فيأكنونه اهد ومثله في شرح الوهبانية. (رد الحتار ح ٣٠ ص ١١، مسطلب في التعزير بأخذ المال).

 <sup>(</sup>۲) والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم. (رداعتار ح.۵ ص: ۹۹، باب البيع الفاسد).
 (۳) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت حيامة ان تحدث أخاك حديثًا هو لك به مصدق وأنت به كذب. (مشكوة ح:۲ ص: ۱۳، باب حفظ اللسان والعيبة والشتم).

ترجمہ:...''سچا، او نت دارتا جر (قیامت کے دن) نبیوں ،صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔'' ایک اور صدیت میں ہے:

"التجار يحشرون يوم القيامة فجارًا، إلّا من اتقى وبر وصدق."

(مفکلوۃ شریف من ۲۳۳، بروایت تر آری وغیرہ) ترجمہ: "" تاجرلوگ قیامت کے دن بدکاراً ٹھائے جا کمیں گے،سوائے اس شخص کے جس نے تقویٰ اختیار کیااور ٹیکی کی اور چکے بولائے"

قرض دا پس نہ کرنے اور ناا تفاقی پیدا کرنے والے چیاہے قطع تعلق

سوال: ... میرے پچانے میرے والدے تقریباً و اسال قبل تقریباً ایک لا کارو ہے کا ال اس صورت میں لیا کہ فلاں فلال ذکان وارکو ویتا ہے، جب اس سے رقم مل جائے گی تو اوالئے کر دیں گے۔ اس سے قبل بھی یہ سلمہ کرتے رہ اور قم لوٹا ویا کرتے تھے۔ اس مرتبہ پکھی حرصہ گزرنے پر قم نہیں ملی ، والدمحترم نے نقاضا کیا تو بچانے نقصان کا بہانہ بنادیا اور پیمشت اور فوری اوائیگی پر معذرت کی آخر ۸ سال کاعرصہ گزرگیا ، اس عرصے میں والدمخترم نصرف خود اس کا نقاضا کرتے رہ بلکہ جھے بھی نقاضا کرایا ، گر پہا خواب حالات اور مختلف بہانے کرتے رہے۔ آئ سے ۲ سال قبل والدمخترم کا انتقال ہوگیا ، جب میں نے رقم کا مطالبہ کیا تو پہلے پہلوں نے بالکل اٹکان اٹکارکی کہ انہوں نے کہا:'' ہاں پکھ حسب تو ہے ، اور ثبوت مہیا کریں ، مگراتی کہی رقم نہیں ہے ۔'' بھی کہتے ۔'' تمہارے والد نے جھے رقم لے ل ہے'' بھی پکھی بہانے کرتے رہے ہیں۔ کریں ، میں نے خاندان کے پکھ بزرگول کو اس معاطع کوحل کرانے کے لئے کہا تو انہوں نے بخت ناراضگی کا اظہر رکیا اور کہا:'' کوئی اس معاطع میں بھی نے خت ناراضگی کا اظہر رکیا اور کہا:'' کوئی اس معاطع میں بھی سے بھی ٹھیک ہیں۔ پچانے صرف لین وین کے معاطع میں بھی سے بھی ٹھیک ہیں۔ پچانے شرف لین اور ای رہ رہ بہن میں بھی میاند وی نے معاطع کو معاطلت میں بھی میاند روی نہیں کرتے ۔ خاندان میں اور و و درسے افراد کو و رغلانا اور ای رہ رہ بہن میں بھی نے تو تفعی تعلق کرلیا جائے ؟

جواب:...اگریہاں نہیں دیتے تو قیامت میں دیٹا پڑے گا۔ جہاں تک قطع تعلق کی بات ہے، زیادہ میل جول نہ رکھا جائے بلیکن سلام دُ عا،عیادت اور جنازے میں شرکت وغیرہ کے حقوق منقطع نہ کئے جا کمیں۔

قرض ادا كردي بإمعاف كراليس

موال:...غالبًا • ٧-١٩٦٩ء مين، مين نے اپنے ايک اسکول نيچر سے ايک رسالہ جس کی قيمت اس وقت صرف • ٧ پيے

<sup>(</sup>١) قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاحب الدين ماسور بدينه يشكو إلى ربه الوحدة يوم القيامة. (مشكوة ص ٢٥٢ باب الافلاس والانظار).

 <sup>(</sup>۲) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسلم على المسلم ست بالمعروف يسلم عليه إذا لقيه، ويحيبه إذا دعاه
ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات، ويحب له ما يحب لنفسه. (مشكوة ص ٣٩٨، باب السلام).

تے، اُدھار تریدالیکن اس کی رقم اوانہ کی۔ اگھ ، وان سے اور ایک رسالہ اس وعدے پراُدھار تریدا کہ دونوں کے پیسے استھے دے وُوں گا۔ اور پھر تیسر سے ، وان سے ایک اور رسالہ اُدھار ترید لیا، اس وعدے کے ساتھ کہ تینوں کے پیسے اکتھے چندروز میں اوا کر وُوں گا۔ لیکن وہ دن آج تک نہیں آیا ہے۔ ان مینوں رسالوں کی مجموع قیمت دورو پے وس پیسے تھی۔ اس کے کوئی ایک سال بعدان محتر م اُست و نے ان پیسوں کا نقاضا بھی کیا، لیکن میں نے پھر بہانہ بنادیا، اور آج تک بیا دھارا وانہیں کرسکا۔ اب مسئلہ بہ ہے کہ میں ان رسالوں کی قیمت انہیں ادا کرنا چا ہتا ہوں، یتج مرفر ما کیں کہ جبکہ اس بات کو قریب اور آج تک بیا دھارا وانہیں کرسکا۔ اب مسئلہ بہ ہو دورو پے دس پیسے بی تھی وہ بی ادا کرنا ہوگی یا زیادہ ؟ اگر زیادہ تو کس حساب ہے؟ میں نے ایک حدیث مبارک ٹی ہے جس کامفہوم پچھاس طرح ہے کہ: '' جس شخص نے وُئن میں سے قرض لیا اور واپس نہ کیا ، تو قیامت کے دن اسے صرف ۲ پسیے کے بد لے اس کی سے سومقبول تماز وں کا ثواب دینا یو گا۔''

جواب:..ان تینول رسابول کی قیمت آپ کے ذمہ واجب الا داہے، اپنے اُستادِ محتل کریا تو معاف کرالیں یا جتنی جواب:..ان تینول رسابول کی قیمت آپ نے ذکر کی ہے، بیتو کہیں نہیں دیکھی، البتہ قرض اور حقوق کا معاملہ واقعی بڑا تھیں ہے، آدمی کومرنے سے پہلے ان سے سبکدوش ہوجانا چاہئے۔

بڑا تھین ہے، آدمی کومرنے سے پہلے ان سے سبکدوش ہوجانا چاہئے۔

#### بیٹاباپ کے انتقال کے بعد ناد ہندمقروض سے کیسے خمے؟

سوال:...میرے والدمحرم سے ایک شخص نے پچھ رقم بطور قرض کی، اس کے عوض اپنا پچھ قیمتی ساہ ن بھور ڈرضانت رکھوادیا، مقرّرہ میعاد پوری ہونے پر جب وہ شخص نہیں آیا تو والدمحرّم نے جھ سے کہا کہ:'' فلال شخص ملے تو اس سے رقم کی وصولی کا تقاضا کرنا اور اس کی امانت یا دولا نا۔'' کی مرتبہ وہ شخص ملا، میں نے والدمحرّم کا پیغام دیا، مگر ہر مرتبہ جلد ہی ملا قات کا بہانہ کردیتا۔ اس اثنا میں میرے والدمحرّم کا انتقال ہوگیا، اس کے پچھ عرصہ بعد وہ شخص ملا، میں نے والدمحرّم کے انتقال کا بتایا اور اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا، اس شخص نے کہا وہ رقم نہیں دے سکتا، اسے بیرقم معاف، ہی کردی جائے اور اس کی امانت اس کو والیس دے دی جائے۔ اپنی موت اور اس کی امانت اس کو والیس دے دی جائے۔ اپنی موت اور اس کی امانت اس کے حوالے کردی۔

انسكيا ميس تے سي كيا؟

۲:...کی میں والد محترم کی طرف ہے اس قرض دار کورقم معاف کرسکتا ہوں؟
 ۳:... یا کوئی اور طریقتہ ہوتو تحریر فرمائیں۔

<sup>(</sup>۱) وإن كانت عمّا يتعلق بالعباد فإن كانت من مظالم الأموال فيتوقف صحة التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله على المحروج عن عهدة الأموال وارضاء الخصم في المال أو الإستقبال بأن يتحلل منهم أو يردّها إليهم أو إلى من يقوم مقامهم من وكيل أو وارث هذا. (شرح فقه أكبر ص: ١٩٣٠).

<sup>(</sup>٢) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدًا كانت لأخيه عنده مظممة في عرض أو مال فجاءه فاستحلّه قبل أن يؤخذ (ترمذي ج:٢ ص: ١٤٠).

جواب: ... آپ کے والد کے انتقال کے بعدان کی رقم وارٹول کے نام منتقل ہوگئی، آپ اگراپے والد کے تنہا دارث ہیں اور کوئی وارث نہیں ، تو آپ معاف کر سکتے ہیں ، اور اگر دُوسر ہے وارث بھی ہیں تو اپنے جھے کی رقم تو خود مدہ ف کر سکتے ہیں اور دُوسر ہے وارٹول سے مدہ ف کرنے کی بات کر سکتے ہیں ( بشر طیکہ تمام دارث عاقل و بالغ ہوں )۔

1+4

#### ربهن كامنافع استنعال كرنا

سوال:...بهارےعلاقے میں رہن کی رہم بہت عام ہے، جس کولیفش علاء نے جائز کر دیا ہے، اس کے تین طریقے ہیں: اند فرض کیا'' الف' کے ''ب' ہے 'ا ہزار روپے قرض لیا،''ب' نے اس کے بدلے' الف' کی زمین ربمن رکھ لی، اب ''ب''' الف' کی زمین کی فصل اس وقت تک کھا تارہے گا جب تک کہ' الف' پورے دس ہزار روپے واپس نہ کروے۔ ''ب''اس طریقے میں'' ب''' الف' کو 'افیصد سالانہ مالیہ وے گا۔

سا:...ال طریقے میں'' ب''' الف'' کوفصل کے تقریبا نصف مالیت کی رقم دے گاء یا پی رقم میں سے کتائے گا۔ جناب مولانا! ایک ہات ہے کہ اگر محنت ، نج اور نیل' الف' کے ہوں ، یا محنت ، نبج اور نیل' ب' کے ہوں تو کیا اثر پڑے گا؟

جناب! آپاس کی شرعی حیثیت ہے آگاہ کریں تا کہان لوگوں کوآپ کا فتوی دکھایا جائے۔

جواب:...ربمن رکھی ہوئی چیز کا مالک، ربمن رکھوانے والاہے، اوراس کے من فع اور پیداوار بھی ای کی ملیت ہے۔ 'جس شخص کے پاس میہ چیز ربمن رکھی گئی ہے، نہ وہ ربمن کی چیز کا مالک ہے اور نداس کی پیداوار کا، بلکہ میس رکی چیز یں اس کے پاس امانت ہیں۔ جب مالک قرض کی رقم اواکر ہے گا، میساری چیز یں اس سے وصول کر لے گا، مرتبن کا ربمن کے من فع اور اس کی پیداوار کا کھا تا صود ہے جو شرعاً حرام ہے۔ '''

(١) تعريف الإرث .... . وفي الإصطلاح إنتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء سواء كان المتروك مالًا، أو عقارًا، أو حقًا من الحقوق الشرعية. والمواريث في الشريعة الإسلامية ص:٣٢).

(٣) وعبارته (جامع الفصولين) قال أحد الورثة: برأت من تركة أبي يبرأ الغرماء عن الدين بقدر حهه لأن هدا إبراء عن العرماء بقدر حقه لأن هدا إبراء عن العرماء بقدر حقه، فيصح ... إلخ. (عمر عيون البصائر شرح الحموى على الأشباه والنظائر حـ٣٠ ص-٥٣٠ الفن الثالث الجمع والفرق، طبع إدارة القرآن).

(٣) (لا إنتفاع به مطلقًا) لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إحارة ولا إعارة سواءً كان من مرتهى أو راهن إلا بإذن كل للآحر وقيل لا يحل للمرتهن لأنه ربا وقيل إن شرطه كان ربا وإلا لا. (درمحتار ح: ١ ص ٨٨٣). قال في الإختيار ويهلك على ملك الراهن حتى يكفنه لأنه ملكه حقيقة وهو أمانة في يد المرتهن. (رد اعتار ح ١ ص ٧٤٩)، كتاب الرهن).

(٣) عن على أمير المؤمين مرفوعًا كل قرض جر منفعة فهو ربا . (اعلاء السُّنن ح ١٣ ص ٥٠٢ باب كل قرض جر منفعة فهو ربا) عن على أمير المؤمين مرفوعًا كل قرض جر منفعة فهو ربا) . أيضًا : ولا يتفع به و ذلك لأن في إحارته إستحقاق يد المرتهن، ولا يتفع به و ذلك لأن في إحارته استحقاق يد المرتهن، وفي ذلك إبطال الرهن. (شرح محتصر الطحاري ج٣٠ ص ١٣٩ كتاب الرهن). أيضًا لا يحل له أن يستفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن لأنه أذن به في الربا ولأنه يستوفي دينه كاملًا فتبقى له المنفعة فصلا فيكون ربًا . (رد الحتار ج٢٠ ص ٢٨٢، كتاب الرهن).

#### امانت

# امانت کی رقم اگر چوری ہوجائے تو شرعی حکم

سوال:...ایک شخص جب بیر دنِ ملک سے اپنے وطن جانے لگا تواپئے دوست کے پاس پچھرقم رکھ دی کہ جب پھرآئے گا تو رقم لے لے گا۔ دوبارہ وہ بیرونِ ملک نہ جسکا اور دوست کی کئی باریا و دہانی کے باوجودال شخص نے رقم نہیں منگائی۔ دریں اثنا اس کے دوست کا برایف کیس جس میں اس شخص کی رقم رکھی تھی ، چوری ہوگیا۔ آپ بتا کیں کیا ان حالات میں اس کے دوست پر پوری رقم واجب الا داہے؟

جواب:...امانت کی رقم اگراس نے بعینہ محفوظ رکھی تھی اوراس کی حفاظت میں غفلت نہیں کی تھی تو اس کے ذرمہاس رقم کاادا کرنا لازم نہیں۔ لیکن اگر اس نے امانت کی رقم بعینہ محفوظ نہیں رکھی بلکہ اسے خرچ کرلیا، یا اپنی رقم میں اس طرح ملالیا کہ دونوں کے درمیان امتیاز ندر ہا، یااس کی حفاظت میں غفلت کی تو اداکر نالازم ہے۔

# امانت کی رقم کی گمشدگی کی ذمهداری س برہے؟

سوال:...ایک تقریب میں زیدنے بکر کے پاس ایک چیز رکھوائی کہ تقریب کے فاتنے پرلے لے گا، گر بکر سے وہ کھوگئی ، کیا زید ، بکرسے اس چیز کی آ دھی یا پوری قیمت لینے کاحق وارہے؟

جواب:...جس شخص کے پاس امانت کی چیزر کھی ہوا گروہ اس کی بے پروائی کی وجہ سے گم نہیں ہوئی تواس سے قیمت وصوب نہیں کی جاسکتی۔

<sup>(</sup>۱) (وهي أمانة) هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب واستحباب قبولها فلا تضمن بالهلاك (مطلقًا) سواء أمكن التحرز أم لاً، هلك معها شيء أم لا لحديث الدارقطني ليس على المستودع غير الفعل ضمان. (رد اغتار ح:۵ ص:۲۱۳). أيضًا والأمانية غير مضمونة فإذا هلكت أو صاعت بلا صنع الأمين، ولا تقصير منه، لا يلزمه الضمان. (شرح المجلة ص:۲۲۳، رقم المادة:۲۸۵، الباب الأوّل في أحكام عمومية تتعلق بالأمانات).

 <sup>(</sup>٢) وكذا لو خلطها المودع بجنسها أو بعيره بماله أو مال آخر بغير إذن المالك بحيث لا تتميز إلا بكلفة ...... ضمنها لاستهلاكه بالخلط المودع بجنسها أو بعيره بماله أو د مثله فحلطه بالباقي خلطًا لا يتميز معه ضمن الكل. (درمختار ج: ٥) ص: ٢٦٩، ٢٦٩ كتاب الإيداع).

<sup>(</sup>۳) ایشأحوارتمبرا مدحظه ہو۔

#### سی سے چیز عاریتا لے کرواپس نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے

سوال:...ہمارے قریب ایک آ دمی ہے، وہ جس کس کی اچھی چیز دیکھتا ہے تو اس ہے دیکھنے کے لئے لیتا ہے، پھر واپس نہیں كرتا-كيابياس كے لئے جائزے؟

جواب:...جو چیز کسے ماتگ کرلی جائے وہ لینے والے کے پاس امانت ہوتی ہے، اس کوواپس نہ کرناامانت میں خیانت ہے،اور خیانت گناءِ کبیرہ ہے۔

#### جوآ دمی امانت سے انکار کرتا ہواس پر حلف لازم ہے

سوال:...سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس کوئی چیز اہ نت رکھی گئی تھی ، وہ مخض اما نت کے دجود سے انکار کرتا ہے، حلف لينے يجى انكارى ب،كلام ياك كاحلف ناجا مُزكبتا ب،ابكياكرنا جائے؟

جواب:...جس مخف کے پاس امانت رکھی گئی ، اگروہ اس ہے انکار کرتا ہے تو شرعاً اس کے ذمہ حلف لا زم ہے ، پس یا تو وہ مد کی کی چیز اس کے حوالے کروے، یا حلف اُٹھائے، اور جن مسلمانوں کواس کی خبر ہو، انہیں بھی مظلوم کی مدد کرتی چاہئے، ورنہ سب

کسی کی اِ جازت کے بغیراُس کا فون اِستعمال کرنا خیانت ہےاوراُ تنابل اوا کرنا شرعاً واخلا قاً

#### لازم ہے

سوال:...ایک آ دمی سغر پر جاتا ہے اوراپنی بیوی کسی قریبی رشتہ دار کے گھر میں جھوڑ جاتا ہے ، کیونکہ اس کی بیوی تنہا اور بیار بھی ہے، وہ رشتہ واراپنے کام کے لئے اس شخص کے گھر کا فون استعمال کرتا ہے، اس صورت میں نبیدیفون کا بل زیادہ آئے تو تل کی ادا میل کو دے ہے؟

جواب:... بیوی کے عزیز کواس کے شوہر کی اجازت کے بغیر ٹیدیفون کا استعال کرنا جا ئزنبیں تھا، اوراس بل کا اوا کرنا شرعا

 <sup>(</sup>۱) كتاب العارية هي .. شرعًا تمليك المنافع محانا . وحكمها كونها أمانة. (الدر المختار، كتاب العارية ج:٥ ص٧٤٦٠). وفي الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له. (مشكوة ص ١٥) كتاب الإيمان، القصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) عن أبيي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إدا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. (سنن نسائی ج:۲ ص:۲۳۲، طبع قدیمی).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه. (مشكوة، باب الأقضية والشهادات س:۲۲۱، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) وقال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، فقال رجل يا رسول الله أنصره مظلومًا، فكيف أنصره ظالمًا؟ قال. تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. (مشكُّوة ص ٣٢٢، باب الشفقة والرحمة على الخلق).

واخلاقاً اس عزیز کے ذیعے ہے جس نے اوانت میں خیانت کا ارتکاب کیا۔ (۱)

# اگرا َ ما نت رکھوا کی گئی قیمتی چیز چوری یا گم ہوجائے تو کس کے ذیبے ہوگی؟

سوال: ایک دُ کان داریاً سی شخص ئے پاس کسی کی قیمتی چیز یارتم امانت کے طور پررکھی ہوئی ہے، خدانخواستدا مروواس کے پاس چوری یا گم ہوجائے تو وہ فیمٹی چیز جس کے پاس بطورا ہانت رکھی ہوئی ہے،اس کے ذمیے ہوگی یا جس نے امانت رکھوائی ہے وہ ذمہ

جواب :...جس شخص کے پاس وہ چیز ا مانت رکھی ہوئی تھی ،ا گراس نے اس امانت میں خیانت نہیں کی ،اس کی پوری حفاظت کی ،اس کے یا وجود چوری ہوگئی تو جس شخص کی چوری ہوئی اس کا تقصال ہوا ،جس کے پاس امائت رکھی ہو گی تھی وہ بری الذمہہے۔'' امانت كى رقم اگر كوئى چھين كرلے جائے تو كيا ضمان لازم آئے گا؟

سوال: ... مجھے ایک مسئلے در چش ہوا، جس کی وجہ ہے ہیں سخت اُ مجھن اور کافی تذبذب میں ہوں۔ مسئد میہ ہے کہ میں پکھیے سال ابوظنی ہے یا کتان اپنے وطن آر ہاتھ ، یہاں ( ابوظنی )روانگی ہے پہلے جیسا کہ عام دستور ورواج کےمطابق دوست احباب اپنے ابل خانہ کے لئے تخفے یا گھر پیواخراجات کے سنے رُقوم وغیرہ ویتے ہیں، مجھے بھی لوگول نے رقم ، لیعنی نقتری درہم دیئے ، جوتقریباً تمیں ہزار تھے۔اس کےعلد وہ میرے ذاتی ہیں ہزار درہم تھے جوملا کر بچاس ہزار درہم ہوئے۔جب میں ابوظی سےاسلام آبا دابیر پورٹ آبا تو و ہال میر ہے عزیز اپن گاڑی کے ساتھ موجود تھے ،میر اتعلق آزاد کشمیرے ہے ، میں اپنے گھر کے بئے روانہ ہوا ،تقریباً دوکلومیٹر ؤور گیا ہی تھ کدایک ذوسری گاڑی میں سوار دوافراد نے گاڑی وروئے کا اشارہ کیا،گاڑی روئے کے بعدد وسری گاڑی کے تخص نے اپنای آئی اے کے ادارے سے تعلق طاہر کر کے میری تلاشی لینی شروع کردی ، تلاشی کے دوران ہی میری ساری رقم جوکہ پیاس ہزار درہم تھے، لے مر فرارہو گئے۔ میں نے فوراً قریبی تھانے میں رپورٹ درج کرائی ، جب تک ( دوماہ ) پاکستان میں رہا ،اس کے حصوں کے لئے میں کوشش میں گار ہ بگر پچھ حاصل ند ہو سکا۔ میں وائیس ا بوظمی آیا تو یہاں پر جن ساتھیوں نے مجھے اپنے اہل خاند کے لئے جوز تو م دی تھیں وہ واپسی کا مجھے مطالبہ کررہے ہیں، میں نے یہ ں پر ایب عالم سے اس مسئلے کے بارے میں فتوی معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ ضائع شدہ رُقوم کی واپسی آپ کے ڈے تبین ۔اب آپ سے ڈارش ہے کے قرآن وحدیث کی روشی میں میرےاس مسلے میں رہنما کی فرمائیں۔

<sup>(</sup>١) لا ينجوز لأحد أن يتصرف في منك غيره بلا إذنه، أو وكالة منه أو ولاية عليه وإن فعل كان ضاماً. (شوح ابحلة لسيلم رستم بار ص ٢١، المادة ٢٠، طبع مكتبه حبيبية كولته). تنصرف الإنسان في مال غيره لا يجوز إلا بإذنه أو ولاية. (الحوهرة النيرة ح ١ ص ٢٨٤، كتاب الشركة). ألا لا يحل مال امرىءِ إلّا بطيب نفس منه. (مشكوة ص ٢٥٥). ٢١) وهي رأى الوديعة) أمانة هذا حكمها مع وحوب الحفط والأذاء عنذ الطلب . . . . . فلا تضمن بالهلاك . . . . - مطبقًا . . . . . واشتراط الصمان على الأميس باطل به يفتي. (درمحتار ج.٥ ص ٢١٣ كتاب الإيداع، طبع سعيد). أيضًا. والوديعة أمانة في يد الوديع فإذا هنكت بلا تعدمه وبدون صبعه وتقصيره في الحفظ لا يضمن. (شرح ابحلة، لسليم رسم باز ص: ١ ٣٣٠ رقم المادة. ١٨٨٤).

جواب:... چونکہ آپ ان سب حضرات کی رقم اما نتأ لائے تھے،اورا گرامانت کی رقم یغیر کسی اختیاری ممل کے ضائع ہو ہے۔ تو ان رُقوم کی واپسی کے ڈیسددارنہیں۔ان لوگوں کا مطالبہ شرعاً نا جائز ہے۔

#### کیاا مانت ہے قرض دینا جائز ہے؟

سوال:...میرے پاس لوگوں کی بیسیاں جمع ہوتی ہیں، یعنی کمیٹیاں بہت ہے لوگ یا میر بی سہیلیاں قرض مانگتی ہیں، یعنی وہ قرض ادا کرنے کے لئے ، یا بیماری ہیں علاج کے لئے اسکول وکا کچ کی یا امتخان کی فیس کی ادائیگ کے لئے یک اور مدہیں، ہیں ان کو دے دیتی ہوں، کی بیسی کا نمبر ہوتا ہے اسے وقت پرا دا کروی جاتی ہے، کیونکہ جمع شدہ رقم سے قرض دیتی ہوں، وہ بھی حسب وعدہ داپس ل جو تا ہے، کیما یہ گل شرعاً جائز ہے کیونکہ رقم فروسروں کی ہوتی ہے؟

چواب:...آپ کے پاس بیسی کی رقم جوجع ہوتی ہے وہ امانت ہے، اگر آپ تم م حصہ داروں ہے یہ ا جازت لے لیس کہ آپ اس رقم کوخرج کرسکتی ہیں تو جا کزہے، ور نہیں۔

# امانت ركھا ہوا مال نیچ كرمنا فع لینا شرعاً صحیح نہیں

سوال: ...ایک صاحب کے پاس میرامال امانتاً پڑا ہوا تھا، جوانہوں نے میری اجازت کے بغیر استعال کرلیا، اب وہ بھے اس کے پیسے یا قیمت اپنی مرضی ہے ادا کرنا چاہتے ہیں، مال گئے کی صورت ہیں تھی، اور مارکیٹ میں ناپید تھا۔ اس مال کے ان صاحب کے استعمال کرلینے کی وجہ سے میراتقریباً چالیس لا کھرو پے کا آرڈ رمنسوخ ہوگیا، وہ مال چھاپ کرسپلائی کردیا، جس کی وجہ سے مجھے شدید متم کا مائی نقصان ہوا، اور آرڈ رمنسوخ ہوجانے کی وجہ سے وہ مال اب میر نے سی کام کانہیں، چرنی کا کہنا ہے کہ اب آپ مال کے بدلے مال واپس لے لیجئے یا پھران کی بتائی ہوئی قیمت۔

جواب:..اس فخص نے آپ کی امانت میں خیانت کی ہے،اس لئے اس کا وہ منافع اس کے لئے شرع کی خیج نہیں اوراَب آپ اس کی قیمت وصول کر سکتے ہیں، چونکہ وہ مال اب آپ کے کس کام کانہیں،اس سئے مال کے بدلے مال دینا تو نعط ہے،اورجو قیمت وہ دینا چاہیں وہ بھی غلط ہے، بلکہ آپ مناسب قیمت وصول کر سکتے ہیں۔

(٣) لا ينجوز الحد أن يتنصرف في ملك غيره بالا إذنه أو وكالة منه أو والاية عليه وإن فعل كان ضامنًا. (شرح الملة لسليم رستم باز ص. ١١ المادة: ٩١).

<sup>(</sup>١) وهي (أي الوديعة) أمانة هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عبد الطلب .. . فلا تضمن بالهلاك . . . . مطلقًا سواءً أمبكن التحرر أم لا هلك معها شيء أم لا لحديث الدارقطني، ليس على المستودع عبر المعل ضمان، واشتراط الضمان على الأمير باطل به يفتى . إلح ودرمختار مع الشامى ح٥٠ ص ٩٦٣ كتاب الإيداع).

<sup>(</sup>٣) وفي المحيط البرهاني في الفقه النعماني (ح ٢ ص ٣٢٩، طبع غفارية كوئنه) في رد الوديعة في الأصل إذا كانت دراهم أو دنانير أو شيئًا من الوكيل والموزون، فأنفق المودع طائفة منها في حاحة نفسه كان ضامنًا لما أنفق منها. وفي شرح المحلة لرستم باز (ص:٣٢١، رقم المادة:٩٠٣) الوديعة متى وجب صمانها، فإن كانت من المثليات تضمن بمثلها، وإن كانت من المثليات تضمن بمثلها، وإن كانت من القيميات تضمن بقيعتها يوم لزوم الضمان.

#### رشوت

## نوكرى كے لئے رشوت دینے اور لینے والے كا شرعی حكم

سوال :...رشوت دینے وال اور رشوت لینے والا وونوں جہنی ہیں، کیکن بعض معاشرتی نرائیوں کے چیش نظر رشوت لینے والا خود مختی رہوتا ہے اور زبر دئی رشوت طلب کرتا ہے، اور رشوت دینے والا، دینے پر مجبور ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کا کام روک ویا جا تا ہے، کیونکہ بعض کام ہیں جس کے بغیراس معاشرے ہیں نہیں روسکتا۔ اور بعض لوگ نوکر یاں ولانے کے لئے بھی رشوت لیتے ہیں، اور کیا نوکری حاصل کرتا ہے تو کیا اس کا کمایا ہوارز ق حلال ہوگا؟ کیونکہ ایسا فخص بھی خوثی ہے دیئر اس میں لینے والا اور رشوت دینے والا ان دونوں کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:..رشوت لینے والا تو ہر حال میں ' فی النار' کا مصداق ہے، اور رشوت دینے والے کے بارے میں بیاب گیا ہے کہ دفع ظلم کے لئے رشوت دی جائے تو اُمید ہے کہ اللہ تعالی مؤاخذ ہنیں فر مائیں گئے۔ رشوت و سے کرجونو کری حاصل کی تی ہواس میں یہ تعقیل ہے کہ اگر بیشخص اس مازمت کا اہل ہے اور جو کا م اس کے سپر دکیا گیا ہے اسے ٹھیک ٹھیک انجام ویت ہے تو اس کی شخواہ طال ہے، ( گورشوت کا و بال ہوگا)، اور اگر وہ اس کا م کا اہل ہی نہیں تو شخواہ بھی حلال نہیں۔ ( ")

 <sup>(</sup>۱) الراشى والنمرتشى فى النار. (كنز العمال ح ۲ ص.۱۱۳ حديث ممبر.۱۵۰۵)، أيضًا المطالب العالية ح ۲ ص:۲۳۹، بناب ذم الرشوة الإبن حنجر عسقى لانى الرشوة على وجوه أربعة . . . . ولم أر قسما يحل الأخذ فيه دون الدفع. (البحر الرائق ج:۲ ص:۲۸۵ كتاب القضاء، طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٢) الرشوة أربعة أقسام. الرابع ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حرام على الآخذ لأن دفع النضرر عن المسلم واحب ولا يجوز أخد المال ليفعل الواجب. (فتاوى شامى، كتاب القضاء ح ٥ ص ٣١٢). أيصًا: ولا بأس بالرشوة إذا خاف على دينه (وفي الشامية) . . . دفع المال للسلطان الجائز لدفع الطلم عن نفسه وماله، ولاستحراج حق له ليس برشوة يعبى في حق الدافع. (فتاوى شامى ج: ٢ ص ٣٢٣) الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>٣) كتاب الإجارة وأما ركبها فهو الإيحاب والقبول والقبول والإرتباط بيبهما وأما شرط حوازها فثلاثة أشياء، أحر معلوم وعين معلوم وبدل معلوم ومحامينها دفع الحاحة بقليل المنفعة، وأما حكمها فوقوع الملك في البدلين ساعة فساعة والبحر الرائق ح ٨٠ ص٣، كتاب الإحارة، طبع دار المعرفة بيروت، أيضًا: لا يحوز عقدها حتى يعلم البدل والمنفعة وبيان المسعمة بأحدثلاث بيان الوقت وهو الأحل وبيان العمل والمكان فالأجر ببيان النقد. (البزازية على هامش الهدية ح ٥٠ ص ١١ ا ، كتاب الإجارات).

#### امتحان میں کا میابی کے لئے ریشوت و ینا

سوال:...اکٹر طالب علم امتحان کے لئے محنت نہیں کرتے اور رزلت میں اچھی پوزیشن اور نہر بڑوھانے کے لئے بدور لیخ پیسدو ہے ہیں، اس طرح حق داروں کاحق مارا جاتا ہے، اور نا ابال لوگ ہیے کے بل پر کاغذوں میں اپنی تا بلیت بڑھا لیتے ہیں۔ بعض والدین خودا ہے بچوں کی اچھی پوزیشن ولانے کے لئے دولت خرج کرتے ہیں ایساں م طور پرمیٹرک کے رزلت کے موقع پر ہوتا ہے کے ونکہ میٹرک پاس کرنا ہی طالب علم کے بہتر مستقبل کی بنیاو ہے۔ اسل می نقطۂ نظر ہے اس طرح حاصل کی ہوئی پوزیشن ہے جو روزگار کونکہ میٹرک پاس کرنا ہی طالب علم کے بہتر مستقبل کی بنیاو ہے۔ اسل می نقطۂ نظر ہے اس طرح حاصل کی ہوئی پوزیشن ہے جو روزگار کما یا جائے گا ، آیا وہ وُرست ہوگا ؟ کیا ہے گناہ میں شار ہوگا ؟ بعض والدین خود بیطر یقہ اختیار کرتے ہیں اور بچد لاعلی کی وجہ ہے اس کو بُر ا

جوا ب :... بیرمثوت ہے، اور رِشوت کا حرام ہونا سب کومعلوم ہے، اگر غلطی کر بدینی ہوتو تو بہ کے بغیر کیا تدارک ہے...؟

#### کیارِشوت دینے کی خاطر رِشوت لینے کے بھی عذرات ہیں؟

سوال:...ایک سوال کرنے والے نے آپ سے پوچھا کہ: ''ایسے موقع پر جبکہ اپنا کام کرانے کے لئے (نافق) پھے اوا کئے بغیر کام نہ ہور ہاہوتو پہنے و سے کراپنا کام کرانا جبکہ کی وسرے کاحق بھی شہارا گیا ہو، رشوت ہے کہ بنیں؟'' آپ نے جواب میں فرہ یا ہے کہ:'' دفع علم کے لئے رشوت وی جائے تو تو تع ہے کہ گرفت نہیں ہوگی، گو کہ رشوت لینا ہر حال میں حرام ہے، یعنی رشوت لینا ہر حال میں حرام ہے، یعنی رشوت لینا ہر حال میں حرام ہے، یعنی رشوت اینا ہر حال میں حرام ہے، یعنی رشوت اینا ہر حال میں حرام ہے، یعنی رشوت لینا ہر حال میں حرام ہے، یعنی رشوت اینا ہر حال میں حرام ہے، یعنی رشوت اینا ہر حال میں حرام ہے، یعنی رشوت دے و الا رشوت دے دے اور اُمیدر کے کہ یہ گنا و معاف ہوجائے گا۔''

ر سفوت این اور دینا دونوں حرام ہیں، اور دونوں پر امند تھ ہی کی نعنت کی خبر دی گئی ہے، پھر امند تھ لی کا عظم ہے کہ جس چیز کو القد تھالی نے حرام کیا ہے، اے حوال، اور جس کو حوال کیا ہے، اے حرام نہ کی کرو۔ آپ عالم دین ہیں، آپ جھے سے زیادہ ان ہوں کا علم اور شعور رکھتے ہیں، اگر بیت کیم کرنی ہوئے کہ بحالت مجبوری رشوت و بینے سے اس شاہ کی مرفت سے نیجنے کی اُمید کی جاسمتی ہے، تو پھر کن دیگر جرائم کے اور تکاب کا جور زید اموست ہے، مثل اور شخص بیروزگاری کی حالت میں چوری کرے تا کہ اپنے بچول کا پیٹ پال سکے تو اس کے متعلق بھی کہا جاسکت ہے کہ وہ چوری کے شنہ اور مربز اسے نی جائے گا۔ ای طرح جھوٹ ہو لئے کے بغیر زیدہ فقص ن کا خطرہ ہوتو مشرور تا جھوٹ ہو گئے کے بغیر زیدہ فقص ن کا خطرہ ہوتو مشرور تا جھوٹ ہو گئے کے معنی معنی رعایت ہو گئی ہو گئی معانی بھی موسی ہو تے والے سے بھی رعایت ہو گئی ہو

علاوہ ازیں آپ کے فتوے سے قدر کمین پر کیا اثر ہوگا؟ اس پر بھی نگاہ فر مائے ، یہ تو عمیاں ہے کہ لوگ مجبور ہوکررشوت دیتے میں ، در نہ حکام یا دفتر وں کے پچیمرے کئا تے رہو، کا منہیں ، و تا۔ رضا درغہت ہے کوئی رشوت نہیں ویتا۔ و دسری طرف یہ بھی حقیقت ہے

 <sup>(</sup>١) الرشوة مال يعطيه بشرط أن يعينه كذا في فتاوى قاصيحان. (محموعة قواعد الفقه ص٠٥٠، البحر الرائق ح:٢
 ح:٢٨٥، كتاب القضاء).

کے ہمارے ملک کے معاشی اور معاشر تی حالات اپنے جیں کہ رشوت لینے والے بھی کی حد تک مجبوری ہی سے لیتے ہیں۔ آپ کے فتو ہے کا عوام پر بیاثر ہوگا کہ وہ چندایک نیک ول حضرات جورشوت دیناقطعی حرام مجھ کراس کی مدافعت کا حوصد رکھتے ہیں ، و بھی بیہ بن کر کہ مجبوری اور تکلیف (جسے آپ نے اظلم' کہا ہے) سے بچنے کی صورت میں رشوت دے دینے اور اس گناہ کی سزاسے فتح جانے کی تو قع ہے،اب اپنی مھی آسانی سے ڈھیلی کردیں گے۔

مولا نا صاحب! اس رشوت کے مذاب کا جوتوم پر مسط ہے، آپ نے اندازہ لگایا ہے؟ رشوت کے ہاتھوں سرا نظام کومت درہم برہم ہوگی ہے، قرآن و کتاب کی حکرانی ایک بے معنی کی بات بن کررہ گئی ہے، عدل وانصاف کا اس سے گا۔ گھوٹنا جارہا ہے، رزقِ حلال کا حصوں جومسلمان کے ایمان کو قائم رکھنے کا تنہا ذریعہ ہے، ایک خواب وخیال بن چکا ہے۔ مختر رید کہ ایمان والوں کے معاشرے میں میبودیت (سرمایہ پرتی) فروغ پر ہی ہے۔ کیا رشوت ان جرائم کے اثر ات سے کم ہے جن کی حدقر آن کریم نے مقرر فر، کی ہے؟ آئ رشوت کے کر سے اثر ات کا نفوذ ان جرائم سے بھی کہیں زیادہ ہے، اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ رشوت کو بھی روک نے کے اقد امات ای شجیدگ سے کئے جائیں ۔ بھی کہیں بلکہ عوام کے ول و و ماغ میں بٹھایا جائے کہ حرام کی کمائی اور مسلمان ایک سرتھ نہیں چل سے ساتھ ہی حکومت کوار بوت پر آمادہ کیا جائے کہ قرآن کریم کے معاش کے متعلق آ دکام کے نفاذ کو اولیت وی جائے اور رسول پاک صلی ابتد علیہ وسلم اور میں ابتد علیہ وسلم اور میں ابتد ول کی آ واز بھی کراسے درخورا متنا تھی میں سے ایک معافی فر ما کیں گے اور ایک ورومند ول کی آ واز بھی کراسے درخورا متنا تھی سے سے معافی فر ما کیں گے اور ایک ورومند ول کی آ واز بھی کراسے درخورا متنا تھی سے سے معافی فر ما کیں گے اور ایک ورومند ول کی آ واز بھی کراسے درخورا متنا تھی سے سے معافی فر ما کیں گے اور ایک ورومند ول کی آ واز بھی کراسے درخورا متنا تا تھی سے کے معافی فر ما کیں گے اور ایک ورومند ول کی آ واز بھی کراسے درخورا متنا تا تھی سے کے معافی فر ما کیں گے اور ایک ورومند ول کی آ واز بھی کراسے درخورا متنا تا تھی سے کے معافی فر ما کیں گے اور ایک ورومند ول کی آ واز بھی کراسے درخورا متنا تا تا تا تا تھی کی سے درومند ول کی آ واز بھی کراسے درخورا متنا تا تھی سے کہ کراسے درخورا متنا تا تھی سے کے اور کی کی کرومند ول کی آ واز بھی کر اس کے دیں کرومند وی کرومند ویں کی کرومند ور کران کی کرومند ویں کرومند کرومند ویں کرومند ویں کرومند ویں کرومند کرومن

جواب:...آپ کا خط ہی رے معاشرے کے لئے بھی اور حکومت اور کارکن ن کے لئے بھی لائتی عبرت ہے۔ اور میں نے جو مسئلہ تکھا ہے کہ: "مظلوم اگر دفع ظلم کے لئے رشوت وے کرخونخوار در ندول سے اپنی گرون خلاصی کرائے تو تو تع ہے کہ اس برگرفت نہ ہوگی "بیمسئلہ اپنی جگہ ڈرست ہے۔ آخر مظلوم کو کسی طرح تو وادری کاحق ملنا چاہئے ، عام حالات میں جویر شوت کالین دین ہوتا ہے، یہ مسئلہ اس سے متعنق نہیں۔

## د فع ظلم کے لئے رشوت کا جواز

سوال:...آپ نے ایک جواب میں لکھا ہے کہ وفع مصرّت کے سے رشوت دینا جائز ہے، حالا نکمہ رشوت بینے اور دینے والا دوٹول ملعون ہیں ، پھرآپ نے کیوں جواز کا قول فر مایا ہے؟

جواب: ..رشوت کے ہارے میں جناب نے مجھ پر جواعتراض کیا تھا، میں نے اعتراف شکست کے ساتھ اس بحث کوختم کردینا چاہا تھا، لیکن آنجناب نے اس کربھی محسوس فر ویا واس لئے مختصراً کچرعرض کرتا ہوں کہ اگر اس سے شفانہ ہوتو سمجھ لیاجا ہے کہ میں

(١) ولا باس بالرشوة إدا خاف على ديه قال الشامى عبارة اعتبى لمن يحاف وفيه أيضًا دفع المال للسلطان الجائر لدفع الطلم عن نفسه وماله ولاستخراج حق له ليس برشوة يعنى في حق الدافع. ررداعتار ج ٢ ص ٣٢٣ المحظر والإباحة). ومسها إذا دفع البرشوة خوفًا على نفسه أو ماله فهو حرام على الآخذ غير حرام على الدافع، وكذا إدا طمع في ماله فرشاه ببعض المال. (البحر الوائق ج ٢٠ ص ٢٨٥ طبع بيروت).

اس سے زیادہ عرض کرنے سے معقد در ہوں۔

جناب کا یہ ارشاد بجا ہے کہ رشوت قطعی حرام ہے، خدا اور رسول نے راقی اور مرتی دانوں پر لعنت کی ہے، اور اس پردوز ن کی وعید سائی ہے۔ ایک محفو کم کی فالم خونخو ار کے حوالے ہے، وہ ظلم و فع کرنے کے لئے رشوت دیا ہے، فقہائ اُمت اس کے بارے پیس فرماتے ہیں کہ:'' اُمید ہے کہ اس پر مواخذہ فہ ہوگا' اور بہی پیس نے لکھا تھا۔ فاہر ہے کہ اس پر سام حالات کا قانون نافذہ ہیں ہوسکتا، اس لئے رشوت لیمنا تو ہر حال پیس حرام ہے اور گناہ کہیرہ ہے۔'' اور رشوت دینے کی دوصور تیس ہیں: ایک یہ کہ جلب منفعت کے لئے رشوت دے، پر حرام ہے، اور یہی مصداق ہے ان احادیث کا جن پیس رشوت دینے پر وعید آئی ہے۔ اور در مرک صورت یہ کہ و فح کے لئے رشوت دینے پر مجبورہ وہ اس کے بارے بیس فقہ ، فر متے ہیں کہ:'' اُمید ہے کہ مواقدہ نہ ہوگا'''' اس صورت پر جن ہا کیا فرمانا کہ:'' میں امتد اور رسول کے مقابلے بیس فقہ ، فر متے ہیں کہ:'' اُمید ہے کہ مواقدہ نہ ہوگا'''' اس صورت پر جن ہی کو مانا کہ:'' آپ ماشاء امتد تو و '' مجبورہ کی مقابلے بیس مقعد ہے چر رہ کی بات کی تھی، جس پر جمجھ اعتراف شکست کرنا پڑا۔ کہ:'' آپ ماشاء امتد تو و '' مجبورہ کی بیان جناب نے تو ہا عقادی کی بات کی تھی، جس پر جمھے اعتراف شکست کرنا پڑا۔

سوال:... پچھ دن قبل میری ماد قات اپنے ایک کلاس فیلو ہے ہو گی جو کہ موجود ہ وفت میں آزاد کشمیر کے ایک جنگل میں فارسٹر کی حیثیت سے ملازم ہے، میں نے اس سے رشوت کے سیسلے میں جب بات کی تؤاس نے جو کہانی سنائی پچھ یوں تھی: میری ببیک تنخواہ ۲۵ سارو پے ہے،کل الاؤنس وغیرہ ملاکر مبلغ چارسورو پے ماہوار تنخواہ بنتی ہے، میں جس جنگل میں تعینات

را) لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى. (أبوداؤد ح ٢ ص١٣٨٠)، باب في كراهية الرشوة).

 <sup>(</sup>۲) الراشي والمرتشى في النار. (كنز العمال ج ا ص١١٠ رقم الحديث.١٥٠٤، أيضًا المطالب العالية، لابن
 حجر عسقلاني ج:٢ ص:٢٣٩، باب ذم الرشوة).

 <sup>(</sup>٣) قبال تبعالي. "قل لا أحد في ما أو حي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون مينة فإنه رجس أو قسقا أهل لغير الله به قمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور وحيم. (الأنعام: ٣٥ ا).

<sup>(</sup>٣) ص:٣١٣ كاهاشية نبراء ٢ ملاحظة فرماكين \_

<sup>(</sup>۵) وفي الخانية الرشوة على وجوه أربعة منها ما هو حرام من الحانيس الثاني إذا دفع الرشوة إلى القاصى ليقضى له حرم من الحانيين سواة كان القصاء بحق أو بغير حق. (البحر الرائق ج. ٢ ص ٢٨٥). أيضًا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراشي أي معطى الرشوة والمرتشى أي آحدها ... وادما ينحقهم العقوبة معّا إذا استويا في القصد والإرادة، ورشا المعطى ليسال به إلى الظلم فأما إذا اعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه طعمًا فونه عير داحل في هذا الوعيد. (بدل الجهود، كتاب القضاء ج: ٣ ص ٢٠٥٠).

 <sup>(</sup>١) ومنها إذا دفع الرشوة خوفًا على نفسه أو ماله فهو حرام على الآحذ عير حرام على الدافع، وكذا إدا طمع في ماله فرشاه ببعض المال (البحر الرائق ج: ٢ ص:٢٨٥) كتاب القضاء).

ہول وہ میرے گھر سے پندرہ میل کے فی صبے پر ہے، میرا آنے جانے کا کرایے، میری ہیوی، پچے جن کی کل تعداد مہات ہے، ان کے کھانے پنے کا انتظام، کپڑا جوتے، علان میں لجے، مہمان، غرض یہ کہ دُنیا ہیں جو پچھ بھی نظام ہے وہ جا تزطر یقے سے مجھے چلا نا پڑتا ہے، اور پھرمیر سے جنگل میں دور سے پر آنے والے جنگلات کے افسران جس میں ایف ڈی اور بٹجرصا حب اور دیگر افسران بہاں تک کہ صدر آزاد کشمیر بھی سال میں ایک مرتبہ دورہ کرتے ہیں، اب ان سب لوگوں کے دور سے کے دوران جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے وہ اس علاقے کے فارسٹر اور پٹواری کے ذمے ہوتا ہے جو کہ بھی دو تین ہزار سے کم نہیں ہوتا، اب آ ب جھے یہ بتا کیں کہ میں اور پٹواری یہ تین ہزار سے کم نہیں ہوتا، اب آ ب جھے یہ بتا کیں کہ میں اور پٹواری یہ تین ہزار کہاں سے دیں گے، اگر رشوت نہیں لیں گے؟ یہ سوال اس نے جھے سے کیا تھا۔ جواب آپ دیں کہ آیا ان حالات میں رشوت لینا کیسا ہے؟

جواب:...رشوت لیناتو گناہ ہے۔ باقی میخص کیا کرے؟ اس کا جواب تو اضرانِ بالا بی دے سکتے ہیں۔ ہونا یہ چاہئے کہ ملاز بین کواتی تخواہ ضرور دی جائے جس ہے وہ اپنے بال بچوں کی پرؤیش کرسکیس ، اوران پراضافی بوجے بھی ، جوسوال میں ذکر کیا گیا ہے، منہیں ڈالنا جائے۔

# رشوت کی رقم سے اولا دکی پروَرِش نہ کریں

سوال: ...رشوت آن کل ایک بیاری کی صورت اختیار کرگئی ہے، اوراس مرض میں آن کل ہرایک فخص مبتلا ہے۔ میرے والدصاحب میری والدصاحب بھی اس مرض میں مبتلا ہیں۔ میں انٹر کا طالب علم ہوں اور جھے اس بات کا اب خیال آیا کہ میرے والدصاحب میری پڑھائی لکھائی پر، میرے کھانے وغیرہ پر جو بچھ خرق کررہے ہیں، وہ سب رشوت سے ہے۔ آپ جھے قر آن وصدیٹ کی روشن میں بتا کی کہ جھے کیا کرنا چاہئے؟ کیا ہیں والدصاحب کی حرام کمائی سے پڑھتا لکھتار ہوں، کھاتا پیتار ہوں؟ یا ہیں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں اور محت کر کے اپنی گرراوقات کروں یا کوئی اور راستہ اختیار کروں؟

جواب:...اگرآپ کے والد کی کمائی کاغ ب حصہ حرام ہے تو اس میں سے لینا جائز نہیں، آپ اپنے والد صاحب کو کہہ دیجئے کہ وہ آپ کو جائز شخواہ کے چیے دیا کریں، رشوت کے نہ دیا کریں۔ (۱)

#### شوہر کالا یا ہوار شوت کا پییہ بیوی کو استعمال کرنے کا گناہ

سوال:...اگرشوہررشوت لیتا ہوا در عورت اس بات کو پسند بھی نہیں کرتی ہو، اور اس کے ڈریے منع بھی نہیں کر سکتی تو کیا اس کم کی کے کھانے کاعورت کو بھی عذاب ہوگا؟

جواب:.. شوہرا گرحزام کاروپید کما کرا، تاہے توعورت کوجاہے کہ پیار محبت سے اور معامد بنمی کے ساتھ شوہر کواس زہر کے

<sup>(</sup>١) لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى. (أبو داؤد ج ٢ ص ١٣٨، باب في كراهية الوشوة).

<sup>(</sup>٢) آكل الربا وكاسب الحرام أهدى إليه أو أصافه وغالب ماله حرام لا يقبل ولا ياكل ما لم يخبره ان ذلك المال أصله حلال. (عالمگيري ج٥٠ ص:٣٣٣) الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات).

کھانے سے بچائے ،اگروہ نہیں بچتا تو اس کوصاف صاف کہدد ہے کہ: '' میں بھوکی رہ کردن کا اول گی ،گرحزام کا رہ پیدمیرے گھر نہ اول بالے ،حل لی خواہ کم ہومیرے لئے وہی کا نی ہے۔''اگر عورت نے اس دستورانعمل پڑمل کیا تو وہ گنا ہگار نہیں ہوگی ، بلکہ رشوت اور حرام خوری کی سزایں صرف مرد بکڑا جائے گا''اورا گرعورت ایسانہیں کرتی بلکہ اس کا حرام کا لایا ہوار و پیدخرج کرتی ہے تو دونوں اسکھے جہنم میں جا کیں ہے۔

# رشوت کی رقم ہے کسی کی خدمت کر کے تواب کی اُمیدر کھنا جا تزنہیں

سوال:...میرے ایک افسر ہیں، جوابے ماتحت کی خدمت ہیں صقم طائی ہے کم نہیں، کسی کواس کی لڑکی کی شادی پر جہیز دِلاتے ہیں، کسی کو پلاٹ اور کسی کوفلیٹ بنگ کرادیتے ہیں، وہ بیسب اپنے جھے کی رشوت سے کرتے ہیں اور خود إیمان وار ہیں۔ آپ سے غد ہب کی زُوسے دریافت کرناہے کہ کیاان کوان تمام خدمات کے صلے میں ثواب ملے گا اور ان کا ایمان ہاتی رہے گا؟

جواب:...رشوت لیمناحرام ہے، اوراس حرام روپے سے کسی کی خدمت کرنااوراس پرتواب کی تو تع رکھنا بہت ہی تعلین گناہ ہے۔ ہے۔بعض اکا برنے لکھاہے کہ حرام مال پرتواب کی نیت کرنے سے ایمان سب ہوجا تا ہے۔ آپ کے حاتم طائی کوچاہئے کہ دشوت کا روپیماس کے مالک کوواپس کرکے اپنی جان پرصد تذکریں۔

### كيارِ شوت كا مال أمورِ خير ميں صَرف كرنا جائز ہے؟

سوال: ... ش ایک سرکاری ملازم ہوں ، میری تنخواہ اتن نہیں ہے کہ گھر بلو اِخراجات اور دیگر ضرور یات پوری ہوتکیں۔ مجھے تنخواہ کے علاوہ تھیکیدار حضرات ہے ان کی اپنی رضا مندی پر قم ملاکرتی ہے۔ میری بیفطری عادت ہے کہ جب کے مسکین ، حاجت مند، فقیر، مجبور و ہے کس کود کھتا ہوں تو میراول پسیج جاتا ہے اور میں قراخ و لی سے ایسے اشخاص کی مالی مدد کرتا ہوں ، یعنی خیرات و سے دیتا ہوں ، یا پھر حاجت مندکی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں ، اور ایسا کرنے سے مجھے بہت و لی مسرت حاصل ہوتی ہے اور ولی

(۱) وفي الخانية: امرأة زوجها في أرض الجور، إن أكلت من طعامه ولم يكن عين ذلك الطعام غصبًا فهي في سعة من أكله،
 وكذا لو اشترى طعامًا أو كسوة من مال أصله ليس بطيب فهي في سعة من تناوله والإثم على الزوج. (فتاوئ شامي ج:٥ ص: ٩٩ مطلب فيمن ورث مالًا حوامًا).

(۲) الراشي والمرتشى في النار. (كنز العمال ج: ۱۲ ص ۱۳۰ ا رقم الحديث: ۵۰۵۵) المطالب العالية، إلابن حجر عسقلاني ج: ۲ ص: ۲۳۹ باب ذم الرشوة).

(٣) رجل دفع إلى فقير من المال المحرام شيئًا يرجو به النواب يكفر ...... قلت الدفع إلى فقير غير قيد بل مثله فيما يظهر لو بننى مسجدًا أو نحوه مما يرجو به التقرّب لأن العلة رجاء النواب فيما فيه العقاب. قال ابن عابدين تحت قوله. زانما يكفر إذا تصدق بالحرام القطعي) أي مع رجاء النواب الناشي عن إستحلاله. (رد الحتار ج ٢٠ ص ٢٠٢).

(٣) دفع للقاضى أو لغيره سحتًا ...... فظاهره ان التوبة من الرشوة برد المال إلى صاحبه وإن قضى حاجته . .الخ. (البحر الراثق ج: ٢ ص: ٢٨٦). المحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلّا فإن علم عين الحرام لَا يحل له ويتصدق به بنيته صاحبه. (فتاوى شامى ج- ٥ ص: ٩٩)، مطلب فيمن ورث مال حرامًا).

سکون میسرآتا ہے۔ ای طرح جہال کہیں ، کی شہر یا سفر کے دوران شاہراہوں پرزیر تعیرمس جد میں چندویتا ہوں ، اگر شدووں تو میرا تغییر بجھے طامت کرتا ہے کہ خدا کا گھر تغیر ہور ہا ہے اور میں نے اس میں حصرتیں ڈالا۔ یہ چند حسب تو فیق دیتا ہوں۔ اس کے ملا وہ اسک مساجد جہاں قالین کی ضرورت ہو، ٹی آئرن گارڈر کی ضرورت ہو، یا سینٹ کی ضرورت ہوتو حسب تو فیق دے دیتا ہوں۔ سل کے مساجد جہاں قالین کی ضرورت ہو، ٹی آئرن گارڈر کی ضرورت ہو، کی ارائد تعلی کی راہ میں جو پھی خرج کی جائے خواہ خیرات ہو یا مسجد شریف کی تغیر میں حصد ڈالا جائے یا اس میں قالین بچھایا جائے وغیرہ وغیرہ اگر صل کی روزی ہوتو وُرست ہے، تو اب طل گا، مسجد شریف کی تغیر میں حصد ڈالا جائے یا اس میں قالین بچھایا جائے وغیرہ وغیرہ اگر صل کی روزی ہوتو وُرست ہوتا ہوں ، اگر کی میتم ، سکین ، بچوہ اوراگر حلال کی کمائی سے نہ ہوتو گئا و کہیرہ کا مرتکب ہوگا۔ جب سے میں نے سند ہے میں بہت پریشان ہوں ، اگر کی میتم ، سکین ، بچوہ نقیر، عاجت مند کی ضرورت پورٹی نہ کروں تو میراضم ہو محصول کرتا ہوں کے سامت کرتا ہے ، اور دُوسری صورت میں لینی مدد کرنے پر ججھے خوشی اور میں میں جہاں کام ہیں خلوم ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہوں کہ میں میں ہوتی ہوتی ہوتی کی نش ٹی ہے کہ واضع کردوں کہ میں خلوم ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہوں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہوں وہنے میں ہوتا ہوں وہنے کام میں طوم ہوتی ہوتی ہوتا ہوں ہوتی ہوتا ہوں وہنے کام میں میں وہائی میں میں وہائی سکین میں میں وہائے اور وہ پشیان ہوتا ہوں وہنے کردوں کہ میرافیل مشدر جہ بالا اُمور کی انجام دی میں بالکل مطمئن ہوتا ہوں وہنے دوانی تسکین ملتی ہے۔ اب میر سے ساتھ میرافیم میں میراول مندر جہ بالا اُمور کی انجام دی میں بالکل مطمئن ہوتا ہوں وہائی کیں گھرا وہائی کیں گھرا کی انہوں کہ میں جو اور وہائی کی گھرا کی گھرا کی انہوں کہ میں وہائی کردوں کہ میں وہائی کیں گھرا کی انہوں کہ میں وہائی کردوں کے میں کیا کی میں ہوتا ہو اور وہائی کی گھرا کیا کہ میں انہوں کے میال کردا کی گھرا کی گھرا کی گھرا کی گھرا کیا کہ کردوں کے میں کیل مطال کرنے کی کردوں کی سے کردوں کی کردوں کی میں کردوں کی سے کردوں کی سے کردوں کوروں کی کردوں کی سے کردوں کوروں کی سے کردوں کردوں کی کھرا کوروں کوروں کی کردوں کی سے کردوں کی کردوں کی سے کردوں کی سے کردوں کی کردوں کردوں

ا:...کیا حلال کما تی کےعلاوہ کسی رقم ہے مندرجہ ہالا اُمور کی انجام دبی کی صورت میں انسان گنا و کبیر و کا مرتکب ہوتا ہے؟ اور اگرایسا ہے تو کیا مندرجہ ہالا اُشخاص کی مالی مد دبند کر د ٹی جائے؟

٣:..كيامساجد من تغييروغيره مين ايك رقم يه حمد لينے سے إجتناب كيا حائے؟

سن اس کیاال قتم کی رقم سے نصاب بورا ہونے پرسال کے اخت م پرزکو قاواکرنا جائز ہے یانہیں؟

مزید د صاحت ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور تخواہ قلیل ہے، جس سے اِخراج ت کی صورت میں پورے نہیں ہوتے ، اس لئے مجبوری کی حالت میں اُوپر کی رقم لینے پر مجبور ہوں۔ گومیراضمیر اس کے خلاف ہے۔ مزید بتا تا چلوں کہ اس رقم کے عوض کی کو ناجا مُزمراعات فراہم نہیں کی جاتیں۔

جواب: ... آپ کی نیک نی ، غریب پروری اور نیکی کے کامول میں حصہ لینا قابل داد ہے! لیکن یہ بات بجھ لینی جا ہے کہ آپ سرکاری ملازم ہیں، اور آپ کے لئے سرکاری طرف ہے ، بشرطیکہ آپ کام دیانت داری ہے کریں، لیکن ٹھیکیداری طرف ہے آپ کو جو پچھ پیش کیا جا تا ہے وہ آپ کے لئے حلال نہیں ۔ صدیت شریف ہیں ہے کہ نبی کریم صلی القد علیہ وہ آپ کے لئے حلال نہیں ۔ صدیت شریف ہیں ہے کہ نبی کریم صلی القد علیہ وہ آپ کے اور سرکاری کام ہے (صدقات کی تحصیل کے لئے ) بھیجا، وہ واپس آیا اور وصول شدہ رقم آئے ضرب سلی القد علیہ وہ شرکی ، اور سرتھ بی یہ کہا کہ بیر قم تو آپ کی ہے، اور بیر قم جھے ہدایا ہیں ملی ہے۔ آئے ضرب صلی اللہ علیہ وسلی منبر پرتشریف لے گئے اور خطبہ ارشاد فر مایا کہ: بعض لوگوں کو ہم سرکاری کام سے بھیجے ہیں، تو وہ واپس آگر ہمیں بتاتے ہیں کہ بیر قم تو آپ کی ہے، یعنی جس سرکاری کام کے لئے بھیج

تھا،اس مدکی ہے،اور بیرقم مجھے ہدیہ ملی ہے۔اس کے بعد فر مایا:'' میٹھ اپنی مال کے گھریس کیوں نہ بیٹھار ہا، پھر میں دیکھٹا کہ اس کو کتنے ہدیے ملتے ہیں...؟''()

ال حدیث معلوم ہوا کہ سرکاری مدازم کوسرکاری کام کی وجہ سے جو نخواہ ملتی ہوہ وہ تو حدال ہے، اور جولوگ سرکاری مدازم
کو ہدیے یا تخفے و بیتے ہیں، وہ در حقیقت ہدیے اور تخفی نہیں، بلکہ رشوت ہے۔ اور آنجناب کو بیق معلوم ہوگا کہ: "السسر اشسسسی
والسمر تشسی سحیلا ہما فی المناو" (") یعنی رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں ووزش میں ہول نے۔ اب آپ کے سوالات کا جواب نمیروارلکھتا ہول:

ا:...حلال رقم کے علاوہ بیشوت کا مال ان أمور خیر میں صُر ف کرنا حلال نہیں ، بلکہ گناہِ کبیرہ ہے ، اور بعض 🕊 ، کے نز دیک تو حرام چیز کے خرچ کرنے ہے تو اب کی نبیت رکھنا ،اس ہے اندیشۂ کفر ہے۔

۲: . ظاہر ہے کہ حرام روپیہ لے کر مساجد میں لگانا آپ کے لئے جائز نہیں ۔ البتہ ایک تدبیر ہوسکتی ہے کہ آپ کی کا کام
کرتے ہیں تو اس کو ترغیب ویں کہ فلال جگہ مسجد میں فلال چیز کی ضرورت ہے، اگر آپ کے پاس گئجائش ہوتو اس مسجد کی خدمت
کریں ۔ کام تو آپ نے اس کا بلامعاوضہ کردیا اور کسی تشم کی رشوت نہیں لی انیکن نیک کام کی ترغیب آپ نے وے وی ، اگر وہ اس نیکی
کے کام میں خرج کرے گا تو وہ تو اب کا مستحق ہوگا ، اور آپ ترغیب ولائے کے مستحق ہول گے۔ یہی صورت نحریبوں ، مسکینوں کی خدمت
کے لئے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔

٣:... يہ يہ كي تخوا بيل كم بيل،اس لئے گزار ونہيں ہوتا،ليكن ايك بات يا در كھيں كدا گرؤ نيا بيل آپ نے اچھا گزار و كرليا،

(٢٠١) عن أبي حميد الساعدي قال. إستعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من الأرد . فلما قدم قال. هذا لكم وهذا أهدى لي، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم، وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعدا فإنى أستعمل رجلًا منكم على أمور مما ولانى الله فياتى أحدهم، فيقول. هذا لكم وهذه هدية أهديت لي، فهلا جلس في بيت أبيه أو في بيت أمّه فينظر أيهدى له أم لا . إلخ وأبو داؤد ج ٢٠ ص ٥٣٠) وقال الشيخ خليل أحمد السهار نفوري وظاهر أنه إذا جلس في بيت أمّه وأبيه لا يهدى له قطعًا ويقينًا، فهذا الذي أهدى له هو للحكومة وهو الرشوة. (بذل ابجهود ح ٣ ص ١٢٠).

(٣) صريث كاغاظ بين الواشي والمرتشى في البار. (كنز العمال ج. ١٣٠ ص ١٣٠، رقم الحديث. ١٥٠٧، المطالب العالمية ج:٣ ص: ٢٣٩، باب ذم الرشوة).

(٣) رجل دفع إلى فقير من المال الحرام شيئًا يرجو به النواب يكفر ..... قلت: الدفع إلى فقير غير قيد بل مثله فيما يظهر لو بنبي مسجدًا وتحوه مما يرجو به التقرب لأن العلة رجاء النواب فيما فيه العقاب. (وفي الشامية) انما يكفر إذا تصدق بالحرام القطعي أي مع رجاء النواب الناشي عن إستحلاله. (ردانحتار ج٣٠ ص٢٩٢).

(۵) قال تاح الشريعة. أما لو أنفق في ذلك مالاً خيئًا، ومالاً سببه الحيث والطيب، فيكره، لأن الله لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بينه بما لا يقبله. (ود انحتار ج: ١ ص: ١٥٨، مطلب في أحكام المساجد). وعن أبي هويرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طبيًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. (مشكوة ح: ١ ص: ١٣١) كتاب البيوع).

لیکن مرنے کے بعد آپ کو دوسارا بھرنا پڑا، جبکہ وہاں آپ کا کوئی پُرسانِ حال نہیں ہوگا، توبیآ پ کامعاملہ بچے ہے یاغلط ہے؟ اس کا فیصلہ خود کر بیجئے! ہاں اگر کسی کوقبر دحشر پر ایمان ہی نہ ہو، اس کو سمجھانا میرے لئے مشکل ہے...!

### رشوت کی رقم نیک کاموں پرخرج کرنا

سوال:...اگرکوئی شخص رشوت لیتا ہے اور اس رشوت کی کمائی کوئسی نیک کام میں خرج کرتا ہے، مثلاً: کسی مسجد یا مدرسہ کی تعمیر میں خرج کرتا ہے، تو کیا اس شخص کو اس کام کا ثو اب ملے گا؟ اگر چہ تو اب وعذاب کے بارے میں خدا تعالیٰ ہے بہتر کوئی نہیں جانتا ، مگر خدااور رسول کے اَحکام وطریقوں کی روشنی میں اس کا جواب دے کرمطمئن فرمائیں۔

جواب: . رشوت کا بیبہ حرام ہے،اور حدیث میں ارشاد ہے کہ:'' آ دمی حرام کما کراس میں ہے صدقہ کرے، وہ تبول نہیں ہوتا''(' کھزات فقہاء نے لکھا ہے کہ مال حرام میں صدقے کی نبیت کرنا بڑا ہی شخت گناو ہے،اس کی مثال ایسی ہے کوئی شخص گندگی جمع کرکے کسی بڑے آ دمی کو ہدید پیش کرے، تویہ ہدینیں کہلائے گا بلکہ اس کو گستا خی تصور کیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ کی بارگا وِ عالی میں گندگی جمع کرکے بیش کرنا بھی گستا خی ہے۔ (۲)

# سمینی کی چیزیں استنعال کرنا

سوال ا: . اگر کوئی شخص جس کمپنی میں کام کرتا ہو، وہاں سے کاغذ، پنسل ، رجسٹریا کوئی ایسی چیز جوآفس میں اس کے استعاں کی ہو،گھر لے جائے اور ڈاتی استعمال میں لے آئے ، کیا بیرجا نز ہے؟

سوال ۲:... یا آفس میں بی اے ذاتی استعال میں لائے۔

سوال سو: .. گھر میں بچوں کے استعال میں لائے۔

سوال ہم:... آفس کے قون کو ذاتی کاروبار، یا نجی گفتگو میں استعمال کرے۔

سوال ۵:... کمپنی کی خرید وفر وخت کی چیز وں میں کمیشن وصول کرنا۔

سوال ۲:... آفس کے اخبار کو گھر لے جانا وغیرہ۔

جواب:.. سوال نمبر ۵ کے عداوہ ہاتی تمام سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ اگر کمپنی کی طرف ہے اس کی اجازت ہے تو جائز

(۱) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل الصلوة بغير طهور، ولا صدقة من خلول. (سنن ترمذى ج. ۱ ص. ۳). أيضًا عن عبدالله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه ولا يمق مسه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان راده إلى النار ان الله يمحوا السيى بالسيى ولكن يمحو السيى بالحسن، ان الحديث لا يمحوا الخبيث. رواه أحمد وكذا في شرح السُّد (مشكوة ص: ٢٣٢، باب الكسب وطلب الحلال).

7) رجل دفع إلى الفقير من المال الحرام شيئًا يرجو به الثواب يكفر ...................... قالت الدفع إلى فقير قيد بل مثله فيما يصهر لو بني مسحدًا و بحوه مما يرجو به التقرب لأن العلة رجاء الثواب فيما فيه العقاب. (وداعتار ج: ٢ ص ٢٩٢).

ہے، در نہ جائز نہیں، بلکہ چوری اور خیانت ہے۔ سوال نمبر ۵ کا جواب بیہے کہ ایسا کمیشن وصول کرنا رشوت ہے، جس کے حرام ہونے میں کوئی شیبیں۔ (۲)

# کالج کے برسیل کا اپنے ماتختوں سے مدیے وصول کرنا

سوائی: ... بی ایک مقامی کالج میں پرٹیل ہوں، میرے ماتحت بہت سے لیکچرار، کلرک اور عملہ کام کرتا ہے۔ وہ لوگ بھے وقا فو قاتی نے دیتے رہتے ہیں، جن میں برتن، مٹھا ٹیوں کے قب ہوے برے کیک اور مختلف جگہوں کی سوغات میرے لئے لاتے ہیں، جن میں پاکستان کے مختلف شہروں کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ایڈ میشن کے وقت لوگوں کے والدین کافی مٹھا ئیوں کے قب لاتے ہیں اور میں خاموثی سے لے کر رکھ لیتا ہوں۔ میرے گھر والے اور رشتہ داریہ چیزیں استعال کرتے ہیں ۔لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اور میں خاموثی سے مجھے بڑا بجھ کر وے جاتے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں وہ لوگ اپنی خوش سے مجھے بڑا بجھ کر وے جاتے ہیں کہ یہ چیزیں وہ لوگ اپنی خوش سے مجھے بڑا بجھ کر وے جاتے ہیں، بنا ہمارا فرض ہے، ہم ان سے ماتھے ہیں، لینا ہمارا فرض ہے، ہم ان سے ماتھے ہیں، لینا ہمارا فرض ہے، ہم ان سے ماتھے ہیں، لینا ہمارا فرض ہے، ہم ان سے ماتھے ہیں۔ آپ جواب ضرور دیں۔

جواب:...جولوگ ذاتی تعلق ومجت اور بزرگ داشت کے طور پر ہدیپیش کرتے ہیں وہ تو ہدیہ ہاوراس کا استعمال جائز اور جولوگ آپ سے آپ کے عہدے کی وجہ سے منفعت کی توقع پر مٹھائی چیش کرتے ہیں، یعنی آپ نے ان کو اپنے عہدے کی وجہ سے منفعت کی توقع پر مٹھائی چیش کرتے ہیں، یعنی آپ نے ان کو اپنے عہدے کی وجہ سے منفعت کی توقع پر مٹھائی چیش کرتے ہیں، یعنی آپ نے ان کو اپنے اور عہدے کی وجہ سے کی وجہ سے کہ اگر آپ اس عہدے پر نہ ہوتے ، یا اس عہدے سے سبکدوش ہوج کی تو کیا پھر بھی بدلوگ آپ کو ہدید دیا کریں اس کا معیاریہ ہے کہ اگر آپ اس عہدے پر نہ ہوتے ، یا اس عہدے سے سبکدوش ہوج کی تو کیا پھر بھی بدلوگ آپ کو ہدید دیا کریں گئے جائز ہیں۔ وہ بھر ہے جب کہ ان متعلق نہیں تو یہ ہم ہے گئا گر اس کا جواب نفی ہیں ہے تو یہ ہدیے بھی رشوت ہیں ، اور اگر ان ہدیوں کا آپ کے منصب اور عہدے سے کوئی تعلق نہیں تو یہ ہدیے آپ کے انتخابی ہے۔

(١) تصرف الإنسان في مال غيره لا ينجوز إلا بإذن أو ولاية. (الجوهرة النيرة، كتاب الشركة ج. ١ ص.٣٨٧). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا ينحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه. (مشكوة ص.٢٥٥، باب الغصب والعارية).

(٣) وأما الحلال من الجانبين فهو الإهداء للتودد واعبة كما صرحواً به وليس هو من الرشوة لما علمت وقال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا. (بحر ج: ٢ ص: ٢٨٥، كتاب القضاء).

<sup>(</sup>٢) الوكيل إذا بناع أن يكون أمينا فيما يقبضه من الثمن. (الفقه الحفي وأدلته ج٢٠ ص ١٣٣، ضمان الوكيل). أيضًا وفيان الوكيل مسمن لا يثبت له حكم تصرفه وهو الملك فإن الوكيل بالشرى لا يملك المشترى والوكيل بالبنع لا يملك الثمن . . . . لأن الوكيل يملك التصرف من جهة المؤكل. (الجوهرة البيرة ج ١ ص ٢٠٠٠ كتاب الوكالة).

<sup>(</sup>٣) عن أبى حميد الساعدى قال استعمل السى صلى الله عليه وسلم رجلًا من الازديقال له ابن البية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدى لى، فخطب البي صلى الله عليه وسلم، وحمد الله وأنى عليه ثم قال أما بعدا فإلى سنعمل رحلًا منكم على أمور مما ولابى الله، فيأتى أحدهم، فيقول هذا لكم وهذه هدية أهديت لى، فهلا جلس في بيت أبيه أو في بيت أمّه فينظر أيهدى له أم لا إلخ وشكوة، كتاب الزكاة، القصر الأوّل ح اص ١٥١، أبو داؤد ح ٢٠ ص ٥٣٠. والي بدن المهود شرح سنن أبى داؤد ح ٢٠ ص ١٢٠ وطهر أنه اذا جلس في بيت أمّه وأبيه لا يهدى له قطعًا ويقلًا، فهد لدى اهدى له هو للحكومة وهو الرشوة (بذل ح ٢٠ ص ٢٠٠).

### اِنکم ٹیکس کے محکمے کو پیشوت دینا

سوال :... اَمُ نَيْس كا محكه خصوصا اور ديگر سركارى محكے بغير رشوت ديئے كوئى كام نبيس كرتے ، جائز كام كے لئے بھى
رشوت طلب كرتے ہيں ، اگر رشوت نه دى جائے تو ہر طرح ہے پريشان كيا جاتا ہے ، يہاں تك كه آدمى كا جينا دو بھر ہوجاتا ہے ،
مجوراً آدمى رشوت دين پرمجبور ہوجاتا ہے ۔ اب سناه كس پر ہوگا؟ دينے والے پرهى ، ياصرف لينے والے پر؟ (يہاں پر واضح كر
دُول بھى شخص اپنى جائز او محنت ں آمدنى ہے رشوت دينے كے لئے خوش نہيں ، بلكه مجبور ہوكر و بينے پر تيار ہونا پرتا ہے ، بلكه مجبور ہوكر و بينے پر تيار ہونا پرتا ہے ، بلكہ مجبور کیا جاتا ہے ، بلکہ مجبور کیا جاتا ہے )۔

جواب: . . رشوت اگر د فع ظلم کے لئے دی گئی ہوتو اُمید کی جاتی ہے کہ دینے والے کے بجائے صرف لینے والے کو گناہ ہوگا۔ ( )

# محكمه فو ڈے راشی افسر کی شکایت افسرانِ بالاسے کرنا

سوال:... میں ایک وُ کان دار ہوں ، ہمارے پاس '' کے ایم ی'' کی طرف ہے فو ڈانسپکڑ بسی ہوئی چیزیں لیبارٹری پر چیک کرانے کے لئے لئے ہے جاتے ہیں۔ ہم میں پچھ دُ کان دارا لیے بھی ہیں جو ملاوٹ کر کے اشیاء فروخت کرتے ہیں اور فو ڈانسپکڑ کو ہر ماہ پچھ رُ رُسُوت کے لئے لئے جاتے ہیں۔ اب جو دُ کان دار ملہ وٹ نہیں کرتے ، ان کی اشیاء میں نا دانستہ طور پر مٹی کے ذرّات یا کوئی اور چیز کس ہوجاتی ہے جو ظاہری طور پر نظر نہیں آئی اور لیبارٹری میں بتا چل جاتا ہے اور سیبل فیل ہوجاتا ہے۔ کیا اس صورت میں ہمیں انسپکٹر صدب کو ماہاندر قم دینا جائے کہ نہیں؟

جواب:..کیاییمکن بیں کہاہے۔ راش انسر کی شکایت حکام بالاے کی جائے؟ رشوت کسی بھی صورت میں دیناجا تزئیں۔'' ممتحن کواگر کو کی تخفہ دیے تو کیا کرے؟

سوال: بیں میڈیکل کا کی میں پڑھا تا ہوں ، امتحانات کے دنوں میں یہاں رشوت زیادہ چتی ہے ، اس دفعہ ایک طالبہ کی والدہ میرے گریف مانیں اور جائے ہوئے چوسات ہزار کی چیزیں بطور تخفہ دے گئیں ، میرے انکار کے باوجود وہ گھر میں رکھ کر چلی گئیں ، میں نے استعمان میں ایس معلوں بیلرنا ہے کہ اس کا اب کیا کیا جائے؟

<sup>(</sup>١) لَا بِأَسِ بِالرَّشُوةُ إِذَا حَافَ عَلَى دَيِنَهُ. قَالَ الشَّامَى: عَبَارَةَ اعْتَبَىٰ لَمِن يَحَافَ، وَفَيهُ أَيْضًا دَفَعَ الْمَالِ للسلطانِ الجَانَرِ لَدَفَعَ الْمَالِ بِالسِّلُونِ وَالْمَالِ الْجَانِرِ لَدَفَعَ الْمَالُةِ وَمَالُهُ وَلَاسْتَحْرَاحِ حَقَ لَهُ لِيسَ بَرْشُوةَ يَعْنَى فَى حَقَ الْدَافِعِ. (رَدَ اغْتَارَ حَ ٢٠ صَ ٢٠٥٠ حَظْرُ وَ الْإِبَاحَةُ، طَعَ سَعِيدُ، البَّحْرِ الرَّائِقُ حَ: ٢ صَ: ٢٨٥، طَعَ بِيرُوتَ).

 <sup>(</sup>۲) الراشي والمرتشى في البار. (كر العمال ح ۲ ص ۱۳ رقم الحديث عده ۱۵ ، أيضًا المطالب العالية ح:۲
 ص:۴۳۹، باب ذم الرشوة).

چواب:...بیتخف<sup>ب</sup>می پیشوت ہے،آپٹن کے ساتھ اس کو واپس کر دیں ،اگروہ نہ لیس تو کسی مختاج کو دیے دیں ،خو د استعمال نہ کریں۔ واللہ اعلم!

#### تهيكے دار كاافسران كورشوت وينا

جواب: ...رشوت ایک ایسانا سور ہے جس نے پورے ملک کا نظام تلیٹ کررکھا ہے، جن افسروں کے مندکو بیرام خون لگ جاتا ہے وہ ان کی زندگی کوبھی تباہ کردیتا ہے اور ملکی انتظام کوبھی متزلزل کردیتا ہے۔ جب تک سرکاری افسروں اور کارندوں کے دِل میں اللہ تعالی کا خوف، اور قیامت کے دن کے حساب و کتاب، اور قبر کی وحشت و تنبائی میں ان یور کی اور تی رواب دی کا احساس پیدا نہ ہو، اللہ تعالی کا خوف، اور قیامت کے دن کے حساب و کتاب، اور قبر کی وحشت و تنبائی میں ان یور کی رواب دی کا احساس پیدا نہ ہو، تب تک اس سرطان کا کوئی علاج نہیں کیا جاسکتا۔ آپ ہے یہی کہدسکتا ہوں کہ جبال تک ممکن ہوان کتوں کو بٹری ڈوالئے سے پر ہیر کر میں، اور جبال بے بس ہوجا کیں وہال اللہ تعالی ہے معافی مائٹیں۔

<sup>(</sup>۱) ويرد هندية . . . قال عمر بن عبدالعزيز . كانت الهدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم وشوق ذكره البحاري .... وتعليل السي صلى الله عليه وسلم دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية . إلخ ـ (ودانحتار ج٠٥ ص:٣٤٢، طبع سعيد كراچي) ـ

# ٹریفک پولیس والے اگرنا جائز تنگ کریں تو اُن کورِشوت دے کر جان چھڑانا کیسا ہے؟

سوال: آج کل پولیس والے لوگوں کو بلاوجہ نگ کرتے ہیں، گاڑی کے کاغذات وغیرہ پورے ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ جرمانہ دو وہ سے جی مانہ بلاوجہ نگ کرتے ہیں، گاڑی کے کاغذات وغیرہ پورے ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ جرمانہ دو وہ سے جرمانہ بلاور بشوت کے جوہ کی مصیبت گلے پڑجاتی ہے۔ معلوم بیکرنا ہے کہ اگرالی صورت حال میں کوئی آ دمی رشوت دے کراپی جان چیٹر الیما ہے تو کیا وہ اس حدیث کا مصداق ہوگا کہ رشوت دینے اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں؟ ایسا واقعہ اگر پیش آجائے تو کیا کیا جائے؟

جواب:...ا بنی عزت بچانے کے لئے اگر کتے کو ہڈی ڈالنی پڑے ( یعنی مجبورے رشوت دین پڑے ) تو اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر پکڑنہیں فر مائیں گے۔ (۱)

# سركارى گاڑياں ٹھيك كرنے والے كامجبوراً" الف" پُرزے كى جگه" ب"كھنا

سوال:... بیل ایک فوجی اوارے کا سربراہ ہول، اس اوارے کا بنیادی کام گاڑیوں کی مرمت کرتا ہے، حکومت نے پچھے
پیدے بچھے دے رکھے ہیں، جن میں سے بچھے اجازت ہے کہ میں گاڑیوں کے فاضل پرزہ جات خرید کرگاڑیوں کی مرمت کرواسکوں۔
اب میں یوں کرتا ہوں کہ گاڑی کے اندر'' الف'' پُرزہ لگوا تا ہوں، لیکن لکھتے وقت لکھتا ہوں کہ'' ب' پُرزہ لگوایا ہے۔ اس عمل کی
ضرورت اس لئے چیش آتی ہے کہ حکومت جورتم دیتی ہے اس سے مرمت کرتا ہوتی ہے، اس ترکیب سے گاڑیوں کی مرمت تیزی سے
ہوجاتی ہے، میں سارا پیسے حکومت بی کے کام میں صرف کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں ایسانہ کروں تو سرکاری گاڑیاں گی گئی ون کھڑی رہیں
اور ملک کا نقصان ہو۔ کیا ایسا کرتا ہی ہے؟

جواب:...آپ کی پوری کارروائی میں گورنمنٹ کودھوکا دی نہیں ہے،البتہ ' الف' کی جگہ' ب' اور' ب' کی جگہ' الف' ککھٹا غلط بیاتی اور جھوٹ ہے اور یہ چھوٹ ہے ایک تا ہے اللہ بیاتی اور جھوٹ ہے ایک کا کھٹا غلط بیاتی اور جھوٹ ہے اور یہ چھوٹ ہے ایک تا ہیں ، کیونکہ آپ اپنے اعلی افسران سے ل کراس جھوٹ ہے ایکنے کی کوئی تد بیر بھی اِختیار کر بحتے ہیں۔

#### بس ما لک کا مجبوراً پولیس والے کو رشوت وینا

سوال: بیں پاکستان میں ایک بس خریدنا چاہتا ہوں، جس کو ان شاءالقد ڈرائیور چلائے گا اور میر ابھائی و کیجہ بھال کرے گا، کیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے، پاکستان میں بولیس والے ہر جائز ناجائز بات پر تنگ کرتے میں اور کہیں کہیں رشوت وینے سے دامن بچاناممکن نہیں رہتی، تواہیے میں بس کی آمد فی حل ل ہوگی پنہیں؟

جوانب:... جبال تک پاکت نے چیس کا تعلق ہے، ان کا حال سب ہی کومعلوم ہے۔شرعاً تو راشی اور مرتثی دونوں سنا ہگار

را) البوشوة أربعة أقسام ..... الوابع ما بدفع بدفع الحوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حرام على لاحد الع دراء على لاحد العربية أو ماله حلال للدافع حرام على

ہیں، کیکن اَ سرآ دمی رشوت دینے پرمجبور ہوتو القدتع لی ہے اُمید کی جاتی ہے کداس پر پکڑٹبیس فرما ٹیس گے۔ رشوت کینے والا بہر حال جہنمی ہے۔

### تفيكے داروں ہے رشوت لينا

سوال:... میں بلڈنگ ڈیارنمنٹ میں سب انجینئر ہوں ، ملازمت کی مدت تمین سال ہوگئی ہے، ہمارے یہاں جب کوئی سرکاری عمارت تعمیر ہوتی ہے تو ٹھیکے دارکو ٹھیکے پر کام دے دیا جاتا ہے ،اور ہم ٹھیکے دارے ایک لاکھ ۲۰ ہزار روپے کمیشن لیتے ہیں ،جس میں سب کا حصہ ہوجا تا ہے ( بیعنی چیرای ہے لے کر چیف انجینئر تک ) ،اس میں ۲ فیصد حصہ میر ابھی ہوتا ہے ،ایک لا کھ پر دو ہزار ، بیا ما ہانتہ نخوا و کے ملاوہ ہوتا ہے۔اس وقت میرے زیر تگرانی • ۲ لا کھ کا کام ہے اور ہر ماہ ۱۲ اکھ کے بل بن جاتے ہیں ،اس طرح ۸ ہزار رویے تنخواہ کے علاوہ مجھ کومل جاتے ہیں، جبکہ تنخواہ صرف • • کا روپے ہے۔ ٹھیکے دار حضرات کام َ و دیئے ہوئے شیڈول کے مطابق نہیں کرتے ،اور ناقص مثیر مل استعمال کرتے ہیں۔ سینٹ ،لو ہاوغیر ہ گورنمنٹ کے دیتے ہوئے معیار کے مطابق نہیں نگاتے ،حتیٰ کہ بہت ہی اشیاءا کی ہوتی ہیں جن کا صرف کاغذات پر اندراج ہوتا ہے اور درحقیقت جائے وقوع پر اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا لیکن ہم لوگوں کو خلط اندراج کرنا پڑتا ہے اور غلط تقعد این کرنا پڑتی ہے۔ جب ہم کسی منصوبے کا اشینمنت بناتے ہیں تو اس کو پہیے سپر نٹنڈ نگ انجینئر کے باس لے جانا پڑتا ہے، جہال پرسائٹ انجارج ہے اس کو باس کرائے کے لئے آفیسراورا سناف کوکام کی نسبت ہے کمیشن وینا پڑتا ہے۔اس کے بعدوہ فائل چیف انجینئر کے آفس میں جاتی ہے، وہاں اس کوبھی کام کی سبت ہے کمیشن دینا پڑتا ہے۔اوراس کا ایک اُصول بنایا ہواہے ،اس کے بغیراشینمنٹ پاس نبیس ہوسکتا۔اس اعتبارے ہم لوگوں کو بھی ٹھیکے داروں ہے مجبورا کمیشن لینا پڑتا ہے، ورنہ ہم الگلے مراحل میں ادائیگی کہال ہے کریں۔ ٹھیکے داراس کی کو پورا کرتا ہے خراب مال لگا کراور کام میں چوری کرے، جس کا ہم سب والم موتا ہے۔ بندااس طرح ہم جھوٹ ، بددیائی رشوت ، سرکاری رقم (جو کددر حقیقت عوام کی ہے ) میں خیانت سے مرتکب ہوتے جیں۔عام طور پراس کوئر ابھی نہیں سمجھا جاتا۔میرا د ل اس عمل ہے مطمئن نہیں ہے۔ براہ کرم میری سر پرتی فر ماویں کہ آیا میں کیا کروں؟ کیا وُ وسروں کوا داکرنے کے لئے کمیشن لےلوں اور اس میں ہے اپنے پاس بالکل شدرکھوں؟ یا پچھا ہے پاس بھی رکھوں؟ یا ملازمت چھوڑ ڈوں؟ کیونکہ ندکورہ بالا حالات میں سارے غلط اُ مورکر نا پڑتے ہیں۔

جواب: ... جن قباحق کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان کی اجازت تو نہ تقل دیتی ہے نہ شرع، نہ قانون شاخلاق، اگر آپ ان
لعنقول نے نہیں نے سکتے تو اس کے سواا در کیا کہ سکتا ہوں کہ نوکر کی چھوڑ دیجئے، اور کوئی حلال ذریعیہ معاش اپنا ہے۔ یہاں یہ سوال ہیدا
ہوگا کہ آپ نوکر کی چھوڑ دیں گئے تو بچوں کو کیا کھلا کیں ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ ذوسر کی جگہ حلال ذریعہ معاش تلاش
کرنے کے بعد ملازمت چھوڑ ہیے، پہلے نہ چھوڑ ہیئے۔ دُوسرا جواب یہ ہے کہ آپ ہمت سے کام لے کراس کرانی کہ ان کے خلاف جہاد کیجئے

اور برشوت کے لینے اور دینے سے انکار کر دینے ۔ جب آپ ایسا کریں گے ق آپ کے جکھے کے تمام شریک کارا فسران بالاسے لے کو مات کرائے ماتختوں تک آپ کے خلاف جو جائیں گے ، اور آپ کے افسر آپ کے خلاف جھوٹے بچے الزامات عائد کر کے آپ کو برخاست کرائے گئے سعی کریں گے۔ اس کے جواب میں آپ اپ خامند رجہ بالا خط کو سنوار کرمع جُوتوں کے صفائی نامہ جیش کر و بیجئے ، اور اس کی نقول صد بیملکت ، وزیر اعظم ، صوبائی تعلی کے جواب میں آپ اپ اقتدارا در مجمران قومی و صوبائی اسمبلی و غیر و کو جیجئے ۔ زیادہ سے ذیادہ آپ کا محکمہ صد بیملکت ، وزیر اعظم ، صوبائی تعلی کے ۔ اگر آپ محکمے کی ان زیادتوں آپ کو نوکر کی سے الگ کر دے گا ، لیکن پھر ان شامند آپ پر ذیادہ خیر و ہر کت کے درواز کے کھلیں گے۔ اگر آپ محکمے کی ان زیادتوں سے کسی بڑے ارب بیس کو عقد کو اپنا ہم نوا بنانے میں کا میاب ہو گئے تو آپ کی نوکر کی بھی نہیں جائے گی ، البتہ آپ کو کسی غیرا ہم کا میر کے گا ویا ہوائی ہم نوا بنانے میں کا میاب ہو گئے تو آپ کی نوکر کی بھی نہیں جائے گی ، البتہ آپ کو کسی غیرا ہم کا می کے گا ویا ہوائی گا ویا ہوائی ہم نوا کی اور آپ کو ہوئی کی دو آپ بی شرا کی دیا ہوائی ہم ہو سکتا ہے ، بشر طیکہ آپ خالی وقت میں کوئی کا میکس تو میں ۔ قال خطاکھ سے ہیں ، ان میا ہوائی ہی نوار ان میں سے ایک ہیں جو بھی کو ایسا تقوے والا خطاکھ سے ہیں ، ای طرح کسی نے کسی کو کسی سے ایک ہیں جو بھی کو ایسا تقوے والا خطاکھ سے ہیں ، ایک طرح کسی نے کسی اس اندھ میر گمری میں حق کی آ واز اُٹھائی ہے ، انقد کی مدر آپ کے شامل جواور ہم خیال بندے آپ کی نفر ہو کر ہیں۔

# دفتری فائل وِکھانے برمعاوضہ لینا

سوال: ... بین ایک دفتر میں ملازم ہوں، ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی فائل دیکھنے آتا ہے کہ میری فلاں فائل ہے، وہ نگل ج ئے، یا میری فائل نہر یہ ہے، اگر وکھاویں تو بہت مہر یا نی ہوگی، اور بیا کہ بید چیز اس میں سے ٹائپ کر کے جھے دے ویا ، ہمارے بینئر کلرک ان سب یا توں کو پورا کر دیتے ہیں۔ وہ شخص سینئر صاحب کو پچھر قم وے دیتا ہے، ہمارے سینئر صاحب اس میں سے ہمیں بھی ویتے ہیں۔ یو چھنا ہے ہے کہ بیرشوت تو نہ ہوئی ؟ اور اگر ہوئی تو بھی تو اس کی فرمدداری ہمارے سینئر کلرک پر آئے گی یا ہم پر ؟ اگر اس مسئلے کاحل بٹاویں تو برق ہوئی ہوگی۔

چواب:...فائل نکلوانے ، دکھائے اور ٹائپ کرنے کی اگر سرکار کی اُجرت مقرّر ہے ، تواس اُجرت کا وصول کرنا تھے ہے (اور اس کامصرف وہ ہے جو قانون میں مقرّر کیا گیا ہو) ، اس کے علاوہ کچھ لیٹارشوت ہے ، اور گن ہیں وہ سبٹر یک ہوں سے جن اس میں حصہ ہوگا۔

# کسی ملازم کاملازمت کے دوران لوگوں سے پیسے لینا

سوال:...کسی مارزم کوتنخواہ کے عا، وہ مدازمت کے دوران کوئی شخص خوش ہوکر کچھے پیسے دے تو کیا وہ جائز ہے یا ناجائز؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان سے مانگتے نہیں ہیں،اور نہ ہم کسی کا دِل دُ کھاتے ہیں،تو وہ رشوت نہیں ہے۔اب آپ کتاب وسنت کی روشن میں بتا کمیں کہ وہ جائز ہیں یائیمیں؟

 <sup>(</sup>۱) وحد الرشوة. بدل المال فيما هو مستحق على الشخص. (كشاف إصطلاحات الفنون ج: ١ ص: ٩٩٥). بذل المال المال المناف حق له على الآخرة رشوة إلخ. ربحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٨٥، كتاب القضاء، طبع دار المعرفة).

رسوت جواب:...اگرکام کرنے کامعاوضہ دیتے ہیں تورشوت ہے، خواہ یہ مائلے یا نہ مائلے ،اگر دوئتی یا عزیز داری ہیں ہدید دیتے ہیں توٹھیک ہے۔

# پولیس کے محکمے میں ملازمت کرنا شرعاً کیساہے؟

سوال: ... کیا پولیس میں نوکری کرنا جا تزہے؟ نیز اس صورت میں کیا تھم ہے کہ رشوت نہ لے اور کسی پر بلا وجد کلم نہ کرے؟ جواب :... پولیس کی نوکری میں شرعا کوئی قباحت نہیں ،البتہ اگراس نوکری کے ذریعے رشوت لے گا یاظلم وغیرہ کرے گا تو گنابهگار ہوگا اور قیامت کے روز اس کا موّا خذہ ہوگا۔

# بخوشى دى مونى رقم كاسركارى ملازم كواستعال كرنا

سوال:... میں جس فرم میں ملازم ہوں ، وہاں اشیاء کی نقل وحرکت کے سئے ٹرانسپورٹرز سے معاہدہ ہے ، جن کا کرایہ حکومت سے منظور شدہ ہو تا ہے اور انہیں ماہانہ اوا لیک کی جاتی ہے۔ پچھ عرصة بل ان کے کرایوں کے نرخ میں اضافہ کر دیا گیا، کیکن منظوری میں تأخير كى وجدے اس دوران كا حساب كركے ان كو بقايا جات اوا كئے گئے۔اب مسئديہ ہے كہ جس وفت اوا ليكى كے بل اوا كئے گئے، لوگوں نے ان سے مٹھائی کا مطالبہ شروع کرویا، جس پر انہوں نے رضامندی ظاہر کی ، لیکن ان سے کہا گیا کہ جمیں پچھرقم وے وی ج یے جس ہے ہم پانچ چھافراد پارٹی (کنچ یا ڈنر) کرسکیں۔ان ہے بیرتم وصول کی گئی اوراس وفت بیصاف طور پر کہدد یا گیا کہ یہ پیسے سن اور شمن میں نہیں بلکہ آپ کی خوشی سے مٹھائی کے طور پر لئے جارہے ہیں۔جس پر انہوں نے بیٹھی کہا کہبیں ہم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں۔ایک ٹرانسپورٹر نے اچھی خاصی رقم دی جسے تین افراد نے آپس میں تقسیم کرلیا اور ہاقی وصول ہونے والی رقم سے حیار پانچ مرتبہ کنج کیا گیا۔ برائے مہر بانی آپ میدوف حت کردیں کہ میرتم کھانا جائز ہے جبکہ کھانے والے حضرات میں جا ہتے ہیں کہ یہ آفس میں افسرانِ بالاکو یاا ورلوگوں کواس بات کاعلم ندہو، جبکہاں میں کسی اور منفعت کودخل نبیں ، ہماراا دارہ ایک ججی ا دارہ ہے۔

جواب:...اس فتم کی شیرینی جوسرکاری اہل کاروں کو دی جاتی ہے، رشوت کی مدیس آتی ہے، اس سے پر ہیز کرنا جاہئے، کیونکہ بیشیرین نہیں بلکہ زہرہے۔

<sup>(</sup>۱) حوالہ کے لئے دیکھئے گزشتہ صفحے کا حاشیہ۔

 <sup>(</sup>٣) واما الحلال من الجانبين فهو الإهداء للتود والحبة وليس هو من الرشوة. (بحر ح ٣٠ ص ٢٨٥٠ كتاب القضاء). أيضًا. ويرد هدية ..... إلّا من أربع ..... قريبه المحرم أو ممن جرت عادته بذلك بقدر عادته. (درمختار ج-۵ ص.٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) هنداينا النعمل كلها حرام. (المطالب العالية لإبن حجر ج: ٢ ص:٢٢٢). (فيقام النبي صلى الله عليه وسلم . . . . . وقال. ما يالَ العامل نبعثه) على العمل فيجيء بالمال رفيقول. هذا لكم وهذا اهدى لي، ألّا جدس في بيت أمّه وأبيه فينظر أيهـدى لمه أم لَا؟) وظاهر أنه إذا جلس في بيت أمّه وأبيه لا يهدي له قطعًا ويقينًا فهذا الذي اهدى له هو للحكومة وهو الرشوة ...إلخ. (بذل المجهود شوح ابوداؤد ج:٣ ص: ١٢٠ كتاب الخراج).

#### رشوت لینے والے سے تحا نف قبول کرنا

سوال: ... ایک شخص جو کرسائقی ہے یا رشتہ دارہے ، نم زروزے کا پابندہ ، یعنی اُ دکامِ خداوندگی بجالاتا ہے ، وہ ایسے محکم میں کام کرتا ہے جہاں لوگ کام کے عوض رہ پید ہے جیں ، حالا نکہ وہ خود ، نگرانہیں ہے ، لیکن چونکہ بیسلسلہ شروع سے چل رہ ہے اس سے لوگ اس کو بھی بداتے جیں یا خود لا کر دیتے جیں۔ دریافت طلب مسلہ بیہ ہے کہ وہ اس رقم سے خود ، اس کے علاوہ دوستوں ، رشتہ داروں کو تحفہ اور اس کے علاوہ نیس کا مول جی کرتا ہے ، آیا اس کا بید یا ہوا تحفہ یا نیک کا مول جی لگا نہیں تک جائز ہے ؟ مثاں کے حور پر، گراس نے کسی دوست یا رشتہ دار کو تحفہ جس کیڑ ، دیا جبکہ واپسی کرنا ول کو تو ژنا ہے ، جو کہ اسلام نے منع کیا ہے ، اور اس کو بیات معموم نہیں کہ یہ گرا جائز کمائی کا نہیں ہے ، تو آیا اس کی ٹرے کو بہن کرنی زبوجائے گی اور نی زیر دھ سکتا ہے کہ نہیں ؟

جواب:...کام کے کوش جورو پیاس کودیاجاتا ہے وہ رشوت ہے، اس کا بیٹااس کے لئے جائز نہیں۔ اگر بعینہای رقم سے
کوئی چیز خرید کر وہ کسی کو تخد دیتا ہے تواس کا لیٹا بھی جائز نہیں۔ اور اگرا پی شخواہ کی رقم سے یا کسی اور جائز آید نی سے تخد دیتا ہے تواس کا
لیٹا ڈرست ہے۔ اور اگر یہ معلوم شہوکہ یہ تحذ جائز آید نی کا ہے یہ ناج ئز کا؟ تواگر اس کی ناسب آید نی صحیح ہے تو تحذ لے لیٹا ڈرست ہے، ورنداختیا طال زم ہے۔ اور اگر اس کی در شکنی کا اندیشہ ہوتو اس سے تو لے لیا جائے گر اس کو استعمال نہ کیا جائے، بلکہ بغیر نہیت ہوتو اس معرقہ کے کسی مختاج کودے ویا جائے۔ (۵)

### کیلنڈراورڈ ائریاں کسی إدارے سے تحفے میں وصول کرنا

سوال:... آج کل کیلنڈراورڈ ائریاں تقسیم کرنے کا رواج عام ہے،اصل میں توبیا یک عام اشتہار ہازی ہے، مگریہ چیزیں صرف متعلقہ اشخاص کودی جاتی ہیں،مثلاً: گریک پارٹی کی ہڑے مال دارے یا گورنمنٹ کوکوئی ول فراہم کرتی ہے تو ساں کے شروع میں وہ خرید کے شعبے کے افراد کو ڈائری یا سینڈر تخفے کے طور پرویتے ہیں۔ کیااس تشم کا تحفہ قبول کرناان افراد کو جائز ہے جو کہ می ادارے کے خرید کے شعبے میں ملازم ہیں؟ ہمیں یہ ڈر ہے ۔ تیں بیر شوت وغیرہ میں تونہیں آئے۔

(٢) الحرمة تتعدد مع العمم بها (وفي الشامبة) أما لو رأى المكاس مثلًا يأخذ من أحد شيئًا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأحذ من ذلك الآخر آخر فهو حرام. (رداختار ح: ٥ ص: ٩٨ مطلب الحرمة تتعدد).

(٣) اكبل البرب وكاسب البحرام أهدى إليه أو أضافه وغالب ماله حرام لا يقبل ولا يأكل ما لم يحره ان ذلك المال أصله
 حلال وعالمگيرية ج٥٠ ص٣٣٠. كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والصيافات).

(٣) إذ كان غالب مال المهدى حلالًا فلا بأس بقبول هديته وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام. (الأشاه والنظائر ص: ١٢٥، ظع إدارة القرآن).

(٥) والا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه ... الخ. (رداغتار ج:٥ ص: ٩٩، مطلب في من ورث مالاً حرامًا).

 <sup>(</sup>۱) وفي وصايا البخانية قالوا بدل المال إلاستخلاص حق له على آخره رشوة. (بحر ج ۲۰ ص ۲۰۵۰). أيضًا. وفي البرحندي الرشوة مال يعطيه بشرط أن يعيسه، والدي يعطيه بلا شرط فهو هدية. (كشاف إصطلاحات الفول ج الص ٥٩٥).
 ص ٥٩٥ طبع سهبل اكيدمي).

جواب:...اگریہڈائریاں ایک تمپنی یا ادارے کی جانب سے شائع کی ٹنی ہوں جن کی آمدنی شرعا جائز ہے، تو ان کالینا جائز ہے، ورنڈ بیل۔

رکشا ٹیکسی ڈرائیور یا ہوٹل کے ملازم کو پچھرقم چھوڑ دینایا اُستاذ ، پیرکو ہدید دینا

سوال:...جارے معاشرے میں کارکنان کو طے شدہ اُجرت کے مدوہ یکھ رقم دینے کاروائ ہے، مثال کے طور پر رکشہ و شکسی کے میٹر کی رقم کے علاوہ اکثر ریز گاری پہتی ہے، وہ نہ تو رکشا، ٹیکسی ڈرائیور دینا چاہتا ہے اور نہ مسافر لینا چاہتا ہے، اور وہ رقم نذرانہ، شکرانہ یا برنا انگریز گ' ٹی ' ٹی تصور کی جاتی ہے۔ ہم یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ڈرائیور حضرات جورقم واجب کراہہ سے زاکہ لیتے ہیں وہ جائز ہے یانا جائز ؟ اس سے بڑھ کرمرید، ہیرکو، ش گروہ اُستاذ کو، ہوٹل میں کھانا کھ نے والا، ہیرے کو دیتا ہے، آپ شرقی طور پر فرما کمیں کیا یہ تم خیرات ہے؟ دینے والے کوائی کا تواب ہے گا؟ لینے والے کا جائز جن ہے؟

جواب:...اگر بیزائدرتم خوشی سے چھوڑ دی جائے تو لینے والے کے لئے حلال ہے'۔ اور اپنے بزرگوں کو ہدیہ یا چھوٹوں کو تخفے کے طور پر جو چیز برضا ورغبت دی جائے وہ بھی جائز ہے۔

مجبورأرشوت دينے والے كاحكم

سوال: ... حضورا کرم ملی امتد عید وسلم نے فر مایا کہ: رشوت دینے والا اور لینے والا وونوں دوز فی جیں۔ اگر چہا کی ہور در بہت کی اور اصاد ہے بھی ہوں گی۔ پاکستان بیل ٹریفک پولیس اور ڈرا ئیور حضرات کے درمیان بیرسکہ ہوتا ہے کہ وہ گاڑیوں ہے ، ہوار دشوت لیتے ہیں، بعض جگہ جب بھی کی چوک میں گاڑی ٹل جائے تو روک کر روپ لیتے ہیں۔ اگر ان کو گاڑی کے کاغذات بتادیئے جائیں، کاغذ کمل ہونے کی صورت میں پھر بھی وہ کوئی شرکوئی الزام لگادیتے ہیں۔ مثلاً: '' گاڑی کا رنگ ڈرست نہیں ہے، ہم تیز رفتاری ہے گاڑی چلاتے ہو۔'' اگر ان کورشوت ، سمیا، ۵روپ نیز یے جائیں اور کہ دیا جائے کہ چالان کر واور ہم گورشنٹ کوئیس دیں گوتوں وہ چا تیں اور کہ دیا جائے کہ چالان کر واور ہم گورشنٹ کوئیس دیں گوتوں وہ چا تیں اور کہ جائے کہ چالان سلپ پر آئی دفعات لگا دیتے ہیں کہ رجب ہم مجسٹریٹ کے سامنے جاتے ہیں تو وہ ، ۵، ، ، ، ، ، اروپ تک جرمانہ کرتا ہے۔ پھر ہوسکتا ہے کہ ایک لائے ماہ تک لائسٹس کا بھی یا گاڑی کے کاغذات کا بھی بتا نہ چلے ، بیکام وہ صرف اس لئے کرتے ہیں کہ ان کو آئندہ وجہ ہو سکتا ہے کہ ایک کرائی کے گاغذہ وتے ہوئے ہی رشوت دینی پڑتی ہے۔ وراس بیان سے مقصد میٹیس کہ ہم جرم وجہ ہوئے دیتے دینی پڑتی ہے۔ میرااس بیان سے مقصد میٹیس کہ ہم جرم کرتے رہیں اور روپ دید و بید ویت سے بی اس کا کیا مقام ہے؟ اگر سب بچھ کرتے دہیں اور روپ دیدے دیتا ہے اور اس کے کوش دہ اس کے کہ کیا اس حدیث کرتے ہیں ، بیک اور دیو دی دیتا ہے تو اسل میں اس کا کیا مقام ہے؟ اگر سب بچھ کر رست ہونے کے یو وجود صرف رسوت اس لئے دی جائے کہ وہ ناجا کر تنگ کریں گا درزیادہ روپ دیے دیتا ہے کہ کیا اس حدیث کریں گا در بیدہ روپ دیے دیتا ہے کو اس میں اس کا کیا مقام ہے؟ اگر سب بچھ

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألَّا لَا يحل مال امرىء إلَّا بطيب نفس منه. (مشكوة ص ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) وأما الحلال من الجانبين فهو الإهداء للتود والمنة كما صرحوا به، وليس هو من الرشوة قال عليه السلام تهادوا تحابوا. (البحر الرائق ج: ٢ ص:٢٨٥، كتاب القضاء، طبع دار المعرفة، بيروت).

کی روشی میں ڈرائیوراور پولیس والا دونوں کے لئے بس وہ صدیث ہوگی ، لینی دونوں کا جرم برابر کا ہوگا؟

جواب: ...کوئی کام غیر قانونی توحتی الوسٹ نہ کیا جائے ، اس کے باوجودا گررشوت دینی پڑے تو لینے والے اپنے لئے جہنم کا سامان کرتے ہیں ، دینے والہ بہر حال مجبور ہے ، اُمید ہے کہاس سے مؤاخذہ نہ ہوگا۔اورا گرغیر قانونی کام کے لئے رشوت دی جائے تو دونوں قریق لعنت کے مستحق ہیں۔ (۱)

#### ملازمین کے لئے سرکاری تحفہ جائز ہے

سوال: ... نجنگ اخبار مین آپ کے مسائل اوران کاحل اکے کالم میں آپ نے جو جواب ' تحفہ یا رشوت' کے سلسلے میں شائع کیا ہے ، اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ اگر کوئی شخص کی اوارے میں ملازم ہے اورا پنے کام میں وہ بحر پور محنت کرتا ہے تو اوارہ اس کی خدمات سے خوش ہوکر اگر اسے اضافی شخواہ یا کوئی تحفہ ویتا ہے تو پیر شوت میں شامل نہیں ہوگا ، حالا نکداگر بیائی عہدے پر قائم نہیں ہوتا تو یقینا نہیں ملتا ، کیونکہ اسے اپنی صلاحیتوں کو طاہر کرنے کا موقع نہیں ملتا کیکن اب چونکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو ہروئے کا رالات ہوئے زید وہ محنت اور خلوص سے کام کر رہا ہے اور انتظامیواس کی حوصلہ افز ائی کے لئے انعام ویتی ہے تو بیر شوت میں شامل نہیں ہوگا ، کیونکہ اس سے منصر ف بید کہا م کرنے کا جذبہ بر حستا ہے بلکہ انس ن مرید کیونکہ اس سے منصر ف بید کہا م کرنے کا جذبہ بر حستا ہے بلکہ انس ن مرید کرائے وہ کہا ہوئی میں وضاحت فرما کیں۔

جواب:...حکومت کی طرف ہے جو پچھ دیا جائے ، اس کے جائز ہوئے ہیں کیا شبہ ہے؟ مگر سرکاری ملازم لوگوں کا کام کر کے ان ہے جو'' تخفہ' وصول کرے، وہ رشوت ہی کی ایک صورت ہے۔ ہاں!اس کے دوست احباب یاعزیز وا قارب تخفیدیں تو وہ واقعی تخفہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ گورنمنٹ یا انتظامیا ہے ملاز مین کو جو پچھ دیتی ہے،خواہ تخواہ ہو، یونس ہو، یا انعام ہو، وہ سب جائز ہے۔

را) لعن رسول الله صلى الله عليه وسدم الراشى أى معطى الرشوة والمرتشى أى آخذها ...... وإنما يلحقهم العقوبة معًا إذا استويا في القصد والإرادة، ورشا المعطى لينال به إلى الظلم فأما إذا اعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه طلمًا فإنه عبر داخل في هذا الوعيد. (بذل ابحهود ح ٣ ص ٢٠٥ كتاب القضاء، البحر الرائق ج. ٢ ص ٢٨٥).

 <sup>(</sup>٢) (ويرد هدية) ... .. قال عمر بن عبدالعزيز: كانت الهدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة ذكره البخارى ... .. وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية . . إلح ـ (رداعتار ح. ٥ ص: ٣٤٢، مطلب في هدية القاضي) ـ

 <sup>(</sup>٣) ويردهدية . إلا من أربع قريبه انحرم أو ممن جرت عادته بذلك بقدر عادته (درمختار ح ٥ ص:٣٤٣) كتاب القصاء، طع ايج ايم سعد).

<sup>(</sup>٣) عن ابن الساعدى قال إستعمائي عمر على الصدقة فلما فرغت أمر لى بِعُمَاله فقلت: إنما عملت الله، قال، خذا ما أعطيت فإنى قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملتى أى أعطائي عمالتي. (ابو داؤد، باب أرزاق العمال حام عنه). ولا بنأس برزق القاصى لأنه صلى الله عليه وسلم بعث ابن اسيد إلى مكة وفرض له وبعث عليًا وفرض له ولانه محبوس لحق المسلمين فتكون نفقته في مالهم. (هداية ج:٣ ص:٤٧).

#### فیکٹری کے مزدوروں سے مکان کانمبرخریدنا

سوال:...ہم ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں، فیکٹری کے قانون کے مطابق سب لوگوں کونمبرواررہائش مکان ملتے ہیں،
لیکن بہت سے ضرورت مند جس کانمبرا جاتا ہے اسے بیسے دے کراس کانمبرخرید لیتے ہیں اور مکان الاث ہوجاتا ہے، آیا بیہ جائز ہے؟
جواب:...کی مخص کانمبرنکل آٹا ایسی چیز نہیں کہ اس کی خرید وفر وخت ہوسکے، اس لئے پیسے دے کرنمبرخرید ناجائز نہیں، اور
جس مخص نے پیسے لے کراپنا نمبر دے دیا ، اس کے لئے وہ پسے حلال نہیں ہوں گے، بلکدان کا حکم رشوت کی رقم کا ہوگا۔

<sup>(</sup>١) قال في الأشباه: لا يجوز الإعتياض عن الحقوق المحردة. قوله لا يجوز قال في البدائع الحقوق المحردة لا تحتمل التمليك. (رد المتار مع الدر المختار ج: ٣ ص. ١٨ ٥، مطلب لا يجوز الإعتياض عن الحقوق المحردة).

# خریدوفروخت کے متفرق مسائل

# مائکے کی چیز کا حکم

سوال:...اگرکی فخص کوکوئی چیز بچھ ع سے کئے (مدت مقرز نہیں ہے) مستعار دی جائے اور ایک طویل عرصہ گزر نے بعد میں کے بعد (چیز کی واپسی نہ ہونے کی صورت میں) دونوں فریقین کی مرضی ہے اس چیز کا پچھ ، ہانہ معاوضہ مقرر کرلیا جائے ، بعد میں معاوضہ بھی وصول نہ ہواور آخر کا را کی طویل عرصہ بعد نگ آ کر مستعار و بینے والافخص چیز ہے کھمل طور پر اپنی دستبرداری کا املان کروے، (یا درہے کہ بیدا ملان ہر طرف ہے مایوی کے بعد ہو، جبکہ نہ تو چیز کی واپسی کی اُمید ہواور نہ ہی معاوضہ وصول ہونے کی اس صورت میں ماہانہ معاوضہ کی رقم قرض میں شار کی جائے گی (وستبرداری کے اعلان کے وقت تک کی رقم) یا اس کے حصول سے مایوس ہوجو بنا چاہئے ؟ وُوسری ہات ہے کہ ، ہانہ معاوضہ اس وقت سے شہر کیا جائے جس وقت چیز مستعار دی گئی تھی یا اس وقت سے جب معاوضہ طے کیا گیا۔

جواب: ...کسی ہے جو چیز ما نگ کر لی جائے اس کا واپس کرنا واجب ہے۔ اور جو مخص اس کی واپسی میں لیت وقل کرے وہ غائن اور غاصب ہے، اس کے لئے اس چیز کا استعمال حرام ہے۔

۲: فریقین کی رضامندی ہے اگر اس کا پچھ معاوضہ طے ہوجائے تو بہتے ہوگی اور طے شدہ شرط کے مطابق اس کا اداکر نا لازم ہوگا۔

س: مع وضہ کی جتنی قسطیں ادا ہو گئیں وہ تو چیز کے اصل ما لک کے لئے حلال ہیں۔اور دستیر داری کے اعلان کا مطلب اگر

<sup>(</sup>۱) قال أى القدورى وللمعير أن يرجع في العارية متى شاء .. . . لقوله عليه السلام المنحة مردودة والعارية مؤداة . . . . لقوله عليه السلام المنحة مردودة والعارية مؤداة . . . . قوله مردودة يجب ردها إلح والساية في شرح الهداية ح ۱۲ ص ۲۵۳ كتاب العارية، طبع مكتبه حقاليه). أيضا ان المستعبر لا يملك الإيداع كرد مستعار غير نفيس إلى دار مالكه فإن هذا تسليم بحلاف المستعار الفيس كالحواهر حيث الدرد الرالي المعبر نحلاف رد الوديعة والمعصوب إلى دار مالكها فإن هذا لا يكون تسليمًا بل لا بد من الرد إلى المالك. (شرح الوقاية ج: ۳ ص ۲۵۷ كتاب العارية).

 <sup>(</sup>٣) ألا لا يتحل مال امرىء منسم إلا نطيب نفس منه (مشكوة ح. ١ ص ٢٥٥). فإن طلبها ربها فحسبها وهو قادر على تسليمها صار عاصاً (ملتقى الأبحر ومحمع الأبهر ح:٣ ص: ٣٤٠).

یہ تھا کہ بقیہ تسطیس مع ف کردی گئیں ، تو معاف ہو گئیں ، ورنداس کے ذمہ واجب الا واہوں گی۔ ( )

#### افیون کا کاروبارکیساہے؟

سوال: ... عرض بیہ کے میراایک دوست جوکہ پٹا درکار ہے والا ہے ، وہ کہتا ہے کہ پٹا دریں افیون کا کاروبار عام ہے ، اور وہاں کے مولوی صاحبان بھی کہتے ہیں کہ افیون حرام نہیں ہے ، اور وہاں بہت ہے لوگ افیون کا کاروبار کرتے ہیں ۔ آپ براومبر بائی قرآن وحدیث کی روشنی میں بتا کیں کہ کیا افیون حرام ہے یانہیں؟ اورا گرحرام ہے تواس کو ووا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یانہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں بتا کیں کہ کیا افیون حرام ہے بازی ، اور اس کی خرید وفر وخت بھی جائز ہے ، شرط بیہ ہے کہ ای مقصد کے لئے ہو، (۲) مثلاً : اگر کسی خاص آدی کے متعلق معلوم ہو جائے کہ وہ اس ہے ہیروئن بتا تا ہے تو پھراس کونیس فروخت کرنا جا ہے۔ (۲)

# كيا إسلام نے ہميں كوئى معاشى نظام ہيں ديا

سوال:... میں سندھ یو بخورٹی جامشورو میں لی لی اے آئرز سال سوم کا طالب علم ہوں۔ پچھلے دِنوں میں نے ایک سوشلزم کے حامی پر و فیسر کے لیکچر میں شرکت کی، بقول اس کے سوشلزم ایک طریقۂ حکومت ہے، اور اِسلام نے ہمیں کوئی بھی معاشی نظام اِختیار کرنے سے منع نہیں کیا، اور نہ، می کوئی ایسا جامع معاشی نظام اِسلام نے ہمیں دیا ہے، لہذا حکومت پاکستان کوسوشلزم طریخ حکومت اِختیار کرنی چاہئے، جس کے تحت ہر چیزمملکت کی طکیت ہوا ورحکومت ہی ہرخص کی بنیادی ضروریات کی ذمہ دار ہو۔ اور بھی بہت سے فواک کرنی چاہئے، جس کے تحت ہر چیزمملکت کی طکیت ہوا ورحکومت ہی ہرخص کی بنیادی ضروریات کی ذمہ دار ہو۔ اور بھی بہت سے فواک پر و فیسر صاحب نے گنوا دیئے، مثلاً اس سے بے روزگاری ختم ہوجائے گی، غربت ختم ہوجائے گی، مہنگائی ختم ہوجائے گی۔ ہمیں علم نہ ہونے کے باعث اس ونت بیرمانتا پڑا کے سوشلزم طریخ حکومت بالکل صحیح ہے۔

جواب:...سوشلزم نظام زوس میں فیل ہو چکاہے، اورجس جس جگہ بینظام رائج ہوا، اِنسانوں کوغلام بنادیا گیا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وُنیا اور آخرت کے لئے بہترین نظام لے کر آئے، محرجم نے اپنی عقل بھی بگاڑ لی شکل بھی بگاڑ لی، ہمارے پاس اب ندوین ہے، ندایمان ہے، ندمجم رسول التصلی اللہ علیہ وسلم کا طریقتہ کا رہے، اب آ ب کے پروفیسر صاحب جو جاہے کہتے بھریں،

 <sup>(1)</sup> وفي الملتقط عليه الف ثمن جعله الطالب نجومًا أن أخل بنحم حل الباقي فالأمر كما شرطا. (بحر ج: ٥ ص: ٢٨٠).
 وفي الهداية يجوز للباتع أن يحط عن الثمن. (الهداية، كتاب البيوع ص: ٥٥).

<sup>(</sup>٣) وصبح بينع غير المختمر مما مر ومفاده صبحة بيع الحشيشة والأقيون قلت وقد سئل ابن نجيم عن بيع الحشيشة هل يجوز؟ فكتب لا يجوز، فيحمل على أن مراده بعدم الجواز عدم الحل" (الدر المختار) (قوله صبح بيع غير الخمر) عنده خلافا لهنما في البينع وعلى قوله في البيع وعلى قولهما في الضمان ان قصد المتلف الحسية، ذالك يعرف بالقرائن، والا فعلى قوله كما مر في التاتوخانية وغيرها. (رد اعتار ج: ١ ص: ٣٥٣، كتاب الأشربة).

الأمور بمقاصدها: يعنى أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر. (شرح الملة لسليم رستم باز ص: ١٤ المقالة الثانية، طبع حبيبيه كوئته).

ان بیچ روں نے دِین کو مجھا ہی نہیں ، میں ان کو بھی اور آپ کو بھی مشور ہ دُوں گا کہ بلیغی جماعت میں تین چلے لگالیس۔

### والیسی کی شرط پر لی ہوئی چیز فروخت کرنا

سوال:...ایک آ دمی جوکه چیتے پھرتے سان نفر وخت کرتا،ایک وُ کان دار سے اس طرح نفترادا کیکی پرسامان فرید تاہے، مثلًا صبح وہ وُ کان دارے • ا گھڑیاں خرید تا ہے اور ساتھ ہے کہہ ویتا ہے کہ اگر شام تک مجھ سے ساری گھڑیاں قروخت ہوجاتی ہیں تو ٹھیک ہےاوراگران میں سے ایک یا دو یا کتنی بھی رو جا تمیں تو آپ کوان گھڑیوں کی قیمت منافع لئے بغیروا پس کرنی ہے۔ یعنی جس قیمت میں وُ کان دارئے اس کوفر وخت کی تھیں اس قیمت میں واپس لے لیتا ہے اور پیسلسلہ ہرروز اسی طرح جاری رہتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض علماء کا خیال ہے کہ بیطریقہ جائز نہیں ہے ، لہندا قرآن وسنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جواب :... بيطريقة هجيج ہے، جوگھڑياں بک جائيں ان کا منافع متعين طور پراس کو ملے گا ،اور جونبيں بکتيں اس کو واپس کر دی جائيں گى ،اور به إقاله بوگا، كويا بين يشرط إقاله ب<sup>(1)</sup> والثداعلم!

#### ٹیوش پڑھانے کی اُجرت لیناجا ہزہے

سوال:...جو ٹیچپرز حضرات بچوں کواپئے گھروں پر ثیوشن پڑھاتے ہیں ، کیا بیشرعی طور پر جائز ہے بانہیں؟ حالانکہ اسکول ے الچھی تخواہ بھی لیتے ہیں ،اور پھر فی لڑ کا ایک سو پچاس روپے ثیوٹن کا لیتے ہیں ،قر آن وحدیث کی رُوے اس مسئلے پر روشنی ڈالیس۔ ا کثر قاری حضرات بھی لوگوں کے گھروں پر جا کرقر آن مجید پڑھاتے ہیں ہمسجدوں سے بھی اچھی تنخواہ لیتے ہیں ، ان کے لئے بیجائزے یا کہٹا جائز؟

جواب:... ٹیوٹن پڑھائے کی اُجرت لیٹاجا تز ہے۔

# کیا ملازم آ دمی فارغ وفت میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا سکتا ہے؟

سوال:...میں کسی ا دارے میں مله زمت کرتا ہوں اور میری نامعقول تنخواہ ہے، اور گھر کی قیملی زیادہ ہے، گھر کا واحد سہارا ہوں، فارغ ٹائم میں بچول کو ٹیوشن پڑھا تا ہوں ، اور میں حافظ قر آن ہوں، بچوں کو قر آئی تعلیم ویتا ہوں ، جو نخواہ ملتی ہے اس ہے اپنی گھر بلیوضرور پات کو پورا کرتا ہوں ،آپ قرآن حدیث کی روشنی میں بتا نمیں ٹیوٹن فیس لینا جا ئز ہے کہ ہیں؟

<sup>(</sup>١) وتصح بمثل الثمن الأوّل .. إلخ. (درمحتار، باب الإقالة ح:٥ ص:١٢٣). أيضًا: الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأوّل لأن العقد حقهما فيملكان رفعه. (الجوهرة البيرة ج. ١ ص: ٠ ٢١ باب الإقالة).

 <sup>(</sup>٢) ويفنى اليوم بـصـحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان. (قوله ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن إلخ) قال في الهنداينة: وبعنض مشاينخنا رحمهم الله تعالى استحسنوا الإستنجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية. (الدر المحتار مع الرد انحتار ج. ٦ ص. ٥٥، مطلب في الإستنجار على الطاعات، أيضًا: كفاية المفتى ج: ٤ ص:٣٢١، ج: ٤ ص: ٢ ١ ٣٠ كتاب المعاش).

جواب:...ثيوشُ ايك جزوقتي ملازمت ہے، پس فارغ وقت ميں ثيوش پڙھائي جائے تواس کی أجرت ليمنا جا مُزہے۔ <sup>(1)</sup> اسکول، کالج کے اساتذہ کا اینے شاگر دوں کو ٹیوش پڑھانا

سوال:...آج کل ملک میں جوعام و ہا پھیلی ہوئی ہے کہ اکثر اسا تذہ اسکول وکالجوں کے ٹیوٹن پڑھاتے ہیں، گورخمنٹ سے بھی پنخواہ لیتے ہیں اور بچوں سے فیس بھی جن کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں ، کیاان کے نئے یہ فیس لیڈ جائز ہے یا ناجائز؟ جواب :... ٹیوش لینا تو جائز ہے ،گرتعلیم گاہ میں بچوں پرتو جہز کرنا گناہ ہے۔

#### ویزے کے بدلے زمین رہن رکھنا

سوال ا:...زیداور بکر کے درمیان اسٹامپ پر یوں معاہدہ ہوا کہ زید ، بکر کے بیٹے کو ڈبٹی میں نوکری کے لئے ایک ویزا ڈبٹی سے خرید کر بکر کوریں سے ، اور ایک قطعہ زمین ویزے کی قیمت کے بدلے میں زید کو دی اور اس کا غلہ مقرر ہ مقدار زید کو ویتا ہے۔ زیدنے بمركے بينے كوويز انجمى ويا اورٹوكرى كا انتظام بھى كرويا ،ليكن اب تك زمين ميں بكر كا كسان كام كرتا ہے اورسال بھر ميں ايك وفعہ مقرّر ہ مقدارز بدکودیتا ہے۔اشامپ ندکور میں ہے کہ دوسال کے بعد ویزے کی قیت ادا کرکے بکر ، زیدسے دستبر دار ہوجائے گا۔ابسوال بہے کہ اس صورت میں غلہ یا جا ول زید کو لیٹا جائز ہوگا یانہیں؟ سود ہونے کا کوئی اند بیٹہ تو نہیں؟ اگر ہے تو کیوں؟

سوال ۲:...ندکورہ بالاصورت میں زیدئے اپنی جیب سے چھے ہزار درہم سے ویز اخر بیدا اور بکرنے اس قیمت کو دوسال میں اداكرنے كاجوعبدكيا، وه كس طرح جائز ہوگا؟ جواب مرحمت فرمائيں۔

جواب ا:... پہلی صورت رہن کی ہے، یعنی و ہزے کے بدلے زید کے پاس دوسال کے لئے زمین رہن رکھی گئی، رہن کی ز مین کا مناقع قرض کے بدلے وصول کر ناسود ہے، پس زید کے لئے اس زمین کا منافع حلال نہیں۔ (\*)

جواب ٢: ..جنني قيمت زيدنے ويزے كى اواكى ہے، اتنى قيمت مقرره تاريخ كوادا كردى جائے، اگرزيد قيمت كے بدلے غله لینا چاہے تو لے سکتا ہے ، اور غلے کی مقدار جو بھی فریقین کے درمیان طے ہو جائے ، سیح ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) گزشته مفح کا حاشی نمبر ۲ ملاحظه سیجے۔

<sup>(</sup>٢) الرهن شرعًا حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاءه (قوله بحق) أي بسبب حق مالي (لا إنتفاع به مطلقا) لا ياستخدام ولا سكني ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة سواءً كان من مرتهن أو راهن. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٨٢). أيضًا: لا يحل له أن يتنقع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الواهن لأنه أذن به في الربا لأنه يستوفي دينه كاملًا، فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربار (رداغتار ج: ٢ ص: ٣٨٣ء كتاب الرهن).

<sup>(</sup>٣) همو (أي البيع) مبادلة المال بالمال بالتراضي. (البحر الرائق ج.٥ ص:٣٢٩، كتباب البيع). وفي الهندية: أما تعريفه فيمادلة المال بالمال بالتراضي. (فتاوي هندية ج:٣ ص:٢، كتاب البيوع). كلَّ يتصرف في ملكه كيف يشاء. (شرح اجملة ص:٣٥٣ رقم المادّة: ١٩٢١).

#### رشوت سے تیجی تو بہ کرنے کا طریقہ

سوال: میرے والد آزاد کی پاکت ن پر بھرت کر کے مستقل طور پر کراچی میں ہی مقیم ہو گئے تھے۔ میری پیدائش کی نسبت یا کتان ہے وابستہ ہے۔ انٹریا ہے ججرت پر والد نے اپنی تیز طرارطبیعت اور فعال زبان وعیاری، مکاری ہے جھوٹے سے کلیم جمع كراكرا حيمى خاصى جائيدادين قابوكيس، اس طرح ابتدائي ايام ہے ہى ياكتنان آيد پرخوش حالى كا دور ہم پرشروع ہوگيا، جبكه لئے ہے ق فلوں ہے آئے والے لوگوں کوطویل عرصہ تک افلاس وغربت کاس منا کرنا پڑا۔ دولت کی ریل پیل کی بنا پرمیرے علاوہ یا پنج بھائیوں ک وُنیا وی تعلیم وٹر بیت بڑے اعلی طور پرمشنری اسکولوں میں ہوئی ، چنانچہ مجھے فراغت تعلیم کے بعد فوری طور پر پولیس آفیسر کے طور پر « زمت ال بني ، جھوٹے بھائی کو بینک آفیسر کی ملازمت ہی ، اور دیگر برا دران میں ہے ایک کو انکم ٹیکس میں ، ایک کوکشم میں جگہ ہی ، ایک بھائی کو' کے ڈی اے' میں اور سب ہے جھوٹے کو' کے ای ایس بی' میں ملازمت مل جانے پر تنخواہ کے علاوہ دِن دُگنی اور رات چو کی ئے مصداق خوب حرام کمائی بصورت ِ رشوت آنا شروع ہوگئی، اوراس طرح دولت کے ڈھیرلگنا شروع ہو گئے۔ چونکہ ہم سب بھائیوں میں ایکا ویگا نگت کا جذبہ بچپن ہے ہی موجودتھا، چنانچہ ہم نے مشتر کہ طور پر ایک عالی شمان وسیع وعریض کوتھی میں رہائش اخت یا کہ۔ راقم الحروف چونک پولیس میں اے ایس آئی بھرتی ہواتھ ،خوب رشوت کا بازارگرم رکھا، اوراعلی عہدے دارول تک رسائی حاصل کی ۔ جبکہ چھوٹے بھائیوں میں ہے مینک آفیسر نے سود کی کم تی سے بڑے فائدے حاصل کئے ، سودی قرضول کے حصول اور بینگوں کے واجب ال دا قریض مع سود کے معاف کرانے میں جونام اس نے پیدا کیا، وُنیائے بینکاری میں اس کی کوئی مثال پیش کرنا تحال ہے۔ انکم ٹیٹس میں مل زم میرے بی ٹی نے انسپکٹر کے عہدے ہے وہ پچھوٹوا کدحاصل کئے کہ خاندان بھر میں تو جونام پیدا ہونا تھا ، وہ ہوا ، البت معاشرے ہیں'' راشی بھائی'' ہے موسوم ہونے پر بڑی شہرت یائی۔ سم آفیسر ملازم میرے بھائی نے ایک اُصول بنار کھا ہے ک' کی تونبیں بخشا'' چنانچہ غیرممالک ہے آئے والے پاکستانیوں ہے غیرمکلی اشیاء، قیمتی کیڑا، پر تغیش سامان کے علاوہ فارن کرنسی میں ڈ الر، یا ؤنڈ، ین اورفرا تک کی ریل پیل گھر میں رہتی ۔رشوت کے نوٹوں کی بے قدری کا حال بیتھا کہ پچاس رویے کا یان اورمرغ مسلم کی دعوت کرتاان کاعام شیو ہ تھا۔ البتہ کے ، ی ایس می اور کے ڈی اے میں ملازم میرے دونوں مسکین بھائی رشوت ضرور لیتے کیکن ان ک آمدنی کا نقابل میرے اور دیگر حیار بھا ئیوں کی آمدنی رشوت کے مقامعے میں کم تھا۔ بہرحال روزانہ دو تبین ہزار کی پیدا وہ بھی کر ہی سے تھے۔اس طرت رشوت ں آمدنی کا دور دورور ہا۔ ہرروز کی رقم رشوت رات کو بچول کی موجود گی میں جمع کرنے برفر مائٹی اسٹ کے مطابق تقسیم کی جاتی اور باقی رقم کو بچت کے طور پر تحفوظ کرلیا جاتا۔ نظرِ بدے محفوظ رہنے کے لئے اکثر و بیشتر کنگر کا اہتمام کیا جاتا، جس میں غریب فقیروں کی شرکت کا بند و بست کیا جا ،ہم سب اپنی کا میا بی اس میں تصور کرتے۔

جھے ہوش اس وفت آیا جب پانی سرے اونچا ہو گیا، لیعنی جب میرے تین بیچے معذور بالتر تیب بیدا ہوئے ، ڈاکٹر وں کا کہنا تق کہ بیدیا علاج میں ، میں نے دولت اور اثر وزسوخ ان کے علاج کے لئے وفف کردیئے ،لیکن بالآخرا یک میڈیکل کانفرنس میں پیش کئے گئے موضوع کے ان الفاظ نے جھے نا اُمید کردیا کہ: ''سب سے زیادہ لاعلاج اور بھیا تک یہ رکی پولیس والوں کی نومولود اول دکو الزق ہوتی ہے۔' چنا نچے تھیں کرنے پر جھے اِحساس ہوا کہ رشوت خوروں کے گھروں کی زینت چونکہ حرام مال رشوت سے ہوتی ہے، چنا نچے لاعلاج یکاریال بھی مفت میں راشی گھرانوں میں ہی پرورش پانے پر معصوم نومولود بچوں کو بیدائش سے ہی نصیب ہوجاتی ہیں۔ ان معصوموں کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ اصل ذمہ داری توان کے واحدین راشی نوگوں کو سرامانی جا ہے ، لیکن قدرت کا انتقام بھی بڑا بھیا تک ہے۔ نظفہ چونکہ حرام سے قائم ہوتا ہے، اس لئے راشی والدین کو بھی سرامنا شروع ہوجاتی ہے۔

ان تمام عبرت انگیزنشانیوں کو پالیٹے پر میں نے دشوت لینا چھوڑ دی۔ لیکن جو دشوت لی گی اس کے سے آپ کا جواب ہے کہ اصلی رقم حق داروں کولوٹائی جائے۔ اس سلسلے میں میری ڈشواری ہے ہے کہ طازمت کے دوران میراتقر رئی تھانوں میں ہوا، جن جن لوگوں سے جائز دنا جائز کا مول پر میں نے خوب رشوت لی، وہ سب کے سب نہ تو میر سے واقف کا رہتے اور نہ بی کوئی معروف شخصیت سے کہ ان کی تائن آسائی سے کی جاسکے، اکثر وفات پاگئے ہوں گے، اکثر ویشترنقل مکائی کر کے شہر میں کسی ڈوسری جگہ یا شہر کراچی سے اندرون ملک چلے گئے ہوں گے، اکثر ویشترنقل مکائی کر کے شہر میں کسی ڈوسری جوائی میں تو خوب رشوت کا بازار گرم رکھا، اب بڑھا ہے کی منازل سر پر ہیں، بے صداؤ یت محسوس کرتا ہوں، جبکہ میرے دیگر تمام بی تی باوجو دمیری ممانعت کے دشوت بلاخوف و خطر لیتے ہیں، ہیں خود کسی ہے وقم طلب نہیں کرتا، اگر کوئی خود دے جو بی تو کو نا تا بھی نہیں ، البتہ ماتحت ممانعت کے دشوت بلاخوف و خطر لیتے ہیں، ہیں خود کسی ہے وقم طلب نہیں کرتا، اگر کوئی خود دے جو بی تو کو نا تا بھی نہیں کرتا۔ میرے ممانعت کے دشوت بلاخوف و خطر لیتے ہیں، ہیں خود کسی ہے تا تا میں کہ بیاں کرتے ہیں۔ جیے میں رقب ہی نہیں کرتا۔ میرے مقالی ایسی میرے بھائی اپنے ایکورہ محکموں میں تو با تا معد و دشوت ما نگ کر طلب کرتے ہیں۔ جیے میں مرت جی میں کرتا۔ میرے مقالی ایسی بیا ہوا ہوں کہ بیا تا مور پر میرے معلق کیا تھا ہے جواب دیں تا کہ اذ یت سے چھنکا را یا سکوں؟

جواب: ... كرم ومحرم ،السلام عليكم!

القد تعالیٰ کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کو گناہ کا إحساس ہو گیا، اور ساتھ کے ساتھ اس گناہ کی تلافی کا بھی احساس ہو گیا، اگر خدانخواستہ آ دمی گناہ کی حالت میں مرجائے اور گناہ سے تو بہ بھی نہ کرے تو اس کا جوحشر ہوگا، ابقد تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے! آپ کا معالمہ بہت پیچیدہ اور نازک ہے، اس سلسلے میں چند با تمیں گوش گز ارکر تا ہوں:

ا:... آئ تک جتنی رشوت فی ہے، خواہ اس فی مقدار کتنی بھی ہے، اس پر سچے دل ہے توب کریں، اور گھر میں بھوک اور پیاہ مرجانا بہتر ہے، بہنسبت اس کے کہ رشوت کا ایک بیسہ گھر میں آنے دیں۔ آپ کے جو اہلکار آپ کو بند لفافے میں رقم پہنچادیے ہیں، ان کوصاف بٹادیں کہ میں اس کوز ہر بچھتا ہوں، اور کی قبت پر بھی رشوت کا پیسہ کھانے کاروادار نہیں ہوں، اس لئے و مینہ بند کردیں۔ اور اس سلسلے میں آپ کو عزیز وا قارب کی جانب ہے، ووست احباب کی جانب ہے، بیوی بچول کی حزب ہے، خواہ کتنی ہی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، گر آپ بی تصور کرلیں کہ میرا آخری وَم ہے، اور ان ہوگ ی کارافن ہونا یا، راض ہونا میں۔ کے کیس ہے۔

۲:...اول ہے لے کرآ خرتک جتنارہ پیرآ پ نے رشوت کالیا ہے، ندامت کے ساتھ اس پر الند تعالیٰ ہے معانی ، تگیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعدہ کریں کہ باالند! جوز ہر میں نے کھایا ہے، قبراور حشر میں اس پرمؤاخذہ ندفر ما ہے ۔خوب روروکر اللہ سے معافی مائکیں۔(۱)

سن... پوری زندگی میں جتنا رشوت کا بیسه آپ نے لیا ہے، اس کا انداز ہ کریں ، اور بیالقد تعالی سے عہد کریں کہ میں اس روپے کووالیس کروں گا۔

۳:...جن لوگوں کا نام اور پتا آپ کومعلوم ہے، ان میں ہے ہرایک کے پاس جا تیں، اور ہرایک ہے یہ بات کہیں کہ میں فیم نے تم لوگوں سے جور شوت کا روپیہ بیبہ لیا ہے، راوِللہ مجھے معاف کردو، اور اگر معاف نیس کر سکتے تو اِن شاء اللہ میں کوشش کروں گا کہ آ ہتہ آ ہتہ تہاری رقم واپس لوٹا دوں۔ (۱)

3:...اورجن لوگوں کا آپ کوعلم نہیں، یا آپ کے ذہن ہیں نہیں، اندازہ کریں کرآپ نے ان سے کتنارہ پیدلیا ہوگا؟ اورآپ اللہ تعالی سے وعدہ کریں کہ اللہ تعالی تو نیق عطافر مائے اتنارہ پیدان لوگوں کی طرف سے غربا اور مساکیون کو دیں، اور اگر اس کے لئے آپ کو اپنا مکان فروخت کرنا پڑے، تو اس سے بھی درینے نہ کریں۔ یہ چند چیزیں میں نے مختصراً آپ کری ہیں، اگر مزید کسی چیز کی وضاحت مطلوب ہوتو آپ میرے یاس تشریف لاکمیں، والسلام!

#### وُوسرے کا جانور پالنے کی اُجرت لینا

سوال:...گائے یا بھینس کسی کو پالنے کے لئے ویٹا اُس سے مید کہنا کہ جانور میں نے لے کے دیا ہے، چارہ وغیرہ سنجال کرتم کرنا، دُودھ بھی تمہارا ہے، ہاتی اس جانوراوران کے بچوں میں آ دھا تمہارااور آ دھا ہمارا ہے، کیا بیشر کی نقطۂ نگاہ سے جائز ہے؟ جواب:... بیمعاملہ شرکی تقطۂ نظرے جائز نہیں۔ جانوراس کا ہوگا جس کی ملکیت ہے، اوراس کی پر قریش کرنے والے کو

<sup>(</sup>١) "يَائيها الذين امنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسى وبكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ...إلخ. (التحريم: ٨). "وبما لَا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" (البقرة:٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) ان التوبة من الرشوة برد المال إلى صاحبه إلخ. (البحر ج: ١ ص: ٢٨٦). وإن كانت (أى التوبة) عما يتعلق بالعباد فإن كانت من منظالم الأموال فيتوقف صحة التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله على الخروح عن عهدة الأموال وارضاء المخصم في الحال أو الإستقبال بأن يتحلل منهم أو يردها إليهم أو إليي من يقوم مقامهم من وكيل أو وارث. (شرح فقه الأكبر ص: ١٩٣ م بيان أقسام التوبة).

<sup>(</sup>٣) الحاصل. اله إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلّا فإن علم عين الحرام، لا يحل له، ويتصدق به بنية صاحبه. (رداغتار ج٠٥ ص: ٩٩). وفي القنية وحل عليه ديون لأناس لا يعرفهم من غصوب ومظالم وجنايات يتصدق بقدرها على الفقراء على عزيمة القضاء إن وجدهم مع التوبة إلى الله فيعذر. (شرح فقه الأكبر ص: ٩٣)، بيان أقسام التوبة).

مناسب أجرت ملے گی۔

# أجرت سےزا ئدرقم دینے کافیش

سوال: ہمارے معاشرے میں ایک بڑی فامی ہے کہ وہ غیروں کی اندھی تقدید میں ہراس نئی چیز کو اپنانے سے پہلے اے اپنے ویتی اُصولوں کی کسوٹی پر یکھنا بھول جاتا ہے۔ جسے ہمارے معاشرے ہی کی خراب ذہنیت '' فیش'' کا خوبصورت لبادہ پہنا کرہمیں غلط راستوں پر چلانے کے لئے پیش کرتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب ہمارے اندراچیائی اور کرائی میں تمیز کرنے کا شعور ختم ہوتا جارہا ہے ، اور ندائیاں اب اچھائیاں ہن کرسا سنے آنے گئی ہیں۔ لیکن ہمارے اندراپنے ویٹی اُمولوں کے احترام اور ان پرختی سے ممل کرنے کا جذبہ موجود ہوتو اس احتسانی ممل کی بدولت ہم آج بھی بہت می نمرائیوں اور فضول انوں سے بیجے رہ سکتے ہیں۔

(۱) إذا دفع البقرة بالعلف، ليكون الحادث بينهما نصفين، فما حدث فهو لصاحب البقرة ولذلك لرجل مثل علفه الدى علمه الدي علمه الدي علمه المناوى الهندية (ح٣٠ علمه وأجر مثله لمن قام عليها. (الفتاوى التتارخانية ج٥٠ ص: ١٤٠ كتاب الشركة). وفي الفتاوى الهندية (ح٣٥ ص ٣٢٥٠، المفصل الثالث في قفير الطحان) دفع بقرة إلى رجل على أن يعلفها، وما يكون من اللبن والسمن بينهما أنصافًا فالإجارة في السدة، وعلى صاحب البقر للرجل أجر قيامه وقيمة علمه إن علمها من علم هو ملكه، لا ما سرحها في المرعى ....... وكذا لو دفع الدجاح على أن البيض بينهما لا يجوز، والحادث كله لصاحب الدحاح.

جواب: بسی شخص کواس کے مقرّرہ معاوضے سے زائدر قم دے دینا تو شرعاً جائز بلکہ مستحب ہے، کیکن یہاں چند چیزیں قابل لحاظ ہیں:

ا: .. بینے والوں کواپنے مقرّرہ مع وضے سے زیادہ کی طع اور ترص نہیں ہوئی چہئے۔

7: ...اگر کوئی شخص اِنعام شدر ہے تو شاس سے مطالبہ کیاج ئے، نداس کو بخیل مجھاج ئے کہ شرعاً بید ونوں با تیس حرام ہیں۔

"ند ... جو چیز حرام کا ذریعہ ہے وہ بھی حرام ہوتی ہے، مثلاً: پیشہ ورانہ طور پر بھیک ، نگنا حرام ہے، اور جولوگ ان پیشہ ورانہ عور پر بھیک ، نگنا حرام ہے، اور جولوگ ان پیشہ ورانہ بھی کر یوں کو پیسے دیتے ہیں وہ گویاان کو بھیک ، نگنے کا خوگر اور عادی بنتے ہیں۔ اس لئے بعض علائے وقت نے نضر تک کی ہے کہ صرف بیشہ ور بھیک ریوں کو پینے بی حرام ہے۔ ای طرح اگر زر کر قم وسینے کے ذریعے ان حضرات میں مطاببہ بیشہ ور بھیکاریوں کا بھیک ، نگنا ہی حرام نہیں ، ان کو دین بھی حرام ہے۔ ای طرح اگر زر کر قم وسینے کے ذریعے ان حضرات میں مطاببہ کرنے کی عادت پڑنے اور شدو ہے والے کو بخیل اور حقیر سیجھنے کا مرض پیدا ہوج نے تو یہ سب خود لاکتی ترک ہوج نے گا۔

بیٹے ، ملہ کی ک

#### بنجرز مین کی ملکیت

سوال: . .سناہے بنجرز مین جس آ دمی نے آباد کی ہو، وہ اس کے لئے حلال ہے، کاغذات مال میں ملکیت کا کوئی وزن نہیں ہے۔

جواب:... بیمسئدال بنجرز مین کا ہے جس کا کوئی ما لک نہ ہو، اوراس کوحکومت کی اجازت ہے آباد کیا جائے ، جس بنجرز مین کے ما لک موجود ہوں اس کا ہتھیا لینا جو ترجہیں ۔ (۱)

ر) عن أبى هريرة قال: كان لوجل على النبى صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه، فقال: أعطوه! فطلبوا سه فعدم يجدوا له إلا سما فوقه، فقال. أعطوه! فقال أوفيتنى أوفى الله لك، قال النبى صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قصة مصحيح لبحارى ج ا ص ٣٢٢ باب أحسن القضاء). وأيضًا بيغير صلى الله عليه وسلم يون وين اواكرو، ووه واذلار قصة مصحيح لبحارى ج ا ص ٣٢٢ باب أحسن القضاء). وأيضًا بيغير صلى الله تعالى عيد وسي وين اواكرو، واذلار واجب واوات، بجائي يم وس يك وس و بهائ يك وس ووس واوت وادب ووال وادب وادار من المراقر وفي المستحب الست، الله والا بمنه والدي القوى ص ١١٠ ما على منته المراقر وفي المستحب است ( والا بدمنه وادب القوى ص ١١٠ ما على منال ) .

(۲) عس أبى حرة الرقاشي عن عمه رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا لا تظهموا! ألا لا يحل مال امرىء إلا بطيب تفس منه. (مشكوة ص. ٣٥٥ء كتاب البيوع، باب الغصب والعارية).

- (٣) "يَأْيِها الذَّينِ امْوا لَا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم" (الحجرات: ١١).
  - (") لأن الأصل أن سبب الحرام حرام. (هداية ج: " ص: ٢٩ ").
- (۵) ولا ينحل أن يستأل شيئًا من القوت من له قوت يومه ويأثم معطيه إن علم بنحاله لإعانته على المحرم. (الدر المحتار ح.٢
   ص٠٣٥٨، ٣٥٨، باب المصرف).
- (٢) عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صنى الله عليه وسلم قال من عمَّر أرجًا ليست الأحد فهو أحق. (جامع الأصول ج. ١ ص ٣٠٤، رقم الحديث. ١٣٠٠). عن اسمر بن مضوس رضى الله عنه قال. أيت النبي صلى الله عليه وسلم .. . من سبق الى ما لم يسبقه مسلم فهو له. وأبو داؤد، كتاب الخراج ح ٣٠ ص ٨١، طبع الهداديه). . . . . ( وق كُلُ شُخ ي )

### مز دور دں کا بونس ، ما لک خوشی ہے دیے تو جا ئز ہے

سوال:...مردوروں کو بونس لیمتا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...مالک خوشی ہے دینو جائز ہے۔

### نا جائز کمائی بچوں کو کھلانے کا گناہ کس پر ہوگا؟

سوال:...ایک باپ این بچول کونا جائز طریقے سے کمائی ہوئی دولت کھلاتا ہے، یہاں تک کہ یجے بالغ اور بجھ دار ہوجاتے ج جیں اور بچوں کو بیمعلوم ہوتا ہے کہ ہمارے باپ نے ہمیں حرام کی کمائی کھلائی، تو کیا بچوں کو اپنے والدین سے الگ ہوجانا جا ہے؟ کیونکہ اگر یکے ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ خود کما کھاسکیں تو بچوں کوکیا کرنا جا ہے؟ کیا باپ کا گناہ بچوں کوبھی ہوگا یا صرف باپ ہی کو ہوگا؟ اس بارے ہیں قرآن وسنت کے مطابق تعصیل سے بیان فرمائے۔

جواب:... بالنع ہونے اور علم ہوجانے کے بعد تو بچے بھی گنا ہگار ہوں گے، لہٰذا ان کو اس متم کی کمائی ہے پر ہیز کرنا (۲) چاہئے، اوراگریمکن نہ ہوتو پھرا لگ ہونا چاہئے۔البتہ والدین کی خدمت واکرام میں کوئی کی نہ کریں ،اوران کی ضروریات اگر ہوں تو اس کو بھی پورا کیا کریں۔

# کھلے پیسے ہوتے ہوئے کہنا: " نہیں ہیں"

سوال:... بين دُ كان دار بيول ، لوگ كھلے پينے آتے ہيں ، ذاتی ضرورت كے لئے ہوتے ہيں ، اس لئے ہم كہتے ہيں كہ: '' تہيں ہيں'' كيا يہ جموث ميں شارتون بيوگا؟ تو كيا كہنا جا ہئے؟

جواب: ...جھوٹ نہ بولا جائے ، مسمی مناسب تدبیرے عذر کر دیا جائے۔

# سفرمیں گا بکوں کے لئے گرال فروش ہول سے ڈرائیور کا مفت کھانا

سوال:...کراچی، حیدرآ باد اوربعض و مجرمقامات پربس والے ہوٹلوں پربسیں روکتے ہیں اور مسافر ان ہوٹلوں پر کھانا کھاتے ہشروہات پینے ہیں، اور عام ریٹ سے ہوٹل والے زیادہ رقم لیتے ہیں، جبکہ ڈرائیور، بس کاعملہ یاان کامبمان بھی کھانے میں

(بَيْرِمَائِرِ اللهِ ال

(۱) عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألّا لا تظلموا! ألّا لا يحل مال امرىء إلّا بطيب نفس منه. (مشكولة ص٢٥٥٠، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية).

(٢) عن عالشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن للألة ..... . وعن الصغير حتى يكبر ... إلخ . (ابن ماجة ص:٢) ا باب طلاق المعتدة والصغير.

(٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الكذب فجور وان الفجور يهدى إلى النار\_ (مشكّوة ج: ٢ ص: ٢١٣).

شريك ہوتا ہے،اوران ہے رقم نہيں لی جاتی ،تو آيا پيكھ نا ذرائيوراور ديگر عميے کے لئے صال ہے ياحرام؟

جواب:...اگر ہوٹل والے ڈرائیوراوراس کے مہمان کو بوجہ واقفیت اور ووتی اور احسان کے بدیے کے طور پر مفت کھا نا کھلاتے ہیں تو جائز ہوگا ،اگراس لئے کھلاتے ہیں کہ وہ گاڑی وہاں کھڑی کریں تا کہ وہ گا کھوں سے زیادہ قیمت وصول کریں تو جائز ہوگا ،اگراس لئے کھلاتے ہیں کہ وہ گاڑی وہاں کھڑی کریں تا کہ وہ گا کھوں سے زیادہ قیمت وصول کریں تو جائز نہیں۔

# کوچ بس کامن مانے ہول پراستاب کر کے مفت کھانا کھانا

سوال:...کراچی سے کوئٹ اور کوئٹ ہے کراچی تک کوچ ہیں چلتی ہیں، ہرکوچ میں تقریباً کم وہیش ۵ ہے ۸ آ دمیوں کاعمد ہوتا ہے، اور کوچ والوں کا ہوٹل مالکان سے معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم گاڑی ہوتا ہے، اور کوچ والوں کا ہوٹل مالکان سے معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم گاڑی کی سواری آ پ کے ہوٹل پراسٹا ہو کہ ایس ہوتا ہے کہ ہم گاڑی کی سواری آ پ کے ہوٹل پراسٹا ہوگریں گے۔ آپ جو نیس ، سواریاں جا نیس ، مہنگادیں یا سستا، وہ آپ کا کام ہے، لیکن ہماری ہس میں جو تناعملہ ہوگا مع بھی مجھی ہوگا، اور کھانے میں بھی بے حساب چیزیں ہوئ گی، مثلاً کھانے کے بعد پوتھیں وغیرہ بھی شامل ہوتی ہیں، اگر ایس نہیں تو ہم بس کا اسٹا ہوئی وسری جگہ کرتے ہیں۔

ہوٹل والا بیکھانا بس کے عملے کوتو مفت دیتا ہے، لیکن اس کی کسرسوار یول سے نکالٹا ہے، کھانا بس انتہا مہنگا بھی دیتا ہے اور خراب بھی ہوتا ہے۔ لہذامعلوم بیکرنا ہے کہ بیمفت کھاناان ڈرائیورول اوربس عملے کو جائز ہے یانہیں؟ نیز اس لالج کی وجہ ہے ہوٹل کی آمدنی جائز ہے یانہیں؟

جواب:...جوصورت آپ نے لکھی ہے، اس کے مطابق ڈائیوراوران کے رُفقاء جومفت کا کھانا کھاتے ہیں، یہ رشوت کا کھانا ہے، جوان کے بئے حلال نہیں، رشوت دینے ہیں ہوٹل والے بھی گنا ہگار ہیں، تا ہم ان کی کمائی حدال ہے۔

الما المافه ، كار دُوغيره مقرّره ريث سے زياده پرفروخت كرنا

سوال:... ڈاک خانے کے لفافے ، پوسٹ کارڈ ، رسیدی کمٹ وغیرہ زیادہ قیمت پر فروخت کرنا سیجے ہے کہ غلط؟ جواب:... زائد قیمت لینا جائز ہے ، قانو ناشا یہ جائز نہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) أما الحلال من الجانبين فهو الإهداء للتود والحبة وليس هو من الرشوة. (البحر الرائق ج ۲۰ ص ٢٦٢). في البرجندي: الرشوة مال يعطيه بشرط ان يعينه كذا في فتاوى قاضيخان. (كشاف إصطلاحات الفون ج ، ١ ص ٥٩٥٠ طبع سهيل اكيدمي).

<sup>(</sup>۲) وفي البرجمدي الرشوة مال يعطيه بشرط أن يعينه كذا في فتاوي قاضي خان. (مجموعة قواعد الفقه ص: ۳۰۷). لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي أي معطى الرشوة، والمرتشى أي آخذها ...... وانما يلحقهم العقوبة معًا إذا استويا في القصد والإرادة، ورشا المعط لينال به إلى الظلم . إلخ و (بلل الجهود ج: ٣ ص: ٣٠٧، البحر ج: ٢ ص: ٢٨٥). (٣) وينجوز للمشترى أن يزيد البائع في الثمن ... إلخ و (الجوهرة، باب المرابحة والتولية ج: ١ ص: ٢١٣). أيضًا. ومن اشترى شيئًا وأغلى في ثمنه جاز و (فتاوي عالمگيري ج: ٣ ص: ١٢١ الباب الرابع عشر).

# محصول چنگی ندویناشرعاً کیساہے؟

سوال: بیمصول چنگی لینا دینا کیساہے؟ اگر کوئی مخص ال چھپا کرلے گیا تواس کے لئے وہ مال بیساہے؟ اور کہا چنگی ٹھیکے دار کواس کی شکایت لگانا جاہئے؟

جواب: .. بخصول چنگی شرعاً جا ئزنبیل ۱۰ گر مال وآبر د کا خطره نه بوتو نه دی جائے۔ <sup>(۴)</sup>

# شاپ ایک کی شرعی حیثیت اور جمعة المبارک کے دن وُ کان کھولنا

سوال: ... عرض سے کہ اسلام مسائل کے بارے ہیں آپ کے کالم میں برابر بڑھتا ہوں، اور آج جھے بھی ایک مسکہ درچیش ہے۔ میں نے کی عام سے سنا ہے کہ تھے المہارک کے دن مسلمانو! تم پاک مائٹ ہوکر مجد میں ہو کا اور تی زادا کرو، اور تماز در بین ہر زق کی تلاش میں پھیل جا کو اور حضور صلی الله علیہ وسم نے فر ما یا کہ کہ تجارت اچھا پیشہ ہے اور اپنے پیشے ہیں امانت اور دیانت سے محنت کرواور رزق کما گو۔ ' اب مسکلہ سے کہ پاکستان میں ایک قانون ہے، جے شاپ ایک کا تو نون کہتے ہیں، اس قانون دیانت سے محنت کرواور رزق کما گو۔ ' اب مسکلہ سے کہ پاکستان میں ایک قانون ہے، جے شاپ ایک کا تو نون کہتے ہیں، اس قانون کے تحت دات کہ بچ کے بعد کی کان عمولانا یا زیادہ محنت کر نا یا تھے تا المہارک کے دن ( نماز جمعہ سے پہلے یا نماز جمعہ کے بعد ) وُکان کھوانا یا زیادہ محنت کرنا یا تھے تا المہارک کے دن ( ملاوہ نماز جمعہ کے بعد ) وُکان کھوانا یا زیادہ محنت کرنا یا تھے المہارک کے دن ( ملاوہ نماز جمعہ کے بعد ) وُکان کھوانا یا تربی ہوں کے واس مسلل کو اس سے جم دو بھائی ال کرد وال کے تاریک کے دن ( ملاوہ نماز جمعہ کے ہیں اور جم الک کو سے اس سلط میں پر بیٹان کر رہ ہیں اور جم الک کو سے اس سلط میں پر بیٹان کر رہ ہیں اور جم الک ہو ہے بھی ہیں ، ہماری وُکان محل کو تا میں ہوئی معال کرتے ہیں، ساتھ ہی تھی جم میں اور والدہ صد جو تھے ہیں ۔ ہماری کو کان میں کوئی معاز مربی ہی جھی ہیں ۔ ہماری کوئی ہیں ہوئی معال کر تے ہیں، ساتھ ہی تھی ہیں ہی میں ہیں ہیں ہی کہاری کو کان در ہمارک کوئی ہیں ہیں ہی کوئی معان کر رہا تھا کہ پھرش ہی دیا تھی گی گی گی کوئی ہی ہوئی ہی ہوئی ہی ہوئی ہیں اور والدہ صد حبوف ہی ہوئی ہیں اور وکان کھو لئے ہوئی ہی ہی ہوئی ہی ہی ہوئی ہی ہوئی ہی ہی ہی ہوئی ہی ہ

<sup>(</sup>۱) كينكه يظلم باورجم طرح علم ناجائزاور حرام باك طرح علم كي اعت بحى ناج تزب، اورجكم اوارجكم كي اعانت بوتى بهذا ناجائزا على الله يه المنافرة الله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" الآية ناجائز محمودية ج ١٥ ص ١٣٨٠ بناب المتفرقات). قال الله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" الآية (البقرة ١٨٨٠). قال الإمام البخوى في المعالم تحت هذه الآية: (بالباطل) بالحرام يعني بالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة ونحوها. (معالم التنزيل ح: ٣ ص ٥٠٠). ولا يجوز الأحد من المسلمين أخذ مال بغير سبب شرعى. (فتاوى هندية ج: ٣ ص ٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) النضرورات تبيح الحظورات أي ان الأشياء المصوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة. (شرح الجلة ص٣٩٠، رقم المادّة: ٢١).

ک وضاحت کریں کہ شاپ ایکٹ کا قانون اسلامی نظریے سے بیجے ہے یا غلط؟

جواب:...نمازِ جمعه کی اَ ذان ہے لے کرنماز سے فارغ ہونے تک خرید وفروخت جائز نہیں۔ اس کے علاوہ وُ کا ل کھو لئے میں شرعاً کوئی پابندی نہیں۔ بلکے قرآنِ کریم میں صاف ارشاد ہے کہ جب نماز اُ دا ہو چکے تو زمین پر پھیل جاؤاوراں تد تعالیٰ کارز ق تلاش روں رہاوہ قانون جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، تو ہمارے ملک میں جہاں اور بے شارقوا نمین غیر اِسلامی ہیں، انہیں میں اس کو بھی

# ر کشا میکسی بومیه کرائے برجلانا

سوال:...ا کٹرنیکسی اور رکشاڈ رائیور کرائے پرنیکسی یا رکشا چلاتے ہیں، میکسی یا رکشاان کی ملکیت نہیں ہوتا، وہ ، لک ہے ایک متعینه معاہدے کے تحت گاڑی چلاتے ہیں، چنانچے شام کو پیٹیرول وغیرہ کی رقم منہا کر کے جتنی رقم روز اندکی آیدنی ہے نیج جاتی ہے، وہ میکسی یا ریشے کے مالک کی ہوتی ہے،اورڈ رائیور طے شدہ معاہرے کے تحت اپنی مخصوص رقم لے لیتا ہے، کیا بیشر عاج ئز ہے؟ چواب:... ندکور وصورت میں کسی تخص کا اس طرح معاہدے کے تحت نیکسی یا رکشا چلا کر کمانا یا کرائے پر لینا شرعاً ذرست ے،اس مس کوئی قباحت نہیں۔ (T)

# ریشے کے میٹر کو غلط کر کے زائدیسے لینا

سوال:... ہمارے محلے میں اکثریت رکشا، جیسی والوں کی ہے، ان لوگوں کے ساتھ اکثر میری بھرار ہوجاتی ہے، حکومت نے رکشااور نیکسی کامیٹر فی میل مقرر کیا ہوا ہے، جبکہ بیاوگ کہتے ہیں کہ حکومت وقنا فو قنا پیٹرول مہنگا کرتی ہےاور رکشا، جیسی کا کرا بیہ زیادہ نہیں کرتی ،اس لئے ہماراموجودہ رینوں پرگز ارہ نہیں ہوتا،لہٰذا مجبورا ہم رکشااور ٹیکسی کےمیٹر کو تیز کروانے پرمجبور ہیں۔اس سلسلے میں شرعی رہنمائی مطلوب ہے کہ بیزائد رقم جوحکومتی ریٹوں کےعلاوہ میٹر تیز ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے جائز ہے یانہیں؟ جواب :...جولوگ رکشا، تیکسی پرسفر کرتے ہیں، ان کے ذہن میں تو یہی ہے کہ رکشا، تیکسی والے حکومت کے مقرر کروہ ریٹ پر چلتے بین ، اس صورت میں پرکشا ، بیکسی والے کا اپنے طور پر کرایہ بڑھا کر وصول کرنا مسافر کی رضا مندی ہے بیس ، بلکہ دھو کے

<sup>(</sup>١) وإذا أذَّن المؤذِّنون الأذان الأوّل ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى الجمعة . والمراد من البيع والشراء ما يشخلهم عن السعى حتّى انه إذا اشتغل بعمل آخر سواه يكره أيضًا. (الجوهرة البيرة ج: ١ ص ٩٣٠ كتباب الصلوة، باب صلوة الجمعة).

<sup>(</sup>٢) "يَسَأيها البلين امنوا إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذَروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض وابتغوا من قضل الله" الآية (الجمعة: ٩٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) لَا تصح الإجارة إلَّا بشرطين: ١ –أن تكون المنافع معلومة، ٢ –أن تكون الأجرة معلومة. (الفقه الحنفي ج:٢ ص.٨٢، كتاب الإجارة، شروط صحة الإجارة).

ے ہے، اس کئے زائد قم ان کے لئے حلال نہیں۔ البتہ اگر مسافر سے بیسطے کرلیا جائے کہ بیں اتنے پینے زائد لوں گا اور وہ اس پر راضی ہوجائے تو جائز ہے۔

# رکشا میکسی والے کامیٹر سے زائد پیسے لینا

سوال:.. کیارکشاوٹیکسی والوں کے لئے جائز ہے کہ میٹر جو کرایہ بتاتے ہیں مثلاً • ۱/ ۴، • ۸/۸ ، یا • ۴/ ۱۳ روپے وغیرہ وغیرہ وغیرہ ، گران کو: ۵، • ایا ۱۵ روپے وے دوتو وہ سب جیب میں ڈال لیتے ہیں اور بقایا واپس ٹبیس کرتے۔ کیا ان زائد پہیوں کوصدقہ ، خیرات یا زکو قاسمجھ کر چھوڑ وینا جائے؟ مہر یانی فرما کر جواب شائع فرما کیس تا کہ وہ لوگ جو تا جائز لینا یا وینا گناہ بجھے ہیں ان کومعلوم ہوجائے کہ وہ گناہ کرزہے ہیں یانہیں؟

جواب:...اصل اُجرت تو اتّی ہی ہنتی ہے جنتی میٹر بتائے ، زا کد چیے کرایہ دار دالیں لےسکتا ہے، کیکن اس معالمے میں لوگ زیادہ کد دکا دش نہیں کرتے ، اگر روپے ہے اُوپر پچھے چیے ہوجا کمیں تو پو ۔اروپیہ ہی دے دیتے ہیں۔ پس اگر کوئی خوشی ہے چپوڑ دے تو رکشا چیسی دالوں کے لئے حلال ہے ،اورا گرکوئی مطالبہ کرے تو دالیس کرنا ضروری ہے۔

سوال:...بعض اوقات بیبھی ہوتا ہے کہ رکشا والا میٹر ہے زیادہ پیسے مانگتا ہے، کیا میٹر ہے زیادہ پیسے اس کے لئے حلال ہیں؟

جواب: ...اس کی و وصور تیں ہیں۔ ایک بید کہ رکشا، تیکسی والے نے سنر شروع کرنے سے پہلے ہی و صاحت کردی ہو کہ وہ و اتنے چیے میٹر سے زیادہ لےگا، بیتواس کے لئے حلال ہیں، اور سواری کو اختیار ہے کہ ان زائد پیپوں کو قبول کرے یا اس کے ساتھ دنہ است ہے گئے۔ بیا ترنہیں، کیونکہ اس صورت ہیں گو یا محاہدہ میٹر پر چلنے کا جائے۔ فرائس کے دائد میٹر پر چلنے کا تھا، معاہدے کے خلاف کرنا اس کے لئے جائز نہیں۔ (\*)

#### اسمگانگ کرنے والے کو کیڑا فروخت کرنا

سوال:...اگرکوئی اسمگانگ کرنے کے لئے کپڑاخرید ناچاہے تو دُ کان دارکو وہ کپڑافر وخت کرنا چاہئے کہ بیس؟ اگر فروخت کردیا تو اس سے ملنے دالی رقم حلال ہے یا حرام؟

(٢٠١) قال تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (قوله بالباطل) بالحرام يعني بالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة وتحوها. (تفسير معالم التنزيل للبغوى ج:٢ ص:٥٠). أيضًا: عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا لَا تظلموا! ألّا لَا يحل مال امِرى. (مشكوة ص٢٥٥٠، باب الغصب والعارية).

(٣) الإجارة عقد ..... ولا يصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة ... إلخ. (هداية ج:٣ ص: ٢٩١، كتاب الإجارة). أيضًا: لا تصح الإجارة إلا بشرطين: ١-أن تكون المنافع معلومة، ٢-أن تكون الأجرة معلومة. (الفقه الحفى وأدلته ج:٢ ص: ٨٢، كتاب الإجارة، شروط صحة الإجارة).

(٣) عَن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب ... إلخ رمشكونة ص: ١٤ باب الكبائر وعلامات النفاق).

جواب:...اسمگانگ قانو نامنع ہے،اگر ؤکان دارکومعلوم ہوکہ بیاس کپڑے کی اسمگانگ کرے گا تواس کونبیں دینا چاہیے، تاہم اگر دے دیا تو من فع شرعاً حلال ہے۔

#### اسمگلنگ کی شرعی حیثیت

سوال مسئلم معوم کرنا ہے کے غیر قانونی کاروبار جیسا کہ اسمگلنگ ہے ،اس کے متعلق اس کے کرنے والے کہتے ہیں کہ بیہ ہم اپنی رقم سے ول حرید ہے ہیں اور منافع لگا کر فروخت کرتے ہیں ،لہذا بیہ جوائز ہے۔قرآن وسنت کی روشن میں جواب مرحمت فرمائیں

جواب: شرعاً تو کاروباراورخریدوفروخت چائزہے،کین جو چیزیں حکومت کے قانون کی ژوہے ممنوع ہیں،وہ سیح نہیں۔ سوال: کیااس کا خریدنے والہ ،فروخت کرنے والا ،سودا کرنے والااور درمیان میں معاونت کرنے والا ،قرآن وسنت کی روشن میں قابلِ تعزیر ہیں جبکہ راسے میں بیرشوت کا بھی ہاعث ہے؟

جواب، اس کا روبار میں جو رشوت وغیرہ وینا پڑے گی ، وہ گناہ ہے ،اورمشہور حدیث ہے کہ رِشوت لینے والا اور دینے والا دونوں دوزخ میں ہیں۔

#### اسمگلروں ہے مال خربید کرفر وخت کرنا

سوال:...ہم باہرے مال منگواتے ہیں، جس پراندازا فواروپے کے مال پر ۹۹روپے درآ مدی ڈیوٹی دینی پڑتی ہے،اس طرح ہم کو مال ۹۹ اروپ کا پڑتا ہے۔اسمگر دی چیز بغیر ڈیوٹی کے فوساں سواروپ میں بازار میں بیچتے ہیں۔کیا حکومت کو اتنی زیادہ ڈیوٹی نگانے کا حق ہے؟ جبکہ دو عوام کو بنیا دی سہولتیں بھی فراہم نہیں کرتی ،اسمگروں سے مال خرید کر پیچنا جا کز ہے پانہیں؟ جواب:...شرعاً جا کڑنے، گورٹمنٹ کے قانون کے مطابق نہیں۔

سر کاری گودامول سے چوری کی ہوئی گندم خریدنا، نیز بیدگندم لا دیے، بیسنے کی مز دوری کرنا
سوال: ... میں ایک پرائیویٹ فورال میں ملازم ہوں، میری ڈیوٹی گندم کے ان سرکاری گوداموں پر ہے جوفلورموں کو
این کو نے کے مطابق گندم فراہم کرتے ہیں ہے خرم مفتی صاحب! ان سرکاری گوداموں ہے ہم جس وقت ملوں کو گندم فراہم کرتے
ہیں تو گودام کا اے ایف می جو کہ سرکاری ملازم ہے، ہرگاڑی کووزن کرتے وفت جو لیس سے ساٹھ سر کلوگرام تک گندم کا نتا ہے، اس
ہات کا علم تمام الی مالکان کو ہے، اوردواس ہے تی تی رہنی بھی ہیں۔ وُوسری ہات ہے ہے کہ ان سرکاری گوداموں سے اسا فیسی
حضرات چوری چیے گی کی ٹرک گندم پرایویت ریٹ پر موں کوفراہم کرتے ہیں، اور بیرقم سرکاری خزانے میں جمع کرنے کی بجائے

<sup>(</sup>١) الراشي والمرتشى في البار. (كنز العمال ج ٢٠ ص:١١٣) حديث نمبر:١٥٠٤).

سرکاری اہلکار آپس میں تقتیم کر لیتے ہیں۔ اب جناب سے اس مضمون کی مناسبت سے چند مسائل لکھ رہا ہوں، اُمید ہے تفصیل جوایات عنایت فرمائیں گے۔

کیامل ما نکان ان سرکاری ملازموں ہے جو چوری چھے گندم بیچتے ہیں، پرائیویٹ ریٹ پر بیگندم فرید کر سکتے ہیں؟
جواب: ... بیاتو طاہر ہے کہ سرکاری مداز بین محض گور نمنٹ کے نمائندے ہیں، لہذاان کا سرکاری گوداموں کے غلے کو چوری چھے نیچ و بینا جائز نہیں، اور ندمل والوں کو چوری کا مال خرید نا جائز ہے۔ بیلوگ معمولی منفعت کے لئے اپنی روزی ہیں حرام ملاتے ہیں اور اپنی آخرت نباہ کرتے ہیں۔ چور کی سز اشریعت نے ہاتھ کا شار کھی ہے، جب ان کے گن ہیران کوسز انہیں ملیس گی تو اس وقت کوئی ان کا پُرسانِ حال نہیں ہوگا، اور جومل ما لکان اس خیانت میں شریک ہیں ، ان کوبھی ہر ابر سز اسط گی۔

سوال:..بل م لکان اگراس گندم کوخر پد کرمل میں پیائی کر کے آئے کی صورت میں پیچیں تو کیوان کی پیکمائی حلال ہے إحرام؟

جواب:...اگرل ما لکان کو بیغلم ہے کہ یہ چوری کا مال ہے، توان کے لئے نہ پیمینہ حلال ہے، تداس کی أجرت حلال ہے۔ "" سوال:... میں بحثیت ل ملازم اس گندم کو گاڑیوں میں لوڈ کر کے وزن کرا کرمل کوسپلائی کرتا ہوں ، مجھے ل سے ماہانہ صرف اپنی شخواہ ملتی ہے، یا بعض ملاز مین کوئی لوڈ اپنا کمیشن ملتا ہے، کیا ہمارے سئے یہ شخواہ یا کمیشن حلال ہوایا حرام؟

جواب:...اگرآپ کے علم میں ہے کہ یہ چوری کا مال گاڑی پر لاواج رہاہے، تو آپ بھی شریک جرم ہیں، اور قیامت کے دن اس کے محاسبہ سے برگی الذمی نہیں ہو سکتے۔

سوال:...جوگاڑیاں اس گندم کولوڈ کر کے موں کو پہنچ تی ہیں اور نی لوڈ اپنا کرایہ وصول کرتی ہیں، کیاان کے لئے یہ کرایہ حلال ہے یاحزام؟

<sup>(</sup>۱) قال عليه السلام. من اشترى سرقة وهو يعلم الها سرقة فقد شرك في عارها والمها (فيص القدير ج ۱ ص ۵۲۵، رقيم الحديث ۸۳۳۳، طبع مكتبة الباز). أيضًا قال القرضاوى. لم يحل للمسمم ال بشترى شيئًا يعلم أنه معصوب أو مسروق أو مأحود من صاحبه بعير حق، لأنه إذا فعل يعين العاصب أو السارق أو المعتمد على غصبه وسرقته وعداوته قال رسول الله صلبى الله عليه وسلم. من اشترى سرقة (أى مسروق) وهو يعلم أنها سرقة، فقد أشرك في إلمها وعارها، البيهقى. والحالال والحرام في الإسلام، لشيخ يوسف القرضاوى ص ٢١٦، طبع المكتب الإسلامي). بيع المسروق إذا علم المشترى أن المبيع مسروق يحوم عليه شراؤه لأن فيه إعادة الطالم على طلمه. (الفقه الحقى وأدلته، البوع المنهى عبها المشترى أن المبيع مسروق يحوم عليه شراؤه لأن فيه إعادة الطالم على طلمه. (الفقه الحقى وأدلته، البوع المنهى عبها ح ٣٠٠). المحرصة يعتقل أى تنتقل حرمته وإن تداولته الأيدى وتبدلت الأملاك. (رد اعتار ج ٥٠٠). وفيه أيضًا لو رأى المكاس مثلًا يأخذ من أحد شيئًا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأحد من دالك الآخر فهو حرام. (ج ٥٠٠) مطلب الحرمة تتعدد).

<sup>.</sup> ٢) قال تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما حزاءً بما كسبا بكالًا من الله (المائدة ٣٨).

<sup>(</sup>r) حاشیةبرا ملاحظه بور

<sup>(</sup>٣) اعترا

سوال:...جومزدوراس كندم كولو ذكرتے بيں اور پھر طول بيں أتارتے بيں، بيلوگ في بورى اپنا كميشن ليتے بيں، كيا يہ كيش ان كے لئے حلال ہے ياحزام؟

جواب:...اس کا حکم بھی وہی ہے کہ وہ چوری کا مال گاڑی پراُٹھارہے ہیں یا اُتاررہے ہیں،تو وہ بھی شریک جرم ہیں، ورنہ لاعلمی کی بتا پر وہ معذور ہیں۔

# إنعام كى رقم كيسے ديں؟

سوال:...کارخانے میں کار مگروں کو ہرنصف ماہ کے بعد کارخانے کے مال کی پیداواربطور اِنع م حصہ رسدی نقذرتم دی جاتی ہے۔ کچھکار مگر صاحبان کام چھوڑ کر چھے گئے اور اپنے اِنعام کی رقم بہت عرصے سے لینے ہیں آئے، نہ ان کا کوئی پتاہے، وہ نقذرتم امانتا موجودہے ،اس کوکیا کرنا جاہے؟

جواب: ... إنعام وه كهلاتا ہے جس كے ند ملنے پر شكايت ند ہو، اور ندوه تق واجب كى حيثيت ركھتا ہو۔ كاركوں كوجو إنعام كى رقم دى جاتى ہے اگراس كى يہى حيثيت ہے تو جن صاحبان كورقم نہيں دى گئى ان كے جھے كى رقم كارخانے والوں كى ہے، وہ جو چا بيں كريں۔ اور اگراس كانام'' إنعام' بس يونى ركھ ديا گيا ہے، ور ندوه دراصل تق واجب كى حيثيت ركھتا ہے، تب بھى جو ملازم كارخانہ چھوڑ كريے كے وہ اس كے ستحق نہيں، كونكه اس انعام كے لئے تاريخ مقرر كرنے كے معنى يہ بيں كہ جولوگ اس تاريخ كو ملازم ہوں كے وہ انعام كے ستحق ہوں گے۔ اس لئے جن كاركوں نے اس مقرر ہوتا ريخ ہے كہا كارخانہ چھوڑ و يا ان كا استحقاق تم ہوگيا۔ البتدا كر ملازم نے خود كارخانہ نہ چھوڑ ا ہو بلكہ كارخانہ دار نے اس كو تكال ديا ہوتو وہ اس انعام كاستحق ہے، اور كارخانہ دار كافرض ہے كہ ملازم كو حكايہ إنعام بھى دے۔

# تسيمشنبهخص كوبتصيا رفر وخت كرنا

سوال:...جومن گناہ کی نبیت ہے مال خرید نا چاہے، مثلاً: اسمگانگ کے لئے کپڑاوغیرہ، یاکسی کونقصان پہنچانے کے لئے کوئی ہتھیا رخرید نا چاہے تو دُ کان دارکوالیں اشیاءفر وخت کرنے پرجومنا فع ہوگاوہ جا تزہے یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشی نمبرا الماحظ فرمائیں۔

۲) گزشته صفح کا حاشی نبسرا الماحظه فرما کیں۔

<sup>(</sup>٣) إذا يطل الشيء يطل ما في ضمنه، إذا يطل المتضمِن بطل المتضمَن. (الأشباه والنطائر ص: ١٩١١).

جواب: ...کی ایسے خص کو ہتھیار دینا جس کے ہارے میں یقین ہوکہ سیکی کو تاحق قبل کرے گا، بیتو جا تزنبیں، پیچنے والا بھی گنہگار ہوگا الیکن کتے سیجے ہے۔ (۱)

# وهمكيول كے ذريع صنعت كارول سے زيادہ مراعات لينا

سوال:...ایک مزت سے ذہنی کھٹش میں گرفتار ہوں ،آپ سے رہنمائی کا طالب ہوں ،قر آن اور صدیث کی روشنی میں مجھے میرے مسئلے کاحل بتا ئیں۔

میرا شارایک ماہر ڈاکٹر میں ہوتا ہے، کچھ عرصہ پہنے تک میں وین سے نابلد تھا، تین سال قبل میں ایف آری ایس کرنے اندن گیا، وہاں انڈیا سے آئی ہوئی تبلیغی جماعت سے سامنا ہو گیا، اس کے بعد سے میری ذنیابدل گئی۔ حرام، طلال کاإدراک ہوا، آپ

<sup>(</sup>۱) ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة معناه ممن يعرف أنه من أهل الفتنة لأنّه تسبّب إلى المعصية. (هداية ج: ٣ س: ٣٤٠). أيضًا: والقسم الثاني من السبب القريب أعنى ما لم يكن محركًا وباعثًا بل موصلًا محضًا فحرمته وإن لم تكن منصوصة ولسكنه داخل فيه باشتراك العلة، وهي الإفضاء إلى الشر والمعصية ولهذا أطلق الفقهاء وحمهم الله عليها لهظ كراهة التحريم، لا الحرمة . . . . . . . ومن هذا القبيل بيع الأسلحة لأهل الفتنة وأهل الحرب فإنه سبب قريب وصورة إعانة للمعصية . . إلخ . (جواهر الفقه، تفصيل الكلام في مسئلة الإعانة على الحرام ج: ٢ ص: ٢٥١).

 <sup>(</sup>٢) وليس للخاص أن يعمل لغيرة ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل وقال أيضًا: نجار استوجر إلى الليل فعمل الآخر
 دواة بدرهم وهو يعلم فهو آلم وإن لم يعلم فلا شيء عليه وينقص من أجر التجار بقدر ما عمل في الدواة. (رد اغتار ج: ٢
 ص: ٥٠، أيضًا: هداية ج ٣٠ ص: ١٣٠ كتاب الإجارات، باب ضمان الأجير).

کا کالم بڑی یا قاعدگی سے پڑھتا ہوں، پچھے دنوں حرام کی کمائی کے متعنق آپ کا جواب پڑھا کہ کس طرح گھرانے کا سربراہ اپنے پورے گھر کو کرام کی کم فی طور آپ ہے۔ اور آپ نے جس طرح و دراندیش سے اس کی بیوی کو کل بتایا کہ کسی غیر سلم سے قرض نے کر گھر پورے گھر ان کی میں کہ فی سید بھر کہ فی ہیں داخلہ اور ایس بھر بورنے کے باوجود جب کراپی میں میڈیکل میں داخلہ سے لیا اور دہاں ہی سے اپن تعیم مکمل کی۔ اب ذہن میں یہ کئی سیس ملا تو میں نے جعلی و و میسائل بنا کر پنجاب میں ڈائٹری میں داخلہ لے لیا اور دہاں ہی سے اپن تعیم مکمل کی۔ اب ذہن میں یہ کئی سیس سے کہ چونکہ میں نے و و میسائل بنواتے وقت صف نامہ داخل کیا کہ میں لا ہور ہیں پیدا ہوا ہوں، جو کہ جھوٹا صلف نامہ تھا، اس کے بعد مستقل رہ بنش بیعنی پی آری بھی جموٹا صلف نامہ داخل کیا، اس کے لئے بھی جموٹا صلف نامہ داخل کیا۔ تیسری ضلطی ہے کہ جب میں ڈائٹری کا فارم بھرا تو اس میں بھی جموٹا صلف نامہ داخل کیا، اس کے لئے بھی جموٹا طلف نامہ داخل کیا۔ تیسری ضلطی ہے کہ جب دائر وحد یث کی دورے کے ایڈرلیس کھے۔ اب آپ جمجے قرآن وحد یث کی روشنی میں آگاہ فرما نمیں کہ جبوٹے صلف نامے داخل کے، جبوٹے میں نے حال اور حرام میں تیم نہیں کی جبوٹے صلف نامے داخل کے، جبوٹ پر بنی سرٹیقکیٹ (ڈو میسائل اور پی آری ) جمع کرائے اور اگر میں بیسب پھی تربی کی وجہ سے جوآ مدنی ہورہ ہا کہ کی بھی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کے جوآ گاہ کریں کی وجہ سے جوآ مدنی ہورہ کی ہور

جواب: ... آپ نے جوجھونے صف نامے داخل کے ان کا آپ پروبال ہوا، جن سے توبال زم ہے، جھوٹی شم کھانا شدید ترین گناہ ہے، اس کے لئے آپ اللہ تعالی ہے گڑ گڑا کر توبہ کریں۔ جہال تک آپ کی ڈاکٹری کا تعلق ہے، اگر آپ نے ڈاکٹری کا استعداد موجود ہے، تو آپ کا بیڈا سُری کا استعداد موجود ہے، تو آپ کا بیڈا سُری کا بیشہ جائز ہے۔

### كاروباركے لئے ملك سے باہرجانا شرعاً كيساہے؟

سوال:...اگر کسی مسلمان کا ملک میں جانبدادیا گزر بسرے لئے دو تین لا کاروپے بینک بینس ہواوروہ مزید پیمے کے لا کی میں اپنے ملک، خاندان اور بیوی بچوں ہے وُ ور رہ نرنوکری کرے تو معلوم کرنا ہے کہ ٹمریعت میں اس بارے میں کیا تھم ہے؟ یہ بھی بٹاؤوں کہ ہم لوگ سال کے بعد ڈیڑھ مہینے کی چھٹی پر ملک آ کتے ہیں۔

جواب :... آپ کی تحریر میں دومسلے غورطلب ہیں:

اول:...بیکہ جس شخص کے پاس اپنی گزر بسر کے بفلار ذرایع معاش موجود ہو کیا اس کو ای پر قناعت کرنی جائے یا طلب مزید میں مشغول ہونا جائے؟ اس کا جواب بیر ہے کہ اگر حلال ذرایعہ سے طلب مزید میں مشغول ہوتو جائز ہے، بشر طبیکہ فرائض شرعیہ ہے۔

<sup>( )</sup> الكبائر. الإشراك بالله وعقوق الوالدين ... واليمين الغموس ١٨هشكوة ص ١٤١، باب الكباثري

غفلت شہو، کین اگر قناعت کرے اور اپنے اوقات کوطلب مزید کے بجائے آخرت کے بنانے میں صرف کرے تو اُفضل ہے۔ (')
دوم :... یہ کہ کیاطلب مزید کے لئے اپ عزیز واقد رب کو چھوڈ کر بہ ہر ملک جانا دُرست ہے یانہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، مال باپ، بیوی بچول کے حقوق ادا کر نااس کے ذمہ ہے، اگر وہ اپنہ حق مدی کرکے جانے کی اجازت وے دیں تو دُرست ہے، ور نہیں ۔ اور اجازت ورضامندی بھی صرف زبان ہے نہیں بلکہ واقعی اجازت ضروری ہے۔ میرے تم میں بہت دی تو دُرست ہے، ور نہیں ۔ اور اجازت ورضامندی بھی صرف زبان ہے نہیں بلکہ واقعی اجازت ضروری ہے۔ میرے تم میں بہت کے ایسے واقعات بیل کہ لوگ جوان نوبیا ہتا ہوایول کو چھوڈ کر پر دیس جے گئے، پیچھے ہویاں گناہ میں مبتلا ہوگئیں ۔خود ہی فرما ہے اکہ اس ظلم وستم کا ذمہ دارکون ہوگا ؟ اگر نوعم ہیویوں کو چھوڈ کر انہیں باہر بھا گنا تھ تو اس غریب کو کیوں قید کیا تھ ؟

#### اساتذه كازبردستي چيزيں فروخت كرنا

سوال:..' الف' ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے، ہرسال شروع ہونے پراپنے اسکول ہیں طالب علموں کوڈ رائنگ اورخوشخطی کی کتابیں جر اُاور لازمی فروخت کرتا ہے، جبکہ محکم تیعلیم کی جانب ہے وہ ایبانہیں کرسکتا، اور اس کا کمیشن اپنے اساتذہ میں برابر برابر تقسیم کر دیتا ہے، اور اس پر دلیل بیدیتا ہے کہ بیتو کاروباری نفع ہے۔کیاوہ سیح کہتا ہے؟

جواب:...اگرکوئی طالب علم اس سے اپن خوشی سے خریدے تب تو ٹھیک ہے، مگرز بردی نا جا مز ہے۔

# كيااخبارات ميں كام كرنے والامفت ميں ملا ہوا أخبار فروخت كرسكتا ہے؟

سوال: ... بعض لوگ جوا خبارات میں کام کرتے ہیں ، انہیں اخبار مفت ملتا ہے ، کیادہ اپناا خبار نیج سکتے ہیں؟ جواب: ... میخص اس اخبار کو بچ سکتا ہے۔

#### شوپیس یا گفٹ وغیرہ کی دُ کان کھولنا

سوال:...شوچیں یا گفٹ وغیرہ کی دُ کان کھولنا چاہتا ہوں ، آ ب ہے عرض ہے کہ بیکار و ہار قر آن وحدیث کی روشنی میں میسا ہے؟ جا مُزہے یا ناجا مُز؟ یا کہچھ شرا نُط کے ساتھ حلال ہوگا؟

<sup>(</sup>۱) عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس إلّا و بحبتيها ملكان يناء بان يسبعهان الرقاق، الحالات غير الشقلين يا أيها الناس هلمّوا إلى ربكم ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. (مشكوة ص٣٥٥، كتاب الرقاق، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٢) لا يحل سفر فيه خطر إلا بإذنهما وما لا خطر فيه يحل بلا إذن، قال الشامى وما لا خطر فيه كالسفر للتجارة والمحح والعمرة يحل بلا إدن إلاًا أن خيف عليها الضيعة. (رد اعتار ج: ٣ ص. ١٥٥ ). ولو خرح المتعلم وضيع عباله يراغى حق العيال. (رد المتار، كتاب الحظر والإباحة ج: ٢ ص. ٣٠٨).

 <sup>&</sup>quot;يّمايها الدين امنوا ألا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا أن تكون تجارة عن تراض منكم" الآية (النساء ٢٩٠). ألا ألا يحل
 مال امرىء إلّا بطيب نفس منه. (مشكوة ص:٢٥٥، كتاب الغصب والعارية).

<sup>(</sup>٣) كلّ يتصرف في ملكه كيف شاء. (شوح الحلة لسليم رستم باز ج. ١ ص١٥٣٠ المادّة. ١٩٢١).

جواب:..جن چیزوں کا استعال جا ئز ہے،ان کی خرید وفروخت بھی جا ئز ہے۔<sup>(۱)</sup>

## بغيرنوكري برجائے تنخواہ وصول كرنا

سوال:...ایک صاحب نے اپنے دو بھتیجوں کو کمپنی کے ایک اسٹور میں چوکیدار کی ٹوکری دے دی ، چھوتا بھائی نوکری پرنہیں جاتا، برا بھائی جاتا ہے، کیاان کی تخواہ حلال ہے؟

جواب:...جو بھائی نوکری پر جاتا ہے اس کی نخواہ حلال ہے،اور جونوکری پڑبیں جاتا ،اس کی حلال نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

ڈیوئی کے دوران سونے والے کی تنخواہ کا شرعی تھم

سوال :... میں جس پلانٹ پر کام کرتا ہوں، وہاں شفٹوں میں فرائض انجام ویینے پڑتے ہیں۔ مبیح، شام اور رات کی تین تنفئيں مختلف او قات ميں ہوتی ہيں ، مارے پلانٹ کی نوعیت الیم ہے کہ اگر کسی ؤوسرے پلانٹ میں خرالی پیدا ہو جائے تو اس صورت میں ہمارا پلانٹ چلایا جاتا ہے، اور رات کے وقت تو شاذ و ؟ در بی اس کی ضرورت پڑتی ہے، کیکن ڈیوٹی اس لئے ہوتی ہے کہ اتفاقاً ا پرجنسی کے طور پر پلانٹ چلانے کی ضرورت پڑ جائے ،اس لئے تمام افراد کا موجود ہونا نہایت ضروری ہے،اس صورت میں جبکہ یلانٹ بندہو، خصوصاً رات کے دفت تو تقریباً ڈیڑھ یا ڈھائی ہے کے قریب تمام اُفسران اور کارکنان سوجاتے ہیں۔ آپ ہے بیمعلوم کرنا ہے کہ آیارات میں ڈیو تی کے دورال جبکہ کوئی کام بھی نہ ہواور نیند بھی ایک فطری عمل ہے، ہمارارات کے وقت سونا شریعت ک زو ے کیسا ہے؟ اور اس فتم کی نوکری سے حاصل شدہ تخواہ آیا حرام ہے یا حلال؟

**جواب:...أصولاً جن لوگوں كى اس ونت ڈيونى ہو،انبيں سوتانبيں جاہے ،تا ہم اگر ڈيونى ميں حرج واقع ندہو،اورضرورت** پیش آنے پر فوراُ جاگ جا ئیں تو غالبًا اس میں چیٹم پوٹی ہے کام لیاجا تا ہوگا ، اس لئے جا مُز ہے۔

 (١) كل ما ينتقع بـه فـجائز بيعه والإجارة عليه. (القواعد الفقهية ص:٢٨١). والـحـاصل: ان جواز البيع يدور مع حل الانتفاع. (درمختار ج٥٠ ص: ٩١٩ باب البيع الفاسد).

(٢) والإجازة لَا تنخلوا اما ان نقع على وقت معلوم أو على عمل معلوم، فإن وقعت على عمل معلوم فلا تجب الأجرة إلّا بهاتمام العمل. (النتف في الفتاوي ص:٣٣٨، كتباب الإجبارة). وأيضًا: والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نـفـــه في الـمدة وإن لم يعمل كمن التوجر شهرًا للخدمة أو لرعي الفـم وانما سمي أجير وحد لأنه لا يمكمه ان يعمل لغيره لأن مناقعه في المدة صارت مستحقة له والأجر مقابل بالمناقع. (هداية ج:٣ ص: ١٠٠١، كتاب الإجارات، باب صمان

(١) والأجيىر النخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم لفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استوجر شهرًا للخدمة أو لرعي العم وإنسا سسمي أجير وحد لأنه لا يمكنه أن يعمل لغيره لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له والأجير مقابل بالمسافع. (هداية ج:٣ ص:٣٠٨، كتاب الإجارات، باب ضمان الأجير). وفي الدر المختار: الثاني وهو الأجير الخاص ويسمى أجير وحد، وهـو من يعـمـل لواحد عملًا مؤقتًا بالتخصيص ...... كمن استؤجر شهرًا للخدمة، أو شهر لرعي الغنم المسمّى بأجر مسمى ..... وليس للخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل. (الدر المختار ج: ٢ ص ٩٠٠، • ٤، بابُّ ضمان الأجير، كتاب الإجارة).

## کمپنی کی اِ جازت کے بغیرا پنی جگه کم تنخواہ پر آ دمی رکھنا

سوال:... میں ایک ممپنی میں بطور چوکیدار ملازم ہوں ہنخواہ کمپنی کی طرف سے مجھے تھیکیدارا داکر تاہے، جو مبلغ • • • • • اروپے ہے، میں نے ممینی کو بتائے بغیر ایک آ دمی کو اپنی جگہ ڈیوٹی پرمقرر کردیا ہے جس کو میں مبلغ ٥٠٥روپے اوا کرتا ہوں، بقایا رقم • ۲۵۰۰ روپے میرے لئے جائز ہے یانہیں؟ میں ایک مسجد میں پیش اِ مام ہوں اور اس کی تخواہ مجھے • • • ۲ روپے لمتی ہے۔

جواب:...کمپنی والوں کی طرف سے اگر إجازت دی جائے تو آپ اپنی جگہ ؤ دسرا آ دمی رکھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ ممینی والوں کی اِ جازت کے بغیر جوآپ نے آ دمی رکھاہے، مینخواہ آپ کے لئے جائز نہیں، بلکہ مسجد کی اِ ، مت بھی آپ کے لئے

# فوٹواسٹیٹ مشین برشناحتی کارڈ، پاسپورٹ کی فوٹو کا پیاں بنانا

سوال:... میں فو ٹواسٹیٹ مشین کا کام کرتا ہوں اور فو ٹواسٹیٹ سے متعلق چندسوالات آپ سے معلوم کرنا جا ہتا ہوں، فوٹواسٹیٹ کا کام کرناجا تزہے یا تاجا تزہے؟

جواب:...جائزے۔

سوال:...فو ٹواسٹیٹ مشین پر شناختی کارڈ جس پر تصاویر ہوتی ہیں وہ بھی کرنی پڑتی ہے اور پاسپورٹ کی بھی فو ٹواسٹیٹ کا پیال بنتی ہیں۔

جواب:..ضرورت کی بناپرجائزہے۔(۲)

#### آیات ِقرآنی واسائے مقدسہ والے لفافے میں سودا دینا

سوال:... آج کل دُ کان دارا پناسوداسلف ایسےلفافوں اور کاغذوں میں ڈال کر دیتے ہیں جن پر آیات قر آنی اوراسائے مقدسہ درج ہوتے ہیں ،ان کے لئے شریعت کی زوے کیا تھم ہے؟ کیاان کی روزی حلال ہے؟

 <sup>(</sup>١) وإذا شرط عمل بنفسه بأن يقول له: اعمل بنفسك أو بيدك لا يستعمل غيره، لأن المعقود عليه العمل من محل معين قبلا يقوم غيره مقامه. (الدر المختار ج: ٣ ص: ٨ ١ ، كتباب الإجارة). الأجير الذي استوجب على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره مثلًا لو أعطى أحد جبة لخياط على أن يخيطها بنفسه بكذا دراهم فليس للخيط على أن يخيطها لغيره، بل يلزم ان يخيطها بنفسه وإن خاطها بغيره وتلفت فهو ضامن. (مجلة الأحكام للأتاسي ص. ٣٠٦، رقم المادّة: ١٧٥، الفصل الرابع في إجارة الآدمي).

النسرورات تبيح المنظورات، أي أن الأشياء الممنوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة . والخر (شرح المحلة ص: ٢٩، المادّة: ٢٩). والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامةً أو خاصة. (شوح الجلة ص:٣٣ رقم المادّة:٣٢). لأن مباشرة المحرام لَا تجوز إلَّا لضرورة. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ١٢١).

جواب:...اس ہے روزی تو حرام<sup>نہیں</sup> ہوتی ،مگرایب کرنا گن ہے۔<sup>(۱)</sup>

کر فیویا ہڑتال میں اسکول بند ہونے کے باوجود پوری تنخواہ لینا

سوال:...کراچی میں آئے دن کرفیواور ہڑتال کی وجہ ہے اسکول بند ہوجاتے ہیں، میں ایک پرائیویٹ اسکول کی معلمہ ہوں ، اسکول بند ہونے کے یا وجود مجھے تنخواہ پوری مل جاتی ہے۔ آپ ہے پو جھنا ہے کہ یہ بیسہ جائز ہے؟ جبکہ اس کے علاوہ میر اکوئی ڈر ایوپر حاش نیں ہے۔

جواب:..اس میں کوتا ہی آپ کی طرف ہے نہیں ،اس لئے آپ کی تنخواہ حلال ہے۔ <sup>(۱)</sup> بغيرإ جازت كتاب حيما ينااخلا قأسيح نهيس

سوال:...آج کل بازار میں باہر کے ملکوں کی کتابیں جو کہ ہمارے کورس میں شامل ہوتی ہیں اور پچھٹا نوی حیثیت ہے مددگار ہوتی ہیں، طالب علموں کوتہا بت ارزال قیمت پرل رہی ہیں۔ایک کتاب جو کہ ڈیژ ھسوے دوسورو پے تک کی ملتی تھی ،اب وہی ہیں پچیس روپے کے لگ بھگ ال جاتی ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ پاکت نی پبلشرز باہر کے پبلشرز کی بیک جس بغیرا جازت کے چھاپ رہے جیں۔اگرہم میہ کتابیں باہر کے پہلشرز کی خرید نے جائیں تو اوّل تو بیدوستیاب نہیں ہوتیں ، اور ذوسرےاگر بھی بیہ کتابیں اُوٹے علاقے والے کتاب گھروں میں ال بھی جائیں تو بیہ ہاری قؤت خرید سے اکثر باہر ہوتی ہیں بصرف امیروں کے بہے ہی شایدخرید سکتے ہیں۔ یہ بات تو جہ طلب ہے کہ ان کتابوں کی اصل قیمت اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی زَرِمیاولہ کے چکر، عمر و کاغذ کا ہونا ، ورمیان میں ا یک دومنافع خور، باہر کی نمینی کے مفادات اور لکھنے والے کا پچھ حصد لگائے ہے ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ باہر کے ملکوں میں ان كتابول كاخريدة اتنامشكل نبيس ہوتا جتنا كه جهارے ملك ميں ہے۔اب سوال بيہ ہے كه ان باہر كى كتابول كے دُوسرے ايْديشن جو كه یہاں جملہ حقوق محفوظ ہونے کے پاوجود بلااہ زت چھیتے ہیں ،ان کا مطالعہ اوراستفادہ دِین لحاظ سے جائز ہے کہ بیس؟ کچھ کہتے ہیں کہ بالكل غلط ہےا ورتم اس غلط كام بيں ان كے شريك بن جاتے ہو، ان كے معاون و مدد گار ہوجاتے ہو۔ پچھ كہتے ہيں كہ يعلم وحكمت ہے، اور حکمت کوایک گمشدہ لعل مجھو۔اور میر کہ کم سی کے وپ کی میراث نہیں ، یانوگ علم کے خزانے پرسائپ بن کر بیٹھے ہیں ، یہ باہر کے ملک والے ہم غریبوں کوزَرِمبادلہ کے بیر پھیر سے لوٹے ہیں،خواہ اسلحہ ہو یا کتاب ہو یامشینری۔اب حمہیں کم قیمت پر کتابیں ال رہی

<sup>(</sup>١) ويكره أن ينجعل شيئًا في كاغد فيه إسم الله تعالمي كانت الكتابة على ظاهرها أو باطبها ...... ولا يجور لف شيء في كاغذ فيه مكتوب من الفقه. (عالمگيرية ج ٥ ص:٣٢٢، كتاب الكراهية، طبع رشيديه كونته).

<sup>(</sup>٢) . وفي الـذخيـرة لـو استأجره ليعدم ولده الشعر والأدب إذا بيّن له مدّة جاز إذا سلّم نفسه تعلم أو لم يتعلم. (المحر الرائق ح ٨ ص. ٩ ا ، كتاب الإجارة). أيضًا. لو استوجر استاذ لتعليم علم أو صنعة وسميت الأجرة فإن ذكرت مدة انعقدت الإجارة صحيحة عنى المدة حتى ان الاستاذ يستحق الأجرة بوجوده حاضرًا مهيئًا للتعليم تعلم التلميذ أو لم يتعلم. رمحلة الحكم لحالد الأتاسي ص: ٣٠٥، رقم المادّة ٢١٥ كناب الإجارة).

یں، خاموثی ہے استعال کرو، استفادہ کرو، ان چکرول میں پڑ گئے تو پیچھےرہ جاؤگے، وبی لوگ استفادہ کریں گے جو کہ کی چیز میں بھی صحیح یا غدط کونہیں دیکھتے۔ پچھے ایسا بی مسئلہ فو ٹو اسٹیٹ کا بھی ہے کہ جو کتا ہیں جاری قوت خرید سے باہر ہوتی میں، ہم ان کوفو ٹو اسٹیٹ کروالیتے ہیں، گوکہ کتا ہے چہد حقوق محفوظ اور فو ٹو اسٹیٹ نہ کروانے کی کروالیتے ہیں، گوکہ کتا ہے چہد حقوق محفوظ اور فو ٹو اسٹیٹ نہ کروانے کی تاکید کی جاتی ہے۔ ایسی صورت حال میں ہمارا کیارویہ ہوتا جا ہے؟

جواب:... باہر کی کتابیں جو ہمارے یہاں بغیر اجازت چھاپ ل جاتی ہیں اخلا قالیہ کرنا سیح نہیں، تاہم جس نے کتاب یبال چھائی ہے وہ اس کا شرعاً مالک ہے، اس سے کتاب خرید ناج کز ہے، اور اس سے استفادہ کرنا شرعاً وُرست ہے۔ یہی مسئلہ فو ٹواسٹیٹ کا ہے۔

#### كتابول كيحقوق محفوظ كرنا

سوال:...آج کل عام طور پر کتابول کے مصنفین اپنی کتابول کے حقوق محفوظ کراتے ہیں ، کیا اس طرح سے حقوق محفوظ کرانا شرقی طور پر سی ہے؟ جبکہ تھیم الاُمت حضرت مول ٹا اشرف علی تھانوی صاحب رحمة القدعلیہ اور دیگر بزرگانِ دِین نے اپنی کتابوں کے حقوق محفوظ نہیں کرائے۔

جواب :...جمارے اکا برحن طبع محفوظ کرائے کو جا تزنہیں سیجھتے ۔ (۴)

## ا پنی کتابوں کے حقوق طبع اولا دکولکھ کر دینا

سوال:...زید نے عرصہ دراز پہلے اپنی چندقامی تالیفات اپنے پسران کو ہبہ بالقبض کیں،کسی کو اصل مسؤدہ اورکسی کوفو ٹو اسٹیٹ نقل، تا کہ جس کے لئے بھی ممکن ہو طبع کرالے اور حقوق طبع کی کسی کوتصر تی نہیں کی تھی ، کیونکہ پہلے تو ان حقوق کا جواز ہی معلوم نہیں تھا،اب ان میں سے ایک پسر کہتا ہے کہ اگر مجھے حقوق الطبع دوتو میں طبع کرا کرفر وخت کروں گا،اب زیدان پسران میں سے

(۱) چونکہ اس سے میں کہ آیا کی کتاب کے مصنف یا متعلقہ إدارے کوشر عاصلی محفوظ کرانے کاحق حاصل ہے یائیں؟ اکابر کی آرا پختلف ہیں ، بعض اکابر مشلاً حضرت مولا تا رشید احمد کنگوری معرف مولا تا مفتی محمد شعرت مولا تا مفتی محمد مولا تا مولا مولا مولا تا تا مولا مولا تا تا مولا تا مولا تا مولا تا تولا مولا تا تا مولا تا تا مولا تا تا مولا تا تولا مولا تا مولا تا تا مولا تا تولا تا تا تولا تا تا تولا تا تا تا تولا تا تولا تا تولا تا تا تولا تا تولا تا ت

(٢) وفي الأشباه لا يحوز الإعتياض عن الحقوق ابحردة. (درمختار ح: ٣ ص: ١٥٥).

کسی ایک یا دوکوحقوق الطبع لکھ دے خواہ دُوسرے پسران راضی ہوں یا نہ ہوں تو آیا شرعاً پہ اِ جازت نامہ کھے کردینا جائز ہوگا یائیں؟ چواب:... بہتر بیہے کہ کسی ایک لڑے کے نام حقوقی طبع نہ کئے جائیں، بلکہ تمام لڑکوں کواس میں شریک کیا جائے، تا کہ اولا دے درمیان بدمزگی پیدانہ ہو، والٹداعلم!

#### سوز وکی والے کا چھٹیوں کے دنوں کا کرا ہے لیٹا

سوال:...ہمارے دوست کی سوز د کی وین ہے، بچوں کواسکول لے جاتے ہیں اور لاتے ہیں، ہرمہینے کرایہ کیتے ہیں، اب اسکول میں دوماہ کی چھٹیاں ہور ہی ہیں،ان دو ماہ کا کرایہ لیتا جائز ہے کہبیں؟

جواب:...اگراسکول والے بخوشی تعطیل کے زمانے کا کرا یہ بھی ویں تو جا تز ہے۔

#### مدرسه کی وقف شده زمین کی پیداوار کھا ناجا تزنہیں

سوال:... ہمارے شہر کرنال (انڈیا) ہیں ایک آدی جولا وارث تھا، اس نے اپی زہین مدرسہ حربیہ ہیں وے دی تھی، اور وہ
آدی (انڈیا میں) فوت ہوگیا تھا۔ وہ مدرسہ پاکستان میں بھی ابھی تک چاتا آرہا ہے، اب جوآدی جگددے گیا تھااس کی اولا دہیں سے
تقریباً ۸ ویں پشت سے ایک آدمی ہو وہ کہتا ہے کہ ہمارے دادانے اس مدرسہ کے لئے جگددی تھی، میمدرسہ ہمارا ہے، اس کے اندر کسی
کاحتی نہیں۔ وہ آدی جر آئاس مدرسہ کی آمد نی کھا رہا ہے، بہا نہ میہ بنایا ہوا ہے کہ مدرسہ ہیں، میں پڑھا تا ہوں، لیکن مدرسہ ہیں وہ ہفتے ہیں
ایک یا دود ان حاضر رہتا ہے، نیچ ایک و وسرے کا سبق سفتے ہیں۔ ایک تو وہ شہروالوں کے ساتھ جھگڑتا ہے، و وسرے بچول کی زندگی جاہ
ہور ہی ہے۔ قرآن وحدیث کی روثنی ہیں جو اب دیں کہ آیا وہ آدی جو یدد ہوگی کرتا ہے کہ میرے دادا کا مدرسہ ہے، اس ہی کی کاحق نہیں، کیا یہ دورت ہو کی ایسا بڑا مدرسہ ہیں ہو کی جہاں نیچ جا کر تعلیم حاصل کریں، اور جور قبداس آدمی نے دیا تھا، تقریباً کوئی ممانعت تونہیں؟
آدمی نے دیا تھا، تقریباً ۵ کئی ممانعت تونہیں؟

چواب:..اس شخص کا مدرسہ پرکوئی حق نہیں ،شہروالوں کو جائے کہاں کونکال دیں اور مدرسہ کا انتظام کسی معتبر آ دمی کے ہاتھ میں دیں۔اس شخص کا مدرسہ کی وقف زمین کی ہیداوار کھانا بھی جا تزنہیں۔ (۱)

#### ناجائز قبضے والی زمین کی فروخت کی شرعی حیثیت

سوال: .. بعض لوگوں کے پاس نداینا مکان ہوتا ہے، ندا تنا مال کدوہ اس سے رہنے کے لئے مکان بناسکیں ، اس متم کے

(۱) ودهب الجمهور إلى أن التسوية مستحة، فإن فضل بعضًا صح وكره، وحملوا الأمر في حديث النعمان على الندب
والنهى على التنزيد (إعلاء السُّنن ج: ۱۲ ص: ۹۷،۹۲ كتاب الهبة).

<sup>(</sup>٢) الوقف ...... وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد قيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث. (هداية ج:٢ ص: ١٣٢، كتباب الوقف). قال ابن نجيم رحمة الله تعالى عليه والحاصل أن المشايخ رجحوا قولهما وقال الفتاوئ عليه. (بحر ج:٥ ص: ١٩٣) ، كتاب الوقف).

بعض لوگوں نے بعض علاقوں میں واقعی خالی زمینوں پر قبضہ کر کے ان پر رفتہ رکا نات تغییر کر لئے ، بعد اُ زاں ان لوگوں نے ان زمینوں اور مکا نات کی خرید وفر وخت بھی شروع کر دی ،صورتِ حال ہیہ ہے کہ تا دم تحریر گورنمنٹ نے بیز بین کسی کوا ما ٹ نہیں کی ہے ، لیکن لوگ اس کی خرید وفر وخت میں مصروف ہیں ، کیا ہی جا کڑے ؟

جواب:...آ دمی اپنی مملوکہ چیز کوفروخت کرنے کاحق رکھتا ہے ، جو چیز اس کی ملکیت نبیس اس کوفرو شت کرنے کا کو لی حق نبیس رکھتا ،لہذا سرکاری ! چازت کے بغیر جولوگ زمین پر قابض ہیں ، و ہاس کوفروخت کرنے کے مجازنہیں۔ (۱)

# عرب ممالک میں کسی کے نام پر کاروبار کر کے اسے پچھ پیسے دینا

سوال:... یہاں متحدہ عرب امارات کے قانون کے مطابق کوئی غیر ملکی اپنے نام پرکار و بارنہیں کھول سکتا، گرعماناس کے لئے دو طریقے ہیں۔ایک تو یہ کہوگ یہاں کی شہریت رکھنے والے کسی مواطن کے نام پرکار و بار کھول لیتے ہیں، یعنی حکومت اور بلدید وغیرہ کے اغذوں میں کارو بار کھول چاہ ہیں۔ جس عربی شہری کے نام پر ہوتا ہے، گرحقیقت میں کارو بار کسی فیر مرکاری طور پر لیتنا ہے، بھی بھی کوئی متی محتی کارو بار کھولا جاتا ہے و و صرف تھوڑی کی سالا نہ مخصوص فیس وصول کرتا ہے، بیٹیس وہ غیر سرکاری طور پر لیتنا ہے، بھی بھی کوئی متی محتی کوئی دوست عربی ہوتو وہ بیٹیس نیس لیت ۔ ای طرح آگر کوئی غیر ملکی کہیں ملاز مت کرتا ہے تو وہ بھی بھی بھی محتی ہوئی سے کسی کوئی دوست عربی ہوتو وہ بھی بھی بھار مندر جد بالاطریقے ہے کسی عربی کہیں ہی پر اناکار و بار کھولنا چاہے تو حکومت کے کاغذات میں غیر ملکی اس کارو بار میں ۵ می فیصداور میاں کا شہری ۵ کے فیصد پارٹر ہوتا ہے، کہیں کہیں بید پر ٹنز شپ ۵ کے فیصداور ۵ کا فیصد بھی ہوئی ہے۔ غیر ملکی اس کارو بار غیر ملکی کا ہوتا ہے، اس میں بھی یہاں کا شہری محصوص سالا نہ فیس بیس سے حکومت کے کافذات میں ہوتا ہے، گر حقیقت میں پورا کارو بار غیر ملکی کا ہوتا ہے، اس میں بھی یہاں کا شہری محصوص سالا نہ فیس وصول کرتا ہے۔ ایک اور بات بیہ ہے کھومت کے تقریباً میں اس میں کوگ ان حالات سے باخبر ہیں، یہاں مقائی لوگ تقریباً میں ان کارو بار کی آمد نی حال ہوگی یانہیں؟

چواب:..شرعاً تو کاروبارکے لئے کوئی قیدنہیں، صرف کاروبار حلال ہونا چاہئے، کیکن آج کل حکومتیں غیر ملکیوں کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دینیں۔البتہ اگر کوئی مواطن یعنی ملک کا شہری شریک کاروبار ہوتو اجازت مل جاتی ہے،اس صورت میں جیسا کہ آپ نے کہا ہے بعض لوگ تو سچھ جیسے لیتے ہیں اور بعض لوگ چیے نہیں لیتے، بہر حال کاروبار سچھے ہے۔

### بیرون ملک سے آنے والوں کو ملنے والا ٹی آرفارم فروخت کرنا

سوال:...کیائی آرفارم فروخت کرنا جائز ہے؟ اس کی تفصیلی صورت ہے کہ ہیرون ملک دوسال قیام کے بعد حکومت ڈیوٹی فری شاپس سے ایک عدد ایئر کنڈیشنر بغیر کشم کے خرید نے کی رعایت ویٹ ہے، تو بعض لوگ بیہ فارم فروخت کردیتے ہیں، اس ک صورت بیہ ہے کہ اس کے فارم پر قانونی کارروائی کی جاتی ہے، پھر صاحبِ فارم اس کارروائی کو کمل کرانے کے بعد خود خرید سامان

 <sup>(</sup>۱) إذ من شرط المعقود عليه أن يكون موجودًا مالًا متقوّمًا وأن يكونَ ملك البائع فيما يبيع لنفسه. (فتاوى شامى ج: ۵
 ص ۵۸). لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك عيره بلاإذبه أو وكالة منه. (شوح المحلة لسليم رستم باز ص. ۲۱).

ایجنٹول کوفروخت کرتا ہے، اگر کسی شخص نے اس طرح بیافارم فروخت کیا تو کیا بیج از ہے یا نہیں؟ اگر جائز نہیں ہے تو اس سے حاصل ہوتے والی رقم کا کیا کرے؟

جواب: ..اگریہ فارم (اجازت نامہ) خاص باہر رہنے والے کے نام سے کو ملتا ہے، اور کسی وُ وسر مے شخص کو اسے استعمال کرنے کی حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی تب تو اس کی خرید فروخت کے ناجا بُرُنہوئے میں کوئی شبہ نہیں۔اورا گر قانو نا کوئی وُ وسر شخص بھی اس کو استعمال کرسکتا ہے تو بھی محض اجازت نامے کوفر وخت کرناج کرنہیں۔ اور فروخت سے حاصل ہونے والی رقم اصل ما لکہ کوواپس کرنا واجب ہے،اپٹے استعمال میں لانا حلال نہیں۔ (۱)

#### وقف جائيدا دكوفر وخت كرنا

سوال:...مرکزی جامع مبحد کو ۱۹۲۹ء میں ایک آدمی نے ایک وکان اور ایک مکان وقف کیا تھا، اس وقت جوکرائے دار مکان، وُکان پر قابض تھا، وہ • کروپ یا ہوا دار کرا بیا داکر رہا تھا، بعد میں اس میں • ساروپ اضافہ ہوا، جو کہ ابھی تک وصول ہور ہا ہے، لیکن اب مکا ٹول، وُکا ٹول، وُکا ٹول، وُکا ٹول، وُکا ٹول، وُکا ٹول، وُکان بہ آسانی • • • ۵روپ ماہانہ پر جاسکتے ہیں، اب قابض کرائے دار کرائے کے مطالح پرلائے مرنے پر تیار ہوجا تا ہے، اور عدالتی طریق ہے بھی قانونی سقم کی وجہ سے دخلی مکن نہیں۔ جبکہ اس جا کہ داکو ما کھوں میں فروخت کیا جا سکتا ہے۔ آپ فرما کیں کہ جا ئیدا دِ مُورہ مجد اجمن فروخت کر کے جا نے دار کر یہ کے بیار قم مجد کی توسیع و تغیر پر خرج کر کتی ہے باہیں؟

جواب:...ونف جائیداد شرگ ضرورت کے لئے فروخت کی جائی ہے، اس لئے اس ذکان کوفروخت کر کے رقم مسجد کی توسیع پر غرف کردی جائے۔

ڈیلی و بجز پرکام کرنے والا اگر کسی دن چھٹی کرلے تو کیا بورے مہینے کی تنخواہ لے سکتا ہے؟ سوال:...ادارے میں بچھ درکرزڈیلی و بجز پرکام کرتے ہیں، مہینے میں کسی دن چھٹی اگر وہ کرلیتے ہیں تو مہینے کے اختتام پر اس دن کی بھی تنخواہ لیتے ہیں، پیمل کیماہے؟

 <sup>(</sup>١) قال في الأشباه لا ينجوز الإعتباض عن الحقوق ابحردة (قوله لا ينجوز) قال في البدائع الحقوق المردة لا تحتمل التمليك. (درمختار مع رد اعتار ج٣٠ ص١٨: ٥ كتاب البيوع).

 <sup>(</sup>٢) إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم. (فتاوى شامى ح-۵ ص. ٩٩، مطلب فيمس ورث مالاً حرامًا).

<sup>(</sup>٣) الثالثة: أن يجعده الغاصب ولا بيئة أى وأراد دفع القيمة، فللمتولى أحدها، يشترى بها بدلًا. (ود اغتار ج ٣ ص: ١٨٨، كتاب الوقف، ص: ١٨٨، كتاب الوقف، ص: ١٨٨، كتاب الوقف، طبع رشيدية).

جواب: ...اگریومیہ کام پرتقرّری ہوتو جینے دِن کام کیا استے دن کی تنوّاہ جائز ہے، اور غیرحاضری کے دن کی تنوّاہ بائز نہیں۔ (۱)

### چھٹی کے اوقات میں ملازم کو پابند کرنا

سوال:... بین پاکستان اسٹیل بین بطور اسٹنٹ نیجر الیکٹریکل (گریڈے اکے برابر) ملازم ہوں۔ نماز روز واور دُومری
اسلامی تعلیمات پر ندصرف خود عمل کرتا ہوں، بلکہ میرے بیوی بیچ بھی عمل کرتے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولنا، سودی رقم ہے اجتناب کرتا
ہول، با قاعد گی ہے زکو قاوا کرتا ہوں، حج ادا کرچکا ہوں، خوف خدا رکھتا ہوں، غرضیکدا ہے تیک ایک صالح مسلمان میں جوخو بیاں
ہونی چاہئیں اپنی طرف ہے ان پرعمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ پاکستان اسٹیل کے قریب گلشن حدید میں تیام پذریہوں، اپنی
دُیوٹی وِلْ جمعی ہے اوا کرتا ہوں۔

<sup>(</sup>۱) وأول المدة ما سمى إن سمى، والا فوقت العقد، فإن كان العقد حين يهل أى يبصر الهلال، اعتبر الأهلة، وإلا فالأيام، كل شهر ثلاثون، وقالًا يتم الأول بالأيام والباقى بالأهلة (درمختار ح: ١ ص ٥١، باب الإجارة الفاسدة). أما لو شرط شرطًا تبع كحضور الدرس أيامًا معلومة في كل جمعة فلا يستحق المعلوم إلا من ناشر خصوصًا إذا قال من غاب عن الدرس فطع معلومه، فيحب اتباعه (رد المختار ج: ٣ ص: ١٩ ٢ م، كتاب الوقف).

میں یاد کیا جار ہا ہے، تو کیا میں اپنی ناسازی طبیعت کا بہائہ کرکے اپنی جان بچاسکتا ہوں یانبیں؟ اور کیا ایسا کرنا جھوٹ ہولئے کے ذُمرے میں آئے گایانہیں؟ اور کیااس طرح کا بہائہ کرکے میں گن ہگار ہوں گایانہیں؟

چواب:...آپ اه نت داری سے کام کرتے ہیں ،اللہ تع کی خوش رکھے،ایک مسلمان کو یہی کرنا چاہئے۔

۱۶. . ڈیوٹی کے اوقات میں تو آپ کے ذیبے کام ہے بی اور آپ کو کرنا بھی جا ہے ، اور زائد وقت میں اگر آپ سے کام لیا جاتا ہے تو آپ کواس کا الگ معاوضہ ملنا جائے۔

سان۔۔۔زاکدونت یا چھٹیوں کا وفت آ دمی کے اپنے ضروری نقاضوں اور ضرورتوں کے لئے ہوتا ہے، لہٰدا آپ اگر نہیں جا سکتے تو آپ کے لئے مذر کردینا جائز ہے، کوئی مناسب لفظ اِستعال کیا جائے تا کہ جھوٹ نہ ہو، مثلاً: '' میری طبیعت ہے تھے نہیں'' سیحے فقرہ ہے، کیونکہ آ دمی کی طبیعت پچھ نہ پچھ تو ناساز رہا ہی کرتی ہے۔

۳٪ ... عیدی چھیوں پرآپ کو پابند کردیا جانا بھی تھے نہیں ،اگرآپ کواس کا زائد معاوضہ دیا جائے تب تو ٹھیک ، ورندآپ کوعذر کردینا چاہئے کہ بچھے کچھ ڈاتی کام ہیں۔اور مناسب ہوگا کہ آپ اپنے دفتر کوچٹ لکھ دیا کریں کہ ایسے موقع پرآپ کونہ بلیا جائے۔ ۵٪ ... واقعہ میہ ہے کہ اگر کاریگر اپنی ڈیوٹی پورٹی دیانت وارٹی ہے اوا کرتا ہو، تو اپنے گھنٹے کام کرنے بعد اس کے لئے آرام کرنا ہے حدضرورٹی ہے ، ورنہ وہ اگلے دن کا کام ٹھیک سے نہیں کرسکتا ،اس لئے آپ کوعذر کر دینا جائز ہے کہ چھٹی کے اوقات میں آپ کویریش ان نہ کیا جائے۔

لنج ٹائم میں کسی ذاتی کام سے باہر جانا

سوال:...إوارے میں کینج ٹائم مقرّر ہے،اس کے علاوہ کسی ذاتی کام سے باہر جانا کہاں تک صحیح ہے؟ جواب:...ذاتی کام سے باہر جانا جائز نہیں،ابنتہ ایک معمولی ضرورت جس کے لئے جانے کی عرفاً اِ جازت ہوتی ہے،اس کے لئے جانا جائز ہے۔۔ (۱)

كيا كورنمنث إدارے كاملازم إنجارى كى اجازت سے وفت سے بہلے جاسكتا ہے؟ سوال:...يں ايك ايے كورنمنث ادارے بيں كام كرتا ہوں جہاں ساڑھے سات كھنے كى دُيونى ہے، جبكہ كام چار پانج

(۱) وفي الهسدية: وفي الفتاوى الفضلي رحمه الله إذا استأجر رحلًا ليومًا ليعمل كذا فعليه أن يعمل ذالك العمل إلى تمام السمدة ولا يشغل بشيء آخر سوى المكتوبة. وفي فتاوى سمر قند. قد قال بعض مشانخا رحمهم الله تعالى ان له يؤدى السُّة أيضًا واتفقوا أنه لا يؤدى نفلًا وعليه الفتوى، وكذا في الذخيرة. (الفتاوى الهدية ج: ٣ ص: ١١ ٣، كتاب الإجارة، الباب الشائث في الأوقات التي .. إلخ). قال العلامة ابن عابدين: (قوله وليس للخاص ان يعمل لغيره) بل ولا أن يصلى النافلة قال الشائد في التتارخ نية وفي فتاوى لفضلي وإذا استأجر رجلًا يومًا يعمل كذا فعليه ان يعمل ذالك العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة، وفي فتاوى سمرقد وقد قال بعض مشائخنا رحمهم الله تعالى له ان يؤدى السُنَّة أيضًا واتفقوا أنه لا بشيء آخر سوى المكتوبة، وفي فتاوى سمرقد وقد قال بعض مشائخنا رحمهم الله تعالى له ان يؤدى السُنَّة أيضًا واتفقوا أنه لا بشيء آخر سوى المكتوبة، وفي فتاوى سمرقد وقد قال بعض مشائخنا رحمهم الله تعالى له ان يؤدى السُنَّة أيضًا واتفقوا أنه لا بشيء آخر سوى المكتوبة، وفي فتاوى سمرقد وقد قال بعض مشائخنا رحمهم الله تعالى له ان يؤدى السُنَّة أيضًا واتفقوا أنه لا بشيء آخر سوى المكتوبة، وفي فتاوى سمرقد وقد قال بعض مشائخا، وحمهم الله تعالى له ان يؤدى السُنَّة أيضًا واتفقوا أنه لا بشيء آخر سوى المكتوبة، وفي فتاوى سمرقد وقد قال بعض مشائخا، وحمهم الله تعالى له ان يؤدى السُنَّة أيضًا واتفقوا أنه لا بشيء آخر سوى المكتوبة وقد قال بعض منها الأجين.

تھنے میں ہوجا تا ہے،اس لئے ورکرز ہیکشن انچارج کی اجازت سے اور بعض بغیر اجازت کے ڈیز ہددو تھنے قبل گھر دل کو چلے جاتے ہیں،اوروقت پورانبیل کرتے۔ورکرز کا پیمل اور انچارج کا اجازت دینے والائمل کہاں تک سیحے ہے؟

جواب:...اگرمتعلقہ کام ختم ہوگیا ہوتو اِنچارج کی اجازت ہے جاسکتے ہیں،اگر کام پڑا ہوا ہےتو اس کی اِجازت ہے بھی بغیرشد یدعذرکے جانا جائز نہیں۔(۱)

## افسرانِ بالاکے کہنے پرگھر بیٹھ کر تنخواہ وصول کرنا

سوال:...ہمارے چند دوست ناجائز کمائی نہیں کرتے ،لیکن انہیں ان کے افسرانِ بالانے کہدرکھا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھرول پرر ہیں ،صرف مہینے کی پہلی تاریخ کوآ کرتنخواہ وصول کرلیے کریں ،کیااس طرح ان کا تنخواہ وصول کرنااور کام پرنہ جانا ہو تزہے؟ جواب:.. بغیر کام کے تنخواہ لیٹا جائز نہیں ۔ (۱)

### كام چور كى تنخواه جائز نہيں

سوال:...کو کی شخص سرکاری نوکری کرتا ہے لیکن اپنی ڈیوٹی پرکام کئے بغیرا پی تنخواہ ہر ماہ وصوں کرتا ہے، اوراس قم کواپنے اہل وعیال پرخرے بھی کرتا ہے۔ زیدای اوارے کی یونین ہیں بھی ہے، اپنی سیٹ پرنہیں بیٹھتا ہے، نہ ہی اپنی و مہداری پوری طرح سے انجام ویتا ہے، اور گھر بیٹھے آفس میں حاضری رجشر میں اس کی حاضری بھی روز اند معمول کے مطابق لگ جاتی ہے، کیونکہ جمارے معاشرے میں آج کل حرام، حلال کی پہچان ختم ہوکررہ گئی ہے، بس لوگ پچنہیں و کیمتے ہیں، کام کئے بغیرا پنی تنخواہ بھی وصول کر لیتے ہیں، آنا کی این کی بیر آم سے عب؟ حلال ہے یا حرام؟ کیونکہ محنت پچرنہیں اور رقم پوری وصول کی جاتی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں خاص طور پر سرکاری إواروں میں بہت ہے ایسے لوگ ہیں جو اپنی ڈیوٹی پر بھی نہیں جاتے ہیں اور ہر ماہ تخواہ پوری وصول کر تے ہیں۔

جواب:... بیتو ظاہر ہے کہ سرکاری ملہ زمین کو جوتنو اہلتی ہے وہ ان کی کارکردگی کا معاوضہ ہے، اور کام کے جواوقات مقرر میں وہ ان کی کارکردگی کا پیانہ ہیں۔اب اگر ایک ملازم کام پر جاتا ہی نہیں، یا جاتا ہے مگر جنتا وقت اس کے کام کے سئے مقرر ہے، استے وقت کام نہیں کرتا، تو گو یا وہ بغیر معاوضے کے نخواہ لیتا ہے، لہٰذااس کی بیتخواہ نا جائز اور حرام ہے، " قر آنِ کریم میں ان نوگوں کے لئے ہلاکت کی وعید سنائی ہے جونا پ تول میں کی کرتے ہیں۔" حضرت مفتی محد شفیع تفییر "معارف القرآن" میں لکھتے ہیں:

<sup>(</sup>١) حوال كے لئے كرشت صفح كا حاشية بمرا الماحظة فرمائيں۔

<sup>(</sup>٣) والإجارة لا تنخلو، أما أن تقع على وقت معلوم أو على عمل معلوم، فإن وقعت على عمل معلوم فلا تجب الأجرة إلا بإتمام العمل ..... وإن وقعت على وقت معلوم، فتجب الأجرة بمضى الوقت إن هو استعمله أو لم يستعمله ... إلخ. والنتف في الفتاوي ص:٣٣٨، كتاب الإجارة، معلومية الوقت والعمل.

<sup>(</sup>٣) اليتأحوالهُ بالا\_

<sup>(</sup>٣) ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. (المطففين: ٢٠١).

'' قرآن وحدیث میں ناپ تول میں کی کرنے وحرام قرار دیا ہے، کیونکہ عام طور سے معاملات کالین وین انہی دوطریقول سے ہوتا ہے، انہی کے ذریعے سے بیکہا جاسکتا ہے کہ حق دارکاحق ادا ہوگیا یا نہیں؟ لیکن مقصداس سے ہرایک حق دارکاحق یورا پورادین ہے، اس میں کی کرنا حرام ہے ........مزدور ملازم نے جتنے وقت کی خدمت کا معاہدہ کی ہے، اس میں سے دفت چرانا ادر کم کرنا بھی اس میں داخل ہے، وفت کے اندر جس طرح محنت کا معاہدہ کی ہے، اس میں معمول ہے، اس میں ستی کرنا بھی '' تطفیف'' ہے، اس میں عام لوگوں میں یہاں تک کدا بل علی میں بھی غفلت بائی جاتی ہے، اپ میں مد زمت کے قرائض میں کی کرنے کوکوئی گناہ لوگوں میں یہاں تک کدا بل علم میں بھی غفلت بائی جاتی ہے، اپ می مد زمت کے قرائض میں کی کرنے کوکوئی گناہ دی تعربی سیمتا، اعاد نا القدمند!''

يس جو ملاز مين كام پرنہيں جاتے اور اپنی تنځواه وصول كر ليتے ہيں ، وه خائن اور چور ہيں ، اور ان كاتنخواه وصول كرية

ناجا تزہے۔

## چھٹی والے دِن کی تنخواہ اور او وَرثائم لینا

سوال:...او فررٹائم اور فرائیڈے کے نام سے زائداوقات اور جمعہ کی چھٹی کے دن کام کرنے کی اُجرت لیٹا جبکہ ان اوقات میں کام نہ کیا ہو، کیسا ہے؟ میں اپنے ول کے اطمینان کے لئے یو چھٹا جا ہتا ہوں؟

جواب: ... آپ کا اس بارے میں پوچھن، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دِل میں کھنگ ہے، اور شمیر مطمئن نہیں۔
'' او قرنائم'' کا مطلب ہیہ کہ ملازم نے ڈیوٹی کے وقت سے زیادہ کا م کیا ہے، لہٰذاوہ زائد معاوضے کا مستحق ہے، اور'' فرائیڈ ہے'' کا مطلب ہیہ کہ کہ اس نے چھٹی کے دن کا مرکب ہے، لہٰذااضا ٹی رقم کا مستحق ہے۔ جس ملازم نے زائدوفت میں کا م بی نہیں کیا، یا چھٹی کے دن کا مرکب ہے، لہٰذااضا ٹی رقم کا مستحق نہیں ، اگر نبلط بیائی کر کے بیر قم لیتا ہے تو اس کے لئے حلال نہیں'' واللہ اعلم!

### شرعی مسکلہ بنانے کی اُجرت لینا جائز نہیں

سوال: ... جھے آپ کے بارے ہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر آپ ہے کوئی دین مسئلہ بڈر بعد ڈاک ہو جھاجائے تو آپ اس کا جواب بذر بعد ڈاک دے دیے ہیں ، اگر بذات خود آپ کی ہی آکر مسئد معلوم کیا جائے تو آپ بلاکی تتم کے معاوضے کا اس کا جواب بزر بعد خط و کتابت کوئی دین مسئلہ حل بتاتے ہیں۔ لیکن میرے عم میں ایک ایس شخص ہے جواب آپ کوعالم دین کہتا ہے ، اگر اس سے بڈر بعد خط و کتابت کوئی دین مسئلہ دریافت کیا جائے گھر پر سائل کو بلاتا ہے ، اور اس کے مسئے کا حل بتا نے دیا ہو اپنے گھر پر سائل کو بلاتا ہے ، اور اس کے مسئے کا حل بتا نے بہلے اس سے رقم طلب کرتا ہے ، اور اس کی طلب کی ہوئی رقم دینے کے بعد وہ سسئلے کا حل بتا تا ہے ۔ کیا اس شخص کا بیغل جائز ہے؟ بینے اور دینے والے دونوں شخصوں کے بارے میں بتا کیں کہ کیا ان کا ایسا کرنا اُز رُوے شریعت دُرست ہے؟

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى. "لا تأكلوا أمو الكم بينكم بالباطل" (النساء: ٣٩). وفي التفسير البغوى تحت هذه الآية (ج: ٣ ص ٥٠) (بالباطل) بالحرام يعني بالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة ونحوها.

جواب: ... شرعی مسئلہ بتائے پر رقم لینا جائز نہیں '' ایسے عالم سے مسئلہ پو چھنا بھی گن وہے۔ زبردستی مکان تکھوالینا شرعاً کیساہے؟

سوال:...ميرے دوست نے اپنی اہليہ کوبعض غير شرعی ناپنديد ، حرکتوں پرسلسل تنبيہ کی ، ليکن اس کی اہليہ نے ان حرکات کو ترک کرنے کے بجائے شوہر کے ساتھ نفرت وحقارت اورخصومت کا روبیا ختیار کیا اور ان حرکتوں پر اصرار کرتی رہی۔ بہت سوچ بچار کے بعد ہمارے دوست نے اپنی اہلیہ کو ایک طلاق دے دی۔ اس بران کی اہلیہ اور اہلیہ کے رشتہ دار بے حد خفا ہو گئے اوران کی اہلیہ نے مزید دو طلاقیں مانگ لیں، جو کہ ہمارے دوست نے وے دیں۔ پھرکسی بہانے ہے ہمارے دوست کے سسرال والوں نے اپنے گھر بلالیااور وہاں ان کے سسر صاحب اور سالے صاحب نے نہایت بے رحمی سے پٹائی کی ، شدید پٹائی کے سبب ہمارے دوست حواس باختہ ہوگئے، پھرسالےصاحب نے اپنے ایک دوست کے پاس جس بے جامیں ان کے گھر پر رکھوا دیا، پھرضیح کو کورٹ میں لے جاکر ز بردی ڈرادھمکا کراپنامکان بچوں کے نام ہبہ کرنے کے کاغذات پر دستخط کروا لئے۔ ہمارے دوست نے جوغیرمتو تع شدید بٹائی کے مبب ذہنی طور پر ماؤف ہو چکے تھے کاغذات پر دستخط کر دیئے (بسبب خوف کے )۔

ا:...ا گرشو ہرشرعی طور برمطمئن ہوکر ہیوی کوطلاق وے وے تو سسرصاحب اور سالے ضاحب کا بے در دی سے طلاق ویے يرمارنا پيٽنا شرعاً جائز ہے؟

جواب:... شرعاً نا جا ئزاورظكم ہے۔

۲:..کی ایسا ہمبہ شرعاً جائز ہے یا کہ جمارے دوست شرعاً اپنامکان دالیں لینے کے حق دار ہیں؟ جواب: . اگریہ صحف حواس باختہ تھا تو ہمبہ سے نہیں ہوا، اور جو پچھ کیا گیا ہے ہمبہیں بلکہ غصب ہے۔ (۳)

#### این شادی کے کپڑے بعد میں فروخت کر دینا

سوال:...میں نے تقریباً دوسال پہلے شادی کے لئے ہاتھ کے کام دالے کپڑے بنوائے تھے، ان میں سے کافی کپڑے ابھی تک بند پڑے ہیں ،اگر میں کچھ سالوں بعدان کو مارکیٹ کی قیمت پر بیج وُ ول تو بیمنا قع میرے لئے جا نزہے؟ جبکہ ایسے کپڑوں کی

<sup>(</sup>١) قلقما النفقت النقول عن أثمتنا الثلاثة أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى، أن الإستئجار على الطاعات باطل. (شوح عقود رسم المفتى ص:٣٤).

<sup>(</sup>٣) وأما ما يترجع إلى التواهب، فهو أن يكون التواهب من أهل الهبة، وكونه من أهلها أن يكون حرًّا عاقلًا بالقا مالكًا للموهوب، حتَى لو كان عبدًا أو مكاتبًا .. أو كان صغيرًا أو مجنونًا أو لا يكون مالكًا للموهوب لَا يصح هكذا في النهاية. (فتاويُ عالمگيرية ص:٣٤٣ كتاب الهبة، الباب الأوّل).

قال تعالى. "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" (قوله بالباطل) بالحرام يعنى بالربا والقمار والغصب والسرقة والحيانة ونحوها. (تفسير بغوى ج:٣ ص:٥٠). أيضًا: عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لَا تظلموا! ألَّا لَا يحل مال إمرىء إلَّا بطيب نفس منه. (مشكُّوة ص:٢٥٥ باب العصب والعارية).

قیمتیں دن بدن برحتی رہتی ہیں ،اور یکھ سالوں بعدان کو بیچنے سے یا گرکسی باہر کے ملک بکواؤں جہاں ہاتھ کا کام بہت مبنگا ہے تو مجھے ان كيڑوں پر منافع ہوگا، يعنى جس قيمت پر بيس نے ان كو بنوايا اس سے زياد و قيمت مجھے ال سكے گی بيچنے ميں۔ كيا ايسا كرنا جائز ہے؟ اسلام کی رُوسے کیااس منافع ہے میں زکو ۃ وغیرہ اوا کر سکتی ہوں؟

جواب:... بيمنافع جائز ہے،اس ميں کوئي حرج نہيں\_<sup>(1)</sup>

### اسکول کی چیزوں کی فروخت ہے اُستاد کا کمیشن

سوال:...ایک اسکول میں ایک ہیڈ مامٹر صاحب اسکول میں فروخت ہونے والی اشیاء مثلاً: ﴿ رَائِنَك، شرح كی كتا ہیں، اسکول نیج ، رپورٹ کارڈ دغیرہ سے جو کمیشن حاصل ہوتا ہے ،خودنہیں لیتے بلکہ یہ کہدکرا نکارکردیتے میں کہ میراکمیشن ویگراسا تذہ میں بانث ویا جائے ، کیا موصوف کا پیکہنا سیجے ہے؟

جواب :...موصوف کا پیطر زِمل لائق رشک اور لائق تقلید ہے۔

## بچی ہونی سرکاری دواؤں کا کیا کریں؟

سوال:...ميرے خاوند ملازم پيشه ہيں، جن کو محکمے کی طرف ہے ميڈيکل کی سہولت ہے، اور جو دوائيں ہميں ملتی ہيں، وہ پیکنگ میں ہوتی ہیں، پچھتو وقتی طور پر یعنی بیاری کے دوران کھائی جاتی ہیں، باتی پچ جاتی ہیں، جو کہ ہمارے پاس کافی جمع ہوجاتی ہیں۔ ان کا ہم کیا کریں؟ کیا کیمسٹ کو دے کرکوئی ؤوسری اشیا قنس یا ٹوتھ یا وَ ڈروغیرہ لے سکتے ہیں ، کیاریشرعاً جا تز ہوگا؟ کیونکہ ہیں صوم و صلوة كى بهت بابند مول ، بهت مفكور مول كى ـ

جواب:... محکمے کی طرف ہے جود وائیں صرف استعال کے لئے ملتی ہیں ،ان کوآپ اِستعال تو کر سکتی ہیں ،گران کوفر وخت کرنے باان سے دُوسری اشیاء کا تبادلہ کرنے کی شرعا اچازت نہیں۔جوزا ندہوں وہ محکے کوواپس کردیا سیجئے۔ اورا گران کی واپسی ممکن شہوتو ضرورت مندمی جول کودے دیا کریں ، یاسی خیراتی شفاخانے میں بھجوا دیا کریں۔

#### فیکٹری لگانے کے لائسنس کی خرید وفروخت

سوال:... کپڑا بنانے کی نیکٹری لگائے کے لئے حکومت ہے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، حکومت ہر فیکٹری کومشینوں کی تعداد کے لخاظ سے درآ مدی لائسنس ویت ہے، یہ اِنسنس وھا گے کی درآ مدے لئے ہوتا ہے، چھوٹے فیکٹری ما مکان کے باس اتنا سرماییہ نہیں ہوتا کہ وہ خود دھا گہدر آید کر تکیس ۔ حکومت جو در آیدی لائسنس دیتی ہے ہم چھوٹے مالکان فیکٹری اس کو باز ارمیں فروخت کرویے

 <sup>(</sup>۱) كل يتصرف في ملكه كيف شاء إلح. (شرح اغلة لسليم رستم باز ص ۲۵۳۰ المادة، ۱۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) إن الله يأمركم أن تؤدا الأمانات إلى أهلها" (النساء: ٥٨).

 <sup>(</sup>٣) والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، والا فإن علم عين الحرام لا يحل له، ويتصدق به بنية صاحبه. (رد اغتار ج. ٥ ص: ٩٩، باب البيع الفاسد، مطلب فيمن ورث مالًا حرامًا).

ہیں، بڑے بڑے سرمایہ داراس درآ مدی پرمٹ پر دھا گہ درآ مدکرتے ہیں، اور بیددھا گہ بازار ہیں فروخت ہوتا ہے اور مختلف ہاتھوں میں ہوتا ہوا بیددھا گہ ہماری فیکٹریوں میں آ جاتا ہے اور اس سے کپڑا تیار ہوتا ہے۔معلوم بیکرنا ہے کہ ان درآ مدی لائسنس کوفروخت کرنے سے جوروپہ یہم کوملتا ہے وہ حرام ہے یا حلال؟

جواب:...درآ مدی لائسنس مال نہیں ہے بلکہ ایک حق ہے، اس سے اس کی فروخت مشتبہ ہے، اس سے احتراز واجتناب ہمتر ہے۔

## بینک کے تعاون ہے ریٹر یو پر دینی پروگرام پیش کرنا

سوال: ..ریڈیوے ایک پروگرام' روشیٰ 'کے عنوان نے نشر ہوتا ہے ، جوزیا وہ ترشاہ بینغ الدین کی آ واز میں ہوتا ہے ،لیکن اس پروگرام کے بعد بتایا جاتا ہے کہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں فلال بینک کے تعاون سے پیش کیا گیا ہے۔ آپ قرآن وحدیث کی روشن میں کہ کیا سود کا کاروبار کرنے والے اوارے کے ذریعے ایسے پروگرام وغیرہ نشر کرناٹھیک ہیں؟ کیونکہ مود حرام ہے۔ دوشن میں میں بلکہ دُہرا گناہ ہے۔ (')

#### امانت كى حفاظت برمعاوضه لينا

سوال:...میرے پاس لوگ پہیے جمع کراتے ہیں اور میں جمع کرتا ہوں ، لینے دینے میں بھول بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کافی بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے، اس پراگردور و پییٹی سیکڑ ولیاجائے تو بیجا تز ہوگا یا نا جا تز؟ برائے مہر بانی مطلع فر ماویں۔

جواب: ...لوگ آپ کے پاس بطور امانت کے رقیس جمع کراتے ہیں، جتنی رقم جمع کرائیں اتنی ہی رقم واپس کرنا ضروری ہے، ہور جوک اور ادائیگی میں مزاع نہ ہونے کے سے حساب کتاب رکھنا بھی ضروری ہے، اور بصورت وفات ورثاء کو امانتیں ادا کرنے میں بھی سہولت رہے گی۔ البتہ اگر پہلے ہے طے کر لیاجائے کہ فیصد اتنے روپے اتنی مدّت تک بغرض حفاظت (سنجالنے ک) اتنی اُجرت ہوگی، یہ اُجرت لینا دُرست ہے، لیکن اس صورت میں اگر رقم ضائع ہوگی تو صان لازم آئے گا۔ الغرض امانت رکھی ہوئی رقم پر فی سیکڑہ دوروپے لینا جائز نہیں، سود ہے۔ اس سے پہلے جن جن سے اس طرح لے بچے ہیں، انہیں بھی ان کی رقم واپس کرنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے جن جن سے اس طرح لے بچے ہیں، انہیں بھی ان کی رقم واپس کرنا ضروری ہے۔

<sup>(</sup>۱) رجل دفع إلى فقير من المال الحرام شيئًا يرجو به النواب يكفر ..... . قلت الدفع إلى فقير غير قيد بل منله فيما يظهر لو بني مسجدًا أو نحوه مما يرجو به التقرب لأن العلة رجاء النواب فيما فيه العاقب. (رد انحتار ح:٣ ص:٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) وهي (الوديعة) امانة هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب .... . فلا تصمر بالهلاك إلّا إذا كانت الوديعة بأجر ـ (رداغتار ج: ٥ ص: ٢٢٣) عليع سعيد) ـ

 <sup>(</sup>٣) باب الرباء هو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال أى فضل أحد المتجانبين على الآخر. (البحر الرائق ح: ٢
 ص: ١٣٥١ طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٣) والحاصل: إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم. (فتاوي شامي ح٥٠ ص٩٩٠، باب البيع الفاسد).

## ٹی وی کے پروگرام نیلام گھر میں شرکت

سوال:... فی وی پیں بعض پر وگرام' نیل م گھر' تتم کے اِنعام دینے والے ہوتے ہیں، ایسے پروگرام بہت مقبول ہوتے ہیں۔اب سوال یہ ہے کہ اس پر وگرام بہ لوگ نکک خرید کرشامل ہوتے ہیں اور پچھ سوالات کے وض ان کوان کی خرچ کی ہوئی رقم سے ہیں۔اب سوال بیر ہے لوگوں کو کم اور پچھ لوگ لیفر تو نہیں چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ دُرست ہے؟ اس میں جوا کا عضر تو نہیں؟ پچھ نے واپس چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ دُرست ہے؟ اس میں جوا کا عضر تو نہیں؟ جواب نہیں ہم واپ تا ہے،اور پچھ لیے واپر ہم کے جائز نہیں ہم جھتا، رقم لینے دینے کا کیا سوال ...!

اگرکوئی سونے کی اُجرت نہ دے تو کیا اُس کے سونے سے اُجرت کی بفتدر لے کراُسے بتادیا جائے تو دُرست ہوگا؟

سوال :... ہماری ڈائی مشین پرصرف دُکان دارکام کرواتے ہیں، لیکن اُجرت نقز نہیں دیتے ، بلکہ ہفتہ بعد مزدوری دیے کا دعدہ کرتے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی کو کے ادائیگ کرتے ہیں۔ بعض دُکان دار قم روک لیتے ہیں اور بہت زیدہ رقم ہمی گئی ادرگا ہکہ بھی بند کرکے دُوسری مشین دالوں سے کام شروع کراتے ہیں۔ شاگر دبار بارجاتے ہیں، لیکن رقم نہیں متی، نتیجہ بیک رقم ہمی گئی ادرگا ہکہ بھی گیا۔ ایک دُوسری مشین دالے کا کہنا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ رقم زیادہ ہوگئی ہے تو سونا جواسے کام کے لئے ویا جاتا ہے، اس سے وہ تھوڑ اتھوڑ اسونا رکھ لیتا ہے، جس کا دُکان دار کو بتا نہیں چلنا، اور وصولی بھی ہوجاتی ہے، بعد ہیں دُکان دار کا کھانہ دوسول کر کے بتادیے ہیں۔ کیا اس طرح وصول کرنا دُرست ہے؟ جبکہ پہلی صورت میں کاروبار بند ہوجاتا ہے، اور نقصان نا قابل پرداشت ہوتا ہے، اور دوسری صورت میں دونوں راضی رہتے ہیں۔ مطلب ہے کہم زدوری دینے میں نیت خراب ہوتی ہے، لیتی نہ دونیے کی، اور کا روبار ہیں وعدہ خلائی بھی کرتے ہیں، تو کیا دُوسرے طریقے سے اپناحق وصول کرنے میں کوئی حرج ہے یانہیں؟

# ہول کی میں الیناشرعا کیساہے؟

سوال:... میں ایک ہوٹل میں بیرا ہوں، جہال ہمیں تخواہ کے علاوہ ہرروز'' ٹپ' ( بخشش) ملتی ہے، جو گا ہک اپنی مرضی سے ہمیں خوش ہوکر دے دیتا ہے۔معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا ہیہ ' میں ' ہی رے لئے حلال ہے باحرام؟ ذراتفصیل سے جواب دیجئے گا تا کہ میں اپنے وُ دسرے ساتھیوں گوبھی بتاسکوں۔

<sup>(</sup>۱) ولا يقطع ..... ومشل دينه ولو دينه مؤجلا أو زائدًا عليه أو أجور لصيرورته شريكًا إذا كان من جنسه ولو حكمًا. وقوله ولو دينه مؤجلا) لأنه استيفاء لحقه والحال والمؤجل سواء في عدم القطع استحسانا ...... وقد صرح في شرح تلخيص الجامع في باب اليمين في المساومة بأن له الأخذ وكذا في خطر المتجبي ولعله محمول على ما إذا لم يمكنه الرفع للحاكم فإذا ظفر بمال مديونه له الأخذ ديانة بل له الأخذ من خلاف الجنس. (الدر المختار مع رد المتارج: ٣ ص ٥٠ م مطلب في أخذ الدائن من مال مديونه من خلاف جنسه، طبع سعيد).

چواپ:...جولوگ اپنی خوش ہے دے دیں ان ہے لیما حلال ہے، گراس کوخل سمجھنا ، اس کا مطالبہ کرنا ، اور جونہ دے اس کو حقیر سمجھنا جائز نہیں۔(۱)

#### آ زادعورتوں کی خرید وفر وخت

سوال: ... عرض سے کہ ہمارے یہاں اندرون سندھ وبلوچتان میں وہ رنگا کی عورتیں جو دلالوں کے ذریعے مکر وفریب میں کھی بالغ کو اری عورتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ لاوارٹ (طلاق شدہ) اور شدہ کی ہوتی ہیں، چھ لاوارٹ (طلاق شدہ) اور شدہ کی ہوتی ہیں، جن کو دلال جرانیا مجبورا دیبات میں لاوارٹ کی حالت میں چھوڑ کر لوگوں کے یہاں تکاح میں دے جاتے ہیں، کیا شری کی لاظ ہے بنگا کی یا غیر بنگا کی اس قسم کی عورتوں ہے نکاح جائز ہے یانہیں؟ اگر ناجا کز ہے تو اس کا رو بارکو حرام قرار دیں اور فتو کی بھی شائع کریں تاکہ لوگ آئندہ یہ کاروبارختم کرویں اور فریدنے والوں کو بھی شری تنبیہ کریں تاکہ آنے والی نسلوں کے لئے ایک شری شری فرمان اور ہدایت ہو، اور خصوصاً مولوی حضرات کو بھی گڑ ارش کریں کہ وہ آئندہ ای قسم کے نکاحوں کے مل ہے گریز کریں۔ ایک شری فرمان اور ہدایت ہو، اور خصوصاً مولوی حضرات کو بھی گڑ ارش کریں کہ وہ آئندہ ای قسم کے نکاحوں کے مل ہے گریز کریں۔ چواب: ... آزاد مورتوں کی فرمان اور ہدایت ہو، اور خصوصاً مولوی حضرات کو بھی گڑ ارش کریں کہ وہ آئندہ ای تسم کے نکاحوں کے مل ہے گریز کریں۔ اس گذرے کا روبار میں ملوث ہیں وہ انسان نیت کے وُئمن ، شیطان کے ایجنٹ اور معاشرے کے مجرم ہیں۔ ایک مورتی جو ان طالموں کے چگل میں ہوں اگر کو کی شخص ان کو رہائی ولانے کے لئے ان ہے شری طریقے پر نکاح کر لیتا ہے تو نکاح سجے ہے۔شرط ہے کہ عورت اگر عا قلہ و یالغہ ہوتو نکاح اس کی رضامندی ہے ہوا ہو، اور اگر لڑ کی نابالغ ہے تو اس کا نکاح اس کے اولیاء کی اجاز ہے کی خبیل ہوسکتا ، جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے۔ جوان ہو نے کے بعداس کی رضامندی ہے نکاح کیا جائے تو نکاح ہوجائے گا۔ (\*\*)

## شرط پرگھوڑوں کا مقابلہ کرانے والے کی ملازمت کرنا

سوال:...ریس میں دوڑنے والے گھوڑوں کی خدمت کرنا ،ان کی دیکھے بھال کرنا یا کسی ایسےادارے میں ملازمت کرنا جس کے زیرا تظام ریس کے گھوڑے دوڑتے ہوں ،شرگی لحاظے کیساہے؟ جواب:...شرط پر گھوڑوں کا مقابلہ حرام ہے، اوراس کی ملازمت بھی ناجائزہے۔

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لَا يحل مال امرىء إلَّا بطيب نفس منه. (مشكُّوة ص:٢٥٥).

 <sup>(</sup>۲) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرًا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعط أجره. (بخارى ج: ١ ص:٩٤). وأما شرائط المعقود عليه: فإن يكون موجودا مالًا متقومًا .... ولم ينعقد بيع ما ليس بمال متقوم كبيع الحر. (البحر الرائق ح.٥ ص:٢٥٩).

 <sup>(</sup>٣) قوله (نفذ نكاح حرة مكلفة بالاولى) لأنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة بالغة . .... وقيد بالمكلفة إعتراضًا عن الصغيرة فإنه لا ينعقد نكاحها إلّا بولي. (البحر الرائق، كتاب النكاح ج:٣ ص: ٩٠١ ، ١٠١٠).

<sup>(</sup>٣) حل التجعل أن شرط المال في المسابقة من جالب واحد وحرم لو شرط فيها من الجانبين لأنه يصير قمارًا. قوله من الجانبين يأن يقول إن سبق فرسك فلك على كذا وإن سبق فرسي فلي عليك كذا. (رداعتار ج٠٢ ص ٣٠٣).

<sup>(</sup>٥) ما حرم فعله حرم طلبه ... إلخ. (شوح المحلة ص:٣٣).

#### سن کے گرم کئے ہوئے تنور پرأس کے روٹیال لگانے کے بعدروٹیال لگانا

سوال:...ایک شخص نے تنور پر رو نیال لگالیں ،اب اگر کوئی ؤوسر شخص اس پر رو نیال نگائے ،جبکہ تنور ابھی گرم ہوتو کیہا ہے؟ جواب:...جس شخص نے تنور پر رو نیال لگائی ہیں ، اگر تنور گرم کرنے کے پیسے اس نے اوا کئے ہیں تو اس کی اجازت کے ساتھ آپ اس تنور کو استعمال کر سکتے ہیں ، بغیر اِ جازت کے ہیں۔ (۱)

### اسیانسراسکیم کے ڈرافٹ کی خریداری

سوال: آج کل ریگوراسیم اوراسپانسرشپ اسکیم کے تحت جی درخواسیں جع ہوتی ہیں ، اسپانسرشپ ہیں جو جی کے لئے جا تا جا ہے ہوئی جہ ہوتی ہیں ، اسپانسرشپ ہیں جو جی کے لئے جا تا جا ہے ہوئی جہ تا ہو ہوگا گئی ہو اراف من گا کرجم کر اے بعض حضرات بیڈورافٹ جو جی گئی ہو جا تا جا ہے ہاں ہے کچھ رقم زائد لے کراس کے نام ہے منگا کردیتے ہیں۔ آج کل بیڈورافٹ من ۴۹،۵ روپے کا مل رہا ہے ۔ صورت یہ ہے کداسپانسرشپ اسکیم کے تحت جانے والے صاحبوں کی ہوئی تعدادای طرح زائدر قم خرج کرکے ڈرافٹ لے کرجے پر جاتی ہے۔ دریافت طلب امرید ہیں کہ اس طرح زائدر قم دے کر ڈرافٹ کے دریافت طلب امرید ہیں کہ اس طرح زائدر قم دے ہیں کہ بیڈ آپ زائدر قم کے اسپانسر ہیں کہ بیڈرلگ ہیں جب ڈرافٹ بنتا ہے تو کرئی میں اتنافر آ آجا تا ہے۔ اور پچھ نفو وہ تھی رکھتے ہوں گے۔ اگر بیصورت ناجا نز ہوتو اس کی اصادت کی کیا صورت ہے؟ کیا یہ ہم ترتیس ہوگا کہ حکومت بیڈ رافٹ پاکستانی روپے و کر باہر کی کرئی کا ڈرافٹ پاکستانی روپے میں ہوتا ہے ، جبکہ اوا پیگی بھی روپے میں ہوتا ہے ، جبکہ اوا پیگی بھی بیکھ کی جو جے نے باہر کی کرئی مثلاً : ڈالر ، یا ڈنٹر میں اسکور تا ہوگر اسکیم کے والے میں ہوتی ہے ، جبکہ اوا پیگی بھی بیکھ کی مرحمت کی طرف سے لازمی رہائش کی شرط ہوتی یا کتائی روپے میں ہوتی ہے ۔ اسپانسرشپ اسکیم کو گوگ بیاں بھی ترتیج دیے بین کہ اس میں ریگولر اسکیم کے بیکس کہ مرحمت کی طرف سے لازمی رہائش کی شرط ہوتی ہے ، دورلازی رہائش میں تکلیف نیا وہ ہوتی ہے ۔ اسپانسرشپ اسکیم کو گوگر اسکیم میں جی پر جانے والوں سے لئے لازمی رہائش کی شرط ہوتی ہے ، دورلازی رہائش میں تکلیف نیا وہ ہوتی ہے ۔

جواب:...زیادہ پسے دے کرکم پسے کا ڈرافٹ لینا نوسود ہے، البتہ ایک ملک کی کرٹسی کا تباولہ ڈوسرے ملک کی کرٹسی کے ساتھ ہرطرح جائز ہے،خواہ کم ہویا زیادہ۔ اس لئے بہترشکل توبیہ ہے کہ حکومت ریالوں یا ڈالروں کا ڈرافٹ لیا کرے، یا پھریشکل ک

<sup>(</sup>١) لا يحور لأحد أن يتصرف في ملك عيره بالا إذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه. (شرح الجلة ص: ١١).

<sup>(</sup>٢) باب الرباهو فضل مال بلاعوض في معاوضة مال يمال أي فضل أحد المتجانسين على الآخر ... إلخ و (البحو الواثق ج: ٢ ص: ١٣٥ طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٣) بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. (ترمذى شريف، كتاب البيوع ص ٢٣٥). وإذا عدم الوصفان الحنس والمعنى المفهوم إليه، حل التفاصل والسأ لعدم العلة المحرمة ... إلح. (هداية ج:٣ ص. ٨١ باب الرباء كتاب البيوع).

جائے کہ ڈرافٹ کے لئے تواتی ہی رقم لی جائے جتنے کا ڈرافٹ ہے،اور ڈائدرقم ایجنٹ حضرات اپنے محنتانہ کے طور پرا مگ لیا کریں۔ فلاطوں کے مشترین کے اپنے میں ایس کی اور کی جانب اور جہ اور میں میں میں میں میں ایس کے میں ایس کا میں میں میں ا

فلیٹول کے مشتر کہ اِخراجات اُ دانہ کرنا سراسر حرام ہے

سوال:...ہم جس اپارٹمنٹ میں رہائش پذیرین، وہ ڈیڑھ سوٹیٹس پرشتل ہے،اس میں چوکیدار کانظام، پانی کی سپل کی اور صفائی کے اخراجات کی مدمیں فی قلیٹ ماہانہ دوسورو پے لئے جاتے ہیں، تا کہ اُوپر بیان کر دہ سہولتیں کمینوں کو مہیا کی جا کیں۔ پچھ کمین ایک بھی بیسہ نہیں دیتے ،لیکن سماری سہولتوں سے فائدہ اُٹھاتے ہیں۔ مولا ناصاحب! شرعی اعتبارے کیا بیرام خوری نہیں ہے؟

جواب:... بیت قق العباد کا مسئلہ ہے، جب ابتماعی سہولتیں سب اُٹھاتے ہیں تو ان کے واجبات بھی سب کے ذیے لازم ہیں۔ اور ہیں۔ ان ہیں اگر کچھلوگ واجبات اوانہیں کرتے تو گویا وُوسروں کا مال ناحق کھانے کے دبال ہیں بہتلا ہیں، جو سراسرحرام ہے، اور قیامت کے دِن ان کوبھر ناہوگا۔ حدیث شریف ہیں ہے کہ آنخضرت سلی الشرعلیہ وسلم نے صحابہ کرائے ہے بوچھا کہ جانے ہوشفس کون ہے؟ عرض کیا: ہمارے یہاں تو مفلس وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس روپیہ پیپہنہ ہو فرمایا: میری اُمت میں مفلس وہ شخص ہو قیامت کے دون نماز ، روز واورز کو قالے کرآئے گا، لیکن اس حالت میں آئے گا کہ فلال کوگائی گوچ کیا تھا، فلال پر تہمت دگائی تھی، فلال کو مارا پیٹا تھی، اس کی نیکیاں ان لوگوں کو وے دی جسکی گی، پس اگر نیکیاں ختم ہو گئیں مگر کو کول کے حقوق اوانہیں ہوئے تو حقوق کے بعد رلوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیتے جائیں گا ور اس کوجہنم میں پھینک دیا جائے گا۔۔ نبعوذ بالند...۔ (سکو قاص دی جائیں ہو کے تو حقوق کے بادے میں) اس کو جانے کہ تیامت کے دن ایس حالت میں بارگاہ الی میں پیش ہو کہ لوگوں ہے حقوق (جان ، مال اورع تت و آبرو کے بادے میں) اس کو جانے ہوں، ورند آخرے کامہ مدیراسکین ہے۔

فیکٹری مالکان اور مزدوروں کو باہم إفہام تفہیم سے فیصلہ کر لینا جا ہے

سوال:...ایک فیکٹری کے اوقات مین آٹھ ہج تا شام ساڑھے چار ہبج تھے، یو نین اور مالکان کے درمیان طے پایا کہ اوقات ہو ہو گار کہ تا ۵ نئ کر ۱۰ امنٹ کرویئے جا کیں، اور جمعہ کے علاوہ ایک جمعرات چھوڑ کر دُوسری جمعرات چھٹی ہوا کرے، لیمن ماہ بین کل چھ چھٹیاں ہوں۔ پھریہ بات بھی طے پائی کہ ہمرہ ہی پہلی اور تیسری جمعرات کوچھٹی ہوا کرے گی، یہ بات اس لئے طے کر لی کہ جھڑا نہ ہوکہ کون می جمعرات کوچھٹی ہوگرے اب سوال یہ ہے کہ اس بات کا اس وقت کسی کو خیال نہیں آیا کہ ہم تو صرف پہلی اور تیسری جمعرات کوچھٹی دیں گے، ہم یا نئج جمعرات کوچھٹی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بات کا اس وقت کسی کو خیال نہیں آیا کہ ہم تو صرف پہلی اور تیسری جمعرات کوچھٹی دیں گے، ہم یا نئج جمعراتوں کے مسئلے کے ذمہ دار نہیں۔ حالا نکہ

<sup>(</sup>١) إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجور لما كان للماس به حاجة ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل. (رد اعتار ج: ٢ ص ٢٠، كتاب الإجارة).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. أتدرون ما المفلس؟ قالوا. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاعا فقال. إن المفلس من أمّتى من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكوة، ويأتي قد شتم هذا، وقدف هذا، وأكل مال هذا، وسعك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقصى ما عليه، أخذ من حطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. (مشكوة ص:٣٣٥، باب الظلم، مسلم ج ٢ ص ٣٢٠، ترمذي ج:٢ ص:٢٤).

اس صورت بین ا ساہ کا وقات کا ردُوسر مے مہینوں سے زیادہ ہوجا کیں گے، حساب سے تو یہی ہونا چاہئے کہ ایک جعرات کو کام ہو
اورا کیک کو نہ ہو، تب ہی اوقات کا رجیح رہتے ہیں ، مگر کمپنی کے ما لکان اس بات کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں۔ اتفاق سے اس سال ایک سے
زیادہ مہینوں میں پانچ جعرا تیں آر ہی ہیں ، مثلہ: اس ماہ کی میں پانچ جعرا تیں آر ہی ہیں۔ اس سلسلے میں اسلامی عدل وافساف کا فیصلہ
تحریر فرما کیں تا کہ ما لکان جوخود بھی ہڑے مذہبی ہیں ، عنداللہ گئرگار نہ ہوں اور مزدور بھی حق سے زیادہ نہ لیں ۔ وُ وسری ہوت ہے کہ اگر
جعرات کو سرکاری چھٹی آجائے تو اس کے عوض مزدوروں کو الگ چھٹی ملٹی چاہئے یا نہیں ؟ کیونکہ وہ چھٹی تو انہیں ہم رھال ملتی ، اور سہ جو
جمرات کی چھٹی ہے بیتو وہ روز انہ چالیس منٹ فاسوکام کر کے کمار ہے ہیں۔ بیتو ہم رحال فالتو گھنٹوں کی من سبت سے ان کو ملٹی ہی

جواب:...طرفین کے درمیان جومعابدہ ہوا ہے اس کی رُون کو کھو ظار کھتے ہوئے عدل وافعہ ف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی مہینے میں پانچویں جعرات آئے تواس دن کار کؤں کو آدھی چھٹی ملنی چہٹے ،اوراگر آدھی چھٹی فیکٹری کے حق میں نقصان وہ ہوتو اُصول مہینے میں پانچویں جعرات چھوڑ کر دُوسری جعرات چھٹی ہوگی ،اورکلینڈرد کھر کچھٹی کے دنوں کا جارٹ لگا دین چاہئے تا کہ اختلاف ونزاع کی نوبت نہ آئے۔ دُوسرے مسئلے میں فریقین کے درمیان چونکہ کوئی بات طرفیس ہوئی ،اس لئے اس میں عرف عام کو دیکھا جائے گا۔اگر عام کھپنیوں کا دستور بی ہے کہ ایک صورت میں الگ دن کی چھٹی ملاکرتی ہوتوائی کو مطاشدہ جھن چاہئے ،اوراگر نہیں ملاکرتی تواس صورت میں بھی نہیں ملک والے گا بندھادستورنہیں ہوتو یہ معامد کارکوں اور کہنی وا بول کو باہمی اذبیام آئفہیم سے طرکر لینا چاہئے۔اور آپ نے چھٹی کے حق میں جودلیل کھی ہے ،وہ اپنی جگہ معقول اوروز نی ہے۔
جعل سیا زمی سے گاڑی کا الا وُنس حاصل کرنا اور اس کا استعمال

سوال:... ہم ایک سرکاری ادارے میں ملازم ہیں، ہمارا دارہ اپنے ملاز مین میں سے صرف انسران کو تخواہ کے عدادہ کی خصوصی رقم جن کوالا وُنسز کہا جا ہے۔ دیتا ہے۔ ان الا وُنسز میں سے ایک '' کارالا وُنس'' کہلا تا ہے۔ اس کی شرط ہیہ ہے کہ جس افسر کو ہیا اور سے جا کہ ان الا وُنس و ہا جا رہا ہے اس کے پاس اپنی گاڑی ہو، جوخوداس کے استعال میں ہواورگاڑی کے کاغذات ادارے میں جمع کرائے گئے ہوں۔ جس افسر کے پاس گاڑی شہواس کو آنے جانے کا خرج جس کو '' کویٹس الا وُنس'' کہا جا تا ہے، ملتا ہے، جو کارالا وُنس کے مقابلے میں بہت ہی کم ہوتا ہے۔ پچھ دھو کے باز ملاز مین گاڑی خرید کر اس کے پچھ کاغذات جمع کرادیتے ہیں اور بعد میں گاڑی بی مقابلے میں بہت ہی کم ہوتا ہے۔ پچھ دھو کے باز ملاز مین گاڑی خرید کر اس کے پچھ کاغذات جمع کرادیتے ہیں اور بعد میں گاڑی تو کھادی۔ اس فتم کے ناجائز کام وہ حضرات بھی انجام دینے ہیں شال ہیں جو نیک اور نمازی کہلاتے ہیں۔ ہم آپ سے قرآن وسنت کی رشنی میں مؤد بانہ طور پر ہیور یا ونت کرنا چا ہے جیں کہاں طریقے سے حاصل کی ٹی رقم طلال اور جائز ہے؟ اگرنا جائز ہو کیوں؟

<sup>(1)</sup> التعيين بالعرف كالتعيين بالنص (شرح المحلة لسليم رستم باز ص:٣٨).

جواب:...جعل سازی اور فرا ڈیے جورقم حاصل کی گئی وہ حلال کیے ہوگی؟ ایسے انسران تو اس لائق ہیں کہ ان کو معطل کردیا جائے۔

> سوال:...جورقم ماضی میں حاصل ہو چکی ، وہ اواروں کو واپس کرنا ہوگی یا تو بہ کر لینے ہے گزارہ ہوجائے گا؟ جواب:...تو بہ بھی کریں ، اوررقم بھی واپس کریں۔

سوال:...ہم میں بھے کر کہ بید وُنیاوی معامدہے، دِین ہے اس کا کیا واسطہ ان میں سے کوئی نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے نماز ادا کرتے رہیں؟

جواب:...اگر ناواتھی کی وجہ سے کیا تھااورمعلوم ہونے پرتو بہ کر لی اور رقم بھی واپس کر دی تو اس کے بیتیجے نماز جائز ہے، ورنہ بیں۔

### " بریس کارڈ" اخبار کی نوکری چھوڑنے کے بعد اِستعال کرنا

سوال:... پچھ عرصقبل میں نے ایک روز نامہ اخبار میں بحثیت رپورٹر کام کرنا شروع کیا ،اخبار کو پچھ نقصان ہوا،جس کی وجہ سے مجھے اخبار سے فارغ کر دیا گیا، اس اخبار کی طرف سے جاری کیا گیا پرلیس کارڈ اَب بھی میرے پاس موجود ہے، بعض اوقات انتظامیہ پولیس وغیرہ لوگوں کو ناج کرتی ہے، یا ثریفک پولیس لوگوں کو بے جا پریشان کرتی ہے، تو میں اسے اِستعال کرتا ہوں ، کیا میرااس کارڈ کو پولیس یا کمی تنظیم کے سامنے اپنی یا کسی بے گناہ کی مددے لئے پیش کرسکتا ہوں ؟

جواب:..اس پریس کارو کاشرہے بیخے کے لئے استعال کرنا جائز ہے۔

# ناجائز ذرائع ہے کمائی ہوئی دولت کوکس طرح قابلِ استعال بنایا جاسکتا ہے؟

سوال:...ایک شخص نے ناجائز ذرائع ہے دولت حاصل کی ہے، اس گھر میں جو کہ ناجائز ذرائع ہے حاصل کی گئی دولت سے خریدا گیا ہو، یا بنوایا گیا ہو، اس شخص کا ادر گھر کے دیگر افر اد کا نماز پڑھنا، تلاوت کلام پاکسا وردیگرعبوات واذ کارکرنا کیسا ہے؟ نیز

(٣) قال تعالى: "يَايها الذين المنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا" (التحريم: ٨). قال ابن عامدين رحمه الله والحاصل انه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم ...... وإلّا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه. (رد المتارج: ٥ ص: ٩٩، باب البيع الفاسد، مطلب فيمن ورث مالًا حرامًا).

 <sup>(</sup>١) "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" قوله بالباطل يعنى بالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة وتحوها. (تفسير بغوى ج: ١ ص: ٥١).

<sup>(</sup>٣) إن من شرط التوبة: أن ترد الظلامة إلى أصحابها، فإن كان ذلك في المال، وجب أداته عينًا أو دينًا ما دام مقدورًا عليه، فإن كان كان حاحبه من شرط التوبة إلى ورفته ... إلخ. (القواعد للزركشي ج: ٢ ص ٢٣٥٠ طبع بيروت). وكره إمامة عبد وفاسق وأعدى (قوله وفاسق) من الفسق وهو المخروج عن الإستقامة، ولعل المراد من يرتكب الكبائر كشارب المحمر والزان وأكل الهراد من يرتكب الكبائر كشارب المحمر والزان وأكل الهرا ونحو ذلك. (رد المحتار ج ١٠ ص ١٠٠٠ باب الإمامة).

گھرکے باہر کے افراد جن میں دوست احباب وغیرہ شامل ہیں ان کا ان اٹمال کا اداکرنا کیسا ہے جبکہ ان کواس بارے میں علم ہویا محض شک ہو؟

سوال:...اگر بعد میں شخص اپنی ان ناج نزحرکتوں پر نادم ہوکرتو بہ کرے تو اس ناجا نز دولت سے حاصل شدہ گھر، دیگر چائیدادوں اوراملاک دنفذی وغیرہ کا کیا کرہے؟ جبکداس کے پاس رہے کا انتظام بھی نہیں ہے، تو کیا وہ مخص بحالت مجبوری اس گھر میں رہے گیا ہے؟

سوال:...ای طرح اس شخص ہے جس کی کمائی ناج ئز ذرائع ہے حاصل کی گئے ہے، کوئی ضرورت مند شخص قرض بے سکتا ہے، جبکہ قرض بینے والے کواس بارے میں علم ہے یا علم نہ ہو، یا محض شک ہو۔ واضح کریں کہ ناجا ئز آمد نی جن میں چوری، رشوت، ڈاکا، فریب وغیرہ شامل ہیں، مندرجہ بالامسائل ہیں سب کا تھم ایک ہی ہے یا مختلف ہے؟

چواب:...ان تمام سوالات کا ایک ، ی جواب ہے کہ چوری ، ڈاکا ، رشوت وغیرہ کے ذریعہ جو دولت کمائی گئی ، چیخص اس اولت کا ما مکنیس ، جب تک اصل ما مکول کو آئی رقم واپس ندکرد ہے یا معاف ند کرالے۔ جس" نا جائز آبدنی "کاتعلق حقوق العب دے ہو ، اس کی مثال مرداراور خزیر کی ہے کہ کی تدبیر ہے بھی اس کو پاک نہیں کیا جا سکتا ، اور اس کے پاک کرنے کی بس دو ، ی صور تمیں جو ، اس کی مثال مرداراور خزیر کی ہی ہے کہ کی تدبیر ہے بھی اس کو پاک نہیں کیا جا سکتا ، اور اس کے پاک کرنے کی بس دو ، ی صور تمیں ہیں ، یا وہ چیز مالک کو اوا کردی جائے بیاس ہے معاف کرالی جائے۔ تیسری کو کی صورت نہیں۔ ایسی نا جائز آبدنی کو ند آوی کھا سکتا ہے ، ندگی کو کھوا سکتا ہے ، ند قرض دے سکتا ہے ۔ ندگی کو کھوا سکتا ہے ، ند قرض دے سکتا ہے۔

## غلط اوورثائم لينے اور دِلانے والے كاشرى حكم

سوال: ... میں محکمہ وفاع میں ملازمت کرتا ہوں ، ہمارے دفتر می اوقات میج ساڑھے سات بج تا دو پہر دو بج تک مقرر ہیں ، محکمت کی طرف ہے فریڑھ بجے ہے آ دھ گھنے کا وقت نما زِ ظہر کے لئے وقف ہے ، دو بج کے بعد جو حفرات فریڑھ دو گھنے وفتر کا کام کرتے ہیں ان کواز رُوئے قانون سارو پ یومیم وضود یا جاتا ہے ، اور اس سیسلے ہیں متعلقہ افسر صاحب کو تقعد ہیں کرنا ہوتی ہے کہ فلال فلال صاحب نے فلال فلال دن تا بج کے بعد وفتر کا کام کیا ہے ، لہذا اس طرح پھے حفرات جو افسر صاحب کے منظور نظر ہوتے ہیں پورے مہینے کا اوور ٹائم کا معاوضہ سر پھیتر رو پے ما ہوار تک حاصل کر لیتے ہیں۔ اب غور اور حل طلب بات میہ ہوتے ہیں اتنا زیادہ کا منہیں ہوتا جس کے لئے لیٹ بیٹھنا پڑے ، بلکہ حقیقت میہ کہ اگر دیا نت داری سے کام لیا جائے تو روز اند اوسط تین گھنے سے زیادہ کی جمی صاحب کے پاس کام نہیں ہوتا ، چہ جا تیکہ اوور ٹائم کا سوال ، لہٰ فرا یہ مراسر دروغ کو کی ہے۔ ماشاء القد تھدین نامہ کشندہ افسر صاحب طاہری طور پر بڑے بی کا غیر بیٹ بیٹ میں بھی بھی نماز ظہر کی امامت بھی کرواتے ہیں ، اس پر طرق میہ کہچوٹا تھدین نامہ کشندہ افسر صاحب طاہری طور پر بڑے بی نام نیک ہیں بیٹ بھی بھی نماز ظہر کی امامت بھی کرواتے ہیں ، اس پر طرق میہ کہچوٹا تھد بی نامہ کشندہ افسر صاحب طاہری طور پر بڑے بی نامہ نیک بھی بھی نماز ظہر کی امامت بھی کرواتے ہیں ، اس پر طرق میہ کہچوٹا تھد بی نامہ کور

<sup>(</sup>۱) والحاصل انه إن علم أرباب الأموال وجب ردّه عليهم، والا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه. (دانحتار ج.۵ ص ۹۹، باب البيع الماسد، طبع سعيد). وإن كانت (أى التوبة) عما يتعلق بالعباد فإن كانت من مظالم الأحوال فيتوقف صحة التوبة منها مع قدماه في حقوق الله على المخروج عن عهدة الأموال وارضاء الخصم في الحال أو الاستقال بأن يتحلل مهم أو يردها إليهم أو إلى من يقوم مقامهم إلح. (شرح فقه الأكبر ص: ۱۹۳، طبع بمبئي).

کرنے کو بھی کا دِخیر بھتے ہیں۔ ہم سوچے ہیں بقول ان کے کہا گرواقعی بینیک کام ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سمسکت کے تحت بید نیک صرف مخصوص حضرات کے ساتھ ہی کی جاتی ہے اور باتی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے ، اور بیس ری کا نندی کا رروائی انتہائی خفیہ طور سے کی جاتی ہے تا کہ جن ملاز میں کو پہنے نہیں ملتے ان کو خبر نہ ہونے پائے ، اگر بھی ہم ان سے کہتے ہیں کہ حضور! آپ ایس غلط کام کیوں کی جاتی ہے تاکہ جن ملاز میں کو پہنے نہیں ملتے ان کو خبر نہ ہونے پائے ، اگر بھی ہم ان سے کہتے ہیں کہ حضور! آپ ایس غلط کام کیوں کرتے ہیں؟ تو بچائے اپنی اصلاح کرنے کے الثامز ید ہمارے فلاف ہی انتقامی کا رروائی کی جاتی ہواتی ہو اور ہمیں ناحق پر بیثان کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسے بی وُ نیادار شم کے افسر ہوتے تو ہمیں ان سے کوئی گھ شکوہ نہ ہوتا ، اور پھر آپ کو بھی اس سبلے میں تکلیف نہ دیتے ، اگر کوئی ایسے بی وُ نیادار شم کے ایسے رویے سے بڑا وُ کھاور ، یوی ہوتی ہے۔

جواب: الف:...جوصاحبان اوورٹائم لگائے بغیراس کامعاوضہ وصول کر لیتے ہیں وہ حرام خور ہیں اور قیامت کے دن ان کو بیسب کھا گٹنا ہوگا۔ کمعلوم نہیں قیامت کے حساب و کتاب پروہ یقین بھی رکھتے ہیں یانہیں۔

ب:... بینیک پارساافسرصاحب،لوگول کوسر کاری رقم حرام گھلاتے ہیں، قیامت کے دن ان سے پوری رقم کا مطالبہ ہوگا۔'' ایک بزرگ ہے کسی نے پوچھا کہ: وُنیا کاسب سے بڑااحق کون ہے؟ فرہ بیا: جوابیٹے دِین کو بر باد کر کے وُنیا بنائے ،اور وُنیا کی خاطر آخرت کو بر بادکرے۔اوراس ہے بھی بڑھ کراحمق وہ شخص ہے جو دُوسروں کی دُنیا کی خاطرا پٹے دِین کو بر بادکرے۔

#### رات کوڑیوٹی کے دوران باری باری سونا

جواب:...آپ کا طرزِ عمل سیحے ہے،لیکن اگرا فسران کی طرف سے دو تین گھنٹے سونے کی اج زت ل جاتی ہے اور اس سے کام میں کو کی خلل واقع نہیں ہوتا،تو سونے کی گنج کش ہے، والقداعم!

كيادفترى اوقات ميس نمازاً داكرنے والا أتنازيادہ وفت كام كرے گا؟

سوال:...اگربم کسی کے ملازم بیں اور نماز کے اوقات میں نماز کی ادائیگی کے لئے جاتے ہیں تو کیا جمیں ان اوقات کے بدلے بین تو کیا جمیں ان اوقات کے بدلے بین زیادہ کام کرنا جا ہے؟

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" (البقرة.١٨٨) (بالباطل) بالحرام يعنى بالربا والقمار والغصب والسئرقة والخيانة ونحوها. (معالم التنزيل ج.٢ ص.٥٠). وقال تعالى. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. (ينش:٩٥).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدنَ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء. (ترمذي ج: ٢ ص: ٢٤، أبواب صفة القيامة).

جواب: . نماز فرض ہے، استے وفت کے بدلے میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں، دفتری اوقات میں ایمان داری سے کام کیا جائے تو بہت ہے۔

#### دفتر ی اوقات میں نیک کام کرنا

سوال:..بعض سرکاری مد زمین ،مثل: اساتذہ ،کلرک وغیرہ ڈیوٹی کے اوقات کے دوران جبکہ کوئی وقفہ بھی نہیں ( لیعنی وقفہ کے ملاوہ ) رمضان المب رک میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور اس دوران کوئی کام نہیں کرتے ، جس کی وجہ ہے اساتذہ کرام ہے بچوں کا اور دیگر مل زمین ہے دفتر اور متعدقہ افراد کا نقصان یا کام کا حرج ہوتا ہے۔ان کا بیغل ثواب ہے یانہیں ؟

جواب: ... سرکاری معاز مین ہوں یا بھی معازم، ان کے اوقات کاران کے اپنے نہیں بلکہ جس ادارے کے وہ معازم ہیں اس نے تنخواہ کے عوض ان اوقات کوان سے خرید ہے ، ان کے وہ اوقات اس ادارے اور قوم کی امانت ہیں ، اگر وہ ان اوقات کواس کام پر ضرف کرتے ہیں جوان کے سپر دکیا گیا ہے تو امانت کاحق اداکرتے ہیں ، اور ان کی تنخواہ ان کے لئے حلال ہے ، اور اگر ان اوقات میں کوئی وُ وسراکا م کرتے ہیں (مثلاً: تلاوت) یا کوئی کام نہیں کرتے ، بلکہ گپ شپ میں گزارد سے ہیں تو وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں اور ان کی تنخواہ ان کے لئے حلال نہیں۔ (۱)

البنة اگر دفتر كامطوبه كام نمثا چكے بیں ،اوروہ كام نہ ہونے كی وجہ سے فارغ بیٹھے ہوں تواس وقت تلاوت كرنا جائز ہے ،اس طرح كس اورا چھے كام بیں اس وقت كوضر ف كرنا بھى تيج ہے۔

ہارا ملازم طبقہ ال معاطع میں بہت کوتا ہی کرتا ہے، دیا تت کے ساتھ کام کے وقت کام کرنے کا تضورہی جارہا،
سے حفرات عوام کے نوکر میں، ملازم میں، سرکاری فرزانے میں عوام کی کمائی ہے جمع ہونے والی رقوم سے شخواہ پاتے ہیں، لیکن کام چوری کا
سے عالم ہے کہ عوام دفتر وں کے بار بارچکر لگت ہیں اور ناکام واپس جاتے ہیں، اور اگرر شوت یا سفارش چل جائے تو کام فورا ہوجا تا
ہے، گویا یہی حضرات سرکار کے (اور سرکار کی وس طت سے عوام کے ) ملازم ٹیس بلکہر شوت وسف دش کے ملازم ہیں۔ انصاف کیا جائے
کہ ایسے مل زمین کی شخواہ ان کے لئے کیسے حوال ہو گئی ہے؟ اگر ان کو دِل سے امتد تن کی کے سامنے جواب دہی کا احساس ہواور انہیں
معلوم ہو کہ کل قیر مت کے دن ان کو اپنے ایک ایک اسلب دینا ہے تو دفتر کی کام کودیا نت وامانت کے ساتھ انجام دیا کریں، اور
عوام ان کے طرز عمل سے پریشان نہ ہوا کریں۔ امتد تن کی ہمیں امانت کی دولت سے بہرہ ورفرہ کیں۔

<sup>(</sup>۱) وليس للحاص أن يعمل لغيره ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل وفي الشامية. قوله (وليس للخاص أن يعمل لغيره) بـل ولا أن ينصلي النافلة وفي فتاوى الفضلي وإذا استأجر رجلًا يومًا يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المحدة ولا يشتخل بشيء آخير سوى المكتوبة وقد قال بعض مشائخنا أن يؤدى السُّنَة أيضًا واتفقوا أنه لا يؤدى نفلًا وعليه الفتوى. (رد اغتار ح:۲ ص:۵) كتاب الإجارة، طبع سعيد).

### يراويدنث فنذكى رقم لينا

سوال ا:... برسرکاری ملازم کی ایک رقم لازمی طور پروضع کی جاتی ہے، بیرقم پراویڈنٹ فنڈ کے نام ہے وضع ہوتی ہے۔ بیرقم ملازم کی ریٹائزمنٹ کے بعداس کوملتی ہے اور بیرقم اس کی وضع کی ہوئی رقم کی ڈگنی ہوتی ہے۔ فل ہر ہے کہ گورنمنٹ بیرقم بینک بیس رکھتی ہے اور چونکہ قلسڈ ڈپازٹ پرزیادہ سود ہوتا ہے اس لئے سرکاری ملازم کی ۲۵ سال یا ۳۰ سال کی مد زمت میں ڈگنی ہوجاتی ہے۔ براہ کرم شرع کی روشنی میں بتا ہے کہ بیاضا فی رقم لینا جائز ہے یا حرام ہے؟

سوال ۲:... پراویڈنٹ ننڈ کی رقم جوگورنمنٹ کے کھاتے میں جمع ہوتی ہے، ملازم کو بیتو ہرسال معلوم ہوتا رہتا ہے کہ اتی رقم اس کے کھاتے میں جمع ہوگئ ہے، کیااس رقم پرزکو ۃ ادا کی جائے گی یانہیں؟ کیونکہ ملازم بیرتم اپنی مرضی سے نہتو نکال سکتہ ہے اور نہ اپنی مرض ہے خرج کرسکتا ہے۔

جواب:... پراویڈنٹ فنڈ پر جواضافی رقم محکے کی طرف ہے دی جاتی ہے اس کا لینا جائز ہے،اور جب تک وہ وصول نہ ہوجائے اوراس پرسال نہ گزرجائے اس پرز کو ۃ واجب نہیں ہوتی۔ <sup>(۱)</sup>

## فلیٹ خرید کرداماد کے نام پراس شرط سے کیا کہ زندگی تک مجھے اس کی آمدنی دے گا

سوال: ... ہیں نے اپنی جیب خاص ہے ایک فیٹ دولا کاروپ ہیں خریدا اور اپنے داماد ہے کہا کہ بیدفلیٹ اپنے نام پر کرالیں لیکن شرط بیر کھی کہ اس فلیٹ کی آمد نی جب تک میں اور میری ہوی زندہ ہیں، ہم کو متی رہ کی۔ بیشرط زبانی اپنے چار قریبی رشتہ داروں کے سامنے طے ہوئی، پچھ عرصے کے بعد بیافلیٹ میرے داماد نے فروخت کردیا جس میں میری رض بھی شامل تھی، لیکن داماد صاحب نے فلیٹ ساڑھے تین لاکھ میں فروخت کیا تھ، جس میں ہے جھے صرف بی س ہزار رو ب دے کر باتی خریج کردیے، اور کہا کہ قرض داروں کو دیے، کیا شرع اعتبارے ایسا کرنا تھے جے؟

جواب:...جب آپ نے ان کودے دیا تو وہ مالک ہوگئے، اور انہول نے آپ کی رضائے ساتھ بیجی دیا تو ان کا فروخت کرنا سے تھا، البتہ داماد کو چاہئے تھا کہ اپنے وعدے کے مطابق فدیث کی ماہ نہ آمدنی آپ کو تامین حیات و بتار ہتا۔

<sup>(</sup>۱) وأما شرائط الفريضة ترجع إلى المال فمها الملك فلا تجب الزكاة في سوائم الوقف و الخيل المسلة لعدم الملك، وهذا لأن في الزكاة تمليكا، والتمليك في غير الملك لا يتصور. (البدائع الصائع ج ٣ ص ٩ طبع سعيد). تفصيل كـ الشيار كـ الشيار عن المنافقة وحمدالله.

 <sup>(</sup>٢) والهبة شرعًا: تمليك الأعيان بغير عوض .... وتمام الهبة بالقبض. (الفقه الحنفي وأدلّته ج.٣ ص: ٩٩).

#### لائبرىرى كى چورى شده كتابون كاكياكرون؟

سوال:... میں نے ایک مرتبہ ایک مائبریری ہے، بلکہ ایک نہیں بہت دفعہ کہ بیں چرائی تھیں، وہ اس لئے کہ میں نے دیکھا حکومت ہمارے پیسے سے کماتی ہے اور پچھ بھی نہیں دیتی، اور حرام کھا کر یعنی عوام ہمارے بیسے کھا جاتی ہے، تو میں نے سوچا کہ جو میں کرسکتا ہوں کروں، میں نے ایک لائبریری ہے تقریباً • ۳ یا • ۵ کتا بیں چوری کیں، اور مختلف قتم کے کاغذات چوری کئے، اب میں اس کی تلافی کیسے کروں؟

جواب:... کتابیں اور کیسٹ وغیرہ لا بھر رہی میں واپس رکھ دیں، اور جونقصان آپ نے کیا تھا، اس کا انداز ہ لگا کراتی کتابیں خرید کرلا بھر رہی میں جمع کرادیں۔

#### معاملات

#### دفتر کی اسٹیشنری گھر میں استعمال کرنا

سوال:...برکاری ملاز بین کودفتر ول بیس جواسنیشنری ملتی ہے بھی کام کم ہونے کی وجہ سے پوری طرح سرکاری استعال بیس نہیں آسکتی، پھر دُوسر سے ماہ اور سامان مل جاتا ہے، چنانچہ فاضل اسباب لوگ گھر لے جاکر بچوں کے استعال بیس وے دیتے ہیں، کیا بیتمام اشیاء ملاز بین کے ذاتی حقوق کی مدیس آتی ہیں اور ان کا ذاتی اور گھر بلو استعال اسلامی اُصولوں کے مطابق ج تزہے یانہیں؟ جواب:...سرکاری سامان کو گھر لے جانا دُرست نہیں ، اللّا یہ کہ سرکار کی طرف سے اس کی اجازت ہو۔

## سركارى كوئله استعال كرنے كى بجائے اس كے يسيے استعال كرلينا كيسا ہے؟

سوال:... پیس سرکاری ملازم ہوں، ہمیں سردی کے موسم میں حکومت ہے کو سنے کے لئے بجٹ منظور ہوتا ہے، یہ کو کلہ صرف سردعلاقوں کے لئے منظور ہوتا ہے، چونکہ بیل ضلع سوات میں ملازمت کرتا ہوں جو کہ انتہائی سردعلاقد ہے اور جنوری ہے لئے کہ مارچ تک یہاں بہت سردی ہوتی ہے اور جمیں کو کلہ جلا نا ان مہینوں میں درکار ہوتا ہے، لیکن اس وقت حکومت ہمیں کوئی رقم مبیا نہیں کرتی اور پھر بعد میں جون کے مہینے میں روپے ملتے ہیں۔ اس کا طریقہ کاراس طرح ہے کہ حکومت ایک آدی کو شعیکہ دیتی ہے کہ آب ان سرکاری دف ترکو کو کلہ مبیا کریں، لیکن قسیکے دار کو کلہ مبیانہیں کرتا بلکہ دوا ہے کا غذات میں واضح کرتا ہے کہ میں نے کو کلہ مبیا کیا، حالا نکہ نہ شعیکہ دار کو کلہ مبیا نہیں وقت حکومت ہے تو شعیکہ داراس ہے اپنا کمیشن کو کلہ جا برتا ہے اور نہ تی وفتر وال میں کو کلہ جلایا جا تا ہے بلکہ جب جون کے مہینے میں بجبٹ منظور ہوتا ہے تو شعیکہ داراس ہے اپنا کمیشن کو تا ہے اور باقی روپے ہم آپس میں تقسیم کرتے ہیں، حالانکہ بیرتی ہمیں کو کئے کے لئے دی جاتی ہیں اپنی کوئی حرج نہیں۔''اور ہمارے لئے جائز ہے، کیونکہ مردی کے دنوں میں ہم نے سردی برداشت کی اورا سے لئے بجت کی انبذا اس میں کوئی حرج نہیں۔''اور بعض کہتے ہیں کہ:'' نقد حالت میں اس کا لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کوئلہ جلایا نہیں تو رقم کس چیز کی لیں گے؟'' آپ حضرات فیصلہ کریں۔

جواب:... چونکہ بجٹ میں دیگرمصارف کے ساتھ اس مدمیں بھی رقم رکھی جاتی ہے اور حکومت کی جانب سے اس کا با قاعدہ

<sup>(</sup>۱) لا يجوز لأحدِ من المسلمين أخذ مال أحدِ بغير سبب شرعي. (شامي ح ٣ ص ٢١، بــاب التعزير، كذا في إمداد الفتاوي ج: ٣ ص ٢١، بــاب التعزير، كذا في إمداد الفتاوي ج: ٣ ص ٢١، ١٣١، طبع مكتبه دارالعدوم كراچيّ). أيضًا: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلاإذبه أو وكالة منه أو ولَاية عليه وإن فعل كان ضامنًا. (شرح المجلة ص ٢١، المادّة: ٢٩، طبع مكتبه حبيبيه كوئنه).

تھیکددیا جا تا ہے اور چونکہ تھیک دارا س مدل رقم سرکاری فزانے ہے وصول کرتا ہے، اس لئے اس قم کالینا صارفین کاحل ہے۔ رہا یہ کہ خردت کے وقت کوئلہ مہین نہیں کیا گیا اور آپ حضرات نے اس کے بغیر سردی کا موسم گزارا، بیر صومت کی کارکردگی کا نقص ہے یا تھیکے دار کی ناا بی ۔ آپ او کول کوال کے خلاف احتجاج کرنا جا ہے اور اس نظام میں جو خرا لی ہے اس کی اصلاح کرائی جا ہے تا کہ تھیکے دار پر وقت کوئلہ مبیا کرے۔ بہر حال جب اس مدکی رقم سرکاری فزانے سے نکالی جا چکی ہے، اس کا وصول کرنا آپ حضرات کے الی سے جے ۔ اس کا وصول کرنا آپ حضرات کے الی سے جے ۔ اس کا وصول کرنا آپ حضرات کے الی سے جے ۔ اس کا وصول کرنا آپ حضرات کے الی سے جے ۔ (۱)

#### سرکاری گاڑی کا بے جااستعال

سوال: بین ایک سرکاری در زم ہوں ،عہدہ اور تخواہ کے لحاظ سے جھے کارر کھنے کاحق حاصل ہے ، حکومت کی طرف سے کارالا وَسَن ۲۸۵ رو ہے ، ہوار ملتا ہے ، لیکن میں اپنی گاڑی سے دفتر نہیں آتا ہوں ، دفتر آنے جانے کے لئے سرکاری گاڑی استعال پر استعال کرتا ہوں ، جس کے لئے جوازیہ پیدا کرتا ہوں کہ سرکاری فائل لے جانی ہوتی ہے ، اس طرح سرکاری گاڑی کے استعال پر تقریباً دو ہزاررو ہے ماہوار خرج آتا ہے۔ آپ ہرائے کرم احتساب کے حوالے سے بتا ہے کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے کیا یہ کار الاوٹس لینا میرے لئے طلال ہے؟ دوسرے سرکاری گاڑی کا اس طرح جواز پیدا کرے استعال کرنا کہاں تک جائز ہے؟ چونکہ میں اس دن سے ڈرتا ہوں جب احتساب کے قام اس لئے خداوند کریم کی خوشنودی حاصل کرنے اور احتساب سے بچنے کے لئے جھے کو کیا کرنا جا کرنا جوا ج

جواب:...اُصول یہ ہے کہ سرکاری املاک کوانہی مقاصد کے بئے استعال کیا جاسکتا ہے، جن کی سرکار کی طرف سے اجازت ہے۔ آپ سرکاری گاڑی کے استعال کواس اُصول پرمنطبق کر بیجئے ، اگر کارالہ وَنس کے ساتھ آپ کوسرکاری گاڑی کے استعال کواس اُصول پرمنطبق کر بیجئے ، اگر کارالہ وَنس کے ساتھ آپ کوسرکاری گاڑی کے اِستعال کی اِجازت نبیس تو یہ اِستعال غلط اور لاکقِ مؤاخذہ ہے۔

#### سمینی ہے سفرخرج وصول کرنا

سوال :...زیدجس کمپنی میں مارزم ہے،اس کمپنی کی طرف ہے ووسرے شہروں میں مال کی فروخت اور رقم کی وصولی کے لئے جاتا پڑتا ہے، جس کا پوراخرچہ کمپنی کے ذرمہ ہوتا ہے، بعض شہروں میں زید کے ذاتی دوست میں جن کے پاس تھہرنے کی وجہ سے خرچہ نبیں ہوتا۔ کیا زید و وسرے شہرول کے تناسب سے ان شہروں کا خرچہ بھی اپنی کمپنی ہے وصول کرسکتا ہے یا نبیں؟ جواب: ..اگر کمپنی کی طرف ہے یہ طے شدہ ہے کہ مارزم کو اتنا سفرخرچ و یا جائے خواہ وہ کم خرچ کرے یا زیادہ،اور کرے یا

 <sup>(</sup>۱) وتصح بقبض بلاإذن في المدس . و بعده به أي بعد المحلس بالإذن و في الحيط لو كان أمره بالقبص حين وهمه لا يتقيد بالحكس و يتحوز القبض بعده و التمكن من القبض كالقبص . إلخ. (الدر المحتار مع الرد ح: ۵ ص. ۱۹۰ كتاب الهبة، طبع سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>٣) ان الله ينامبركم أن تنو دوا الأمنت إلى أهلها (النساء: ٥٨). أيضًا. ينظره أن ينكون الآجر متصرفًا بما يؤجره أو وكيل المتصرف أو وليه أو وصيه. (شرح الملة ص: ٢٥٣، المادة: ٣٢٣).

نہ کرے، اس صورت میں او زیدا ہے دوست کے پاس تھہ نے یا وجو آمپنی سے سفرخرج وصول کرسکتا ہے، اور اگر کمپنی کی طرف سے طے شدہ نیس بلکہ جس قدرخرج ہوملازم اس کی تفصیلات جزئیات لکھ کر کمپنی کو دیتا ہے اور آمپنی سے بس اتن ہی آم وصول کر لیتا ہے جتنی اس نے دورانِ سفرخرج کی تھی تو اس صورت میں کمپنی سے اتنا ہی سفرخرج وصوں کرسکتا ہے جتنا کہ اس کا خرج ہوا۔ (۱)

### سركاري طبتي إمدادكا بي جااستعال

سوال:...ا کثر سرکارگ اورخی إ داروں میں دُوسری سہولتوں کے ساتھ طبتی سہولت بھی مفت فراہم کی جوتی ہے، اور دیکھنے میں آیا ہے کہ ملاز مین ان سہولتوں کا بے جااستعال ،خصوصاً طبتی سہولت کا ،اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی غلط بیانی ہے بیاری بٹا کر یا پھر ڈاکٹر کو بھی اس اسکیم میں شامل کر کے اپنے تام بہت ساری دوائیں تھوالیتے ہیں ،اور پھر ان دوائیوں کو میڈ یکل اسٹور والوں کو بی چج کر سے داموں میں بی اپنی ضرورت کی پکھاور چیزیں خرید لیتے ہیں ،اور بیکا ماتی ججت سے کیا جا تا ہے کہ اکثر ملاز مین اسے اپنا تی سمجھتے ہیں ،اور بیکا ماتی جست سے داموں میں بی اپنی ضرورت کی پکھاور چیزیں خرید لیتے ہیں ،اور بیکا ماتی جست سے کیا جا تا ہے کہ اکثر ملاز مین اسے اپنا تی سمجھتے ہیں ،اور سے مولا نا صاحب! ایسا ، ل جو کہ جھوٹ بول کر اور ادارے کو دھوکا دے کر حاصل کیا جائے ،رزقی حلال کہا جا سکتا ہے؟ اور اس کے بدلے میں جو مال حاصل کیا جائے ، رزقی حلال کہا جا سکتا ہے؟ اور اس کے بدلے میں جو مال حاصل کیا جائے ، رزقی حلال کہا جا سکتا ہے؟ اور اس کے بدلے میں جو مال حاصل کیا جائے ، رزقی حلال کہا جا سکتا ہے؟ اور اس کے بدلے میں جو مال حاصل کیا جائے ، جائز ہے؟

جواب: ... آپ کے سوال کا جواب تو اتنا واضح ہے کہ جھے جواب لکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ سرکاری یا نمی اوارول نے جوطبی سہولتیں فراہم کی جیں وہ بیمارول کے بئے جیں ، اب جوشھ بیمار بی نہیں اس کا ان مراعات میں کوئی حق نہیں ، اگر وہ مصنوعی طور پر بیمار بن کرعلاج کے مصارف وصول کرتا ہے تو چند کبیرہ گن ہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اوّل: جھوٹ اور جعل سازی۔ دوم: إدارے کو دھوکا اور فریب وینا۔ سوم: ڈاکٹر کورشوت و ہے کر اس گناہ میں شریک کرنا۔ چہارم: اوارے کا ناحق مال کھانا۔ اور الن چاروں چیزوں کے حرام اور گناہ کبیرہ ہوئے میں کوئی شہیں۔ اور جس کمائی میں یہ جارگنہ شامل ہوں گے اس کے ناپاک ، ناجا تزاور

(۱) يبرم أن يكون الآجر متصرفًا بما يؤجره أو وكيل المتصرف أو وليه أو وصيد (شرح اعلة ص ٢٥٣٠، الماذة ٣٦٣). (٢) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المافق ثلاث، زاد مسلم. وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، ثم الفقا: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. (مشكوة ص: ١٤). أيضًا عن عدالله بن عمرو أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال . . . . يا رسول الله اما عمل المار؟ قال الكدب إذا كدب فحر وإذا فحر كفر وإذ كهر دخل يعنى النار. (مسند أحمد ح: ٣ ص. ٢١١). أيضًا عن عبدالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والكدب! فإن الكدب يهدى إلى المفروريهدى إلى المار إلح. (سنن أبي داؤد ح ٣ ص ٣٥٠ كتاب الأدب). ومن عشنا فليس منًا. (مشكوة ص: ٥٠٣). عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمراشي والرائش الذي والمرتشي في الحكم. (ترمذي ح. ١ ص: ٥٩١). ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل والمرتشي والمراث والمراد والله أعلم الياكل بعضكم مال بعض بالباطل ح. ١ ص ١٥٠). وأكل المال بالماطل على وجهين أحدهما أحده على وحه الظلم والسرقة أعلم اللعصاص ح: المناف الغطس الكيد مي مجراه والآخر أحده من حهة محظورة بحو القمار . إلح. (أحكام القرآن للجصاص ح: المناف العصاب وما جرى مجراه والآخر أحده من حهة محظورة بحو القمار . إلح. (أحكام القرآن للجصاص ح: المناف الكيد مي الميل الكيد عليه الكيد مي الميل الكيد من الميد المناف الميل الكيد من الميد القمال الميل الميل الكيد من الميد القمال الميل الميل الميل الميل الكيد من الميد القمال الكيد من الميد القمال الميل الكيد من الميد الميد

ب برکت ہوئے میں کیے شک ہے ...؟ القد تعالی ہورے مسلمان بھائیوں کو تقل اور ایمان نصیب فرمائے کہ وہ حلال کو بھی حرام کر کے کھاتے ہیں...!

# آرمی کے مریضوں کے لئے مخصوص دوائیاں وُ وسرے لوگوں پر اِستعال کرنا

سوال: ... میں آرمی میں ڈینسر ہوں ، ہمارے پاس جودوا ئیاں آتی ہیں بیصرف اور صرف پاکستان آرمی کے مریضوں کے لئے آتی ہیں، جن کا سول لوگوں کو دینے کی اجازت نہیں ہوتی (ایمرجنسی کے علاوہ) اور میں نے پاکستان آرمی کی دوائیاں فروخت کی ہیں، ابھی پاکستان آرمی کے دوائیاں فروخت کی ہیں، ابھی پاکستان آرمی کے مریضوں کو قویہ پیلے نہیں دے سکتا ، کیونکہ وہ ضرورت مندنہ ہیں ، ان کی ضرورت گورنمنٹ ہوری کردیتی ہیں، ابھی چیے میں سول ضرورت مندم یضوں کو دے وول تو میرے ذھے سے حقوق العباد اُتر جائے گا؟ یا گورنمنٹ کے پاس جمع کراؤں؟ لیکن گورنمنٹ کے عہدے دارون ایر اعتبار نہیں ہے۔

جواب: . . چونکہ آپ کے بقول ً ورنمنٹ کی طرف سے بیدووائیاں آرمی کے لئے مخصوص ہیں، اس لئے آپ آرمی کے کھاتے ہیں جع کرواد میں ۔ واللہ اعلم! کھاتے ہیں جمع کرواد میں۔ واللہ اعلم!

## سرکاری بجٹ ہے بچی ہوئی رقم کا کیا کریں؟

سوال:...زیدا بیک دفتر میں سرکاری مدازم ہے، اس دفتر کوسرکاری طور پرمثلاً ایک لا کھروپے سالانہ بجٹ دفتری اِخراجات
کے لئے ملتا ہے، جن میں دس بزارروپے مثلاً دفتری ملاز مین کے سفری اِخراجات کے لئے مخصوص ہیں۔ پوراسال گزرالیکن اس مدمیں
کوئی خرچہ نہیں ہوا، سال کے آخر میں آفیسر مجاز اس رقم کو بغیر استحقاق کے اپنے یا دفتر کے کسی ملازم کو دیتا ہے تو کیا زید بھی بیر رقم بغیر
استحقاق کے دصول کرے؟ جبکہ حکومت کو بیر تم واپس سرکاری خزائے میں جمع نہیں کرائی جاتی، یا بغیر نیت کے کسی ضرورت مند یا دینی ادارے کودے؟ یا آفیسر مجاز کے سئے چھوڑ دے؟ یاز یدیے رقم خود استعال کرے؟ جوابات جلداز جلد ارسال فرما کرمنون فرما کیں۔

جواب: "گورنمنٹ نے وہ رقم اخراجات کے لئے دی ہے، اگر اخراجات بی نہیں ہوئے تو نداس کو آپ استعال کر سے ہیں نہ آپ کا افسر مجاز ۔ کی عقل میں یہ بات آئے گی کہ وہ پیسہ مجھے دے دیا کریں؟ جبکہ میرا اس دفتر ہے کوئی تعلق نہیں ۔ بہر حال یہ نوٹ کھے کررقم گورنمنٹ کو واپس کرنی چا ہے کہ اس س اس میں کوئی پیسہ خرج نہیں ہوا۔ اور آپ کے افسر مجاز نے پھے ہیے ۔ تا ہو کو دیے ہیں اور پھی خودر کھ لئے ہیں ، تو یہ پیسے نہ آپ کے لئے جا تزمیں ، نہ آپ کے افسر مجاز کے لئے ، ابکدان پیسوں کا گورنمنٹ کو واپس کرنا ضروری ہے۔ (۱۳)

 <sup>(</sup>١) إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. (النساء ٥٨). أيضًا الا يجور لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو
 وكالة منه. (شرح اعلة ص. ٢١، رقم المادّة ٢٢١، أيضًا الأشباه والنظائر ص ٢٧٦ الفي الثاني).

 <sup>(</sup>۲) قال تعالى. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (قوله بالباطل) بالحرام يعنى بالربا والقمار والغصب والسرقة والخيابة،
 ونحوها. (تقسير بغوى ج: ۲ ص: ۵۰).

<sup>(</sup>٣) والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وحب رده عليهم. (فتاوي شامي ح د ص ٩٩ ، مطلب قيمن ورث مالا حرامًا).

## سركاري رقم كابے جااستعال جائز نہيں

سوال:..زیدایک دفتر میں ملازم ہے، اس کے آفیسر مجازئے اے ایک چیز بازار سے خریدئے کے لئے سورو ہے دے دیے ، جبکداس چیز کی بازاری قیمت سورو ہے ہی ہے، لیکن وہی چیز زید کو ۴۰ رو ہے میں ال جاتی ہے، اب بید چیز سرکاری کھاتے میں سو رو ہے کی فاہر کی گئی ہے، اور زید نے سورو ہے کی سرکاری رسید پر دستخط بھی کردیئے اور آفیسر مجاز کو ۴۰ رو ہے والی قیمت نہیں بتائی گئی ہے۔ اب سوال بیر ہے کہ زید یہ بقیم ہ ۸ رو ہے اپنے ڈائی اِستعال میں لاسکتا ہے یا یہ ۸ رو ہے آفیسر مجاز کو واپس کردی جبکہ آفیسر مجاز اس ذاتی اِستعال میں لائے گا اور یہ بات اس وجہ سے ظاہر ہے کہ رسید میں ۴۰ ارو ہے ہی کی قیمت ظاہر کردی گئی اور آفیسر مجاز نے اس پر دستخط بھی کردیئے۔ یا بغیرصد تے کی نیت سے بیر قم کسی ضرورت مندیا دِین طالب علم کویا کسی وینی اِدارے کے حوالے کرسکتا ہے ؟ جواب شائی ہے مستفید ٹرما کیں۔

جواب:...انسر مجازنے اس کو وہ چیز لانے کے لئے تھم کیا، وہ چیز ۲۰ روپے کی ال گئی تواس کو ۲۰ روپے کی رسید کنافی جا ہے تھی، اور ۲۰ روپے ہی بتانے جا ہے تھے۔ زید کا ۲۰ کے بجائے ۲۰ اوصول کرنا بدعمدی اور خیانت ہے، اب اس کاحل بینیں کہ وہ ناکہ رقم کسی غریب مسکین کو دے دے باکسی طالب علم کو وے دے، کیونکہ وہ رقم گورنمنٹ کی ہے اس لئے کوئی ایسی تہ بیر کرے کہ اشی روپے گورنمنٹ کو واپس ہوجا کئیں، مثال کے طور پر آئندہ اگر گورنمنٹ کے لئے کوئی چیز خریدی جائے تو ۲۰ اروپے کی چیز کے ۲۰ روپے لئے وئی واپس ہوجا کئیں، مثال کے طور پر آئندہ اگر گورنمنٹ کا روپید نتو آپ کے لئے جا تز ہے نہ آپ کے افسر کا دوپید نتو آپ کے لئے جا تز ہے نہ آپ کے افسر کے لئے جا تز ہے نہ آپ کے افسر کے لئے جا تز ہے نہ آپ کے افسر کے لئے جا تز ہے۔ (۱)

#### گورنمنٹ کے سلنڈر جو والدصاحب لے آئے تھے، بیٹا کیسے واپس کرے؟

سوال:...میرے مرحوم والد کا تعلق شعبہ تعہیم ہے تھا، وہ گورنمنٹ کالج میں پروفیسر تھے، تقریباً چار پانچ سال پہلے انہوں نے کالج ہے گیس کے دوسلنڈر (جو کہ گورنمنٹ کی ملیت تھے )لاکر گھر بلو استعال کے لئے رکھ لئے۔ ان سلنڈرول میں گیس ہم اپنے پیسوں ہے بھرواتے تھے، تقریباً ایک سال قبل میرے والد کا اِنقال ہو گیا، میں وہ سنڈر واپس کرنا چاہتا ہوں تا کہ میرے والد پر بیہ قرض ندر ہے، لین مسئلہ بیہ کہ اگر سلنڈرواپس کرتا ہوں تو شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ است عرصے ہے کالج کے سمنڈرر کھے بیشے تھے، اورا گران سلنڈروں کی رقم کالج کے پرنہل کو دیتا ہوں تو شبہ ہے کہ وہ رقم گورنمنٹ کے کھاتے میں نہیں جائے گی، اوراس میں بھی وہی بات آتی ہے کہ وہ رقم آلی جگہوں کی ایس راستہ بناد ہے کہ وہ رقم ایسی جگہوں دول میں بھی وہی بات آتی ہے کہ وہ رقم ایسی جگہوں دول کے شرمندگی بھی نہ ہواور یو جھمی مرے اُتر جائے۔

جواب :...ان سلنڈروں کی جتنی قیمت ہے، چونکہ استعال شدہ ہیں ،اس لئے سی جانے والے سے ان کی قیمت لگوا کمیں ،

<sup>(</sup>۱) گزشته شخی کا حاشیه نمبرا ۲۰ ملاحظه فرماتین \_

اوراتنی کتابیں لےکر کا بچ میں داخل کرادیں ،آپ کا بھید بھی خاہز نہیں ہوگا اور ، مک کی وہ چیز بھی پہنچ جائے گی۔'' سركاري كاغذذاني كامول ميں إستعال كرنا

سوال: "بهمي ہم گور ننٹ كے كاغذ ، قهم وغيره بھي اِستعال كرتے تھے، اس كاكيا كرنا جاہے جوہم نے اِستعال كرلئے ہيں؟ جواب:...سرکاری کاغذ ہقیم بلاضرورت واجازت اِستعال نہیں کرناچ ہے، اورا گر ہوگیا ہوتو اتنا معاوضہ کسی ذریعے ہے سرکاری خزانے میں جمع کرناچاہئے۔ابیتہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے اس کی اِجازت ہے تواس کا مسئلہ دُوسراہے۔ سرکاری قانون کےمطابق اگرملازم مالک ہے مراعات حاصل کرے تو کیا حکم ہے؟ سوال:...سرکاری قانون کے مطابق اگر کوئی مالک اپنے مارنم کو برطرف کرے تو اس کومندرجہ ذیل واجبات ادا کرنے

الف:... یا نو ملازم کوایک یا قبل اطلاع دے کہتم فلال تاریخ ہے فارغ ہو، یااس کوایک ماہ کی تنخواہ بطورِمعاوضہ نوٹس ادا کرےاور قوراً فارغ کردے۔

> ب :.. گریجویش جینے سال ملازمت کی ہواتنے مہینوں کی تنخواہ بطور گریجویش۔ ج: ... بونس جس قندر بونس سالانه حسابات كيموقع يرمل زيين كوديا كيا مو\_

دن... برملازم بره ہ کی ذمہ داری اداکرنے کے بعد جاریوم کی رُخصت کامستحق سمجھا جا تاہے، سال ختم ہونے پر ملازم کو بیتق صل ہے کہ وہ ۸ سم یوم کی رُخصت یا تنخواہ حاصل کرے،اگر ہالکان رُخصت نہ دیتا جا ہیں تواس کی رُخصت کا معاوضه اپنے یوم کی تنخواہ ک صورت میں ادا کریں۔ اگر ، لکان ان واجبات میں ہے کی رقم کی جزوی پاکلی مقدار دینے سے انکار کریں تو لیبر کورٹ بیرواجبات بھی ور ہرجانہ بھی ادا کرائے گا۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ بیرُ توم جزوی پاکلی اگر مالکان حکومتی خوف سے خوشی ہے ادا کریں تو ملازم کے لئے شرعی طور برج تزاورحلال ہیں یانہیں؟

جواب:...جن مراعات کا سوال میں ذکر کیا گیا ہے، وہ ، لکان کی تسلیم شدہ ہیں ، اس لئے ان کے حاصل کرنے میں کوئی قاحت تہیں۔

> كاركن كى سالانه ترقى ميں رُكاوٹ ڈالنے والے افسر كاحكم سوال: يكسي كاركن كي سالاندتر في مين افسررُ كاوت وْ اللّه تواسْ كا كيا موكا؟

ر ) من عصب شيئا. ثم أخفاه وصمنه المالك قيمته ملكه الغصاب لأن المالك ملك قيمته بكماله والشيء المغصوب تنتقل ملكيته للغاصب. (الفقه الحنفي وأدلته ج:٣ ص:١١١ ، كتاب الغصب، طبع بيروت).

٢٠) لا يحور لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه، وإن فعل كان ضامنًا. (شرح ابحلة ص ١١، المادّة. ٩١). لا يحوز تصرف في مال غيره بلا إدنه و لا ولايته. (الدر المختار، كتاب الغصب ح: ٢ ص٠٠٠٠).

جواب:...اگر کارکن کی ترقی قاعدے کے لئاظ سے کارکن کاحق بنتا ہے، تو اس ترقی میں زکاوٹ ڈالنے والا افسر گنام گار ہوگا،اورحق العباد کی حق تلفی کرنے والاسخت گنام گارے۔

## ملازم کے لئے سرکاری اشیاء کا ذاتی اِستعال جائز نہیں

چواب:...سرکاری چیزی جیسی ٹیلیفون، گاڑی یا دُوسری چیزی بیسرکاری کاموں کے لئے ہوتی ہیں، ذاتی استعال کے لئے نہیں، ذاتی استعال کے لئے نہیں، اگر گورنمنٹ کی طرف ہے کی شخص کو ذاتی استعال کے لئے نہیں ہوتیں، اگر گورنمنٹ کی طرف ہے کی شخص کو ذاتی استعال کے لئے ان کو کام میں لانا جائز نہیں۔ تی مت کے دن اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔

# ڈاکٹر کی کھی ہوئی دوائی کی جگہ مریض کے لئے طافت کی چیزیں خریدنا

سوال:... میری حال ہی میں شادی ہوئی ہے، اور میری ہوئی بہت کمزور ہے، اور لوبلڈ پریشر رہت ہے، جھے آفس کی طرف سے میڈیکل مفت ہے، میں کئی ڈاکٹر زکو وکھا چکا ہوں، ہرکوئی طاقت کی اور وٹائمن کی گوریاں دے دیتا ہے، مگر ہوی گولیاں نگلتے ہی قے کردیتی ہے۔ جس کی وجہ سے دوائی پڑی رہ جاتی ہیں نے ڈاکٹر زکو یہ بات بتائی تو وہ کہتے ہیں کہ:'' اوولئین، ہارس، کمیلان، شہد' وغیرہ کھلا کی میں مگر میری شخواہ اتن ٹہیں ہے کہ یہ سب پچھ کرسکوں۔ میں نے ڈاکٹر زکو بتایا تو وہ کہتے گئے کہ ہم تم کو جو دوائیں لکھ کر دیتے ہیں تم کی میسٹ کی دُکان سے اس کے بدلے میں مندرجہ بالا اشیاء لے اور آپ سے بوچھنا یہ ہے کہ اگر میں دواؤں کی جگہ طاقت کے لئے اور لئین، ہارلس، کمیلان وغیرہ لوں تو کیا یہ جائز اور حلال ہوں گی؟

جواب: ... کیا گورنمنٹ کی طرف ہے اس کی اِجازت ہے؟ کیا اگر ڈاکٹریمی دوائیں لکھ کر دیں تو گورنمنٹ ان کے لینے کی اِجازت نہیں دے گی...؟

<sup>(</sup>۱) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إدنه أو وكالة منه أو ولاية عليه، وإن فعل كان ضامنًا. (شرح الملة ص: ۱۲ مر: ۲۰۰ كتاب ص: ۲۰۱ كتاب الفصب، طبع سعيد).

#### چوری کی ہوئی سرکاری دوائیوں کا بدلہ کیسے اُتاروں؟

سوال: زیدایک و پنسر ہے، کائی عرصہ پہلے وہ حکومت کی دوائیاں چوری کر کے فروخت کرتا رہا، یعنی اگرایک چیز کی قیمت و مارو ہے ہوتی تھی تو بازار جاکر ۵۰ یا ۳۰ رو ہے پر فروخت کرتا تھا۔ اچا تک اللہ کا خوف زید کے ول میں پڑگیا، زید نے تو ہی اس بات کوسات سال گزرگے ، اس کے بعد ہے اب تک کوئی دوائی فروخت نہیں کی ۔ زید تبلیغ میں بھی جاتار ہتا ہے، پانچ وقت کانی زی بھی ہے، جس کے اور شام فرکرا دکار بھی کرتا رہتا ہے۔ زید کے ول میں اب بھی وہی دوائیوں کا مسکہ کھٹکٹا رہتا ہے، کیونکہ زید کو پتا ہے کہ حقوق العباداس وقت تک معافی نہیں ہوتے جب تک بندہ معاف نہ کروے۔ زید کو یہ بھی نہیں بتا کہ میں نے کتنے کی دوائیاں فروخت کی ہوں گی، پوچھتا ہے ہے کہ ذیدا ہے کہ بیں؟ اگر زیدا ہے ذبح ن کے جیل؟ اگر زیدا ہے ذبح ن کے مطابق حمل ابق حمل ابق حمل ابق حمل ابت کے کہ اس کے عہدے داروں پر زیدکو یقین نہیں ہے کہ ان پیسوں خودوائیاں خرید کرم یصوں کو دے دیں گی۔

جواب: ..الله تعالی کاشکراَ دا سیجے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہجھ عطافر مائی اور اپنے گنا ہوں کی تلافی کا ذِکر فر مایا۔ آپ ایسا کریں کہ جتنی دوائیں آپ نے گورنمنٹ کی فروخت کی ہیں ،اس کا حساب لگالیں ،اورتھوڑ اتھوڑ اکر کے ضرورت مندمریضوں کو اتنے ہیں وے دیا کریں۔ (۱)

## گورنمنٹ کے محکموں میں چوری شخصی چوری سے بدتر ہے

سوال: تقریباً دوسال پہلے میرے بڑے بھائی اور میرے والد مرحوم نے بکل چوری کرنے کا طریقہ اپنایا تھا، جو اُبھی جاری ہے۔ کہتے ہیں کہ جو تھی قبر میں اس کا بدلہ ماتار ہتا ہے، کہتے ہیں کہ جب تک پُر اعمل و نیا میں کوئی اچھا تھی ایر اعمل جھوڑ جا تا ہاس کو مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کا بدلہ ماتار ہتا ہے، کہتے ہیں کہ جب تک پُر اعمل و نیا میں ہوتار ہے گا اس کا سمان مرحوم اور جو اُن کا ساتھی ہوگا اے ماتار ہے گا۔ بکل کے وہ کہ ایک تو می اور ان کا ساتھی ہوگا اے ماتار ہے گا۔ بکل کے وہ کی اور ان کا ساتھی ہوگا اے ماتار ہے گا۔ بھی فون، بھی فون، بھی نیوری و غیرہ جو بھی چوری کرتا ہے، کہتے ہیں کہ قیامت کے روزاس کا بدر اعمال کی کرنی سے لیا چا ہے گا، یعنی اعمال لے سے جو نیک عمل یا عبادت اس کی روشن میں مریں گے بھینا وہ قابل قبول نہیں ہوگی ، کیونکہ چوری کرنا حرام ہے، اور حرام چیز استعال سے جو نیک عمل یا عبادت اس کی روشن میں مریں گے بھینا وہ قابل قبول نہیں ہوگی ، کیونکہ چوری کرنا حرام ہے، اور حرام چیز استعال کر کے نیک کام کر ہے تو وہ بھی یقینا قبول نہیں ہوگا ۔ مول نا صاحب! بیسوال جو میں نے کیا ہے اور اس سوال میں جو میں استعال کر کے نیک کام کر ہے تو وہ بھی یقینا قبول نہیں ہوگا ۔ مول نا صاحب! بیسوال جو میں نے کیا ہو امران ہیں جو میں استعال کر کے نیک کام کر بے تو وہ بھی یقینا قبول نیس کا جواب و ہیں۔ ہمارے ووری کا خیارہ پورا کیا جو سے گا، ہو سکے تو ایسے لوگوں کا انبی میں سرعات نے مال کی چوری کا جمال کی جوری کی جوری کا جمال کی جوری کا جمال کی جوری کا جمال کی جوری کا جمال کی جوری کی جوری کا جمال کی جوری کا جمال کی جوری کا جمال کی جوری کی جوری کا جمال کی جوری کا جمال کی جوری کا جوری کا جمال کی جوری کا جمال کی جوری کا جمال کی جوری کی جوری کا جوری کی جوری کا جوری کی جوری کا جوری کی خواب کی جوری کی جوری کی جوری کا کی جوری کی جوری کا کی جوری کی خواب کی جوری کی خوری کی خوری کی خواب کی جوری

جواب:...آپ کے خیالات سیح ہیں، گوتعبیرات سیح نہیں۔جس طرح شخص املاک کی چوری گناہ ہے،ای طرح قومی املاک

<sup>(</sup>١) لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعدر الرد على صاحبه. (فتاوي شامي ج: ٢ ص: ٣٨٥، كتاب الحظر والإباحة).

میں چوری بھی گناہ ہے، بلکہ بعض اعتبارات سے یہ چوری زیادہ تنگین ہے، کیونکہ ایک آ دمی سے تو معاف کرا تا بھی ممکن ہے اور پوری قوم سے معاف کرانے کی کوئی صورت ہی تہیں۔ <sup>(1)</sup>

# فارم اے کی فروخت شرعاً کیسی ہے؟

سوال:... پیں حال ہی ہیں سعودی عرب سے واپس آیا ہوں ، وہاں پرحکومت پاکتان کی طرف ہے ہمیں ایک سہولت ہے ہے کہ جس کوجھی وہاں پر دوسال کا عرصہ گز رجا تا ہے اس کو گفٹ اسکیم ال جاتی ہے۔اس اسکیم کے تحت ہوتا ہیہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے کسی فردکوایک گاڑی گفٹ کر سکتے ہیں ،اس کے لئے ایک فارم جس میں پاکھنا ہوتا ہے کہ کتنا عرصه آپ کو بیہاں ہوا ہے اور کس کے نام گاڑی بھیج رہے ہیں، پھرسفارت خانے سے تصدیق کروانی ہوتی ہے۔ کچھلوگ تو گاڑی بک کرواکریا کتان گاڑی پہنچنے پر اس کو فردخت کردیتے ہیں اور اکثریت میرکرتی ہے کہ اس فارم کو پاکستان میں نیج دیتے ہیں اور میرا بھی فارم بیجنے کا ارادہ ہے، تو دراصل میرے پوچھنے کا مقصدیہ ہے کہ فارم بیچنا جائز ہے یانہیں؟ اوراس سے حاصل شدہ رقم جائز ہے کہ نا جائز؟ اگر رقم نا جائز ہے تو کیا میں فارم کوضائع کردوں یااس سے ملنے والی رقم کو کہیں اور خرج کروں؟

**جواب:...اس فارم کی حیثیت اجازت نامے کی ہے، اور اجازت نامہ قابلِ فروخت چیز نہیں، اس لئے اس کی خرید و** فروخت صحیح نہیں۔

#### بس كند يكثر كالمكث ندوينا

سوال:...میں ایک ملازم آ دمی ہوں، روز انہ کوٹری ہے حیدرآ باد آ نا جا نا ہوتا ہے، پبلک بس نہ ہونے کی وجہ ہے گورخمنٹ بس میں سغر کرنا پڑتا ہے، جس میں جا رجگہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ'' خدا دیکھے رہاہے، کرایہ دے کرنگٹ ضرور حاصل کریں''لیکن کنڈیکٹرنگٹ نہیں دیتے ، کئی دفعہ منہ ماری کے بعد اب خاموش ہونے پرمجبور ہوں ، کیا ہمارے لئے اس میں گناہ ہے؟ ہم <u>پیسے تو ویتے ہیں گروہ</u> كند يكثرى جيب ميس آتے ہيں ، كورنمنٹ ك خزانے ميں نہيں۔

جواب:...آپان کے افسر اعلیٰ ہے اس کی شکایت کریں ،اس کے بعد بھی اگر آپ کی شکایت پر تو جہیں کی جاتی تو آپ عنداملە برى الذمەبىل بە

 <sup>(</sup>١) وقسم يحتاج إلى التراد وهو حق الآدمي والتراد ما في الدنيا بالإستحلال أو رد العين أو بدله وأما في الآخرة برد ثواب الظالم للمظلوم أو إيقاع سيئة المظلوم على الظالم أو انه تعالى يرصيه بقصله وكرمه. (مرقاة المفاتيح ج-١٠ ص٢٠٠٠، بات

 <sup>(</sup>٢) لا يجوز الإعتياض عن الحقوق ابحردة عن الملك قال في البدائع الحقوق المفردة لا تحتمل التمليك ولا يجور الصلح عمها. (شامي ج: ٣ ص: ١٨ ٥٠ كتاب البيوع).

#### جعلی کارڈ اِستعال کرنا

سوال:... آج کل کالج کے کارڈ جو'' کے ٹی گ' نے جاری کئے ہیں، وہ جعلی بنتے ہیں، ایسے کارڈ سے اصل کرائے کے جو پیسے بچتے ہیں وہ استعمال کرتا جائز '' جائز ؟

جواب: .. جعلی کارڈ کا استعمال گن و کبیرہ ہے اور سے بعددیا نتی اور خیانت کے زُمرے میں آئے گا۔ ( )

ای طرح بعض لوگ ان کارڈوں کے ذریعہ ریل میں رعایتی ٹکٹ استعال کرتے ہیں ، یہ بھی گناہ ہے ، جواس متم کی حرکت کا ارتکاب کرچکے ہیں ان کوچاہئے کہاں کے بدلےصدقہ کردیں تا کہ بددیانتی کا گناہ معاف ہو۔

واتی کام کے لئے سفر میں تعلیمی إ دارے کے کارڈ کے ذریعے رعایتی مکٹ اِستعال کرنا

سوال:... میں ایک طالب علم ہوں ، ہمارے تعلیمی إدارے کی جانب سے إدارے کا شاختی کارڈ دِیا جاتا ہے جس کو ہم دورانِ سفر وِکھا کررعا بی کنک لیتے ہیں ، کیا ہمیں اس طرح رعایتی ٹکٹ لیٹا جائز ہے؟ جبکہ ہم اپنے نجی کام کے سلسلے میں بھی سفر کرتے ہیں؟

جواب:...اگر محکیے کی طرف ہے اس کی اجازت ہے کہ اپنی ذاتی ضرورت کے سفر کے لئے بھی آپ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں، توجا تزہے، ورنہیں۔

#### ما لک کی اجازت کے بغیر چیز اِستعال کرنا

سوال: ... عرض ہے کہ ہمارا پیشہ دھونی کا ہے ، کس کا کیڑاال کی اجازت کے بغیر نہیں پہن سکتے ، یہ بات ہرآ دمی جانتا ہے ، گر ہم رے کاروبار میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی صاحب پر زیادہ پسے (اُدھار) ہوگئے ہوں تو وہ اپنے کپڑے چھوڑ دیتے ہیں اور دوبارہ نہیں آتے ، جس کی وجہ ہے ہمارے پسے زک جاتے ہیں ، تین مہینے کے بعد ہماری ذمہ داری ان کپڑوں پر سے ختم ہوجاتی ہے ، ال تین مہینوں کے بعد کیا ہم ان کپڑوں کو پہن سکتے ہیں یانہیں ؟

(۱) عن أبى هربرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أحو المسلم، لا يحونه، ولا يكذبه، ولا يخدله، كل المسلم عنى أبى هربرة قال. قال رسول الله المسلم عنى المسلم حرام عِرْضُهُ ومالهُ و دمهُ الغ رترمذى ج ۲۰ ص ۱۳) . أيضًا عن أبى هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اية المافق ثلاث إذا حدّث كذب، وإذا وعد أحلف، وإذا اؤتمن حان (مشكوة ص ١١) .

ولا تباكبات أموالكم بينكم بالباطل (النقرة ١٨٨٠). وفي أحكام القرآن للجصاص (ج: ١ ص ٣٥٠) وأكبل المال بالباطل على وحهين أحدهما أحذه على وجه الطلم والسرقة والخيانة والغصب وما جرى مجراه.

(۲) سبیل الکسب النحبیث التصدق إذا تعذر الود علی صاحبه (شامی ح ۲ ص:۳۸۵). وفی الهدایة: قال فإن جاء صاحبها والا تصدق بها إیصالاً للحق إلی المستحق وهو واجب بقدر الإمکان. (هدایة ج. ۲ ص. ۱۲) و اور اور اور الفتاوی ش عن از زیرکویدد یکناچا بیخ کدمیرے دورکنا کرایدہ بهت کراس شدردامول کا ایک کمث ای ریوے کا قرید کراس کمث کوف کو کروے اس سے کا مند لیا اللہ الفتاوی ج:۳ ص:۳۵ ص:۳۵ مکتبه دار العلوم).

جواب:...کپڑوں کے مالکوں کا تو آپ کومعلوم ہوتا ہے، پھران مالکوں تک کیوں نہیں پہنچا سکتے ؟ اگر مالک کا پتانہ ہوتو تین ماہ کے بعد وہ لقطے کے تھم میں ہے، لہٰذا مالک کی طرف سے صدقہ کردیں اور نہت بیر کھیں کہ اگر مالک آگیا تو اس کو قیمت دے ؤوں کا، اگرآپ مستحق بیں تو خود بھی رکھ سکتے ہیں۔۔(۱)

#### ما لک کی إ جازت کے بغیر بودے کی شاخ لینا

سوال:...کیا ہم کس جگہ مثلاً اسکول، کالج، اسپتال، پارک یا کسی بھی جگہ ہے بغیراس کے ، لک ہے پوجھے پودے کی کوئی ثاخ وغیرہ تو ڈکر دُوسری جگہ لگانے کی نیت ہے لے سکتے ہیں؟ ہمارا مقصد ہے ہے کہ بیہ پودااپے گھر پرلگا کیں، شاخ کوتو ڈکر ضائع کرنے کا مقصد نہیں ہے، تو کیا بیہ جا تزہے؟

جواب:...مالک کی اِجازت کے بغیرشاخ لینا جائز ہیں۔ (۳)

#### ساتھیوں کی چیزیں بغیران کی اِجازت کے اِستعال کرنا

سوال:... میں فوج میں طازمت کرتا ہول، ٹرینگ کے دوران ہم تمام ساتھی اکشے رہے ہیں، اس دوران ہم ایک دُوسرے سے ضرورت کی اشیاء لے لیتے ہیں، بھی پوچھ کر، بھی بغیر پوچھے۔ میں نے بھی اس طرح کئی مرتبہ کیا، بھی اسابھی ہوتا ہے کہ ہم چیز لے کروا پس نہیں کرتے ، شہائے گتنی مرتبہ بیٹل مجھ سے صادر ہوا ہے، اب یا دبھی نہیں کہ کیا چیز؟ کب؟ کس سے لیتھی؟ اور واپس کی، یانہیں؟ مجھے اب کیا کرنا جا ہے؟

جواب: ... جینے ساتھیوں نے ایک وُ دسرے کی چیزیں اِستعال کی ہیں ، وہ ان سے معاف کرواہیں۔

## یرائی چیز ما لک کولوٹا ناضروری ہے

سوال:... آج ہے کی سال قبل میرے ایک عزیز جو کہ اسلامی ملک سے تشریف لئے شے لہذا وہ اپنے ساتھ سامان وغیرہ بھی لائے ، اس سامان میں ایک چیز ایک بھی تھی جس کو دِ کھانے کی غرض سے میں اپنے گھر لے گیا، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ فور آئی مارے درمیان اختلہ فات نے جنم لیا جو کہ جاری ہے، اب مسئلہ رہے کہ جن صاحب سے میں نے یہ چیز لی تھی انہوں نے جھے پر الزام

<sup>(</sup>١) قال فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها إيصالًا للحق إلى المستحق وهو واجب بقدر الإمكان وذالك بإيصال عينها عن النظفر بنصاحبها وإيضال العوض وهو التوب على إعتبار إجازته التصدق بها وإن شاء أمسكها رجاء الظفر بصاحبها. قال فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها فهو بالخيار إن شاء أمضى الصدقة وله توابها لأن التصدق وإن حصل بإذن الشرع لم يحصل بإذنه فيتوقف على إجازته ... إلخ. (هداية ح: ٢ ص: ٢٥ الاء كتاب اللقطة).

 <sup>(</sup>٢) قبال في التنوير: فينتفع الرافع بها لو فقيرًا وإلاً تصدق بها على فقير ولو على أهله وفرعه وعرسه. (ردانحتار ح.٣)
 ص: ٢٤٩، كتاب اللقطة).

 <sup>(</sup>٣) ألا ينجوز الأحد أن يتصرف في ملك غيره بالا إذبه أو وكالة منه أو والآية عليه. (شرح اعنة لسليم رستم بار، المادة: ٩٦)
 ص: ١١١، طبع مكتبه حبيبيه كوئثه).

جواب: ...اس چیز کا ندصد قد کرنا جا کزے، ندخوداس کا استعمال کرنا ہی جا کزے، اس کو مالک کے پاس نوٹا نافرض ہے۔ اگر یہاں کی ذِلت وبدنا می گوار آئیس تو قیامت کے دن کی ذِلت وبدنا می اوراس کے بدلے میں اپنی نیکیاں ویے کے لئے تیار ہے ۔ ' چوڑ ایوں کا کا رویا رکیسا ہے؟

سوال:... چرٹیوں کا کاروہار کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ آج کل چوڑیوں کا کام فیشن بیں شامل ہے اور ؤکان پرلیڈیز اگر خریدتی جیں اور پہنٹی بھی جیں، مردول ہے مورتوں کا چوڑیاں پہنٹ ٹھیک تونہیں ہے، گراس وقت ذہن بالکل پاک ماحول بیں ہوتا ہے جب انسان اپنی روزی پر کھڑ اہوتا ہے، اس کا ذہن گندے خیالات کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ کیا اس لحاظ ہے بیکام کرنا وُرست ہے یا نہیں؟ اگر لیڈیز اپناسائز وے کر چوڑیاں فرید لیس پھر بیکام کیسا ہے؟ ان ہے آ وہی لین وین کرسکتا ہے یانہیں؟ جھے اُمید ہے کہ آپ اس پورے سوال کا جواب وے کر جھے مطمئن کرویں گے۔ میری خود کی چوڑیوں کی وُکان ہے، نماز بھی پڑھتا ہوں، کیا اس کام کی کمائی مطال ہے؟ اس کام کی آمدنی ہے انسان زکو ق فیرات وے سکتا ہے؟ قبول ہوگی یانہیں؟ جواب وے کرمشکور فرما کیں۔
حلال ہے؟ اس کام کی آمدنی ہے انسان زکو ق فیرات وے سکتا ہے؟ قبول ہوگی یانہیں؟ جواب وے کرمشکور فرما کیں۔
جواب: ... چوڑیوں کا فروخت کرنا تو جائز ہے، لیکن نامخرم عورتوں کو چوڑیاں پہنا تا جائز نہیں۔ ول اور ماحول خواہ کیسا بی

<sup>(</sup>١) إن الله يناصركم أن تؤدوا الأمنات إلى أهلها" (النساء:٥٨). عن أبني هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من أتتمك ولا تخن من خانك. (أبوداؤد ج:٢ ص ٣٢٠ ١ ء كتاب البيوع، طبع إمداديه).

 <sup>(</sup>٢) وقبال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدًا كانت الأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فجاءه فاستحله قبل أن يؤخله فليس ثم دينار و لا درهم، فإن كانت له حسبات أخذ من حسناته. (تومذي ج. ٢ ص:٤٢، أبواب صفة القيامة).

 <sup>(</sup>٣) قال العلامة العشماني رحمه الله تعالى: يجوز للنساء لبس أنواع الحلى كلها من الذهب والقضة والخاتم والحلقة والسوار والخلخال والطوق والعقد والتعاويذ والقلائد وغيرها. (إعلاء السنن ح. ١٤ ص. ٢٩٣).

 <sup>(</sup>٣) ولا ينحل له أن ينمس وجهها ولا كفها وإن كان يأمن الشهوة وهذا إذا كانت شابة تشتهي . إلخ. (عالمگيري ح ٥ ص؛ ٣٢٩؛ كتاب الكراهية، طبع رشيديه كوئته).

پاک ہو، یفل حرام ہے۔اگرعورت اپنے سائز کی چوڑیال دے جائے اور آپ اس سائز کی بنا کران کے حوالے کر دیں تو پیجا ئز ہے۔ مرد کے لئے سونے کی انگوشی بنانے والا سنار

سوال:...سونے کی انگوشی وغیرہ لاکٹ، چین مرد کے لئے استعال کرنا جائز نہیں ہے، اگر کوئی بھائی ہم ہے آرڈر پر بنوانا چاہے تو بنائے والے پرکوئی گناہ تو نہیں؟

جواب:..سونے کی انگوشی بنانا جائزہے،مردکواس کا پہننا حرام ہے،اس لئے آپ گنام گارندہوں گے،کین اگر آپ مرداند انگوشی بنانے سے انکار کردیں تو بہت ہی اچھاہے۔

## غيرشرع لباس سيناشرعاً كيسام؟

سوال:...زید درزی کا کام کرتا ہے، اس کے پاس زنانہ، مردانہ کپڑے سینے کے لئے آتے ہیں، موجودہ دور کے مطابق اے گا کمک کی فرمائش کے مطابق ڈیزائن بنا کر دینا پڑتا ہے، مثلاً زنانہ لباس تنگ، مردانہ پینٹ، پتلون، قبیص کالروالی وغیرہ تو کیا اس میں کاریگر، بنادینے کی وجہ ہے گا کمک کے ساتھ گنا ہگارہ وگا یائبیں؟

جواب:...ایسے لباس کا تیار کرنا جس سے مرد یا عورت کے اعضائے مستورہ کی کیفیات (اُونِی نُیج) نظر آتی ہوں، سمج نہیں۔ کاریگر پر پہننے کا اور تیار کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن اعانت کرنے کا گناہ ہوگا۔ اس لئے بہتر ہے کہ ایسے لباس تیار کرنے سے احر از کیا جائے ، لوگوں سے جھڑے اور اعتراض سے بیخے کے لئے دُکان میں لکھ دیا جائے کہ غیر شری لباس یہاں تیار نہیں ہوتا۔

# درزی کامردوں کے لئے رہمی کیراسینا

سوال:...زیدایک ٹیلر ماسر ہے اور اوقات کار کے درمیان اُحکامات الہیکی پابندی اور نماز کے فرائض با قاعد گی ہے اواکرتا ہے، کیا یہ پیشہ حلال روزی پر بنی ہے؟ کیونکہ زید مردول کے ریشی کپڑے سیتا ہے جبکہ مردکوریشم پبننامنع ہے، اب اگر مردول کے کیا گیڑے (جو کہ دیشم کے تار کے ہوتے ہیں) نہ سینے گاتو کو یاا پی روزی کولات مارے گا، اگروہ سیتا ہے تو گناہ کے کام میں معاونت کا حصد دارکہلاتا ہے۔

 <sup>(</sup>۱) ويكره للرجال التختم بما سوى الفضة كذا في الينابيع، والتختم بالذهب حرام في الصحيح، كذا في الوجيز لكردرى.
 (عالمگيرى ج: ۵ ص: ۳۳۵ كتاب الكراهية).

<sup>(</sup>٣) "ولا تعاونوا على الإلم والعدوان" يعنى لا تعاونوا على إرتكاب المنهيات ولا على الظلم (تفسير مظهرى ج:٣ ص: ١ ا، طبع مكتبه اشاعت العلوم دهلي).

جواب:...خانص ریشم مردوں کے لئے حرام ہے، لیکن مصنوی ریشم حرام نہیں، آج کل عام رواج ای کا ہے، خانص ریشم تو کوئی امیر کبیر ہی پہنتا ہوگا۔خانص ریشم کا کپڑ امردوں کے پہننے کے لئے بیٹا کرووتو ضرور ہے، محمردرزی کی کمائی حرام نہیں۔ لطیفہ کوئی و داستان کوئی کی کمائی کیسی ہے؟

سوال: ..ایک آوی ہے جولطیفہ گوئی، داستان گوئی وغیرہ کرکے کم ئی کرتا ہے، ؤوسر لفظوں میں اس نے اس کام (لطیفہ گوئی وغیرہ) کواپنافر ربید معاش بنار کھا ہے، کیاا لیے شخص کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ ایسے شخص سے ہدید لینا جائز ہے؟ ایسا آوی اس کمائی سے فریضرج اوا کرسکتا ہے؟ اگر ہدید لے لیا ہے تو پھراس کو صرف کس طرح کیا جائے؟ آج کل تھیٹر ہال ہے ہوتے ہیں اور ان میں اسٹیج شومثلا ڈرامے، تاج گانے وغیرہ ہوتے ہیں، ایسے تھیٹر ہال کے مالک، اوا کار، ہدایت کار وغیرہ کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ اور کیا ایسی کمائی سے جے وغیرہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہے آدی سے ہدید لیا جا سکتا ہے؟ اگر ہدید لیا ہے تو اس کو جائز کس طرح کیا جا سکتا ہے؟

جواب:..لطیفه گوئی اگر جائز حدود میں ہوتو گنجائش ہے، گمراس کو پیشہ بنانا کمروہ ہے۔ اپنیج شو، ڈراےاور ناچ گانے ک کمائی حرام ہے۔ ایک کمائی ہے جج کرنا ایسا ہے جیسے کوئی اپنے بدن اور کپڑوں پر گندگی ٹل کرکسی بڑے کی زیارت کے لئے اس کے گھرجائے۔ (۵)

#### دفتری اُمور میں دیانت داری کے اُصول

سوال:...دفاتر میں جس افسر کے ، تحت ہوتے ہیں ، اس ہے ہم کم وہیں ایک دوگھنٹہ پہلے چلے جانے کی ''مستقل' (روزاند کی ) اجازت لے سکتے ہیں تا کہ دُوسر کام بھی نمٹائے جا سکیں ، جبکہ دفاتر میں کام زیادہ نہیں ہوتا اور جو ہوتا بھی ہوتا وروزاند کی ) اجازت لے سکتے ہیں تا کہ دُوسر کام بھی نمٹائے جا سکتا ہے۔ اجازت ملئے پر اس عرصے کی شخواہ جائز ہوگی ، جبکہ شخواہ افسر نہیں حکومت دین جلدی ممٹن یا جا سکتا ہے ۔ اجازت ملے کر اس عرصے کی شخواہ جائز ہوگی ، جبکہ شخواہ افسر نہیں حکومت دین ہوگا ہے افسر کے ہوں ہے؟ افسر کے ہوں

<sup>(</sup>١) لَا يَحَلُ لَلْرَجَالَ لِبَسَ البَحْرِيرِ وَيَحَلَ لَلْنِمَاءَ لِأَنَّ النِّبِي صَلَى اللهُ عَلِيهُ وَسَلَم نَهَىٰ عَنَ لِبَسَ الْحَرِيرِ وَالْدَيْبَاجِ وَقَالَ إِنْمَا يَلْبَسَهُ مَنَ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرةَ ...إِلْخَ. (هَذَايَةَ جَ:٣ صَ:٣٥٥، كتاب الكراهية).

 <sup>(</sup>۲) "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" يعنى لا تعاونوا على إرتكاب المبهيات ولا على الظلم. (تقسير مظهرى ج.٣)
 ص: ١٩ اء طبع اشاعت العلوم دهلى).

<sup>(</sup>٣) لا تكثروا الضحك، فإن كثرة الصحك تميت القلب. (كنز العمال ج:٣ ص: ٣٨٨ الحديث رقم: ٥٥٥١).

 <sup>(</sup>٣) ولا ينجوز الإستنجار على الغناء والوح وكذا سائر الملاهي لأنه إستنجار على المعصية، والمعصية لا تستحق بالعقد.
 (هداية ج:٣ ص:٣٠٣، باب إجارة فاسدة).

 <sup>(</sup>۵) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به
 المرسلين فقال: يَــأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحًا .. إلخ. (مشكوة ص: ٣٣١، طبع قديمي).

جس کے سامنے جواب وہی کرنی ہوتی ہے یا حکومت کے جس کو جوابد ہی طلب نہیں کرنی ہوتی ہے؟ (اس سوال کے ہر پہلو کا جواب دیں ورنہ ننگی رہے گی)۔

جواب :...اس مسئلے میں اُصول میہ ہے کہ محکمے کے قانون کے لی ظ سے دفتر کی حاضری کا ایک وفت مقرر ہے اور اس کی ملازم کو تنخواہ دی جاتی ہے، اس کئے مقررہ دفت ہے غیرحاضری جائز نہیں، اور غیرحاضری کے دفت کی تنخواہ بھی حلال نہیں۔ کین بعض اشٹنائی صورتمیں ایسی ہوسکتی ہیں کہان پر قانو ن بھی لیک اور رعایت کا معاملہ کرتا ہے،مثلاً : کسی ملازم کوفوری طور پر جانے کی اجا تک ضرورت پیش آھنی الیکی اِستثنائی صورتول پرانسرمجازے اجازت لے کرجانے کی مخبائش ہے،لیکن قبل از وقت جانے کامعمول بنالینا قانون کی نظرمیں جرم ہے،اس لئے جوحضرات قبل از وقت دفتر ہے جانے کامعمول بنا لیتے ہیں ان کے لئے غیرحاضری کے اوقات کی تخواہ حلال نہیں ہوگی ،خواہ وہ افسر سے اجازت لے کر جائے ہول ،اگر وہ ان اوقات کی تنخواہ لیں گے تو حرام کھا کیں گے اور ان کے ساتھ ان کو ا جازت دینے والا افسر بھی گنا ہگار ہوگا اور قبی مت کے دن پکڑ ا ہوا آئے گا۔ 'ربی بیصورت کہ دفتر کا سارا کا منمٹا دیا گیا اوراً ب ملاز مین فارغ بیٹھے ہیں ، کیاان کو وقت ختم ہونے تک دفتر میں حاضرر ہنالا زم ہے؟ یا یہ کہ و واس صورت میں افسرمجاز کی ا جازت سے چھٹی کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں چونکہ د فاتر میں کام کارش رہتا ہے اور فائلوں کے ڈھیر لگے رہے ہیں اس لئے میہ صورت پیش ہی نہیں آسکتی کہ ملاز مین دفتر کا سارا کا منمثا کر فارغ ہو بیٹھیں۔ تا ہم اگرش ذو نادرایسی صورت پیش آئے تو اس کے بارے میں بھی محکمی تقانون ہی ہے دریافت کرنا جا ہے کہ آیا ایس صورت میں بھی ملاز مین کو وقت ختم ہونے تک دفتر کی یا بندی لازم ہے یا وہ کام ختم کر کے گھر جانے کے مجاز ہیں؟ اگر قانون ان کو ایسی حالت میں گھر جانے کی اجازت ویتا ہے تو اس وفت کی غیر حاضری کی تنخواہ ان کے لئے حلال ہوگی اور اگر قانون ا جازت نہیں دیتا تو تنخواہ حلال نہیں ہوگی ۔ البیتہ اگر کسی ملازم کے ذیمہ متعین کام ہےاوراس سے بیر کہددیا گیاہے کہ مہیں بیرکام پورا کرناہےخواہ بیمقررہ کام تھوڑے دفت میں کردیایا زیادہ میں ،تواس کو کام پورا کرکے جاتے کی اجازت ہوگی۔<sup>(۳)</sup>

سوال:...دفتری اوقات میں جب کوئی کام نہ ہوتو سیٹ چھوڑ کریا ادھراُ دھر جاسکتے ہیں ، لائبر مری ، کینٹین یا آفس سے باہر سی ذاتی کام ہے؟ آخر ثو امک وغیرہ کے لئے تو سیٹ چھوڑنی پڑتی ہے؟

 <sup>(</sup>١) وليس للخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل . إلخ. (شامية ج: ٢ ص: ٠٤، كتاب الإجارة،
 باب ضمان الأجير، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۲) ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يعسى لا تعاونوا على إرتكاب المنهيات ولا على الظلم. (تفسير مظهرى ج: ۳
 ص ۱۹).

 <sup>(</sup>٣) والإجارة لا تخلو إما أن تقع على وقت معلوم أو على عمل معلوم، فإن وقعت على عمل معلوم فلا تجب الأجرة إلا ياتمام العمل .
 وإن وقعت على وقت معلوم فتجب الأجرة بمضى الوقت إن هو إستعمله أو لم يستعمله. (البتف في الفتاوئ ص:٣٣٨، كتاب الإجارة).

جواب:...اُوپراس کا جواب بھی آچکاہے ،اگر قانون سیٹ چھوڑنے کی اجازت دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ، ورنہ بغیر ضرورت کے سیٹ چھوڑ نا جائز نہیں ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

سوال:...آفس ٹائم مج ۸ ہے • ۲:۳ ہے، گر اِنچارج نے ۹ ہے • ۲:۳ تک آنے کوکہا ہے اور خود بھی ۹ ہج آتے ہیں، تو بات اِنچارج کی مانی جائے جوہم سے کام لیتا ہے یا حکومت کی جو تخواہ ویتی ہے اور جس نے وقت مقرر کیا ہے؟

جواب:...قانون کی زوے انچاری کی بیہ بات غلط ہے،اس پڑمل جائز نہیں،اورا نئے وقت کی تخواہ حلال نہیں ہوگی۔(۲) سوال:...جس افسر نے ۹ ہے ۳:۳۰ ہج تک کا وقت مقرّر کیا، وہ چلے گئے،ان کی جگہ ؤوسرے آئے گرانہوں نے پچھ بھی اس سلسلے میں نہ کہااوروہ بھی ۹ ہج آئے جیں، تو بات اس پہلے والے افسر کی چلتی رہے گی یا خود کوئی وقت مقرّر کر لیں؟

چواب:... قانون کے خلاف نہ پہلے کوا جازت ہے نہ دُوسرے کو، ہاں! قانون ان افسروں کواس رعایت کی اجازت دیتا ہو توان کی ہات پڑمل کرنا جائز ہے، ورنہ و وافسر بھی خائن ہوں گے اوران کی بات پڑمل کرنے والے ملازم بھی۔

سوال:...دفتری دفت صح ۸ ہے • ۲:۳ بج تک ہے، مگر افسران اور ماتحت سب ۹ بج آتے ہیں اور کام بھی ۹ بجے ہے شروع ہوتا ہے، تو ۸ بجے ہے آکر کیا کریں؟

جواب :... دفتر آ کر بیشه جائیس اور تخواه حلال کریں۔ <sup>(۲)</sup>

سوال:...آ دھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ دفتری اوقات ہے دیر ہے پہنچیں گریہ وقت چھٹی ہوجانے پر دفتر میں روکر پورا کریں تو شروع کے آ دھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ غیر حاضر رہنے ہے اس وقت کی تخواہ ناجا کز ہوجائے گی یا وقت پورا کر دینے ہے جائز ہوجائے گی؟ جواب:.... بی ہیں ، دفتر کا جو وقت مقرّر ہے اس میں خیانت کر کے زاکد وقت میں کا منٹ نے ہے تخواہ حلال نہیں ہوگ۔ (") سوال:... جب معلوم ہوکہ اب کوئی کام بی نہیں ہے تو واپس جا کتے جیں جبکہ چھٹی کا وقت نہ ہوا ہو؟ جواب:... اس کا جواب اُوپر آچکا ہے کہ اگر آپ کے ذمہ مقرّرہ وقت کی یابندی نہیں ، بلکہ معین کام پورا کرنے کی

 <sup>(</sup>١) وليس للخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل ... إلخ. (شامية ج: ١ ص: ٥٠، كتاب الإجارة،
 باب ضمان الأجير، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۲) وفي فتاوي الفضلي وإذا استأجر رجلًا يومًا بعمل كذا فعليه أن يعمل ذالك العمل إلى تمام المدة ولَا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة. (شامي ج: ۲ ص. ۲۰، كتاب الإجارة باب ضمان الأجير، مطلب ليس للأجير الخاص ... إلخ).
 (٣) تغميل كے لئے ديكھئے: معارف القرآن ج: ٨ ص: ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٣) والإجارة لا تخلو إما أن تقع على وقت معلوم أو على عمل معلوم، فإن وقعت على عمل معلوم فلا تجب الأجرة إلا بإنهام العمل ..... وإن وقعت على وقت معلوم فتجب الأجرة بمضى الوقت إن هو إستعمله أو لم يستعمله (النتف في الفتاوئ ص:٣٣٨، كتاب الإجارة).

پابندی ہے تو کام پورا کرنے کے بعد آپ آزاد ہیں،اورا گرآپ کے ذمہونت پورا کرنے کی پابندی ہے خواو کام ہویا نہ ہوتو آپ نہیں جا سکتے۔

سوال:...اگرکسی دن ذاتی کام ہوتو افسر سے اجازت لے کر جاسکتے ہیں؟ اوراس دن کے بقیہ وفت کی تنخواہ جائز ہوگی؟ جواب:...اگر غیر قانونی طریقے پرچھٹی کی تو تنخواہ حل ہونے کا کیا سوال...؟

سوال:...نمازیالیخ کے لئے جو وقفہ ملتا ہے، اس دوران دفتر میں اپنی سیٹ پر بینے رہیں جا ہے کوئی کام ہویا نہ ہو، اوراس طرح سے نمازیالیخ کے لئے ملنے والے اس وقفے کے برابر پہلے جاسکتے ہیں؟ لیمنی اگریہ وقفہ آ دھا گھنٹے کا ہوتو چھٹی کے مقرّرہ وفت سے آ دھا گھنٹہ پہلے جاسکتے ہیں؟

جواب:....بی نہیں، یہ وقفہ ضروریات پوری کرنے کا ہے، کام کا وفت نہیں، اوقات کا رکے بدلے میں آپ اس وفت کام کرکے بری الذمہ نہیں ہو تکتے۔

سوال:..نماز بعد میں پڑھ کتے ہیں، کیونکہ دفتر میں اندرونی کپڑے بدلنے میں کافی دِقت ہوتی ہے جو کہ پیثاب کے بعد یا ویسے بھی قطرے آجانے سے خراب ہوجاتے ہیں؟

جواب:...نماز کواگراس کے مقررہ وقت ہے مؤ خرکریں گے تو القد تعالی کے جم م اورا پی ذات ہے خیانت کے مرتکب ہول گے۔ آپ ایسالہاس پہن کر کیوں جا کیں جس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے یا جس کو نماز کے لئے بدلنے کی ضرورت چیش آئے...؟

سوال:... وفتری کا غذبالم وویگراشیاء کوذاتی استعال جس لا سکتے ہیں جبکہ استعال جس لانے پرکوئی روک ٹوک نہیں؟

جواب:...اگر حکومت یا محکمے کی طرف سے اجازت ہے تو دفتری اشیاء کوذاتی استعال جس لا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ (۳)

سوال:... ملازمت ملنے سے پہلے معائد کرانا ہوتا ہے، جولوگ معائد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چائے پانی کے بیسے لاؤ،اگر نہیں ویا جاتا تو کوئی رکاوٹ کھڑی کروسے ہیں، جس کا نتیجہ بے روزگاری جس نکے گا،اگر ہم مجبور ہوں یا اپنی خوشی سے ان لوگوں کاحق یا محت بجھ کر بے روزگاری جس نکے گا،اگر ہم مجبور ہوں یا اپنی خوشی سے ان لوگوں کاحق یا محت بجھ کر بے روزگاری ہیں نکے گا،اگر ہم مجبور ہوں یا اپنی خوشی سے ان لوگوں کاحق یا

جواب:...رشوت خنز مرکی مثری ہے اور ریشوت لینے والے سگانِ خارشتی یاسگانِ دیوانہ ہیں،اگر و واس حرام کی مثری کے بغیر

 <sup>(</sup>١) (والثاني) وهو الأجير الخاص ويسمى أجير وحد (وهو من يعمل لواحد عملًا موَّقتًا بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل ...إلخ. (درمختار ج: ٢ ص: ٢٩) كتاب الإجارة).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "إن الصاوة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا" (النساء: ٣٠ ١).

 <sup>(</sup>٣) وعن أبى حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرىء إلا
 بطيب نفس منه (مشكوة ج: ١ ص: ٢٥٥ ء باب الغصب والعارية).

گر ند بہنی تے ہیں تو مجبوری ہے۔

سوال:...جس افسر نے سفارش کر کے ملازمت دِلوائی اس کے بعداب وہ کہتے ہیں کہ اس خوشی میں ہماری وعوت کرواور پچھ غیرحاضر یوں کوحاضری لگا دینے کی خوشی میں بھی ، جبکہ کام کرنے ہے پہلے کوئی معاہدہ نہ تھا ، اب ان کی دعوت کرنے پریدرشوت ہوگی ؟ چواب:...سفارش کا معاوضہ رشوت ہے۔

#### غلط عمرتكه واكرملا زمت كى تنخواه لينا

سوال:... پاکتان پین عمو مأ حضرات اپنے بچوں کی عمر کم لکھواتے ہیں تا کہ ستقبل میں فاکد ہے بوں ،مثلاً: ریٹائر ہونے کی عمر پین ۲ پیاس سال کا ناجائز اضافہ ہوج تا ہے۔اب مسئلہ بیہ ہے کہ اس اضافے سے جو تخواہ ملتی ہے کیا وہ جائز ہے یا ناجائز؟ کیونکہ وہ زائدسال کی اور کاحق ہے جوعمر پردھواکر کسی مخض نے حاصل کئے۔

جواب: "نخواه توخير حلال ہے اگر کام حلال ہو، مگر جھوٹ کا گناہ ہمیشہ سررے گا۔

#### مقررشده تنخواه يے زياده بذريعه مقدمه لينا

سوال: بین ایک جگہ کام کرتا تھا، اب بی بحرگیا ہے، ۵ سال ہو گئے ہیں توکری کرتے ہوئے۔ مالک کے ساتھ جومعاہدہ تھا بین تنخواہ مقررتقی وہ مجھے لمتی ربی ہے۔ ہیں، ہمقرر کی ہوئی تنخواہ مجھے برابر ملتی ربی ہے۔ اب ایک آ دمی نے مشورہ ویا ہے کہ تم کورٹ مقادمہ کروں اور مجھے جورتم ملے میں مقدمہ کروں اور مجھے جورتم ملے میں مقدمہ کروں اور مجھے جورتم ملے گائی رہی ہے۔ اب اگر میں مقدمہ کروں اور مجھے جورتم ملے گائی رہی ہے۔ اب اگر میں مقدمہ کروں اور مجھے جورتم ملے گائی رہی ہے۔ اب اگر میں مقدمہ کروں اور مجھے جورتم ملے گائی رہی ہے۔ اب اگر میں مقدمہ کروں اور مجھے جورتم ملے گائی رہی ہے۔ اب اگر میں مقدمہ کروں اور مجھے جورتم ملے میں آپ کا کیا شیال ہے، کیا یہ جائز ہے؟

جواب:...آپ سے جتنی تخواہ کا معاہدہ ہوا تھا وہ تو آپ کے لئے حلال ہے، اس سے زیادہ اگر آپ وصول کریں مے تو غصب ہوگا ،اگر آپ کو وہ تخواہ کافی نہیں تو آپ معاہدہ ننخ کر سکتے ہیں۔(۲)

<sup>(</sup>۱) قال تعالى "فمن اضطر غير اغ و لا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم" (البقرة ٢٥٠). أيضًا الضرورات تبيح المظورات. (الأشباه والبظائر ص ٨٥، طبع بيروت). قال العلامة ابن عابدين: ما يدفع لدفع المخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حرام على الآحذ، لأن دفع الضرر عن المسلم واجب و لا يجوز أحذ المال ليفعل الواجب إلح. وشامى ج:٥ ص:٣٢٢، مطلب في الكلام على الرشوة، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۲) وفي الكشاف المصطلحات الرشوة لغة ما يتوصل به إلى الحاجة بالمضايقة بأن تصنع له شيئًا ليصنع لك شيئًا آخر.
 (مجموعة قواعد الفقه ص: ۳۰۷). أيضًا أخذ المال ليسوى أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جلبًا للنفع وهو حرام على الآخذ ... إلخ. (شامى ج: ۵ ص: ۳۲۲، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) الإجارة بعد ما إنعقدت صحيحة لا يجوز للآجر فسخها بمجرد زيادة الخارج في الأجرة. (شرح الجلة ص ٢٣٥، المادّة: ١٣٨، طبع حبيبيه كوئنه).

#### غیرحاضریال کرنے والے ماسٹر کو بوری تنخواہ لینا

سوال:...ایک صاحب علم آدمی ایک اسکول میں ماسر ہے، گر وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے معاملات میں اس قدر مصروف ہے کہ ہا قاعدگی سے اسکول میں حاضری کا موقع نہیں ملاکرتا، بلکہ ذیاوہ سے زیاوہ مہینے میں کوئی ہے ا، ۱۸ حاضریاں اس کی بنیں گی ہتو کیا اس کواس بنا پر پوری شخواہ وصول کرنا جائز ہوگا کہ وہ خدمت ِ خلق اور لوگوں کے کا موں میں مصروف ہے جبکہ اسکول میں ایسا و ورم اماسر موجود ہوجواس کے ہیریڈ لے سکے ؟

جواب:...ماسٹرصاحب کونخواہ تو پڑھانے کی ملتی ہے، خدمت ِ خلق کی نہیں ملتی۔اس لئے وہ جنتنی پڑھائی کریں بس اتن ہی "خواہ کے ستحق ہیں،اس سے زیادہ نا جائز لیتے ہیں۔ <sup>(1)</sup>

#### غلط بیانی سے عہدہ لینے والے کی تنخواہ کی شرعی حیثیت

سوال:... پاکستان سے ایک صاحب جعلی سرٹیقگیٹ بنواکر یہاں سعود میں ایک بزی پوسٹ پرآ کرفائز ہوئے، پاکستان کے متعلقہ حکام بہت جیرت زوہ ہوئے، اس لئے کہ پاکستان میں بیصاحب ماضی میں اس عبدے کے اسشنٹ کی حیثیت سے کام کر چکے تھے اور اپنی نالائقی کی بنا پر اسشنٹ کے عہدے ہے جمعی متعلقہ محکے سے نکالے جا چکے تھے۔ اسشنٹ سے آگے محنت کر کے قانونی طور پرتز تی کرناان کے لئے قطعی ناممکن تھا، اس طرح انہوں نے اس دُنیا میں تو چالاک سے جعلی سرٹیقکیٹ کے ذریعہ دوسرے ملک والوں کو بوقو ف بنالیا اور یہاں اس بڑے عہدے پرجیسے تھے کام کررہے ہیں، اس طرح انہوں نے پاکستان سے آئے والے ایک موز وں اور قابل انسان کی حق تلفی بھی کی۔ اب ان کی اس کمائی کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا بہت سے جج اور عمرے کرنے سے ان کا بہ جان ہو چھڑ کیا بہوا گناہ دُھل سکتا ہے؟

چواب: ...جھوٹ اورجعل سازی کے ذریعہ کوئی عہدہ ومنصب حاصل کرنا یہ تو ظاہر ہے کہ حرام ہے، اور جھوٹ، دغابازی اور فریب دبی پرجتنی وعیدیں آئی ہیں، شخص ان کا مستحق ہے، مثلاً: جھوٹوں پر القد نعالیٰ کی لعنت ۔ ارشاونہوی ہے کہ دھوکا کرنے والا ہم میں ہے ہیں ہے۔ مثلاً ہے میں ہے کہ ویا ہڑی، ایسٹحض کے بدکار، گنا ہگار ہونے ہیں تو کوئی شہر ہیں، اللہ تعالیٰ ہے میں ہے۔ اس لیے جعل سازی خواہ چھوٹی کی ہو یا ہڑی، ایسٹحض کے بدکار، گنا ہگار ہونے ہیں تو کوئی شہر ہیں، اللہ تعالیٰ ہے تو بہرنی چاہے۔ باتی رہا یہ مسئدا یہ محض کی کمائی بھی حلال ہے یا نہیں؟ اس کے لئے یہ اُصول یا در کھنا جا ہے کہ اگر میخص اس منصب

<sup>(</sup>١) قال العلامة ابن عابدين: بخلاف ما إذا لم يقدر لكل يوم مبلغًا فإنّه يحلّ له الأخذ، فإن لم يدرّس فيها للعرف بخلاف غيرها من أيّام الأسبوع حيث لا يحلّ له الأجر يوم لم يدرّس فيه مطلقًا سواء قدّر له الأجر يوم أو لا ـ (رد المحتار ج:٣ ص:٢٠، مطلب في استحقاق القاضي والمدرس الوظيفة في يوم البطالة، طبع سعيد) ـ

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: "لعنت الله على الكذبين" (آل عمران: ١٢).

 <sup>(</sup>٣) قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشّنا فليس منّا الحديث (ترمذي ج: ١ ص: ٢٣٥ باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع، طبع قديمي).

کی اہلیت وصلاحیت رکھتا ہے اور کام بھی سیجے کرتا ہے تو اس کی تنخواہ حلال ہے، اور اگر منصب کا سرے سے اہل نہیں، یا کام نھیک سے انجو منہیں دیتا تو اس کی تنخواہ حرام ہے۔ اس اُصول کو وہ صاحب بی نہیں بلکہ تمام سرکاری وغیر سرکاری افسران و ملاز مین چیش نظر رکھیں۔ میں دیتا تو اس کی تنخواہ حرام ہے۔ اس اُصول کو وہ صاحب بی نہیں جلے ہیں جو یا تو اس منصب کے اہل بی میرے مشاہدے ومطالعے کی حد تک ہمارے افسران و ملاز مین چیس سے پچاس فیصد حضرات ایسے جیں جو یا تو اس منصب کے اہل بی نہیں مجھل سفارش یا رشوت کے زور سے اس منصب پر آئے ہیں، یا اگر اہل جیں تو اپنی ڈیوٹی سیجے طور پرئبیں ہجالاتے ، ایسے اوگوں کی شخواہ حلال نہیں۔ وہ خود بھی حرام کھاتے ہیں اور گھر والوں کو بھی حرام کھلاتے ہیں۔

## اودرثائم لكھوانااوراس كى تنخواہ ليثا

سوال:... میں نماز روزے کا تخق سے پابند ہوں اور طال رزق میری جبتی ہے۔ لیکن ایک رُکاوٹ پیش آرہی ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ بزرگوارم! میں ایک مالیاتی ادارے میں ملازم ہوں جہاں مقرّر شدہ اوقات کا رختم ہونے کے بعد مزید چند گھنے خد مات سرانجام دینا پڑتی ہیں، جس کا علیحدہ سے معاوضہ دیا جا تاہے، جس کا طریقہ کا رہے ہے کہ تمام ملاز مین کو جفھوں نے اوور ٹائم کیا ہوتا ہے اوور ٹائم کیا دور ٹائم کیا جا تا ہوں دو تھنے کو رکن دو اور دستی شریف دوقت سے دو گھنے پہلے ہی چھٹی کر لی جاتی ہے اور صرف ایک گھنٹہ کا م کیا جا تا ہے ، کا فی اور اور ٹائم کی سے بتو مزید جود و گھنے کا بھی (جس میں ہم کا مہیں کرتے ، چھٹی کر جاتے ہیں) معاوضہ وصول کرتے ہیں کیا وہ ہمارے لئے حلال ہے؟ ہم اے اپنے بال بچوں کے بیٹ سے لئے استعمال کر سکتے ہیں؟

جواب:...معاوضہ صرف اتنے وفت کا حلال ہے جس میں کام کیا ہو، اس سے زیادہ وفت کا رجشر میں اندراج کرنا مجموث اور بدویائتی ہے،اوراس کامعاوضہ وصول کرناقطعی حرام ہے۔

غلطاوور ثائم كي تنخواه لينا

سوال:...آج کل خاص طور پرسرکاری د فاتر میں بیہ بیاری عام ہے کہلوگ بوٹس اوورٹائم اور بوٹس ٹی اے ڈی اے حاصل کرتے ہیں جس سے گورنمنٹ کوکر دڑوں رو پے سالانہ نقصان ہوتا ہے ،اس طرح بعض لوگ مہینے میں ۸ یا ۱۰ دن دفتر آتے ہیں گرتنخوا ہ پورامہینہ حاصل کرتے ہیں۔

الف:...وہ لوگ جواوورٹائم ٹی اے، ڈی اے اور پوگس شخواہ حاصل کرتے ہیں،ان کی کمائی کیسی ہے؟

(1) أحسن الفتاوئ ج: ٨ ص: ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) والأجير الحاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدّة وإن لم يعمل كمن استوجر شهرًا للخدمة أو لرعى الغمم. وإنما سمى أجير وحد لأنه لا يمكه أن يعمل لغيره لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له. وفي حاشية الهداية أي سلّم نفسه ولم يعمل مع التمكّن أما إذا امتنع ومضت المدّة لم يستحق الأجر، لأنّه لم يوجد تسليم النفس. (هداية آخوين ص: ٣١٠ باب ضمان الأحيو). أيضًا الأجير الخاص يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضرًا للعمل ولا يشترط عمله بالفعل، لكن ليس له أن يمتمع عن العمل وإذا امتنع لا يستحق الأجرة. (شرح ابحلة ص: ٢٣٩، المادّة: ٢٥٣م).

ب: ...جوافسران اوورثائم، ٹی اے، ڈی اے اور تخواہ تیار کرتے ہیں اوران کا غذات پر کئی افسران دستخط بھی کرتے ہیں، کیا انہیں بری الذمه قرار دیا جاسکتا ہے یاوہ بھی اس کام میں برابر کے شریک ہیں؟ ان لوگوں کی کمائی ہے ذکوۃ ،صدقات اور دُوسرے فلاحی کاموں میں خرج کی گئی رقم قابل قبول ہے یا نہیں؟

جواب: نظاہر ہے کہ ان کی کمائی خانص حرام ہے'' اور جوآ نسران اس کی منظوری ویتے ہیں وہ اس جرم اور حرام کام میں برابر کے مجرم ہیں۔صدقہ وخیرات حلال کمائی سے قبول ہوتی ہے،حرام سے نبیس (۲) حرام مال سے صدقہ کرنے کی مثال ایس ہے جیسے کوئی مخص گندگی کا پیکٹ کسی کو تحفظ میں دے۔

سرکاری ڈیوٹی سی ادانہ کرنا قومی وملتی جرم ہے

سوال:..زید کا بحثیت ورکس ثان اشیندن کے تقر رکیا جاتا ہے لیکن وہ اپنے فرائض تعبی قطعی طور پر انجام نہیں دیتا ہیکن حکومت سے ماہانہ تخواہ دس کی ماہانہ تخواہ شرعی حدود کے مطابق جائز ہے؟

جواب: ... جس کام کے لئے کسی کا تقر رکیا گیا ہوا گروہ اس کام کوٹھیکٹھیک انجام دے گا تو تنوٰاہ حلال ہوگی ور تنہیں۔ 'جو سرکاری ملاز مین اپنی ڈیوٹی شیخ طور پر ادائیس کرتے تو وہ خدا کے بھی خائن ہیں اور قوم کے بھی خائن ہیں، اور ان کی تنوٰاہ شرعاً حلال نہیں۔ ڈیا میں اور قوم کے بھی خائن ہیں، اور ان کی تنوٰاہ شرعاً حلال نہیں۔ ڈیا میں اس خیانت کا خمیر زوائیس سے بھکتنا پڑتا ہے کہ انجھی آمد نی، انجھی رہائش اور انچھی خاص آسائش اور آسودگی کے باوجود ان کاسکون غارت اور ان کی نیند حرام ہوجاتی ہے، طاعت وعبادت کی تو فیق سلب ہوجاتی ہے اور آخرت کا عذاب مرنے کے بعد سرمنے کا سکون غارت اور وقومی وہتی جرم ہے کہ آدمی اسکا تا ہی بناہ میں رکھیں۔ بہر حال اپنی ڈیوٹی ٹھیک طور پر بجانہ لا تا ایک ایساد بنی، اخلاقی اور قومی وہتی جرم ہے کہ آدمی اسکا گناہ کی معافی بھی تہیں یا تگ سکتا۔

# ڈرائنگ ماسٹر کی ملازمت شرعاً کیسی ہے؟

#### سوال: ..میرا بھائی بہترین آ رئسٹ ہے، ہم اے ڈرائنگ ، سٹر بنانا چاہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آ رث ڈرائنگ

(۱) وليس للخاص أن يعمل لغيره، لو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل فتاوى الوازل. وقال العلامة ابن العابدين قوله وليس للخاص أن يعمل لغيره بل لا أن يصلّى النافلة وإذا استأجر رجلًا يومًا أن يعمل كذا فعليه أن يعمل ذالك العمل إلى تمام المدّة ولا يشغل بشيء آحر سوى المكتوبة. (رداغتار ج: ٢ ص: ٥٠ مطلب ليس للأحير الخاص أن يصلى النافلة). (٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدّق بعدل تمرة من كسب طبّب ولا يقبل الله إلا الطبب، قإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربّبها لصاحبها كما يربّى أحدكم فلوّه حتّى يكون مثل الجبل. (مشكوة ص: ١٤٠) باب فضل الصدقة).

(٣) الأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدّة وإن لم يعمل كمن استوجر شهرًا للخدمة أو لرعى العم، وإنسا سمى أجير وحد لأنه لا يمكنه أن يعمل لعيره لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له. وفي حاشية هداية أي سلم نفسه ولم يعمل مع التمكّن، أما إذا امتنع ومضت المدّة لم يستحقّ الأجر، لأنه لم يوجد تسليم النّفس. (هداية ص. ٣١٠ باب ضمأن الأجير).

اسلام میں تاجا تزہے، وضاحت کریں کہ ڈرائنگ ماسٹر کا چیشہ اسلام میں ڈرست ہے یا غلط؟

جواب:...آرٹ ڈرائنگ بذات خودتو ناجائزئیں،البتہاں کا سیح یا غدط استعمال اس کوج کزیانا جائز بنادیتا ہے،اگرآپ کے بھائی جاندار چیزوں کے نصوری آرٹ کا شوق رکھتے ہیں تو پھریتیا جائز ہے،اوراگر ایسا آرٹ بیش کرتے ہیں جس میں اسلامی اُصولوں کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تو جائز ہے۔

#### غلط ڈاکٹری سرٹیفکیٹ بنانا جائز نہیں

۔ سوال: ... بیس پیٹے کے کاظ ہے ڈاکٹر ہوں ،ایک مئلہ جس ہے عمو ما سابقہ پیش آتا ہے وہ ہے کہ سرکاری ملاز بین کس بھی ذاتی وجہ ہے اپنے دفتر سے چھٹی کرنے کے بعد اپنے آفس میں پیش کرنے کے لئے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانے کے لئے آتے ہیں ،

یعنی عمو ما ان کی چھٹی کرنے کی وجہ کچھاور ہوتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو یمار ظاہر کرکے اس عرصے کے لئے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں ،آپ سے دریا فت سے کرنا ہے کہ کیا بلاغرض بینی بلا معاوضہ انہیں ایسا سرٹیفکیٹ بنا کروینا جائز ہے یا نہیں ؟ اور اس کا پجھ معاوضہ بھی طلب کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟

جواب:...غلط سر شفکیث دینا جائز نہیں ، نه بلامعاوضه، ندمعاوضے کے ساتھ۔

# جعلی سرفیقکیٹ کے ذریعے حاصل شدہ ملازمت کا شرعی حکم

سوال:...ایک شخص کسی ند کسی طرح ایک تجربے کا سر نیفکیٹ بنوا کر باہر ملک جا کر کام کرتا ہے، حقیقت میں اس پوسٹ پراس نے کام نہیں کیالیکن اپنے آپ کواس پوسٹ کا اہل کہتا ہے، قانون کی نظروں میں تو وہ مجرم ہے، لیکن شریعت اور اسلامی أصولوں پراگر اس مخص کی کمانی کوئے تھیں تو وہ کمانی جائزہے بانہیں؟

(۱) وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نهسا فيعد في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لا بُدّ فاعلًا فاصنع الشجر وما لا رُوح فيه. متفق عليه. (مشكّوة ص: ٣٨٥، كتاب التصاوير). وفي مرقاة المفاتيح شرح المشكّوة: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث سواء صنعه في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو غير ذالك وأما تصوير صورة الشجر والرِّجل والجل وغير ذالك قليس بحرام هذا حكم نفس التصوير. (مرقاة المفاتيح ج: ٣ ص: ٣٨٣ طبع بمبشى). وفي فتاوى الشامية. أما فعل التصوير فهو غير جائز مطلقًا لأنه مضاهاة لخلق الله تعلى سنة عرام بكل حال لأنه فيه مضاهاة لخلق الله. (شامي ج: ١ ص: ٣٥٠ م).

(٣) فتنقيح الضابطة في هذا الباب على ما منّ به عَلَى ربى ان الإعانة على المعصية حرام مطلقًا بنص القرآن أعنى قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله تعالى. فلن أكون ظهيرًا للمجرمين، ولكن الإعانة حقيقة هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين ولا يتحقق إلا بنية الإعانة أو التصريح بها أو تعينها في استعمال هذا الشيء بحيث لا يحتمل غير المعصية وما لم تقم المعصية بعينه لم يكن من الإعانة حقيقة بل من التسبب ومن أطلق عليه لفظ الإعانة فقد تجوز لكونه صورة إعانة كما مر من السير الكبير. (جواهر الفقه، تفصيل الكلام في مسئلة الإعانة على الحرام ح ٢٠ ص ٣٥٣).

جواب:...جس منصب پراے مقرر کیا گیا ہے، اگر وہ اس کام کی پوری صلاحیت رکھتا ہے اور کام بھی پوری و بانت داری ہے کرتا ہے تو اس کی کمائی حلال ہے، البتہ وہ جھوٹ اور نلط کاری کا مرتکب ہے۔اور اگر وہ اس کام کا اہل نہیں یا اہل ہے گر کام دیا ت داری ہے نہیں کرتا تو کمائی حلال نہیں۔ ( )

# نقل كركے اسكالرشپ كاحصول اور رقم كا استعمال

سوال: کسی طالب علم کواسکول یا کالج کی طرف ہے اسکالرشپ کی رقم ملی اور وہ اسکالرشپ کی رقم اس کوا چھے نمبر حاصل کرنے کی وجہ ہے لمی ،اور وہ استحصے نمبراس نے امتحان ، میں نقل کر کے حاصل کئے ،اس رقم کی شرعی حیثیت کیا ہوئی ؟اگر نا جائز ہے تو اس کوکسی دین کام میں لگا سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:...اگراس کونفل کرنے کی وجہ ہے اِنعام ملہ تو پیرخص انعام کامستحق نہیں ،اس نے دھو کے ہے انعام حاصل کیا اور دھو کے ہے جورقم حاصل کی جائے وہ حرام ہے۔ اور حرام پبیہ کسی دینی کام میں لگانا جائز نہیں ، اس شخص کو چاہئے کہ وہ اپنے اس فعل پر ندامت کے ساتھ تو بہ کرے اور بیرتم کسی مختاج کو بغیر نہیت ِصدقہ کے دے دے ۔ (")

# اِمتحان میں نقل لگا کر پاس ہونے والے کی تنخواہ کیسی ہے؟

سوال:...ا یک شخص جو که سرکاری ملازم ہے، لی اے کا امتحان پڑھے بغیر نقل کرے امتحان دیتا ہے اور پاس ہوجاتا ہے، آفس میں اس کی ترتی ہوتی ہے اور تخواہ میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے لی اے پاس کرلیا ہے، تو آیا اس کے اضافی ترتی کے پہنے جائز میں کنہیں؟

جواب:...اگراس کی بی اے پاس کی استعداد نہیں تو اس کی اضافی تنخواہ جا ترنہیں ،اورا گر استعداد ہے تو جا تزہے۔ (۵) سوال:...اگراس نے پچھامتحان کی تیاری کی اور پچھال کی اور پاس ہوگیا، تو اس کے ترقی کے پیمے جا تزہوئے کہ نہیں؟ جواب:...وہی اُوپر والا جواب ہے۔

 <sup>(</sup>١) كذا في أحسن الفتاوئ ج: ٨ ص: ١٩٨ متفرقات الحظر والإباحة.

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسعم مرّعلي صبرة من طعام فأدحل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام! ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله! قال. افلا جعلته فوق الطعام حتّى يراه الباس، ثم قال: من غش فليس مِنّا . الغروالعمل على هذا عبد أهل العلم كرهوا الغش وقالوا الغش حرام. (ترمذي ح اص:٢٣٥) كتاب البيوع).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله طيب لا يقبل إلَّا طيبًا . . إلخ. (مشكوة ص١٣٠).

<sup>(</sup>٣) سبيل الكسب الحبيث التصدق إذا تعذر الردعلي صاحبه. (شامي ج: ٢ ص ٣٨٥، كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>۵) أحسن الفتاوي ج: ٨ ص: ٩٣ ا.

# إمتحان مين نقل كرنے كا حكم

سوال:...إمتحانات مين نقل كرناشرعاً جائز ہے يانا جائز؟

جواب :...ناجائز۔

سوال:...خاص کرمیڈیکل کالجزمیں جوتھیوری (تحریری امتخان) ہوتی ہے اور جن کی زبانی امتحان کی وجہ سے پچھا ہمیت نہیں ہوتی ،اور پر وفیسر حصرات کونٹل کے بارے میں علم ہوتا ہے اور نقل کھلے عام ہوتی ہے، بینی حیب کر، یا ڈرادھمکا کرنہیں ہوتی ،اس صورت میں شرعاً جائز ہے یا نا جائز؟

جواب:...اگر بورڈیا محکے یا کالج کی طرف سے نقل پر کوئی پابندی نہیں تو جائز ہے، ورنہ اساتڈ ہ کی چٹم پوشی کی وجہ ائز نہیں۔

## اِمتحان میں نقل کے لئے اِستعمال ہونے والے ' نوٹس' فوٹو اسٹیٹ کرنا

سوال:...'' نوٹس''اسکول اور کالج کے فوٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں، اور ان'' نوٹس'' ہے آج کل پڑھائی کا کام کم، امتحان میں نقل کا کام لیاج تاہے، کیاان چیزوں کی فوٹو اسٹیٹ کرنا سجے ہے؟

جواب:..اس میں فو ٹو اسٹیٹ بنانے والا گنا ہگارنہیں ، ان کو استعال کرنے والے گنا ہگار ہیں۔(۱)

# جو إ داره گیس، بیلی، پولیس والوں کو حصہ دے کر بچیت کرتا ہو، اُس میں کام کرنا

سوال:... پی جس إدارے میں کام کرتا ہوں، وہاں پر ہرطرف ناجا ئزطریقے سے پیسے کی بچت کی جاتی ہے، مثلاً: گیس، بجلی بیکس، کارپوریش، پولیس اور لیبرڈ پارٹمنٹ کے لوگ آ کراپنا حصہ وصول کرکے إدارے کے مالکان کو فائدہ پہنچ تے ہیں، کیاا کی جگہ کام کرنا جائز ہے؟

جواب :... كام كرنا جائز ہے، بشرطيكه آپ خود إنتظام ميں ملوّث شهول \_

جان بوجھ کر بھی ، ٹیلیفون کے بل دریہ ہے بھیجنا تا کہ لیٹ فیس وصول ہو، ان کا بیٹل

کیماہے؟

سوال:...اگر بجلی بیس اور ٹیلیفون کے بل دو تین ون پہلے مل جائیں ، توعملی طور پریا ناممکن ہے کہ بل بروفت جمع ہوجائیں ، کیونکہ آخری تاریخوں کے سبب بینک کی کھڑ کیوں پرلہی لمبی قطاریں ہوتی ہیں ، اور بسااد قات ان حالات اوربعض دیگر

<sup>(</sup>١) وإذا استأجر اللمّي من المسلم دارًا ليسكنها، فلا بأس بذلك وإن شرب فيها الخمر، أو عَبُدَ فيها الصليب، أو أدخل ليها الخنازير ولم يُلحق المسلم في ذلك بأس، لأن المسلم لَا يوّاجرها لذلك، وإنما آجرها للسكني. (عالمگيري ج:٣) ص: ٣٥٠، كتاب الإجارة، الفصل الرابع في فساد الإجارة، طبع رشيديه كوئته).

وجوہات کی بناپر بلوں کی اوا میکی میں تاخیر کے سبب سرچارج برواشت کرنا ہی پڑتا ہے۔

ای طرح ان سرکاری إداروں کی ہدنیتی صاف ظاہر ہے، صرف ایک دِن کے ہیر پھیرسے لا کھوں روپے غریب صارفین سے بٹور لیتے ہیں، اسلام کی رُوسے ایسے لوگوں کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:..قریب قریب تمام سرکاری إداروں ہے لوگوں کو عام طور پرشکایت ہے، اور پچے تو یہ ہے کہ دُوسروں کوخواہ کتنا ہی کُرا کہتے رہیں ،گر ہرخص کا اپنا خمیرخوداس بات کی شہادت ہے کہ وہ ظلم کی دوڑ میں کسی سے پیچے نہیں ... إلاَّ ماشاءاللہ... پچھالوگ اب بھی ہیں جودیا نت داری سے کام کرتے ہیں۔

بحل کے بل میں کئی ٹیکس شامل کرنا شرعاً کیساہے؟

سوال:...آج کل بحل کے بل پر بعض چیزیں کھی ہوتی ہیں، مثلاً :کل یونٹ، قیمت بجلی، گورنمنٹ محصول، سرچارج ایندھن، اِضافی سرچارج، کرایہ، میٹروغیرہ بیتمام چیزیں ٹل کر بجلی کے بل کو بہت کردیتی ہیں، مثلاً اگر چیرسوکا بل ہے تو اس میں یونٹ کے حساب ہے بجلی کی قیمت مثلاً ڈیڑھ سوتک ہوگی، کیا واپڈ ااور کے ای ایس سی کے لئے بیچا تزہے کہ اس طرح ٹیکس لگا کربل بنا تمیں؟

چواب:... جتنا حساب کے ساتھ وہ بل بناتے ہیں ، ان کا اتنا بل وینا چاہئے ، اس میں پچھٹیکس وغیرہ بھی شامل ہوجاتے ہیں ، بہر حال بل صحیح بھروانا جاہئے ، واللہ اعلم! (۱)

بحلی کیس شیلیفون کے بلوں میں زیادہ رقم لگانا، نیز اس کا ذمہ دارکون ہے؟

سوال: بہلی گیس، ٹیلی فون وغیرہ کے بلوں میں جوزا کدرتم لگا کرلوگوں سے وصول کر لی جاتی ہے ،حقوق العباد کے حوالے سے شریعت کے مطابق اس کا حساب کتاب کس طرح ہوگا؟ کون ذھے دار ہوگا؟ جس کی رقم ضائع ہوئی اسے کیا فائدہ ہوگا؟ جواب: ... بلوں میں ناجا ئزرتم جس نے لگائی ہے، قیامت کے دن وہ اس کا بدلہ دےگا۔

درخواست ذینے کے ہاوجودا گربجلی والے میٹر تبدیل نہ کریں تو کیا محلے والوں کی طرح بے ایمانی جائزہے؟

سوال:...میرا بحلی کامیٹر بقول میٹرریڈر کے خراب ہے، درخواست بھی دی گئی، لیکن ۹ ماہ گزرنے کے باوجودات تبدیل نہیں کیا گیا، میں نے بے ایمانی بھی نہیں کی۔ایک صاحب کا کہنا ہے کہ اگر کوئی محکمہ بے ایمانی کرتا ہے تو اتن ہی بے ایمانی آپ بھی

<sup>(</sup>۱) کیونکریرایک طرح سے معاہدہ ہے جس کی پابندی ضروری ہے، واوفوا بالعہد بان العہد کان مسئولا۔ (بنی اسرائیل: ۱۳۳)۔

 <sup>(</sup>۲) وما كان سببًا غيظور فهو محظور ـ (رد المحتار ج: ۲ ص: ۳۵۰، كتاب المحظر والإباحة) ـ قال النووى: فيه تصريح بتحريم كتابة المترابيين والشهادة عليها وبتحريم الإعانة على الباطل ـ (مرقاة شرح مشكوة ج: ۲ ص: ۵۱ كتاب البيوع، باب الرباء الفصل الأوّل، طبع رشيديه) ـ

کر سکتے ہیں،اوریہ شرعا جائز ہے۔ گرمیں نے اس کی اس دلیل کورَ قر کردیا۔ آپ جناب رہنمائی فرمائیس کدان صاحب کا یہ کہنا کہ جتنی بے ایمانی محکے والے کر دہے ہیں،اتنی میں بھی کرسکتا ہوں؟ جائز ہے انہیں؟

جواب: محکے دالے اگر ہے ایمانی کرتے ہیں ، تواس کے بدلے میں ، یہ رے لئے ہے ایمانی جائز نہیں ، آپ محکے دالوں سے ٹل کر میکییں کہ آپ کامیٹر خراب ہے ، اس کوڈ رست کیا جائے۔ (۱)

## کیس کے بل پرجر مانہ لگانا شرعاً کیساہے؟

سوال: بہنجارتی اور منعتی صارفین کو گیس کے بل جاری کئے جاتے ہیں، اس میں ادائیگی کی آخری تاریخ درج ہوتی ہے، اگر
کوئی صارف اس تاریخ کے بعد بل اواکر تا ہے تو اس پر ۳ فیصد جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، اگر اوائیگی میں مزید تا فیر ہوجائے اور ایک مہیئہ
اورگز رجائے تو ایک مرتبہ پھر ۲ فیصد جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ بیرجرمانہ اصل بل کی رقم اور پہلے جرمانے کی رقم وونوں پرلگتا ہے، گویا سود
ورسود کی طرح ، ای طرح ہرمہیئہ ۲ فیصد جرمانہ لگتا رہتا ہے، جب تک کہ وہ پوری رقم اوانہ کردے۔

آب بیفرمائی کداسلامی نقطهٔ نگاه سے بیسود ہے یائیں؟

جواب:...اگرسابقدرتم کے حساب سے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، تب تو بیسود ہے۔اوراگراصل رقم کی کوئی قید نہیں، بلکہ بی اُصول طے کیا جائے کہ جوشخص وقت پرا دانہیں کرے گااس پراتنا جرمانہ لا گوہوگا،تو بیسے ہے۔

# چوری کی بجلی کے ذریعے جلنے والی موٹر کے پانی سے پکا ہوا کھانا کھانا

سوال:...حکومتی بجلی چوری کرنا ہر یکٹ یا کنڈے لگا کرکیسا ہے؟ نیز اس بجلی ہے موٹر چکتی ہے، جس سے کھانے پینے ، وضو وغیرہ کے لئے پانی بھراج تا ہے، آیااس چوری کی بجل کے حوالے سے کی گئی عبادت قبول ہے یانہیں؟ جواب:...بجل کی چوری جا تزمیس (۳) سے عبادت کا تواب بھی ضائع ہوجا تا ہے، تو بہکر نی جاہئے۔ (۳)

<sup>(</sup>١) والمظلوم ليس له أن يظلم غيره. (الفقه الحقى وأدلَّته ح٢٠ ص:١٣٥، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٢) أحل الله البيع وحرم الربوا، فيمن الربا ما هو بيع ومنه ما وليس بيع وهو ربا أهل الجاهلية وهو القرض المشروط فيه
 الأحل وزيادة مال على المستقرض. (أحكام القرآن للجضّاص ج: ١ ص: ٩ ٣١٩، طبع سهيل اكيلمي لاهور).

<sup>(</sup>٣) تصرف الإنسان في مال غيره لا يجور إلا بإذن أو ولاية. (الجوهرة البيرة، كتاب الشركة ج. ١ ص:٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عمر قال. من اشترى ثوبا بعشرة دراهم أى مثلًا وفيه أى في لمنه درهم أى شيء قلبل حرام لم يقبل الله تعالى له صلاة أو لا يشاب عليها كمال الثواب وإن كان مثابًا بأصل الثواب وأما ما أصل الصلاة فصحيحة بلا كلام ذكره ابن المالك وقال الطيبي رحمه الله كان الظاهر أن يقال منه لكن المعنى لم يكتب الله له صلاة مقبولة مع كوبها مجزئة مسقطة للقصاء كالصلاة في الدار المغصوبة اهد وهو الأطهر لقوله تعالى انما يتقبل الله من المتقبن والثواب انما يترتب على القبول كما أن الصحة مترتبة على حصول الشرائط والأركن والتقوى ليست بشرط لصحة الطاعة عند أهل السنة والجماعة. (مرقاة شرح المشكوة جس ٣٠٠٠ باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الثالث، طبع بمبئى).

سوال:...ایسے لوگ جن کے گھر میں اس نتم کی بحل کے اِستعال سے حاصل شدہ پانی سے کھانا کی آہو، کھانا کھانا کیسا ہے؟ جواب:...ندکھایا جائے۔

# کیس، بلی وغیرہ کے بل جان بوجھ کر لیٹ بھیجنا

سوال:... ہمارے معاشرے میں لوٹ کھسوٹ اور رقم ہوڑے کا رواج اتناعام ہوگیا ہے کہ اب سارے سرکاری اوارے بھی ان میں شامل ہوگئے ہیں، سرکاری اواروں نے اب بیطریقنہ کار بنالیا ہے کہ بجلی، گیس وغیرہ ہرفتم کے واجبات کے ہل جب صارفین کو بھیج جاتے ہیں تو ان پر کھا ہوتا ہے کہ فلان تاریخ تک بل کی رقم اواکر دیں، ورنہ لیٹ فیس لیمی سرچارج ہمانہ ۵ ہے ۲۰ فیصد تک اضافی ہوگا۔ اب ایسے تمام بل بذر بعد ڈاک تقسیم ہوتے ہیں ، جواکثر و بیشتر اوائیگی کی تاریخ نکل جانے کے بعد ہی صارف کو فیصد تک اضافی ہوگا۔ اب ایسے تمام بل بذر بعد ڈاک تقسیم ہوتے ہیں ، جبکہ ان ونول صارف گھر پرموجود نہیں ہوتا، بینک کی چھٹی ہوتی ہے، کی خیشرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ نیس بابانہ جمع ہوتے ہیں، آپ شریعت وغیرہ وغیرہ وغیرہ کے مطابق فتو کی وجہ ہے مع لیٹ فیس مابانہ جمع ہوتے ہیں، آپ شریعت کے مطابق فتو کی وجہ ہے مع لیٹ فیس مابانہ جمع ہوتے ہیں، آپ شریعت کے مطابق فتو کی وہ کے کرمظائق فتو کی وہ کہ کرمظائق فتو کی وہ کے کرمظائق فتو کی وہ کرمظائق فتو کی وہ کرمظائق فتو کی وہ کرمظائق فتو کی وہ کرمظائل فتو کی وہ کرمظائوں کی مقررہ تاریخ کے بعد جمع ہونے کی وہ کہ کی کے کرمظائق فتو کی وہ کرمظائق فتو کی وہ کرمظائق فتو کی وہ کرم کو کرنہ کی کھوئی کے کرمظائل فتو کی وہ کرم کی کرم کے کرمظائق فتو کی وہ کرم کی کرم کی کرم کے کرم کے کرم کے کہ کوئی کوئی کے کرم کے کرم کی کرم کے کرم کے کرم کے کرم کے کرم کوئی کی کرم کے کرم کے

ا:...کیارتم کی وصولی میں لیٹ فیس یاسر چارج وصول کرنا جائز ہے؟ ایسی فالتورتم وصول کی ہوئی حلال ہوگی؟

7:...کیا حکومتی اداروں کے علاوہ وُ وسرے افراد یا ادارے بھی پیطریقۂ وصولی اختیار کر سکتے ہیں جس میں اُ وھار کی رقم اگر مقرّرہ تاریخ کوندوصول ہوتو من مانا سرچارج جرمانہ وصول کریں اور آیا ایسی فالتو ہوئی رقم وصول کنندہ کے لئے حلال تصور ہوگی؟

سا:...کیا ایسی رقم جو بلوں میں نا جا کر طور پرچارج کی جاتی ہے اور صارف ان کوچی بجانب نہیں ہجھتا اور محکھے کے ممال زیروئی جارج کی جاتی ہیں بھومت کے لئے حلال ہوگی؟

چارج کر لیتے ہیں بھومت کے لئے حلال ہوگی؟

ہمارااسلامی ملک ہے، یہاں ہروقت نظام مصطفیٰ کا مطالبہ رہتا ہے، حلال کی کمائی بنیادی شرط ہے، لیکن سرکاری تزانے میں
اکٹر ایک رقم جاتی ہے جو عوام سے بے جواز وجو ہات پرزبردی وصول کر لی جاتی ہے، اب آپ اس سلسلے میں واضح فتو کی ویں۔
جواب:...آپ نے جو شکایت کھی ہے، اگر صارف کو اس کا تجربہ ہے اور جب نل ایسے وقت پہنچایا جائے کہ بروقت جع
کراناممکن نہ ہوتو اس پرلیٹ فیس وصول کرنا صریح اظلم ہے اور نا جائز ہے، متعلقہ إداروں کو اس پرتوجہ کرنی چاہئے اور نا جائز استحصال
سے احتراز کرنا چاہئے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) وفي شرح الآلار: التعزير بالمال كان في إبتداء الإسلام ثم نسخ والحاصل ان المذهب عدم التعزير باخذ المال. (داغتار ج: ۳ ص: ۱ ۲). أيضًا: عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا لَا تظلموا! ألّا لا يحل مال امرىء إلّا يعليب نفس منه. (مشكوة ص: ٢٥٥). أيضًا: تقصل كريكيس: كفاية المفتى ج: ٢ ص: ٢٠٥١، طبح وارالا ثمامت.

#### ناجائز کام کاجواب دارکون ہے،افسریاماتحت؟

سوال: فرض کریں کوئی بھی سرکاری محکے کا افسر اپنے زیر دست سرکاری مذرم کونا جا کز کام کرنے کا تھم دیتا ہے تو کیا وہ ذیر دست سرکاری ملازم اپنے سرکاری اعلیٰ افسر کا تھم مانتا ہے تو کیا قیامت کے دوزیتی (حشر کے دن) اس ناجا کز کام کا حساب سرگاری اعلیٰ افسر ہے ہوگا یا اس کے ذیر دست سرکاری ملازم ہے؟
جواب: ... بید دونوں مجرم جیل افسر ناجا کز کام کا تھم دینے کی وجہ ہے گرفتار ہوکر آئے گا ،اوراس کا ماتحت ناجا کز کام کرنے کی وجہ ہے۔ گرفتار ہوکر آئے گا ،اوراس کا ماتحت ناجا کز کام کرنے کی وجہ ہے۔

# اس سال کا'' بوائز فنڈ'' آئندہ سال کے لئے بچالینا

سوال:...بکرایک پرائمری اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے، اس کو ہرسال بچوں کے لئے ٠٠٠٥ (پانچ ہزار) روپے" ہوائز فنڈ" ماتا ہے، اور" بوائز فنڈ" کی مد کے اخراجات ہے جورتم نچ جاتی ہے وہ دُوسر نعلیمی سال کے فنڈ میں جمع کر دیتا ہے۔ سوال ہے ہدرتم تو پچھلے سال کے بچوں کا حق ہے اور قانو نا، س کو ای سال خرج بھی کر دینا جاہئے ، تو کیا جو بچے اسکول چھوڈ کر جاتے رہے، ان کے تعلیمی سال کا فنڈ دُ وسر ہے بچوں پرخرچ کیا جاسکتا ہے کہیں؟

جواب:...اگراس نے طالب علموں کی ضروریات پوری کرنے میں بخل سے کام لیا تب تو گنا ہاگار ہوگا، ورند جورقم نے جائے اے آئندہ سال کے فنڈ میں جمع کرنا ہی جائے۔

# پڑوی ہے جلی کا تارلیتا

سوال: بیکل کا مینرملنامشکل ہے، پڑوی کے پاس میٹر ہے،اس سے بجل کا تار لے سکتے ہیں؟ جواب: بیکل کمپنی کواگراس پر اعتراض نہ ہوتو جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته . إلح. ( حارى ح ٢٠ ص ٥٥٠٠ ا). أينظما. إن الإعانة على المعصية حرام مطلقًا بنص القرآن أعنى قوله تعالى، ولا تعاونوا على الإثم والدوان. (أحكام القرآن لمفتى محمد شقيع ج ٣٠ ص ٢٥٠).

 <sup>(</sup>٢) قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاطاعة في معصية، إمما الطاعة في المعروف. (مشكّوة ص. ٩ ١٩، كتاب الإمارة والقضاء).
 رأيضًا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. (المائدة: ٢).

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. (النساء: ٥٨)

 <sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس مه. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة، باب الغصب والعارية ص ١٩٠). أيضًا: لا يحوز لأحد أن يتصرف في ملك عيره بلا إذنه . إلخ. (شرح المحلة ص: ١١)، المادّة: ٩١).

# ا بني كمائى كامطالبهكرنے والے والدو بھائى كاخر چەكا ثا

جواب نہ ان کا بیمطاب شرعا جا ترنبیں ، اور حدیث کا اس موتی پڑوا یہ ہیں نبط ہے۔ حدیث اس صورت سے متعلق ہے جبکہ باپ مختائ ہو، اس صورت میں وہ اپنے بیٹے کے مال سے بفتد رضر ورت ہے۔ سکتا ہے۔ (''

تھر میں جو اخراجات ہوتے رہے آپ ان سے حصد رسدی وصول کرنے کے حق دار ہیں۔ الیکن اگر آپ خوراک کے اخراجات اپنے حصے میں ڈال لیس ، ان سے وصول نہ کریں تو والدصاحب کی ناراضکی وُور ہو عتی ہے ، اور بیاآپ کے لئے موجب سعادت ہوگا۔ خلاصہ بیا کہ آپ قانو نا بیہ اخراجات ان سے وصول کر سکتے ہیں ، لیکن مرقت کا تقاضا بیہ ہے کہ ان سے کھائے کے اِخراجات وصول کر سکتے ہیں ، لیکن مرقت کا تقاضا بیہ ہے کہ ان سے کھائے کے اِخراجات وصول نہ کریں۔

 <sup>(</sup>۱) عن عمرو بس شعیب عن أبیه عن جدّه ان رحلًا أتى البي صلى الله علیه وسده فقال ان لى مالًا وان والدى يحناح إلى مالي، قال: أنت ومالک لوالدک . . إلخ وفي الحديث دليل على وجوب النفقة الوالد على ولده. (مرقاة ح٣٠ ص)
 (٢) بوادر النوادر ص: ٣٨٤، طبع إداره إسلاميات.

#### قرضے کی نبیت ہے چوری کر کے واپس رکھنا

سوال :...ایک آ دی کچھ پیے ادھ رینے کی نیت ہے چوری کرتا ہے کہ بعد میں رکھ دُوں گا، اور اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد وہ واپس چوری کئے ہوئے میے رکھ ویت ہے ،تو کیا اے سزالطے کی کہاس نے میے نکالے بی کیوں؟

جواب :... چوری کرنے میں دوقصور ہیں ،ایک القدتع کی کا ، کہا*س کے حکم کے خلاف کیا ،* وُ وسرا ہندے کا ، کہاس کے مال کا نقصان کیا۔ چوری کے چیے واپس کردیئے ہے بندے کاحق توادا ہو گیا الکین الندیق کی کا جوقصور کیا تھاوہ گناہ اس کے ذرمہ رہا، وہ تو بہو استغفارے معاقب ہوگا۔

# کہیں ہے گری پڑی رقم ملے تو اُس کو کیا کریں؟

سوال:.. اگر کشخص کوسڑک پرے • • اروپ ملتے ہیں اوروہ تین دن تک انتظار کرتا ہے کہ ان کا کوئی ما لک مل جائے مگر ان پیسول کا کوئی ما لک اس دوران نبیس ملتاء نیا و و تخص ذاتی طور پروه پیسے خرج کرسکتا ہے؟ اگرنبیس تو و ہ ان پیسول کا کیا کر ہے؟ جواب:...، ملکو تلاش کرے، اوراگراس کے معنے کی توقع نہ ہوتواس کی طرف سے صدقہ کردے، اور نیت بیر کھے کہ اگر ما لک ل گیااوراً سے اس صدیقے کو بحال ندر کھا تو اس کی رقم اپنے پاس ہےاوا کروں گا۔

# بچین میں گری پڑی چیز ملی ،گھر والوں نے اپنے پاس رکھ لی ،اب کیا کیا جائے؟

سوال: بندہ کوتقریبا آئ ہے ۸ - 9 سال قبل ایک نہر کے کنارے ہے سونے کی انگوشی ملی ہتواس وقت بچین کی عمرتھی ،گھر آ کر بتایا و گھر والوں نے وہ انگونٹی رکھوالی۔اب جس کی الیت مبینغ • • • ۲رو ہے کے قریب ہے،اب بندہ بالغ ہے، کیا گھر والوں ہے لے کراور فروخت کر کے اس کی قیمت نقدا دا کر دے جبکہ گھر والے انگوشی وا پس دینے پر نتیار نہیں؟ ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟ سوال: .. بنده ایک اسپورٹس کی اُ کان بیلا تا ہے، آئ ہے تقریباً سواسال قبل ایک کر سَٹ بیٹ بندہ کی وُ کان پرکسی کارہ گیا ، جس کی مالیت تقریباً دوسور و ہے تھی ،آیاس کو بھی فروخت کر کے رقم کسی ضرورت مند کوصد قہ کر د ہے؟

جواب:...دونوں سوالوں کا ایب ہی جواب ہے کہ اگر کسی کی گری پڑی چیزمل جائے اور مالک کے ملنے کی کوئی تو قع نہ ہوتو

ر ١) ويسرآ بردها ولو بعير علم المالك في النزازية غصب دراهم إنسان من كيسه ثم ردها فيه بلا علمه برئ وكدا الوسلمه إليه بحهة أخرى كهبة إلح. قوله ويبرأ بردها أي برد العين المغصوبة إلى المغصوب منه. (شامي ح: ٢ ص: ١٨٢).

 <sup>(</sup>٢) "ومن تاب وعمل صالحًا فإنه يتوب إلى الله متابًا" (الفرقان: ١٥).

وإن كانت اللقطة أقل (٣) - اللقطة أمانة في يد الملتقط إذا اشهد الملتقط أبه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها من عشرة دراهم عرَّفها ايَّامًا .... . . . وإن حاء صاحبها ردها إليه وإلَّا تصدق بها على الفقراء فإن جاء صاحبها بعد التصدق بها فهو بالخيار، إن شاء امضى الصدقة وله ثوانها . . إلخ. واللباب في شرح الكتاب ح: ٣ ص. ١١٩ - ١١٠ كتاب اللقطة، وأيضًا. شرح محتصر الطحاوي ج٠٣ ص.٣٥). أينصًا: ابوحنيفة . . . قال في اللقطة يعرِّفها صاحبها الذي أخذها سنة إن جاء لها طالب، وإلَّا تصدق بها ...إلخ. (الفقه الحنفي وأدلَّته ج:٣ ص: ٢١١).

اس کوفقراء پرصدقہ کردیتا چاہئے ،اگرآپ کے گھر کے لوگ نہیں دیتے تو تھوڑ اتھوڑ اکر کے آپ صدقہ کردیں ، یہاں تک کہ آپ کے م سے بوجھاُ ترجائے۔

# کسی کی چیزرہ جائے اور دوبارہ ملاقات بھی مشکل ہوتواس کی طرف ہےصدقہ کر دیں

سوال: جیدرآ باو،لطیف آباد میں ایک ایکسیڈنٹ میرے سامنے ہوا،اس ایکسیڈنٹ میں جوسوز و کی کا تھا، جوموز پر اُنٹ گئی تھی،اسی سوز و کی میں ہے کسی مختص نے قرآن کی تفسیر حصداوّل ودوم جھے پکڑائی، بھراس بھلدڑ میں وہ دونوں ہی میرے ہاتھ میں رہ گئیں، جوآج تک میرے پاس محفوظ ہیں، میں نے اس آ دمی کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی ،گروہ نہیں مد ،مسئلہ ہے ہے کہ بین اُس کا کیا کروں؟

جواب: مسئلہ آپ کا حیب رہاہے ، اگر کوئی اس کا مالک آجائے اور پٹانشانی بتا کر مائے تو ٹھیک ہے ، ورنداصل ، مک کی طرف سے صدقہ کر دیجئے ، یعنی کسی مستحق کودے دیجئے۔ (۲)

# مم شدہ چیز مالک کی طرف سے صدقہ کردی اور مالک آگیا تو کیا تھم ہے؟

سوال:...ا یک مسجد کے خزانجی کورائے ہے ایک عدد سونے کا ٹوپس طاقھا، انہوں نے لاؤڈ اپنیکر سے اعلان کیا، لیکن و ۲ پوم گزرنے کے باوجود بھی کوئی نہیں آیا تو انہوں نے پھر إعلان کیا اور کہا کہ اگر دو ماہ تک مزیداس کو لینے کوئی نہیں آیا تو ہم اس کو فردنت کر کے مسجد کے کام میں لے لیس گے، عرض کرنا ہے کہ اگر میعاد گزرنے پرکسی وفت بھی اس ٹوپس کا اصل ما لک آجائے اور وہ بیج جانے ہوئے بھی کہ میرا تو پس مسجد کے کام میں لیا جو چکا ہے لیکن پھر بھی وہ شخص ٹوپس کا نقاضا کرے تو کیا مسجد کی انتظامیداس شخص کو شوپس واپس کرنا پڑے گایا نہیں؟

جواب:...اگرما لک مطالبه کریے تو ضروروالیل کرنا پڑے گا۔ سوال:...اگر کسی مخص کوکوئی چیز بھی ملے اور وہ اس کا بار ہاا علان کرے ، اور پھر بھی ، مک نہ آئے تو کیا وہ چیز خیرات کرسکتا

(۱) وأما إذا لم يجىء صاحبها يتصدق بها الملتقط ليصل ثوابها إلى صاحبها. (الفقه الحفى وأدلته ج: ٣ ص ١٢٣). قال أبوجعفر وإذا وجد الرجل لقطة ...... فإن جاء صاحبها واستحقها ببينة أقامها عليها دفعها إليه، وإلا تصدق بها ولم يأكلها .. إلخ. (مختصر الطحاوى مع الشرح ج: ٣ ص ٣٥٠، كتاب اللقطة والآبق). وفيه أيضًا عن ابى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن اللقطة لا يحل اللقطة من التقط شيئًا فإن حاء صاحبه فليرده إليه فإن لم يأت فليتصدق به .. إلخ. (شرح محتصر الطحاوى ح ٣ ص ٢٥٠).

٢١) فإذا جاء صاحبها وأقام البينة سلمها إليه وأما إذا لم يجيء صاحبها يتصدق بها الملتقط ليصل ثوابها إلى صاحبها. (الفقه الحنفي وأدلّته ج:٣ ص:٣٢) اء كتاب اللقطة).

(٣) فإذا جاء صاحبها وأقام البينة سلمها إليه. (الفقه الحنفي وأدلّته ج ٣ ص١٢٣٠). عن أبيّ بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أمه قال في اللقطة، وذكر الحديث وقال فإن جاء صاحبها فعرف عددها، ووكاتها فادفعها إليه وفي بعضها الإن جاء ربّها فادفعها إليه. (شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص: ٣٩)، طبع دار السراح، بيروت).

ہاس کے اصل ما نک کے نام ہے؟

اورا گرخیرات کرئے کے بعد بھل مالک کی وقت بعد میں آجائے اور بیجائے ہوئے بھی کہوہ چیز میرے ہی نام سے اس شخص نے خیرت کردی ہے،لیکن پھر بھی وہ اپنی چیز کا تھا ضا کرتے تو کیا وہ شخص فر مددار ہے اس بات کا کہ اس شخص کووہ چیز یوس کی قیمت اداکرے؟ یامیعادگڑ رنے پروہ ذیر ورنیں ہے؟

جواب: . . ما مک اگر اس صدیے کو بخوشی قبول کرے تو ٹھیک ، در نہ یہ چیز (بیااس کی قبیت) ما مک کو دا اپنی جائے گی ہ اور وہ صدقہ کم شدہ چیز کو پانے دالے کی طرف تصور کیا جائے گا۔

كمشده جيز كاصدقه كرنا

سوال: . عرض بیت که جمیے یک معدو گھڑی دفتر کے ہاتھ زوم ہے مل ہے، میں نے اس کی اطلاع قریب کے تمام افتر وں میں کردی ، قریبی مسجد میں اعلان کر اور اس کے علاوہ اشتہارلکھ کو مناسب جنگہوں پر لگادیا تا کہ لوگوں کو معلوم ہوجائے اور اس کا اصل میں کردی ، قریبی مسجد میں اعلان کر اور اس کے علاوہ اشتہارلکھ کو عرصد ڈیڑھ ماہ ہو چکا ہے، لیکن اس کا مالک نہیں ملا۔ آپ ہے التماس ہے کہ شرعی نقط دنظر ہے اس کا حل بتا تمیں کہ اس گھڑی کا استعمال کیسا ہے؟

جواب: اگرال کے ، لک ئے سنے کی تو قع نہ ہوتو ما لک کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے ، بعد میں اگر ، لک ل ج نے تو اس کو اختیار ہے کہ دواس صدقہ کو جائز رکھے یا آپ سے گھڑی کی قیمت وصول کرے ، بیصدقہ آپ کی طرف سے تمجھا جائے گا۔

دُ كان برچيوڙي ہوئي چيزوں كا كيا كريں؟

سوال ہے...میری وُ کان پرگا مک آتے ہیں ،کہی بھارونی کا مَب میہ ی وُ کان پر کھانے کی چیزیں جس میں فروٹ و نیبروشال ہوتا ہے جول کرچھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔آپ سے معلوم کرنا ہے کہ ان چیز وں کا بیا بیاجائے؟

ا: اگران چیزوں کوا مانٹار کھالیاج تا ہے تو پیٹراب ہوجاتی ہے ، زیا ۱۰۰ میر کھنے کی وجہ ہے۔
 ۲: ... کیا کسی غریب کودینا جا گزیہ یا خودر کھ سکتا ہے؟

سا:... یا پھرانہیں خراب ہونے دیں؟

(۱) ثم إن جاء لها طالب بعد ذلك كن صاحبها بالخيار، إن شاء صمله مثلها وكان الأحر للدى تصدق بها، وإن شاء أمصى الصدقية وكان له الأحر. (الفقه الحقى وأدلّه ح ٣ ص ١٢١) وهي شرح محتصر الطحاوي (ح ٣ ص ٥٥) كتاب النقطة عن أبي هويرة قال قال رسول به صلى الله عليه وسلم وسئل عن اللقطة الا يحل النقطة، من التقط شيئًا فليعرفه سنة، ورحاء صاحبه فليرده إليه فإن لم يأت، فيبصدق به، فإن حاء، فليحيره بين الأحر وبين الذي له. (أيضًا سنن الكرى للبيه في ح ٢٠ ص ١٨٨ عليه دار المعرفة، بيروت).

رم رأن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أيّامًا وإن كانت عشرة فصاعدًا عرّفها حولًا فإن حاء صاحبها والّا تصدق به، وإن حاء صاحبها بعد ما تنصدق بها فهو بالحبار إن شاء أمصى الصدقة وله ثوابها، وإن شاء ضمن الملتقط. (هداية ج-٢٠ ص: ٢١٥،٢١٣ كتاب اللقطة). چواب:...ان پھلوں کے خراب ہوئے سے پہنے تک تو ، لک کا انتظار کیا جائے ، جب خراب ہونے کا اندیشہ ہوتو ، لک کی انتظار کیا جائے ، جب خراب ہونے کا اندیشہ ہوتو ، لک کی طرف ہے کسی محتاج کو دے دیئے جا کیں۔ اگر بعد میں ، لک آئے قراس کو تی صورت حال ہے ۔ گاہ کر دیا جائے ، اگر ہا مک ، س معد قد او جزر کے تو تھیک ، ورند مالک کوان مجلول کی قیمت او آئر دیں اور پیصد قد آپ کی طرف ہے شار ہوگا۔ (۱)

## راستے میں پڑی معمولی چیزوں کا اِستعمال کیساہے؟

سوال: رائے بیں چند نیمرضروری چیزیں جو پڑی ہوتی ہیں، مثلہٰ: سَرْی وغیہ ہ نیمہ فیمتی وہ ذاتی اِستعال کے لئے اٹھا کتے ہیں؟

جواب:...جائزے۔

#### راستے میں ملنے والے سونے کے لاکٹ کوکیا کیاجائے؟

سوال: آج ہے پانچ یا چھسمال پہلے جب میں تا بہجھی توایک و ن میری چھوٹی بہن نے باہر ہے ایک لا سے لاکروی، جو
اپنی زنچیر ہے نہ با ٹوٹ کر گر گیا تھا۔ جھے وہ بہت اچھا لگا ، اس لئے میں نے رکھ ایو ، میر اخیاں تھا کہ یہ چیسل کا ہے ، میں نے اپنی تہیں کے والد ہے بچھوا یا توانہوں نے کہا کہ بیچیتل ہی ہے ، میں نے دس یا بارہ دن و بہن ہے ، گین بھی بھی ہی بہن میں تھی تھی ، کیکن آج میں نے والد ہے بوچھوا یا توانہوں نے کہا کہ بیچیتل ہی ہے ، میں نے دس یا بارہ دن و بہن ہے ، گین بھی بھی ہی بہن میں تھی تھی ، کیکن آج میں نے ایک جو ہری کی دُکان سے بنا کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ پانسہ کا سونا ہے ، وراس کی قیمت • ۸۰ رو پے ہے ، بین کر جھے بہت افسوس بھی ہوا اورڈ ربھی لگا ، اس لئے اب آپ ہے ہو چھٹا ہے کہ میں اس کا کیا کروں؟

ا: .. كياا سے نے كراس كى قيمت صدقه كردوں؟

۲:... کیااس کی قیمت معلوم کر کے صدقہ کردول اور، سے اپنے پاس رکھلوں؟ ویسے اً سریہ بک بھی گیا تو سنا ہے کہ سنار استعمل شدہ سونا آ دھی قیمت پر لیتے ہیں۔

سن میرے مامول صدیتے کے مستحق میں ، ذہنی م یش میں ، کیا یا سن کی قیمت ہے ہم ان کا علاق کروا سکتے ہیں یانہیں ؟ کیونکہ اب استے عرصے بعداس کے مالک کا پہاچلانا بھی مشکل ہے ، کیونکہ میری بہن کو بیرما م گزرگاہ ہے مل تھا۔ جواب:...اس را سن کی جتنی قیمت ہو، اتن قیمت صدقہ کردیں۔ اپنے ، موں کوبھی وے عتی ہیں۔ (م)

<sup>(</sup>۱) \* تُرشته سفح کا حاشی تمبرا مد حظافرها میں۔

<sup>(</sup>٢) الأصل في الأشياء الإباحة. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ٩٥).

۳ فإن حاء صاحبها وإلا تصدق بها إيصالاً للحق إلى المستحق وهو واحد نقدر الإمكان إلح. (هدايه ح ٣ ص ٢١٥ كتاب اللقطة).

ر") و لكن الملتقط فقير فلا بأس بأن ينتفع بها وكذا إذا كن الفقير أباه أو إننه أو روجته وإن كان هو عيا. رهداية ح. ٢ ص. ٢١٨ كتاب النقطة).

## گشدہ بکری کے بیچے کو کیا کیا جائے؟

سوال: .. کی فرمائے ہیں مائے دین اس مسلے میں کدایک زیر تقمیر پلاٹ پر تقریباً دوماہ کا ایک بکری کا بچے نماز فجر ہے بن آگیا، جس کو ہار ہا بھگایا لیکن وہ نہیں گیا۔ اڑوی پڑوی ہے دریافت کیا، کسی نے اپنہیں بتایا۔ اس علاقے کے چروا ہے ہدریافت کیا، اس نے بھی انکار کیا، مسجد کے لاؤڈ اپنیکر ہے کہلوای، مگر کوئی لینے نہیں آیا۔ اب وہ تقریباً دس ماہ کا ہوگیا ہے، از رُوئے شرع کیا قانون لاگوہوتا ہے؟

جواب:...اگر تلاش کے باوجود اس بکری کے بیچے کا ما لک نہیں ال سکا تو اس کا تقلم کمشدہ چیز کا ہے کہ ، لک کی طرف سے صدیقے کی نیت کر کے کسی غریب مختائ کودے دیا جائے ،اگر بالفرض بھی ما لک ال جائے تو اس کو اختیار ہوگا ،خواہ اس صدقے کو برقرار رکھے یا آپ سے اس کی قیمت وصول کر لے۔ ذو سری صورت میں بیصدقہ آپ کی طرف سے ہوجائے گا۔ (۱)

كمشده چيز كي تلاش كا إنعام لينا

سوال: میری چی کالاکٹ گھر میں گم ہوگیا،اوروہ لاکٹ میرے دشتے کی بہن کول گیا،گراس نے پیپول کے لائے میں وہ چھپالیا، جب چی نے کہ کہ جولاکٹ لاکر دے گا ہے دی روپ دیے جا کیں گے،تواس نے وہ لاکٹ چی کووے کروی روپ لے لئے ،اب آپ میرتا گیں کہ بیدی روپ اس کے لئے حلال میں یاحرام؟

جواب:...اگراس نے واقعی چرایا تھا تواس کے لئے پیرو پے لیٹا جائز نہیں۔ <sup>(+)</sup>

## گمشده چیزاگرخودرکهناچا بین تواتنی قیمت صدقه کردین

سوال: بجھے عیدالاتنی ہے چندروز قبل ایک بس سے گری ہوئی کلائی کی گھڑی ملی، گھڑی کافی قیمتی ہے، اپنے طور پر کوشش کرنے نے بعد ، لک نہ ملاتو میں نے اخبار 'جنگ' راولپنڈی میں ایک اشتبار دیا گر مالک چھر بھی نہ ملا، اب آپ سے درخواست ہے کہ میرامئے تاکریں کہ میں اس گھڑی کا کیا کروں؟

جواب:...اگر مالک ملنے کی تو تع نہیں تو اس کی طرف ہے صدقہ کردیجئے ،آپ گھڑی خودر کھنا چاہیں تو اس کی قیمت لگوا کر اتن قیمت صدقہ کردیجئے ۔صدقہ کرنے کے بعدا گر مالک مل جائے ادروہ اس صدقے کو جائز رکھے تو ٹھیک، ورنہ صدقہ آپ کی طرف سے ہوگا ، مالک کواس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ (۳)

<sup>(</sup>١) وإن كاست أقلَ من عشرة دراهم عرّفها أيّامًا وإن كانت عشرة فصاعدًا عرّفها حولًا فإن جاء صاحبا وإلّا تصدّق به وإن جاء صاحبها بنعند ما تنصندق بها فهنو بنالخيار ، إن شاء أمصى الصدقة وله ثوابها، وإن شاء ضمن الملتقط. (هداية ج: ٣ ص: ١٢ ه ١٢ ه كتاب اللقطة).

 <sup>(</sup>٢) إد لا يجوز لأحد من المسلمين أحد مال أحدٍ بغير سببٍ شرعى. (شامى ح: ٣ ص ١١، باب التعرير).

<sup>(</sup>٣) فيان جماء صباحبها والاتصدق بها فإن حاء صاحبها يعني بعد ما تصدق بها فهو بالحيار إن شاء أمضى الصدقة وله ثوابها وإن شاء ضمّن الملتقط لأنه سلم ماله إلى غيره بغير إذنه. (هداية ح٢٠ ص٢٠٥، ٢١٨، كتاب اللقطة).

## نامعلوم تخص كا أدهاركس طرح اداكرين؟

سوال: . اگرہم نے کسی شخص ہے کوئی چیز اُدھار لی ،اس کے بعد ہم اس جگہ ہے نہیں اور چلے گئے ، پھرا یک دن اس کی چیز واپس کرنے اس کے گھر گئے تو معلوم ہوا کہ وہ شخص تو گھر چھوڑ کر وہاں سے جا چکا ہے ،اس شخص کوہم نے تا ش بھی بہت کیا سیکن وہ نہ ملا تو بتا ہے کہ اس شخص کا وہ اُدھار ہم کس طرح چکا سکتے ہیں؟

جواب: . ان کا تھم کم شدہ چیز کا ہے،جس کا ، لک نہل سکے دہ چیز ، یک کی طرف ہے صدقہ کر ، ی جائے۔ ''

## شراب وخنز بریا کھانا کھلانے کی نوکری جائز نہیں

سوال:... میں بطورمیس بوائے (بیرے) کے کام کرتا ہوں، جس میں مجھے خنزیر کا گوشت اور شراب بھی روزانہ کھانے کی میزوں پر لگا تا پڑتی ہے، مسئد بیہ ہے کہ کیااس کی اُجرت جوہم کوملتی ہے وہ جائز ہے یا نا جائز؟ اسلام میں کوئسی کمائی حلال اور کوئسی حرام ہے؟ مختصری تشریح فرمادیں۔

جواب:...شراب اورخنز برکا گوشت جس طرح کھا نا جا ئز نہیں ، اس طرح کسی کو کھوا نا بھی جا ئز نہیں۔ اور ایک مسلم ن کے گئے ایسی نوکری بھی جا ئز نہیں جس میں کوئی حرام کام کرنا پڑے۔

## سور کا گوشت بھانے کی نوکری کرنا

<sup>(</sup>١) فإن جاء صاحبها وإلّا تصدق بها. (هداية ح٢٠ ص:١١٥، كتاب اللقطة).

<sup>(</sup>۲) وعن أسس ابس مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحمر عشرة عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والعشرى لها، والعشترى لها، والعشترى لها، والعشترة لله (ترمذى ح ١ ص ٢٣٢، باب في بيع الخمر والنهى عن ذالك، طبع رشيديه دهلي).

<sup>(</sup>٣) "وتنصاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان" يعنى لا تعاونوا على إرتكاب المنهيات ولا على الظلم. (تفسير مظهرى ح:٣ ص: ١٩). أيضًا: الاستئجار على المعاصى انه لا يصح لأنه استئجار على منفعة عير مقدورة الاستيفاء شرعًا. (بدائع الصنائع ح ٣ ص ١٨٩، كتاب الإجارة، مطلب فيما يرجح إلى المعقود عليه، طبع سعيد).

جواب: بسور کا گوشت جیں کہ آپ نے مکھ ہے مسلمانوں کے لئے حرام ہے۔ اللہ تعالی کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ کی اس سور پکانے کی نوکری آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کوئی اور ذریعیہ معاش نہیں مل سکتا؟ ربی ہیہ بات کہ بعض لوگ شراب، زنااور شوت اور دُوس ہے گذا ہوں کر تے ، تو بیوگ بھی گنا ہگار ہیں اور مجرم ہیں الیکن ایک جرم کو دُوس ہے جرم کے جواڑے گئے ولیل بنانا سیحے نہیں ، ایک شخص آئرزنا کرتا ہے تو کیا اس کے والے ہے دُوس ہے گئاہ کرنا ہوگا؟

# زائدرتم لکھے ہوئے بل پاس کروانا

سوال: بین گورنمنٹ آپر نمنٹ میں مدازم ہوں ،اور جب سرکاری کام کے بئے نوٹو کا پی کروانی ہوتی ہے تو چپرای مطلوبہ کا پیوں سے زیادہ رقم رسید پر مکھوا کر لہ تا ہے اور مجھے ایک ف رم پُر کر کے اس رسید کے ساتھ اپنے مانخت افسر سے تصدیق کرانی ہوتی ہے، کیا، س گذہ میں ، میں بھی شریک ہوں ،حال تکہ میں اس زائدر قم ہے ایک پہیر بھی نہیں لیتا؟

جواب: ... گن ہ میں تعاون کی وجہ ہے آپ بھی گن ہ گار ہیں ، اور دُوسروں کی دُنیا کے لئے اپنی عاقبت ہر ہا دکرتے ہیں۔

# جعلی ملازم کے نام پرتنخواہ وصول کرنا

سوال: .. میں سرکاری آفیسر ہوں، ہمیں ایک ذاتی ملازم رکھنے کی اجازت ہے، اس ملازم کی تعیناتی ایک طویل دفتری کارروائی کے نتیج میں ہوتی ہے، بعد میں رجسٹر پر ہو قاعدہ حاضری گئی ہے اور اس ملازم کی تنخواہ ہم لوگ خود ہی انگو شالگا کر لیتے رہتے ہیں۔ گر میں کام والی ماسی) آتے جاتے رہتے ہیں۔ گر میں کام والی ماسی) آتے جاتے رہتے ہیں۔ گر جس ملازم کی تعیناتی کاغذوں میں ہے اس کے، مرسے تنخواہ ملتی ہے، میں نے پچھ عرصہ آپ سے دریا فت کیا تھا تو آپ نے فر مایا تھا کہ کہ مازم کی تنخواہ ہمارے کے اور ان کے ماری تا ہوں ، کیا میرا میں ہواہ گھر کاس راکام کا ج بیگم کرے، جب سے میں نے کی جزوقتی ملدزم رکھنے شروع کئے اور ان سب کی تنخواہ سے ادا کرتا ہوں ، کیا میرا می تعلی صحیح ہے؟

منفیح:...مندرجه ذیل أموركی وضاحت كی جے:

ا: "كيااي ممكن تبين كه آب قانون كيمطابق ايك مستقل ملازم ركه يس؟

٣: ... كي جزوتي مداز مين ركھتے ہے اس قانون كا منشا پورا ہوج تاہے؟

۳:...اگرگھرے کوگ ملازم کا کام خوہنمٹ یا کریں تو کیا قانون آپ کوملازم کی تنخواہ وصول کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اس تنقیح کا درج ذمل جواب آیا:

<sup>(</sup>١) "إنَّما حرَّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله" (البقرة:١٤٣)\_

 <sup>(</sup>۴) "والا تعاولوا عملي الإثبم والعدوان" بعني الا تعاولوا على إرتكاب المنهيات والا على الظلم. (تفسير مظهري ج ٣ ص ١٠٠ ا يا طبع أشاعث العلوم دهلي)

٣١) وعن أبى أمامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شو الناس منولةً يوم القيامة عبد أذهب آخوته بدنيا غيره. رواه ابن ماجة رمشكوة ص٣٣٥، ياب الظلم، الفصل الثالث).

#### آپ نے گزشتہ سوال پر بھی سوالات اُٹھائے ہیں ،ان کا جواب حاضر ہے:

ان بی ہاں! قانون کے مطابق تو ایک طازم رکھ لیتے ہیں بگروہ طازم پرد نی مجبوری نے پیش نظر کھر ہیں کام ہیں کرسکتا،
اوراگر کسی مائی کو قانون کے مطابق طازم رکھ لیس تو یہ مائی ( ماسی انگر سے میں ماؤی کو قانون کے مطابق طازم رکھ لیس تو یہ مائی ( ماسی انگر سے میں ماؤی کو قانون کے مطابق طازم رکھ لیس تو یہ مائی کہ ان کو مجبوراً بدل دیتی ہے ، اس صورت میں اس کی تعیناتی اور برخانتگی میک مشکل مرصہ ہوگی ، کیونکہ اس کمل میں کنی ماہ گئے ہیں۔ بق جبال تک بات قون کی ہے ، ہونکہ اس کسی میں اس کی تعیناتی اور برخانتگی میں مشکل مرصہ ہوگی کرتا ہے ، لینی سے اور میں کو پیتا ہے کہ لوگ است اسے اسے خرجے میں لاتے ہیں۔

۳۰۳ روپے کی جزوتی ملد زمدر کھ لیتے ہیں ، جبکہ ملازم کی تنہ ہے گی ،اس لیئے اوٹ کا غذی ملازم رکھ بیتے ہیں اور ہولت کے لئے ۱۰۰،

جواب:...آپ کی تحریر کا ضاصہ میہ ہے کہ آپ کا قانون ہی کیھا ہیں ہے جو'' انگی افسران'' کوجھوٹ اور جعل سازی کی تعلیم ویتا ہے ، جب تک آپ جعلی دستخط نہ کریں تب تک اس جا نزاء بیت سے فائدہ نہیں اُٹھ کتے جو قانون آپ کو دینا چاہتا ہے،اب تین صور تیں ہوسکتی ہیں:

اوّل:...بیکهآپ بھی دُومرے' افسران' کی طرح ہم مینے جھوٹے دستی ظاکرنے کی مشق کیا کریں ، ظاہرہے کہ بیس آپ کواس کامشور نہیں دے سکتا۔

ووم :... بیر کدآپ بمیشہ کے لئے اس رعایت ہے تمروی کو گوارا کریں ، بیآپ کے ستھ قانون کی زیادتی ہے کہا گرآپ بچ پولیس تو رعایت ہے محروم ،اورا گررعایت حاصل کرنا جا ہتے ہیں تو مجھوٹ بولز لا زم ۔

تیسری صورت یہ ہے کہ آپ اور آپ کے زُفقاءاس قانون کے وضع کرنے والول کو توجہ وِلا کیں اور اس قانون میں مناسب کچک پیدا کرا کمیں تا کہ ملازم کی تنوّاہ حاصل کرنے کے لئے آپ کواور آپ کی طرح کے دیگر'' املی افسران'' کو ہر مہینے جعلی دستخط نہ کرنے پڑیں۔

سوال:..ایک یا دویا تین جزوتی ملازم رکھنے کے باوجود کچھرقم نیج جاتی ہے، جے میں کسی طرح سے حکومت کووا پس کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مثلاً میر سے اوار سے میں کسی چیز کی ضرورت ہے اس کو حکمہ جاتی کاروائی کے ذریعے خریدا جائے تو شاید دو ہزار روپے گئیں ، جبکہ میں نے وہی چیز ایک ہزار روپے میں لے کرخاموثی سے رکھ دی ، کیا اس طرح اس رقم لوٹانے سے میں مطالبے سے برگ الذمہ ہوجاؤں گا؟

جواب:...بی ہاں! جب رقم محکے میں واپس پننج گئی تو آپ کا ذمہ بری ہو گیا۔ سوال:... بعض لوگ میرے دفتر میں بہت ہی غریب ہیں، گزشتہ دنوں ایک ایسے ہی شخص کی پڑگ کی شادی کے لئے میں نے

را) ويبرأ بردها ولو بغير علم المالك في البرارية غصب دراهم إنسان من كيسه ثم ردها فيه بلا علمه برئ وكذا لو سلمه إليه بجهة أحرى كهنة . إلخ. قوله ويبرأ بردها أي برد العين المعصوبة إلى المعصوب منه. (رداعتار ج ٣ ص ١٩٢٠).

اس رقم ہے پچھ پیسے ویئے ، خیال میتھ کہ غریب کی مدد بیت المال ہے بونی چاہئے ، اور میرے پاس بھی سرکاری رقم ہے ، کیا میرا یفعل صحیح ہے ؟

۔ '' جواب:... جھےاں میں تر ذرہے، کیونکہ آپ اس کے مجازئیں ہیں۔ بیت المال میں واقعی غریوں کا حق ہے مگر بیت المال کے شعبے الگ الگ ہیں۔

# غیر قانونی طور پرکسی ملک میں رہنے والے کی کمائی اوراً ذان ونماز کیسی ہے؟

سوال:...مولانا! اگر کوئی شخص غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہے اور یہاں نوکری کرے تو کیا اس کی کمائی جائز ہے؟
کیونکہ وہ قرآن کے اس تھم کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں کے '' اورتم میں جولوگ صاحب حکومت ہوں ان کی اتباع کرو۔''اور کیا اگرایا شخص موَ ذِن یا پیش اِمام ہوتو اس کی دی ہوئی اُؤان اور پڑھائی ہوئی نماز کے بارے میں کی تھم ہے؟ اگران کا بیٹل ج نز ہوتو پھر جولوگ بینکوں اور ٹی وی وغیرہ میں نوکری کرتے ہیں ان کا بیسہ کیوں نا جائز ہوا؟ وہ بھی تو آخرا بڑی محنت سے بیسہ کماتے ہیں۔
پھر جولوگ بینکوں اور ٹی وی وغیرہ میں نوکری کرتے ہیں ان کا بیسہ کیوں نا جائز ہوا؟ وہ بھی تو آخرا بڑی محنت سے بیسہ کماتے ہیں۔
جواب: ...اس کی کمائی تو نا ج بڑ نہیں ، اگر کوئی غیر قانونی طور پر رہتا ہوتو حکومت کو اس کی اطلاع کی جاسمتی ہے ، والند اعلم!

# حصے سے دستبر دار ہونے والے بھائی کوراضی کرنا ضروری ہے

سوال: ... میرے سارے بہن بھائی میرے والد کا مکان میرے نام کرنے کو تیار تھے، جب کا نذات کمل کرا گئے تو ایک بھائی نے دست بردار ہونے ہے: ندر تتبر دار ہونے پر بھائی نے دست بردار ہونے ہے: ندر تتبر دار ہونے پر بھائی نے دست بردار ہونے ہے: ندر تتبر دار ہونے پر بھائی ہے دست برداری کی وجہ سے ٹرانسفر کر دیا ہے۔ کیا بیشر کی حیثیت سے ڈرست ہے؟ واضح رہے کہ بیس اپنی والد و کے ساتھ اس مکان میں رہتا ہوں اور باتی سب اینے عیجد و علیحد و گھر ول میں رہتے ہیں۔

اس مکان میں رہتا ہوں اور باتی سب اپنے عمیحد وعلیحد و گھر دل میں رہتے ہیں۔ چواہ :...جو بھائی راضی نہیں ،انہیں قیمت دے کر راضی کرنا ضروری ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# بڑے کی اجازت کے بغیر گھریا دکان ہے کوئی چیز لینا

سوال:...ایک فخض اپی ضروریات بوری کرنے کے لئے اپی دُکان سے پیسے چراتا ہے، بینی چوری کرتا ہے، تو کیا اس صورت بیں اس کی نمازیں، وظائف اور تلاوت وغیرہ قبول ہوگی لینی جو وظیفہ جس کام کے لئے پڑھ رہا ہے وہ وظیفہ چوری کی وجہ سے با اڑتو نہیں ہوجائے گا؟ کیونکہ میے فض اپی ضروریات کو پوری کرنے کے لئے چوری کرتا ہے، عادۃ نہیں۔

<sup>(</sup>١) وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرى الا بطيب نفس منه رمشكوة ج ١٠ ص ٢٥٥٠). "يَايها الله ين امنوا لا تأكلوا أموالكم بيبكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض مكم" (الساء: ٢٩). إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعى. (ردانجتار على الدر المختار ج ٣ ص : ١١ باب التعزير، طبع ايج ايم سعيد كراچى).

جواب:...ا پے گھرے یا دُ کان ہے اپنے بڑے کی اجازت کے بغیر کوئی چیز لینا جا ترنہیں ، بتا کر لینا جا ہے۔ (۱)

# ماں کی رضامندی ہے رقم لیناجائز ہے

سوال: ... بیس بی رہوں، کا مہیں کرتا، میرے دو بھائی ملازمت کرتے ہیں اورای ہے ہم سبگر والوں کا گزارا ہوتا ہے، میرا چھوٹا بھائی چاو یہ جو ملازمت کرتا ہے وہ ہر ماہ گھر کے وُ وسرے بھائی ہبنوں سے چھپ کر ججھے ایک سورو پے ویتا ہے، اوراس نے جھے تاکید کی ہے کہ ان رو پول کا ذکر گھر والوں سے نہ کرول، کیونکہ بیرو پے والدہ کے لئے ہیں اوران رو پول سے مقوی غذا مثلاً:

بودام، مغز، اخرو ب وغیرہ لے کر پابندی سے والدہ کو کھلاتے رہنا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہیں خود کانی عرصے سے بیار ہول اور کمز ور بھی ہوں، اس وجہ سے میری مال اصرار کر کے ہر ، وسورو پے ہیں سے پچھوٹم مجھدے دیتے ہے، یا بھی اس سورو پے کی رقم سے بنی ہوئی کی چیز ہیں شجھے شریک کرلیتی ہے، جب میرے بھائی کو ہیں نے یہ بات بتلائی تو اس نے مجھ پر نا گواری کا اظہار کیا کہ میں کیوں اس رقم چیز ہیں شجھے شریک کرلیتی ہے، جب میرے بھائی کو ہیں نے یہ بات بتلائی تو اس نے مجھ پر نا گواری کا اظہار کیا کہ میں کیوں اس رقم میں سے پچھوٹی تی ہوئی بہرکیف وہ اب بھی بدستور مال کے لئے رقم ویتا ہے اور ہ س بھی بدستور جھے بھی تم میں شریک ہونا جائز ہے یا ناجائز؟ میں رقم سے بیا تربی کہ میں شریک ہونا جائز ہے یا ناجائز؟ کا اس رقم سے بیا حرام؟

جواب:... جب وہ رقم آپ اپنی والدہ کے حوالے کردیتے ہیں ،اس کے بعد اگر والدہ اپنی مرضی ہے آپ کو پچھ رقم دے دیتی ہے یا اس رقم سے تیار کئے ہوئے کھانے میں آپ کوشر یک کرلیتی ہے تو آپ کے لئے وہ رقم یا وہ کھانا شیرِ ماور کی طرح حلال ہے۔

## کیا مجبوراً چوری کرنا جائز ہے؟

سوال:... چندروز ہوئے ہمارے ورکشاپ میں چوری پر بحث ہور ہی تھی ، ایک صاحب فرمانے لگے کداگر آوی غریب ہو
اورائے بچوں کا پیٹ نہ پال سکے تواس کو چوری کرنا جائز ہے ، اس نے تو قر آن اور صدیث کا نام لے کریہ بات کہی ہے کہ ان میں موجود
ہے۔اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ برائے مہر بانی قر آن وحدیث کی رُوسے اس کی وضاحت کریں کہ آیا ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ ایسے
آوی کی چوری کو جائز قرار دیا گیا ہو؟

جواب:...اگر کس شخص کوالیا فاقہ ہوکہ مرداراس کے لئے جائز ہوجائے تواس کواج زت ہے کہ سی کا مال لے کراپی جان

<sup>(1)</sup> كُرْشته صفح كاحاشية بسرا ملاحظة فرمائيس-

 <sup>(</sup>٢) كل يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح ابحلة لسليم رستم باز ج: ١ ص: ١٥٣ رقم المادّة: ١١٩٢ كتاب الشركة).
 أيضًا لأن الملك ما من شانه أن يتصرف فيه، بوصف الإختصاص. (رد المحتار ج ٣٠ ص: ٥٠٢، مطلب في تعريف المال).

بچاہے اور نیت پیرکرے کہ جب گنجائش ہوگی ہی کو واپس کرووں گا۔ محض بچول کا پیٹ پالنے کے لئے چوری کو پیشہ بنالیانی اس کی اجازت نہیں۔ ( )

# رنگ وروغن کی ہوئی دِیوار پر ما لک کی إ جازت کے بغیر سیاہ روشنائی پھیرنا

سوال :...رنگ وروغن کی ہوئی دیواروں پر بغیر ما مک مکان کی اِجازت کے سیاہ روشنائی پھیر دینا، یا اخبارات چسپاں کروینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب:...مالک کی اِجازت کے بغیراییا کرنا ناج تزہے۔ <sup>(۱)</sup>

## ہیوی کو بیٹی لکھوا کرشاوی کے لئے بیسے لینا، نیز اُن کا استعمال

سوال: ..سندھ ویلفیئر بورڈ کی جانب سے فیکٹر ہوں میں کام کرنے والوں لیعنی مزدوروں کو بینی کی شادی اور جہیز کے لئے پندرہ ہزررہ بیزرہ ہزررہ بیل رقم دی جاتی ہے۔ کچھ حفزات نے مجوزہ فارم میں اپنی بیٹی کی جگہ بیوی کا نام مکھ دیا ورخودان کے باپ بن گئے، کیونکہ بیٹی تو ہے بیس، لیکن پندرہ ہزار کے ل بیٹی میں اپنی بیوی کو جان ہو جھ کر اپنی بیٹی ظاہر کیا۔ اس ممل سے کاح متن ٹر ہوایا نہیں؟ اور شرع ضم کیا ہے؟ قرآن وسنت کی روشنی میں مستنفید فرما گیں۔

جواب:...اس مجھوٹ سے کاٹ و متن ژنبیس ہوا،مگراس طرح رقم اینٹھنا حرام ہے،اوراس رقم کااستعال جمی حرام ہے۔ سر

# سسى كى ملكيتى زمين ميں معد نيات نكل آئيں تو كون ما لك ہوگا؟

سوال: .ایک شخص کی زمین میں ہے (جو کہ اس کی کسی فروسے یا حکومت سے خرید شدہ ہے، ملکیت کے تمس کا ننز ت س کے پاس موجود میں ،اوراس زمین پراس کا گھرہے، یاوہ زرتی زمین ہے یا غیر آباد پڑی ہے) معدنیات کے ذخ تر ،گیس، کوئد. پڑول، سونا اور جیا ندی وغیرہ برآمد ہوتے ہیں تو وہ معدنیات اس شخص کی ذاتی مکیت قرار پائیس کے یا حکومت کی ؟

(۱) (الأكل) للغذاء والشرب لنعطش ولو من حرام أو ميتة أو مال عيره وإن ضمنه (فرص) ثياب عليه بحكم الحديث، ولكن (مقدار ما يدفع) الإنسان (الهلاك عن نفسه). قوله ولو من حرام فلو خاف الهلاك عطشا وعنده خمر له شربه قدر ما يدفع العطش إن علم أنه يدفعه إلى الحرد قوله وإن صمه لأن الإباحة للإضطرار لا تنافى الضمان. (رداعتار على الدر المختار جدفع العرب الحطر والإباحة، طبع ايج ايم سعيد، أحسن الفتاوي ج ۸ ص ٢٠٢٠).

(٢) لا يحور الأحد أن يتصرف في ملك عيره الاردنه. رشرح اعلة، لسليم رستم دار، المادة ٩٦ ص ٢٠٠

(٣) قال تعالى. "ولا تأكلوا أموالكم بيكم بالباطل" (قوله بالباطل) بالحرام يعنى بالربا والقمار والعصب والسرفة و لحدة و بحدة و بعدي بالربا قال و بعدي الله عليه و بعد و بعد الله عليه و بعد الله عليه و بعد الله عليه و بعد الله تظلموا! ألا لا يحل مال إمرىء إلا بطيب بفس منه. (مشكوة ص ٢٥٥ باب الغصب و العارية).

جواب: ، اگر کسی خفس کی مملوکہ زمین میں معدیات کے ذخر نکل آئیں تو اگر سون چیندی کے ذخائر ہوں تو اس پر'' خس'' ہے، گیس اور پٹرول وغیرہ کے ذخائر پرکوئی چیز ہیں۔ ابستہ اگر پارہ یا اس تتم کے ذخائر ہوں تو اس پر'' خمس'' ہے۔ ان اُمور کی تفصیل فقہ کی کتا بول میں موجود ہے۔ لیکن اس زمانے میں اگر اس تتم کے ذخائر برآ مد ہوجا کیں تو حکومت اس زمین کو اپنے قبضے میں لے میتی ہے، اوراصل یا لک کے پاس نہیں چھوڑی جاتی، یہ معموم نہیں کہ اس ومعہ وضد دیاج تا ہے یا نہیں؟ اور اگر ویاج تا ہے تو کتن ویاجا تا ہے؟ بہرہ ل شرعی خطائے نگاہ سے ان تم م معدیٰ ہے پر حکومت کا قبضہ کر لینا تھے نہیں'' والقداعم!

(۱) معدن ذهب أو قصة أو حديد أو رصاص أو صهر وحد في أرص حراج أو عشر فقيه الخمس عددا. (الهداية ح ١ ص ٩٩٠ طبع شركت علميه). أيضًا وفي حاشية الهداية قوله معدن ذهب إلح اعتمان المستحرج من المعدن ثلاثة أبواع، حامد ينظيع كالذهب والفضة والحديد وما ذكره المصنف وحامد لا ينظيع كالحص والنورة والكحل وسائر الأحجار كاليناقوت والتومرة والملح وما ليس بحامد كالماء والقبر والفط ولايت الصمس إلّا في البوع الأوّل عندا، وقوله وحد سواء كان الواجد مسلمًا أو دميًا أو كتابيًا أو صبيًا أو امرأة أو عبدًا مكاتبًا. (هداية ح ١ ص ٩٩١، بناب في المعادن والركاز، طبع شركت علميه).

#### سوو

#### سودی کام کا تلاوت سے آغاز کرنابدترین گناہ ہے

جواب:...گناہ کے کام کو تلاوت ہے شروع کرنا کس طرح جائز ہوسکتا ہے؟ یہ پوچھئے کہ'' اس سے شریعت ِمطہرہ کی روشنی میں کفر کا ندیشہ تونہیں ...؟''(<sup>()</sup>

# بینک کے مونوگرام پر ''بسم الله الرحمٰن الرحیم'' لکھنا جائز نہیں

سوال:...یایک برامسک ہے کہ ایک بینک کے مونوگرام پر'' بسم القدالر من الرجیم' ، لکھی ہوئی ہے، یہ مونوگرام اس بینک کی برسلپ پر ، برانٹرنیٹ پرحی کہ برلفانے پرموجود ہے، روزانہ ہزاروں لفانے اِستعال کے بعدر ڈی کی ٹوکری کی نذر ہوج تے ہیں اور اس طرح بہت زیادہ ہو ان اف فول کورڈی میں اس طرح بہت زیادہ ہواد کی ہوتی رہتی ہے، اس کا جوابدہ کون ہے؟ اس بینک کے اعلیٰ افسران یا ہروہ شخص جوان لف فول کورڈی میں پھینک دیتا ہے (بہت سے لوگ جانے ہیں ، بعض نہیں جانے کہ مونوگرام پر کیا موجود ہے؟ ) اس سلسے میں اس بینک کے اعلی افسران

(۱) الكلام منه ما يوجب أجرًا كالتسبيح والتحميد وقراءة القرآن والأحاديث النبوية وعلم الفقه وقد يأثم به إذا فعله في مجلس العسق وهو يعلمه لما فيه من الإستهراء والمحالفة لموجه رعالمگيرية ح ٥ ص ١٥٠٠ م. أيضًا: قرأ القرآن على ضرب الدف والقضيب يكفر الاستحفافه وأدب القرآن أن ألا يقرأ في مثل هذه ابحالس، شرب الحمر وقال. بسم الله، أو قال ذلك عند النونا أو عند أكل الحرام المقطوع بحرمته كفر الأنه استحف باسم الله تعالى. (فتاوى يزازية على هامش الفتاوى الهندية، فصل فيما يقال في القرآن والأذكار ح ٢ ص ٣٣٨). أيضًا وتحرم عند استعمال محرم بل في البزارية وعيرها يكفر من بسمل عند مباشرة كل حرام قطعي الحرمة. (وداغتار ج ١ ص ٣٠٠)، طبع ايج ايم سعيد).

سے بھی درخواست ہے کداس کاسد باب کریں؟

جواب:...اس بینک والول کو بیمونوگرام اِستنعال کرنا جائز نہیں ،اقل توان کا کام بی حرام ہے، کیونکہ اس کی ساری بنیا دسود پر ہے ، پھراس کے لئے ہم اللہ شریف کے مونوگرام کو اِستنعال کرنا بہت بی نازیباح کت ہے ،اور پھران خطوں اور لفافوں میں ہم اللہ شریف کی جو بےاد بی ہوتی ہے وہ سرایا گناہ ہے۔

## نفع ونقصان کے موجودہ شراکتی کھاتے بھی سودی ہیں

سوال: .. چندسال قبل جب بلاسود بدیکاری شروع کرنے اور تفع ونقصان میں شراکت کے کھاتے کھولئے کا حکومت کی طرف سے اعلان ہوا تو میں اپنے بینک بنیجر کے پاس گیاا وران ہے دریا فت کیا کہ جب بینکوں کا سارا کا رو ہارسود پر چاتا ہے تو یہ نفع و نقصان میں شراکت کے کھاتے سودی کارو بارے کس طرح پاک ہوسکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ حکومت بینکوں کے ذریعہ گندم، حاول، کیاس وغیرہ خریدتی ہے جس پر وہ جینکوں کو کمیشن ویتی ہے، ہم بیخریداری اس رقم ہے کریں گے جونفع ونقصان میں شراکت کے کھاتوں میں جمع ہوگی اور حکومت ہے وصول ہوئے والے کمیشن میں ہے ہم اپنے کھاتے داروں میں منافع تقیم کریں گے۔البتہ ان کھا توں ہے ہرسال مکم رمضان کو زکو ہ کی رقم وضع کی جائے گی۔مندرجہ بالا یقین و ہائی پر میں نے اپنی رقم جاری کھاتے سے نفع ونقصان شراکت کے کھاتے میں منتقل کرا دی۔اس وقت سےاب تک آٹھ اور ساڑھے آٹھ فیصدی کے درمیان ہر سال منافع کا اعلان ہوتا رہاہے، البعتہ میری کل جمع رقم میں ہے ڈ ھائی فیصد ز کو ۃ ہرسال وضع ہوجاتی ہے۔میرے جیسے بہت ہے بوڑھے افراداور بیوہ عورتوں نے اپنی رقمیں نفع ونقضان میں شراکت کے کھاتے میں رکھی ہیں، جن ہے زکو ق کی رقم وضع ہونے کے بعد کچھ سالانہ آمدنی ہوجاتی ہے جس ہے ان کاخرج چاتا ہے۔اگریدؤ ربید بند ہوجائے توان کے لئے تنگی وترشی کا ہاعث ہوگا ، یا یہ کہ وہ اپنے راُس المال میں ہے خرچ کرتے ہیں یہال تک کہ وہ تھوڑے عرصے میں ختم ہوجائے اور پھران کو بخت شکی کا سامنا ہوگا۔ بہت ے علمائے کرام کی رائے ہے کہ تفع و تقصان میں شراکت کے کھاتے کی اسکیم سودی کا روبار ہے اور حرام ہے۔ ہم مسلمان ملک میں ر جے ہیں اور ہم سب کا میفریضہ ہے کہ ہم اسلامی اَ حکامات برخودعمل کریں اورحکومت اس سلسلے میں کوئی اسلامی تھم نا فذ کرے تو اس کے ساتھ تع ون کریں۔اب اگر اس ملک کے مسلمان باشندےا ہے'' اُولی الا مر'' کے دعوی کو مان کراپنی رقمیس نفع ونقصان شرا کت کے کھاتے میں جمع کراتے اور حصولِ من فع اور وضع ز کو ۃ میں شریک ہوتے ہیں تو گناہ اور وہال حکومت پر ہوگا یا کھا نہ داروں پر؟ عوام ،حکومت کی یالیسیوں پراختیارنہیں رکھتے اور ایک حد تک بینک ہیں این رقم رکھنے پر مجبور ہیں۔ایسی صورت ہیں عام شہری کیا کریں؟ وضاحت فرما نمیں۔

جواب: ... فیرسودی کھا توں' کے سلسے میں حکومت کا یا جینک والوں کا بیاعلان ہی کا ٹی نہیں، بلکہ ان کے طریقة کارکو معلوم کر کے بیدد بکھنا بھی ضروری ہے کہ آیا شرعی اُصولوں کی روشنی میں وہ واقعی ' فیرسودی' ہیں بھی یانہیں ؟ اگریج مجج '' فیرسودی' ہوں

<sup>(</sup>۱) كتابة القرآن على ما يفترش ويبسط مكروهة. (فتاوى عالمگيرى ج: ۵ ص. ٣٢٣، طبع رشيديه كوتته).

توز ہے تسمت ، ورنہ '' سود' کے وہاں سے کھات وار بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ 'میں نے قابلِ اعتاد ماہرین سے سناہے کہ 'غیر سودی' بحض نام بی نام سے ، ورنہ '' غیر سودی بینکاری ' کا جو خاکہ وضع کیا گیا تھا ، اس پر اب تک عمل درآ مذہبیں ہوا۔ آپ کا بیار شاد بجا ہے کہ: '' حکومت کو فی اسلامی تھم ، فذکر ہے تو اس نے ساتھ تعاون کرنا چاہئے' ' مگر حکومت کوئی اسلامی تھم جاری بھی تو کرے اس تک ہادی م حکومت کا حال ہے ہے کہ حکومت کسی اسلامی تھم کون فذہ بھی کرتی ہے تو اس پر اپنی خواہش ت کی بیوند کاری اور مداوت کر کے اس کی روح بی

چٹائچےصری فاہر کیا گیا ہے۔ اوجودائیں تک سودی قطام کونتم نہیں کیا گیااور جن کھانتوں کوغیرسودی ظاہر کیا گیا ہےان میں بھی سودی نظام کی ڑوج کارفر ماہے،و لمعل اللہ یعجدت بعد ذالک امراً!!

## ۲۲ ماه تک • • اروپیجمع کرواکر، ہر ماه تاحیات • • اروپیوصول کرنا

سوال: بین نے بیشنل بینک آف پاکتان کی ایک اسکیم میں حصہ لیا ہے، جس کا طریقۂ کاریہ ہے کہ آپ ۲۲ ماہ تک ۱۰۰ روپے ہر ماہ جمع کرواتے رہیں، ۲۲ ماہ کے بعد آپ کی اصل رقم: ۲۰۰ / ۲ روپ بھی بینک میں پڑی رہے گی اور وہ آپ کو ۱۰۰ روپ تاحیات (جب تک آپ ۲۰۰ روپ نہ کھوالیں) ویت رہیں گے۔ ایک ملازم پیشہ آ دمی کیا اپنے لئے اس طرح مستقل آ مدنی کا بندو بست کرسکتا ہے؟ کیونکہ جہاں میں ملازم ہول وہاں پیشن نہیں ملتی۔

جواب:..آپ کی اصل قم تو بینک میں محفوظ ہے، ہر مہینے تا حیات جوسور و پییماتیار ہے گا وہ سود ہوگا۔

#### مسجد کے اکا ؤنٹ پرسود کے پیپیوں کا کیا کریں؟

سوال:...میرے پاس مسجد کے چندے کے پیسے جمع ہوتے ہیں، یہ پیسے مسجد میں خرج کرنے کے بعد جو پیسے بچتے ہیں وہ پیسے بینے ہیں وہ پیسے بینے ہیں ہیں جمع کر دیتا ہوں۔ آپ مہر بانی فر ماکر یہ بتا کیں کہ ان پیسیوں پر جو منافع ملتا ہے اس کو میں کیا کروں؟ اس کو مسجد میں استعال کر دیں یا ان منافع والے پیسے کوکسی غریب یا کسی اورکو دیں؟

جواب:...آپمبجدکے بیٹے 'کرنٹ اکا ؤنٹ' میں رکھوا ئیں جس پرمنا فع نہیں ملتا ،اور جومنا فع وصول کر بچکے ہیں و دمسجد میں شدلگا ئیں ہلکہ کی مختاج کودے دیں۔ <sup>(۲)</sup>

را) لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الوبا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. (مسلم، مشكوة ص:٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) الرباهو فصل خال عن عوض مشروط لأحد المتعقدين في المعاوضة. (در المحتار ح ٥ ص ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) لأن سبيل الحيث التصدق إدا تمار الرد على صاحبه (رداعتار ج. ٢ ص: ٣٨٥، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع). أيضًا. والحاصل أنه إن عدم أرباب الأموال وحب رده عليهم، وإلّا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به نئية صاحبه (رد المحتار ج: ٥ ص: ٩٩، باب البيع الفاسد، مطلب فيمن ورث مالًا حوامًا).

#### سود کی رقم کے کاروبار کے لئے برکت کی دُعا

سوال: ..سود پررتم لے کرکاروبار میں لگانااور پھراس میں اللہ تعالیٰ ہے برکت کی وُعا کرنا، کیااس میں برکت ہوگی یابر بادی؟ جواب :...سود پررقم لیمنا گنا ہے، اس سے تو ہہ واستغفار کرنا جائے ، نہ کہ اس میں بر کت کی دُعا کی جائے۔تجربہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کا روبار کے بئے بینک سے سودی قرض لیاوہ اس قرض کے جال ہیں ایسے بھنے کہ رہائی کی کوئی صورت نہیں رہی۔اس کے سود پر لی گئی رقم میں برکت نہیں ہوتی بلکہ اس کا انجام '' ندامت' ہے۔

# کیا وصول شدہ سود حلال ہوجائے گا جبکہ اصل رقم لے کر کمپنی بھا گ جائے؟

سوال :... میں نے پچھ دوستوں کے کہنے پر اپن ۴۰ ہزار روپے کی رقم ایک سرمایہ کار کمپنی میں جمع کرادی تھی ،جس نے ۸ مہینے تک با قاعدہ منافع دیا جو ۸ ہزار روپے ہے، پھراس کے بعد وہ کمپنی بھاگ گئ۔اب آپ سے بیعرض ہے کہ وہ ۸ ہزار روپے جو منافع پاسود کی شکل میں ملے تھے اور اب کمپنی کے بھاگ جانے کی وجہ سے مجھے جو ۱۲ ہزار روپے کا نقصان ہوگیا ہے،اس کے بعد وہ ۸ ہزارروپے حلال ہو گئے ہیں یانہیں؟ لیعنی اگر اس رقم ہے کوئی نیک کا م خیرات یاز کو ۃ دی جائے تو وہ قبول ہوگی یانہیں؟

چواب:...اگرآپ کوسود ملتا تھا تو وہ حلال نہیں ،گر ۲۰ ہزار کی رقم آپ کی ان کے ذمہ تھی ،ان میں ۸ ہزارآپ نے گویاا پنا قرضدوالیس لیاہ،اس کئے بیجا تزہے۔

# بى ايل اليس ا كا وُنٹ كاشر<sup>عى علم</sup>

سوال:... بینک میں جورقم پی ایل ایس نفع ونقصان شراکتی کھاتے میں جمع ہوتی ہے، بینک اس میں ہے زکو ۃ کاٹ لیتا ہے اور ٢ فيصد منافع بھي ديتاہے، كيابيقر آن دسنت كى رُوسے جا رُزہے؟

جواب:...حکومت اس کو'' غیرسودی'' کہتی ہے، لیکن اس کی جو تفصیلا ت معلوم ہو کمیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ اس کو '' غیرسودی' کہناتھش برائے نام ہے، ورنہ واقعتا بیکھاتہ بھی سودی ہے۔

## سود کی رقم دِین مدرسه میں بغیر نبیت ِصدقه خرج کرنا

سوال:.. سودکی رقم تھی دین مدرسہ میں بغیر نیت ِصدقہ کے دے دے تو کیا جائز ہے؟ اوران متبرک مقامات پر دینے سے اگر تواب نہ ہوا تو گناہ تو نہیں ہوگا؟ وضاحت ہے جواب عطافر مائمیں۔ بغیر کسی صدیے کی نیت کے اگر کسی عالم دِین کو کما ہیں لے کر وے دیں تا کے مناظرہ کے وقت اس کے کام آسکیں پاعوام کوا سے مذاہب ہے روشناس کروانے کے لئے تا کہ وہ گمراہی ہے نیچ جا تمیں ، کیا یہ جائز ہے؟

<sup>(</sup>١) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قُلَّ. (مشكوة ص:٢٣٦ باب الرباء طبع قديمي كتب خانه كراچي).

جواب: کیاعلم اورعد ء کے لئے حلال کمائی میں ہے وینے کی کوئی تنجائش نہیں؟ صرف بینجاست ہی علماء کے لئے رہ گئی ہے...؟

#### سودکو بینک میں رہنے دیں ، یا نکال کرغریبوں کودے دیں؟

سوال: .. ہم تاجر والدین کے بیٹے ہیں، ہمارے والدین زیادہ تر پہنے بینک میں جمع کر رہے ہیں اور انہیں جمع کر دہ رقم میں سے سال کے بعد انسود کی تا تھا، ہم نے والدین ہے کہا کہ آپ جانے ہیں کہ سود لینا حرام ہے، پھر کیوں لیتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمان سود کی رقم کوغریوں میں بغیر تو اب کی نیت کے تقلیم کر دیتے ہیں۔ اور بیر قم وہ حضرات اس لئے بینک سے اُٹھاتے ہیں کہ اگر وہ رقم نہ اُٹھا کی ہیں کہ اگر میں نہ اُٹھا کی جا کہ اُٹھا کے ہیں کہ اُٹھ کی نہ اُٹھا کی ہیں کہ اُٹھ کی تو ہوگا۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ آیا اس طرح کرنا سے جا اُٹھا کی جو کے بالکل سود کی رقم کو ہاتھ ہی نہیں لگا نا چا ہے اور پھیے کو بینک ہی میں رہنے دیا جائے؟

جواب:... بینک ہے سود کی رقم لے کر کسی ضرورت مند کودے دی جائے مگر صدقہ ، خیرات کی نیت نہ کی جائے ، بلکہ ایک نجس چیز کواپنی ملک سے نکالنے کی نیت کی جائے۔ ''

## بیوہ، بچول کی پروَرِش کے لئے بینک سے سود کیسے لے؟

سوال: ... میں چ ربجیوں کی ماں ہوں اور ابھی پانچ ماہ قبل میرے شو ہر کا انتقال ہوگیا ہے، اور میر کی عمر ابھی ۲۷ سال ہے،
میرے شو ہر کے مرنے کے بعدان کے آفس کی طرف ہے تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ کی رقم فنڈ زوغیرہ کی شکل میں مجھے ملی ہے۔ اب
میرے گھر والوں اور تمام لوگوں کا میمی مشورہ ہے کہ میں بیر قم بینک میں ڈال دُوں اور ہر مہینے اس پر ملنے والی رقم لے لیا کروں اور اس
سے اپنا اور بچوں کا خرج پورا کروں۔ بات کی حد تک معقول ہے، مگر میرے نزد یک اوّل تو بیر قم بی حرام ہے، پھر اس پر مزید حرام
وصول کیا جائے اور اپنا اور اپنے ورا کروں۔ بات کی حد تک معقول ہے، مگر میرے نزد یک اوّل تو بیر قم بی حرام ہم جبوری میں سب
جبوری میں سب
جائز ہے۔ جبکہ میرے علم میں ایک کوئی بات نہیں، میں اس سلسلے میں بہت پر بیٹان ہوں کہ کیا کروں؟

جواب: اللہ تق لی آپ کی اور آپ کی بچیوں کی کفالت فرمائے۔ آپ کے شوہر کوان کے آفس سے جو واجبات سلے ہیں اگران کی طاز مت جا تر تھی ، تو یہ واجبات بھی صل ہیں ، البتة ان کو بینک ہیں رکھ کر ان کا منافع لینا طلال نہیں بلکہ سوو ہے۔ اگر آپ کو کوئی نیک رشت اللہ تعالیٰ ہو آپ کی بچیوں کی بھی کفالت کرے ، تو آپ کے لئے عقد کر لینا مناسب ہے ، ور نداللہ تعالیٰ ہو وَرش کرنے والے ہیں ، اپنی محنت مزدور کی کرئے بچیوں کی ہو ورش کریں اور ان کے نیک تھیج کے لئے وُعاکرتی رہیں ، اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اور آپ کی بچیوں کے لئے آ مانی فرمائیں ، آ ہیں !

<sup>(</sup>۱) والحاصل انه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلّا فإن علم عين الحرام لَا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه (شامي ح ۵ ص: ۹۹ مطبع سعيد). أيضًا ويتصدق بلا بية الثواب وينوى به براءة الذمة. (قواعد الفقه ص: ۱۱۵).

#### خاص ڈیازٹ کی رُقوم کومسلمانوں کے تصرف میں کیسے لایا جائے؟

سوال: سود اور سودی کاروبار حرام ہے، پاکستانی لوگ اربول روپے خاص ڈپازٹ بیل جمع کراتے ہیں، یہ مسمانوں کی دوست ہے، ان لوگول میں بہت سارے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے کندھوں پر ساری جوان اولا و بیٹے، بیٹیول کا بارہوتا ہے بالحضوص پنشن پر جانے والے لوگ ۔ ان کو بیٹیوں کو جہیز بھی دینا ہوتا ہے اور روز مرتبہ کا خرج بھی کرنا ہوتا ہے، اگر بھی اربول روپے تجارت، کرائے کے مکانول، بسول اور فوصرے جاکز کاروبار میں لگائے جاکیس ہے اربول روپے منافع بھی ہوگا، اس سے اگر اس سے اگر کو جائے اور کو بیاجائے تواسے طریقے سے کاروبار کا نقع اصل ڈرکے مالکول کو جلے گا۔ اس سے اصل ڈرکو بھی ہوگی اور ہر گھر اناخو شحال ہوگا ۔ اس سے ملک کی ترتی بھی ہوگی اور ہر گھر اناخو شحال ہوگا ۔ سودی کاروباراس صالت میں ناجا کڑے، اگر تم کسی غریب کو بخرضِ ضرورت دی جائے اور اس سے اصل تم بی جائے ہوئی جائے، بینک یا خاص ڈپازٹ والے اور اسے اور اس خور بیٹ بیس۔

وُ وسری ہات ہے کہ گھر جی اصل ذَرر کھنے سے ڈاکوسب کچھ لوٹ کر لے جا کیں گے، موٹروں اور دیگر جا ئیدادوں کوزیرد تی چھین کے لے جاتے ہیں، ان حالات میں اصل ذر بھی محفوظ نیس رہت ، تنگ دئتی سے ہرا یک مجبور ہوج تا ہے، اسلامی تو اثین کے مطابق کسی ڈاکو یا چورکوسز انہیں متی ۔ ان حالات میں اصل ذَر ہے بھی ہاتھ دھونے پڑج ہے ہیں، اربوں رو پ کا جائز تصرف اور حلال کی کمائی کا ذریجہ بنادیا جائے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ شریعت میں ایسے اربوں رو پے جن کی حفاظت بھی ہواور کار آ مدمنا فٹ بھی ہوتو اس پہلو پرشریعت کے مطابق حکومت کویا جمیں مشورہ سے تو ازیں۔

جواب:...بیسوال اپنی جگدنهایت ابمیت کاه ال ہے،اس کے لئے حکومت کے ارباب حل وعقد کوغور کرنا جاہے،اورا سے لوگوں کے لئے ایسے کاروباری ادارے قائم کرنے جا بھیں جو شرعی مضاربت کے اُصوبوں پر کام کریں اور مناقع حصد داروں بیس تقسیم کریں۔

## ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ کے سود سے کاروبار کرنا شرعاً کیسا ہے؟

سوال:...میرے پاس ایک لا کا دوئے کے ڈیفنس سیونگ سر ٹیفکیٹ رکھے تھے، دس سال بورے ہونے پر ججھے جارل کا تھیں ہزار روپے بلے ، اپنی اصل رقم میں نے گھر بلوضرور بات میں استعال کرلی ، جبکہ تین لا کا چیبیس ہزار کی سود کی رقم ہے میں نے مارکیٹ ہے کیمیکل وغیرہ خرید کرمختلف کمپنیوں کوسپلائی شروع کر دی ، سود کی بیرتم میں اپنے ذاتی استعال میں لایا ہول ، کیا اس سود کی رقم سے جو میں سپلائی کر رہا ہوں ، اس سے حاصل ہونے وال منافع میرے لئے کھانا جائز ہے؟

جواب: خزر کھانے میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ خزر کا گوشت آپ خود کھالیں یا کسی کو چے کراس کے پہنے کھالیں،

ایک بی بات ہے۔

نيشنل بينك سيونك اسكيم كاشرعي حكم

سوال: ... گورنمنٹ کی ایک نیشنل ڈیفنس سیونگ اسکیم چل رہی ہے، جھے کسی نے بتایا ہے کہ اس میں رقم جمع کروا نا اور پھر

منافع لین جائز ہے، کیونکہ اس رقم سے ملک کے وفاع کے سے اسمح فریدا جاتا ہے اور ملک کے کام آتا ہے۔ آج جو اسلح فریدیں گے اگر وہی اسلحہ جار پانچ سال بعد فریدیں گے تو وُگئ تگنی قیمت حکومت کوا داکر نا پڑتی ہے، للبذا گورنمنٹ اس اسکیم کے تحت اسلح فریدتی ہے اور ملک کا دفاع ہوتا ہے۔ آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مطلع فرما کیں کہ کیا اس اسکیم میں رقم لگا نا اور منافع کے ساتھ لینا جائزے کنہیں؟

جواب:...ا گرحکومت اس رقم پرمنا فع دیتی ہے لو وہ ' سود' ہے۔

ساٹھ ہزارروپے دے کرتین مہینے بعدائتی ہزارروپے لینا

سوال:...ایک شخص نے بازار میں کمیٹی ڈال تھی، جب اس کی کمیٹی نگل (جوساٹھ ہزارروپے کی تھی) تو وہ اس نے ایک دُوسرے دُکان دارکودے دی کہ جھے تین مہینے بعدائتی ہزارروپے دو گے،تو کیا یہ بھی سود ہے یانہیں؟ چواپ:...نیجھی خالص سود ہے۔ (۲)

### فی صد کے حساب سے منافع وصول کرنا سود ہے

سوال: یکھاوگ سرمائے کالین دین فی صدے حساب ہے کرتے ہیں، (لیعنی ۱۵ فیصد ماہانہ، ۱۰ فی صد مہانہ)۔ بعض لوگ اے ''سود'' کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ بیسو نہیں ہے۔ ای سلسلے ہیں ہم نے ایک محدے پیش اِمام صاحب ہے تقعدیت جا ہی تو انہوں نے اسے سراسر جا کز قرار دیا ہے۔ اب ہم لوگ اس عجیب اُمجھن ہیں جتاہ ہیں کہ کیا کیا جائے؟ لہذا آپ اس مسئلے کوقر آن و سنت کی روشنی ہیں حل کریں اور ہمیں واضح طور پر بتا کیں کہ ایسے سرمائے ہو ماہانہ منافع ملتا ہے وہ حرام ہے تو اسے حلال کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ جس سے ہمارا قلب صاف ہو جائے اور ہم عذاب الی سے نے تھیں۔

جواب:... فی صد کے حساب ہے روپے کا منافع وصول کرتا خالص سود ہے، جس امام صاحب نے اس کے جائز ہونے کا فتو کی دیا وہ ناواقف ہے، اے اپنے فتو کی کی تلطی پر تو بہ کرنی جائے۔ جولوگ سود وصول کر چکے ہیں، انہیں جا ہے کہ اتنی رقم بغیر نیت

<sup>(</sup>۱) الرباهو فيضل خال عن عوض مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة. (الدر المختار ج٠٥ ص٠٠١). وهو في الشرع: عبارة عن فضل مال لا يقابله عوص في معاوضة مال بمال. (فتاوي عالمگيري ج:٣ ص.١١١ مطبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) الرباهو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه. (الهداية ج.٣ ص. ٨٠ باب الربا). أما في إصطلاح الفقهاء فهو زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض. (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ح:٢ ص: ٢٢٤، مباحث الرباء طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) الربا . . . . وشرعًا فيضل ولو حكمًا فدخل ربا النميئة والبيوع الفاسدة فكلها من الوبا خال عن العوض بمعيار شرعي، وهو الكيل والوزن مشروط أحد المتعاقدين في المعاوضة. (الدر المختار مع رد المتار ج٠٥ ص: ٩٨ ١ ، باب الوبا، وكذا في تبيين الحقائق ج:٣ ص: ٣٣١ باب الوبا).

مدقہ کے مختاجوں کودے دیں۔

#### قرآن کی طباعت کے لئے سودی کاروبار

سوال: ایک کمپنی کے اشتہارات اخبارات میں ، کاروبار میں شرکت کے لئے آپ کی نظر ہے بھی ضرور گزرتے ہوں کے بلوگوں کو بڑا پیٹھالا کچے دیا جا ہے کہ' قرآن پاک کی اشاعت میں روپیدلگائے اور گھر جیٹے منافع حاصل سیجے'' کیا بیسود کی ذیل میں نہیں آتا؟ کیا بیکپنی اس طرح ساوہ لوح مسلمانوں کو دھوکا دے کران کی رقم کو حرام بنادیے کا کام نہیں کررہی؟ میں سجھتا ہوں کہ اس طرح تواس کمپنی کاسمارے کاسمارا کاروبارہی حرام قراریا تا ہے۔ براہ کرم شریعت کی روشتی میں رہنمائی فرمائیں۔

جواب:...اس ممپنی کے فارم جوآپ نے ارسال کئے ہیں، ان کے مطابق بیخالص سودی کاروبار ہے، کیونکہ اس نے علی التر تیب ۱۵ فیصد ، ساڑھے سات فیصد اور ۲۰ فیصد بالقطع سودر کھا ہوا ہے، اس لئے اس کمپنی ہیں روپیدلگا ناجا ترنہیں۔

# سمینی میں نفع ونقصان کی بنیاد پررقم جمع کروا کرمنافع لینا

سوال:...اگرکسی کمپنی میں جھے کے طور پر قم جمع کروائی جائے اوروہ کمپنی نفع نقصان کی بنیا دیر ہمواور ہر ماہ وہ رقم ہے کاروبار کر کے جمیں نفع دیں ،کوئی مستقل مہینے ہیں ہے کہ ہٰ ۱ روپے پر سمروپ یا ساروپے ، جتنا تفع ہوگا یا نقصان ہوگا وہ اتنا ہی جمیں ہر مہینے پر رقم دیں گے۔اور جنتنی رقم جمع کروائی ہے وہ اتنی ہی رہے گی ، جب جا ہیں اپنی رقم نکلواسکتے ہیں۔ یا نفع یا سود کتنے فیصد جائز ہے؟ اور کتنے فیصد نا جائز؟ تفصیل ہے جواب دیجئے ہشکریہ۔

جواب:...اگر کمپنی کا کاروبارخلاف شریعت نہیں اور وہ مضاربت کے اُصول پر نفع تقتیم کرتی ہے، لگا بندھا منافع طے نہیں کیا جاتا تو بیمنافع جائز ہے۔

# قرآن مجید کی طباعت کرنے والے ادارے میں جمع شدہ رقم کا منافع

سوال:...ا یک تجارتی ادارہ جو کہ قرآنِ پاک کی طباعت وکمل تیاری اوراس کو ہدیے کرنے کا کاروبار کرتاہے، مندرجہ ذیل

<sup>(</sup>۱) لأن سبيل النخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (وداغتار ج ۲۰ ص:۳۸۵ كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع). ويتصدق بلانية الثواب وينوى به براءة الذمة. (قواعد الفقه ص:۱۱۵).

<sup>(</sup>٣) ومنها أن يكون نصيب المضارب من الربح معلوما على وجه لا تنقطع به الشركة في الربح كذا في الميطء فإن قال على أن لك من الربح مناشة درهم أو شرط مع المصف أو الثلث عشرة دراهم لا تصح المضاربة كذا في محيط السرخسي. (عالمگيري ج:٣ ص:٣٨٤، كتاب المضاربة، الباب الأول في تفسيرها وركها وشرائطها وحكمها).

 <sup>(</sup>٣) ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعًا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة من الربح لأن شرط ذلك يقطع الشركة بينهما ولا يستحق أحدهما دراهم مسماة من الربح لأن شرط ذلك يقطع الشركة بينهما ولا يستهما ولا يدمنها كما هي في عقد الشركة. (الهداية كتاب المضاربة ج:٣ ص ٢٥٨). أيضًا: وشرطها أمور سبعة .... وكون الربح بينهما شائعًا فلو عين قدرًا فسدت . إلخ. (درمختار ح:٥ ص:١٣٨) كتاب المضاربة).

شرائط پرؤوسرے ہوگوں کو حصد دار بناتا ہے ،صرف منافع کی مختلف شرح پر۔کیا'' الف'' ستجارتی ادارہ کے صص خریدسکتہ ہے؟ اس کا نفع حلال ہے؟ شرائط بہ جیں:

ا:...رقم کم ہے کم تین سال کے لئے جمع کی جائے گی۔

٢:... نے ڈیپازیٹرزے کم ہے کم رقم دی ہزار قبول کی جائے گی ، زیادہ جتنی جاہیں جمع کرا کتے ہیں۔

سن. دل بزارے ۹ مہ بزارتک من فع بندرہ فیصد سالانہ ہوگا، ۵۰ بزارے ۹۹ بزارتک ساڑھے ستر و فیصد ہوگا، ایک لاکھ روپے اوراس سے زائد پر ۲۰ فیصد سالا ٹرنفع ہوگا۔

اللہ ہے۔ جع شدہ رقم مقررہ وقت ہے بل کسی حالت میں واپس نہ کی جائے گی ، رقم جس نام پرجمع ہوگی اس ہے دُوسرے کے نام پرتبدیل نہ ہوگی ، جن کی میعاد ختم ہوجائے وہ آئندہ حسب مرضی تجدید کریں گے۔

جواب:...مقرّرہ شرح منافع کے ساتھ اور مقرّرہ میعاد کے لئے لوگوں سے رقم لیٹا ٹا جائز وحرام ہے، قرآن وسنت کی زو سے خالص سود۔اور جائز یا تواب بجھ کر رقم جمع کرانا اس سے زیادہ گناہ ہے۔

لہذاایسے تجارتی ادارہ میں رقم ہڑ کر جن نہ کرائی ج ئے ،ہم نے ایسے اداروں کے متعلق کی مرتبہ لکھا تھا کہ نہ کورہ طریتے ہے رقم لینا اور دیتا جا کز نہیں ہے۔ اور بیمسئلہ ایسا بھی نہیں کہ اس میں کسی کا اختلاف ہو، بلکہ متفقہ طور پر سودی کاروبار ہے، لیکن اگر جہالت اور نا واقفیت کی بنا پر اس میں ملوث ہوئے میں یا ہورہ میں تو بعض دیدہ ودانستہ شرعی تھم سے اغماض کررہے ہیں۔

### • اہزارروپےنفذوے کر ۱۵ ہزارروپے کرایے کی رسیدیں لینا

سوال:...ہ ار سے بازار میں ایک شخص کورقم کی ضرورت تھی ، اس کی اپنی مارکیت ہے، جس میں چار ؤکا تمیں ہیں ، اور ایک وُکان کا کرایہ • • ۵ روپے ما ، وار ہے ، تو اس شخص کو بازار کے ایک وُکان دار نے • ا بڑاررو پے دیئے اور اس سے ۱۵ ہڑاررو پے کے کرایہ کی رسیدیں لے لیس ، یعنی • سارسیدیں پانچ پانچ سورو پے کے کرایہ کی ، یعنی ۵ ہزار روپ زیادہ سے ۔ اب شخص تقریباً سات مہینے ان وُکانوں کا کرایہ وصول کر کے ۱۵ ہزار روپ وصول کرے گا۔ یہاں بازار ہیں تقریباً سارے وُکان دار کہتے ہیں کہ یہ مود ہے ، لیکن میخف کہتا ہے کہ یہ مودنیس ہے ، اس شخص نے جے بھی کیا ہے اور پانچ وقتہ نمازی بھی ہے۔

جواب: ... جب ال مخص في و ا بزار روب كي جكه ١٥ بزار روب لي بتوييس نواوركيا ب. ؟ (١)

 <sup>(</sup>١) وأحل الله البيع وحرم الربؤا. (البقرة ٢٤٥). البربا هو فصل خال عن عوص مشروط الأحد المتعاقدين في المعاوصة.
 (درمختار ح:٥ ص:٠٤)، باب الرباء. وفي الهداية: الربا هو الفضل المستحق الأحد المتعاقدين في المعاوصة الخالي عن عوض شرط فيه. (هداية ج:٣ ص:٨٠ باب الربا).

 <sup>(</sup>۲) باب الرباهو فضل مال بلاعوض في معاوضة مال بعال أي فصل أحد المتجانسين على الآخر . إلخ (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۱۳۵ ، طبع دار المعرفة بيروت) . أيضًا . وهو في الشرع عبارة عن فصل مال لا يقابله عوض في معاوصة مال بمال . (عالمگيري ج٣ ص: ١٤ ١ ء كتاب البيوع ، الباب التاسع ، الفصل السادس).

# '' اے قی آئی''ا کا ؤنٹ میں رقم جمع کروانا

سوال:...گزشته کی برسوں سے بینکوں نے ایک انکیم جاری کی ہے، جس کا نام' اے فی آئی'' ہے، اس انکیم کے تحت ایک مقرّرہ رقم جو پچاس روپے ہے کم نہ ہو، ۲۲ مبینے تک جمع کرائی جائے اوراس کے بعد جمیشہ کے لئے اس رقم کے برا برمنافع ہر ماہ حاصل کیا جائے ، بیانکیم ہمیشہ سے لوگوں میں مقبول رہی ہے۔ میں قرآن وسنت کی روشنی میں آپ سے یہ بو چھنا جا ہتا ہوں کہ کیا بیانکیم شرعی ا متبارے جائز ہے؟ کیونکہ مجھے بھی اس اسکیم میں شامل ہوئے کوکہا گیا تھا الیکن اب تک میں اس میں شامل نہیں ہوں۔

جواب:... بیانکیم بھی سودی ہے،اس لئے جائز نہیں ۔<sup>(1)</sup>

#### تنجارتی مال کے لئے بینک کوسود دینا

سوال:.. بتجارتی مال دُوسرےمما لک ہے بینک کے ذریعے منگوایا جاتا ہے، اور بینک کی بنیاد سود پر ہے، مال سیمینے والا جب کاغذات تیارکر کے اپنے بینک میں جمع کرا تا ہے توان کو یہال بینک چہنچنے میں تقریباً ۸،۰ اروز مگ جاتے ہیں، یہال کے بینک والے اس عرصے کا سود لیتے ہیں جومجبورا مال منگوانے والے کو دینا پڑتا ہے۔ آپ مہریانی فرما کر وضاحت فرما کیں کہ اگر بینک ہے ہی کسی طریقے ہے سود لے کرای کویہ ۸۰۰ اروز کا سوددے دیا جائے تو کیا ایب کرنا جائز ہوگا؟

جواب:..بسود لينے اور دينے كا كناه ہوگا ، اِستغفار كيا جائے۔ (۲)

# نسی ادارے یا بینک میں رقم جمع کروانا کب جائز ہے؟

سوال:...اخبارات واشتهارات میں مختلف کمپنیاں اورادارے اشتهار دیتے ہیں کہ آپ ہی رے ساتھ سر مایہ کاری کریں، کوئی ۴ فیصداورکوئی ۵ فیصدمنا فع دینے کا اقرار کرتا ہے۔ آیا ایسامنا فع جائز ہے؟ بینک میں نفع ونقصان شراکت کھاتے ہے حاصل شدہ منافع ،این ڈی ایف ہی اور پیشنل سیبونگ اسکیم ہے حاصل شدہ منافع جائز ہے؟ جبکہ ہماراصرف رویبیہ ہی لگاہے ہمخت نہیں۔

جواب:..ان دونوں سوالوں کا جواب سمجھنے کے لئے ایک اُصول سمجھ کیجئے۔ وہ بیر کہ جور دیبیآپ کسی قرد ، کمپنی یا ادارے کو كاروباركے لئے دیں،اس كامنافع آپ كے لئے دوشرطوں كے ساتھ حلال ہے، وہ بيكہ وہ كاروبارشر عاَ جائز ہو،اگركوئى ادارہ آپ كے روپے سے ناجائز کاروبار کرتا ہے تواس کا منافع آپ کے لئے حلال نہیں۔ ووسری شرط یہ ہے کداس اوارے نے آپ کے ساتھ منافع

<sup>(</sup>۱) مخزشته مغیجا حاشینمبرا۲۰ ملاحظهٔ دانمین ـ

<sup>(</sup>٢) عن حابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. (صحيح مسلم ح: ٢ ص. ٢٤ باب الربا). عن عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم الربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من سنّة واللالين زنيةً. (مجمع الزوائد ج٣٠ ص١١٠ كتاب البيوع، باب ما جاء في الربا). وقال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. (المائدة. ٢٣).

<sup>(</sup>٣) ما حرم فعله حرم طلبه . (شرح الجلة ص:٣).

ن المعتقب من المول طے کیا ہو۔ اگر منافع کی فیصر تنتیم کے بجائے آپ کواصل قم کا فیصد من فع دیتا ہے تو پیر طال نہیں بلکہ شرع سود ہے۔ اس أصول كوآپ مذكوره سوالوں يرمنطبق كر ليجيّز \_

# يراويذنث فنذيراضافي رقم لينا

سوال:...ایک ملازم کسی اوارے میں کام کرتا ہے، اس کی شخواہ ہے جو بھی رقم کنتی ہے تو ریٹائر ہونے کے بعداس اوارے کی طرف ہے چھنزا کد کوتی پرشامل کرے دیاجا تاہے، وہ سود ہے یانہیں؟

چواب:..اگراداره رقم تخواه سے زبردی کا نتا ہے اور اس پر منافع ویتا ہے تو بیسودنیس، اور اگر ملازم خود کنوا تا ہے تو اس پر منافع کیتا جا تزنہیں ،سود ہے۔ <sup>(۳)</sup>

# ملاز مین کوجورقم پراویڈنٹ فنڈ میں سود کے نام سے ملائی ہوئی ملتی ہے وہ جائز ہے

سوال: ... بين ياكتان استيل مين ما زم جول، يراويدُنث فنذيين جورقم ا دارے كي طرف ہے ملائي جاتى ہے، اس كوسود مجھتے ہوئے میں نے درخواست اِ دارے میں جمع کرادی تھی کہ مجھے سود سے بری الذمہ قرار دے دیا جائے ، اور میرے بیسے میں سود نہ ملایا جائے، لینی میں نے اس زائدرقم کوسو میمجھا، آپ کے ' جنگ' میں شائع شدہ فتوے سے بچے صورت حال کاعلم ہوا، آنجناب اپنا فتوی ووبارہ تحریر فرمادیں کہاہے إدارے میں پیش کیا جاسکے۔

جواب:... پراویڈنٹ فنڈ کے مسئلے پر حضرت مفتی محمد شفیع کا ایک رسالہ ہے، اس میں فر مایا ہے کہ ملاز مین کا جو پراویڈنٹ فنڈ کا ٹا جاتا ہے اور ملازمت سے فارغ ہونے کے بعدان پرسود کے نام سے جورقم دی جاتی ہے وہ شرعاً سورتبیں ،کیکن اگر ملازم نے خود کٹوایا تواس پر جوزائدرقم'' سود' کے نام ہے کمتی ہے، وہ سودتو نہیں الیمن سود کے مشابہ ہے،اس ہے اِحتر از کیا جائے تو بہتر ہے۔ میرے فتوے کے بجائے وہ رسالہ خرید کر پیش کیا جائے۔

# براویڈنٹ فنڈ کی رقم سے سودی قرض لینا

سوال:...ہم لوگ پی آئی اے میں ملہ زم ہیں، ہماری شخواہ سے ہر ماہ کھھرقم پراویڈنٹ فنڈ کے نام سے کاٹ لی جاتی ہے، اس رقم کے بارے میں بیطریقة کار ہے کہ ہرسال جتنی رقم ہماری شخواہ سے کائی جاتی ہی رقم کارپوریش اپنی طرف سے شامل

 <sup>(</sup>۱) وشرطها ..... كون الربح بينهما شائعًا. (درمختار ح ۵ ص:٩٣٨) كتاب المضاربة، طبع سعيد). ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعًا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة من الربح لأن شرط ذلك يقطع الشركة بينهما ولا بدمنها كما هي في عقد الشركة. (الهداية، كتاب المصاربة ح ٣ ص ٣٥٨، طبع شركت علمية ملتان).

 <sup>(</sup>۲) • ومن شروطها كون تصيب المضارب من الربح حتى لو شرط له من رأس المال او منه ومن الربح فسدت. (درمختار ج: ٥ ص. ١٣٨). وفي حمع العلوم الربا شرعًا عبارة عن عقد فاسد ولم يكن فيه زيادة .. إلخ. (بحر الرائق ح ٢ ص: ١٢٥ ياب الرباء طبع دار المعرقةِ، بيروت لبنان).

 <sup>(</sup>۳) كفايت المفتى ج: ٨ ص: ٩ ٢ ويكيس.

کرلیتی ہے، اور پھران دونول رُتوم پرسودمفر دلگایا جاتا ہے، نیز ملازمت کے روز سے لےکراب تک اس مدہیں جمع شد وکل رقم پر ہر سال سودمرکب بھی لگایا جاتا ہے، بیٹمل ہرسال ہوتا ہے، اگر کسی موقع پر ہم کاروپوریشن سے قرض لینتے ہیں تواس جمع شدہ رقم ہے قرض و یا جاتا ہے اور پھراصل رقم کے ساتھ سودکو واپس لیا جاتا ہے، جب ہم ملازمت جھوڑیں گے یاریٹ ٹرڈ ہوج کیں گے تو بیرقم مع سودہمیں مل جائے گی۔ کیا پیطریقۂ کارقر آن وسنت کی روشن میں دُرست ہے؟

جواب:...'' پراویڈنٹ فنڈ'' کے نام ہے جورقم کارپوریشن کی طرف ہے دی جاتی ہے وہ تو جائز ہے ،'سیکن اس قم میں ہے سودی قرض لیتا دینا جائز نہیں۔ (۲)

پراویڈنٹ فنڈ میں جو اِضافی رقم شامل کی جاتی ہے وہ جائز ہے،لیکن اینے اِستعال میں نہ لانا بہتر ہے

موال:... چند ماہ قبل پراویڈنٹ فنڈکی رقم کے سیلے میں ایک سوال کے جواب میں آپ کا یہ ارش دِنظر سے گزراتھا، آپ کا جواب'' جنگ' اخبار میں چھپاتھا، پراویڈنٹ فنڈکی رقم جوآ جراپنے ملازموں کوریٹائر منٹ پردیتے ہیں کیااس کالیزاور استعمال کرنا جائز ہے؟ آپ کا جواب'' جائز'' ہے۔

میں اسار دسمبر ۱۹۹۳ء کو ملازمت سے ریٹائر ہو گیا ہوں، کمپنی والوں نے جھے میرے پراویڈنٹ فنڈ کی تفصیل دی ہے، جو
اس خط کے ساتھ منسلک کر رہا ہوں، اطلاعاً عرض ہے کہ جو رقم فائدہ (Interest) کی شکل میں دکھ نگ گئ ہے وہ میری اور کمپنی کی
(Contributions) دونوں کو کمپنی نے اپنے ملازموں کو فائدہ پہنچانے کے لئے اپنے کار دبار میں لگا کر حاصل کی ہے، اور اس میں سے
میرے جھے کی رقم تحریر کردی گئی ہے، اگر ممکن ہوتو اس خط کے پشت پر اُزرَاہِ کرم اپناتفصیلی جواب کہ آیا منسلک شدہ کا غذ پر پراویڈن فنڈ کی جورقم درج ہے اے میں اپنے مصرف میں لاسکتا ہوں کہنیں؟

جواب:...انگریزی توبینا کارہ جانتا نہیں،اس لئے مسلکہ پر چہتو میرے لئے ہے کارہے، باتی پراویڈنٹ فنڈ کے بارے میں سندو بی ہے جولکھ چکا ہوں کہ اس میں جو اِضافی رقم شامل کی جاتی ہے،اس کالینا جائزہ،البنة اس پراگر سود کی رقم شامل کی گئی ہوتو بہتر رہے کہ اس کواپنے اِستعمال میں ندلایا جائے، بلکہ کس مستحق کو بغیر نہیت بڑواب کے دے دی جائے، وابقد اسم!

 <sup>(</sup>١) قوله. بالتعجيل أو بشرطه أو بالإستيقاء أو بالتمكل يعنى لا يملك الأجرة إلّا بواحد من هذه الأربعة، والمراد انه لا
يستحقها الموجر إلّا بذلك. (البحر الرائق ج: ٤ ص: ١١٥ كتاب الإجارة، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>۲) "وأحل الله البيع وحرم الربؤا" (البقرة: ۲۷۵). كل قرض جر مفعًا فهو حرام. (رد اشتار، فصل في القرض ح ٥
 ص: ۱۲۲ طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) والحاصل: أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم وإلّا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه. (فتاوئ شامي ح: ٥ ص: ٩٩) طبع سعيد). ويتصدن بلا نية الثواب وينوى به براءة الذمة. (قراعد الفقه ص ١١٥).

#### متعین منافع کا کاروبارسودی ہے

سوال: ... میں ذاتی طور پر سود کے خلاف ہوں اور کسی ایسے کاروبار میں قدم نہیں رکھتا جس میں سود کی آلائش کا اندیشہو۔
میں ایک دو کمپنیوں میں رقم لگا کر حصد دار کے طور پر شامل ہوتا جا ہتا ہوں ، مثلاً: تاج کمپنی یا قرآن کمپنی۔ ایک تو یہ کمپنیاں قرآن شریف اور وینی کتب کی اشاعت جیسا نیک کام کر دہی ہیں اور منافع بھی اچھا دیتی ہیں ، ان کی شرائط بیہ ہیں کہ کم از کم تمین سال کے لئے جتنی مرضی ہور قم جمع کرا کمیں ، رقم کے مطابق انہوں نے مختف منافع کی شرحیں مقرر کر رکھی ہیں ، جودہ یا قاعد گی سے ماہانہ سدماہی ، ششاہی یا مالانہ (جیسے مرضی ہو) کے حساب سے جیسج ہیں۔ اب میر کی بھو ہیں نہیں آر ہا کہ اگر ان کے کاروبار میں رقم جمع کرواکر شراکت کر کے میں کی مقرر ہ شرحی حساب سے جائز منافع ہوگا؟ مجھے میں کسی مقرر ہ شرحی حساب سے جائز منافع ہوگا؟ مجھے میں کسی مقرر ہ شرحی حساب سے جائز منافع ہوگا؟ مجھے میں کے کہ آپ ان کمپنیوں سے واقف ہوں گے اور معالم میں جھے جھے راہ وکھا کیں گے۔

جواب:...جوکمپنیاں متعین منافع دیتی ہیں ، بیمنافع سود ہے۔ تاج کمپنی کا طریقۂ کار میں نے دیکھاہے ، وہ خالص سودی رو بارہے۔

#### نوٹوں کاہار بہنانے والے کواس کے عوض زیادہ بیسے دینا

سوال:... ہمارے معاشرے بیں شادی کی دُومری رُسومات کے علاوہ ایک بیہ بھی رہم ہے کہ سالے کی شادی ہیں بہنو کی اپنے سالے کونوٹوں کا ہار بہنا تا ہے، اور پھر شادی کے بعد وُولها کا باپ اس ہار کے عوض ڈیل پیسے ادا کرتا ہے، یعنی اگر بہنو کی • • ۵ روپے کا ہار ڈالٹا ہے تو اسے • • • اروپ دینے جاتے ہیں، اور لوگ ڈیل پیسے کے لایلج ہیں مہنگا ہار بہنا تے ہیں۔ آپ ہے گزارش ہے کہ اس سوال کا جواب صدیمت وقر آن کی روشن ہیں دیں کہ بید ڈیل پیسے دینا جائز ہے یا ناجا مُز؟ اس ہیں گنہگار دینے والا ہوگا یا لینے والا ہوگا یا لینے والا ہوگا یا لینے دالا یا دونوں ہوں گے؟

جواب:...بیتواچهاخاصاسودی کاروبارے، جوبہت ہے مفاسد کامجموعہ بھی ہے۔

#### ریز گاری میں أدھار جائز نہیں

سوال:...کیاریزگاری کی ادائیگی ایک بی مجلس میں ضروری ہے؟ مثلاً ریز گاری دینے والے شخص نے سورو پے کے نوٹ تو لے لئے مگر ریز گاری وُ وسرے دن اواکی تو کیا ہے وُ رست ہے؟

جواب:...بیشرعاً دُرست نبیس ، سورو ہے اس کے پاس امانت چھوڑ دے، جب ریز گاری آئے تب معاملہ کرے۔

 <sup>(</sup>۱) ومنها أن يكون نصيب المضارب من الربح معلومًا على وجه لا تنقطع به الشركة في الربح، كذا في الحيط فإن قال على أن لك من الربح مائة درهم أو شرط مع النصف أو الثلث عشرة دراهم لا تضح المضاربة، كذا في محيط السرحسي.
 (عالمگيري ج: ٣ ص: ٢٨٤ كتاب المضاربة، طبع رشهديه كوئله).

<sup>(</sup>٢) قوله وحرم الفضل والنسآء بهما أي بالقدر والجنس لوجود العلة بتمامها. (البحر الرائق ج: ٢ ص. ١٣٩ ، باب الربا).

#### رو بوں کارو بوں کے ساتھ تبادلہ کرنا

سوال: کیارو پول کارو پول کے ساتھ تبادلہ جائز ہے یا جائز؟ اورا گرجائز ہے آؤ کیا لینے والا اس کے بدلے میں رہ پ ایک دن کے بعد دے سکتا ہے یا ضروری ہے کہ ای وقت ویتا جائے؟ اورا گراس وقت ویتا ضروری ہے تو کسی کے پاس اس وقت نہ بول تو کیا میرام ہوگا یا حلال؟ برا و مہر یا ٹی قرآن وحدیث کی روشنی میں بتلائے۔

جواب:...رو پول کا تبادلہ رو پول کے ساتھ جائز ہے، گررقم دونول طرف برایر ہو، کی جائز نبیس ، اور دونوں طرف ہے نفتر معاملہ ہو، اُدھار بھی جائز نہیں۔

سوال:...اگر کسی کے پاس اس وہ تندیق نی ند، واقد کوئی ایک صورت ہے جس کی وجہ سے وہ رقم (روپے) ابھی لے لیے اور اس کے بدلے میں رقم (روپے) بعد میں دے؟

جواب:...رقم قرض لے بعد میں قرض ادا کر دے۔

### بینک میں رقم جمع کروانا جائز ہے

سوال:... جینک میں قم جمع کروانا کیسا ہے؟ اگرٹھیک ہے تو سود کی امانت تونبیں؟ جوز کو ۃ حکومت کا ٹتی ہے، شرعی طور پر ادا ہو جاتی ہے یا کہ بیں؟

جواب: . بینک میں رقم جمع کرانا سود میں اعانت تو بلہ شبہ ہے ، گراس زیانے میں بڑی رقم کی حفاظت بینک کے بغیر وُشوار ہے ،اس لئے ہامر مجبوری جمع کروانا جائز ہے ، اوراگر لاکر میں رقم رکھوائی جائے تو بہت ، چھاہے۔

#### گاڑی بینک خرید کرمنافع پر پیج دے تو جائز ہے

سوال:.. "الف" و سم ہزار روپے قیت کی گاڑی خرید نہ چاہتا ہے ، سلخ و ساہزار اس کے پاس نہیں ہیں، گاڑی کی اصل قیمت کا ہل ہواکر الف کی بینک میں جاتا ہے ، بینک و سم ہزار کی گاڑی خرید کر ۵ ہزار روپے منافع پر یعنی ۵ سم ہزار روپے میں بیرگاڑی الف ' کو نی قیمت کا ہل ہواکر ' الف' کو نی قیمت ۵ سم ہزار روپے اقساط میں اواکر تا ہے ، یعنی ۵ ہزار روپے ' الف' نے ایڈوانس وے ' الف' کو نی قیمت ۵ سم ہزار روپے اقساط میں اواکر تا ہے ، یعنی ۵ ہزار روپے ' الف' کے ایٹے اس صورت میں شم ہزار روپے ماہا نداوا کرے گا۔ کیا اس صورت میں ۵ ہزار و پ دی قسطوں میں ساہزار روپے ماہا نداوا کرے گا۔ کیا اس صورت میں ۵ ہزار روپ بینک کے سے سود ہوگا یا نہیں ؟ ایسا کاروبار کرنا شری طور پر جائز ہے یا نہیں؟ برائے مہر یا نی تفصیل سے بتا ہے۔

جواب:..اس معالم کی دوصورتیں ہیں:

اوّل :... ہیہ ہے کہ بینک • ۳ ہزار روپے میں گاڑی خربید کراس کو ۳۵ ہزار روپے میں فروخت کروے ، یعنی تمپنی ہے سودا

<sup>(</sup>١) فإن وحدا حرم الفضل أي الزيادة والنساء. (الدر المحتار، كتاب البيوع، باب الرباح ٥ ص. ٧٦ ، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) ويجوز القرض في العلوس لأنها من العدديات المتقاربة كالجوز والبيص. (بدائع ح:٣ ص:٩٥، طبع سعيد).

الصرورات تبيح اعظورات. (الأشباه والنطائر ج عي. ٨٥، طبع إدارة القران).

بینک کرے اور گاڑی خریدئے کے بعد اس شخص کے پاس فروخت کرے، بیصورت توج تزہے۔

دوم:...بہے کہ گاڑی تو'' الف'' نے خریدی اور اس گاڑی کا بل اوا کرنے کے لئے بینک ہے قرض لیا، بینک نے ۳۰ ہزار روپے ہر کہ ہزار روپے سوولگا کراس کو قرض وے ویا، بیصورت ناجا نزے۔ آپ نے جوصورت کھی ہے وہ وُ وسری صورت سے اتی جلتی ہے ، اس لئے بیجا تربیس۔

#### بینک کے ذریعے باہرے مال منگوانا

سوال:... باہر سے مال منگوانے کی صورت میں بینک کے ذریعہ کام کرنا پڑتا ہے، جس میں یہاں بینک میں الی بینک میں الی کھولٹا پڑتی ہے، جس میں مال کی مالیت کا پچھ فیصد بینک میں فی الفورادا کرنا پڑتا ہے، بقایارتم بینک خوددیتا ہے، جورتم بینک لگاتا ہے، بینک اس پرسود لیتا ہے، شرعا اس کا کیا جواز ہے؟

جواب: ... اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ بینک کی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ مال منگوانے والوں کے وکیل کی حیثیت سے مال منگوا تا ہے یا خود خریدار کی حیثیت سے مال منگوا کا ایک ویتا ہے؟ سوال میں ذکر کیا گیا ہے کہ: ''بقایا رقم بینک خود دیتا ہے'' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بینک اس چیز کوخو دخریدار کی حیثیت سے منگوا تا ہے اور اس پرنفع لے کراس شخص کے پاس فروخت کرتا ہے ، اگر میصورت ہوتو شرعاً جا کز ہے۔'' ووسرے اہل علم سے بھی ان کی رائے معلوم کر لی جائے۔

#### باہر کے بینکوں میں اکا ؤنٹ ہو،تو کیا اُن سے سود لے لیٹا جا ہے؟

سوال:... باہر کے بینکول میں ڈالرا کا وَنٹ میں ہماری رقم پڑی ہوئی ہے، اس پر سمے ۵ فیصد تک سود ملتا ہے، اس سود کو اس بینک سے لینا چاہئے یانہیں؟ آپ ہمیں تفصیلی جواب عنایت فرما کیں، اگر جواب 'لینے میں ہو' تواس کا استعال کہاں کرنا چاہئے؟ جواب:...سود لینا تو حرام ہے، البندا گریہ خیال ہو کہ وہ بینک اس سود کی رقم کو اسلام کش دسائل پرخرج کریں گے تو بینک سے نکلواکر کسی مختاج کو بغیر نیت صدقد کے دے دی جائے۔

# اگرکسی کو تنخواه لانے میں خوف محسوس ہوتو کیاوہ بینک کے ذریعے لےسکتا ہے؟

سوال:...آخ کے حالات میں زیادہ رقم کوایک جگہ ہے ؤ دسری جگہ لے کر جانا خطرے سے خالی نہیں ،اگر کسی مخص کی تنخواہ آئی زیادہ ہو کہ اے لاتے لیے جاتے خوف محسوں ہوتا ہو، تو کیا ایسی صورت میں وہ رقم بذریعہ بینک حاصل کرسکتا ہے؟

<sup>(</sup>١) كل قرض جر نفعًا فهو ربًا. (رداغتار ج ٥ ص: ٢٦ ا، مطلب كل قرض جرّ نفعًا حرام).

<sup>(</sup>٢) المرابعة نقل ما ملكه بالعقد الأوّل بالثمن الأوّل مع زيادة ربع ...... والبيعان جائزان لاستحماع شرائط الجواز والحاجة ماسة ... إلخ وهداية، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية ج:٣ ص:٣٤).

<sup>(</sup>٣) لأن سبيل المخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (رد المتار ج: ٢ ص: ٣٨٥ كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع). ويتصدق بلانية الثواب وينوى به براءة اللمة. (قواعد الفقه ص ١٥٠ ا ، طبع صدف ببلشرز كراچي).

جواب:... بینک کے ذریعے رقم لینا سیح ہے۔

كياغيرمسلمول يسيسود ليناجا تزيع؟

سوال: ہمارے إمام صاحب كاكہناہے كەغيرمسلموں ہے سودلينا وُرست ہے، كيونكه اگران ہے بيرقم نه كيس تو و واليك غیرسلم کو مالی لحاظ سے مشکم کرنے کی وجہ بن جاتا ہے،اس سلسلے میں آنجناب کی کیارائے ہے؟ جواب: ... آب کے إمام صاحب كامستله أن كومعلوم بوگا، مجھے معلوم بيس، والله اعلم!

# ببنك وغيره ييصووليناوينا

# سودکوحلال قرار وینے کی نام نہا دمجد وانہ کوشش پر ملمی بحث

سوال: "ندن میں ایک سبرنی و وست نے مشورہ دیا کہ میں ایک مسلم علاقے میں شراب کی ذکان کھول لوں وراس کا مام مسلم وائن شاپ "رکھوں۔ میں بچھ و تفے کے لئے جیرت زدہ رہ آبیا، مگر جلد ہی اس سے مخاطب ہوا کہ بھانی! میرے لئے شراب کا کاروبار کرنا حرام ہے، مزید بر آس آپ اس فی کان کا نام بھی "مسلم وائن شاپ " (شراب کی اسلامی وُ کان ) رکھوا رہے بیں اسیس فی ووست ایک طنز آمیز مسلم کم شل بینک "کے نام ہے، تو یہ ووست ایک طنز آمیز مسلم کم شل بینک "کے نام ہے، تو یہ بھی کیا جاسکتا ہے اور دہ بھی "مسلم کم شل بینک "کے نام ہے، تو یہ بھی کیا جاسکتا ہے اس دوست نے بچھے لاجواب کردیا۔ "

یا یک مسلمان کے دورکا اقتباس ہے جو' اخبار جہاں' کے ایک شارے میں شائع ہوا تقا، اس عیسانی دوست نے طزکا ہونشر ایک مسلمان کے جگر میں ہوست کیا ہے ، اس کی چھن ہر فری حس مسلمان اپنے ول میں محسوس کرے گا، لیکن کیا کیجئے ہماری ہم کی کوئیس، انتی غیرت وصیت اور احساس کو بھی کچل کرر کھ دیا ہے۔ فو وب مرنے کا مقام ہے کہ ایک عیس نی مسلمانوں پر یہ فقرہ چست کرتا ہے کہ' اسلامی بینک' کے نام سے مود کو کان کھل سکتی ہے تو'' اسد می شراب خانہ' کے نام سے شراب خانہ نراب ک فکان کیوں نبیری کھل عتی جائیں ہمارے دور کے' پڑھے کھے جہتہ یں' اس پر شریائے کے بجائے بڑی جسارت سے مود کے حمال ہوئے کا فتوی صاور فریا دیتے ہیں۔ پاکستان میں وقت فو تن مود کے جواز پر موشکا فیوں ہوتی وہیں ، بھی یو نیورسٹیوں کے دانشور سود کے سے داستہ کا بیا ہوگا گیوں نوعیت کے مود کو جائز گردا نے ہیں۔ باک ان موشکا فیوں نے محق کو جائز گردا نے ہیں۔ باک ان موشکا فیوں نے محقق ایک خاص نوعیت کے مود کو جائز گردا ہے ہیں۔ بال کا ان موشکا فیوں نے محقق ایک مختی اور محمد کی حیثیت سے کیا رقام ہے؟

جواب: بقریبا ایک صدی سے جب سے غلام ہندوستان پرمغرب کی سرہ بیدواری کاعفریت مسلط ہوا، ہمارے جبتدین سودکو'' اسلامی سود'' میں تبدیل کرنے کے سئے بے چین نظر آتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ایسے مطحکہ خیز و یاکل پیش کرتے ہیں جنھیں پڑھ کرا قبال مرحوم کامصرے:

#### '' تم تووه ہوجنمیں دیکھ کے شریا کیں میبود!''

یاد آجا تا ہے۔ ہمارے قریبی دور میں ایوب ف ن کے زیرس یہ جناب ڈا مَنرفضل الرحمن صاحب نے سود کو'' اسدامیائے'' کی مہم شروع فرما کی تھی ،جس کی نحوست یہ ہولی کہ ڈا مَنرفضل مرحمن صاحب اپنے فلسفہ تجدد کے ساتھ ایوب فان کے اقتدار کو بھی لے ڈو ہے۔ اب نئ ا کیے جسٹس جو برسہا برس تک عدالت ِ عالیہ کی کری پر رونق افر وز رہا ہو، جس کی ساری عمر ماشاء القدائگریزی قانون ک موشگافیوں میں گزری ہو، اور سچ جھوٹ کے درمیان امتیاز جس کی خو بی بن گئی ہو، کیا اس سے ایسی ژولیدہ فکری کی تو قع کی جاسکتی سے ۔۔۔؟

جسٹس صاحب کو پہلے ووٹوک بتانا چاہئے تھا کہ وہ بینک کے سود کوترام بیجھتے ہیں یا حلال اور مطہر؟ اگر ترام بیجھتے ہیں یا حلال اور مطہر؟ اگر ترام بیجھتے ہیں تو ان کی بیسے ساری کہانی غیر متعلق ہوجاتی ہے کہ سود کی فلال فلال قسمیں ... معاذ الله ... حلال بھی بیجھ کی ہیں۔ اس صورت ہیں ان کا فرض بیتھ کہ وہ ہمیں بتاتے کہ وہ کون کون سے اضطراری حالات ہیں جن کی بنا پر ، وہ بینکوں کو اس ترام خوری کی '' رخصت' عطافر مارہ ہیں۔ اور اگر وہ بینک کے سود کو'' رخصت' عطافر مارہ ہیں۔ اس صورت اگر وہ بینک کے سود کو'' حال ومطہر'' سیجھتے ہیں تو ان کی نظر پیضر ورت ورخصت کی بحث قطعاً لغوا در غیر متعلق بن جاتی ہے۔ اس صورت میں آئیس یہ بتانا چاہئے تھا کہ قرآن وسنت کے وہ کون کون سے دلائل ہیں جن سے جینک کے' موڈ' کا تقدی ثابت ہوتا ہے۔ آخر وُنیا کا کون عاقل ہے جوایک پاک اور حلال چیز کا جواز ثابت کرئے کے لئے'' اضطرار'' کی بحث شروع کر دے ۔..؟
خلاصہ بیکہ موصوف کے مضمون سے قاری کو سیجھنا مشکل ہوجاتا ہے کہ ان کا دعوی کیا ہے اور دہ کس چیز کو ثابت کرنے کے خلاصہ بیکہ موصوف کے مضمون سے قاری کو سیجھنا مشکل ہوجاتا ہے کہ ان کا دعوی کیا ہے اور دہ کس چیز کو ثابت کرنے کے خلاصہ بیکہ موصوف کے مضمون سے قاری کو سیجھنا مشکل ہوجاتا ہے کہ ان کا دعوی کیا ہے اور دہ کس چیز کو ثابت کرنے کے خلاصہ بیکہ موصوف کے مضمون سے قاری کو سیجھنا مشکل ہوجاتا ہے کہ ان کا دعوی کیا ہے اور دہ کس چیز کو ثابت کرنے کے

کہا گیاہے:

در ہے ہیں؟ اس طرح ان کا سارا مضمون ایک مبہم وعوی کے اثبات میں فکری انتشار کا شاہ کار بن کررہ جاتا ہے۔ دعویٰ کے بعد درائل پرنظر ڈاسٹے تو اس میں بھی افسوٹ ک غلط فہمیاں نظر آتی ہیں، سب سے پہلے انہوں نے'' مقصد کلام'' کے عنوان سے'' رخصت'' کی بحث چھیٹری ہے، اور جے جلتے وہ یہ تک لکھ گئے ہیں:

''بڑے بڑے علائے دین نے بھی اس حقیقت کو پہنچ نا ہے اور'' ربا'' (یاسود) کے معالم میں مجبوری بلکہ خاص حالات میں '' رُخصت'' یا'' اجازت'' کوتسلیم کیا ہے۔''

جسٹس صاحب کا بیفقرہ میرے گئے" جدید انکشاف" کی حیثیت رکھتا ہے، مجھے معلوم نہیں وہ کون کون" بڑے بڑے علاء" بیں جضول نے" خاص حالت" بیں سود لینے کا فتوی صادر فر مایا ہے۔ اگر جناب جسٹس صاحب اس موقع پران" بڑے بڑے ساء" کے ایک دوفتو ہے بھی نقل کردیتے تو ندصرف ہماری معمومات میں اضافہ ہوتا، بلکدان کا ہونا ک وعویٰ" خالی وعویٰ" ندر ہتا۔ رُخصت کی بحث:

"يَـاْيُهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَقُوا الله وذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّبَوا إِنْ كُنْتُم مُّوْمِنِينَ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِن اللهِ وَرَسُوله" (البقرة:٢٢٩،٢٢٨)

ترجمہ: .'' اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرواور سود کا جو بقایا رہتا ہے اسے یک گئت جھوڑ دو، اگرتم مسمان ہو۔اور اگرتم ایسانہیں کرتے تو خدااور اس کے رسول کی طرف ہے اعلانِ جنگ من لو!'' تمام بدسے بدتر کبیرہ گنا ہوں کی فہرست سائے رکھواور دیکھو کہ کیا کسی گنہگار کے خلاف خدااور رسول کی طرف ہے اعلانِ جنگ کیا گیا ہے؟ اور پھریسوچو کہ جس بد بخت کے خلاف خدااور رسول میدانِ جنگ میں اُتر آئیں اس کی شورہ بختی کا کیا حشر ہوگا؟ اس کو خدائی عذا ہے کو ڈرے سے کون بچاسکتا ہے؟ اور اس بدترین مجرم کو جو خدا اور رسول کے ساتھ جنگ لڑر ہا ہے، کون عقل مند '' اُصول اُرخصت'' کا پروائد لاکردے سکتا ہے ۔ اور اس بدترین مجرم کو جو خدا اور رسول کے ساتھ جنگ لڑر ہا ہے ، کون عقل مند

یہاں بیکت بھی یاور ہناچاہے کہ جوش اغرادی طور پرسود خوری کے جرم کا مرتکب ہے وہ انفرادی حیثیت سے خدااور رسول کے خطاف میدانِ جنگ میں ہے، اور اگر ہے جرم اغرادی وائر ہے سے نکل کراجتماعی جرم بن جائے اور مجموعی طور پر پورامعا شرہ اس سنگین

جرم کا ارتکاب کرنے لگے تو خدائی عذاب کا کوڑا پورے معاشرے پر برسنے لگے گا ، اور ذنیا کا کوئی بہادر ایسا نہ ہوگا جواس جرم کے ارتکاب کے ہاوجوداس معاشرے کوخدا کے عذاب ہے نکال لائے۔

یہ بدنسیب ملک ابتدائی سے خدااور رسول کے خلاف بڑی و هٹائی ہے سکے جنگ اڑر ہا ہے، اس پر چاروں طرف سے خدائی قروغضب کے کوڑے برس رہے ہیں، ''فیصب غلیْہ ہم رَ اُٹک سَوْطَ عَذَاب 'کا منظر آئ ہم فحض کو کھی آئھوں نظر آرہا ہے۔ ملک سر آرب روپ کا مقروض ہے، نؤے ہزار جوان ذکیل بنیوں کے ہاتھ ہیں قیدی بناچکا ہے، دلوں کا سکون تھی چکا ہے، راتوں کی خیند حرام ہو چک ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ''روٹی ، رہ ٹی'' کی پکار چاروں طرف سے سنائی دے رہی ہے، لیکن والے حسرت اور بدختی حرام ہو چک ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے ہوئے و کے حسرت اور بدختی کہ اب بھی عبرت نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے نو مجہد صاحب پروائے '' رُخصت'' لئے پہنے جاتے ہیں۔ اور حالات کی وُ ہائی دے کر سود کو حلال کرنے کے لئے وَ ہائت میں ہوتی، بلکہ ہمارے نو مجہد صاحب پروائے '' رُخصت'' کے ساتھ '' صلاح ہیں کہ سود چھوڑ و سیخ کے ساتھ مشروط کرتا ہے، اور جولوگ سود چھوڑ و سیخ کا اعلان شکریں انہیں مسلمان ہی شاہر نہیں کرتا، لیکن محتر مجسنس صاحب فرماتے ہیں کہ سود بھی کہ خوا وار میدانی جنگ میں خدائی عذاب کے ایٹم بم سے تفاظت کے لئے اصول رُخصت کی خاشہ ساز مملمان بھی رہو، سود کا لین دین خوب کر واور میدانی جنگ میں خدائی عذاب کے ایٹم بم سے تفاظت کے لئے اصول رُخصت کی خاشہ ساز ململ چسٹس صاحب سے لیتے جاتیں!!

جسٹس صاحب بتا کیل کے دوخور' کے خلاف تو قرآنِ کریم اعلانِ بنگ کر چکا ہے، قرآنِ کریم کی وہ کون ک آیت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی خودساختہ مجبور کی میں'' سودخور' کی''صلع'' خدا اور رسول سے ہو سکتی ہے اور حالات کا بہانہ بنا کر خدا اور رسول کو میدانِ جنگ سے واپس کیا جاسکتا ہے؟ انہیں'' الف'''' ب''''' ہے' برخود غلط حوالے دینے کے بجائے قرآنِ کریم کے حوالے ہے بتانا چاہے تھا کہ اس اعلانِ جنگ سے فلال فلال صور تیں متنیٰ ہیں ۔ جسٹس صاحب کو معلوم ہوتا چاہے کہ'' سودخور'' بنعی قرآن ، خدا اور رسول سے جنگ لڑر ہا ہے ، خواہ اس کی میڈ خواہ اس کی صلح خدا اور رسول سے نبیس ہو گئی ، جب تک وہ قرآن ، خدا اور رسول سے جنگ لڑر ہا ہے ، خواہ اس کی حلا میا ہائی کی صلح خدا اور رسول سے نبیس ہو گئی ، جب تک وہ اسے ناس جرترین جرم سے باز آنے کا عہد نبیس کرتا۔ ندآ سے کی نام نہاد'' رخصت' کا تا یو عکبوت اسے خدا کی گرفت سے بچاسکتا ہے۔

قرآن کریم کے بعد حدیث نبوک کو لیجئ ، آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے نہ صرف سود کھانے ، کھلانے والوں پر بلکہ اس کی قدر وشاہد پر بھی لعنت کی بدو عالی ہو کہ وہ دو اور کریم کے معد صدیث نبوک کو لیجئ ، آخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے نہ صرف سود کھانے ، کھلانے والوں پر بلکہ اس کے کا تب وشاہد پر بھی لعنت کی بدو عالی ہو میں را ندہ برگاہ خداوندی کھہرایا ہے :

"عن على رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا أو موكله وكاتبه."

ایک صدیث ش ارشاد ہے کہ:

"عن عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية." (متحوة ص:٢٣٦) ترجمة: " ووكا ايك ورايم كمانا ٣١٦ إرزنا كرتے يوتر بـ"

"عن أبى هريرة رصى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا سبعون جزءً أيسرها أن ينكح الرجل أمد." (متحكوة ص:٣٣١)

ترجمہ:...'' سود کے ستر درج ہیں، اورسب سے ادنی درجہ رہیہ ہے کہ کوئی شخص اپنی مال سے منہ کالا ہے۔''

جسٹس صاحب فرما کیں! کہ کیا دُنیا کا کوئی عاقل'' مجبوری'' کے بہانے سے لعنت خریدنے ،۳۶ ہورز نا کرنے اوراپنی ماں سے منہ کالا کرنے ک'' رُخصت'' وے سکتا ہے ...؟

جسٹس صاحب کومعلوم ہی نہیں کہ'' مجبوری'' سے کہتے ہیں؟ اور آیا جس مجبوری کی حالت میں مردار کھانے کی'' رُخصت'' وی گئی ہے، وہ مجبوری پاکستان کے کسی ایک فر د کوبھی لاحق ہے…؟

دینیات کامعمولی طالب عم بھی جانتا ہے کہ جس'' مجبوری'' میں مردار کھانے کی اج زت دی گئی ہے وہ بہہے کہ کوئی فخص کی دن کے متواتر فاقے کی وجہ سے جال بعب ہوا وراسے خداکی زمین پر کوئی پاک چیز الیمی ندل سکے جس سے وہ تن بدن کا رشتہ قائم رکھ سکے ، تواس کے لئے سدرمق کی بفتدر حرام چیز کھ کراپی جان بچائے کی اجازت ہے ، اوراس میں قرآن کریم نے "غینو بَاغ وَلَا عَادِ" کی کڑی شرط لگار کھی ہے۔

یہ ہے وہ'' اُصولِ ضرورت' جس کوجسٹس صاحب کا'' آزاد اجتہاد'' کروڑ پٹی سیٹھ صاحبان پر چسپال کررہا ہے۔جسٹس صاحب بتا کیں کہ پاکستانی سودخورول میں کون ایسا ہے جس پر'' تمین دن سے زیادہ فاقہ'' گزررہا ہواوراسے جان بچانے کے لئے گھاس ، ترکاری بھی میسر نہ ہو…؟

### مضاربت کا کاروبارکرنے والے بینک میں رقم جمع کرانا

سوال :... یہاں بینک میں ایک رقم ایک بھی جمع کرتے ہیں جس کو بینک والے تجارت میں نگاتے ہیں ،اور دِ کھاتے بھی ہیں کہ فلاں تجارت میں ببیہ لگادیا گیا ہے، اور بہیے جمع کرنے والے کو نفع اور نقصان دونوں میں شریک سمجھا جاتا ہے،اگر نقصان ہوتو ببیہ کا شتے ہیں اور نفع ہوتو نفع و ہے ہیں، کیا بینفع لین جائز ہے اور کیا بیر مضار بت کے تھم میں واخل ہے؟

جواب: ..اگراس رقم کومض ربت کے حیج اُصولوں کے مطابق تجارت میں لگایا جاتا ہے تو جا رُز ہے، کیکن اگر محض نام ہی نام ہے ، تو نام کے بدلنے سے اُحکام نہیں بدلتے۔

#### سود کے بغیر بینک میں رکھا ہوا ببیہ حلال ہے

سوال:... بینک میں ہورے پیے پر جوسود ملتاہے اگر ہم اسے علیحدہ کرکے سی ضرورت مندکودے دیں ، زکو ۃ یا صدقے کی

<sup>(</sup>١) ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعًا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة من الربح لأن شرط دالك يقطع الشركة بينهما. (هداية ج:٣ ص:٢٥٨ كتاب المضاربة).

نیت سے نہیں بلکہ صرف سود کے پیمیوں ہے نجات حاصل کرنے کے لئے ، تو کیا باتی ماندہ ہمارا پیمیہ جو کہ بینک میں ہے، حلال ہے ما نہیں؟ لیعنی وہ پیمیہ سود کی شرکت ہے یاک ہو گیا یانہیں؟

جواب:... بيطريقة يح ب، باقي مانده پييه آپ كاحلال ب\_

# مقرّرہ رقم ،مقرّرہ وفت کے لئے کسی کمپنی کود ہے کر ،مقرّرہ منا فع لینا

سوال: ..اگرکوئی فرم یا ادارہ ایک مقرّرہ رقم ،مقرّرہ وقت پر بطور قرض لے اور ہرسال منافع کے طور پر ایک مقرّرہ منافع وے، جب تک کہ وہ راقم واپس نہ لوٹا وے۔اب آپ قر آن وسنت کی روشن میں یہ بتائے کہ بیمن فع واقعی ایک منافع ہے یاسود ہے؟ بعض حصرات اس کوسود کہتے ہیں اور بعض حصرات اس کومنافع کہتے ہیں ، برائے مہر بانی اس کاحل بتادیں۔

جواب: شرعاً بيسود ہے، جس سے ہازندآنے والول كے خلاف اللہ تعالى نے اعلانِ جنگ كيا ہے۔ كمسمانول كوس سے اتو بركن چاہئے اور جن لوگوں نے ايسى فرم ميں رقم دے ركھي ہو، انہيں بيرقم واپس لے ليني چاہئے۔

کیا میں گریجو بٹی کی رقم لے کر بینک میں رکھ کرسو دلوں کیونکہ گورنمنٹ بھی تو سود ہی دے

رای ہے؟

سوال:... حکومت میری اصل شخواہ ۱۳ ۱۵ ۱۳ روپے ہے جہلے ۴ ۲۳ ۱ روپے خرید کر بقید رقم ، ہوار پنشن ویتی ہے۔ توانین کے مطابق خریدی گئی پنشن ہے جہلے ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ روپ کی کہشت گریجو پٹی ادا کر دی جاتی ہے ، اگر میں مزید نوکری کروں تو میری گریجو پٹی حکومت کے پاس رہے گی اور اگر میں اسی رقم (گریجو پٹی) کو بینک میں اپنی مرضی حکومت کے پاس رہے گی اور حکومت اس رقم ہے ابدوار سود بھی ملے گا اور رقم بھی محفوظ رہے گی ، اور تو، نمین کے مطابق اگر میں مزید نوکری کروں تو عمر برزھنے کے نتیج میں جھے ہرسال مبع ۹۹ ۱۲ اروپ نقصان ہوگا ، اگر میں اسے نقصان کو برداشت کرلوں اور ریا گرمنٹ نہوں تو میری رقم ہے حکومت جوسودی کا روبار کرے گی اس کا گناہ میرے اوپر ہوگا یا حکومت بر؟

جواب: ... جکومت کے مل کا آپ پر ذیبال نہیں ہوگا ،اگر آپ اس قم کوسود پر دیں گے تو گن ہ ہوگا ،اورسود کی قم حرام ہوگی۔

# منافع کی متعین شرح بررو پیدد بناسود ہے

سوال:... بیں مرصہ دوسال سے سعودی عرب میں ملازم ہوں ،معقور آمدنی ہے اور اس سال چیشی کے دوران ایک لاکھ

 <sup>(</sup>١) كل قرض جر نفعًا فهو حرام. (رد انحتار ج: ۵ ص ۱۲۱، فصل في القرص، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) يَسأيها الله ين اصوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربوا إن كنتم مؤمس. فإن لم تفلعوا فأدنوا بحرب من الله ورسوله. الآية (البقرة.٢٧٨ ، ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) كل قرض جر منفعة فهو وجه من وحوه الراء (تكملة فتح المدهم ح ١ ص.٥٤٥). كل قرص جر نفعًا فهو حرام. (دالمحتار، فصل في القرض ج:٥ ص:١٦١ طبع سعيد).

رو پیر تومی بچیت میں جمع کرادیا ہے،جس کے من فع کی شرح سالانہ ۱۵ فیصد ہے قرآن وسنت کی روشنی میں یہ بتا کیں کیا یہ کاروبار سمج ہے؟ جیکدسروں میں رو کر میں کوئی اور کا منہیں کرسکتا۔

جواب: ... متعین شرح پر روبید ین سود ہے، یکسی طرح بھی حلال نہیں ، آپ اپناسر ماییکی ایسے اوار ہے میں لگا کیس جوجائز كاروباركرتا هوءاورحاصل شده منافع تقشيم كرتا هو\_(``

#### زّرِضانت برسود لینا

سوال:...ميري ملازمت كيش (رقم) پر كام كرنے ہے متعلق ہے،اس لئے اس كى نفته ضانت • • • ، ۴ رويے جمع كراني يره تى ہے،ال دو ہزار روپے پرہم کوسالانہ • • ۲ روپے من قع میں ملتے ہیں۔ بیمن قع جائزے یا ناجائز؟ بیکھی واضح کرؤوں کہ جب تک میری ملازمت ہے،میری رقم بینک کے قبضے میں رہے گی۔ دینے والا رقم دینے پرمجبور ہے جبکہ رقم لینے والا یعنی مقروض قرض لینے پرمجبور نہیں ہے۔اگریہی رقم میں کسی کاروبار میں لگاؤوں تو مجھ کواس ہے کہیں زیادہ نفع حاصل ہوسکتا ہے، تگر میں ایسا کرنے سے قاصر ہوں، چونکہ میں رقم واپس لیتے پر قادرتہیں ہوں۔

چواب:...بصورت مسئوله مذکوره منافع سود ہے اوراس کالینا حرام ہے۔ ہروہ منافع جوکسی مال پر بلاعوض دیا جائے وہ سود ہے۔ فقہ کامشہوراً صول ہے:'' ہروہ قرض جس ہے کوئی نفع اٹھ یاج ئے ،تو وہ نفع سود ہے''''' کلبندا ندکورہ منافع سود ہے اور حرام ہے۔ واضح رے کہ بینک میں جورقم جنٹ کی جاتی ہے، جاہے اپنی مرضی سے یا مجبور اُجمع کرے، بینک کی طرف سے اس پر ایک متعین شرح دی جاتی ہے، چونکہ بیشرح دینامعروف ہےاور "السمع**رو**ف **کالمشرو ط**"<sup>")</sup> کے تحت جوشرح دہ دیتے ہیں،وہ سود ہی ہے، بہذا اس کالین حرام ہے۔ کسی غریب آ دمی کے لئے رقم قرض دے کرسود لین جا ترجیس ، جیسا کدامیر آ دمی کے سئے جا تز

<sup>(</sup>١) ومن شرطها أن يكون الربح بيبهما مشاعًا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة من الربح لأن شرط ذلك يقطع الشركة سنهما ولا بدمنها كماهي في عقد الشركة. (الهداية ج٣٠ ص:٢٥٨ كتاب المضاربة، وكذا في بحر الرائق ح٧٠ ص ٢١٣). وفي جمع العلوم الربا شرعًا عبارة عن عقد فاسد وإن لم يكن فيه زيادة . إلح. (بحو الراثق، باب الرباج: ٢ ص:۱۲۵ مطبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) الربا في الشرع هو فيضل خال عن عوض بنمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوصة. (قواعد الفقه ص.٣٠٢). وفي الهنداية. النوب هو الفضل المستحق الأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه. (هداية

 <sup>(</sup>٣) كل قرض جر نفعًا فهو حرام. (رداعتار ج.٥ ص: ٢١ ا، قصل في القرض، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) المعروف كالمشروط. (الأشباه والنطائر ج. ١ ص: ١٣١ ، ومثله في قواعد الفقه ص: ١٢٥).

<sup>(</sup>۵) وأحل الله البيع وحرم الربؤا. (البقرة ٢٤٥).

### "سيونگ ا كاؤنث"، "نيشنل سيونگ سر ثيفكيث" كے منافع كى شرعى حيثيت

سوال:... بینک سیونگ اکا وُنٹ والول کونفع نقصان کی بنیاد پر ماہانہ جمع شدہ رقم پرنفز دیتے ہیں ، جو ہر ماہ کم وہیش ہوتا رہتا ہے کیا پیفع سود ہے؟ یا پھراس کالیٹا جا تزہے؟

سوال: بیشنل سیونگ سرشفکیٹ کا بھی پھھائی طرح معاملہ ہے،تو کیا یہ نفع بھی جائز ہوگا؟

سوال:... بڑھاہے، بیاری اورسترسال کی عمر میں آ دمی کارو ہارکرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ، کیا وہ اپنارو پہیسی بینک کے سیونگ ا کا ؤنٹ میں جمع کرا کریاسیونگ سرشفکیٹ میں لگا کراس کے نفع کوآ مدنی کا ذریعہ بناسکتا ہے؟

جواب:...سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ بینک کے اندر جورقم رکھی جاتی ہے اور اس پر جومنافع ملتا ہے ، اس کو جائے " منافع" کہو، یا کوئی اور ٹام دو، وہ صرتے" سود' اور حرام ہے۔ (۱)

#### "كريدت كارد" إستعال كرناشرعاً كيها ؟

سوال:...کریشت کارڈ (Credit Card) کے بارے میں معلوم کرنا تھا، اس کوہم استعال کر سکتے ہیں یانہیں؟ میری معلومات ہے کہ کریٹر بیٹ کارڈ کی سالا تہ فیس • • • ۲ روپ ہے، کریٹرٹ کارڈ کو ملک کے اندریا بیرونِ ملک استعال کریں تو ایک ماہ کے اندروہ رقم واپس کر دیں تو کوئی سوز بیس دیتا پڑتا، اورایک ماہ بعدا گررقم دیں تو اس پر سود دیتا پڑتا ہے۔ یہ بیرونِ ملک کام آتا ہے، رقم کے رجائے کی ضرورت تیس ہوتی۔

جواب: ...ایک مہینے کے اندراگر رقم اواکر دی گئی تو جائز ہے، بعد بیں اواکر نے پر سووو ینا پڑتا ہے یہ جائز نہیں۔لیکن تحقیق کرنے پر معنوم ہواکہ جاہے وقت پر رقم اواکر دی جائے، تب بھی کریڈٹ کارڈ جاری کرنے والا بینک کریڈٹ کارڈ لے کراشیاء مہیا کرنے والے ڈکان وارسے اپنا کمیشن یا سود ہر حال بیں وصول کرتا ہے، اس لئے گویا کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنے والا شخص اگر چہ خوو سود نہیں ویتا، گر بینک کوسود دِلانے کا ذر لیہ ضرور بنرتا ہے، لہٰڈااس کا اِستعمال تا جائز اور حرام ہے۔

# بےروزگار، گورنمنٹ سے سودی قرض لے یا پھر بھوکوں مرنا قبول کرے؟

سوال: ... کیافر ماتے ہیں علمائے دین صاحب متین اس بارے میں کہ ایک جوان بےروزگار ہے، روزگار کی تلاش میں کافی ہاتھ ہیر مارے ، کین بے سود ، اس دوران حکومت کی جانب سے بچ س ہزار رہے دولا کھروپ تک قر ضدا سے افراد کود سے کا اعلان ہوتا ہے، کین بدشتی ہے اس قرضے پرسود بھی ادا کرنا و ہگا ، سود کے ستر گنا ہوں میں سب سے سے کم تر درجے کا گناہ بھی سائل پرعیال ہے، کین بدشتی ہے اس قرضے پرسود بھی ادا کرنا و ہگا ، سود کے ستر گنا ہوں میں سب سے سے کم تر درجے کا گناہ بھی سائل پرعیال ہے،

(١) بـاب الربا فضل مال بلاعوض في معارضة مال بمال أي فضل أحد المتجانسين على الآخر . . إلخ. (البحر الرائق ج: ٢
 ص:١٣٥ طبع بيروت، باب الربا).

<sup>(</sup>٢) لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. (مشكوة، باب الرباء ص:٢٣٣). ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. (المائدة:٢). أيضًا: ما حرم فعله حرم طلبه. (قواعد الفقه ص:١١٥).

کیکن نہ تو روزگارمہیا ہے، اور نہ ہی نہ کورہ صورت قرضہ کے ملاہ و کا رو ہار چلانے کا کوئی اور راستہ ہے، کیا ایک صورت میں سود پر دیئے جائے والے اس قرضے کو قبول کیا جائے؟ جائے والے اس قرضے کو قبول کیا جائے؟ اگر'' مرتا کیا نہ کرتا'' والے مقولے پڑمل کر کے سود کی قرضے کو قبول کیا جائے تو کیا اس سلسے میں سائل کا مؤاخذہ تو نہیں ہوگا؟ شریعت محمدی میں سائل کا مؤاخذہ تو نہیں ہوگا؟ شریعت محمدی میں سے فقہ حنفیہ کے ارشادات مفصل تح برفر ماکر ثواب دارین حاصل تھے۔

جواب:..اس نا کارہ کا تجربہ ہے کہ جو شخص سودی قرض کے جال میں ایک ہار پھنس گیا، پھر مدۃ العمر نہیں نگل ۔ کا،س ری عمر سود اَ دا کرتا رہا، اور قرضہ جول کا نول رہا۔ ' بے روز گاری کے لئے چھا بڑی لگائی جاسکتی ہے، ٹوکری اُٹھ ٹی جاسکتی ہے، کولی اور ہلکی پھلکی محنت مزد درگ کی جاسکتی ہے، وابتدا ہم!

### بینک کے سرٹیفکیٹ پر ملنے والی رقم کی شرعی حیثیت

سوال:...جس وقت میر ب خوہر کا انقال ہواتو میر ب دوچھوٹے بچے مرس ل لڑکا اور ۵ ماہ کی لڑکی تھی ، میر ب شوہر کے ابتد میں بڑار کی رقم کا ایک سر شفکیٹ تھی ، خوہر کے انقال کے ابعد میں شفکیٹ اپنے جیٹھ کے ہاتھ بیل دیے ہوئے میں نے کہا کہ:
میر ب نام نتقل کرادیں، تو بیٹ والول نے کہا: اس رقم کے چار حصد دار میں: یوہ ، والدہ اپنے جو ہے کا منتقل نہیں ہوگا ، اگر بیوہ اور والدہ اپنا حصہ لینا چ ہیں تو ناہ اللہ کی رقم بیٹک میں جمع رہ کی ان کے بالغ ہونے تک ، اور اگر بیوہ ، والدہ اپنے حصہ معاف کردیں تو میں شفکیٹ عدالت میں جمع ہوجائے گا ، بچول کے بالغ ہونے پر انہیں ملے گا۔ اس رقم پر چونکہ منافع دیا جا تا ہا اس معاف کردیں تو میں شفکیٹ عدالت میں جمع ہوجائے گا ، بچول کے بالغ ہونے پر انہیں ملے گا۔ اس رقم پر چونکہ منافع دیا جا تا ہا اس کے جب لڑکا ۱۸ ایر سی کا ہوگا تو بیر قم ایک ان کے جب ججے وین معلومات رتی بر ابر نہیں تھی ، میں نے بھی سودیا جب لڑکا بڑا ہوگا لکھ پی معاف کر دیا ۔ از نامجھے کی سوداور منافع کیا ہو اس میں اس سیلے میں آپ ہے جب ججے جبکہ القد نے دین معلومات دیں اور میں بچھنے گئی سوداور منافع کیا ہے ، سود کھانے والوں کا انجام کیا ہوگا ، میں اس سیلے میں آپ سے چند سوالات کرتی ہوں ۔

سوال :... دس ہزار کی رقم بشکل سرٹیفکیٹ میرے شوہر کے نام ہے، یہ رقم تقریباً مجھے سولہ سال کے بعد ملے گی، بچوں کے
بالغ ہونے پر اس سولہ سال کے عرصے بیل بیر تی بینک میں جمع رہی ، کیا مجھے اس کی زکو قادینی ہوگی جبکہ رید میرے شوہر کے نام ہے؟
جواب :... جب رید تم آپ بچوں کے لئے جھوڑ چکی ہیں تو آپ کے ذمہ ذکو قائییں ، اور بالغ ہونے تک بچوں کے ذمہ بھی
نہیں ، بالغ ہونے کے بعدان پر ڈکو قاداجب ہوگی۔ (۱)

سوال: يين صرف اصل رقم ليها جي بتى مون تو كيا بقايار قم جوايك لا كديموگى ، مجھے بيرقم كسى فلاحى ادارے كودينا جا بين

<sup>(</sup>۱) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قُلّ. رواهما ابن ماجة والبيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة ص: ٢٣٦ باب الرباء طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) وشرط افتراضها عقل وبلوغ د (در المحتار ح٠٠ ص٢٥٨٠ كتاب الزكاة، طبع سعيد)

جواب:... بیسود کی رقم بغیر نیت ِصدقہ کے مختاجوں کودے دی جائے۔<sup>(۱)</sup>

سوال:... بیرقم جومیرے شوہرنے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے بینک ڈپازٹ سرٹیفکیٹ کے طور پرخریدااور اب تک ان کے نام ہے، کیااس قم پر ملنے والے سود کا گناہ مرحوم کونہ ہوگا؟

جواب:...اگرمرحوم نے اس رقم کا سرمیفکیٹ سود لینے کی نیت سے خریدا تھا تو گناہ ان کے ذمہ بھی ہوگا ، اہتد تعالیٰ معاف فرمائے۔(آمین)

#### سود کی تعریف

سوال:...سود کی شرعی تعریف کے ساتھ مفصل روشنی ڈالیس، یا آپ نے اس موضوع پر کوئی کتاب کھی ہوتو اس کے متعلق ککھیں۔ میں ایک سرکاری ملازم تھا، ریٹائز منٹ لے رہا ہوں، کیا بینک جومنا فع دیتے ہیں وہ سود ہے؟ جبکہ بینک زکو ہ بھی جمع شدہ رقم سے کاٹ لیتے ہیں۔ بینک میں ٹی ایل ایس اکا وُنٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جس کو پر افٹ اینڈ لاس اینڈ شیئر کہا جا تا ہے، اگر بینک ہر ماف خس منا فع نہیں دیتا بلکہ کسی ماہ نم میں ماہ نریادہ، کیا ہے بھی سود ہے؟ آزراہ کرم اس مسئلے کامفصل حل کھیں تا کہ میں خدا اور رسول کے اُدکا مات کے مطابق کسی طرح بھی اس لعث کی زومیں شاہ وئیں۔

جواب: ... 'جونفع معاوضے ہے خالی ہو' وہ سود کہلاتا ہے۔ مثلاً: سورو پ کے بدلے ایک سوایک روپ لینا۔ تو سوکے بدلے میں تو سورو پ ہوگئے ، زاکد جوایک روپیہ سطے کیا ہے ، یہ معاوضے سے خالی ہے۔ اس کا نام ' سود' ہے۔ اس موضوع پر حضرت مفتی محرشفنے (سابق سفتی) عظم پاکستان) کا رسالہ ' مسئلہ سود' لائق دید ہے۔ بینک جومنا فع دیتے ہیں وہ سود ہے۔ پی ایل ایس بھی سودی کھا تہ ہے ، اگر چداس کا نام بدل ویا گیا ہے۔ موجودہ دور میں بینکنگ کا نظام ،ی سود پر بنی ہے ، اس لئے اس کا کوئی شعبہ سود ہمرانیس ، إلاً ماشاء اللہ!

<sup>(</sup>۱) والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم والافإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به نية صاحمه (ردالهتار ج۵۰ ص: ۹۹). (ردالهتار ج۵۰ ص: ۹۹).

روا على الربا فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال أى فضل أحد المتحانسين على الآخر . الخ. (البحر الرائق ج: ٢) من ١٣٥٠ طبع بيروت، باب الربا).

# سود کی رقم کامصرف

### سود کی رقم ہے ہدید دینالینا جائز ہے یا نا جائز؟

سوال:...''الف''اور'' ب' دو بھائی ہیں ''الف'' کا سودی کا روبار ہے ، اور''الف''،'' ج'' کو ہدیہ دیتا ہے تو'' ب' کے ملازم کودے کر تھم دیتا ہے کہ'' ج'' کو دے آنا ، آیا بیہ جائز ہے یا نہیں؟ وُ وسری صورت میں اس کے ملازم کو تھم نہیں دیتا بلکہ وہ خو دسمجھ لیتا ہے کہ'' ج'' کو ہدید دیتا ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟'' ج'' کو ہدیہ سودی رقم ہے لیٹا جائز ہے یا نہیں؟

جواب :...صورت مسئوله میں سودی کار دبار کامفہوم عام ہے، اور اس کی کئی صور تمیں ہیں:

ا:...جو محض سود پرقر ضه لے کر کارو بار کرتا ہے اور کل سر مایہ قرض کا ہوتا ہے۔

٢:... ذوسراجس كے پاس پچھرقم ذاتی ہےاور پچھرقم سود پر بینک سے یاسی ہے قرض لیتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں۔

m:...تیسرابیکه لوگول کوسود پرقرض دیتا ہے اوراس طرح رقم بروها تا ہے۔

ہم:... بیکہ سودی طریقے سے اشیاءخرید ہے ہیں اور فروخت کرتے ہیں ،اس کے علاوہ بے ثمار صور تیں ہیں۔

ان سب صورتوں کوسودی کا رو ہار کہتے ہیں اور سب کا تھم برا پرنہیں ،اس لئے سودی کا رو ہار کرنے کی وضاحت کرناتھی۔ بہ ل مجموعی طور پراگر جائز چیسے زیادہ اور نا جائز کم ہے تو ہدیے تبول کرنا وُرست ہے ،اسی طرح اگر جائز اور نا جائز چیسے ہے ہوئے ہیں اور ہرا یک کی مقدار برابر ہے پھر بھی اس کا ہدیے تبول کرنا اور لے جانا وُرست ہے ،اوراگر حرام چیسے زیادہ ہیں تو ہدیے تبول نہیں

سود کی رقم ہے بیٹی کا جہیزخر بدنا جا ئرنہیں

سوال:.. اگرایک غریب آ دمی اپ چیے بینک میں رکھتا ہے تو اس سے سود کی رقم چیر یا سات سوبنتی ہے ، تو کیا وہ آ دمی ا اپنے اُو پر استعمال کرسکتا ہے؟ اگرنہیں کرسکتا تو کیا پھرا ہے اپنی بیٹی کے جہیز کے لئے کوئی چیز خرید سکتا ہے؟

(۱) أهمدى إلني رحل شيئًا أو أضافه إن كان غالب ماله الحلال قلا بأس به إلّا أن يعلم بأنه حرام، فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية ولا يأكل الطعام. (فتاوى عالمكيرى ج٥٠ ص٣٣٠، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والصيافات، طبع رشيديه). أيضًا: إذا كان غالب مال المهدى حلالًا قلا بأس بقبول هديته وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام. (الأشباه والنظائر ص١٢٥؛ طبع إدارة القرآن).

جواب:.. سود کا استعمال حرام اور گناہ ہے ،اس سے بیٹی کو جہیز دینا بھی جائز نہیں۔ شوہرا گربیوی کوسود کی رقم خرچ کے لئے وے تو و بال کس پر ہوگا؟

سوال:...کیعورت کاشو ہرز بردی اس کو گھر کے اخراجات کے لئے سود کی رقم دے جبکہ عورت کا اور کو کی ذریعیہ آمدنی نہ ہو، تو اس كاوبال كس كى كردن يرجوگا؟

۔ جواب:...وبال تو شوہر کی گردن پر ہوگا' ''مگرعورت انکار کردے کہ میں محنت کر کے کھالوں گی بمگرحرام نہیں کھاؤں گی۔ م سود کی رقم کسی اجنبی غریب کودے دیں

سوال: کسی مجبوری کی بناپر میں نے سود کی سچھرتم وصول کرلی ہے،اس کامصرف بتادیں، آیا میں وہ رقم اپنے غریب رشتہ داروں (مثلاً: نانی) کوجھی دےسکتا ہوں؟

جواب :...ا پنے عزیز وا قارب کے بجائے کسی اجنبی کو، جوغریب ہو، بغیر نیت ِصدقہ کے دے دی جائے۔

سود کی رقم استعمال کرناحرام ہے، توغریب کو کیوں دی جائے؟

سوال:...آج کل مختلف افراد کی طرف ہے یہ ہنے میں آتا رہتا ہے کہ جولوگ بینک ہے سودنہیں لیما چاہتے ، وہ کرنٹ ا کا ؤنٹ کھول لیس یا پھرا ہے سیونگ ا کا ؤنٹ کے لئے بینک کو ہدایت کر دیں کہاس ا کا ؤنٹ میں جمع شدہ رقم پرسود نہ نگایا جائے۔ چلئے یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر جینک والوں نے تہاری رقم پرسوداگا ہی ویا ہے تو اس رقم (سود کی رقم) کو جینک میں بيكارمت يرار بندو، بلكه نكال كركسي غريب ضرورت مندكوصدقه كردو و مجصاس سلسلے ميں بيدريافت كرنا ہے كه كيا سودجيسي حرام كي رقم صدقہ کی جاسکتی ہے؟ اگر ایساممکن ہے تو پھر چوری، ڈاکے، رشوت وغیرہ سے حاصل کی گئی آمدنی بھی بطور صدقہ دیا جانا جائز سمجھا جائے۔ تھم توبیہ ہے کہ'' وُ وسرے مسلمان بھائی کے لئے بھی تم ویسی ہی چیز پسند کر جیسی اپنے لئے پسند کرتے ہو' کیکن ہم ہے کہا یہ جار ہا ہے کہ جوحرام مال (سود )تم خوداستعمال نہیں کر سکے وہ ؤ دسرے مسلمان کودے دو، یہ بات کہاں تک ؤرست ہے؟

<sup>(</sup>١) لعن رسول الله صلى الله عليه وصلم أكل الربا وموكله. (تومذي ج: ١ ص: ٢٢٩، بـاب الربا). أيضًا. عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣٣). وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتيت ليلة اسرى بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات تري من خارج بطونهم فقلت: من هاؤلًاء يا جبريل؟ قال: هاؤلًاء أكلة الربا\_ رواه أحمد وابن ماجة (مشكُّوة ص: ٢٣٦ باب الربا). (٢) وفي الخانية: إمرأة زوجها في أرض الجور إن أكلت من طعامه ولم يكن عين ذالك الطعام غصبًا فهي في سعة من أكله وكذا لو اشترى طعامًا أو كسوة من مال أصله ليس بطيب فهي في سعة من تناوله والإلم على الزوح. (رد المتار ج٠٥

ص: 9 ٩ ء مطلب فيمن ورث مالًا حرامًا). (٣) لأن مبيل الخبيث التصدق إذا تعذر الردعلي صاحبه. (رد اغتار ج: ٢ ص ٣٨٥٠ كتاب الحظر والإباحة). أيضًا: ويتصدق بلانية الثواب وينوى به براءة الذمة. (قواعد الفقه ص: ١١٥).

جواب:...اگرضیت مال آدی کی ملک میں آجائے تواس کواپی ملک سے نکالناضر دری ہے،اب دوصور تیں ممکن میں ،ایک ہیکہ مثلاً سمندر میں بچینک کرضائع کروے۔ وُ دسرے بیک اپنی ملک سے خارج کرنے کے لئے کسی مختاج کوصد قد کی نمیت کے بغیر دے دے۔ ان دونوں صورتوں میں سے پہلی صورت کی شریعت نے اجازت نہیں دی ، کہندا وُ دسری کی اجازت ہے۔

# فروغِ تعلیم کے لئے سودی ذرائع اِستعال کرنا

سوال:... ہمارے علاقے میں بجیوں کے پرائمری اسکول شہونے کی وجہ ہوچتان ایج کیشن فاؤنڈیشن نامی ادارے نے پرائیر علاقے میں بجیوں کے لئے امداد ندکورہ بالا إدارہ فراہم کرتا ہے، اس اسکول کے انتظام کے لئے متعلقہ محلے کے بررگول نے تعلیم کمیٹی بنائی ہے، یہ کمیٹی بغیر کسی معاوضے کے کام کرتی ہے۔'' بلوچتان ایج کیشن فاؤنڈیشن' کی طرف سے بیشرط عائد کی گئی ہے کہ جو امداد ہم دیتے ہیں، اس کوآپ بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں رکھیں گے، جس پر بینک سود بھی دےگا۔ اس اکاؤنٹ میں رکھیں گے، جس پر بینک سود بھی دےگا۔ اس اکاؤنٹ کے کھلنے کے بیتج میں جوسود ملے گااس کا کیا تھم ہے؟ نیز کیا ہم سب اس اُمرکے اِرتاب پر گنا ہمگار ہوں گے؟

جواب:..اس میں شک نہیں کہ مود حرام ہے اور آپ بجیوں پراس مود کو استعال کریں گے، تولاز ما آپ بھی گنام گار ہوں گے، اور بچیاں اس حرام کے پہیے کو استعال کریں گئام گار ہوں استعال نہ گئے، اور بچیاں اس حرام کے پہیے کو استعال کریں گئو اس کا نتیج بھی غلط نکلے گا۔ کوئی ایسی صورت اختیار کریں کہ آپ کو صود استعال نہ کرنا پڑے۔ (۳)

# سودکی رقم کارِخیر میں نہ لگائیں بلکہ بغیر نیت صدقہ کسی غریب کودے دیں

سوال:... میں ملازمت کرتا ہوں ،خرج ہے جو چیے بہت ہوتے جیں وہ بینک میں جمع کراتا ہوں ،اور چندووست لوگ بھی بطورا مانت میرے پاس رکھتے ہیں ، جو کہ وہ بھی بینک میں رکھتا ہوں ، کیونکہ محفوظ رہنے کا وُ وسرا راستہ ہے نہیں ،گر بینک میں رکھتے ہیں جو کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیترام نہیں ہے ،اور بعض کہتے رکھتے ہیں کہ بیترام نہیں ہے ،اور بعض کہتے ہیں کہ بیترام ہیں کہ بینک کو بی چھوڑ وُ وں یا بینک ہے کے کرمسکینوں تحریوں یا کار خیرمثلاً :مسجد ، راستے بیل کہ حرام ہے ،اگر حرام ہے تو وہ منافع (سوو) بینک کو بی چھوڑ وُ وں یا بینک ہے کے کرمسکینوں تحریوں یا کار خیرمثلاً :مسجد ، راستے بیل لگا وُ وں؟

#### جواب:... بینک کے سود کو جولوگ حلال کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ مگر بینک میں سود کی رقم نہ چھوڑ ہے، بلکہ نکلوا کر بغیر نیت

<sup>(</sup>١) عن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة العال إلغ. (مشكوة ص:٣٥٣، باب التوكل والصبر). وفي المرقاة. قوله ولا إضاعة العال إلخ أي بتضييعه وصرفه في غير محله بأن يرميه في بحر أو يعطيه للماس من غير تميز بين غنى وفقير ... إلخ. (مرقاة ج:٥ ص:٩٩ طبع بمبئي).

<sup>(</sup>٢) والحاصل انه إن علم أرباب الأموال وجب ردّه عليهم، وإلّا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه. (دانحتار ج ٥ ص: ٩٩ مطلب فيمن ورث مالًا حرامًا). لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (دانحتار ج ٢٠ ص ٢٨٥ كتباب الحيظر والإبياحة، فيصل في البيع، طبع ايج ايم سعيد). أيضًا: ويتصدق بلانية التواب ويتوى به براءة الذمة. (قواعد الفقه ص: ١١٥).

<sup>(</sup>٣) عن على أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه. (مشكوة ص.٣٣١).

صدقہ کے کسی ضرورت مندمختاج کودے دیجئے ،کسی کا رخیر میں اس رقم کا لگا نا جا ئز نہیں۔ (۱)

### سود کی رقم ملاز مه کوبطور تنخواه دینا

سوال:... میں نے اپنے • اہزار روپے کسی وُ کان دار کے پاس رکھوا دیئے تھے، وہ ہر ماہ مجھے اس کے اُوپر تین سور و پید دیت ہے، اب ہمیں آپ بدینا تیں کہ بدرقم جائز ہے یانبیں؟ ہمارے مسجد کے پیش امام سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کوسود قرار وے دیا ہے، جب سے میہ چیسے میں اپنی کا م والی کودے وہتی ہوں۔اس کو یہ بت کردیتی ہوں کہ یہ چیسے سود کے ہیں، یاان جیموں کے بدلے کوئی چیز کپڑ اوغیرہ دے دیتی ہوں، وہ اپنی مرضی ہے بیتمام چیزیں اور پیسے لیتی ہے،جبکہ اسے پتاہے کہ بیسود ہے۔اب آپ جھے قر آن و سنت کی روشنی میں بیہ بتا کمیں کہ رہے چیسے کا م والی کودیئے ہے میں گنہگار تونہیں ہوتی ہوں؟

جواب:...اگردُ كان دارآپ كى رقم سے تجارت كرے اور اس پر جومن فع حاصل ہواس من فع كا ايك حصد مثلًا: پچاس فيصد آپ کودیا کرے ریقو جا سرنے اورا گراس نے تین سورو پیآ پ کے مقرر کردیئے تو بیمود ہے۔ سود کی رقم کالینا بھی حرام ہے اوراس کا خرج کرنا بھی حرام ہے۔ آپ جواپی ملاز مہ کوسود کے چیے دیتی ہیں ، آپ کے لئے ان کو دینا بھی جائز نہیں'، اوراس کے لئے لینا جائز نہیں ، سود کی رقم کسی مختاج کو بغیر صدقہ کی نیت کے دے دیٹی جا ہے۔

# سود کی رقم رشوت میں خرچ کرنا دُ ہرا گناہ ہے

سوال:..بودحرام ہےاوررشوت بھی حرام ہے،حرام چیز کوحرام میں خرچ کرنا کیا ہے؟ مطلب بیک سود کی رقم رشوت میں وی جاعتی ہے کہیں؟

جواب:... وُ ہِرا گناه ہوگا ،سود لینے کا اور رشوت دیئے گا۔

 <sup>(</sup>١) والحاصل انه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم وإلّا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه. رشامي ج. ٥ ص ٩٩٠). لأن سبيل الكسب الحبيث النصدق إذا تعذر الرد على صاحبه. (ردانحتار، كتاب الحظر والإباحة ج ٢ ص.٣٨٥). أيضًا. ويتصدق بلانية الثواب وينوى به براءة اللمة. (قواعد الفقه ص.١١٥).

 <sup>(</sup>۲) المضاربة هي الشركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب وشرطها الرابع أن يكون الربح بينهما شائعًا كالبصف والثلث لا سهمًا معينًا يقطع الشركة كمأة درهم . إلخ. (البحر الرائق ج. ٤ ص:٢٦٣،٢٦٣، كتاب المضاربة). (٣) عن على أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. (مسلم ج ٢ ص:٢٥). ما حرم فعله حرم طلبه، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. (قواعد الفقه ص:١١٥).

<sup>(</sup>٣) ويتصدق بلائية الثواب وينوى به براءة اللمة. (قواعد الفقه ص: ١١٥).

<sup>(</sup>٣) لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشي والمرتشى. (ابوداو ُد حـ٢ صـ٣٨، ، كتباب القضاء، باب في كراهية الرشوة). لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. (ترمذي ح٠١ ص:٣٣٩).

# ببینک کی ملازمت

#### سودی اداروں میں ملازمت کا وبال کس پر؟

سوال:...ایک مفتی اور حافظ صاحب ہے گئی نے پوچھا کہ بینک کی ملازمت کرنا کیا ہے؟ اور وہاں ہے ملنے وائی شخواہ جائز ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب ویا کہ: ''بینک کی ملازمت جائز ہے، بینک کا ملازم اگر پوری ویانت داری اور محنت ہے اپ فرائفن اداکر ہے تو اس کی شخواہ بالکل جائز ہوگی۔ البتہ حکومت اور عوام کو بینکوں کے سودی نظام کوشم کرنے کی جدو جہد کرنی چاہئے ، اور یہ جو بعض علاء بینک ملازم کو غیر مسلم ہے اُوھار لے کر اور اپنی شخواہ ہاں کا قرض اداکرنے کا مشورہ و ہے ہیں، یہ کی طرح بھی سمج منہیں، بلکہ وین کے ساتھ فداتی ہے۔'' جناب مولا ناصاحب! بین ایک بینک میں ملازم ہوں اور اس پر تجل رہتا تھا، خصوصاً'' آپ کے مسائل اور ان کا حل' میں اس موضوع پر آپ کے جوابات پڑھ کر، لیکن اب مفتی صاحب کے مندرجہ یالا جواب سے ایک گونہ اطمین ن ہے کہ میری ملازمت ٹھیک تھا ک ہے، رہ گیا سودی کاروبار بینک کا، وہ حکومت جانے اور عوام ۔ آپ کی اس مسلم میں کیارائے ہے؟ اور واضح ہوکہ اس مفتی صاحب کے فتو کی کے بعد بہت ہے لوگوں نے سودی قرضہ حلال جان کر لینا شروع کر دیا ہے۔

جواب: ... اس سليل من چندا مورلائن كرارش بين:

اوّل:...سود کالین دین قرآنِ کریم کی نمی قطعی ہے حرام ہے،اس کو حلال سیجھنے والامسلمان نہیں، بلکہ مرتد ہے۔ اور سودی کار دبار نہ چھوڑنے والوں کے خلاف قرآنِ کریم میں القد تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے املانِ جنگ کیا گیا ہے (البقرة: ۲۷۹)۔

دوم: ... بی مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کے لکھتے والے پراورسود کی گواہی دینے والوں پر، اور فرمایا کہ ریسب گناہ میں برابر کے شریک ہیں (منتلوۃ ص: ۴۳۳)۔ (")
سوم: ... علمائے اُمت نے جزل ضیاء الحق مرحوم کے دور میں '' غیرسودی بدیکاری'' کا مکمل خاکہ بنا کر ویا، لیکن جن و ماغوں

<sup>(</sup>١) يَسَايها الله من المنوا الله وذروا ما بيقى من الربؤا إن كيتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. (البقرة.٢٤٨، ٢٤٩). وقال تعالى: وأحل الله البيع وحرّم الربؤا. (البقرة:٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) إستحلال المعصية كفر، إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي. (رد المحتار ح: ٢ ص: ٢٩٢، باب زكاة الغنم).

<sup>(</sup>٣) ايضاً حاشية بمرا ملاحظه بور

<sup>(</sup>٣) عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء.

میں یہودیوں کا'' ساہوکاری نظام'' گھر کئے ہوئے ہے،انہوں نے اس پڑکل درآ مد بی نہیں کیا، نہ شایدوہ اس کا اراوہ بی رکھتے ہیں۔ اس ہے ڈیاوہ'' عوام'' کیا جدوجہد کر سکتے ہیں؟

چہارم:...جس شخص کے پاس حرام کا پیبہ ہو، اس کو نہ اس کا کھانا جائز ہے، نہ اس سے صدقہ کرسکتا ہے، نہ جج کرسکتا ہے، کیونکہ حرام سے کیا ہوا صدقہ اور جج بارگا والہی میں قبول نہیں۔ فقہائے اُمت نے اس کے لئے بیتد بیر کھی ہے کہ وہ کسی غیر سلم سے قرض لے کرخرج کر لے، کیونکہ بیقرض اس کے لئے حلال ہے، پھر حرام مال قرضے میں اواکر وے، اس کے دینے کا گناہ ضرور ہوگا، مگر حرام کھائے سے نیج جائے گا۔ (۲)

۔ پنجم :... ہرشخص کا فتو کی لاکتِ اعتماد نہیں ہوتا ، اور جس شخص کا فتو کی لاکتِ اعتماد نہ ہو ، اس ہے مسئلہ پوچھنا بھی گناہ ہے ، ور نہ حدیث ِنبوی کے مطابق'' ایسے مفتی خود بھی گمراہ ہوں گے ، اور وُ دمروں کو بھی گمرا ، کریں گئے' (مظکوۃ س:۳۳)۔

ششم:...غیرمعترفتوی پرمطمئن ہوجانا عدم تدین کی دلیل ہے، درنہ جب آدمی کو کسی چیز کے جواز اورعدم جواز میں ترقد ہوجائے تو وین داری اوراحتیاط کی علامت بہہے کہ آدمی الی چیز ہے پر ہیز کرے۔ مثلاً: اگر آپ کوتر قد ہوجائے کہ یہ گوشت طال ہے یا مروار؟ ایک لائقِ اعتماد ہونا بھی معلوم نہیں ) کہتا ہے کہ: '' یہ مردار ہے' اور وُ وسرافض (جس کا لائقِ اعتماد ہونا بھی معلوم نہیں ) کہتا ہے کہ: '' یہ حلال ہے'' تو کیا آپ اس کو بغیر کھٹک کے اطمینان سے کھالیس گے...؟ یا کسی برتن میں ترقد ہوجائے کہ اس میں یانی ہے یا بیشاب؟ ایک قائلِ اعتماد ، شقہ آدمی آپ کو بتا تا ہے کہ: '' اس میں میر ہے سامنے پیشاب رکھا گیا ہے'' اور وُ وسراکہت ہے کہ: '' میاں! ایک باتوں پر کان نہیں دھراکرتے ، اطمینان سے پائی سجھ کراس کو پی لو' تو کیا آپ کواس شخص کی بات پراطمینان ہوجائے گا..؟ الفرض شرع وعقل کا مسلمہ اُصول بہہے کہ جس چیز میں ترقد ہواس کوچھوڑ دو۔ 'امید ہے کہ ان اُمور کی وضاحت ہے آپ کے سوال کا جواب ل گیا ہوگا۔

#### بینک کے سودکومنافع قرار دینے کے دلائل کے جوابات

سوال:...میں ایک بینک ملازم ہوں ،تمام عالموں کی طرح آپ کا بیرخیال ہے کہ بینک میں جمع شدہ رقم پرمنافع سود ہے ، اور اسلام میں سود حرام ہے۔سود میر سے نز دیک بھی حرام ہے ،لیکن سود کے بارے میں ، میں اپنی رائے تحریر کر دیا ہول۔معاف بیجئے

(١) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلوة بغير طهور ولا صدقة من غلول. (ترمذى ج: ١ ص:٣). ويجتهد في
تحصيل نفقة حلال فإنه لا يقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث. (رداغتار، كتاب الحج ج: ٢ ص: ٣٥٦).

(٣) عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم إنتزاعا ينتزعه
 من المداس وللسكن ينقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالمًا إتخذ الناس رؤسًا جهّالًا فسئِلوا فأفتوا بغير علم، فضلّوا وأضلّوا (بخارى ج: ١ ص: ٣٠، باب كيف يقبض العلم).

(٣) وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما ألا يريبك. (مشكوة ص:٢٣٢، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال).

<sup>(</sup>٢) وفي شرح حيل الخصاف لشمس الأثمة الحلواني رحمه الله ان الشيح الإمام أبا القاسم الحكيم كان ممن يأخذ جائزة السلطان وكان يستقرض بجميع حواثجه وما يأخذ من الجائزة كان يقضى به ديبه (خلاصة الفتاوي ج: ٣ ص: ٣٣٩). أيضًا: وإذا أراد أن يحج ولم يكن معه إلا مال حرام أو فيه شبهة فيستدين للحج من مال حلال ليس فيه شبهة ويحج به ثم يقض دينه في ماله (ارشاد الساري ص: ٣ طبع بيروت).

گامیری رائے نلاوبھی ہوسکتی ہے ،آپ کی رائے میرے لئے مقدم ہوگی۔میرے نز دیک سودوہ ہے جو کی ضرورت مند شخص ًود ہے کر اس کی مجبوری ہے فائدہ اُٹھ نے ہوئے پٹی دی ہوئی رقم سے زائدرقم لوٹانے کا وعدہ نیا جائے اور وہ ضرورت کے تحت زائد رقم دینے پرمجبور ہو۔

کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ آٹھ کرزیادہ رقم وصول کرنا میر نے زدیک سود ہے، اوراس کو ہمارے بذہب میں سود قم اردیا

"یا ہے۔ میرے پاس اپنے اخراجات کے ملہ وہ بجھے قم پس انداز تھی جس کو میں اپنے جانے والے ضرورت مندکود ہے دیا کرتا تھ، لیکن
ایک دوصاحبان نے میری رقم واپس نہیں کی جبکہ میں ان ہے اپنی رقم ہے زیادہ وصول نہیں کرتا تھ، اور نہ ، واپسی کی کوئی مذت مقرر
ہوئی تھی۔ جب ان کے پاس ہوجاتے تھے وہ مجھے اصل رقم لوٹادیا کرتے تھے، لیکن چندصاحبان کی نلط حرکت نے ججھے رقم کسی کو بھی نہ وئے ترمجبور کردیا۔

میرے پاس جورقم گھر میں موجودتی، اس کے چوری ہوجانے کا بھی خوف تھا، اور دُوسرے یہ کہ اگر ای رقم ہے میں پی تھے آ سائش کی اشیاء خریدتا ہوں تو میرے اخراجات میں اضافہ ہوجائے گا، جبکہ تخواہ اس کا ہوجے برداشت نہیں ترسکتی، اس لئے میں نے بہتر یہ ہی کہ کیوں نہ اس کو بینک میں دُپازٹ کر دیاجائے، لیکن سود کالفظ میرے ذہن میں تھ، پھر میں نے کا فی سوچا اور بالآخریہ وچت ہوئے بینک میں بہتے کرواویا کہ اس رقم ہے مکی معیشت میں اضافہ ہوگا، جس نے غریب عوام خوش ہوں گا اور دُوس میری معاشی مشکل مت میں کی ہوجائے گی ۔ میں بینک کے من فع کو سوداس لئے بھی نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہے کی کی مجبوریوں سے فاکہ وہیں اُٹھ رہ، مکی کو خصان نہیں بہتچار با، اور پھر بینک میں جس بھی معیشت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اس طرح سے بیروزگار افر او کوروزگار ملائے ور پھر بیک بینک اپنے منافع میں سے پھر منافع ہمیں بھی ویتا ہے۔ میرے نزدیک بیمن فع سوداس لئے نہیں ہے کہ اس طرح سے سے کی ضروریا سے فاکہ وہ نہیں اُٹھا یا گیا ، کو نکہ بین فوجائی جا کہ کی کو اُدھاروی ہوئی رقم ہو سے نہیں اُٹھا یا گیا ، کیونکہ بعض وفعہ کی کو اُدھاروی ہوئی رقم ہو سے تاتی ہوجاتی ہے کہ اس طرح کے بوجود بھی اصل رقم ہونا نے کہ اس طرح کے کہ اس طرح کے کہ اس طرح کے باوجود بھی اصل رقم ہونے کی کامن فع نہیں۔

 جواب:...روپیة قرض دے کراس پر زائدروپیه وصول کرنا سود ہے، خواہ لینے والا مجبوری کی بنا پر قرض لے رہا ہو، یا اپنا کار دبار چرکانے کے لئے ،اور وہ جوزا کدروپید دیتا ہے،خواہ مجبوری کے تحت دیتا ہو یا خوشی ہے۔اس لئے آپ کا بیرخیال سجح نہیں ہے کہ سود محض مجبوری گی صورت ہیں ہوتا ہے۔

انسدید بینک کا سود جوآپ کو بے ضرر نظر آرہا ہے، اس کے نتائج آج عفریت کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں۔ امیروں کا امیر تر ہونا اور غریبوں کا غریب تر ہونا، ملک میں طبقاتی تشکش کا پیدا ہوجا نا اور ملک کا کھر بوں روپے کا پیرونی قرضوں کے سود میں جکڑا جانا، اس سودی نظام کے شاف اعلانِ جنگ قرار دیا ہے، اسلامی معاشرہ جانا، اس سودی نظام کے شاف اعلانِ جنگ قرار دیا ہے، اسلامی معاشرہ خدا اور رسول سے جنگ کر کے جس طرح چور چور ہوچکا ہے، وہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ میرے علم میں ایسی بہت میں مثالیس موجود ہیں کہ پچھلوگوں نے بینک سے سودی قرضہ لیا اور پھر اس لعنت میں ایسے جکڑے گئے کہ نہ جیتے ہیں، نہ مرتے ہیں۔ ہم رے معاشی ماہرین کا فرض بیرتھا کہ وہ بینک ری نظام کی تفکیل غیر سودی خطوط پر استوار کرتے ، لیکن افسوس کے آج تک سودکی شکلیں بدل کران کو مطال اور جائز کہنے کے سواکوئی قدم نہیں اُ شھایا گیا۔

۲:... بینک کے ملاز مین کوسود می کام (حساب و کتاب) بھی کرنا پڑتا ہے، اور سود ہی ہے ان کونٹخواہ بھی ملتی ہے، جبکہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کاارشاو ہے:

"عن على رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا أو موكله وكاتبه."

ترجمہ:...'' اللہ کی لعنت! سود لینے والے پر، دینے والے پر،اس کی گوابی دینے والے پراوراس کے لکھنے والے بر۔''

جو کام بذاتِ خود حرام ہو، ملعون ہواوراس کی اُجرت بھی حرام مال ہی ہے ملتی ہو، اس کو اگر نا جائز نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے ...؟ فرض کریں کہ ایک شخص نے زنا کا اُؤّہ قائم کر رکھا ہے اور زنا کی آمدنی ہے وہ فتبہ خانے کے ملاز بین کوتنو او دیتا ہے تو کیا اس تنخواہ کو حلال کہا جائے گا؟ اور کیا فتبہ خانے کی ملازمت حلال ہوگی ...؟

آپ کا پیشبہ کہ:'' تمام سرکاری ملاز مین کو جوتنخواہ ملتی ہے، اس میں بینک کا مزافع شامل ہوتا ہے، اس لئے کوئی ملاز مت بھی صحیح نہیں ہوئی'' پیشبہ اس لئے صحیح نہیں کہ ڈومرے سرکاری ملاز مین کوسود کی تکصت پڑھت کے لئے ملازم نہیں رکھا جاتا، بلکہ حلال اور جائز کا مول کے سئے ملازم رکھا جاتا ہے، اس لئے ان کی ملازمت جائز ہے۔اور گورنمنٹ جوتنخواہ ان کو دیتی ہے وہ سود میں سے نہیں ویتی ہیں،ان میں سے دیتی ہے،اور بینک ملاز مین کوان پر قباس کرنا غلط ہے۔

آپ کا بیکہنا کہ:'' مل زمت چھوڑ کر والدین کواورخودکواور بچول کو بھوکا رکھوں؟''اس کے بارے میں یہی عرض کرسکتا ہوں کہ جب قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا کہ:'' جب ہم نے حلال روزی کے ہزاروں وسائل پیدا کئے تھے،تم نے کیوں حرام

<sup>(</sup>١) كل قرض جر نفعًا فهو حرام. (رد المحتار ج: ٥ ص: ٢١ ا ، فصل في القرض).

کمایااور کھلایا؟' تواس سوال کا کیا جواب دیجئے گا..؟اور میں کہتا ہوں کہا گرآپ بھوک کے خوف سے بینک کی ملازمت پرمجبور میں اور ملہ زمت نہیں چھوڑ سکتے تو کم سے کم اپنے گناہ کا اقرار تواللہ کی بارگاہ میں کرسکتے ہیں کہ:'' یااللہ! میں اپنی ایمانی کمزور کی وجہ ہے حرام کمااور کھلار ہا ہوں، میں مجرم ہوں، مجھے معاف فرماد پہنے'' اقرار جرم کرنے میں تو کسی بھوک، بیاس کا اندیش نہیں..!

### كيا مجبوراً رقم قومي بجيت اسكيم مين لكاسكتے بين؟

سوال:...ایک ریٹائر ڈبزرگ اپن آمدنی کے لئے اپن آخری جمع بونجی کہاں استعمال کریں جبکد:

ا :...ان کا کوئی بیٹانہیں ہے۔

٢: ... كاروباري تجربه تد ہونے كى وجہ ہے رقم ذُوسينے كا خدشہ ہے۔

m:...وُ کان چلانے کی صحت اجازت نہیں ویتی۔

۳:.. بشراکت داری میں سوفیصدی ببییہ ڈو بینے کا اندیشہ ہے۔

کیاان تمام مجبوریوں کے سبب بیا پی رقم قومی بچت کی ماہانہ اسکیم میں لگا سکتے ہیں؟ اگرنہیں تو پھر کیا کریں؟ چوا ب:...کوئی قابل اعتماد آ دمی تدش کر لیا جائے ، جوسیح طریقے سے کاروبار کرے ، ورنہ یہ پہنے بینک میں رکھ لیس ، بقد ر ضرورت اِستنعال کرتے رہیں۔

### سودے کیسے بچاجائے جبکہ مسلمان ملک بھی اسی نظام سے مسلک ہیں؟

سوال: بین الاقوای معاثی نظام سود پرچل رہا ہے، ایک ملک و دسرے ملک ہے قرضہ ود پر حاصل کرتا ہے، آج کے دور میں کوئی ملک بھی ایسانیس جو کہ اس معاثی نظام سے علیحہ وروسکے جتی کہ سعودی عرب جیسا مال دار ملک بھی مختلف طریقوں ہے ای معاثی نظام سے خسلک ہے۔ یا تو پوری وُنی کے معاثی نظام کو یکسر تبدیل کردیا جے کہ سود کا تصور نہ ہوا یک ملک کھمل طور پر برلحاظ سے خود کھیل ہوتا کہ اس کو و دسرے ہے قرضہ لینے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ان دوصور توں کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہے جو کہ کسی ملک کواس بین الاقوا کی نظام سود پر بی اُستوار ہوگا۔

کسی ملک کواس بین الاقوا کی نظام سے علیحہ ہ رکھی، ورنہ جو ملک قرضہ لے گا، لازم ہے کہ اس ملک کا معاثی نظام سود پر بی اُستوار ہوگا۔

چوا ب: مفرب کے یہودی سا ہوکاروں نے یہ سودی نظام بنایا بی ایسے طور پر کہ کوئی ملک معاثی طور پرخود کھیل نہ ہو سکے۔ بہر صل سود تو حرام ہی رہے گا، اس کو حمال قرار دینا تو ہمارے اِفتیار میں نہیں۔ (۱)

#### دوائی والی تمپنی کی تنخواه میں سود شامل نہیں ہوتا

سوال:...ميرے عزيز دا قارب ميري تخواه كوسود ميں شامل كررہے ہيں ، يہ جوتنخواه لمتى ہے ، اس ميں سود شامل ہوتا ہے ، ميں

<sup>(</sup>١) وأحل الله البيع وحرم الوبوا. (البقرة.٣٧٥). يَسَايها البذيين امنوا اتقوا الله وفروا ما بقي من الوبوا إن كنتم مؤمين. (البقرة ٢٧٨).

ایک غیراکی کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں، بیا یک دوائی کی کمپنی ہے، اور ہرتم کی دوائی بتی ہے، میں آپ سے بید معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ بیہ جو تخواہ میں لیتا ہوں آیا بیسود میں شامل ہوتی ہے یا مجھے اصل اُجرت ملتی ہے؟ میرک کل تخواہ • • • ہر د پے ہے، نہ مجھے بینک سے ملتی ہے، کمپنی مجھے دیت ہے مخت کرتے ہیں ای کی اُجرت ہمیں متی ہے۔ کمپنی مجھے دیت ہے مخت کرتے ہیں ای کی اُجرت ہمیں متی ہے۔ عزیز وا قارب مجھے اس کئے بھی کہتے ہیں کہ بیا گی مین ہے۔ ہر کمپنی اپنا پیسہ بینک میں رکھتی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ووقع ہمیں جو مہیں ملتی ہے، مگر لوگ بیا کہتے ہیں کہ جو تخواہ آپ لیتے ہیں اس میں سودش مل ہوتا ہے، اور یہ کی کہتے ہیں کہ چورا یا کتان سود پر چل رہ وا ایس میں سودش مل ہوتا ہے، اور یہ کی کہتے ہیں کہ پورا یا کتان سود پر چل رہا ہے۔

**چواب:** ..آپ کی ملازمت اور شخواہ سجے ہے ،لوگوں کی قیاس آ رائیاں ہے معمی پر مبنی ہیں ،ان کی با تول سے پریشان نہوں۔

# کوئی محکمہ سود کی آمیزش سے پاک نہیں تو بینک کی ملازمت حرام کیوں؟

سوال:.. بینک کی نوکر کی کا ایک مسئلہ پو چھنا چہتا ہوں ، اُمید ہے کہ آپ اس کا جواب وے کرمیر ہے اور وُ وہر ہے لوگوں کے شکوک وشہبات کو وُ ور کر ویں گے۔ ہیں ایک بینک میں مل زم ہوں اور اس ملازمت کو ایک سودی کا روبار تصور کرتا ہوں ، اور می بھی سہجھتا ہول کہ جوز ہین سود کی دولت سے خریدی ٹی ہواس پر نماز بھی نہیں ہو بھی بینی بینک کی زہین پر۔میر ہے چھے دوست اس بات سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سود ہیں اور جو سود حرام ہو چکا ہے ، بہت فرق ہے۔ بنے لوگوں کی مجبوری ہے فائد واُنھا کر سود اُنھا کہ سود کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سود ہیں اور جو سود حرام با تو سود مرکب لگا دیا جو تا ہے ، جبکہ بینک ایک معاہدے کے تخت اُنھا کہ لیتے اور بڑھاتے جاتے ہیں ، اگر مقررہ وقت تک قرض نہیں ملتا تو سود مرکب لگا دیا جو تا ہے ، جبکہ بینک ایک معاہدے کے تخت دیتے ہیں اور قرض دار کو قرض واپس کرنے ہیں چھوٹ بھی وے دی جاتی ہی ہوا تا ہے ، جبکہ بینک ایک معاہدے بینک لوگوں کی جورقم اپنی کردیا جو تا ہے ۔ بینک لوگوں کو ایک من فع کے ساتھ وہ وہ تم واپس کردیتے ہیں ۔ اگر جینک کی جائیدا دے والے من فع کے ساتھ وہ وہ تم واپس کردیتے ہیں۔ اگر جینک کی جائیدا دے تو تھومت کی ہرا کے جائیداد بھی سود کی ہونکہ مومت خرید تی اور بناتی ہے کہ دوسود لے اور دے ، کو فکر مت اس بھی شامل ہوتی ہے ۔ معلید کو کی اسپتال ، اسکول یا جوبھی جانبداد مومت خرید تی اور بناتی ہے ۔ اس میں سود کی رقم مجھی شامل ہوتی ہے۔

چواب:...آپ کے دوستوں نے'' حرام سود' کے درمیان اور بینک کے سود کے درمیان جو قرق بتایا ہے وہ میری سمجھ میں مہیں آیا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ سود کا لین دین جب بھی ہوگا کسی معاہدے کے تحت بی ہوگا، یہی بینک کرتے ہیں۔ بہر حال بینک کی آ مدنی سود کی مدیس شامل ہے ،اس لئے اس پر سودی رقم کے تمام احکام رگائے جا کیں گے۔

#### غیرسودی بینک کی ملازمت جائز ہے

سوال: ... بینک میں طازمت جائز ہے یا نا جائز ہے 'اس سلسے میں آپ سے صرف بیہ معلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ میرے بہت سے دوست بینک میں کام کرتے ہیں اور جھے بھی بینک میں کام کرنے کو کہتے ہیں الیکن میں نے ان سے بیکہا ہے کہ بینک میں سود کالین و بین ہوتا ہے ،اس لئے بینک کی سروس ٹھیک نہیں ہے ،کیونکہ ڈنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے ، آ خرت کی زندگی بہت لیم ہے جو بھی بھی

ختم نہیں ہوگی۔اس لئے ہرانسان کوؤنیا ہیں خدا کا ات اور حضور صلی القدعلیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزار نی چاہئے۔ ہذا میں بینک کی ملازمت کے بارے میں یہ معلوم آرہ چاہتا ہوں کہ چونکہ اس وقت بینک میں سود ہی پرس را کا رو بار ہوتا ہے، اس لئے آر بینک کی ملازمت اس وقت کرنا ناجا مزہے، تو جیس کہ ہورے ملک میں ابھی اسلامی نظام نافذ ہونے وال ہے اور اس میں سود کو با کل ختم کردیا جائے گا ،اس کی جگہ اسلامی نظام کے تحت کام ہوگا ، تو اس صورت میں اس وقت بینک میں سود کا نظام اگر ختم ہوج نے تو بینک کی ملازمت جائز ہے بیانا جائز ؟ ہراوم ہر بانی جواب عزایت فرمائیں۔

**جواب** :... جب بینک میں سودی کا روبار نبیس ہوگا تواس کی ملازمت بل شک وشیہ جو ئز ہوگی ۔

#### زرعی تر قیاتی بینک میں تو کری کرنا

سوال:...کیامیں زری تر قیاتی بینک میں ٹوکری کرسکتا ہوں؟ جواب:...زری تر قیاتی بینک اور دُ وسرے بینک کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

# بینک کی شخواه کیسی ہے؟

سوال:... بین ایک بینک بین مدن مهور، جس کے بارے بین شاید آپ وعلم ہوگا کہ بیادارہ کیسے چتن ہے۔ ہم بشک محنت تھوڑی بہت کرتے ہیں لیکن میرااپنا خیال ہے کہ ہماری شخواہ حیال نہیں۔ بعض دوستوں کا خیال ہے کہ حلال ہے، اس ہے کہ ہماری شخواہ حیال نہیں۔ بعض دوستوں کا خیال ہے کہ حلال ہے، اس ہے کہ ہماری محنت کرتے ہیں۔ بہرحال گورنمنٹ نے سودی کا روبار ختم کرنے کا اعلان بھی کیا ہے، اور کچھ کھاتے ختم بھی ہور ہے ہیں، لیکن ابھی مکمل محنت کرتے ہیں۔ بہرحال گورنمنٹ نے سودی کا روبار ختم کر روشیٰ ہیں وضاحت فرما کمیں۔

جواب: بینک اپنے ملاز مین کوسود میں سے تنخواہ ویتا ہے، اس لئے بینخواہ حلال نہیں۔ اس کی مثال ایسی تمجھ بیجئے کہ کسی زانیے نے اپنے ملازم رکھے ہوئے ہول اور وہ ان کواپنے کسب میں سے تنخواہ ویتی ہو، تو ان مل زمین کے لئے وہ تنخواہ حلال نہیں ہوگی، پالکل بہی مثال بینک ملاز مین کی ہے۔ علاوہ ازی جس طرح سود لینے اور دینے والے پر معنت آئی ہے، اس طرح اس کے کا تب وشاہد پر لعنت آئی ہے۔ اس کے کا تب وشاہد پر لعنت آئی ہے۔ اس کے کا تب وشاہد پر لعنت آئی ہے۔ اس کے کا تب وشاہد پر لعنت آئی ہے۔ اس کے کا تب وشاہد پر لعنت آئی ہے۔ اس کے کا تب وشاہد پر لعنت آئی ہے۔ اس کے کا تب وشاہد پر لعنت آئی ہے۔ اس کے کا تب وشاہد پر اس کے کا تب وشاہد پر اس کے کا تب وراس کی اُجرت بھی جرام ہے۔ جرام کو اگر آدی جھوڑ نہ سکے تو آم از م

بینک کی ملازمت حرام ہے تو وُ دسری تنخوا ہیں کیوں جائز ہیں جبکہ وہ بھی سود ہے گورنمنٹ ادا کرتی ہے؟

#### سوال:..عرض ہے کہ بینک کی مار زمت اور اس کے عوض شخوٰ او کوآپ نے حرام کما کی قرار دے دیا ہے ، اس لئے کہ بیرمود میں

(۱) لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء. (مسلم ج ۲ ص ۲۵، باب البربا). أيضًا "يَايها الذين امنوا لا تأكنوا أموالكم بينكم بالبالطل" بما لم تبحه الشريعة من نحوه السرقة والحيامة والعصب والقمار وعقود الربا. (تفسير تسفى ج ۱ ص : ۱ ص : ۱ ص المهم عدار ابن كثير، بيروت).

ے اوا کی جاتی ہے، اور دُوسری ملازمتوں کی تنخواہ کوآپ نے جائز کام کی اُجرت قرار دے کرحلال کر دیا ہے حالا نکہ دُوسرے ملازمین کی تخواہوں کو بھی گورنمنٹ سود کی کمائی میں سے اوا کرتی ہے۔ گویا بینک کا ملازم تو حرام کار ہے اور بینک کی طرف ہے جمع شدہ رقم وصول کرنے والاحلال کارہے ،حکومت یا کتان بھی سود پر قرضے لیتی ہے۔

آپ نے حضرت علی کا وہ ارشاد تو سنا ہی ہوگا کہ جب ان سے شراب کی حرمت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کسی پانی سے بھرے بڑے تالا ب میں گرجائے اور پھروہ تالا ب سوکھ جے اوراس میں گھاس اُگ آئے اور وہ گھاس کوئی بکری ، گائے کھالے تو اس بکری گائے کا وُ ووھ بھی حرام ہے۔

ہم پاکستانی جو بھی کمائی کرتے ہیں اس ہیں تخواہیں ، تجارت ، عظیے ، چندے ، چوری چکاری ، لوٹ مار بھی شامل ہیں ، وہ سب بنیادی طور پر سود کا بی تو وہ ل ہے ، نو پھر ہمارا کھانا پیتا ، لیاس ، مکان ، سماز وسامان اور جا ئیدادیں بھی سود کی کمائی ہے موجود ہیں ، یہاں تک کہ ہماری مسجد ہیں ، مدرے اور بڑے بڑے وزیر ہی راکز جو چندہ لیتے ہیں سب سود کا مال ہوتا ہے ، کوئی بھی اِ مام مسجد یا مدرے والے کسک سے چندہ یا عظیہ لیتے وقت بینہیں پوچھتے کہ بیرہ الی تھے کہ بیرے کہ بھلا پاکستان ہیں جہال ہر کا م اور کم ئی سود کی کا روبار کی مدولت ہورہے ہیں وہاں حلال کمائی کا نصور بھی نہیں کیا جا سکتا ۔ ہم جج بھی سودی کمائی پر کرتے ہیں ، اور پھر جا جی بن جاتے ہیں وغیرہ ۔ کوئی گٹاخی یا ہے ادبی ہوگئی ہوتو معاف فرمادیں ، القدتی ئی مع ف فرمانے والوں کو پسند فرما تا ہے ۔

جواب:...آپ کی جیرت بجاہے، تاہم اپنے اختیار اور اراوے ہے حرام کھانا اور بات ہے، اور ایک شخص جائز کام ما ملازمت کرتاہے، اس میں غیر اِختیاری طور پرحرام کی مداوٹ ہوجاتی ہے تو بیدؤ وسری بات ہے، دونوں کا ایک حکم نہیں۔

بینک ملاز مین ، پولیس ، کشم ، وا پر اوالوں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا نا

سوال:... میں ایک اُستاد ہوں ،اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے دالے افراد کے بچوں کو ٹیوٹن پڑھا تا ہوں ، آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ کیا ہیں بینک دالوں ، پولیس والوں ، کشم والوں ، داپڈ اوالوں اور اس طرح کے ڈوسر لے لوگوں کے بچوں کو پڑھا کراپی محنت کی ٹیوٹن فیس لے سکتا ہوں؟ اُزراو کرم ہرایک کے بارے ہیں الگ الگ مشور دویں۔

جواب:... ہرایک کی تفصیل لکھنا تو مشکل ہے ، مختصریہ کہ جس شخص کی آمد نی کا غالب حصہ حلال کا ہو، وہ آپ کے لئے جائز ہے، اور جس کی آمد نی کا غالب حصہ حلال کا نہ ہو، اس سے پر ہیز کرنا چاہئے۔اوران سے کہا جائے کہ آپ بچوں کو پڑھواتے ہیں تو جھے حلال کے چسے لاکرویں۔ (۱)

(۱) آكل الرب وكاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه وغالب ماله حرام لا يقبل ولا يأكل ما لم يخبره إن ذلك المال أصله حلال. (عالمكيري جـ ۵ ص: ٣٣٣، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات، كتاب الكراهية). أيضًا وإذا كان غالب مال المهدى حلالًا فلا يأس بقبول هديته وأكل ماله مالم يتنين أنه من حرام. (الأشباه والنظائر ص ١٢٥، طبع إدارة القرآن).

# بینک کی مختلف پانی ، بجلی گیس ، تخواہوں کی ادائیگی کی خدمات انجام دینے والے کی تنخواہ کیوں حرام ہے؟

سوال:..قرضدویے کے علاوہ آج کل' بینک' روزمرہ کی زندگی کا مازمی جزوبن گیاہے، اور مختف خدمات انہی موے رہا ہے، ہے۔ پانی ، بجلی گیس وغیرہ کا بل بٹیکس پنخوا ہوں کی اوائیٹی ،ایک ملک ہے ؤوسرے ملک کے تاجر حصر ہے کے درمیان تجورتی را بطے، رقوم کی ترسیل وغیرہ وغیرہ ۔ یعنی بینک کی اجمیت ہے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا، جولوگ اس ادارے سے وابستہ ہیں وہ بیضد ماہ بھی انجام دے دے ہیں آیا جولی خدمت وہ لیتے ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز؟

جواب:...وه خدهات بجابی الیکن بینک سودی افظام پرچل رہا ہے، اگراس نظام کو تبدیل کردیا جائے تو بینک بزی مفیر جیز ہے، ورندسب سے زیادہ تقصال دہ چیز ہے۔

کیا تصویر کھنچوانے کی طرح بینک کی ملازمت بھی مجبوری نہیں ہے جبکہ ڈوسری ملازمت نہیں ملتی ؟

سوال:... بینک پیشے سے ہزاروں نہیں ، بلکہ اکھوں افراد وابت ہیں۔ آئ کل مدازمتوں کا حال آپ کومعلوم ہے، ہم نہ چاہتے کے بوجود اپنے بیوی بچوں ، مال یا بہن ہوائی وغیم ہی کفالت کرنے کے سے اس پیشے سے وابستہ ہیں۔ آپ نے پچچل کسی اشاعت ہیں فرمایا تھا کہ بینک ملازمت کرنے وا دس کی کمائے کہ ندرز ق حال ، ندعباوات قبول ، حتی کہ جمن ہے رشتہ وار بینک میں ملازمت کررہ ہے ہوں ان کے ہاں تھا، بینا، ان سے تعلق رکھنا بھی سے نیری ان تم معرض واشتوں کا مطلب آپ سے میں ملازمت کررہ ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ خدا اور اس کے رسول کے بتا ہے ہوئے راستے پر چلوں ، مگر مسلسل ذہنی کرب سے دوچ رہوں۔ آپ نے تھوی بول اور کوشش کرتا ہوں کہ خدا اور اس کے رسول کے بتا ہوئی مجبوری ہوتو کھنچوائی جائتی ہیں ایک وفد فرمایا تھا کہ اگر تہ نونی مجبوری ہوتو کھنچوائی جائتی ہیں ایک وفد فرمایا تھا کہ اگر تہ نونی مجبوری ہوتو کھنچوائی جائتی ہیں ؟

جواب: ... یہ وہ میں بھی جانتا ہوں کہ ادکھوں آدمیوں کا ذریع معاش یجی ہے۔ اور یہ بھی جانتا ہوں کے میرے کہنے پر یہ افدا اور رسول کے کہنے پر بھی اس ذریع یہ معاش کوئیس جبوڑیں گے۔ الیکن زہر کھانے والوں کو یہ بتانا بہر حال ضروری ہے کہ جو بجھتم کھا رہے ہو، یہ زہر ہے۔ اس کا فی کدہ یہ ہوگا کہ اور نہیں تو وہ اپنے آپ کو گنا ہ گار بجھ کر استغفار تو کرتے رہیں گے۔ اس لئے آپ تین کام کریں۔ ایک ایک کے داس لئے آپ تین اور اہند تعالی سے کام کریں۔ ایک یہ کہ کی حال ذریع معاش کی توش میں رہیں، اور اہند تعالی سے دیا بھی کرتے رہیں، اور اپنے آپ کو خدا ورسول کا مجرم ضور کریں۔ تیس سے یہ کہ بینک سے جو تنو او مائتی ہے اس و نہ گھر میں خرج کریں نہ اس سے صدقہ و خیرات اور جج وعمرہ کریں، بلک کی غیر مسلم سے قرض لے کر خرج کیا کریں، اور دینی پوری شخواہ سے اس کا

قرض اوا کردیا کریں۔

### بینک میں سودی کاروبار کی وجہ سے ملازمت حرام ہے

سوال: ..آیا پاستان میں بینک کی نو کری حدال ہے یا حرام؟ (دوٹوک الفاظ میں) کیونکہ کچھ حضرات جوصوم وصوق کے پابند بھی تیں اور پندرہ فین سال ہے بینک کی نو کری کرتے جیئے آرہے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی اس میں لگادیا ہے، اور کہتے ہیں کہ:'' ہم مانے ہیں کہ سودی کا روبار کھمل طور پر حرام ہے مگر بینک کی نوکری (گو بینک میں سودی نظام ہے) ایک مزدوری ہے جس کی ہم اُجرت میں مانے ہیں، اصل سودخورتو، علی حکام ہیں جن کے ہاتھ میں سارانی م ہے، ہم تو صرف نو کر ہیں اور ہم تو سودنہیں لیتے' وغیرہ وو غیرہ۔

چوا ب: . بینک کا نظام جب تک سود پر چان ہے اس کی نو آمری حرام ہے ،ان 'عفرات کا بیاستد ، ل کہ:'' ہم تو نو کر ہیں ،خود نوسود نہیں لیتے''جواڑ کی دلیل نہیں ، کیونکہ حدیث میں ہے :

'' رسول ابند علیہ وسلم نے سود کھا نے والے پر ، تھلائے والے پر ، اوراس کے ت<u>کہ منے والے پر اور</u> اس کی گواہی دینے والے پرلعنت قر مائی ، اور قر مایا کہ بیسب برابر ہیں۔''

پس جبکہ آنخضرت صلی ابتدعایہ وسلم نے ان سب کومعنون اور گناہ میں برابرقر ارو با ہے۔ تو سی شخص کا بیے ہبز کس طرح سیجے ہوسکتا ہے کہ: '' میں خودتو سودنبیں لیتا، میں تو سودی ادارے میں نوکری کرتا ہوں۔''

علاوہ ازیں بینک مدازمین کو جو تنخوا ہیں دی جاتی ہیں، ووسود میں سے دی جاتی ہیں، تو مال حرام سے تنخواہ لینا کیسے حلاں ہوگا ؟ اگر کی نے بدکاری کا اڈ ہ قائم کیا ہواوراس نے چند ملاز مین بھی اپنے اس ادارے میں کام کرنے کے سئے رکھے ہوئے ہوں، جن کواس گندی آمد نی میں سے تنخواہ ویتا ہو، کیانان ملاز مین کی یہ توکری حلال اوران کی تنخواہ پاک ہوگا۔ ؟

جوبوگ بینک میں مارزم ہیں ،ان کو چاہئے کہ جب تک بینک میں سودی نظام ، فذہب ،اینے پیشہ کو گناہ اورا بی تنخواہ کو ناپاک سمجھ کرامند تعالی سے استغفار کرتے رہیں اور کس جائز ذریعیہ معاش کی تلاش میں رہیں۔ جب جائز ذریعیۂ معاش مل جائے تو فورا بینک کی نوکری چھوڑ کراس کو اختیار کرلیں۔

### بینک کی ملازمت کرنے والا گناہ کی شدّت کو کم کرنے کے لئے کیا کرے؟

سوال: میں عرصه ۸ سال ہے بینک میں مل زمت بطور اشینوکر رہا ہوں ، جو کدا سرای نقطهٔ نگاہ ہے حرام ہے۔ میں اس

(۱) وهي شرح حيل الحصاف لشمس الأنمة الحنواني رحمه الله ان لشيح الإمام أبا القاسم الحكيم كان ممل يأحد جائزة السلطان وكان يستقرص بجميع حوائجه وما يأحد من الجائرة كان يقصى به دينه. (حلاصة الفتاوي ح.٣ ص ٣٥٩). أيضًا وإدا أراد أن يحج ولم يكن معه إلّا مال حرام أو فيه شبهة فيستدين للحج من مال حلال ليس فيه شبهة ويحج به ثم يقص دينه في ماله. (ارشاد الساري ص:٣)، طبع بيروت).

(٢) عن على أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الرما ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. (مسلم ح.٣) ص:44، باب الرما). ولدل سے نکلنا جا ہتا ہوں الیکن کچھ مجھ میں نہیں آتا کے سطرح جان حجر اؤں؟ گھر کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں اور کونی وُوسرا روزگار بظاہر نظر نہیں آتا۔ اُمید ہے کوئی بہتر تجویز یا مشورہ عنایت فر، کمیں گے۔

جواب نيآب تين يا تول كاالتزام كرين:

اوّل:...ا ہے آپ کو گنہ گار بھے ہوئے استغفار کرتے رہیں ،اوراں تد تعالیٰ ہے ؤی کرتے رہیں کہ کوئی حلال و رہیءَ معاش عطافر مائمیں۔

ووم:...حلال ذر بعیر معاش کی تعلی<sup>ش</sup> اور کوشش جاری رکھیں ،خواہ اس میں آمدنی سیجھ کم ہو، مگر ضرورت گزارے کے مطابق ہو۔

سوم :.. آپ بینک کی تنخواه گھر میں استعمال نہ کیا کریں ، بلکہ ہر مہینے کسی غیرمسلم سے قرض لے کر گھر کا خرچ چلایا کریں ، اور بینک کی تنخواہ قرض میں دے دیا کریں ، بشرطیکہ ایس کرناممکن ہو۔ ( )

#### بینک کی تنخواہ کےضررکوکم کرنے کی تدبیر

سوال:... میں ایک بینک میں ملازم ہوں اس سلسلے میں آپ ہے التماس ہے کہ آپ مجھے مندرجہ ذیل سوالات کاحل بتا کمیں: ان... یہ پیشہ حلال ہے یانہیں؟ کیونکہ ہم لوگ محنت کرتے ہیں ،اس کا معاوضہ ملتا ہے۔

۲:... آپ نے فرمایا تھا کہ تنخواہ کسی غیر مسلم ہے قرض لے کراس کوادا کردی جائے ،اگر کوئی غیر مسلم جانے وایا نہ ہوتو اس کا وُ وسمرا طریقتہ کیا ہے؟

۳:..حلال روزی کے لئے میں کوشش کرر ہاہوں ،گمر کا میا لی نہیں ہوتی ، کیااس رقم کو کھانے والے کی وُ عاقبول نہیں ہوتی ؟ کیونکہ میں وُ عا کرتا ہوں ،اگر وُ عاقبول نہیں ہوتی تو پھر کس طرح میں وُ وسراوسیلہ ۔ناسکوں گا۔

۳:... بیں نے اس پیسے ہے ؤوسرا کا رو بار کیا تھا، مگر مجھے سات ہزار روپے کا نقصان ہوا ، اب بیں کو ٹی ؤوسرا کا م کرنے ہے ڈرتا ہول ، کیونکہ بیرقم جہاں بھی لگا تا ہوں ،اس ہے نقصان ہوتا ہے۔ برائے مہر پانی اس کاحل بتا تیس کہ کوئی کاروبار کرنا ہوتو پھر کیا کیا جائے ؟

۵: . کہتے بیں کداس رقم کا صدقہ ، خیرات قبول نہیں ہوتا ،اس کا کیا سریقہ ہے؟
 ۲: ... برائے مہر بانی کوئی ایساطریقہ بتا کیں کہ میری وُعا ، نماز ،صدقہ ، خیرات قبول ہو۔

جواب :... بینک کا سارا نظ م سود پرچل رہا ہے اور سود بی میں سے ملاز مین کو تخواہ دی جاتی ہے ، اس لئے بیتو جا تر نہیں۔

(۱) وفي شرح حيل الخصاف لشمس الألمة الحلواني رحمه الله ان الشيخ الإمام أبا القاسم الحكيم كان ممن يأحذ جائرة السلطان وكان يستقرض بحميع حوائحه وما يأحذ من الجائزة كان يقضى به دينه. (خلاصة الفتاوى ح.٣ ص. ٣٣٩). أيضًا وإذا أراد أن يحح ولم يكن معه إلّا مال حرام أو فيه شبهة فيستدين للحح من مال حلال ليس فيه شبهة ويحح به ثم يقض دينه في ماله. وارشاد السارى ص:٣، طع بيروت).

میں نے بہتہ بیر بٹائی تھی کہ ہر مہینے کسی غیر مسلم ہے قرض لے کر گھر کا خرج چلایا جائے اور بینک کی تنخواہ قرض میں دے دی جائے۔ اب اگر آپ اس تدبیر پڑمل نہیں کر سکتے تو سوائے تو ہو استغفار کے اور کیا ہوسکتا ہے؟ حرام مال کا صدقہ نہیں ہوتا ،اس کی تدبیر بھی وی ہے جس پڑآ ہے مل نہیں کر سکتے ۔

#### بینک کی ملازمت کی تنخواه کا کیا کریں؟

سوال: .. میں جب سے بینک میں مازم ہوا ہوں ( مجھے تقریباً ۵ ساں ہو گئے ہیں ) زیادہ تر بھا ہوں۔ اب بھی مجھے صق میں اور سینے میں صح فجر سے لے کررات سونے تک تکلیف رہتی ہے۔ میں بینک کی ما زمت جھوڑ نا چاہتا ہوں لیکن جب تک یہ آگیف رہے گئے میں ایک جسال اور ان کاحل ' میں بھی ایک افیاں سیسے میں ایک جواب آیا تھ کہ کی غیر مسلم ہے قرض کے کرتنو اواس قرض کی اوا نیکی میں دے دی جائے ، جب تک کہ ؤوسر کی معنا سیسے میں ایک جواب آیا تھ کہ کی غیر مسلم ہے قرض کے کرتنو اواس قرض کی اوا نیکی میں دے دی جائے اس سے قرض لین اور ملازمت نہ میں اور دُعا واستغفار کیا جائے ۔ لیکن میر کے کسی غیر مسلم سے تعلق ہے نہیں ہیں ، اس لئے میر سے لئے اس سے قرض لین اور پھر تخوا واس کی اوا نیکی میں وینا بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ ہی اس سیلے میں رہنمائی فریا کیں۔ میں نے اپنی اس تکلیف کا علی جسی مختلف حکیموں ، ڈاکٹر دن اور رُوحانی علائ بھی کر وایا ہے ، لیکن ابھی تک افاقہ نہیں ہوا ہے۔

جواب:...ا پنے کو گنبگار تبجھ کر القد تعالی سے معافی مانگتے رہیں اور بید دُعا کرتے رہیں کہ القد تعالی اپنی رحمت سے رزق حلال کاراستہ کھول دیں اور حرام ہے بچالیں۔

# جس کی نوے فیصدر قم سود کی ہو، وہ اب توبہ س طرح کرے؟

سوال:...ایک صاحب تمام عمر بینک کی طازمت کرتے رہے اور جوآ مدنی ان کو ہوتی تھی اس میں سود کی طاوت ہوتی تھی اور و وہ آمدنی خود اور اسے اہل وعیال پرخز ج کرتے رہے۔ اب ریٹائز ہوگئے ہیں اور انہوں نے سودخور کی ایٹا بیشہ بنالیہ ہے، اب صرف سود پران کا گزارہ ہے، اگر خدا کرے اس سودخور کی ہے وہ تو ہو کر میں تو اس وقت جو ان کے یاس سرمایہ ہے، اس کا کیا کریں؟ کیا تو ہدکے بعد وہ سرمایہ حلال ہوسکتا ہے؟ ۹۰ فیصد ان کا سرمایہ بطور سود کے جینکول ہے کمایا ہوا ہے۔

جواب: توبہ ہے حرام روپیاتو حل ابنیں ہوتا، حرام روپے کا تھم ہے کہ اگراس کا ، مک موجود ہوتو اس کو واپس کروے ، اور اگر ناجا مزطریقے سے کمایہ ہوتو بغیر نیت صدقہ کے کسی مختاج کو وے دے ، ادر اگر اس کے پاس ناپاک روپے کے سواکوئی چیز اس کے اور اس کے اہل وعیال کے خرچ کے لئے نہ ہوتو اس کی ہیتہ بیر کرے کہ کی غیر مسلم ہے قرضہ لے کر اس کو استعمال کرے اور بیہ

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیهٔ نمبرا ملاحظهٔ فرما نیں۔

 <sup>(</sup>۲) والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وحب رده عليهم، والا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه.
 (ردافتار ح ۵ ص ۹۹، مطلب فيمن ورث مالا حرامًا، طبع سعيد). أيضًا ويتصدق بلا بية التواب إنما ينوى به بواءة الذمة. رقواعد الفقه ص: ۱۵ ا ، طبع صدف پبلشرز كراچى).

(٣) الصاً-

نا جائز روپیقرض میں اداکرے۔قرضے میں لی ہوئی رقم اس کے سئے حلاں ہوگی ، اگر چہنا جائز رقم سے قرض اداکرنے کا گناہ ہوگا۔ بینک میں ملازم ماموں کے گھر کھا نااور تحفہ لیٹا

سوال:...میرے ، مول بینک میں مل زمت کرتے ہیں ، جو کہ ایک سودی ادارہ ہے ، تو کیا ہم ان کے گھر کھانا کھ سکتے ہیں؟ اوراگروہ تخفے وغیرہ دیں تو وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ جبکہان کی کمائی ٹاجائز اور حرام کی ہے۔ان کے گھر کھانے سے ہماری نماز، روز ہ

جواب: بینک کی شخواہ حل انہیں،ان کے گھر کھانے ہے پر ہیز کیا جائے،اور جو کھالیا ہواس پر استغفار کیا جائے۔وہ کو کی تحفیہ وغیرہ دیں تو کسی مختاج کودے دیا جائے۔ (۲)

بینک ملازم مسجد کے لئے گھڑی دے تو کیا کیا جائے؟

سوال:.. اکثر بینک دا ہے اپنے بینک کی طرف ہے مسجد میں گھڑی دیتے ہیں ،تو کیا پیچے ہے؟ جواب:...بینک کی تنخواه ہے دیں تو ندلی جائے۔

بینک میں ملازم عزیز کے گھر کھانے سے بیچنے کی کوشش کریں

سوال:...میرے عزیز بینک میں مدازم ہیں،ان کے گھر جب جانا ہوتا ہے تو ان کے ہاں جائے وغیرہ پینا کیسا ہے؟اگر چہ میں ول سے اچھانہیں مجھتا مگر قریبی سسرالی رشتہ دارہونے کے ناتے جا کرنہ کھا ناش پد عجیب مگے۔

جواب: . بوشش نیچنے کی کی جائے ،اورا گرآ دمی مبتلا ہوجائے تو استغفار سے تدارک کیا جائے۔ اگرممکن ہوتو اس عزیز کو بھی سمجھ یا جائے کہ وہ بینک کی تنخواہ گھر میں نہ ما یا کریں بلکہ ہر مہینے کی غیرمسلم سے قرض لے کر گھر میں خرچ دے دیا کریں اور بینک کی تنخواہ سے قرض ادا کر دیا کریں۔ <sup>(س)</sup>

<sup>(</sup>١) وفي شرح حيل الحصاف لشمس الأثمة الحلواني رحمه الله ان الشيخ الإهام أبا القاسم الحكيم كان ممن يأحذ حائزة السلطان وكان يستقرص بجميع حوائحه وما يأخذ من الحائزة كان يقضى به دينه. (خلاصة الفتاوي ج.٣ ص ٣٣٩). (٢) رجل أهـدى إلى رحل شيئًا أو أضافه إن كان غالب ماله الحلال فلا بأس به إلّا أن يعلم بأنه حرام فإن كان الغالب هو الحرام يبغي أن لا يقبل الهدية ولا يأكل الطعام. (عالمگيري ح:۵ ص.٣٣٢). أيضًا. إذا كان غالب مال المهدي حلالًا فلا بأس بـقبـول هـديته وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام. (الأشباه والبطائر ص.٢٥ ١ ، طبـع إدارة القرآن). وفي الفتاوي رحــل اهــدي إلى إنسان أو أصافه إن كان غالب مال المهدي حرامًا لا ينبغي أن يقبل ولًا يأكل من طعامه حتّى يخبره ان ذالك المال حلال ورثه أو استقرضه ولو كان عالب ماله حلالًا لا بأس به ما لم يبين اله حرام. (خلاصة القتاوي ج: ٣ ص ٣٣٩). (٣) ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمًا. (النساء: ١١).

# بيميه بميني،انشورنس وغيره

# بيمهاورانشورنس كاشرعي حكم

سوال:... بیمہ اور انشورنس، اسلامی اُصوبوں کے کاظ ہے کیسا ہے؟ بعض دفعہ درآ مدات کے لئے بیمہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جہاز کے ڈُو ہے اور آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور ایک صورت میں وہ مخص بیمہ، انشورنس کمپنی پرکلیم (دعوی) کرکے کل مالیت وصول کرسکتا ہے، ایسی صورتوں میں شریعت کیا کہتی ہے؟

چواب:... بیمد کی جوموجودہ صورتیں رائج ہیں، وہ شرعی نقطۂ نظر ہے سیحے نہیں، بلکہ تماراور جوا کی ترتی یا فتہ شکلیں ہیں۔اس لئے اپنے اختیار سے بیمد کرانا تو جائز نہیں۔اوراگر قانونی مجبوری کی وجہ ہے بیمہ کرانا پڑے تو اپنی ادا کر دہ رقم سے زیادہ وصول کرنا وُرست نہیں۔ چونکہ بیمہ کا کاروباروُرست نہیں،اس لئے بیمہ کمپنی میں ملازمت بھی سیحے نہیں۔

#### انشورنس کمپنی کی ملازمت کرنا

سوال: بیس ایک انشورنس کمپنی میں کام کرتا ہوں ، اور یہاں آنے سے پہلے مجھے بینیں معلوم تھا کہ انشورنس میں کام کرنا وُرست نہیں ہے ، اور میں اس وقت صرف لائف انشورنس ہی کوغلط بجھتار ہا۔ میں اس نوکری میں ۱۹۸۵ء سے لگا ہوں۔ ہماری انشورنس کمپنی براہ راست لائف پالیسی جاری نہیں کرتی بلکہ اس کا تعلق اسٹیٹ لائف سے ہے ، یہ کمپنی لائف کے علاوہ اور تمام رسک لیتی ہے۔ اصل بات سے کہ میں اس کو چاہتا ہوں کہ آج ہی چھوڑ وُوں ، لیکن چھچے گھر کو بھی دیکھتا ہوں کہ میرے والدصاحب خود سرکاری آفیسر تھے ریٹا کر ہو بھے ہیں اور والدصاحب کی پیشن آتی ہے۔

جواب: ... آپ فوری طور پر تو ملازمت نہ چھوڑی، البتہ کی جائز ذر بعیۂ معاش کی تلاش میں رہیں اور القد تعالیٰ ہے وُ عابھی کرتے رہیں کہ اس سود کی لعنت سے نجات عطافر مائیں۔ جب کوئی جائز ذر بعیۂ معاش میسر آجائے تو چھوڑ دیں ، اس وفت تک اپنے آپ کو گنہگار بجھتے ہوئے اِستغفار کرتے رہیں۔ اور اگر کوئی صورت ہو سکے کہ آپ کسی غیرمسلم سے قرض لے کرگھر کے خرچ کے لئے

 <sup>(</sup>١) قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. (المائدة. ٩٥). أيضًا ما حرم فعله حرم طلبه. (شرح المجلة لسليم رستم باز ص:٣٣، المادة:٣٥).

<sup>(</sup>٢) كيونك بيزاكدرقم سودي، وقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الريؤا. (البقوة. ٢٤٥).

دے دیا کریں اور شخواہ کی رقم سے اس کا قرض اوا کر یا کریں توبیعہورت اختیار کرنی جا ہے۔ سوال:... ضروری ہوت ہیہ کہ کمپنی سے دوودت جائے ہے، وہ پینا کیسا ہے؟ چواب:...نہ بیا کریں۔

#### کیاانشورنس کا کاروبارجائز ہے؟

سوال: ... ہمارے ہاں انشونس کا کاروبار ہوتا ہے، کی شرق کی ظ سے بیچ ئزے؟ میری نظر میں اس لئے وُرست ہے کہ اگر آپ مکان کی انشونس کرائیں، اگر مکان کو آگ جائے تو رقم مل جائے تو رقم مل جائے ہوجاتی ہے، اگر آگ نہ لگے تو داشدہ رقم ضائع ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہو اس لئے اس میں چونکہ نفع ونقصان دونوں شال ہیں، اس لئے جو ئز معلوم ہوتی ہے۔ البتہ زندگی کی پالیسی سے اگر انسان کی موت یہ حادثہ واقع نہ ہوجائے تو کسی وفت وہ رقم ڈیل ہوجاتی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں یہ اسکیم عمر وہیں کہ انسان کو تحفظ ال سکتا ہے؟ اگر ہوئی مرد یا عورت ہے مہارا ہے اور آخری عمر کی وجہ سے انشورنس کرواتا ہے تو کیا یہ اچھانہ ہوگا؟ اس ایک تحفظ سامل جاتا ہے۔ بہرحال آپ کے فتو کی کا انتظار ہوگا، اہمیت جناب کے فتو کی کہ ہوگی۔

جواب: انشورش کی جوصورتیں آپ نے آنھی ہیں ، وہ سیجے نہیں۔ بیمعا مد قماراور سود دونوں سے مرکب ہے۔ رہا آپ کا بیار شاد کہ:'' اس سے انسانوں کو تحفظ ل جاتا ہے' اس کا جواب قر آن کریم میں دیا جا چکا ہے؛

"قُلُ فِيهِمَآ اِثُمَّ كَيْرٌ وَمِنافِعُ لِلنَّاسِ وَافْلَهُمَآ اكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا" (البقرة: ٢١٩) ترجمه:... آپ فرماد یجئ که ان دونول (کے استعال) بین گناه کی بڑی بڑی با تیں بھی میں اور لوگول کو (بعضے ) فائد ہے بھی ہیں ،اور (وه) گناه کی با تیں ان فائدول ہے بڑھی ہوئی ہیں "(تر جمد حضرت تی نوئ)

#### میڈیکل انشورنس کی ایک جائز صورت

سوال:...میڈیکل انشورنس بہاں پر بچھ اس طرح ہے شروع ہوئی کہ کی آفس کے چندلوگ باری باری بیار ہوئے جس کی وجہ سے بہت ہے لوگوں کی مالی حالت اپتر ہوگی۔ اس کے بعد ایک شخص اتنا بیار ہوا کہ اس کے پاس عداج کے چیے بھی نہ ہے ، اس پر اس کے قریبی دوست واحباب نے بچھ آم جمع کی جس کی وجہ ہے اس کا علاج ہو سکا۔ اس طرح ہے اس کے دوست واحباب نے جو کہ ساتھ ملازم ہے، با قاعدہ ایک فنڈ قائم کیا کہ ہر شخص ہر شخواہ پر چندرہ پ فنڈ ہیں جمع کر وائے اور پھر بوفت ضرورت ہر جمبر کے علائ کے موقع پر اے مالی امداد مہیا کرے اس ہے مہر لوگوں کو بیاری کے وقت علاج کے لئے فنڈ سے چیے اس ج شخے۔ اس طرح رفت رفتہ رفتہ رفتہ وقت کی اس موقع پر اے مالی امداد مہیا کرے اس ہے مہر لوگوں کو بیاری کے وقت علاج کے لئے فنڈ سے چیے اس ج شخے۔ اس طرح رفتہ رفتہ رفتہ وقتہ کی اس موقع پر اے مالی امداد مہیا کرے اس میں موقع پر اے مالی امداد مہیا کرے اس میں موقع پر اے مالی امداد مہیا کرے اس میں موقع پر اے مالی امداد مہیا کرے اس میں موقع پر اے مالی امداد مہیا کرے اس میں موقع پر اے مالی امداد مہیا کرے اس میں موقع پر اے مالی امداد مہیا کرے اس میں میں موقع پر اے مالی امداد مہیا کرے اس میں موقع پر اے مالی امداد مہیا کرے اس میں موقع پر اے مالی امداد مہیا کرے اس میں موقع پر اے مالی امداد مہیا کرے اس میں موقع پر اے مالی امداد مہیا کرے اس میں موقع پر اے مالی امداد مہیا کرے اس میں موقع پر اے مالی امداد میں موقع پر اس میں موقع پر اس میں موقع پر اس میں موقع پر اس موقع پ

<sup>(</sup>۱) وفي شرح حيل الخصاف لشمس الأثمة الحلواني رحمه الله ان الشيخ الإمام أبا القاسم كان ممن يأحذ جائرة السلطان وكان يستقرض بجميع حوائجه وما يأحذ من الحائزة كان يقضى به ديمه (خلاصة الفتاوي ح ٣ ص. ٣٣٩).

<sup>(</sup>۲) كل قرض جرّ نفعًا فهو حرام، القرض بالشرط حرام والشرط ليس بلازم. (خلاصة الفتاوي ج ٣ ص.٥٨). وحرم لو شرط فيها من الجانبين لأنّه يصير قمارا. قال الشامي وسمى القمار قمارًا لأن كل واحد من المقامرين ممن يحور أن بدهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صحبه وهو حرام بالنص. (ردالمحتار ج ٧ ص ٣٠٣، كتاب الحظر والإباحة).

باہر کے لوگ بھی اس فنڈ میں چیے جمع کروائے گئے، اور بہت ہے لوگ اس سے فائدہ اُٹھانے گئے، اور آج پورے امریکہ میں بیروائی یا انٹورنس عام ہے، اور بڑے بڑے لوگ بغیر تنخواہ کے اس کاروبار کو چلارہے ہیں۔ بیہ میڈیکل انٹورنس، تجارتی طور پر کوئی اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ اگرفنڈ میں سے زیادہ بجارتم ہرول پرضر ف ہوتا ہے تو تمام ممبرول کے لئے فیس بڑھا و بیچ ہیں، اور اگر کم ہوتا ہے تو قمام کم کردیتے ہیں، اگریہ صورت ناجائز ہے تو اس کا بدل کیا ہوسکتا ہے؟

جواب:..میڈیکل انشورٹس کی جوتفصیل سوال ہیں بیان کی گئی ہے، چونکہ اس کے کسی مرحلے میں سودیا قمار نہیں، اور بھی کوئی چیز خلاف شریعت نہیں، اس لئے امدادِ ہا جہی کی بیصورت بلاکراہت جائز بلکہ متحب ہے۔علائے کرام کی طرف سے انشورٹس اور امدادِ ہا جہی کی جو جائز صورتیں مختلف مواقع پر تجویز کی گئی جیں، ان میں سے ایک بیجی ہے۔گر افسوس کے مسلمان ملکول میں اس طرف تو جہدند دی گئی۔کاش!ان کو بھی تو فیق ہو کہ وہ انشویس کی رائج الوقت حرام صورتوں کو چھوڑ کرج ئرصورتیں اختیار کرلیس، والتداعلم!

#### بيميه كميني ميں بطورا يجنث كميشن لينا

سوال: ... ایک بیمیکیٹی نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی فخص اگراس کے ایجنٹ کے طور پر کام کرے گاتو اے مناسب کمیشن دیا جائے گا۔ آپ سے بیمعلوم کرنا ہے کہ کیا ہے کہتی لینا جائز ہوگا؟ نیز یہ بھی بتا کیں کہ آج کل تین قسطوں پر مشتمل ایک بیمہ پالیسی چل رہی ہے جس میں پالیسی ہولڈر بیمہ کی مدت کے اختمام پر اپنی اواشدہ رقم کی ڈگنی رقم وصول کرسکتا ہے، آپ وضاحت فرما کیس کہ کیا ہے رقم جائز ہوگی؟

جواب:...بیر کمپنیوں کا موجودہ نظام سود پر چلتا ہے، اور سود میں ہے کمپیشن لینا کیسا ہوگا؟ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ای طرح دُگنی رقم میں بھی برابر کا سود شامل ہے۔

# دس ہزاررو بے والی بیمہ اسکیم کا شرعی حکم

سوال: ... حکومت نے حال ہی میں ۱۰ ہزاررو پے کی جس بیمہ اسکیم کا اعلان کیا ہے اس کے جائز یا تا جائز ہونے کے متعلق ارشاد فریا کیں۔ بیا مرطحی فا خاطر رہے کہ اس اسکیم کے تحت مرحوم نے اسٹیٹ لائف سے کی قشم کا معاہدہ نہیں کیا ہوتا ہے اور اس لئے وہ قسطیں بھی نہیں اوا کرتا ، بینی اس نے اپنی زندگی کا سودا پہلے ہے نہیں کیا ہوتا ، مرحوم کے لواحقین اگر بیرتم لینا جا ہیں تو لے سکتے ہیں ، اگر شامی مرضی۔

#### جواب:...بيتو حكومت كى طرف سے المدادى اسكيم ہے،اس كے جائز ہونے ميں كيا شبہ ہے...؟

(۱) الحرام يستقل أى تنتقل حرمته وإن تداولته الأيدى وتبدلت الأملاك. (رد المحتار ج٠٥ ص:٩٨). أيضًا: لو رأى المحكاس مثلًا يباخذ من أحد شيئًا من المكس ثم يعطيه آخر ثم ياخذ من ذالك الآخر آخر فهو حرام اهد (رد المحتار ج:٥ ص:٩٨)، باب البيع الفاسد، مطلب الحرمة تتعد، طبع ايج ايم سعيد كراچى).

اگر بیمہ گورنمنٹ کی مجبوری ہے کر دائے تو کیا حکم ہے؟

سوال: اگر بیمه حکومت کی طرف سے لازمی قرار دیا جائے ،تو کیا رقعمل اختیار کیا جائے؟

**جواب**:... بیمہ، سود و قمار کی ایک شکل ہے، اختیاری جانت میں کرانا ناج ئز ہے، لازی ہونے کی صورت میں قانونی طور ہے جس قدر کم ہے کم مقدار بیمہ َرائے کَ گُنجائش ہو،ای پراکتفا کیا جائے۔

بیمہ کیوں حرام ہے؟ جبکہ متوفی کی اولا دکی پر وَرِش کا ذریعہ ہے

سوال:...بیمه کردانا جائزے یانبیں؟ جبکہ ایک غریب آ دمی یا کوئی اور اپنا بیمہ کردا تا ہے تو اگراس کی موت واقع ہوجائے اوراس کی اولا دکی پرؤیش کے سے کوئی نہ ہوتو اسے بیمہ کی رقم مل جائے ،جس سے وہ اینے گھرانے کی پرؤیش کر سکے۔ **جواب:... بیمه کا موجودہ نظام سود پر بنی ہے، اس سئے بیرجا ئزنبیں، اور اس کے پسماندگان کو جورقم سٹ ی وہ بھی** 

والشابية ما ابيح لنصرورة يقدر يقدرها. (الأشباه والطائر ح. ١ ص ٣٣٠،

<sup>(</sup>۱) المصرورات تبيح انحظورات

الفن الأوّل).

<sup>(</sup>٢) وأحل الله البيع وحرم الربوا. (البقرة. ٢٤٥).

<sup>(</sup>۳) جواصل رقم جمع کرائی ہو،اس کا دالیس لیناؤ رست ہے۔

#### 19.

#### تاش کھیلنااوراس کی شرط کا بیسہ کھانا

سوال:..مسلم ن کے لئے تاش کھیلنا کیسا ہے؟ نیزیہ کہ اگر تاش \* یبیتی ہوئی رقم استعال کی جاتی ہے تو اس گھر میں کھا نہینا جائز ہے کہ بیں؟

جواب: ، تاش کھیناحرام ہے،اوراس پرشرط گا:جواہے،اس ہے جیتی ہوئی رقم مردارکھائے کے کئم میں ہے۔

#### شرط ر کھ کر کھیلنا جواہے

سوال:...یہاں کراچی میں خاص طور پراکٹر ہوٹموں میں کیرم کلب چل رہے ہیں، وہ ں پر کھیلنے والے حضرات بوتل کی شرط یا چائے کی شرط رکھ کر گیم کھیتے ہیں۔ تو کیا ہے کیرم کھیٹا جا گڑ ہے یا نا جا گڑ ہے؟ جواب:... شرط رکھ کرکھیلن جواہے، اور'' جو'' حرام ہے۔

#### مرغول كولژا نااوراس پرشرط لگانا

سوال:...اکثر لوگوں نے زمانۂ جاہیت کی بہت کی فرسودہ رسمیں اب تک اپنائی ہوئی ہیں ، انہی میں سے ایک ریھی ہے کہ مرغوں کو آپس میں لڑا یا جا تا ہے، یہاں تک کہ مرغے ایک وسرے کولہوںہان کر کے ہار جیت کا فیصلہ کردیتے ہیں۔اس کے علاوہ ریشوں اور دُوسری گاڑیوں کی ریس دوڑانے والے شعبدہ باز

(۱) يسايها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأرلام رجس من عمد شد من قاجتنبوه لعلكم تفلحون والمائدة. ٩٠). وعن أبى موسى الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالبرد فقد عصى الله ورسوله (مشكوة ص ٣٨٠) وعن على أنه كان يقول الشطرنج هو ميسر الأعاجم، وعن ابن شهاب ان أنا الموسى الأشعرى قال لا يلعب بالشطرنج إلا حاطى وعنه أنه سئل عن لعب الشطرنج فقال هى من الباطل ولا يحب الله الباطل. (مشكوة ص ٤٣٠) وكره تحريما اللعب بالنرد والشطرنج .. .. وأباحه الشافعي وأبو يوسف وهذا إدا لم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجب وإلا فحرام بالإجماع وفي الشامية. (قوله والشطريج) انما كره لأن من اشتعل به ذهب عناؤه الدنيوى وجاءه المغناء الأخروى فهو حرام وكبيرة عندنا وفي إباحته إعانة الشيطان عنى الإسلام والمسلمين (رد اعتار على الدر المختار ، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع ج: ٢ ص ٣٩٠٠).

(٢) وحرم لو شرط فيها من الجانبيل لأنه يصير قمارًا .. .. سمى القمار قمارًا لأن كل واحد من المقامرين ممن يحور أن يذهب ماله إلى صاحبه وهو حرام بالنص. (فتاوى شامى ج١٠ ص ٣٠٣، كتاب الحظر والإباحة).

ہزاروں روپے کی شرطیں بھی لگاتے ہیں، جس کا مرغالڑائی میں یا رکشاریس میں ہار جائے اے اور بھی بہت کچھ ہارنا پڑتا ہے۔ کیا اسلامی معاشرے میں ان حرکتوں کو برقر اررکھنا جا تزہے؟

جواب : ...شرعاً ایسامقابله ناجائز ہے اوراس سے ملنے والی رقم جوئے کی رقم ہے اور حرام ہے۔

#### ز ہنی یاعلمی مقالبے کی اسکیموں کی شرعی حیثیبت

سوال: یکی قتم کے ذہنی یاعلمی یہ تعلیمی مقابلے کے شمن میں بنیادی طور پر مقابلے کے طل کے ساتھ بلاوا سطر تم (بصورت منی آرڈریا پوشل آرڈر) وصول کی جاتی ہے۔ جیسے: '' جنگ پزل ہشرق انعامی پزل ہنوائے وقت انعامی پزل' وغیرہ لیعنی ہرا میدوار اقلااس مقابلے کے طل کے ساتھ رقم خرج کرتا ہے، بعدازاں مقابے کے طل میں قریداندازی کی جاتی ہے اور عمرے کا نکمت یا دیگر نقتہ انعامات وغیرہ دیئے جاتے جیں ،لہذا مقصل جواب دیں کراس صورت حال کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب: ... بیصورت عائبانہ جواکی ایک تتم ہے اور سود بھی ہے۔ جورقم فیس داخلہ وغیرہ ساتھ دی جاتی ہے وہ زیادہ کی خواہش اور زیادہ لیے ہوا ہوا۔ سوداور جوا دونوں حرام ہیں۔ خواہش اور زیادہ لینے کے لئے دی جاتی ہے، اس لئے سود ہوا، اور ملنا نہ ملنا غیر نظینی، اس لئے جوا ہوا۔ سوداور جوا دونوں حرام ہیں۔ زیادہ طنے کی صورت نفتہ کی ہویا گئٹ کی شکل میں، دونوں حرام ہیں۔ ان اسلیموں کا اصل مقصد زائد رقم کا لا کچ ہوتا ہے، ذہنی وعلمی اضافہ مقصد نہیں ہوتا، اس طرح جو ئے کی عادت اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے، بیا یک 'شریفانہ جوا' ہے، وائلہ اعلم!

### جوئے کے بارے میں ایک حدیث کی تحقیق

سوال: ...ایک عرصہ ہوا میں نے ایک حدیث ان الفاظ میں کی تھی کہ: '' فرمایار سول الندسلی القدعلیہ وسلم نے کہ: جس نے جوا کھیلا، کویا اس نے میرے خون میں ہاتھ ریکے ۔'' بین اس حدیث کو ضرورت کے وقت اکثر لوگوں سے کہتا رہا، اب تقریباً چالیس سال بعد کسی کے توجہ ولانے سے بیاحس سر ہو یہ یہ بید مدیث ان الفاظ کے ساتھ ہے بھی یا نہیں؟ میں نے اس کی جبتو کی ، لیکن ابھی سک میری نظر سے بید حدیث نیں گزری ۔ اس سے جھے تشویش ہے کہیں میں نے بید حدیث غلط تو بیان نہیں گی ۔ اہذا بیفر مائے کہ بید حدیث غلط تو بیان نہیں گی ۔ اہذا بیفر مائے کہ بید حدیث علم علم الفاظ میں اور کس کتاب میں ہے؟ تا کہ ذہنی تر قد دُور ہو، اللّذ آپ کو جڑائے خیر دے گا۔

جواب:...آپ نے حدیث جن الفاظ میں نقل کی ہے، وہ تو کہیں نظر سے نہیں گزری، البتہ سیحے مسلم میں حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ:

"عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير

<sup>(</sup>۱) وجرم لو شرط فيها من الجانبين لأنه يصير قمارًا ...... سمى القمار قمارًا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز يستفيد مال صاحبه وهو حرام. (فتاوى شامى ج: ١ ص: ٣٠٣، كتاب الحظر والإباحة). (٢) وأحل الله البيع وحرم الوبوا. (البقرة ٢٥٥). يسليها اللذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. (المائدة: ٩٠).

فکانما صبغ یده فی لحم خنزیر و دمه." ترجمه:..." آنخضرت می ابلاعلیه وسم نے فر مایا: جس نے نردشیر کا کھیل کھیلاتو بیا ایسا ہے گویا اس نے خزر کے گوشت اورخون میں ہاتھ ریگے۔" خزر کے گوشت اورخون میں ہاتھ ریگے۔" اورمسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ:

'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو شخص نرد کھیلے اور پھراُٹھ کرنماڑ پڑھنے گئے تو اس کی مثال الیہ ہے کہ کو کی شخص پیپ اور خنز ریے نے خون سے وضوکر ہے، پھراُٹھ کرنماز پڑھنے گئے۔''
الی ہے کہ کو کی شخص پیپ اور خنز ریے خون سے وضوکر ہے، پھراُٹھ کرنماز پڑھنے گئے۔''
(تغییرا ہن کثیر ج:۲ می۔۲۰)

"عن على رضى الله عنه أنه كان يقول: الشطرنج هو مسسر الأعاجم." (مثَّلُوة ص:٣٨٤)

ترجمه:... وضرت على رضى التدعد كاارشاو ب كه : شطرت عجميول كاجواب " "عن ابن شهاب أن أبا موسى الأشعرى رضى الله عنه قال. لَا يلعب بالشطرنج إلّا خاطى ـ "

ترجمہ:..'' حضرت ابوموی اشعری رضی القدعنہ کا ارشاد ہے کہ: شطرنج کا تھیل صرف نافر مان خطا کار ہی تھیل سکتا ہے۔''

#### قرعدا ندازی کے ذریعے ڈوسرے سے کھانا بینا

سوال:...ہم پانچ چے دوست ہیں جو کہ رات کوروزاندایک ہوٹل میں جمع ہوتے ہیں اور پھر آپس میں قرعداندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلتا ہے وہی کھلاتا پواتا ہے، اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کس صاحب کا نام ہفتے میں جارمرتبہ بھی آتا ہے، کسی کا دومرتبہ اور کسی کا آتا ہی نہیں ۔ تواس بارے میں شرعی اُحکام کیا ہیں؟

جواب:... بیقرعداندازی جائز نہیں، البتة اگریہ صورت ہو کہ جس کا نام ایک بات نے ، آئندہ اس کا نام قرعداندازی

(۱) وقال الإمام أحمد حدثنا مكنى بن إبراهيم عدثنا الجعيد عن موسى بن عبدالرحمن الحطمى انه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبدالرحمن يقول. ما سمعت أباك يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عبدالرحمن سمعت أبى يقول: سمعت رسول الله عليه وسلم يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عليه وسلم يقول مثل الذين يتوضأ بالقيح ودم الحنزير، ثم يقوم فيصلى، مثل الذين يتوضأ بالقيح ودم الحنزير، ثم يقوم فيصلى . (تفسير ابن كثير ج: ۲ ص: ۲ \* ۲ م عكتبه رشيديه كوئنه).

(٢) آيساًيها اللين المنوا إنها الخمر والميسر والأمصاب والأرلَّام رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلم تفلحون (٢) أيساً وحرم لو شرط فيها من الجانبين لأنه يصير قمارًا . . . سمى القمار قمارًا لأن كل واحد من المقمارين ممن يجوز أن يلهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد صاحبه وهو حرام بالنص د فتاوى شامى ج ٢ ص ٣٠٣، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، طبع سعيد).

میں شامل نہ کیا جائے یہاں تک کہ تمام زفقاء کی باری پوری ہوجائے تو جا تز ہے۔ (۱)

#### قرعہ ڈال کرایک دُوسرے سے کھانا بینا

سوال:... چندآ دی ل کریہ طے کرتے ہیں کہ ہم پر چی ڈاکیں گے،جس کا نام نکنے گاوہ ڈوسرے سارے آ دمیوں کو چائے یا منھائی کھلائے۔ بھلےاس کا نام روزانہ نکلےا سے ضرور کھلانی پڑے گی۔ہم نے اس بات سے ان کومنع کیا، پیرجا ئزنہیں کہایک آ دمی پر روزانہ بوجھ پڑے،جس آ دمی کا نام ایک دن نکل آئے ، دُ وسرے دن اس کا نام پر چیوں میں ندر کھا جائے۔

جواب: .. یہ جو طے کیا ہے کہ جس کا نام لکلا کرے، وہ چائے پلائے، یہ تو صریح جواہے، یہ جائز نہیں۔ اور آپ نے جو صورت تجویز کی ہے، وہ دُرست ہے۔

#### قرعدا ندازی ہے کسی ایک گا مک کو پندرہ بیس فیصدر عایت کرنا

سوال:...کوئی وُ کان دارگا ہکوں کوتر غیب دینے کی خاطر روزانہ فر دخت میں سے یا ہر دوسوگا ہکوں میں ہے کسی ایک گا مک کو اس کی خرید کرده اشیاء کی مالیت کی پندره فیصدیا بیس فیصدر قم لوثا دیتا ہے، جبکه اس گا مک کا ابتخاب بذریعه قرعه اندازی موتا ہے، کیا بید

جواب:... بیصورت جائز ہے،شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں۔<sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) وذكر الناطفي أن القرعة ثلاثة الأولى لإثبات حق البعص وإبطال حق البعض وإنها باطلة. والثانية لطبية النفس وإنها جائزة كالقرعة بين النساء في السفر، والثالثة لاثبات حق واحد في مقابلة مثله فيفرز بها حق كل واحد منهما وهو حائر. (عالمگيرية ج: ۵ ص: ۱ ۲ ، طبع رشيديه كوثثه).

 <sup>(</sup>٢) ايضاً ، نيز گزشته صفح كا حاشيه تمبر ۲ ملاحظه فر ما ني -

 <sup>(</sup>٣) وفي رد انحتار قوله وصح الحط مه أي من الثمن وكذا من رأس مال السلم والمسلم فيه كما هو صريح كلامهم رملي على المح. (رد المحتار ج. ۵ ص ۱۵۳). ويحوز أن يحط من الثمن ويتعلق الإستحقاق بجميع ذالك فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندنا. (هداية مع فتح القدير ح٥٠ ص٠٠٠ باب المرابحة والتولية).

# پرائز بونڈ، بیبی اور اِنعامی اسکیمیں

#### يراويذنك فنذكى شرعى حيثيت

سوال:... پراویژنٹ فنڈ کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ جواب:...مفتی محمد فنج کا فنوی ہے کہ پراویڈنٹ فنڈ لیما جا تز ہے۔

#### جی پی فنڈ لیٹا جا تزہے

سوال: ... آپ کا کالم جوکه '' جنگ' اخبار میں چھپتا ہے ، میں آپ نے تحریر کیا ہے کہ بی فنڈ کی رقم پر جوزا کد \* ۲ فیصد سود ملتا ہے ، وہ اگر نہ لیس تو بہتر ہے ، اور اگر لے لیس تو کو کی حرج ہے ، بی پی فنڈ جو ہے وہ گورنمنٹ مل زم کی تنخواہ میں ہے کشار ہتا ہے ، اور ریٹا نرمنٹ کے بعد جو بھی کامل رقم بنتی ہے اس پر \* ۲ فیصد سود رگا کر گورنمنٹ دے دیتی ہے ، براوکرم آپ ہمیں بیبتا کیں کہ ہم اس زاکد \* ۲ فیصد کی رقم کو حلال سمجھ کرنیک مقاصد یا ذاتی مقاصد میں اِستعال کر سکتے ہیں یانہیں ؟

جواب:...جی پی فنڈ جو گورنمنٹ ریٹائرڈ ہونے والے ملاز مین کودی ہے،اس کالینا جائز ہے،اوراس پر جو إضافه سود کے نام سے دیتی ہے،اس کالینا بھی جائز ہے،اس لئے کہ ندکورہ رقم ورحقیقت تخواہ بی کا حصہ ہے۔

# پنشن کی رقم لینا کیساہے؟

سوال:...میں گورنمنٹ ملازمت کرتا تھا،اب ریٹائر ہو گیا ہوں، ہر ماہ مجھے پنشن مل رہی ہے، جواسٹیٹ بینک سے جا کرلیتا ہوں، بیشر می طور پر جائز ہے یانہیں؟ بعض لوگ بیہ کہتے ہیں کہ جس کام پرمحنت ضرف نہ ہواس کا معاوضہ بھی جائز نہیں۔ جواب:... پنیشن کی رقم معاوضے کا ایک حصہ ہے،اس لئے اس کالیٹا جائز ہے۔

(۱) قوله بالتعجيل أو بشرطه أو بالإستيفاء أو بالتمكن يعني لا يملك الأجرة إلا بواحدة من هذه الأربعة، والمواد أنه لا يستحقها الموجر إلا بذلك. (البحر الرائق ج. ٤ ص. ١ ٥ كتاب الإجارة طبع رشيديه). وتستحق بإحدى معاني ثلاثة إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غير شرط أو باستيفاء المعقود عليه. (الهداية، باب الأجر متى يستحق ج: ٣ ص: ٢٩٢). (٢) قوله بالتعجيل أو بشرطه أو بالإستيفاء أو بالتمكن يعنى لا يملك الأجرة إلا بواحدة من هذه الأربعة، والمراد أنه لا يستحقها الموجر إلا بذلك. (البحر الرائق ج. ٤ ص: ١ ١ ٥ كتاب الإجارة، طبع رشيديه كوئه).

### پنشن جائز ہے،اس کی حیثیت عطیہ کی ہے

سوال: .. گورنمنٹ ملاز مین کو مدت ملاز مت ختم کرنے کے جدپنش بطوری ہتی ہے، مرق جدتا نون کے مطابق پنشر کو بیت طاصل ہے کہ اگر وہ جا ہے تواپی نصف پنشن کی حدتک گورنمنٹ کو نیچ دے، لینی پنشن کی اس قم کے بدلے (عوض) کی مست رقم نقر لے لیے اس کوانگر ہن میں کمیوئیش آف پنشن کچہ بنیں، اس کے سئے شرط ہے کہ پنشنز یا لکل شدرست ہوتو زندگی کی آخری حدستر تندرست تسلیم کر کے مرفیقکیٹ دے۔ بصورت دیگر کمیوئیش منظور نہیں ہوتا۔ عام طور پر جب پنشنز شدرست ہوتو زندگی کی آخری حدستر ساں، فی جا تی ہو اور اس حساب سے یکھشت رقم پنشن کی رقم کے بدلے یا عوض میں اداکی جاتی ہواور مت ہوئو زندگی کی آخری حدستر کے اس حصے جووہ کمیوٹ کرچ کے اور اس حساب سے یکھشت رقم پنشن کی رقم کے بدلے یا عوض میں اداکی جاتی ہوا ہوا ہو گور مند خصان میں رہتی ہے، اور الب وہ ہمیشہ کے وہ منہ خصان میں رہتا ہے، اب جبکہ ملک میں اسلامی قوائین نونہ ہیں، جوانہ شراب میں رہتی ہے، اور اگرستر سے زیادہ زندہ رہتے ہو خود پنشز نصاب میں رہتا ہے، اب جبکہ ملک میں اسلامی قوائین نونہ ہیں، جوانہ شراب میں رہتی ہے، اور الب بھی زندہ ہیں ان کی کمیوٹ وغیرہ بنداورز کو قاد وصول کی جو رہ کی گورنمنٹ کو ان تمام پنشز ول کو جوستر سال کی حد پوری کر چھے ہیں اور اب بھی زندہ ہیں ان کی کمیوٹئر فیا سے جوانہ شراب کے کو اس میں ہو تے ہی اصل کے سواتمام تم کا سود وصول کرنا مین کی تعرب سود (ربا) کے حرام ہو تے ہی اصل کے سواتمام تم کی کو ہوں سے ان اور ان کا حل میں عن بیت فر ہوئی ساکہ کو اس کی کر میا موانٹ کی کو گوا ساکھ کو تیا ہوئی ہیں میں عن بیت فر ہوئی ساکھ کو میں تا کو بین اور ان کا حل میں عن بیت فر ہوئی ساکھ کی مواب اندر کی جو اس میں اندر کی کو جو اس میں کہ جو اس ساکھ کو تی ہوئی ہیں گوئی ہیں عن بیت فر ہوئی ساکھ کی مواب ساکھ کو میں اندر کی کر ہوئی ہوئی ہوئی سے کہ جو اس ساکھ کو خواف ہوئی جند کو جو اس کی حدید کی مواب کی مواب ساکھ کی ہوئی سے کہ جو اس ساکھ کی مواب ساکھ کو خواف ہوئی بین مواب ساکھ کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ساکھ کی ہوئی ہوئی ہوئی ساکھ کی ہوئی ساکھ کی ہوئی ساکھ کی ہوئی ہوئی ساکھ کی ہوئی ہوئی ہوئی ساکھ کی ہوئی ہوئی ساکھ کی ہوئی ساکھ کی ہوئ

جواب:... پنشن کی حیثیت ایک ی ظ سے عطیہ کی ہے ، اس لئے جومعامد پنشنر اور حکومت کے درمیان مطے ہوجات وہ سی ہے ، یے ہے ، یہ جواا در قمار نہیں۔

# ہیوہ کوشو ہر کی میراث قومی بجت کی اسکیم میں جمع کروا ناجا ئزنہیں

سوال:..ایک شخص این بیجھے ایک بیوہ اوروو بیچے جھوڑ کراس دار فائی ہے رُخصت ہو گیا۔ اب اس کی بیوی ذوسری شادی کرنانہیں جا ہتی اور شوہر کی جھوڑی ہوئی رقم کوتو می بجت یا کسی اور منافع بخش اسکیم میں لگانا جا ہتی ہے، اور اس کے منافع ہے (جو دُوسرے معنوں میں سودکہلا تا ہے ) اپنی اور اپنے بچول کی گزراوقات کرنا جا ہتی ہے ، کیا اس کے لئے ایس کرنا جا کز ہے؟ جبکہ اسدام میں سودحرام ہے ، یہاں تک کہ وہ بدن جنت میں دخل نہ ہوگا جوحرام روزی سے پر فریش کیا گیا ہو۔

جواب: . بیوہ کا اس کے شوہر کر کہ میں آٹھواں حصہ ہے، اباقی سات حصے اس کے بچوں کے ہیں ، سود کی آمدنی

 <sup>(</sup>١) قال تعالى: فإن كان لكم ولد فنهن الثمن. الآية (الساء. ١٢). ينجوز العصبة بنفسه ما أبقت الفرائض وعند الإنفراد
 يجوز جميع المال ثم العصبات بالقسم أربعة أصناف جزء الميت كالإبن ثم إبنه وإن سفل. (درمحتار ج ٢ ص ٤٤٠٠).

حرام ہے ،اس روپے کوسی جائز تجارت میں لگا ناچاہئے۔

#### انٹریرائزز إ داروں کی اسکیموں کی شرعی حیثیت

سوال:...انٹر پرائزز ادارول کی اسکیموں کے متعلق پیطریقہ ہے کہ وہ اپنے تمام ممبروں سے قبط وارقم وصول کرتے ہیں اور ہر مہینے قرعداندازی ہوتی ہے، جس کا نام نکانا ہے اسے موٹر سائنگل کاروغیرہ دے دیتے ہیں اور باتی رقم نہیں لیتے ، کیا پیطریقہ ہوئز ہے؟ اوروہ چیزاس کے لئے طال ہے یانہیں؟ اور باتی ممبر ہر مہینے قبط جمع کراتے رہتے ہیں ،ایک آ دی کو تو ایک قبط پر موٹر سائنگل یا کار مل جاتی ہواتی ہوار باقیوں کو آخر تک قبط دینی پڑتی ہے ،اس کا جواب عمنایت فرما کیں کیا پیا اسکیم ہوئز ہے یانہیں؟ جواب:...یہ صورت نا جائز اور لائری قسم کی ہے۔ (۱)

# ہلال احرکی لاٹری اسکیم جوئے کی ایک شکل ہے

سوال:... و در ساموں کی طرح پاکتان میں بھی ایک ادارہ کام کررہا ہے' ہلال ، ہم''کے نام ہے، جو دُھی ان نیت کے نام پر تین روپ فی نکٹ کے حساب سے انعامی ٹکٹ فروخت کرتا ہے ،ان ٹکٹوں کی قرعدانداز کی کاوہ کسٹم ہے جو کہ انعامی بونڈ ز کا ہوتا ہے ، اس ادارے کی جانب ہے ہم ماہ قرعدانداز کی کے ذریعے انعامات تقیم کے جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ ہتا کیں کہ اس ادارے کی جانب سے مر ماہ قرعدانداز کی کے ذریعے انعامات تقیم کے جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ ہتا کیں کہ اس ادارے کی جانب سے دکھی انسانیت کی جو خدمت کی جاتی ہے کہ وہ جائز ہے؟ کیونکہ جس رقم ہے وہ یہ نیک کام انجام دیتے ہیں ، وہ رقم ان ککٹوں سے حاصل کی جاتی ہے ، جولوگوں کو اِنعام کا لا کچ وے کر فروخت کئے جاتے ہیں۔ نیز اگر اس نکٹ کے خرید نے کے بعد کس اس کھٹوں سے حاصل کی جانب سے یہ اعلان کیا ج تا ہے کہ ہلال احمر کی تین روپ والے انعام ہت حاصل کریں۔

کے تین روپ والے انعامی ٹکٹ خرید کرد کھی انسانیت کی خدمت میں حصد لیں ادر لاکھوں روپ کے انعامات حاصل کریں۔

یہ بتا کیں کہ آیا اس طرح ہے وکھی انسانیت کی خدمت کی جاسکتی ہے؟ اور اگر بم یہ کمٹ خرید لیس تو کیا ہم کوثواب طے گا؟
جبکہ دیکنٹ صرف انعام کے لالج میں خرید ہے جاتے ہیں۔ پھرائ ککٹ کے خرید نے سے ثواب کا کیا تعلق؟ اور اگر یہ فرض کر لیا جائے
کہ ہمارے ول میں انعام کا بالکل لالج نہیں ہے تو کیا اس ککٹ کے خرید نے سے ثواب سے گا؟ میر بے خیال میں تو ذکھی انسانیت کی خدمت اس طرح بھی کی جاسکتی ہے کہ جولوگ یہ نکٹ خرید تے ہیں وہ بجائے ککٹ خرید نے کے ہلال احمر کے فنڈ میں بھی رقم و سے کر فواب حاصل کر کھتے ہیں۔ اور میدادارہ لاکھوں روپے کے انعام ت ہم ماہ تقیم کرتا ہے، میدلاکھوں روپ کی رقم بھی دُکھی انسانیت کی خدمت میں ضرف کی جاسکتی ہے۔ برائے مہر بانی اس مسئلے کا حل بتا کرمیری اُلجھن وُ ورفر ما تیں۔

<sup>(</sup>۱) وأحل الله البيع وحرم الربوا. (البقرة: ۲۷۵). وعن على قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. (مسلم ج: ۲ ص: ۲۷).

<sup>(</sup>٢) يَسَايها الله بن المتوا إنما المحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطن. الآية. قال الشامى: سمى القمار قمارًا لأن كل واحد المقامرين ممن يجوز أن يلهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص. (رداغتار ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، طبع سعيد).

جواب:... ہلال احمر کا ادارہ تو بہت ضروری ہے، اور خدمت خلق بھی کارٹواب ہے، مگر روپیے جمع کرنے کا جوطریقہ آپ نے لکھاہے، بیہ جوئے کی ایک شکل ہے جوشرعاً ہو تر نہیں۔ (۱)

# ہر ماہ سورو پے جمع کر کے پانچ ہزار لینے کی گھریلو پتی اسکیم جا تر نہیں

سوال:...ایک مخص تقریباً بیس سال سے حیور آباد کے ایک علاقے میں رہائش پذیر ہے، نہایت ہی شریف اور باا خلاق آدی ہے، لوگول میں انہیں عزّت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ دیکی مسائل سے بخوبی واقف ہیں بعلیم یافتہ ہیں ،حسب ونسب میں ایچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لب س اور شکل وصورت میں باشر عہیں، روز نے نماز کے پابند ہیں، ایپ محلے کی جامع مجد میں اکثر و بیشتر دین سے بھی خط ب کرتے رہتے ہیں، اور بھی کھی ایام صاحب کی عدم موجودگی میں بنج وقتہ نماز اور جمعہ کے دن تقریب یا مامت کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ دُوسر سے محلے اور علاقے کی جامع محبدول میں بھی ان کے اماموں کی عدم موجودگی میں نیج موجودگی میں نم انجام دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ دُوسر سے محلے اور علاقے کی جامع محبدول میں بھی ان کے اماموں کی عدم موجودگی میں نم انجام دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ دُوس سے کے فرائض بھی ان سے اور نقار برکر نے کے لئے انہیں مدعوکیا جاتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) قال تعالى. يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. (البقرة: ۲۱۹) ولَا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار وان المخاطرة من القمار قال ابن عباس ان المخاطرة قمار وقد كان ذلك مباحًا إلى أن ورد التحريم. (أحكام القرآن للجصاص ج: ١ ص: ٢٩٨) طبع سهيل اكيدُمي لَاهور).

کی ناجائز دولت کا حصول نہیں ہے۔لہٰڈاالی صورت میں کیا اس نیک اور دِین دارشخص کو اِمام صاحب کی عدم موجودگ میں بیخ وقتہ نمازیا جعہ کی نمازیا خطبہ دیناجائز ہے یانہیں؟ اور ہماری نمازیں اس شخص کے پیچھے ہوں گی یانہیں؟

ہر ماہ تین سودے کر 9 ہزار کی تمیٹی وصول کر کے باقی قسطیں نہ دینا

سوال:...نو ہزار کی کمیٹی جس میں ہر رُکن کو تین سورو پے ماہوارو ہے ہوتے ہیں جس کی کمیٹی کھل جائے وہ بقایا رقم نہیں و یتا یعنی اگر کسی رُکن نے صرف نوسورو پے تین کمیٹیول کے دیئے ہوں تو اس کونو ہزار مل جا کیں گے۔سوال ریہ کے درکورہ مثال میں ملنے والے آٹھ ہزارا یک سورو پے جائز ہیں یا تا جائز ؟

جواب:...ناجائزے۔

# برى ميمنك اسكيم كى شرعى حيثيت

سوال:...ان دواسكيمول كے بارے ميں آپ كا كيا خيال ہے؟

پہلی اسکیم جوتقریباً ۲۵ ہے۔ ۳۰ ممبران پرمشمل ہوتی ہے، ہرمبر ۴۰ ساروپے ماہوار دیتا ہے، ہرمہینے قرعداندازی ہوتی ہے، قرعہ میں جس کا نام نکل آتا ہے اس کو مبلغ ۴۰۰،۵۱روپے پااس کی مالیت کے برابر دُوسری چیز دی جاتی ہے، اوراس سے باتی قسطیں مجمی نہیں لی جاتیں۔

وُوسری اسکیم ۱۰۰ ممبران پرمشمل ہے، اور ہر ماہ ایک ممبر ۱۰۰ روپے دیتا ہے، ہر مہینے قرعہ میں نام نکل آنے کی صورت میں تنمن ہزار روپے کے زیورات اس کو دیئے جاتے ہیں اور اس سے ہاتی قسطیں نہیں لی جاتیں۔ اس کے علاوہ ہر مہینے چنداشخاص کو اضافی انعام بھی قرعداندازی کے ذریعہ دیئے جاتے ہیں۔ پہلی اسکیم کی مذت یکھیل ۵۰، اور دُوسری اسکیم کی مذت یکھیل ۳۰ ماہ ہے۔ اسکیم ممبر ۲ کے قواعد وضوالط اور شرا اُفط کے دونول پر ہے منسلک ہیں۔

جواب: ... دونوں اسکیمیں سود کی ایک شکل ہیں ، اس لئے کہ ہر دواسکیموں میں سب سے اہم شرط یہ ہے کہ جس ممبر کا مجھی

(۱) مرزشته منح كاحاشي نمبرا لماحظة فرمائيل-

<sup>(</sup>٢) ويكره إمامة عبد وفاسق وأعمى. قال الشامى: أما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر ديبه وبأن في تقديمه لإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا ... .. بل مشى في شرح المنية ان كراهة تقديمه كراهة تحريم. (رد المحتار ج: ١ ص: ٥ ٢ ٥، باب الإمامة، كتاب الصلاة، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٣) لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قرض جر نفعًا والأن الزيادة المشروطة تشبه الرباء الأنها قضل الا يقابله عوض التحرز عن حقيقة الربا وعي شبهة الربا واجب. (بدائع الصنائع ح: ٤ ص. ٩٤، باب القرض).

نام نکل آیااس سے بقیدات طنبیں لی جا کیں گی، اور نام نکنے پراسے ایک مقررہ رقم بااس کے مساوی چیز دی جائے گی۔ وُوسری جانب سے
کہ رقم جمع کرانے کا مقصدا در اِرادہ زیادہ رقم حاصل کرنا ہوتا ہے اورائکیم نکالنے والے کی تحریک بھی بہی ہوتی ہے کہ ہرممبرقر عدا ندازی
میں حصہ لے کرنام نکنے پرزائدرقم حاصل کر ہے، اس وجہ ہے اس میں جوااور سود دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، جو کہ حرام ہیں، ناجائز
ہیں، اوراس میں تعاون بھی گناہ ہے۔ (۱)

نیز اسکیم نمبرا کی آٹھویں شرط کے مطابق جومبر اسکیم جاری نہ رکھ سکے اس کی جمع شدہ رقم ہے • افیصد کاٹ لیمنا یہ بھی ناج نز ہے، جبکہ اس کی پوری کی پوری جمع شدہ رقم واپس ہونی جاہئے۔

نیز اسکیم نمبر ۲ میں ۰۰ ساروپ ، بوار کے مقابلے میں قرعدا نذازی میں نام نکل آنے والے ممبر کو جہاں ۰۰ م، ۱۵ روپ
لینے کا اختیار ہے ، وہاں اس کو کے تولد سونا بینے کا بھی اختیار ہے ، اگر وہ سونا نے توبیاس اختبار سے ناجا تزہے کہ جب سونا ما جا ندی روپ
پیسے کے مقابعے میں فروخت کئے جا کیں تا اس میں قبضدا یک ہی مجلس میں فوری طور پر ہونا چاہئے ، یعنی اوھر پیسے لئے اوراُ وھر سونا و یا ،
جبکہ اس صورت میں ممبر نے رقم ایک ، وقبل دی تھی اور اس کو سے تولد سونا اب و یا جارہا ہے ، چنا نچہ یہ بھے اُ وھار پر ہوئی اور سونا چا ندی میں اُوھار کی بچا جا اُنہ ہے۔
اُوھار کی بڑج نا جا تزہے۔ (")

مندرجہ بالا اُمور کے بیشِ نظرصورتِ مسئولہ میں ندکورہ دونوں اسکیمیں شریعت کی رُوسے ناجا رَز ہیں ،لہٰڈاان اسکیموں میں رقم لگانامجی ناجا رَزہے۔

#### بجيت سرشيفكيث اوريونث وغيره كى شرعى حيثيت

سوال: بحکومت کی طرف ہے مختلف تھم کے بچت سر شیفکیٹ اور پونٹ وغیرہ جاری کروہ ہیں، جو کہ ۲ سال کے بعد دُ گئے اور ۱ اسال کے بعد تین گنا قیمت کے ہوجاتے ہیں،اس کی ہیرقم سودشار ہوگی یا منافع ؟

 <sup>(</sup>۱) وأحمل الله البيع وحرم الربوا. (البقرة. ۲۷۵). ولا خبلاف بيس أهمل العلم في القمار .. إلخ. (أحكام القرآن للجصاص الرازي ج: ۱ ص: ۳۹۸؛ طبع صهيل اكيلمي).

<sup>(</sup>٢) ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. (المائدة: ٢).

<sup>(</sup>٣) قوله ألا باخذ مال في المذهب قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال وعددهما وباقي الأنمة ألا ينجوز اهـ ومثله في المعراج وظاهره أن دالك رواية ضعيفة عن أبي يوسف، قال في الشرنبلالية: وألا يفتي بهذا لما فيه من تسليط الطلمة على أخذ مال الماس فيأكلونه ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان. (رد المحتار ج٣٠) ص. ١ ٢، باب التعزير، مطلب في التعزير بأخذ المال، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) البصرف هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جس الأثمان ... اختص بشرائط ثلاثة أحدها وجود التقابض من كلا الجانبين ... والثالث أن لا يكون بدل الصرف مؤجلًا إلخ والجوهرة البيرة، باب الصرف ص ٢٣٣٠ طبع دهلي.

جواب: رقم پرمقررشدہ منافع شرعا سود ہے،اور حکومت بھی اس کوسود بی مجھتی ہے۔ المجمن کے ممبر کوفر ضِ حسنہ دے کراس سے ۲۵ رویے فی ہزار منافع وصول کرنا

سوال: ہم نے فلاحی کا موں کے لئے ایک المجمن تفکیل دی ہے، اور حسب ضرورت ایک ممبر کوہم بجھ رقم قرض حسنہ ویتے ہیں الیکن ہم فی ہزار روپیہ پر ۳۵ روپے منافع انجمن مذا کے سئے ماہانہ وصول کرتے ہیں۔ابمشتر کہ انجمن ہیں جس آ دمی کو میہ رقم دی جاتی ہے ، وہ آ دمی اس انجمن کاممبر ہے۔ آپ بیوٹ حت سیجئے کہ فی ہزار ۲۵ روپ ماہانہ جو وصول کرتے ہیں ، آیابیسود ہے؟

جواب:...خالص سود ہے۔

#### ممبرون كااقساط جمع كرواكر قرعها ندازي ہے إنعام وصول كرنا

سوال :.. ایک ممینی اینے مقرر کردہ ممبروں ہے ہر ماہ اقساط دصول کر کے قرید اندازی کے فرربعید ایک مقرر کردہ چیز ویق ہے،جسممبر کا نام نکل جاتا ہے، وہ اپنی چیز وسول کرنے کے بعد قسط جمع کرانے ہے یری ہوجاتا ہے۔مقرّرہ مذت تک پچھمبر باقی رہ جاتے ہیں ، تو کمپنی انہیں مع انعامات ان کی جمع شدہ رقم واپس کردیتی ہے۔اس صورت میں شراکت جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز نہیں تو کوئی ممبروہ شراکت درمیان میں ختم کرنا جا ہے تو کمپنی اس ممبر کی جمع شدہ رقم ہے آ دھی رقم اپنے یاس رکھتی ہے اور آ دھی ممبر کووا پس کرتی ہے۔اس صورت میں ممبر کو کی کرنا جا ہے؟ جبکداس کی آ دھی رقم غبن ہور ہی ہے؟

جواب: یہ معامد بھی جوئے اور سود کی ایک شفل ہے ،اس لئے جائز نہیں۔ اور مطالبے پر کمپنی کا آ دھی رقم خودر کھ لیٹا بھی نا جا تز ہے۔'' افسوں ہے کہ بہت ہے ہو گوں نے ایسے دھندے شروع کر رکھے ہیں ،ٹکر نہ حکومت ان پر پابندی مگاتی ہے ، نہ عوام میہ و يکھتے ہیں کہ پینچے ہے یا غلط...!

ىيەمىتى ڈالناجائزے

سوال: جولوگ کمیٹی کے نام پردس آ دمی ۳۲ روپید فی سرجع کرتے ہیں، مبینے کے بعد قرعداند ازی کر کے ممبران میں ے جس کا نام نکل آئے تو مملنغ • • • ، ۲ روپے دے دیے جیں ، جبکہ اس کی جمع شدہ رقم • ۹۲ روپے ہموتی ہے ، کیا ہے جو تزہے یا ناجا تز؟

 <sup>(</sup>١) هو فنصل حال عن عوص بمعيار شرعي مشروط الأحد المتعاقدين في المعاوضة. (فتاوي شامي ح٠٥ ص:١٦٨). وأحل الله البيع وحرم الوبوا. (البقرة ٢٧٥٠). كل قرص جر نفعًا فهو حرام. (رد اعتار ح ٥ ص.٢٦١).

٣، وأحل الله البيع وحرم الربوا (اليقرة ٢٤٥). يَأْيها الذين الموا إنما الحمر والميسر والأنصاب والأرلام رحس من عمل بشيصل فاجتبوه لعنكم تفلحون (المائدة: • 9).

<sup>(\*) &</sup>quot; يحور لأحد من المسلمين أحد مال أحد بغير سبب شرعي. (رد اعتار ح ٣ ص ٢١ مطلب في تعزير بأحد المال، طبع سعيد كراچي).

جس ممبر کی تمینی نکل آئے وہ ۳ سارو بے یومیہ بھی ویتار ہتا ہے اس وقت تک جب تک ۰۰۰ روپے پورے نہیں ہوتے۔ جواب:... بیمیٹی کا طریقہ قرض کے لین وین کا معامدے، میں تواس کوجا ئز سمجھتا ہوں۔<sup>(</sup> باره آ دمیول کامل کرتمینٹی ڈالنا

سوال:...بهم جس علاقے میں رہتے ہیں، وہاں ہارہ افراد کا گروپ مل کر کمیٹی ڈالنا چاہتا ہے، لیعنی کہ ہر مہینے ایک فرد کے ذہے دو ہزار ہول گے،اور ہر ماہ چوہیں بزار کی کمیٹی نکلے گی ، یہ کمیٹی ایک سال کی ہوگی اور ناموں کی ترتیب سے کمیٹی ملے گی ہمعدوم یہ کرنا ے کہ پیج تزے یا تبیں؟

جواب :.. بعض علماء نے اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے، کیکن میں اس کوجائز کہتا ہوں ، شرطیکہ اس میں کوئی غیط شرط شرر کھی گئی ہوءاس لئے کہ بیہ ہا جمی تعاون کی ایک صورت ہے۔

لمیٹی (بیسی) ڈالناجا تزہے

سوال:...میں نے ایک ممینی ڈال رکھی ہے، پچھلے ہفتے ایک صاحب سے سنا ہے یہ میٹی جوآج کل ایک عام رواج بن چکل ہے، سراسرسودہے، لہذامہر یانی فر ماکرآپ بیبتائیں کہ کیاشری لحاظ ہے ایب کرنا جائز ہے؟

جواب:... کمیٹی ڈالنے کی جو عام شکل ہے کہ چند آ دمی رقم جمع کرتے ہیں اور پھر قرعدا ندازی کے ذریعہ وہ رقم کسی ایک کو وے دی جاتی ہے،اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، جبکہ باری باری سب کوان کی رقم واپس ل جاتی ہے۔

لميثي ڈالنے کا مسئلہ

سوال:...آج کل رواج ہے کہ بارہ یا چوہیں آ دی آپس میں رقم ایک کے پاس جمع کرتے ہیں،مثلاً: فی آ دمی ۲۰ روپے،اور ماه کی آخری تاریخ میں اس پر قرعہ ڈالنتے ہیں جس کو آج کل کی اصطلاح میں'' سمیٹی'' بولتے ہیں، ہمارے شہر کے علماء کہتے ہیں کہ یہ سود ہے، گرا چھے خاصے لوگ اس میں مبتلا ہیں اور کوئی پر وابھی نہیں کرتے ، بلکہ کہتے ہیں کہ بیتو ایک وُ وسرے کے ساتھ احسان ہے، سود کیسے بنآہے؟ تو مہر ہائی فر ما کرشر بعت مطہرہ کی زوے بیان فر مائیں۔

جواب: ... بمیٹی کے نام سے بہت ک شکلیں رائج ہیں بعض تو صریح سوداور جوئے کے تھم میں آتی ہیں ، وہ تو قطعاً جا رُنہیں۔ اور جوصورت سوال میں ذکر کی گئے ہے اس کے جواز میں اہلِ علم کااختلاف ہے ، بعض ناجا ئز کہتے ہیں اور بعض جائز۔اس لئے خووتو پر ہیز کیا جائے کیکن دُ وسروں پر زیادہ شدت بھی نہ کی جائے۔'

 <sup>(</sup>۱) وإن لم يكن النفع مشروطًا في القرص فعلى قول الكرخي لا بأس به. (رد انحتار ج۵۰ ص. ۲۲ ۱، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۲) وعن الخلاصة وفي اللخيرة وإن لم يكن النفع مشروطًا في القرض فعلى قوله الكرخي لا بأس به. (رد اعتار ج ۵ ص : ٢ ٢ ١ مطلب كل قرض جر نفعًا حرام، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

### ناجائز نمیٹی کی ایک اورصورت

ابشری نقطۂ نظرے اس طرح کمیٹی ڈالنا جائزے یا ناجائز؟ اور جو پندرہ ممبران تھوڑی تھوڑی رقم وے کرزیادہ رقم حاصل کرتے ہیں، ان کی وہ رقم کون می کمائی کہلائے گی؟ اور کمیٹی ڈالنے والے نقصان پورا کرنے کے لئے اس طرح منافع بخش کاروبار کرتے ہیں توان کا کاروباراورمنافع جائز وحلال ہے یا ناجائز وحرام؟

جواب:..الی مینی سوداور قمار (جوا) کا مجموعہ ہے،اس لئے اس کے ترام اور باطل ہونے میں کوئی شک وشہبیں۔ (۱) نسبہ

نیلامی بیسی (سمیٹی) جائز نہیں

سوال:...اماری تقریباً چالیس آومیوں کی ایک کمیٹی ہے،جس کو' ٹی ہی' کہتے ہیں، یہ نیلا می کمیٹی ہے جس میں ہرممبر ماہانہ
• ۵ اروپے جمع کرتا ہے جس سے جموعی رقم • ۲ ہزار روپے بن جاتی ہے۔ یہ نیلا می کمیٹی ہے جب سب ممبر اکشے ہوتے ہیں تواس پر
بولیگتی ہے، یہ ۴ ہزار روپے ایک ممبر اپٹی مرضی سے ۱۱ ہزار روپے میں لے لیتا ہے، یعنی اس پرکوئی و یا دَاور چرنہیں ہوتا۔اس سے ہم
کو آگاہ کریں کہ اس میں گناہ ہے یا نہیں؟ اور یہ ۱۷ ہزار روپ فی ممبر • • ۴ روپے سود آتا ہے، وہاں کمیٹی کے رجمز میں پورا • • ۵۵
روپے لکھ دیتا ہے، یعنی • • ۴ منافع ہوا۔

<sup>(</sup>١) وأحل الله البيع وحرم الربوا. (البقرة:٢٥٥). يَأْبِها الذين الموا إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تفلحون. (المائدة. • ٩).

جواب: ..یه جائز نبیں، بلکه سود ہے۔ (<sup>()</sup> اِنعامی بونڈ ز کی رقم کا شرعی حکم

سوال:... میں نے ایک دوست کے مشورے ہے ۵ روپے کا بونڈ خریدا، فیصلہ ہوا کہ بونڈ کھنے کی صورت میں آ دھ نعام میرااور آ دھا انعام اس کا ہوگا۔ انقال سے ایک دن بعد دہ بانڈ ۵ ہزارروپ کا کھل گیا، چونکہ میں نے اس سے وعدہ کرایا تھا اس سے میں نے اس سے وعدہ کرایا تھا اس سے میں نے اس سے وعدہ کرایا تھا اس سے میں نے اس کو ۲ ہزارروپ ادا کرد ہے ۔ ریکن جھے بعد میں پتا چلا کہ انعام صود ہے بھی بدتر ہے ، تو جھے بہت وُ ھے ہوا اور میں نے اس کو استعمال بھی نہیں کیا ، اور نہ میں اب استعمال کرنا چا ہتا ہوں ۔ لیکن افسوس! میرے والدین میہ کہتے ہیں کہ اگرتم یہ جیسے میں اب استعمال نہیں کرتے تو ہمیں دے دو، ہماری مرضی ہم بھی تھی کریں ۔ حالانکہ ہم گھر والے اجھے خاصے کھاتے چیتے گھر اپنے کے ہیں۔ ہتلا ہے اس رقم کے ہارے میں کیا تکم ہے؟ اس میسے میں خاص اور اہم بات یہ بتائی جائے کہ میں اس بیسے کوکہ اس صرف کروں؟

جواب: ...انعامی بونڈ زکے نام ہے جو انعام دیا جاتا ہے، حقیقتا یہ مودکی ایک شکل ہے۔ انعام بونڈ زکے انعام میں سنے والی رقم حرام ہے اوراس کا استعمال کرنا جو تر نہیں۔ بینک جب انعامی بونڈ زکی کوئی سیریز نکالتا ہے اوراس سیریز کے ذراجہ ہے جو قم وہ عوام ہے تھینچ لیتنا ہے، اس رقم کوعمو ما بینک کو مود کی قرضے پر دے ویتا ہے۔ جس شخص کوقر ضد بتا ہے اس سے بینک سود وصول کر کے اس سودی رقم میں سے چھا ہے پاس رکھتا ہے اور کچھ رقم قرند اندازی (الاٹری) کے ذریعدان لوگوں میں تقسیم کرویتا ہے کہ جضوں نے انعام کی بونڈ زخریدے نئے۔ چن خچے قرند اندازی کے بعد جورقم لوگوں کو تن ہے وہ اصل میں سود بی کی رقم ہوتی ہے۔ اس کے مدودہ اگر میں فرض کرلیا جائے کہ بینک اس رقم کو سودی قرند اندازی کے بعد جورقم لوگوں کو سی کاروبار میں لگا تا ہے اور اس کاروبار سے جو نفع ہوتا ہے وہ فعل قرند اندازی کے ذریعہ بونڈ زخرید نے والوں میں تھے ہم کردیا جاتا ہے، پھر بھی انعامی بونڈ زپر ملنے وائی رقم جو نزئیس ہے، اس ہے کہ قرند اندازی کے ذریعہ بونڈ زخرید نفع وقتصان و دؤوں واحتمال ہوتا ہے، پھر بھی انعامی بونڈ زپر ملنے وائی رقم جو نزئیس ہے، اس ہے کہ اور ان قویار نظر شپ کے برنس میں نفع وقتصان و دؤوں واحتمال بوتا ہے، چر بھی انعامی بونڈ زپر ملنے وائی رقم جو نزئیس ہے، اس ہے کہ اور ان قویار نظر شپ کے برنس میں نفع وقتصان و دؤوں واحتمال بوتا ہے، چر بھی کی طرف سے نقصان کا کوئی ذکر بی نہیں۔

وُوسری ہات میدکہ تجارتی اورشری اُصول کے مطابق پارٹنرشپ کے کاروبار میں جب نفع ہوتا ہے تو اس نفع میں ہے ہ پارٹنر (شریک) کواستے فیصد ہی حصد ماتا ہے کہ جتنے فیصد اس نے روپیدلگایا ہے، 'نفع کی تقلیم قرعدا ندازی (ارٹری) کے ذریعہ کر تا اس میں بہت سوں کے ساتھ تا انصافی ہوتا بھتی ہات ہے، بہذا پر اگز بونڈ ز کا انعام ہرائتبار ہے ناجا مُز اور حرام ہے۔ اور میدور حقیقت سود اور جوئے دونوں کا مرکب ہے، اگر چہ بینک اے' انعام' بی کہتا رہے۔ زہر کواگر کوئی تریاتی کے قودہ قریاتی نبیل بندا ہرائی جگہ ذہر ہرائی جگہ ذہر ہرائی مرکب ہے، اگر چہ بینک اے' انعام' بی کہتا رہے۔ زہر کواگر کوئی تریاتی کے قودہ تریاتی نبیل بندا ہوئی جگہ نہ ہرائی جگہ دہر ہرائی جگہ دہر ہرائی جگہ دہر ہرائی جہا ہے۔ بیدو بی پُر انی شراب ہے جوئی بوتلوں میں بند کر کے ، نے لیبل کے ساتھ لوگوں کے سامنے چیش کی جار ہی ہے۔

 <sup>(</sup>۱) (الذين يأكلون الربوا) هو فصل مال حال عن العوض في معاوصة مال بمال. (تفسير نسفى ج١٠ ص.٣٢٣، طع دار
 ابن كثير، بيروت). الربا هو لعة. مطلق الريادة وشرعًا فضل ولو حكما فدخل ربا المسيئة
 حال عن عوص. بالدر المختار مع الرد ج: ۵ ص: ١٦٨ باب الربا).

<sup>(</sup>٢) المضاربة . . ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعًا بحيث لا يستحق أحدهما منه دراهم مسماة لح. (١) الجوهزة النيرة ج: ١ ص: ٣٤٥، ٣٤٩، كتاب المضاربة، طبع دهلي.

آپ کے والدین اگر میہ کہتے ہیں کہ رقم ہمارے حوالے کر دو ، تو شرکی اعتبارے اس اُ مرجیں والدین کی اطاعت جا ئزنہیں (۱) جس طرح آپ خود حرام کما کی ہے بچنا چاہتے ہیں ای طرح اپنے والدین اور دیگر گھر والوں کوبھی اس حرام ڈر بعیدآ مدنی ہے محفوظ رکھیں اور میدرقم ان کے حوالے نہ کریں۔

باقی بیکہ بیرتم پھرآپ کہاں استعال کریں؟ تواس میں ایک توبیہ کہ اگرآپ نے بینک ہے اپنے اِنعام کی رقم نہیں لی ہے تو اُب مت لیجئے ،اوراگرآپ اِنعام کی رقم لے بچکے ہیں تو اس کوان لوگوں میں بغیر نہیت بتواب کےصدقہ کردیں کہ جولوگ زکو ۃ اور صدقہ خیرات کے ستحق ہیں۔

# پرائز بونڈز بیج کراس کی رقم استعال کرنا وُرست ہے

سوال:... پرائز بونڈز کی اِنعامی رقم حرام ہے، اگر حرام ہے تو ہم نے جو بونڈ زخریدر کھے ہیں ووکسی آ دمی کو نیج دیں تو آنے والی رقم کیا ناجائز ہوگی؟

جواب:... إنعامی بونڈز کی رقم لینا جائز نہیں، جتنے میں خریدا ہے، اتنی ہی رقم میں اے بیچنا یا بینک کو واپس کر دینا دُرست ہے۔

#### پرائز بونڈ کی پر چیوں کی خرید وفر وخت

سوال:...کراچی سمیت ملک بحرمین' پرائز بونڈ' اوراَب پرائز بونڈ کی پرچیوں کا کاروبارعام ہوگیا ہے، ہر شخص پر چیاں خرید کرراتوں رات امیر بن جانے کے چکر میں ہے، کیاان پرچیوں کے اِنعام ہے'' عمرہ' یا کوئی بھی نیک کام یاغر بیوں، بیواؤں کی اِمداد کر کتے ہیں یانہیں؟

ے یہ ہے۔ جواب:... یہ پر چیوں کا کاروبار جائز نہیں ہے، اس سے نہ عمرہ جائز ہے اور نہ صدقہ خیرات سے ہے۔ بیکاروبار بند کردینا

 <sup>(</sup>۱) عن النواس بن صمعان ..... لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ص: ۳۲۱، كتاب الإمارة).

 <sup>(</sup>۲) والحاصل انه إن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه. (رد المحتار ج: ۵ ص: ۹۹). أيضًا: ويتصدق بلا نية الثواب إنما ينوى به براءة اللمة. (قواعد الفقه ص: ۱۱۵).

<sup>(</sup>٣) يَسَايها الذين المنوا إنما الخمر والميسر والأبصاب والأزلام رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تفلحون. (المائدة: ٩٠) ـ كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجو ـ (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٩١) ـ

<sup>(</sup>٣) وتكون النفقة من وجه حلال فإن الحج لا يقبل بالفقة الحرام ...... فلا يناب لعدم القبول. (ارشاد السارى ص:٣ طبع بيروت). أيضًا: عن عبدالله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا إذا كان زاده إلى النار ان الله لا يمحو السيئ بالحسن ان الخبيث لا يمحو الخبيث. رواه أحمد وكذا في شرح السنة. (مشكوة ص:٣٣٢ باب الكسب وطلب الحلال).

چاہے اور جورقم اس سلسلے میں حاصل ہو ئی ہے ، وہ غریاء ومساکین کو بغیر نیت بٹواب کے دے دین جاہئے۔ <sup>(۱)</sup> يرا تزبونڈ ز کاحکم

سوال:... پچھلے ہفتے یا کستان ٹیلیویژن کے ایک پروگرام میں پروفیسرعلی رضاشاہ نفتوی نے ایک سوال:'' کیا پرائز بونڈز کی صورت میں کسی بھی بونڈ ز ہولڈر کی رقم ضائع نہیں ہوتی ، جبکہ جوااور لاٹری میں صرف ایک آ دمی کورقم ملتی ہے اور وُوسروں کی رُقوم ضائع ہوجاتی ہیں، لہذا انعامی بونڈز پرموصولہ رقم کے انعام سے حاصل شدہ رقم سے حج کیا جاسکتا ہے؟'' کے جواب میں ارش دفر مایا تھا کہ: " پراتز بونڈ زکرنس کی ایک ؤوسری شکل ہے، جے ملک ہیں کہیں بھی کیش کروایا جاسکتا ہے، اِنعام نکلے تو جائز اور حلال ہے، اور اس سے ج كيا جاسكتا ہے۔" كياشر لعت كى رُوے واقعى يہ جواب دُرست ہے؟

جواب:... بیجواب بالکل غلط ہے۔سوال بیہ ہے کہ جس مخص کو اِنعامی بونڈز کی رقم ملی ، وہ کس مدمیں ملی؟ اور شریعت کے مس قاعدے ۔ اس کے لئے طلال ہوئی ...؟

# بینک اور برائز بونڈ زے ملنے والانقع سود ہے

سوال:... بیں بیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ بیہ جو جینکوں میں رقم رکھوانے ہے اور پر ائز بونڈ زاور سرنیفکیٹس پر جونفع ملتا ہے، کیا بیسود ہے؟ میرے علم میں تو بیہ ہے کہ بیسود ہے، لیکن ایک صاحب فرماتے ہیں کہ:'' اس کوسود مانے کو ہماری عقل نہیں ، نتی كيونكه بيتو تتجارت ب، اورجونفع ملا به وه وزمين بلكه خالص منافع ب، اورمُلاً وَل نے خوا و مخوا و بي اسے سودقر ارديا به ١٠١٠ كي کوئی عقلی دلیل نہیں ہے۔'' پس اب آپ ہے گز ارش ہے کہ قر آن وحدیث اور عقلی دلائل کی روشنی میں اس کی وضاحت کر دیجئے تا كەپەغلانجى ۋور بوجائے۔

جواب:... بیجمی سود ہے۔ اگر کسی کی عقل نہ مانتی ہوتو اسے اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹے کراپنی اصلاح كراني جائب، يا فردائ قيامت كا انتظار كرنا جائب، اس دن يتا چل جائے كا كه مُلَّا تھيك كہتا تھا يامسر صاحب كي عقل مُعيك سوچتى تقى...!

# يرائز بونڈ كى إنعامى رقم كامصرف

سوال:... پرائز بونڈ کی اِنعامی رقم کس مصرف میں لگاسکتے ہیں؟ ہمارے ایک دوست کا اِنعام نکلاہے، کیااے مسجد کے بیت

<sup>(</sup>١) وما حصل بسبب خبيث فالسبيل رده إلى ربّ المال. (قواعد الفقه ص:١١٥). وفي رد المتنار. إن عرفوهم والّا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الردعلي صاحبها. (شامي ح ٢ ص:٣٨٥). ويتصدق الانية الثواب إنَّما ينوي به براءة اللَّمة. (قواعد الفقه ص: ١١٥).

 <sup>(</sup>٢) هو قبضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط الأحد المتعاقدين في المعاوضة. (الدر المحتار مع رداغتار ح:٥) ص: ۲۸ ا ، باب الرباء طبع ایچ ایم سعید)۔

الخلامين لگاسكتے ميں؟ ياكسى غريب كوبغير بتائے دے سكتے ميں يابتا كرديں؟

جواب: ...کسی مختاج مقروض کواس کا قر ضدا وا کرنے کے لئے دے دیا جائے ،اورکسی مصرف میں لگانا سمجے نہیں۔ (۱)

# برائز بونڈ کے اِنعام کی رقم سے عمرہ کرنا یا کسی کوکروا نا

سوال: ... بین ایک پرائیویٹ اسکول بیں پڑھاتی ہوں ، اسکول والے اگر میری کارکر دگی ہے خوش ہوکر مجھے • • ۵ اروپے کا پرائز بونڈ دیتے ہیں جس پرمیرا اِنعام بھی نکل آتا ہے تو کیاان پیپول کا اِستعال میرے لئے جائز ہوگا؟ مثلاً کیا ہیں ان پیپول سے اییخ والدین کوعمره کرواسکتی جوں؟

جواب:... پرائز بونڈ پرجو اِنعام نکلیاہے، وہ جائز نہیں، نہاں ہے عمرہ کرنا جائز ہے، بلکہ کسی کووہ پیسے دے دینے چاہیں۔

# پرائز بونڈ کی اِنعامی رقم تعلیمی اِخراجات میں خرچ کرنا

سوال:... پرائز بونڈ جو کہ حکومت کی طرف ہے عوام کے لئے تخدہے ، اگرنگل آئے تو اس سے جج ممکن نہیں ،کیکن کیا بیر قم ا ہے تعلیمی خرج یا دیگر ضرور بات میں استعمال کی جاسکتے ہیں؟ جبکہ پرائز بونڈ وغیرہ غریب حضرات کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ جواب:...امیرکے پاس ہوں یاغریب کے پاس شرعاً جائز نہیں ۔کوئی حرام کھا نا چاہے تو کون روکتا ہے؟ مرنے کے بعد بھرتا ہوگا ۔

#### إنعامي اعليمول كےساتھ چيزيں فروخت كرنا

سوال:...اب سے پھوعرصہ بہلے تک مملکت با کتنان میں بچوں کے لئے ٹافیاں وغیرہ بنانے والے کاروباری منافع خوروں نے بیطریقہ اختیار کررکھا تھا کہاہیے ناقص مال کوزیادہ سے زیادہ فروخت کرنے کے لئے مختلف لاٹریوں اور انعامی کوپن کے چکر چلا کر معصوم بچوں کو بیوتو ف بنایا جار ہاتھا۔مثلاً:اگر بچے کوئی مخصوص سپاری یا چیونگم خریدیں تو ہر پیکٹ میں ایک سے پانچ یا سات تک کوئی نمبر ہوگا ، بچوں سے کہا جاتا ہے اگر وہ مینمبر پورے جمع کرلیں تو انہیں ایک عدد گھڑی ، گانوں کا کوئی کیسٹ یا کوئی اور قیمتی چیز بطور انعام دی جائے گی۔معصوم بچے انعام حاصل کرنے کے لا کچ میں دھڑا دھڑ ناتص اورصحت کے لئے نقصان وہ چیزیں خرید کر کثرت ہے کھاتے ہیں۔اس طرح ایک طرف تو یہ بچے اپنے والدین کا چیبہ ہر باد کرتے ہیں ، اور ؤوسری طرف ملک وقوم کی امانت لیعنی اپنی صحت کوجھی

<sup>(</sup>١) لأن سبيل الكسب الحبيث التصدق إذا تعذر الردعلي صاحبه. (در محتار ح: ٥ ص: ٣٨٦ باب الربا).

 <sup>(</sup>٢) وتكون النفقة من وجه حلال فإن الحج لا يقبل بالنفقة الحرام ...... فلا يثاب لعدم القبول. (إرشاد السارى ص:٣)، طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٣) الأن مبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الردعلي صاحبه. (درمختار ج٥٠ ص٣٨٦). أيضًا: ويتصدق بلالية التواب وينوى به براءة اللمة. (قراعد الفقه ص: ١١٥).

نقصان پہنچاتے ہیں۔ بچے گئی بھی خریداری کرلیں مگر وہ نمبر پورے جمع نہیں ہوتے ہیں۔ اب تک پیسلسلہ بچوں بک محدود تھ، مگر دمانے کی ترتی کے ساتھ ساتھ انعامی اسکیم کی بیکاروہاری حکمت عملی بھی کسی وہائی بیاری کی طرح چاروں طرف بھیلی چلی گئی اور آج جارے کے بئے چاروں طرف انعامی اسکیموں کا جال پھیلارہی ہیں۔ ہمارے وطن عزیز کی ہوئی ہیں ایک فوسرے پر بازی لیے جانے کے بئے چاروں طرف انعامی اسکیموں کا جال پھیلارہی ہیں۔ بیانعامی اسکیمیوں اس غریب ملک سے عوام کے ستھ ایک ہواظلم ہے، کیونکہ بیاسکیمیوں انہیں فضول خرچی اور غیر ضرووری خریداری کی طرف صرف اور صرف انعام کے لائج کی وجہ سے راغب کرہی ہیں، جس کے منتج میں ایک عام آ ومی کے محدود مالی وسائل شصرف کری طرح مثاثر ہوتے ہیں، بکداس کے لئے مالی مشکلات اور ذہنی پر بیٹانیوں کا باعث بھی بنتے ہیں، کیونکہ ان انعامی اسکیموں کے جاری کرنے والے مفاد پرست عناصر نے کم ہو مشیری کے ساتھ الیے حرب اپنا نے ہوئے ہیں کہ اول تو انعام نکاتا ہی نہیں اور اگر خوالکوں خریداروں ہیں صرف ایک آ دھ کا ، نتیجہ فلا ہر ہے مایوی کے سوا کچھنیں۔

یے صورت حال نہ صرف مایوں کن بلکہ باعث ندامت بھی ہے کہ ایک اسلامی مملکت بیں جہال کی حکومت ملک کے معاشر کے واسلامی قانون اور شریعت میں ڈھالنے کی سخت جدوجہد کررہی ہے، وہاں چند مفاد پرست اور خود خرض عناصر اپنے مالی ف کدے کے لئے ملک کے سردہ لوح غرب عوام اور معصوم بچوں ونو جوانوں کے اخلاق کو تباہ کررہے ہیں، کیونکہ ان لائری اسکیموں کا شکار سب سے زیادہ بچے اور نو جوان ہورہے ہیں، جن ہیں انعام کی لالچ ہیں جو نے اور قمار بازی کا عضر جنم لے رہا ہے، جوآ کے چل شکار سب سے زیادہ بچے اور نو جوان ہورہے ہیں، جن ہیں انعام کی لالچ ہیں جو نے اور قمار بازی کا عضر جنم لے رہا ہے، جوآ کے چل کر ان کی اخلاقی اور معاشرتی تباہی کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ ملکی ذیرا خلاقی مہم کو گھر گھر پہنچا نے کے شے ب اسلامی معاشرے کے قیام کے لئے سے خو مصابی اس و با اور غیرا خلاتی مہم کو گھر گھر پہنچا نے کے شے ب در لیخ استعال کیا جارہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ٹیلیو پڑن جو کہ حکومت پاکستان کا ایک تو می ادارہ ہے، اس پر آج کل اسکیموں کے اشتہارات کی مجم پارے۔

محتری! خود میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ ریڈیو پاکتان کراچی سے ایک مشہور چائے کمپنی کے کمرشل ریڈیو پر وگرام میں بہترین شعرروانہ کرنے پر جھے چائے کے پورے کارٹن کاحق وار قرار دیا گیاا ور ریڈیو پر اس کا با قاعدہ اعلی نہی کیا گیا، کا فی عرصہ انتظار کے بعد جب انعام مجھے موصول نہ ہوا تو میں نہ کورہ کمپنی کے دفتر گیا، وہاں انہوں نے جواب دیا کہ: '' ہمیں پھی معلوم نہیں، آپ ریڈیو والوں سے جاکر معلوم کریں۔'' اس طرح کے انعامی چکر آخ کل چاروں طرف چل رہے ہیں۔ مہر بائی فرما کر آپ فقہ حنید کی روشن میں سے بتا ہے کہ کیا میدانعامی اسکیمیں دینِ اسلام میں جائز اور حلال ہیں؟ اگر نہیں تو حکومت چاروں طرف پھیلے ہوئے اس غیرا خل تی طوفان کا کوئی توٹس کیوں نہیں لیتی؟

جواب:..کسی چیز کے انفرادی جواز وعدمِ جواز سے قطع نظراس کے معاشرتی فوائد دنقصانات پرغور کرنا چاہئے، آپ نے انعامی لاٹر یوں کا جونقشہ پیش کیا ہے، یہ ملک وملت کے لئے کسی طرح بھی مفید نہیں۔اس لئے حکومت کواس فریب دہی کا سدِ ہاب کرنا چاہئے۔ جہاں تک انفرادی جواز کاتعلق ہے، بظاہر کمپنی کی طرف سے انعامی کوین کا اعلان ہڑا دیکش اور معصوم معلوم ہوتا ہے، کیکن اگر

ذرا گہری نظر سے دیکھ جے نے قومعلوم ہوگا کہ کمپنی انعام کی شرط پر اپنی چیزیں فروخت کرتی ہے اور خریداروں میں سے ہرخریدار گویا اس
شرط پر چیز خریدتا ہے کہ اسے بیا نعام سلے گا، گویا اس کا روبار کا خلاصہ ' خرید وفروخت بشرط انعام' ہے، اور شرعاً ایسی خرید وفروخت
ناجا مُزہ جس میں کوئی ایسی خار بی شرط رگائی جائے جس میں فریقین معاطے میں ہے کہ ایک کا نفع ہو' صدیث شریف میں ہے کہ:
'' حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خرید وفروخت سے منع فرمایا، جس میں شرط لگائی جائے''' اس لئے بیانوں می کا روبار شرعاً ناج کر کے ہے اور معاشرے کے سے مہلک بھی جکومت کوچا ہے کہ اس پر پابندی عائد کرے۔

#### إنعامي بروگراموں میں حصہ لینا کیساہے؟

سوال:...میں اکثر انعامی پروگراموں میں حصہ لیتا ہوں ،اورمختلف کہانیاں اور دیگرمععومات اِنعامی پروگراموں کے بئے بھیجتا ہوں ،جن میں کافی محنت خرچ ہوتی ہے،اگرمیراا نعام نکل آئے تو وہ انعام میرے لئے بچے ہے یاغلط؟ جواب:...یہ انعامی پروگرام بھی مہذب جواہے۔

# معمابازی کی رقم کی شرعی حیثیت

سوال: " جنگ اخبار میں آپ کے کالم ہے منتفیض ہونے کا موقع ملنار ہتا ہے، گزشتہ روز میرے ایک دوست نے کہا کہ پرائز بونڈ کی طرح معم بازی بھی جائز ہے، آپ سے قرآن وسنت کی روشنی میں رہنمائی جاہتا ہوں کہ کی معمابازی کرنے والا إدارہ اور ادارے کاعملہ اور انعامی رقم حاصل کر کے اسے اہل خانہ پرضرف کرنا جائز ہے؟ حل ہے یا ناجائز اور حرام ہے؟ اور کیا پرائز بونڈ کا اطلاق اس پرنہیں ہوتا؟

جواب: ... میں تو پرائز بونڈ کوبھی جائز نہیں کہتا ہ " بلکہ خالص حرام کہتا ہوں ، اور معمابازی بھی اس کی جیھوٹی بہن ہے ، اس لئے اس کو کیسے جائز کیا جاسکتا ہے ...؟

<sup>(</sup>۱) وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو المعقود عليه يفسده (هداية ح: ٣ ص. ٥٩ ، كتاب البيوع) -(٢) عن عسرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن البي صلى الله عليه وسلم أنه بهي عن بيع وسرط قوله نهى عن بيع وشرط، أقول تمسك به أبو حيفة على فساد البيع بالشرط (اعلاء السنن، باب النهى عن البيع بالشرط ج-١٣ اص ٣٠٠ ا) -(٣) المدالة من والمدس والأنصاب والأذلاق رحس من عمل الشيط، فاحتناه العلك تفلحون (المائدة ٩٠ ) أبضًا: أكد

<sup>(</sup>٣) إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تفلحون. (المائدة ٩٠). أيضًا: أكد تحريم الحمر والميسر من وجوه حيث صدر الجملة بإنما وقرنها بعبادة الأصنام ومنه الحديث: شارب الخمر كعابد الوثن، وجعلهما رجب من عمل الشيطان، ولا يأتي مه إلا الشر البحت وأمر بالإجتناب وجعل الإجتناب من الفلاح وإذا كان الإجتناب فلاحًا كان الإرتكاب خسرًا. (تفسير النسفي ج١٠ ص٣٥٣، طبع دار ابن كثير، بيروت).

<sup>(</sup>٣) يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. (البقرة. ١٩). أيضًا: والميسر: القمار، مصدر من يسر ... واشتقاقه من اليسر الأنه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة بلاكد وتعب أو من اليسار كأنه سلب يساره. (تفسير نسفى ج: ١ ص: ١٨٢)، طبع دار ابن كثير، بيروت).

### ڈ الروالی لاٹری کی ایک قتم کا حکم

سوال:...ایک شخص کس آ دی ہے اس اسکیم کا ایک کو بن خدید تا ہے جو کہ • ۱۴ ڈاٹر میں اسے ملتا ہے، اور اس کی تقسیم پچھ یوں ہے کہ:

> ا:... • ٣ ڈالراس شخص کو بنائے جس سے بیخریدرہا ہے اوراس کا نام کو پن لسٹ میں نمبر ۵ پر ہے۔ ۲:.. • ٣ ڈالراس سٹ میں نمبر ایرآئے ہوئے تخص کو کمپنی کے ذریعے بھجوا تاہے۔ ۳:...اور • ۴ ڈالر کمپنی کو بھجوا تاہے۔

اس کے بدلے میں کمپنی اے چارہ پی جیجی ہے اور ان چار کو پنوں کولسٹ میں اس کا نام اب نمبر ۵ پرآگیا ہے، اور جس جنم نے اس کو بین کو بہلے خریدا تھا اس کا نام اب نمبر ہم پر ہوگا۔ بیخص ان چار کو پنوں کو ہ ۲، ہ ۴ ڈالر میں چار مزید بندوں کو فروخت کرتا ہے،
اس طرح اے ۱۵ ڈالر طبح جی جس میں ہ ۴ ڈالر اس کا منافع ہے کیونکہ اس نے ۲۰ اڈالر خرج کے تھے۔ اس طرح بیسلسلہ جل کلا ہے اور ہر کو پن خرید نے والا چار کو پن حاصل کرنے کے بعد انہیں آگے جیتا چلا جاتا ہے، اور اس جنمیں کا نام لسٹ نمبر چو تھے ہے
ہے اور ہر کو پن خرید نے والا چار کو پن حاصل کرنے کے بعد انہیں آگے جیتا چلا جاتا ہے، اور اس جنمیں کا نام لسٹ نمبر چو تھے ہے
تیسرے، تیسرے و دسرے اور ذوسرے بے بہلے نمبر پر پہنچا ہے (چ ہے جننی بھی عرصے میں بہنچ) جب پہلے نمبر پر آگیا تو جس
طرح اس حقص نے ۴ می ڈالر نسب میں نمبر اوالے کو بیسے عقصا کی طرح اب ۲۰ والوگ اے ۴۰ می ڈالر بھیوا کیں گے، اور اسے کل

جواب:...فالص سود ہے، کیونکہ اس نے ۱۰ اڈالرخر پدکر بقول آپ کے ۱۹۰۰ س (نہیں، بلکہ ۱۰۰۰س) ڈالر کمائے۔" سوال: اگر جائز نہیں ہے تو آیا یہ جوئے کے ڈمرے میں آتا ہے بالدنری وغیرہ کے؟ جواب:...جی ہاں جوابھی ہے، یہ سلسلہ آگے چلاتو زائدر قم سود، ورنہ اختال ہے ۲۰ اڈالربھی جائیں۔ (۲)

#### يرائز بونڈ كا إنعام سود ہے تو چرجائز ذريعه كون ساہے؟

سوال: بیس نے آپ ہے پوچھاتھا کہ یہاں بینک اپنے بونڈ پیچے ہیں ،اوراس پر انعام بھی نکالتے ہیں ،مطلب یہ کہ اپنا بیسہ مخفوظ رہے گا، کیا اگر بونڈ پر انعام نکل آئ تو وہ پسے استعال کرسکتے ہیں؟ آپ کا جواب تھا؛ بیسود ہے ،اوراس کا تھم بھی ڈوسرے سود کا ہے ، ذرااس کی وضاحت کردیں کہ بیڈوسراسود کیا ہے؟ سودتو میری سمجھ بیآتا ہے کہ آپ پہلے ہے مقرر کریں ، جبکہ یہاں تو بیہ کہ درااس کی وضاحت کردیں ، جبکہ یہاں تو بیہ کے سود کا جہ درااس کی وضاحت کردیں کہ بیڈوسراسود کیا ہے؟ سودتو میری سمجھ بیآتا ہے کہ آپ پہلے سے مقرر کریں ، جبکہ یہاں تو بیہ کہ درایس کی وضاحت کردیں ، جبکہ یہاں تو بیہ کو گوئی جو کرذر بعد کہا گریہ میں انعام نکل آیا تو ٹھیک ، ورند آپ کار دیو بیٹھ فوظ ۔ اگر بیسب ہی ذریعے ناجائز اور سود کے اندر آئے ہیں تو پھرکوئی جو کرذر بعد ہی تا جائز اور سود کے اندر آئے ہیں تو پھرکوئی جو کرذر بعد ہی بتاد ہے گئے؟

<sup>(</sup>۱) لأنها فضل لا يقابله عوص التحرر على حقيقة الرما وشبهة الربا واحب. (بدائع الصنائع ح ۱۰ ص ۵۹۵، كتاب القرض). (۲) وحرم لو شرط فيها من الحانبيل لأنه يصير قمارًا . . . سمى القمار قمارًا لأن كل واحد من المقاصرين ممن يجور أن يذهب ماله إلى صاحبه و بحوز يستبد مال صاحبه و هو حرام. (فتاوى شامى ح ۲۰ ص ۳۰۳، طبع سعيد).

چواب:... وُوسرے سودے مرادع م سودے ، جو بینک دیتا ہے ، اور بیانعام بھی ان کی سود ہی کی رقم ہے ہوتا ہے ، اس لئے یہ بھی جا تزنبیں۔ اگر کاروبار میں رو پیدلگایا جائے تو اس ہے جو منافع حاصل ہوتا ہے اس کا فیصد لینا جائز ہے ، مثلاً آپ نے کسی کوایک لا کھرو پیددیا کہ وہ اس سے کاروبار کرے ، اس سے جو منافع ہواس کے بارے میں طے کرلیا جائے کہ اتنافیصد کام کرنے والے کا ہوگا اور اتنافیصد رقم والے کا ، یہ بی ہے۔ (۱)

 <sup>(</sup>١) لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قرض جرّ نفعًا، والأن الزيادة المشروطة تشبه الربا، الأنها فضل لَا يقابله عوض، التحرز عن حقيقة الربا وعى شبهة الربا واجب. (بدائع الصنائع، كتاب القرض ج٠٧ ص٠٤٥).

 <sup>(</sup>۲) ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعًا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة من الربح لأن شرط ذالك يقطع الشركة بينهما ولا بد منها كما هي في عقد الشركة. (الهداية ج.٣ ص:٢٥٨، كتاب المضاربة). وكن الربح شاتعًا فلو عين قلرًا فسدت. (الدر المختار مع الرد المحتار ج:٥ ص:١٣٨ كتاب المضاربة).

# حميش

# پیشگی رقم دینے والے کے میشن کی شرعی حیثیت

سوال:... میں کمیش ایجنٹ ہوں ، فروٹ مارکیٹ میں میری آڑھت کی ذکان ہے ، کوئی زمین واریا ٹھیے وار مال لے آتا ہے تو فروخت کرنے بعدوس فیصد کمیش کی صورت میں لے کرکے بقایا قم اوا کرویتا ہوں۔اباس میں پریشانی والاسئلہ یہ ہے کہ زمین وار اور نمین واریا ٹھیکے وارکو مال لانے سے قبل میں پہیس ہزاررو پے ویتا ہوں تا کہ جھے مال و ب، اور عام وستور بھی بہی ہے کہ زمین واراور شھیکے وارکو مال لانے سے قبل اس مالی کے پریسے ویئے جاتے ہیں تا کہ وہ مال جسیج اور اس مال کے فروخت پر کمیش لیا جاسکے۔اب اس طریقہ کار پر مختلف ہاتیں سفتے ہیں ، کو سود کا کہتے ہیں ، اور بعضے لوگ حرام کا کہتے ہیں ، اور زیادہ تر لوگ جواس کام سے تعلق رکھتے ہیں ، وو کہتے ہیں کہ حلال ہے۔

جواب: .. چونکہ زمین داران کو بیرتم پیشگی کے طور پر دیتے ہیں، یعنی ان کا مال آتارہے گا اور اس میں سے ان کی رقم وضع ہوتی رہے گی ان کا مال آتارہے گا اور اس میں سے ان کی رقم وضع ہوتی رہے گی ، اس لئے بیٹھیک ہے ، اس پر کوئی قباحت نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہوگی کہ وُکان دار کے پاس پچھر دو پید پیشگی جمع کرادیا جائے اور پھراس سے سوداسلف خریدتے رہیں ، اور آخر میں حساب کرلیا جائے۔ (۱)

# ز مین دارکو پیشگی رقم دے کرآ ڑھت پر مال کا کمیشن کا شا

سوال: اکثر و بیشتر چھوٹے بڑے زمین دارزری ضرورتوں کے چیش نظر آڑھتیوں سے بوقت ِضرورت بطوراُ دھار پھے رقب ہیں ، زری نصل کی آمد پراجناس نصل آڑھتیوں کے حوالے کردی جاتی ہے، بوقت ِ ادائیگی رقم ندکورہ آڑھتی واجب الا دارقم میں سے ۲۰ فیصدرتم منہا کر کے بقایارتم ندکورہ زمین دار کے حوالے کرتا ہے۔ حل طلب مسئلہ یہ ہے کہ آیا ایک رقم جس کو کمیشن کا نام دیا جا تا ہے اُزرُ و کے قرآن وسنت کی سے لینا جا کز ہے؟ اگرنا جا کز ہے توالی ناجا کز رقم لینے اور دینے والے دونوں کے لئے کیا وعید آئی ہے؟

جواب:... يہال دومسئلے الگ الگ بيں۔ايک مسئلہ ہے کا شت کاروں کا آڑھتيوں ہے رقم ليتے رہنااور فصل کی برآ مد پر

<sup>(</sup>۱) ولا بناس أن ينضع الرجل عند الرجل درهمًا ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو كسر معلوم سلعة معلومة. (مؤطا إمام مالك جمامع بين الطعام ص: ۹ ۹۰). وفي رد المحتار. ولو اعطاء الدرهم وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة اماء ولم يقل في الإبتداء اشتريتُ منك يجوز وهذا حلالٌ. (رد المحتار ج: ۳ ص: ۲۱ ۵، كتاب البيوع).

ال رقم کا اواکرنا۔ اس کی ووصورتیں ہیں، ایک بیا کہ آڑھتی ان کاشت کا رول سے قبل از وقت سے وامول غلی خرید لیں، مثلاً: گذم کا فرخ آسی روپے ہے، آڑھتی کاشت کار سے فصل آئے ہے وو مہینے پہلے ساٹھ روپے کے حساب سے خرید لیں اور فصل وصول کرنے کی تاریخ، جگہ جنس کی نوعیت وغیرہ طے کرلیں، بیصورت جائزہ۔ وُ وسری صورت بیہ کے کھی الحساب رقم وسیتے جا کیں اور فصل آئے پر این قرض مع زائد چیبوں کے وصول کریں، بیسود ہے اور قطعی حرام ہے۔ (۱)

وُوسرامسکار آڑھتی کے کمیشن کا ہے، یعنی اس نے جوکاشت کارکا غلہ یاجنس فروخت کی ہے، اس پروہ اپنامختانہ فیصد کمیشن کی شکل میں وصول کر ہے (عام طور پر'' آڑھت' ای کوکہا جاتا ہے)، بیصورت حضرت امام ابوصنیفہ کے قول کے مطابق تو جائز نہیں، ' بلکہ ان کواپنی محنت کے دام الگ طے کرنے چاہئیں، کمیشن کی شکل میں نہیں، گرصاحبین اور دُوسرے انکہ کے قول کے مطابق جائز ہے۔ (") ان کواپنی محنت کے دام الگ طے کرنے چاہئیں، کمیشن کی شکل میں نہیں، گرصاحبین اور دُوسرے انکہ کے قول کے مطابق جائز ہے۔ (") ایجنٹ کے کمیشن سے کا فی ہوئی رقم ملا زمین کوٹ دیا

سوال:...ہارے ہاں کپڑا مارکیٹ میں ایک تناہم شدہ رسم ہے کہ مالک وُکان جب کسی ایجنٹ کی معرفت کپڑا فروخت کرتا ہے تواس کو کہیشن ویتے وقت وس بیسر فی رو بید کے حساب سے رقم کا تناہے ،جس کو ہورے ہاں ''سگھڑی'' کہتے ہیں۔ بیسلیم شدہ بات ہے کہ سگھڑی وُکان کے نوکروں کے لئے ہوتی ہے اور پورے مہینے کی جمع شدہ سگھڑی ہر ماہ کے آخر میں تمام نوکروں کو مساوی تقسیم کردی ہوتی ہے۔ کچھ مالکانِ وُکان بیرقم ایجنٹ کے کہیشن ہے تو کا نیتے ہیں مگرخود کھا جاتے ہیں ، استفسار پروہ کہتے ہیں کہ بیرقم ہمارے رشتے کی بیواوں اور پیموں کووی جاتی ہے جو بہت غریب ہیں۔ کیاغریب کارکنان کاحن مارکر ہیواوں کو ویناشر عا جائز ہے؟

جواب:...دس پیسے کاٹ کرجورقم دی گئی ہے، ولال کی اُجرت آئی ہی ہوئی ، اور دس پیسے جو باتی رہ گئے وہ ما لک کی ملکیت میں رہے ،خواہ کی کودے دے ، یا خود رکھ لے۔ (۵)

#### چندہ جمع کرنے والے کو چندے میں سے فیصد کے حساب سے کمیشن وینا

سوال :...کسی دِبی مدرے کے لئے کوئی سفیر مقرر کیا جائے اور وہ سفیر کے کہ بیں ۳۳ فیصد اور گا، جبکہ خلفائے راشدین کے دور میں زکو 5، صدقات اکٹھا کرنے والے حضرات کو بیت المال سے مقررہ ما ہانہ دیا جاتا تھا، اور آج ایک سفیر دین

 <sup>(</sup>١) فالسلم عقد يثبت به الملك في الثمن عاجلًا وفي الثمن أجلًا فإن تقول لآحر أسلمت إليك عشرة دراهم في كرّ حيطة أو أسلفت ويقول الآخر قبلت وينعقد السلم وأمّا الشروط الذي في المسلم فيه فأحدها بيان جنس المسلم فيه حنطة أو شعيرا والشاسي أن يكون المسلم فيه مؤجلا بأجل معلوم والثالث بيان مكان الإيفاء إلخ رفتاوي عالمگيري ج.٣ ص:١٤٨، كتاب البيوع، طبع رشيديه).

٣١) - وفي الأشباه كل قرض جرَّ نفعًا فهو حرام. (درمختار ج٠٢ ص:٣٩٥، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٣) فقال: ومنه كان أبوحنيفة يكوه السمسرة وفي التلويخ: وأكثر العلماء لا يعيزون هذا لأنها وإن كانت أجرة السمسرة لكها مجهولة وشرط جوازها عند الجمهور أن تكون الأحرة معلومة. راعلاء السنن ج ١١ ص٢٠٤٠).

<sup>(</sup>٣) وفي الحادي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار فقال: أرجو أنه لا بأس به. (درمختار ج: ٢ ص: ٦٣).

 <sup>(</sup>۵) كل يتصرف في ملكه كيف بشاء. (شرح اعللا ح: ١ ص: ١٩٣٠)، رقم المادة (١١٩٢).

ادارے کے لئے کام کرنے کا • سفیصد باسس فیصد لینا جاہتا ہے، جبکہ ایک مفتی صاحب بیفتویٰ دے چکے ہیں کہ بیکییشن لینا بینی فیصد لیمنا جائز ہے، اور میراموقف ہے کہ بیجا کر ہے، یا اسے شخواہ دی جائے یا فیصد؟ اب آپ سے استدعا ہے کہ کتاب التداور سنت رسول سے کھل واضح اور مدلل جواب عزایت فرما کراُمتِ مسلمہ پراحسانِ عظیم فرما کیں۔

جواب:...مفیر کافیصد کمیش مقرّر کرنا دو وجہ ہے ناجا کڑے، ایک توبیاً جرت جمبول ہوئی، کیونکہ کچے معلوم ہیں کہ وہ مہینے میں کتناچندہ کرکے لائے گا؟ (۱) ووسری وجہ یہ کہ کام کرنے والے نے جو کام کیا ہوای میں سے آجرت دینا ناجا کڑے، اس سئے سفیر کی شخواہ مقرّر کرنی جائے۔

#### قیمت سے زائد بل بنوانا نیز دلالی کی اُجرت لینا

سوال:...جاری ایک دُ کان ہے، ہم رے پاس کوئی گا مک آتا ہے اور جو مال پچاس روپے کا ہوتا ہے، ہم ہے کہتا ہے کہ اس کا بل پچپن روپے سے بنادو، کیکن ہم ایسانہیں کرتے تو گا مک چلاجا تا ہے، دُ وسری دُ کان سے بل بڑھا کر مال لے لیتا ہے۔ ایسا کر نا جا تُزہے یا ناجا تُزہے؟

جواب:... بیتو جھوٹ ہے، البتہ اگر ۵۵ روپے کی چیز فروخت کرکے پانچ روپے چھوڑ دیئے جا کیں تو جائز ہے، گریہ رعایت اس ادارے کے لئے ہے جس کا نمائندہ بن کر پیٹن مال خرید نے کے لئے آیا ہے، زائدرقم کا بل لے کر، زائدرقم کواپئ جیب میں ڈال لینااس کے لئے حرام ہے۔

سوال:...ایک آ دمی ہمارے پاس آتا ہے، ہم ہے ریٹ پوچھتا ہے، ہم ریٹ بتادیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے ہیں گا کب لے کرآتا ہوں، ہرچیز پر پانچے روپے کمیشن دینا۔ بیرجا تزہے یا ناجا تزہے؟

جواب:... بیخص دُ کان دار کی طرف ہے دلال ہے ، اور اپنی دلالی کی اُجرت وصول کرتا ہے ، اور دلالی کی اُجرت (۴) جائز ہے۔

 <sup>(</sup>١) ولا ينصبح حتى تلكون السنافع معلوسة والأجرة معلومة لأن الجهالة في المعقود عليه وبدله يفضى إلى المنازعة.
 (الجوهرة النيرة ص:٣٣٣ كتاب الإجارة).

 <sup>(</sup>٢) الأن السنفعة يجوز أن تكون أجرة للسفعة إذا كانت مختلفة الجس. . . . وإن اتحد جنسها لا يحوز . إلخ. (البحر الرائق ج: ٤ ص: ٢٩٨) كتاب الإجارة، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) الوكيل إذا باع أن يكون أمينا فيما يقبضه من الثمن. (الفقه الحنفي وأدلته ح:٢ ص:١٣٢، صمان الوكيل). أيضًا الوكيل ممن لا يثبت له حكم تصرفه وهو الملك فإن الوكيل بالشرى لا يملك المشترى والوكيل بالبيع لا يملك الثمن لأن الوكيل يملك التصرف من جهة الموكل. (الجوهرة البيرة ج. ١ ص:٣٠٠ كتاب الوكالة).

ر") وفي الحاوى: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجوا أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدًا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز فجوّزوه لحاجة الناس إليه كدحول الحمام. (رد انحتار ج: ١ ص. ١٣٠، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب في أجرة الدلال، طبع سعيد كراچي).

#### دلالي كي أجرت ليمّا

سوال:...اگریش کی مخص کومشینری ،اس کے پارٹس وغیرہ اپنی معرفت خرید کرؤوں اورؤ کان دار ہے کمیشن حاصل کروں تو کیا پید کمائی اَ کلِ حلال ہے؟ مثلاً: کسی کارخانہ داریا کاروباری شخص کواپئے ہمراہ لے جا کر کسی بڑی وُ کان سے دس ہیں ہزار کا مال خرید کر اے کسی رقم سے دِلوایا اور بعد میں وُ کان وار سے مال بکوانے کا کمیشن کسی ریٹ پرحاصل کیا ،تو کیا بیجا تزہوگا؟ جواب:... بیدولالی کی صورت ہے، اور دلالی کی اُجرت جا تُڑہے۔

#### گاڑیاں فروخت کرنے کا کمیشن لینا

سوال:...زید مختلف می گاڑیوں کی خرید وفروخت کا کام کرتا ہے، زیدگاڑیاں خودنہیں خریدتا، بلکہ دوآ ومیوں کے درمیان وکیل بنتآ ہے اوران کا سود مطے کراتا ہے، اور دونوں آ دمیوں سے اپنا کمیشن یا معاوضہ جو کہ پہلے سے مطے ہوتا ہے، لیتا ہے۔ آیا بید معاوضہ یا کمیشن لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...جائزے۔<sup>(۳)</sup>

#### كسى كامال فروخت كرنے كى دلالى لينا، نيز كياا ہے لئے مال خريدنے پر دلالى ليناجا تزہے؟

سوال: کی کا مال فروخت کرنے کے لئے دلالی کی جاتی ہے، جوتقریباً ڈیڑھ فیصدہے، اب اگرہم کسی کا مال کسی وُوسرے کو فروخت کریں اورخود صرف دلالی لیتے ہیں، اس ہے جس کا مال ہوتا ہے، بعض اوقات ہم مقرّرہ مال اپنی ذات کے لئے لے رہے ہوتے ہیں، کین جس سے مال خریدتے ہیں اس ہے بھی دلالی لیتے ہیں، چونکہ ہماری پہچان بطور دلال ہے، کیا اس مال پر بھی دلالی لیا جاتا ہے؟

جواب:...اگراس کا مال کسی وُ وسرے آ دمی کے پاس فروخت کرتے ہیں تو اس کی ولا کی لیٹا جا تزہے، اگراس چیز کوخود ہی رکھ لیتے ہیں تو اس کی ولا کی لیٹا جا تزنیس۔

 <sup>(</sup>۱) والسمسار اسم لمن يعمل للغير بالأجرة بيعًا وشراءً. (المبسوط للسرخسى ح:۱۳ ص:۱۵ ۱ م باب السمسار، طبع
 دار المعرفة بيروت).

 <sup>(</sup>٢) قال في التاترخانية: وفي الدلال والسمسار يجب اجر العثل ... . . . . . وفي الحاوى: سئل عن محمد بن سلمة عن أجرة السمسار في الأصل فاسدًا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٢٣، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة مطلب في اجرة الدلال).

<sup>(</sup>٣) وأما الدلال فإن باع العين بنفسه ياذن ربّها فأجرته على البائع وإن سعى بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف. وقى الشامية: فتجب الدلالة على البائع أو المشترى أو عليهما بحسب العرف، جامع الفصولين. (رد المتار ج: ٣ ص: ٥٢٠، كتاب البيوع، مطلب فساد المتضمن يوجب فساد المنضمن).

 <sup>(</sup>٣) وأما الدلال فإن باع العين ينفسه ياذن ربها فأجرته على البائع، وإن سعى بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف. وفي
الشامية: فتجب الدلالة على البائع أو المشترى أو عليهما بحسب العرف. (رداغتار ج:٣ ص. ٥٧٠، كتاب البيوع).

# سمینی کا نمیشن لینا جائز ہے

سوال:... بڑی بڑی کمپنیوں والے حضرات ان کی کسی چیز کی فرونتگی کے بعد کمپیشن ادا کرتے ہیں، مجھے کمبھی دوا یک مرتبہ واسط ہوا ہے کہ بین نے ایک کمپنی کی ایک چیز فروخت کرائی تھی جس کے صلے میں مالکان نے مجھے کمیشن عزایت کیا تھا۔ آپ اس سوال کا جواب بمطابق شرعی توانین دیجئے کہ یہ کمیشن ہوئز ہے یا ناجا کڑ ہے؟
جواب بمطابق شرعی توانین دیجئے کہ یہ کمیشن ہوئز ہے یا ناجا کڑ ہے؟

#### إ دارے کے سربراہ کا سامان کی خرید پر کمیش لینا

سوال: "آ آپ کے مسائل اوران کاطل" کے عنوان میں کمپیٹن کے کمپیٹن کے متعلق ایک سوال چھیا، جس میں بیتج برق کہ بڑی بڑی بڑی کمپیٹوں والے اپنی کسی چیز کی فروخت کے لئے کمپیٹن اوا کرتے ہیں، اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ جائز ہے۔ آپ کا جواب واقعی اس لحاظ ہے قوا مدوضو ابط ہیں بیٹر طور کھے یااس کمپیٹن پر ہی اپنااسٹور کھو لے جس طرح آٹے وغیرہ و نے کی وجہ بے لوگوں کو غلافیمیوں میں میٹلا کردے گا کیونکدا گرآ پ سوال پرغور فرما کی تو وہ بے حد پیچیدہ ہے اور ساتھ ہی ڈراد ضاحت طلب ہے۔ بیسوال ایسے کمپیٹن کا بھی میٹلا کردے گا کیونکدا گرآ پ سوال پرغور فرما کی کمپنیوں اپنے ایجنٹ کے ذریعہ ڈاکٹروں کو بعض اوقات فیتی Samp او سے بیسوں اپنے ایجنٹ کے ذریعہ ڈاکٹروں کو بعض اوقات فیتی کا حکم سے بیسوں اور سے بیٹن کا بھی ما ماطہ کرتا ہے جو مثلاً: دوائی کی کمپنیوں اپنے ایجنٹ کے ذریعہ ڈاکٹروں کو بعض اوقات فیتی کا بھی اور سے باتھیاروں کو چار طیاروں کو ماملہ میماں تک بھی اس کی لیسٹ میں آ ہ تا ہے کہ گرشتہ ذوں اس بیک کی جہاز سازگہی نے پاکستان کے ہا فقیار توگوں کو چار طیاروں کو اس میں جو نورسٹیاں اور اسکولوں کے لئے جو سامان خرید اس میں می کی جو ابان خرید اس میں میٹر میکر نے دوالوں کے لئے بیا قام دی کھی ہے اور کہ کی بیش میکن میں اس کے ذریعہ کی جیب میں جلاجا تا ہے۔ چونکہ و بی کی لائے آپ کے جوابات بہت میں جو تے ہیں اورآپ کا مقام بھی بہت او نی اس کے ایجنٹ کی جیب میں چلا جا تا ہے۔ چونکہ و بی کی لائے آپ کے جوابات بہت میں دری ہے تا ہے۔ پر اورآپ کا مقام بھی بہت او نی ہو ہے اس کی اس میں کی گریں جم و بہن رکھنے والے آپ کے اس فتو سے کا ناجا کڑا استعال مام موج تے ہیں اورآپ کا مقام بھی بہت او نی ہو ۔ اس کے فرر ہے کہیں جم و بہن رکھنے والے آپ کے اس فتو سے کا ناجا کڑا استعال نام میں دیا تھا کہ دورے میں اورآپ کا مقام بھی بہت اور نیا ہے ، اس لئے ڈر رہے کہیں جم و بہن رکھنے والے آپ کے اس فتو سے کا ناجا کڑا استعال نام کم ہوجائے۔

جواب:...ا ہے سوال کا جواب بھنے کے لئے پہلے ایک اُصول سجھ کیجئے، وہ یہ کہ ایک کمپنی مال تیار کرتی ہے، اور وہ پچھ لوگوں کوا ہے مال کی تکاس کے سئے وکیل اور ایجنٹ مقرر کرتی ہے، جو مخص کمپنی کے مال کی تکاس کے لئے اس کمپنی کا وکیل اور نمائندہ ہو اس کو کمپنی کی ملے کر دہ شرائط کے مطابق کمپنی سے کمیشن اور معاوضہ وصول کرنے کا حق ہے۔

<sup>(</sup>۱) إجارة السمسار والعنادي والحمامي والصكّاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تحوز لما كان للناس به حاجة ويطيب أجر المأحوذ لو قدر أجر المثل. ورد اعتار ج. ٢ ص: ٣٥ باب إجارة الفاسدة). أيضًا. وأما الدلّال فإن باع العين بنصبه بإذن ربّها فأجرته على البائع، وإن سعى بينهما و ٢٠ المالك بنفسه يعتبر العرف. (الدر المختار ج: ٣ ص ٥١٠، كتاب البيوع). أيضًا: قال في التاتر خانية: وفي الدلّال والسمسار يجب أجر المثل. (رد انحتار ج: ٢ ص. ١٣ مطلب في أجرة الدلّال). (٢) أيضًا.

اس کے برعکس ایک اور شخص ہے جو کسی إ دارے کا ملازم ہے، اور وہ اپنے ا دارے کے لئے اس کمپنی ہے مال خرید نا جا ہتا ہے، وہ چونکہ فروخت کرنے والی کمپنی کا نمائندہ نہیں، بلکہ خرید نے والے إ دارے کا وکیل اور نمائندہ ہے، اس کے لئے اس کمپنی سے کمیشن وصول کرنا جا کر نہیں ہے، بلکہ کمپنی کی طرف ہے اس کوجتنی رعایت (کمیشن کی شکل میں) وی جائے گی، وہ اس إ دارے کا حق ہے جس کا بیوکیل اور نمائندہ بن کر مال خرید نے کے لئے آیا ہے۔

جب بیان اوران کااس مینی سے آجرت وصول کرنا جا کرنا ہوگیا، تو اب سیجھے کہ میں نے جومسکہ لکھ تھا کہ فروخت کنندہ کمپنی ہے کمپیش لیٹا جا کز ہے، بیان اوگوں کے ہارے میں ہے جو کمپنی کی طرف ہے وکیل اور نمائندے بن کر مال فروخت کرتے ہیں، وہ گویاس کمپنی کے ملازم ہیں،اوران کااس کمپنی سے آجرت وصول کرنا جا کڑے۔ (۱)

بخل ف اس کے ، سرکاری ملازم اور وزراء اور افسران ، سرکاری اِ داروں کے لئے جو مال خریدتے ہیں ، اس فروخت کرنے والی کمپنی کے وکیل اور نمائندے ہوا کرتے ہیں ، اس لئے سرکاری ملاز ہین ، سرکاری اور نمائندے ہوا کرتے ہیں ، اس لئے سرکاری ملاز ہین ، سرکاری اور کمپنی کے وکیل اور نمائندے ہوا کرتے ہیں ، اس لئے سرکاری ملاز ہین اور اور کمپنی کے جو سامان خریدتے ہیں وہ کمپنی ہے جتنی قیمت پر ملاہو، اتنی ہی قیمت پر متعلقہ سرکاری محکمے کو پہنچا نا ضروری ہے ، اور کمپنی کی جانب ہے جو رعایت یا کمیشن و یا جاتا ہے اس کو سرکاری ملاز ہین اور افسران کا ، یا وزیران بے تد ہیر کا خود ہضم کر جاتا شرعاً غین اور خیات ہے ، اس لئے ان کا اپنے اِ دارے کے لئے خریدی ہوئی چیز ہیں ہے کمیشن وصول کر کے اسے خود ہضم کرنا کسی طرح جائز نہیں ، بلکہ قو می خزائے ہیں خیانت اور حرام ہے۔ (۱)

#### كميشن كے لئے جھوٹ بولنا جائز نہيں

سوال: ... کمیشن کا کاروبار مثلاً: کپڑے اور مکان کی دلالی کرتا کیسا ہے؟ واضح رہے کہ اس میں تھوڑا بہت جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں نقص کو چھپایا جاتا ہے اور خوبیاں بڑھ چڑھ کربیان کی جاتی ہیں۔

جواب:... دلالی جائز ہے، باتی فریب اور جموٹ تو کسی چیز میں بھی جائز نہیں۔ اور کسی عیب دار چیز کویہ کہ کر فروخت کرتا

إجارة السمسار والمنادى والحسامى والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة
ويطيب أجر المأخوذ لو قدر أجر المثل. (رد اغتار ج: ٢ ص: ٣٤ باب الإجارة الفاسدة). أيضًا. فتحب الدلالة على البائع
أو المشترى عليهما أو بحسب العرف. (رد اغتار ح: ٣ ص: ٥٢٠) كتاب البيوع).

(٢) يَسَايها النين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بما لم تبحه الشريعة من نحو السرقة والحيانة والغصب والقمار وعقود الرباء (تفسير نسفى ج. ١ ص. ١٥٥). أيصًا: الوكيل إذا باع أن يكون أمينًا فيما يقضه من الثمن (الفقه الحنفى وأدنته ج: ٢ ص: ١٣٢ ضمان الوكيل). أيضًا: الوكيل ممن لا يثبت له حكم تصرفه وهو الملك فإن الوكيل بالشرى لا يملك المشترى والوكيل بالبيع لايملك الثمن ....... لأن الوكيل يملك التصرف من جهة الموكل (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٣٠٠ كتاب الوكالة).

(٣) فتجب الدلالة على البالع أو المشترى أو عليهما بحسب العرف. (رد الحتار ج٣٠ ص: ٥٦٠ كتاب البيوع).

بھی جائز نہیں کہ: '' اِس میں کوئی عیب نہیں ۔''

#### ملک سے باہر جیجنے کے پیسوں سے کمیشن لینا

سوال:...اگرکسی آ دمی کو باہر بھیجنے کے لئے اس سے سولہ ہزار روپے لئے جا کیں ، لینے والا آ گے ایجنٹ کو چود ہ ہزار روپے دے ، اور آ دمی چلا جائے ، اب دو ہزار کام کرانے والے کے لئے جو درمیان میں ہے حلال ہے یانہیں؟ جواب:... بیدو ہزارا گراس نے اپنے دوڑ وُھوپ کامحنتانہ لیا ہے تو جا تزہے۔

استوريبيركومال كالميشن ليناجا تزنهيس

جواب:...ان لوگول کی آپ ہے رشتہ داری تو نہیں ہے کہ آپ کو تخذدیں ، نہ آپ ان کے پیرزادہ ہیں کہ آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں ، اب سوائے رشوت کے اس کی اور کیا مہ ہو عمق ہے؟ اس لئے آپ کے لئے اس کمیشن کالیما جائز نہیں۔ (۳) کا مرکر وار فرنما کم پیشن لدیا

سوال:...میری ایک سیلی جو کہ لوگوں کو کڑھائی کرا کردیتی ہے، کڑھائی سستی بنواتی ہے اور پیسے زیادہ لیتی ہے، جن سے

<sup>(</sup>۱) لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لأن الغش حرام ...... إذا باع سلعة معيبة عليه البيان . إلخ وفتاوى شامي ج: ۵ ص: ۳۷، باب خيار العيب) ـ

 <sup>(</sup>۲) إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكّاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة.
 (رداغتار ج: ۲ ص: ۳۷، كتاب الإجارة، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) وفي الكشّاف المصطلحات الرشوة لغة ما يتوصل به إلى الحاجة بالمضايقة بأن تصنع له شيئًا ليصنع لك شيئًا آخر. (مجموعة قواعد الفقه ص: ٤٠٣) طبع صدف پبلشرز كراچي).

کڑھائی کرواتی ہے اس کے پورے پیسے دیتی ہے اور ہاتی پیسے خود لیتی ہے ، وُ کان دار بھی یوں کرتے ہیں ، یہ پیسے اس کے لئے جائز میں یا نا جائز ؟

> جواب:..اگردونوں طرف کے پیے طے کرنے جاتے ہیں تو جائز ہے۔ (') پان اُتار نے اور نیلام کرنے کا کمیشن لینا

سوال: ... میں ' پان منڈی' میں کام کرتا ہوں، گاڑیوں ہے مال اُتارنا، اس کور تیب ہے رکھنا اور اس کا ہر طرح ہے خیال
رکھتے ہوئے نیلام کرتا، یہ سب منڈی میں ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اگر کسی کا مال منڈی میں غائب ہوجائے تو اس کے ذمہ دار بھی ہم
ہیں۔ اتنی ذمہ داریاں جھانے کے بدلے میں ہم ایک کلوپان پر چارروپے مزدوری ( کمیشن ) لیتے ہیں، جس میں پان کے مالک کی خوشی
ہمی شامل ہے۔ اگر کوئی مال کی لاٹ چھوٹی ہوتو ہم اس پر کمیشن نہیں لیتے۔ اگر ہم اپنی مزدوری نہیں تو اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ جھے
روز اند میرے کام کی جوائی جسالتی ہے، کیادہ میرے لئے طال ہے؟

جواب:...آپ کوجواُ جرت ملتی ہے، وہ چونکہ آپ کے کام کا معاوضہ ہے، اس لئے اس کالیٹا آپ کے لئے حلال ہے،' لیکن مال میں خیانت نہ کریں۔

# كيا فيكثرى كے پُرزے خريدنے يا بنوانے ميں ملازم كميش كيا ہے؟

سوال: ...زیدایک تی فیکٹری میں ملازمت کرتا ہے، اوراس فیکٹری میں مشینوں کے پُر زہ جات جوروزانہ بیبیوں کی تعداد میں تاکارہ ہوتے رہتے ہیں، ان کو مختلف ورکشاپ سے بنواتا ہے یا خریدتا ہے، بیاس کی قدمداری ہے۔ وہ جن کارخانوں اور ورکشاپوں سے بنواتا یا خرید نے کا کمیشن لیتا ہے، کیوں ایک بیسے کام کرنے کے گئی کارخانے ہیں، اوراگروہ کارخانے والے کمیشن ویے سے إنگار کرتے ہیں تو وہ وہ کی چیزکی اور کارخانے سے کمیشن کی بنیاد پر بنوانا شروع کرویتا ہے، لہٰڈا کارخانے والے کمیشن کی بنیاد پر بنوانا شروع کرویتا ہے، لہٰڈا کارخانے والے کمیشن دیے ہیں کہا گرام کمیشن نہیں ویں گے تو وہ (زید) کی اور سے بنوالے گا، لہٰذاخوشی سے کمیشن دیے ہیں، بلکہ بعض تو خود پیشکش کرتے ہیں۔ اس طرح سے وہ گئی ہڑاررو پے تخواہ کے علاوہ بنا تا ہے، اگراس سے کہو کہ کمیشن نہلو، تو وہ وہ لیل بیویتا ہے کہا گراس سے کہو کہ کمیشن نہلو، تو وہ وہ لیل بیویتا ہے کہا گراس سے کہو کہ کمیشن نہلو، تو وہ وہ لیل بیویتا ہوں، کارخانے والے بل بھی سارو پے کے حساب سے دیتے ایک پُر کر وہ ارکیٹ ہیں سارو پے کا ہے تو ہی فیکٹری کو سارو پے کا بی ویتا ہوں، کارخانے والے بل بھی سارو پے کا ہے تو ہی فیکٹری کو سارو پے کا بی ویتا ہوں، کارخانے والے بل بھی سارو پے کے حساب سے دیتے ایک پُر کے وہ سارو پے کا بی ویتا ہوں، کارخانے والے بل بھی سارو پے کے حساب سے دیتے

<sup>(</sup>۱) إجارة السمسار والمنادى والحمامى والصكّاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل. (ردانحتار، اوّل باب الإجارة الفاسدة ج: ٢ ص:٣٥). أيضًا. والسمسار اسم لمن يعمل للغير بالأجرة بيعًا وشراءً. (المبسوط للسرخسي ح: ١٣ ص: ١٥ ا ، باب السمسار). أيضًا: قال في التاترخانية: وفي الدلّال والسمسار يجب أجر المثل. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٢٣ مطلب في أجرة الدلّال).

<sup>(</sup>٢) الإجارة هي تمليك نقع مقصود من العين بعوض. (درمحتار ج.٥ ص: ٢). فإن كانت مأجورة عادة كتوكيل المامين وسماسرة البيع والشراء لزم أجر المثل ويدفعه أحد العاقدين بحسب العرف. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ٣ ص. ١٥١، الوكالة بأجر). أيضًا: الإجارة على الأعمال: هي التي تعقد على عمل معلوم كبناء وخياطة قميص وحمل إلى موضع معين وصباغة ثوب وإصلاح حلماء ونحوه. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ٣ ص: ٢١٤ أحكام الإجارة على الأعمال).

ہیں، گررقم کی اوائیگی میں دورو بے پچھیٹر پیے لیتے ہیں، رقم بھی وہی اواکرتا ہے، فیکٹری کے مالک نے اے کمیشن لینے کی ہوایت نہیں کی ہے، اوراگر مالک کو بیمعلوم ہوجائے کہ وہ کمیشن لیتا ہے تو وہ اے نوکری ہے نکال دے مگراس بات کا یقین ہے کہ مالک کوسو فیصد انعاز وہ ہے کہ وہ کمیشن لیتا ہے تھا کہ اس معلوم ہے جو بھی اس منصب پر ہوتا ہے، بیکرتا ہے، لہذا اے معلوم ہے کہ اگر میں وُوسرا ملازم رکھوں گا تو وہ بھی یہی کرے آپ اسل م کی زوسے بتا ہے کہ اس کے یہ چے حلال میں کہ جرام ہیں؟

جواب:...کارخانے کا ملازم کا رخانے کا نمائندہ ہے، وہ کام بھی کارخانے کے وکیل اور نمائندے کی حیثیت ہے کرا تا ہے،
اس لئے اس کو جورعایت ملے گی وہ بھی اس کی نہیں، بلکہ کارخانے کی ہے، اس لئے ملازم کا کمیشن وصول کرتا جا ترنبیں، بلکہ خیانت اور
بددیانتی ہے ۔ کمت حلال کی کم تی میں برکت ہوتی ہے اور حرام کی کم تی و کیھنے میں تو خوشنما ہے تگریدہ و از ہر ہے جواندر ہی اندر سرایت کرتا
رہتا ہے اور بالاً خراس شخص کی وُنیا و آخرت دونوں کوغارت کرویتا ہے۔

### ڈرائیونگ کے جالان شدہ لائسنس چھڑانے کی ولالی کرنا

سوال:...ایک بروکر جالان شدہ ڈرائیونگ لائسنس مختف کورٹول سے لاتا ہے ، ڈرائیوروں سے وہ اگر • ۸ روپے لیتا ہے تو کورٹ میں تمیں جالیس روپے وے کرلائسنس چیڑا تا ہے ، اور باتی اس کے ہوگئے ، آیا بیکا روبار جائز ہے یانہیں؟

جواب: ... جرام کمانے اور کھانے کے جہاں اور طریقے جاری ہیں، یہ بھی ان ہی ہیں ہے ہے، ہر محکمے نے اپنے دلال چھوڑے ہوئے ہیں۔ جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے، آپ کسی شخص کو کسی محصر کا مرتے ہیں۔ جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے، آپ کسی شخص کو کسی کام کرتے ہیں۔ جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے، آپ کسی شخص کو کسی کام کرتے ہے لئے وکیل مقرر کریں تو اس کی اُجرت جائز ہے۔

#### سركارى افسران كالطيشده كميشن لينا

سوال:...ایک فخص کسی سرکاری یا غیر سرکاری اعلیٰ عہدے پر ف کز ہو،اوراس کواس کی مقرر کر دہ تخواہ بھی ملتی ہو،لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرو ہے ہیں نہ این دین کرنے پرفنکس کمیشن بھی لے رہا ہوجو کہ اس کی تخواہ سے بھی زیادہ ہو،اور قانون میں اس تسم کی رقم لینے کا کوئی جواز بھی نہ ہو،اوراس محکمے کے سارے افسران اس کمیشن کو جا کر بچھ کر لیتے بھی ہوں اور ہرایک افسر کی اس کے جمعہ سے کا کوئی جواز بھی نہو،اور بھول اس مقرر کر دی گئی ہو، جسے اس محتمل کو مجبور آلیمتا پڑتا ہو،اور بھول اس محتمل کے اس کے پاس لینے کے سوا کوئی جارہ ہوئی یا حلال ؟

اوراس کے جوابل خانہ ہیں، ان کے لئے یہ مال کیا ہے؟ حال تکہ وہ اسے دل ہے بھی پُر اسجھتے ہول اور زبان ہے بھی

 <sup>(1)</sup> المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وإيفاء الدين وإستيفائه، والمال الذي قبصه الوكيل بقبض العين بحسب وكالته هو في الحكم الوديعة بيد الوكيل. (شرح المحلة لسليم رستم باز ص: ۵۸۴).

<sup>(</sup>٢) تصبح الوكالة بأجر وبغير أجر، لأن البي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات، ويجعل لهم عمولة، فإدا تمت الوكالة بأجر لزم العقد ويكون للوكيل حكم الأجير. (الفقه الإسلامي وأدلته ح:٣ ص. ١٥١ تعريف الوكالة).

( حکمت ہے) سمجھاتے ہوں، اوران کا اس مخص کے علاوہ کوئی اور ذریعیہ آبدنی نہ ہو۔ بیوی اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاسکتی، اور بیچے انہی چھوٹ کے ہوں، تو ان کو باپ کا بید مال جائز ہوئی اجمی چھوٹے ہوں، تو ان کو باپ کا بید مال جائز ہوئی اجماز ؟ اگر نا جائز؟ اگر نا جائز آن وسنت کی روشنی میں کوئی ایساحل بتا ہے جو کہ اہل خانہ کے لئے قابل عمل ہو۔

جواب: ... سرکاری افسران اپن تخواہ کے علاوہ جو کمیشن لیتے ہیں، وہ شرعاً حرام ہے۔ مرنے کے بعدان کو یہ پوری رقم بحرنی پڑے گی، جبکہ پاس کچھ بیں ہوگا۔ یہاں احساب سے نئے لکتے ہیں، لیکن اللہ تعالی کی طرف سے جب احتساب ہوگا، اور ہم سب کا ہوگا، اس سے کوئی نہیں نئے سکے گا۔ باقی رہاس کی بیوی ہونے کی وجہ ہے، یا بچوں کے چھوٹا ہونے کی وجہ ہے، یا بچوں کے چھوٹا ہونے کی وجہ ہے، یا ان کے زیر تعلیم ہونے کی وجہ ہے حرام رقم کسی کے لئے حل لنہیں ہوج تی۔ جن لوگوں سے کمیشن لیتے ہیں، گھوٹا ہونے کی وجہ ہے، یاان کے زیر تعلیم ہونے کی وجہ ہے حرام رقم کسی کے لئے حل لنہیں ہوج تی۔ جن لوگوں سے کمیشن لیتے ہیں، ان کاحق کھاتے ہیں، اور سے قبر میں اور حشر میں پیٹ میں آگ کے انگار ہے بن جا نمیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سرکاری افسروں کوائی بلا سے محفوظ رکھے حلال آ مدنی آگر تھوڑی ہوتو اس میں برکت نہیں ہوتی ، بلکہ وہ بلا سے محفوظ رکھے حلال آ مدنی آگرت کی بات کواو پر لکھ ہی چکا ہوں۔

 <sup>(</sup>١) (يَسَايها النّين اموا لَا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) بما لم تبحه الشريعة من نحو السرقة والحيامة والغصب والقمار وعقود الرباء (تفسير نسفى ج: ١ ص: ١٥٥). وفي الكشاف المصطلحات الرشوة لغة ما يتوصل به إلى الحاجة بالمضايقة بأن تصنع له شيئًا ليصنع لك شيئًا آخر. (قواعد الفقه ص:٢٠٠).

 <sup>(</sup>۲) إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلمًا إنّما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا. (النساء. ١٠). أيضًا عن جابر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم نبت من الشُخت، وكل لحم نبت من الشُخت كانت النار أولى به.
رواه أحمد والدارمي والبيهقي. (مشكّوة ص:٢٣٢، باب الكسب وطلب الحلال).

# وراثت ورننه کی تقسیم کا ضابطه اور عام مسائل

#### وارث كووراثت يدمحروم كرنا

سوال:...رسول التدسلي التدمليه وسلم نے فر مایا که: جوابیخ وارث کومیراث ہے محروم کردے گا تو التد تعالی قیامت کے دن اس کو جشت کی میراث ہے محروم کردے گا (ابن ماجہ)۔

مندرجہ بالا حدیث مبارکہ میں خدانے جوتوانین بناویئے وہ اُٹل ہیں، اور انہیں تو ڑنے والا کفر کا کام کرتا ہے، ہم نے اکثر ایک مثالیں دیکھی ہیں کہ باپ اپنی اولا وہیں ہے کی ناراض ہوجاتا ہے تو اسے وراثت سے محروم کردیتا ہے۔ اب ہمارے ذہن ہیں مندرجہ بالا حدیث کامفہوم بھی ہے اور یہ بات بھی ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے دہ میری مرضی ہے کہ جے بھی وُ وں، اب خدا کے اس اُٹل نیصلے سے کیامفہوم اخذ کیا جاسکتا ہے؟ اس ناتھ عقل کوتشری کے ساتھ جواب جلد مرجمت فرمائے۔

چواہ :...کسی شرق وارث کو محر ما ہیہ کہ بیدوصیت کردی جائے کہ میرے مرنے کے بعد فلال شخص وارث نہیں ہوگا، جس کوعرف عام میں ''عاق نامہ'' کہا جاتا ہے۔ایسی وصیت حرام اور نا جائز ہے،اور شرعاً لائق اعتبار بھی نہیں،اس لئے جس شخص کو عاق کیا گیا ہوو ہ بدستوروارث ہوگا۔

#### نافر مان اولا دکوجائیدا دے محروم کرنایا کم حصد دینا

سوال:...ایک ماں باپ کے تین ٹر کے ہیں، تینوں میں سے ایک ٹر کے نے اپنی زندگی میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سوک کیا اور ماں باپ اس سے خوش ہیں، اور باقی دونوں میں سے ایک تعلیم حاصل کر رہا ہے اور جو بڑا ہے اس نے آج تک بھی ماں کو ماں اور باپ کو باپ نہیں سمجھا، رہتے وہ سب ایک ہی گھر میں ہیں، اب باپ جائیداد کوتقسیم کرنا چا ہتا ہے۔مولانا صاحب! آپ قرآن و

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى. يوصيكم الله في أو لادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية. (النساء: ۱۱). عن أنس بر مالك قال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فرض من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (سنن ابن ماجة، باب الحيف في الوصية ص: ۹۳ ا، باب الوصايا). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الحنة. (مشكوة ص: ۲۲۲). وكل من وقف على جور في الوصية من جهة المخطاء أو العمد ردّها إلى العدل، كمن أوصلى بالريادة على الثلث، أو أوصى بحرمان أحدٍ من الورثة من الميراث وغيره. (أحكام القرآن للتهانوي ج: ۱ ص: ۲۲۱).

حدیث کی روشی میں فیصلہ کریں کہ کیا باپ اس لڑ کے کو جائیداد کا زیادہ حصہ دے سکتا ہے جس نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ کیا وہ ایسا کرسکتا ہے یا وہ نتیوں میں ہرا پر تقسیم کردے؟ آپ اس سلسلے میں فیصلہ فر مادیں تا کہ میں کوئی فیصلہ کرسکوں۔

جواب:..جن نزکول نے مال ہاپ کو مال ہاپ نہیں سمجھا، انہول نے اپنی عاقبت خراب کی اوراس کی سزا ڈنیا ہیں بھی ان کو طے گی۔ مگر ہاں باپ کو بیا جازت نہیں کہ اپنی اولا وہیں ہے کسی کوج سیداد ہے محروم کرجائیں، سب کو ہرابرر کھنا جا ہے ورنہ ماں باپ بھی اپنی عاقبت خراب کریں ہے۔ (۱)

#### ناخلف بیٹے کے ساتھ باپ اپن جائیداد کا کیا کرے؟

سوال: بہمودا ہے باپ کا اکلوتا فرزند ہے، جومع اہل وعیال بلاک معاوضہ کے مدّت دراز ہے باپ کے گھر رہتا ہے محمود

یا بندی کے ساتھ صوم وصلوٰ قاکا عادی نہیں ، رمضان شریف کے روز ہی بلاک عذر شری کے نہیں رکھتا۔ معقول تنوّاہ پر ملازم ہے، باپ کی

بیسی کوئی خدمت نہیں کی۔ باپ بیٹے کا ناشتہ پائی الگ، بلکہ عملاً باپ سے الگ تھلگ ایک صدتک معاندا نہ طر زعمل کا حامی رہا۔ گھر میں

بیشتر وقت نہلیو برین ، ریڈ یو وغیرہ کی رنگینیوں اور لہو و لعب میں گزرتا ہے، ضعیف العرباب اپ نی گھر میں گانے بجائے اور خرافات

و تاجا نزد شفطے کا متحمل نہیں بلکہ اس کے لئے سو بان رُوح بنا ہوا ہے۔ باپ تین چاردیگر مکانات کا مالک ہے، اس کو بینکر دامن کیر ہے کہ

باپ کے بعد از کا وارث ہوا کرتا ہے، پیچھلے اور موجودہ حالات اور طرز معاشرت کا جائزہ لینے سے بین خدشہ بعیداً زقیا سنہیں کہ باپ کا

برکہ ملئے برمحمود کی بے دینی ، بے راہ روی اور حرام افعال و مشاغل میں انہاک کی وجہ سے ان تمام ناج تر اُموروافعال میں اضافہ ناگر می

جواب:...جس قدر ہوسکتا ہے اپنی زندگی میں صدقہ وخیرات کرے، ہاتی لڑ کا اگر بے راہ روی اختیار کرے گا تو ہاپ پراس کی کوئی ڈمہداری نہیں ،اس کا وہال اس کی گرون پر ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>

#### والدين كاكسى وارث كوزياده دينا

سوال ان جیمیا کہ قانونِ شریعت ہے دراثت میں لڑکا دو حصے اور لڑکی ایک حصے کی حق دار ہیں ، اس کے علاوہ کیا والدین اپنی اس جائیداد میں سے آ دھایا ایک تہائی حصدا یک یا دواولا دول کو ہبہ یا وصیت کر سکتے ہیں؟

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى: وقطى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا إما يبلغن عدك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أَثِ ولَا تنهرهما وقل لهما قولًا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربّ ارحمهما كما ربّيني صغيرًا. (بني إسرائيل: ٢٣،٢٣). عن عبدالرحمن بن أبني بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آلا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلي يا رسول الله قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الحديث. (الترملي ح:٢ ص:١٢).

<sup>(</sup>٢) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرض من ميراث وأرثه قطع الله ميراثه من الجنّة يوم القيامة ـ رسنن ابن ماجة ص: ٩٣ ا : مشكواة ص: ٢٢٢، باب الوصايا) ـ

 <sup>(</sup>٣) وأن ليس للإنسان إلا ما سعني، وأن سعيه سوف يرى. (عبس). ولا تزر وازرة وزر أحرى.

سوال ۲:..کیا باتی ماندہ وارث وحق داراولا دے شہادت لینی ہوگی ، تا کہ رحلت کے بعد آپس میں کسی قتم کی گڑ ہونہ ہوئے یائے ؟ کیونکہ ہبدیا وصیت کا اطلاق رحلت کے بعد ہی ہوگا۔

سوال ۳:...کیاکسی اولا دکوامتیازی حیثیت دے کر بہہ یا وصیت کے ذریعہ اس کوزیا دہ کاحق دینا جائز ہے؟ بصورت دیگر عال کرنے کی اجازت توہے؟

جواب ا:...وارث کے لئے وصیت نہیں ہوتی ، پس اگر کس نے یہ وصیت کی کہ میری اولا دھیں فلال کواتنا حصہ زیادہ دیا جائے تو یہ وصیت باطل ہے۔ البتہ اگر تمام وارث عاقل و بالغ ہوں اور وہ اپنی خوشی سے اس کواتنا حصہ زیادہ دیا جا ہیں تو دے سکتے ہیں۔

جواب ۱:... ہبدزندگی میں ہوتا ہے، ہبہ کے کمل ہونے کے لئے بیشرط ہے کہ جو چیز ہبدگی گئی ہے وہ موہوب لذ (جس کو بہدکیا گیا ہے) کے حوالے کردے اوراس کا ما نکانہ قبضہ دے دے، جب تک قبضہ نہ ویا جائے وہ چیز ہبدکرنے والے کی ملکبت میں رہتی ہے۔ اوراگروہ اس دوران مرج ئے توبید چیز بھی ترکہ میں شامل ہوگی ،موہوب لذکونبیں ملے گی۔ (\*\*)

جواب ۱۰۰۰ سی اولا دکو امتیازی حیثیت و ب کر بهدکرنا اگرکسی خاص ضرورت کی بنا پر بهو، مثلاً: وہ معذور ب یا زیادہ ضرورت منداور محتان ہے، تنب تو جا کز ہے، ورنہ جا کز نہیں، کیونکہ اس سے دُومری اولا دکی حق تلفی بوتی ہے۔ حدیث شریف میں اس کو ظلم اور جورے تعبیر فر مایا ہے۔ اولا دمیں سے کسی کو عاتی کرنا اور وارثت سے محروم کرنا شرعہ جا کز نہیں، بڑا سخت گناہ ہے، اور ماتی کرنے خالم اور جورے تعبیر فر مایا ہے۔ اولا دمیں سے کسی کو عاتی کرنا اور وارثت سے محروم کرنا شرعہ جا کز نہیں، بڑا سخت گناہ ہے، اور ماتی کرنے

<sup>(</sup>۱) عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة عام حجة الوداع إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. الحديث. (جامع الترمذي ج: ٢ ص:٣٣)، باب ما جاء لَا وصية لوارث).

<sup>(</sup>٢) ولا تجوز الوصية للوارث عندنا إلا أن يحيزها الورثة وهم كبار. (فتاوى عالمگيرية ج: ٢ ص: ٩٠).

<sup>(</sup>٣) وفي الهداية: وتصبح بالإيجاب والقبول والقبض ...... والقبض لا بدمنه لثبوت الملك. (هداية ح.٣) ص: ٢٨١ كتاب الهبة). قال في فتح القدير الايملكه الموهوب له إلا بالقبول والقبض. (ح.٤ ص: ٣٨٠). قال في الشامى: تصح بقبض بلاإذن في المجلس. (ج: ١١ ص: ١٩٠٠ كتاب الوصايا).

<sup>(</sup>٤٨) - ايفناً حواله بالا

<sup>(</sup>۵) ولمو وهب رجل شيئًا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذالك لا رواية لهذا في الأصل عن أصحاب وروى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى انه لا بأس به إذا كان المتفضل لزيادة فضل له في الدين وإن كانا سواء يكره وروى المعلى عن أبى يوسف انه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار وإن قصد به الإصرار سوّى بينهم يعطى الإبنة مثل ما يعطى الإبن وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضيخان. (الهندية ح.٣ ص١٠ ٣٩، كتاب الهبة).

<sup>(</sup>۲) عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. إنى نحلت إبنى هذا علامًا، فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال. لا قال: فارجعه . . . . . . وفي رواية انه قال. لا أشهد على جور . متفق عليه . (مشكوة ص . ۲۲۰ ، كتاب الهبة ، طبع قديمي كتب خانه).

ے دوشرعاً عات نبیں ہوگا بلکہاہے اس کا شرع حصہ ملے گا۔

#### سی ایک وارث کوحیات میں ہی ساری جائیدا دو ہے دی تو عدالت کوتصرف کا اِختیار ہے

سوال:...ایک صاحب جائیدادمسلم اینے آخری سال میں اپنے دی بچوں کے بجائے ایک ہی بچے کو جائیداد غیر منقولہ بچ کررقم دے گیا کہخود کھالوتا کہ بعد میں تقشیم نہ ہو، اس اولا دہیں ہیوہ بچیاں بھی ہیں ، کیاا سلامی عدالت میں قانونی نقطۂ نگاہ ہے، اخلاقا نہیں ، یہ جائیدا دکی رقم واپس تقسیم کروائی جاسکتی ہے؟

سیدادی رام واچن میم مروان جا سی ہے ، جواب:...اگراک نے بینصرف اپنی زندگی میں کیا تھاتو قانو نانا فذہے ، تاہم عدالت اس تصرف کوتو ژیے کی مجازہے۔ -

### مرنے کے بعد إضافہ شدہ مال بھی تقسیم ہوگا

سوال:...کیا مرحوم کےصرف انبیں جانوروں میں میراث ہوگی جو بونت ِ وفات موجود تھے یا جو بعد میں اضافہ ہوااورتقسیم کے وقت کثرت ہے موجود ہیں ، ان سب میں جھے ہول گے؟

جواب:...مرحوم کے مال میں اس کی وفات کے بعد جواضا فیہ ہواہے وہ بھی حسبِ دستورسا بق تقتیم ہوگا۔

#### باپ کی وراثت میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے

سوال:...والدين اپني وراثت ميں جو پچھٽر كەميں چھوڑ كرجاتے ہيں اس پر بہن بھائيوں كا كبير قانوني حق بنما ہے؟ جبكه ایک بھائی باپ کے مکان میں رہائش پذیر ہے، جبکہ بھائیوں کا کہنا ہے کہ باپ کی وراثت میں بہنوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اُحکام قر آئی اوراحا دیث کے حوالے سے جواب صا در قر مائیس کہ بہن ، بھائیوں کے خلاف قانونی کاروائی کاحق رکھتی ہے؟

جواب: .. قرآنِ کریم میں تو بھائیوں کے ساتھ بہنوں کا بھی حصہ ( بھائی ہے آ دھا ) رکھا ہے، وہ کون لوگ ہیں جوقر آنِ کریم کے اس قطعی اور دوٹوک تھم کے خلاف میہ کہتے ہیں کہ باپ کی وراشت میں بہنوں کا (بعنی باپ کی ٹرکیوں کا) کوئی حصہ نہیں ...؟

#### دُ وسرے ملک میں رہنے والی بیٹی کا بھی باپ کی وراثت میں حصہ ہے

سوال:...مير بے سسر كا انتقال ہو گيا ہے، انہوں نے وارثول ميں بيوہ، تين لڑ كے جن ميں ہے ايك كا انتقال ہو چكا ہے اور

<sup>(</sup>١) من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (مشكوة ج١٠ ص٢٢٦، بناب الوصايا، طبع قديمي). وكل من وقف علني جور في الوصية من جهة الحطأ أو العمد ردها إلى العدل، كمن أوصى بالريادة على الثلث، أو أوصلي بحرمان أحدٍ من الورثة عن الميراث وغيره. (أحكام القرآن للتهانوي ج: ١ ص: ١٦٢).

 <sup>(</sup>٣) رحل وهب في صحته كل المال للولد حاز في القضاء، ويكن أثمًا فيما صنع، كذا في فتاوى قاضيخان. (فتاوى عالمكيرية ج. ٣ ص. ١ ٣٩، كتاب الهبة، الباب السادس، أيضًا: البحر الرائق ج: ٤ ص:٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) قال الله تنعالي. "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" (النساء: ١١). "وإن كانوا إحوة رجالًا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين" (النساء: ١٤١).

چھاڑ کیاں چھوڑی ہیں، جس میں ایک لڑ کی ہندوستان کی شہری ہے۔ مرحوم کی جائیداد کس طرح سے تقسیم ہوگی؟ کیا ہندوستانی شہریت رکھنے والی لڑکی بھی پاکستانی وراثت کی حق دار ہے؟ اگر نہیں تو اس کا حصہ کا شنے کے بعد کتنا کتنا حصہ ہے گا؟ بینی بیوہ ہاڑکوں اور لڑکیوں کا الگ الگ۔

جواب: ... آپ نے بہیں لکھا کہ مرحوم کے جس لڑکے کا انقال ہو چکا ہے، اس کا انقال باپ سے پہلے ہوا ہے یا بعد میں؟

ہرحال اگر پہلے ہوا ہوتو مرحوم کا ترکہ (ادائے قرض اور نفاذ وصیت کے بعد) آئی حصوں پرتقتیم ہوگا ، ان میں سے دی جھے ہوہ کے،
چودہ چودہ دونوں لڑکوں کے اور سامت سامت لڑکیوں کے، جولڑ کی ہندوستان میں ہے وہ بھی وارث ہوگی، اور جس لڑکے کا انتقال اس
کے باپ کی زندگی میں ہو چکا ہے وہ وارث نہیں ہوگا۔ اور اگر اس لڑکے کا انتقال باپ کے بعد ہوا ہے تو ترکہ جھیا نوے حصوں پرتقتیم
ہوگا ، ہارہ جھے ہیوہ کے، چودہ چودہ تینوں لڑکوں کے اور سامت سامت لڑکیوں کے، مرحوم لڑکے کا حصد اس کے وار توں میں تقسیم ہوگا۔

#### ا کھے رہنے والوں میں اگر کسی ایک نے مکان بنوایا تو وہ کس کا ہوگا؟

سوال: ... میرے والد کے دو چھوٹے بھائی ہیں، تینوں بھائی شروع ہی ہے اکٹے رہے، ہمارے بڑے بچپا ملک سے بہر کویت معاش کے حصول کے لئے چھے گئے، اور ان کا خاندان بہیں ہمارے ساتھ رہا، ان کے بچوں کی تعلیم وتربیت کی ذمہ داری ہمارے والدصاحب کی ساری تنخواہ گھر میں خرچ ہوجاتی تھی، جبکہ چپا بھی کویت سے ماہا نہ خرچہ بھیجتے تھے، بچپا کے محارے والدصاحب کی ساری تنخواہ گھر میں خرچ ہوجاتی تھی، جبکہ پچپا بھی کویت سے ماہا نہ خرچہ بھیجتے تھے، بچپا کے کویت میں ہوئے کی وجہ سے ہمارے مالی عالب سرمایہ پچپا کویت میں لگا عالب سرمایہ پچپا کویت میں ہوئے اور ہم نے دہنے کے لئے مکان بھی بنوالیا، جس میں لگا عالب سرمایہ پچپا کی تھا، اب تینوں بھائی الگ ہو چکے ہیں اور بڑے بچپائے اس مکان کوا پٹے بیٹے کے نام کروالیا ہے، اور ان کا دعوی ہے کہ یہ مکان ان کا ہے، اور ان کا دعوی ہے کہ یہ مکان کا اسل حق دارکون ہے؟

جواب: ... چونکہ نتیوں بھائی اکٹھے رہ رہے تھے، نتیوں کے خرج اِخراجات بھی مشترک تھے، اور یہ جو مکان بنایا گیا یہ بھی مشترک بنایا گیا ۔ اس مشترک بنایا گیا ۔ اس مشترک بنایا گیا ۔ اس کے بدول سے بنا ہے، اس مشترک بنایا گیا ۔ کیوں سے بنا ہے، اس مشترک بنایا گیا ۔ گئے یہ بات تو اُن کی سیح ہے، لیکن اُن کو اس بات پرغور کرنا چاہئے کہ اگر میں شروع ہی سے بتا دیتا کہ یہ مکان میرا ہے تو کیا وُ دسرے بھائی اس کے بال بچوں کی غور و پر داخت کرتے؟ بہر حال یہ مکان ای کا ہے، لیکن اس نے اس مکان پر قبضہ جما کرا خلاق و مروّت کے خلاف کیا، واللہ اعلم!

#### بہنوں سے ان کی جائیداد کا حصہ معاف کروانا

سوال:... ہمارے معاشرے میں دراثت سے متعلق بیروایت چل رہی ہے کہ باپ کے انتقال کے بعداس کی اورا دمیں

 <sup>(</sup>۱) وفي الدر المختار: (واختلاف الدارين يمنع الإرث) ولكن هذا الحكم في حق أهل الكفر ألا في حق المسلمين.
 (درمحتار ج: ٣ ص: ٢٩٨). أيضًا: أي إختلاف الدار ألا يؤثر في حق المسلمين كما في عامة الشروح حتى ان المسلم التاجر أو الأسير لو مات في دار الحرب ورث منه ورثة الذين في دار الإسلام. (فتاوى شامى ج. ٣ ص ٢٩٨).

ے بھائی اپنی بہنوں اور ماں سے ریکھوالیتے ہیں کہ انہیں جائداد میں سے کوئی حصر نہیں جائے۔ بہنیں، بھائیوں کی محبت کے جذبے میں سرشار ہوکراپنے جصے سے دستیر دار ہوجاتی ہیں۔ ای طرح باپ کی تمام جائیداد بیٹوں کو نتقل ہوجاتی ہے، کیا شرق کی ظ سے اس طرح معاملہ کرنا وُرست ہے؟ کیا اس طرح بہنیں اپنی اولا دکا حق خصب کرنے کی مرتکب نہیں ہوتیں؟ اگر بہنیں اپنے جصے سے دستبر دار ہوجا کی آتو کیا ان کی اولا دکو ڈکورہ حصہ طلب کرنے کاحق ہے؟

جواب: القد تعالی نے باپ کی جائیداد میں جس طرح بیٹوں کاحق رکھا ہے ای طرح بیٹیوں کا بھی حق رکھا ہے۔ الیکن معاشرے میں لڑکیوں کوان کےحق سے محروم رکھا جاتا رہا، اس لئے رفتہ رفتہ بیڈ ان بن گیا کہ لڑکیوں کا وراثت میں حصہ لینا گویا ایک عیب یا جرم ہے۔ ابندا جب تک انگریز کی قانون رائج رہا کسی کو بہنوں سے حصہ معاف کرانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی، اور جب سے یا کستان میں شرکی قانون وراثت نافذ ہوا، بھائی لوگ بہنوں سے کصوالیتے میں کہ انہیں حصہ بیں چاہئے۔ بیطریقہ نہایت غلط اور قانون الہی سے سرتا لی کے مطابق ہے۔ آخرا یک بھائی وُوسرے کے حق میں کیوں دستمروار نہیں ہوجاتا...؟ اس لئے بہنوں کے تام ان کا حصہ کردینا چاہئے۔ سال دوسال کے بعدا گردہ اپنے بھائی کو دینا چاہیں تو ان کی خوش ہے، ورنہ موجودہ صورت حال میں وہ خوش سے نہیں چوڑ تیں بلکہ رواج کے تحت مجوراً چھوڑتی ہیں۔

اگر کسی بہن نے اپنا حصہ واقعثا خوثی ہے چھوڑ دیا ہوتو اس کی اولا دکومطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں ، کیونکہ اولا د کا حق ماں کی وفات کے بعد ثابت ہوتا ہے، مال کی زندگی میں ان کا مال کی جائیدار پر کوئی حق نہیں ، اس لئے اگر وہ کسی کے حق میں دستبر وار ہوجا ئیں تو اولا واس کوئیس روگ سکتی۔ (۱)

#### كياجبيروراشت كے حصے كے قائم مقام ہوسكتا ہے؟

سوال: ... ہمارے والدم حوم ترکہ میں ایک بڑا مکان، مین بازار میں پانچ وکا نیں اورا یک تقریباً چارہ وگز کا پلاٹ جو کمرشل استعال میں ہے چھوڑ کرفوت ہوئے۔ اس تمام پراپرٹی کی مارکیٹ و بلیوتقریباً چالیس لا کھ ہے، ہمارے تمام بھائی ماشاء اللہ انچھی انچھی جگہوں پر برمر روزگار ہیں، گھر میں کی چیز کی کی نہیں، گرہم شاوی شدہ بہنوں کے گھر بلو حالات سیح نہیں، مشکل ہے گزارا ہوتا ہے، گمر ہماری والدہ ہم بہنوں کا حصد دینے کو تیار نہیں، وہ کہتی ہیں: '' بہنوں کو جہیز دے دیا گیا، باتی تمام ترکہ لڑکوں کا ہے' جبکہ شاوی میں ہم لوگوں کو بہنوں کا جہیز دیا گیا، وہ بھی زیادہ ترخاندان والوں کے تیخے تھا کف ہے۔ براوم ہریائی فرمائیے کہ آیا ہماری والدہ کا فرمائی جے ہے یا ہم اپنا حصد لینے میں حق بجانب ہوں گے، اور اس سلسلے میں والدہ پر دباؤ ڈالنا گٹنا ٹی تو شہوگی ؟ یا یہ کہ ہماری

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأشيين. الآية. (النساء ۱۱). عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده! إن على الأرض من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فايكم ما ترك دَينًا أو ضياعًا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالًا فإلى العصبة من كان. (صحيح مسلم ح ۲ ص ۳۱). وقبي السراجي ص ۳،۲ قال علمائنا رحمهم الله تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة ...... ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسُّنة واجماع الأمّة، فيبدأ بأصحاب القوض وهم الذين لهم مهام مقدرة في كتاب الله.

<sup>(</sup>٢) (فإن قسمه وسلمه صَحّ) أي لو وهب مشاعًا يقسم ثم قسمه وسلمه صح وملكه. (البحر الرائق ج ٤ ص:٢٨٦).

والده کو بحیثیت سر پرست اس وفت کیا دِین ذیمه داری ادا کرنا جاہتے؟

جواب:...آپ کے مرحوم والد کے ترکہ میں لڑکیوں اورلڑکوں کا مکسان حق ہے، دولڑ کیوں کا حصہ ایک لڑے کے برابر ہوگا'' آپ کی والیدہ محتر میکا پیرکہنا کہ:'' لڑ کیوں کو جہیزل چکا ہے،لہٰڈااب ان کو جائیدا دہیں حصہ نہیں ملے گا'' چندوجوہ سے غلط ہے۔ اقال:...اگرلڑ کیوں کو جہیزل چکا ہے تو لڑکوں کی شادی پراس ہے دُ گناخرج ہو چکا ہے،اب از رُوئے انصاف یا تو لڑکوں کو بھی جا سَدِا دے محروم رکھا جائے مالڑ کیوں کوبھی شرعی حصہ دیا جائے۔

دوم: .. بڑ کیوں کو جہیز تو والد کی زندگی میں دیا گیا اور وراثت کے جھے کا تعلق والدمرحوم کی وفات ہے ہے، تو جو چیز والد کی وفات سے حاصل ہوئی اس کی کثوتی والد کی زندگی میں کیسے ہوسکتی ہے ...؟

سوم :...تر کہ کا حصہ تو متعین ہوتا ہے کہ کل جائیدا داتنی مالیت کی ہے اور اس میں فلاں وارث کا اتنا حصہ ہے،کیکن جہیز کی مالیت تومتعین نبیں ہوتی بلکہ والدین حسب تو قیق دیا کرتے ہیں۔ پس جہیز تر کہ کے قائم مقام کیے ہوسکتا ہے؟

چہارم:... پھرا یک چیز کے بدلے دُ وسری چیز دینا ایک معاملہ، ایک سودا اور ایک لین دین ہے، اور کوئی معاملہ اور سودا دو فریقوں کے بغیرنبیں ہوا کرتا ،تو کیا والدین اورلژ کیول کے درمیان بیسودا طے ہوا تھا کہ بیے جمیز تمہیں تمہارے حصہ وراثت کے بدلے مين دياجا تاب...؟

الغرض آپ کی والدہ کا موقف قطعاً غلط اور مبنی برظلم ہے، وہ لڑکیوں کو حصہ نہ دے کراپنے لئے دوز خ خریدرہی ہیں، انہیں ال سے توبر کرنی جائے۔

ر ہاسوال یہ کہ والدہ پر د باؤ ڈالنے سے ان کی گستاخی تونہیں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صرف ما نگنا گستاخی نہیں۔ دیکھئے! بندے اللہ تعالی سے ما تنگتے ہیں، بے اپنے والدین سے ما تنگتے ہیں، اس کو کوئی گستاخی نہیں کہتا، ہاں! لہجہ گستا خانہ ہوتو یقینا گستاخی ہوگی۔ پس اگرآپ منتجیانہ کہج میں والدہ پر د باؤڈ الیس توبیا گستاخی نہیں ،اورا گرتحکمانہ کیجے میں بات کریں تو گستاخی ہے۔ <sup>(۲)</sup>

#### وراثت کی جگهاز کی کوجهیز دینا

سوال:...جہیز کی لعنت اور وہاہے کوئی محفوظ نہیں ہے، بعض لوگول نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ:'' ہم جہیز کی شکل میں اپنی بین کو'' ورش' کی رقم وے دیتے ہیں' کیا میمکن ہے کہ باپ اپنی زندگی ہیں ہی ورشہ بیٹی کودے دے جہیز کے نام پر، اوراس کے بعداس ے سبکدوش ہوجائے؟

<sup>(</sup>١) قال تعالى: يوصيكم الله في أولَا ذكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء: ١١). وأمّا بنات الصلب ..... ومع الإبن للذكر مثل حظ الانتيين وهو يعصبهن. (سراجي ص٨٠). وإذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للإنن مثل حظ الأنثيين. (فتاوي عالمگيري ج: ٢ ص: ٣٣٨ كتاب الفرائض).

<sup>(</sup>٢) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرض ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجَّة يوم القيامة. (سنن ابن ماجة ص. ٩٣٠ ما باب الحيف في الوصية، طبع نور محمد كراچي).

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تمهرهما وقل لهما قولًا كريما. (بني إسرائيل:٢٣).

چواب:...ورثاتو والدین کے مرنے کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں نہیں۔ البتہ اگر لڑکی اس جہیز کے بدلے اپنا حصہ چھوڑ وے تواہیا کر سکتی ہے۔

#### مال کی وراثت میں بھی بیٹیوں کا حصہ ہے

سوال:...جاری والدہ کا انقال ہوئے تقریباً ساڑھے تھرسال ہو پکے ہیں، ہم چار ہینیں اور دو بھائی ہیں، ہماری والدہ کے درشہ پر ہمارے والد الداور بھائی مالی قائدہ اُٹھارے ہیں، ہم جاری والدہ کے درشہ پر ہمارے والدصاحب اور بھائیوں نے قبضہ کرر کھا ہے، تمام جائیداداور کاروبارے والداور بھائی مالی قائدہ اُٹھارے ہیں۔ بہنیں جب والدصاحب سے اپنا حصہ مائلتی ہیں تو کہتے ہیں کہ: '' بیٹیوں کا ماں کے ورثے ہیں کوئی حصہ نہیں ہوتا ، اور سب میراہے۔'' جواب:...آپ کے والد کا یہ کہنا قلط ہے کہ ماں کی وراشت میں بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، بیٹیوں کا حصہ جس طرح بہن کی میراث میں ہوتا ہے، ای طرح ماں کی میراث میں ہوتا ہے۔ آپ نے جوصورت کھی ہے اس پر آپ کی والدہ کا ترک ہاپ کی میراث میں ہوتا ہے۔ آپ نے جوصورت کھی ہے اس پر آپ کی والدہ کا ترک ہا حصہ ووٹوں بھائیوں کے، اور ۳، ۳ چاروں بہنوں کے ۔ نقشہ تقسیم حصوں پر تقسیم ہوگا، آٹھ جھے آپ کے والد کے ہیں، ۲، ۲ جھے ووٹوں بھائیوں کے، اور ۳، ۳ چاروں بہنوں کے ۔ نقشہ تقسیم حسب ذیل ہے:

والد يُعالَى يُمالَ يُمِن جُمِن مِمِن مِمِن مِمِن مِمِن مِمِن

#### مرحوم کے بعد پیدا ہونے والے بیچے کا وراثت میں حصہ

سوال: ایک شخص کا انقال ہوگیا، اس نے اپنے چیچے ہیوہ، دولڑ کے اور ایک لڑی چیوڑی۔ انقال کے بعد بی اس کا ترکہ شرع کے مطابق دونوں لڑکوں، لڑکی اور بیوہ ش تقسیم کردیا گیا، گراس کے انقال کے وقت بیوہ چار ماہ کی حالم تھی، اور پانچ مہنے بعد ایک اورلڑکی پیدا ہوئی۔ پوچھتا ہے ہے کہ آیا وہ لڑکی باپ کے ترکے کی حق دار ہے یانہیں؟ اورا گر ہے تو اس کا حق کس طرح ملے گا؟ کیونکہ تقسیم تو پہلے ہی ہوچکی ہے اور ہرحق داراس کھمل طور پر استعال کرچکا ہے۔

جواب:...بیاری ایٹ مرحوم باپ کی وارث ہے، اوراس کی پیدائش سے پہلے تر کہ کی تقسیم جائز ہی نہیں تھی ، کیونکہ بیمعلوم نہیں تھا کہ بنچ کی پیدائش ہوگی یا بچی کی؟ بہر حال پہلی تقسیم غلط ہوئی ، لہٰ ذائے سرے سے تقسیم کی جائے اور اس بچی کا حصہ بھی رکھا جائے۔ مرحوم کا کل تر کہ ۸ می حصول میں تقسیم کیا جائے گا ان میں سے ۲ جصے بیوہ کے ، مہا ، مہا وونوں لڑکوں کے ، اور ک ، کے دونوں

 <sup>(</sup>١) الأن التركة في الإصطلاح ما تركه السيت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين من الأموال. (شامي ج. ١٩ ص: ٤٥٩) كتاب الفرائض، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. الآية (النساء: ١١). يوصيكم الله في أو لادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء: ١١). قال في الخلاصة. وإن إختلط الذكور والإناث فالمال بينهم للذكر مثل حط الأنثيين. (خلاصة الفتاوى ج: ١٠ ص: ٢١٢، كتاب الفرائض، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) وروى الخصاف عن أبي يوسف أنه يوقف نصيب ابن واحد، أو بنت واحدة إليها أكثر هذا هو الأصح وعليه الفتوئ.
 (الشريفية مع السراجي ص: ١٣١، طبع رشيديه كوئنه).

لڑ کیوں سے ہوں سے (۱) نقشہ میں اس طرح ہے:

یوہ لڑکا لڑکا لڑکی لڑکی ۲ سما سما کے کے

لڑ کے اورلڑ کی کے درمیان وراثت کی تقسیم

سوال:...اگرمسلمان متوفی نے ایک لا کھروپے ترکہ میں چیوڑے اور دارتوں میں ایک لڑکا اور دولڑکیاں ہوں تو از روئے شریعت ایک لا کھروپے کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ کیا ہماری عدالتیں بھی اسلامی قانون وراشت کے مطابق فیصلے کرتی ہیں؟
جواب:...اگراورکوئی وارث نہیں تو مرحوم کی تجہیز و تلفین ،ادائے قرضہ جات اور باتی ماندہ تہائی مال میں وصیت ، فذکر نے کے بعد (اگراس نے کوئی وصیت کی ہو) (۱) مرحوم کا ترکہ چار حصوں میں تقسیم ہوگا ، دو حصائے کے ،اور ایک ایک حصہ دونوں لڑکیوں کا۔ہماری عدالتیں بھی ای کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ "تقسیم کا فقت ہے :

لڑکا لڑکی لڑکی ۲ ا ا ا

#### والدين كي جائيدا دميس بهن بھائي كاحصه

سوال: "تقسیم ہند ہے قبل ہمارے والدین فوت ہو گئے اور ایک مکان چھوڑ گئے تھے، جس کے ہم وونوں بلاشر کت غیرے مالک تھے، لین اور میری غیر شادی شدہ بہن ، ہمارے حصے کا تناسب اس جائیداد میں شرع وسنت کی رُوسے کیا ہوگا؟ مالک تھے، لین شرع وسنت کی رُوسے کیا ہوگا؟ جواب: ...والدین کی متر و کہ جائیداد میں آپ بہن بھی کی دوایک کی نسبت سے شریک ہیں، یعنی دو جھے آپ کے لئے ،ایک

(١) أما للزوجات: فحالتان الربع للواحدة فصاعدة عند عدم الولد وولد الإبن وان سفل، والثمن مع الولد، وولد الإبن وإن سفل. قال الله تعالى. يوصيكم الله في أو لادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء: ١١). وقال زيد بن ثابت: إذا تركب رجل أو إمرأة ابنة فيلها النصف فإن كانتا إثنين أو أكثر فلهن الثلثان فإن كان معهن ذكر بدىء بمن شركَهُم فيعطى فريضته وما بقى فللذكر مثل حظ الأنثيين. (صحيح بخارى ج: ٢ ص: ٩٥، باب ميراث الولد مع أبيه وأمّه).

(٢) وفي الدر المختار: (يبدأ من تركة الميت الحالية عن تعلق حق الغير بعينها كالرهن والعبد الجاني) بتحهيزه من غير تقتير ولا تسلير، ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ثم تقدم وصيته من ثلث ما بقى ثم يقسم الباقي بعد ذلك بين ورثته ورثته. (درمختار ج. ٢ ص: ٥٩ ٥٠) تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة. الأول يبدأ بتكفينه وتجهيره من عير تبذير ولا تقتير ثم تقضى ديونه من جميع ما بقى من ماله، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقى بعد الدين ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسُّنة واجماع الأمّة فيبدأ بأصحاب الفروض وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله. (سراحي ص ٢٠٢ طبع مجيديه ملتان). وأما بنات الصلب .. ومع الإبن للذكر مثل حظ الأنثيين وهو يعصبهن. (سراجي ص ٨).

(٣) قال تعالى: يوصيكم الله في أو لادكم لللكر مثل حظ الأنثيين. (النساء: ١). وأما بنات الصلب .....ومع الإس للذكر مثل الأنثيين وهو يعصبهن وإن اختلط الدكور والإناث فالمال يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. (خلاصة العناوي ج: ٣ ص: ٢ ا ٢، كتاب الفرائض، طبع رشيديه).

بہن کا۔ نقشہ سیم بیہ:

بمائی بین ۲ ا

#### بھائی بہنوں کا وراثت کا مسئلہ

سوال:...ہم تین بہنیں اور ایک بھائی ہیں، ہاری والدہ اور والدانقال کر چکے ہیں، ایک مکان ہی رے ورثہ میں چھوڑا ہے، جس کوہم • • • ، • ۵۱ روپے میں فروخت کررہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ بہنوں کے جھے ہیں کیا آئے گا اور بھائی کے جھے میں کیار قم آئے گی؟ ہم مسلمان ہیں اور سی عقیدے سے تعلق ہے۔

جواب: ... آپ کے والد مرحوم کے ذمہ کوئی قرض ہوتو اس کوا داکر نے ،اور کوئی جائز وصیت کی ہوتو تہائی مال کے اندراسے
پورا کرنے کے بعد ، اس کی ملکیت میں جھوٹی ، بڑی ،منقولہ ، غیر منقولہ جتنی چیزیں تھیں وہ پانچ حصوں پرتقسیم ہوں گی ، دو جھے بھائی کے
اورا کی ایک حصہ بینوں بہنوں کا انتشہ میہ ہے:

بمائی بیمائی <sup>بی</sup>بن <sup>بی</sup>بن <sup>بی</sup>بن ا

#### والدیالڑکوں کی موجود گی میں بہن بھائی وارث نہیں ہوتے

سوال:...زید کے پاس اپنی تخواہ سے خرید کردہ دو پلاٹ ہیں، ادرا یک مکان جس ہیں وہ اپ ہوی بچوں کے ہمراہ رہائش پذیر ہے۔ جس ادار سے ہیں زید ملازم ہے اس کی طرف سے زید کی وفات کی صورت ہیں تقریباً آٹھ لا کھ رو ہیداس کے ہوئی بچوں کو سطے گا، اس رقم ہیں پراویڈنٹ فنڈ دولا کھ اور گروپ انشورنس چھ لا کھ روپ ہو ملاز ہین کے ورثاء کی مالی مدد کے لئے ادارے کا مستقل طریقہ کار ہے اور ملاز مین کی تخواہ ہیں سے ہر ماہ معمولی رقم گروپ انشورنس کی مدسے کوئی ہوئی ہے۔ زید کے تین بھائی، دو بہنیں اور والدین زندہ ہیں، زید کے چار ہیے اور چار بیٹیاں جوتمام غیرشادی شدہ ہیں، اُوپر دیے گئر کہ ہیں سے ہرایک کا شرعی حصہ بتا کر مشکور فرما کیں۔

جواب: ...زید کی وفات کے دفت اگریہ تمام وارث زندہ ہوں تو آٹھوال حصہ اس کی بیوہ کا، اور چھٹا چھٹا حصہ والدین

<sup>(</sup>۱) مرزشته صنح کا حاشیه نمبر۳ ملاحظه فرمائین ..

 <sup>(</sup>۲) وفي الدر المختار: يبدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق حق الغير بعينها كالرهن والعبد الجاني بتجهزه من غير تقتير
 ولاً تبذير، ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد، ثم تقدم وصية من ثلث ما بقي، ثم يقسم الباقي بين ورثته. (در مختار ج٠٠ ص٠٠٠).

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى: وإن كانوا إخوة رجالًا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء. ٢٧١).

کا، باقی اس کی اولا دکا<sup>(۱)</sup> لڑکے کا حصہ لڑ کی ہے ڈ گنا ہوگا،تر کہ کے کل ۲۸۸ جھے ہوں گے۔۳۶ جھے بیوہ کے،۴۸،۳۸ جھے مال اور باپ کے،۲۲،۲۲ حصار کول کے، ۱۳، ۱۳ حصار کیول کے۔والدیالڑکول کی موجود گی میں بہن بھائی وارث نبیں ہوتے۔ '

بيثي بيني ببيثا والده 12 44 ሸለ 24 ٣٧

مرحوم کی اولا د کے ہوتے ہوئے بہنوں کو پچھ بیں ملے گا

سوال:...جارے والدصاحب جار ماہ بل وفات یا گئے ہیں ،ہم جار بھائی ، تین بہتیں اور والدہ صاحبہ ہیں ، والدمرحوم کی دو مبینیں بھی ہیں، والدصاحب کے والدین نبیل ہیں، والدصاحب کی جائیدا دایک مکان جس میں سب رہ رہے ہیں،اورؤ کان جو کہ کراہیہ یے،اس کی تقلیم کیے کریں گے؟

جواب: تقتيم اس طرح هوگي:

ييوه بينا بينا بيئا IM IM II

لیمنی کل جائیدا دے ۸۸ جھے بنا کر، بیوہ کو اا جھے، بقیہ ہر بیٹے کو ۱۴، ۱۳، ہر بیٹی کو ے ، ۷ جھے ملیں گے،مرحوم کی بہنوں کو پچھے (۳)

## مرحوم کے انتقال پرمکان اور مولیثی کی تقسیم

سوال:...هارے بہنوئی کا انقال ہوگیا،جس کی جائیداد ہیں ایک مکان اور چندمولیتی ہیں بقر ضدوغیرہ نہیں ہے،اورور ثاء

 <sup>(</sup>١) قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن هما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. (النساء: ١٢). فللزوجات حالتان: الربع بلا ولد والثمن مع الولد. (درمختار مع رد المتار ج: ١ ص: ٧٤٠، كتاب الفرائض، طبع سعيد). وقال الله تعالى: والأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. (النساء: ١١). وقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء: ١١).

<sup>(</sup>٢) قال في المعالمكيرية: ويسقط بنو الأعيان وهم الإخوة لأبوين بالإبن وابنه وبالأب. (عالمكيري ج: ١ ص ٣٥٣، كتاب المفرائض). ويسقط بنو الأعيان وهم الإخوة والأخوات لأب وأم بثلاثة بالإبن وابنه وان سفل. (درمختار ج: ١ ص: ٨١/ كتاب الفرائض، سواجي ص: ١ فصل في العصبات).

قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. (النساء: ١١). فللزوجات حالتان: الربع بـلا ولـد والثمن مع الولد. (رد اعتار على الدر المختار ج: ١ ص: ٥٤٠، كتباب الـفـرائض). وقال تعالى: يوصيكم الله في أولًا ذكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء: ١١). ويسقط بنو الأعيان وهو الإخوة لأبوين بالإبن وابنه وبالأب. (فتاوي عالمكيري ج: ٢ ص:٣٥٣، كتاب الفرائض). ويسقط بنو الأعيان وهم الإخوة والأحوات لأب وأم بثلاثة بالإبن وابنه وان سفل. (در المختار ج١٠ ص ٨١، كتاب الفرائض، سراجي ص: ١٠ فصل في العصبات).

میں ایک بیوہ ، ایک بچی ، والداور دو بھائی چھوڑ ہے ہیں ،میراث کیے تقسیم کی جائے؟

جواب:...مرحوم کی ملکیت بوقت وفات جو چیزیں تھیں ان میں آٹھواں حصہ بیو ہ کا ، نصف بچی کا اور باقی اس کے والد کا (۱) کل ترکہ ۲۲ حصول پرتشیم ہوگا ،ان میں بیوہ کے تین ، بی کے بارہ اور والد کے نوجھے ہیں ،جس کا نقشہ یہ ہے:

ہیوہ، تنین بیٹوں اور دو بیٹیوں کے درمیان جائیدا د کی تقسیم

سوال:...ہارے نا نا مرحوم نے ایک حویلی اور پچھاز مین تر کہ میں چھوڑی اور پس ما ندگان میں ایک بیوہ، تین ہیٹے اور وو بیٹیاں ہیں۔ از راو کرم قرآن وسنت کی روشن میں مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات ارشادفر مائیں:

ا:...ور شد کی تقسیم (حتفی طریقے ہے ) کے جھے۔

e:... نانا مرحوم کی وہ اولا د جوان کے دورانِ حیات وفات یا گئی تھی یا ان کے لواحقین ( بیوی بیچے ) جو کہ اب خود صاحب حیثیت ہوں ، کسی طرح سے بھی مندرجہ بالاجائیداد میں وراثت کے حق دار ہو کتے ہیں؟

٣: ... نيزيد كه كنيه كا جو خص اس وراثت كي تقتيم پر مأمور ب، اگرا پي من ماني سے خلاف شرع تقتيم كرنا جا بو دي او دُنیاوی طور براس کے مؤاخذہ کے لئے کیا اَحکام ہیں؟

جواب ا:...مرحوم کاتر کہ بعدادائے قرض وتہائی مال میں نفاذِ وصیت کے بعد چونسٹی حصوں پرتقتیم ہوگا، ان میں ہے آٹھ بیوہ کے ہول گے، چودہ چودہ لڑکول کے، اور سات سات لڑکیول کے۔ تقسیم کا نقشہ حسب ذیل ہے:

٣:.. مرحوم كى زندگى ميں جونوت ہو گئے ان كاء ياان كى اولا د كامرحوم كى جائىدا دميں كوئى حصة بيس۔

 (١) قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين (النساء: ١٢)، فللزوجات حالتان ..... . . الثمن مع الولد (درمختار ج ٢ ص. ٠ ٧٠) كتاب الفرائض؛ طبع سعيد). ولأبويه لكل واحد منهما السدس (النساء: ١١). يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين (النساء: ١١).

 (٢) لتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة، الأوّل يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غير تبذير ولاً تقتير ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسُّنَّة واجماع الأمّة فيبدأ بأصحاب الفروض وهم اللين لهم سهام مقدرة في كتاب الله. (سراجي ص:٣٠٢ طبع مجيديه ملتان).

(٣) كما قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الشمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين (النساء: ١٢). فللزوجات حالتان الربع بلا ولد والثمن مع الولد. (در المختار مع رد انحتار ج: ٣ ص: ٧٤٠، كتاب الفرائض). وقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين (النساء: ١١). وأما بنات الصلب فاحوال ثلاث ...... ومع الإبن للذكر مثل حظ الأنثيين. (سراجي ص٠٥٠٠) باب معرفة الفروض، طبع المصباح). سا:... وُني مين اس كاخلا فب شرع فيصله نا فذنهين هوگاء آخرت مين وه عذاب كالمستحق هوگا \_ <sup>(1)</sup>

# بیوہ، چارلڑکوں اور جارلڑ کیوں کے درمیان جائیداد کی تقسیم

سوال:...میرے بہنوئی کا دِل کا دورہ پڑنے ہے انتقال ہوگیا،مرحوم نے پسماندگان میں بیوہ، دوشادی شدہ لڑ کیاں، دو غیرشادی شدہ لڑکیاں اور جارلڑ کے چھوڑے ہیں ،ان ہیں مبلغ دولا کھرد پیانفذ کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا؟ جواب:..مرحوم کاتر کہادائے قرض اور نفاذِ وصیت از نتہائی مال کے بعد ۲۸۸ حصوں برتقتیم ہوگا۔

٣٣ بيوه كے ٢٢،٣٢ جياروں لڑكوں كے ٢١،٢١ جياروں لڑكيوں كے " نقشة حسب ذيل ہے: بيوه لڑکا لڑکا لڑکا لڑکا لڑکی لڑکی لڑکی لڑک

بیوه، بیٹااور تین بیٹیوں کا مرحوم کی وراثت میں حصہ

سوال:...میرے رہتے کے ایک ، موں ہیں ، ان کے والد چند ماہ قبل انقال کر گئے اور تر کہ میں کچھ بقتری حجموزی ، میرے ماموں اسکیے بھائی ہیں اوران کی تمن بہنیں اور والدہ ہے، ترکہ کی تقسیم کس طرح ہوگی؟

جواب:..اس ترکہ کے جالیس جھے ہوں گے، یا کچ جھے آپ کے مامول کی والدہ کے، چودہ جھےخودان کے، اور سات سات جھے تینوں بہنوں کے۔ ' نقش تقسیم ہے:

> والده(لیعنی مرحوم کی بیوه) يھائي مين

# بیوہ ،ایک بیٹی ، دوبیٹول کے درمیان وراثت کی تقسیم

سوال:...ميرے والدصاحب كى وفات كے بعد ہم جار ھے دار ہيں، ا:ميرى والده محترمه، ٢:ميرے برے بھاتى، سا: میری ہمشیرہ ، سم: میں ان کا چھوٹا بیٹا۔ لیعن دو بیٹے ،ایک بیٹی اور بیوہ ،اب آپ سے درخواست ہے کہ ہم لوگوں کا کتنا حصہ ہوگا؟

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارًا خالدًا فيها وله عذاب مهين. (النساء:١٣).

<sup>(</sup>۲) گزشته مفح کاه شینمبر ۳،۲ ملاحظه یجیجیکه

<sup>(</sup>٣) قال تعالى. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. (النساء: ٢ ١ ). والثمن للزوجات مع الولد أو ولد الإبن وهو منصوص في القرآن. (الجوهرة النيرة ج. ٢ ص: ١٠ ١٣، كتاب الفروض). وقال تعالى يوصيكم الله في أولًا ذكم للذكر مثل حظ الأنثيين (النساء: ١١). وإذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للإبن مثل حظ الأنثيين. (عالمگيري ج: ٢ ص: ٣٣٨ كتاب القرائض، طبع رشيديه كوثثه).

جواب:... بجہیز وتکفین ، ادائے قرضہ جات اور نفاذِ وصیت کے بعد مرحوم کا تر کہ جالیس حصوں پرتعتیم ہوگا ، ان میں سے پانچ جھے بیوہ کے ، ۱۲ مالاکوں کے اور سات لڑکی کے۔ جس کا نقشہ یہے:

#### والد، بیوی، لڑ کا اور دولڑ کیوں میں جائیدا د کی تقسیم

سوال:...زید کے انتقال کے وقت زید کے والد، ہوی، ایک بیٹا اور دو بیٹیاں حیات تھیں۔ بیمعلوم کرنامقصود ہے کہ اَز رُ وے شریعت زید مرحوم کی جائیدا دمنقولہ وغیر منقولہ میں زید مرحوم کے والد کا حصہ ہے کہ بیں؟ اور اگر ہے تو کتنا ہے؟ اور ہر وارث کا

جواب :...صورت مستول میں (ادائے قرضہ جات اور نفاذ وصیت کے بعد) زید کے والد کا چھٹا حصہ ہے، اگر زید کی جائيداد چھيانوے حصول پرتقسيم کي جائے تو بيوه کو ہاره ، والد کوسولہ ، ہرلژ کی کوستر ه اورلز کے کو چونتيس جھے ليس سے (<sup>(4)</sup> نقت تيقسيم بيہ:

بيوه والد بيثا بيثي بيثي

### بیوہ، گیارہ بیٹے، پانچ بیٹیوں اور دو بھائیوں کے درمیان وراثت کی تقسیم

سوال:...ایک آ دمی وفات پا گیا،اس کی اولا دمیں گیارہ میٹے اور پانچ بیٹیاں اورایک بیوی اوروو **بعا**ئی رہ گئے،از رُوئے شریعت میراث کیسے تعلیم ہوگی؟

جواب:... آشواں حصہ بیوی کو دے دیا جائے ، ' باقی سات حصار کوں اورلز کیوں پرتقتیم کر دیئے جا کیں ،اس طرح کہ الرکے کا حصہ اڑی ہے ڈ گنا ہو۔ بھائیوں کو پچھٹیں ملے گا۔ اگر مرحوم کا ترکہ دوسوسولہ (۲۱۲) حصوں پرتقبیم کیا جائے تو بیوہ کوستا کیس، براڑ کے کو چودہ ، اور ہراڑ کی کوسات جھے ملیں گے بھٹیم کا نقشہ درج ذیل ہے:

قال في الدر المختار (ج: ٢ ص: ٢٠) يبدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق حق الغير بعينها كالرهن والعبد الجاني) بتجهيزه من غير تقتير، ولَا تبذير، ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد، ثم تقدم وصية من ثلث ما بقي ثم يقسم الباقي بعد ذالك بين ورثته. (أيضًا: سراجي ص:٣٠٢).

<sup>(</sup>١) مرزشته منح كاماشية برسا للاحظه و-

<sup>(</sup>٣) قال الله تبعالي: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. (النساء: ١٢). وأما الثمن ففرض الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت ولد أو ولد الإبن. (عالمگيري ج: ١ ص٠٥٥، كتاب الفرائض).

 <sup>(</sup>۵) قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأمثيين. (النساء: ١١). وإذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للإبن مثل حظ الأمثيين. (عالمكيري، كتاب الفرائض ج: ٢ ص: ٣٣٨، طبع رشيديه).

#### مرحوم کا قرضہ بیٹوں نے اوا کیا تو وارث کا حصہ

سوال:...ميرے والد كا انتقال ہوگيا ، والدنے اپنے وارثوں ميں ايك بيوہ ، سات بيٹياں اور چار بيٹے چھوڑے ہيں۔ والعہ صاحب اپنے انقال کے دفت • ۲۵ گززین پر آ دھا حصہ بنا ہوا چھوڑ گئے تھے، اور ایک عدد • ۳۳ گز کا پلاٹ تھا،اور ایک کار خانہ تھا جس میں لکڑی کے فریم اور ڈوسرا سامان تھا، جس کی مالیت اس وقت • • • ۵، ۱۵ روپے تھی، اور بینک میں • • • ، ۵ روپے تھے۔ والد صاحب کے انتقال کے وقت انہوں نے • • • ، • سارویے ؤوسرول کے دیئے تھے۔ والدصاحب نے جو کا رخانہ چھوڑ انھا ، اے ہم نے کچھ روپیہ قرض کے کرچلانا شروع کرویا اور ایک سال کے اندر اندر ہم بھائیوں نے محنت کر کے سب سے پہلے اپنے والد کا قرضہ چکادیا،اورہم نے جوقرض لیا تھاوہ بھی ہم بھائیوں نے اوا کردیا،اور مزیدرقم بھی ہم نے کمائی۔اب معلوم یے کی تاہے کہ جو ہمارے والد نے اٹا ٹہ چھوڑ اسے اس میں سارے وارثوں کا حصہ بنت ہے یا جو پچھ ہم نے کمایا ہے بعنی بھ سکوں نے اس میں بھی سارے وارثوں کا حصہ بنمآ ہے؟ اگر سارے وارثوں کا حصہ بنمآ ہے تو کس جائیدا وہیں کس کا کتنا حصہ بنمآ ہے؟ قر آن وصدیث کی روشنی میں جواب دے کرشکریہ

جواب:...مرحوم کی جمبیر وتکفین اورا دائے قرضہ جات کے بعد ان کے ترکہ کی جننی مالیت تھی اس کے • ۱۲ جھے کئے جا کیں گے،ان میں سے بندرہ جھے بیوہ کے، چودہ جھے ہراڑ کے کے،اورسات جھے ہرلڑ کی کے ہول گے: (۲)

> يوه بينا بينا بينا بينا بني بني بني بني بني بني بني 2 2 2 2 2 2 10 10 10 10 10 15

### والدہ، بیوہ ،لڑکوں اورلڑ کی کے درمیان وراثت کی تقلیم

سوال:...زیداس وُنیائے فانی ہے رحلت قرما گئے ہیں،معلوم کرنا ہے کہ اُز رُوئے اسلامی خفی سی شریعت، زید مرحوم کی جائيدادمنقولداورغيرمنقولدين زيدمرحوم كى والده، بيوه، اورلاكى كاكوئى حصدب يانبين؟ كيونكدزيدمرحوم في كوئى تحريري وصيت نامه

 المن تركة الميت ... بتحهيره من غير تبذير ولا تقتير ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد، ثم تقدم وصيمة من ثلث ما بقي، ثم يقسم الباقي بين ورثته . إلخ. (فتاوي شامي ج. ٢ ص. ٠ ٢١، كتاب الفرائص، طبع سعيد أيضًا. السراجي في الميراث ص:٣٠٢، طبع المصباح).

 (٢) قال الله تبارك وتعالى. فإن كان لكم ولد قلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. (النساء. ١٢). وقبال الله تبعمالي: يوصيكم الله في أولًا ذكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء: ١١). وفي السبراجي: أما للروحات فحالتان. الربع للواحدة فصاعدةٌ عند عدم الولد وولد الإبن وإن سفل، والثمن مع الولد أو ولد الإبن وإن سفل، وأما لبنات الصلب فأحوال ثلاث، النصف للواحدة، والثلثان للإثنتين قصاعدةً ومع الإبن للذكر مثل حظ الأنثيين وهو يعصبهن. (ص:٨،٤).

وغیر نہیں چھوڑا ،اگر کوئی حصہ ہے تو ہروارث کا مع (تینوں لڑکوں کے ) ہرایک کا کتنا کتنا حصہ ہے؟

جواب:...زیدکاکل ترکه ۱۲۸ حصول پرتقتیم ہوگا ، ان میں سے ۲۱ جھے ہیوہ کے، ۲۸ ماں کے، ۴۳ ہراڑ کے کے اور کا حصاری کے بیں۔ تعلیم کانعشہ یہے:

> مال M ۲۸

#### ہیوہ، تنین لڑکوں ، ایک لڑ کی کا مرحوم کی وراثت میں حصہ

سوال:...جارے والدصاحب مرحوم نے اپنے ترکہ میں ایک ؤکان چھوڑی،جس کی مالیت ڈیڑھ لا کھروپے ہے، اس وُ کان کے مندرجہ ذیل حصد دار ہیں، والدہ، تنین بیٹے اور ایک بیٹی۔ براہ مبریانی یہ بتائے کہ ۰۰۰,۰۵۰ کی رقم ہماری والدہ، ہم تنین بهائيون اورايك بهن مين كتني كتني مقدار مين تنتيم موكى؟

جواب: ... آپ کے والد مرحوم کا تر کہ ادائے قرض و وصیت کے بعد " آٹھ حصوں پرتقتیم ہوگا ، ان میں ایک حصر آپ کی والده كا ، ايك بهن كا ، اور دوروجه بهائيول كي، نقشهُ تسم يه:

> والده بمائى بمائى بمائى بمين ڈیڈھلا کورویے کی رقم اس طرح تقتیم ہوگی: ہر بھائی 14,40+ mz,0++ 14,40+

 (١) فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. (النساء: ١ ١). والثمن للزوجات مع الولد أو ولد الإبن وهو منصوص في القرآن. (الجوهرة ج: ٢ ص: ٠ ١٣). ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد (النساء ١٠١). ميراث الأم ..... ... فجعل لها السدس مع الولد. (شرح مختصر الطحاوي حـ٣٠ ص:٨٣).

 (٢) يوصيكم الله في أولَادكم للذكر مثل حظ الأنثيين (النساء: ١١). وإذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الأنثيين. (فتاوي عالمكيري ج: ٢ ص:٣٨٨ كتاب الفرائض، طبع رشيديه).

 (٣) قال علىماتنا رحمهم الله تعالى. تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة: الأول يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غير تبذير ولا تـقتيـر، ثم تقضي ديونه من جميع ما بقي من ماله، ثم تـفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين، ثم يقمم الباقي بين ورثته بالكتاب والسُّنَّة وإجماع الأمَّة. (السراجي في الميراث ص:٣٠٢ طبع سعيد).

(٣) قال تعالى: فإن كان لكم ولمد فلهن الثمن مما تركتم (النساء: ١٢). وفي السراجي (ص: ٨) وأما للزوجات فحالتان . .... والشمن مع الولد، أو ولمد الإبن وإن سفل، وقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للدكر مثل حظ الأنثيين (النساء: ١١). وفي الفتاوي الهندية (ج: ٢ ص: ٣٨٨) كتباب الفرائض. وإذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للإبن مثل حظ الأنثيين.

#### بيوه، دوبييون اور جاربينيون مين تركه كي تقسيم

سوال:...میرے والدمرحوم نے ترکہ میں ایک مکان (جس کی مالیت تقریباً ایک لا کھروپے ہے) چھوڑا ہے، ہم دو بھائی، چار بہنیں اور والدہ صاحبہ ہیں۔ دو بہنیں اور ایک بھائی شادی شدہ ہیں، اگر ہم یہ مکان بچ کرشر بعت کی ڑو ہے تمام رقم ورثاء ہیں تقسیم کرنا جا ہیں تو یہ تعسیم کس طرح ہوگی؟

جواب:...آپ کے والدمرحوم کا تر کہ ٦٣ حصول پرتقتیم ہوگا،آٹھ جھے آپ کی والدہ کے، ١٣، ٣٠ جھے دونوں بھ ئیوں کے،اورے، ۷ جھے چاروں بہنیں کے۔ نقشہ تیقتیم ہیہے:

> يوه بيٹا بيٹا بيٹي جيثي جيثي بيٹي ٨ سما سما سے سے سے سے

#### بيوه، والداور دوبييوْل مين وراثت كي تقسيم

سوال:...میرے والدصاحب کا انتقال ہوگیا،ان کے والدصاحب حیات ہیں اورانہوں نے خاندانی جائیداد بھی بانٹ دی ہے،میرے والدصاحب کے ورثاءمندرجہ ذیل ہیں: ہیوہ، والد، دو بیٹے تقسیم جائیداد کی صورت ہتلائمیں۔

جواب:...مرحوم کاکل تر کہ جمہیز وتھفین کے مصارف ادا کرنے ، قریضے کی ادا بیگی اور نفاذِ وصیت کے بعد (اگر کوئی وصیت کی ہو) ۴ م حصوں میں تقتیم ہوگا ، ۲ جصے بیوہ کے ، ۸ جصے ان کے والد کے ، ۱ے اجھے دونو ل لڑکول کے۔

### مرحوم کی جائیدا د کی تنین لڑکوں ، تنین لڑ کیوں اور بیوہ کے درمیان تقسیم

سوال:...ایک شخص کا انتقال ہوگیا،اس نے اپنے پیچھے دولا کھ بیس بزار روپے کی جائیداد جھوڑی ہے، ور ٹاءمندرجہ ذیل بیں: بیوی، سالڑ کے، سالڑ کیاں۔ براوکرم ور ٹاکے حصے تحریر فرمائیں۔

جواب:... بیوه کا حصه ستائیس ہزار جارسونٹا نوے روپے نتاوے بیبے، ہرلڑ کے کا حصہ بیالیس ہزار سات سوستنز روپے ستنز پیسے، ہرلڑ کی کا حصہ اکیس ہزار تین سواُٹھاسی روپے اٹھ سی پیسے۔

#### بیوہ، والدہ، والد،لڑ کی ،لڑکوں کے درمیان تر کہ کی تقسیم

سوال: ... كيا فرمات بين علاء ال مسئل مين كدا يك فحص كاانقال موا، متوفى في ايك بيوى ، تمن الرك ، ايك الرك ، ايك مال

(٢٠١) قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. (النساء: ١٢). قال في السراجي: وأما للزوجات فحالتان . . . . والثمن مع الولد أو ولد الإبن وإن سفل. (ص: ٨). قال الله تعالى. يوصكيم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأشيين. (النساء: ١١). قال في السراجي: ومع الإبن للذكر مثل حظ الأنثيين. (ص: ٨). والأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. (النساء: ١١). أيضًا: فتاوى عالمكيرى ج. ٢ ص ٣٨٠، كتاب الفرائض، طبع مكتبه وشيديه كوئله. أيضًا الحوهرة النيرة ج: ٢ ص ٣٨٠، كتاب الفرائض، طبع مكتبه وشيديه كوئله. أيضًا الحوهرة النيرة ج: ٢ ص ٢٠١٠، كتاب الفروض، طبع حقانيه.

اور باپ، ایک بھائی اور تین بہنیں چھوڑی ہیں، در یا فت طلب اَ مربیہ ہے کہ متوفی کا تر کہ دارتوں میں کس طرح تقسیم ہوگا؟ جواب:...مرحوم کاکل تر کہ بعدا دائے قرض دنفاذِ وصیت ۱۲۸ حصوں پرتقسیم ہوگا، ہیوہ کے ۲۱، والدین کے ۲۸،۲۸، ہر لڑے کے ۲۶ اورلڑ کی کے ۱۳ جھے ہیں، اور ہاتی رشتہ دارمحروم ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

> يوه والده والد لركا لركا TY TA TA TI

#### مرحومہ کے مالِ میراث کی تقسیم کس طرح ہوگی جبکہ در ثا ءشوہر ، ہم لڑ کے ، سالڑ کیاں ہیں

سوال:...ایک عورت کا انتقال ہو گیا،متو فیہ نے حسب ذیل ور ثاء چھوڑے ہیں،شو ہرلڑ کے ہم،لڑ کیاں ۳، ہرایک کا حصہ شرى متعين فرمائيں۔

مواب:...متونیه کاتر که تجهیز و تکفین کرنے ، قرضه ادا کرنے اور وصیت کو پورا کرنے کے بعد درج ذیل طریقے ہے تقسیم

شوہر لڑکا لڑکا لڑکا لڑکا لڑک لڑکی لڑکی r r r r r r n

لیخن متوفیہ کے مال کے چوالیس حصہ کرکے اا گیارہ حصے شوہر کوملیس گی اور ہرلڑکے کو ۲ جصے اور ہرلڑ کی کو ۳ جصے ملیس کے۔(۵)

<sup>(</sup>١) تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة، الأوّل يبدأ بتكفينه وتحهيزه من غير تبذير ولا تقتير، ثم تقضى ديونه من جميع ما بـقـي من ماله، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين، ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسُّنَّة وإجماع الأمّة. (السراجي في الميراث ص:٣٠٢).

 <sup>(</sup>٢) قيان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. (النساء. ١٢). وفي السراجي (ص: ٨) با معرفة الفروض، فصل في النساء: وأما للزوجات فحالتان ...... والثمن مع الولد أو ولد الإبن، وإن سفل. قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. (النساء ١١). وإذا اختلط البسون والبنات عصب البنون البنات فيكون للإبن مثل حظ الأنثيين. (عالمگیری ج: ۲ ص: ۳۲۸، کتاب الفرائض، طبع رشیدیه).

 <sup>(</sup>٣) وبنو الأعيان والعلات كلهم يسقطون بالولد وولد الإين . إلخ (سراجي ص: ١١ ، طبع المصباح لاهور).

<sup>(</sup>٣) اليشأحوال تمبرا الماحظه ور

 <sup>(</sup>۵) قال الله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. الآية. قال في السواجي (ص. ٤) باب معرفة الفروض: وأما للزوج فحالتان ..... . والربع .. . . مع الولد أو ولد الإبن وإن سفل. قال الله تعالى. يوصيكم الله في أولَادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية (النساء. ١١). وأما لبنات الصلب فأحوال ثلاث . .... ومع الإبن للذكر مثل حظ الأنثيين وهو يعصبهن. (سراجي ص: ٨، باب معرفة الفروض).

#### بای کی موجود گی میں بہن بھائی دارث ہیں ہوتے

سوال:...مان، باپ، جار بھ نی (ووشادی شدہ)، یا نچ بہنیں (ایک شادی شدہ) کے جصے میں جائیداد کا کتنا حصہ آئے گا؟ ایک بھائی کے جاریجے اور ایک بہن کے دویجے ہیں، بعنی کل افراد سے ہیں۔

جواب: ... کل مال کا چھٹا حصہ مال کا ہے اور باتی باپ کا ، کباپ کی موجود گی میں بہن بھائی وارث نہیں ہوتے۔ تقسیم میراث کانقشہ بیہ:

> والد والده ببهن بهائي ۵ ۱ محروم محروم

 <sup>(1)</sup> قال الله تعالى. فإن كان له إخوة فالأمّه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين. الآية (النساء: ١١). وأما للأمّ فأحوال ثـلاث. الســدس مع الولد أو ولد الإبن ...إلح. (سراجي ص. ا ١، طبـع الــمـصباح). وأمّا الأب قله أحوال ثلاث . . .... والتعصيب الحض وذلك عند عدم الولد. (سراجي ص: ٢، طبع المصباح).

 <sup>(</sup>٢) ويسقط بنو الأعيان وهم الإخوة والأخوات لأب وأمّ بثلاثة. بالإبن وابنه وإن سفل وبالأب إتفاقًا . والمحتار ح: ٢ ص: ١ ٨٨، كتاب الفرائض، طبع ايج ايم سعيد).

# لڑ کیوں کوورا ثت ہے محروم کرنا

#### وراشت میں لڑ کیوں کا حصہ کیوں نہیں دیا جاتا؟

سوال:...آپ کے صفح میں درا ثت ہے متعلق ایک سوال پڑھا تھا، آپ ہے پوچھنا ہے ہے جس طرح لڑکوں کوورشد یا جارہا ہے اس طرح لڑکی کا حصہ کیوں نہیں دیا جا تا؟ عموماً عورتیں بھائیوں ہے شرماحضوری میں براہِ راست حصہ نہیں مائٹین، جبکہ وہ حقیقنا ضرورت مند ہیں۔

جواب:... شریعت نے بہن کا حصہ بھائی ہے آ دھا، اور بٹی کا حصہ بیٹے ہے آ دھارکھا ہے، اور جو چیز شریعت نے مقرر کی ہے اس میں شر ماشری کی کوئی بات نہیں، بہنول اور بیٹیول کا شرقی حصہ ان کوخرور ملنا چاہئے۔جولوگ اس تھم خداوندی کے خلاف کریں گے وہ سز ائے آخرت کے متحق ہول گے ،اوران کواس کا معاوضہ قیامت کے دن ادا کرنا پڑے گا۔

#### ورا ثت میں لڑ کیوں کومحروم کرنا بدترین گناہ کبیرہ ہے

سوال: ..تقسیم سے پہلے ہمارے نا تا کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، یہاں درمیان میں پچھ بھی کیا ہو، لیکن مرنے سے پچھ عرصہ پہلے انہوں نے برٹس روڈ میں ایک چائے فاند کھولا ہوا تھا، جس کو بعد میں مٹھائی کی دُکان میں تبدیل کرلیا۔ دُکان پگڑی بڑھی اور برح بیٹے کے نام تھی ، بعد میں دُکان چل پڑی اور بہت مشہور ہوگئی۔ بزے بیٹے نے اپنے بھا ئیوں میں وہ دُکا نیس بانٹ لیس، اس طرح نا تاکے مرنے پر بچوں نے صرف بھا ئیوں میں جا ئیدا تقسیم کردی ،لڑکیوں کو پچھ نیس دیا ، پچھ عرصے بعد نانی کا انتقال ہوا ، انہوں نے جورقم چھوڑی تھی ،لڑکوں میں تقسیم ہوگئی ،لڑکیوں کو پچھ نیس ما ساحب! آپ سے عرض ہے کہ آپ تھی صورت حال کا اندازہ لگا کر جواب دیجئے کہ کیاان لوگوں کا بیطر نِمل ٹھیک ہے؟ کیااس سے مرنے والوں کی رُومیں نے بھین شہوں گی ؟ و ہے بھی ہم

<sup>(</sup>۱) وإذا إختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للإبن مثل حظ الأنثيين. (فتاوى عالمكيرى ح: ٢ ص: ٣٣٨ كتاب الفرائض). وأما الأخوات لأب وأم . . . . ومع الأخ لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين بصرن به عصبة إلغ. (مراجى ص: ١٠). قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (السناء: ١١). وقبال وإن كانوا إخوة وجالًا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء: ١١).

 <sup>(</sup>۲) وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارًا خالدًا فيها وله عداب مهين. (النساء: ١٠). وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرض من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (سنن ابن ماجة ص ٩٣ ١، باب الوصايا، طبع قديمي).

نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جن داروں کاحن کھانے والا بھی پھلتا بھولتانہیں۔

جواب:...بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت ہے محروم کرنا بدترین گنا و کبیرہ ہے، آپ کے نانا، نانی تو اس کی سزا بھگت ہی رہے ہوں گے،' جولوگ اس جائیدا دیراب نا جائز طور پر قابض ہیں وہ بھی اس سزا ہے بی نہیں سکیس کے ۔لڑکوں کو جا ہے کہ بہنوں کا حصہ نکال کران کودے دیں۔

#### کیا بچیوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے؟

سوال: ... ہم پانچ ہمن بھائی ہیں، دو بھائی اور تین بہیں، سب شادی شدہ ہیں۔ ماں باپ حیات ہیں، ہم بھائی جس مکان فروخت میں رہ رہ ہیں وہ ہماری اپنی ملکیت ہے، چونکہ ہم بھائیوں کی بیویاں ایک جگہ رہنا پیند نہیں کرتیں اس لئے ہم نے یہ مکان فروخت کر رہے کہ فیصلہ کیا ہے، مکان کا سودا بھی ہوگیا ہے۔ اب صورت حال یہ ہے کہ جب بہتوں کو یہ معلوم ہوا کہ ہم مکان فروخت کر رہ ہیں، انہوں نے بھی مکان میں اپنے جھے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ باپ کی جائیداد میں بیٹیوں کا حصہ نہیں ہوتا، جبکہ بہنیں اپنا حصہ لینے پر إصرار کر رہی ہیں۔ مواد نا صاحب! آپ ہی ہماری بہتوں کو سمجھا کیں کہ باپ کی جائیداد میں اڑکیوں کا حق نہیں بہتوں اپنا حصہ لینے پر إصرار کر رہی ہیں۔ مواد نا صاحب! آپ ہی ہماری بہتوں کو سمجھا کیں کہ باہماری بہنیں بھی اس جائیداد میں ہوتا۔ اور مواد نا صاحب! اگر میں بی تو بہتوں کے جھے ہیں کتنی رقم آ ہے گی؟ آپ کا احسان مندر ہوں گا۔

جواب:... بياتو آپ نے غلولكھا ہے كہ: "باپ كى جائيداد ميں بيٹيوں كا حصہ نہيں ہوتا" قرآن كريم نے بيٹى كا حصہ بيٹے ہے الدكى ہے الدكى ہے الدكى ہے الدكى ہوتا يا البتہ جائيداد كے جھے والدكى وفات كے بعد لگا كرتے ہيں ،اس كى زندگى ميں نہيں۔ اپنى زندگى ميں اگر والد دينا چا ہے تو بہتر بيہ ہے كہ سب كو برابر دے، ليكن اگر كى فوات كے بعد لگا كرتے ہيں ،اس كى زندگى ميں نہيں۔ اپنى زندگى ميں اگر والد دينا چا ہے تو بہتر بيہ ہے كہ سب كو برابر دے، ليكن اگر كى فوات كے بعد لكا كرتے ہيں ، اس كى زندگى ميں نہيں ہے ۔ ہم حال آپ كوچ ہے كہ اپنى بہنول كو بھى و بي ، بھائيوں كا وُگن حصد اور بہنوں كا اكر الهرا۔ (\*)

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارًا خالدًا فيها وله عذاب مهين. (النساء: ۱۳). وعن أس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرض من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (سنن ابن ماجة ص: ۱۹۳، باب الحيف في الوصية، طبع نور محمد كراچي).

 <sup>(</sup>٢) قال تعالى: يوصيكم الله في أو لادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية (النساء: ١١) ومع الإبن للذكر مثل حظ الأنثيين وهو يعصبهن. (سراجي ص: ٨، باب معرفة الفروض، طبع المصباح).

<sup>(</sup>٣) ولو وهب رجل شيئًا الأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذالك لا رواية لهذا الأصل. .. . . وروى المعلّى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطى الإبة مثل ما يعطى للإبن وعليه الفتوى. (فتاوى عالمگيري ح:٣ ص ١٩٣، كتاب الهبة، الباب السادس).

<sup>(</sup>م) ايناحواله تمبر ٢-

#### لركيول كوورافت عيمروم كرنا

سوال:...آپ نے '' وراثت میں لڑکیوں کومحروم کرنا'' کے جواب میں یے فرمایا کہ:'' آپ کے نانا، نانی تو اس کی سزا بھگت ای رہے ہوں گئے' میری سمجھ میں نہ آسکا کہ تعطی کا ارتکاب تو لڑکوں نے کیا ہے، پھر مرحوم والدین کوکس بات کی سزال سکتی ہے؟ کمیانا نا اور نانی کواپنی زندگی ہی میں جائیدادشر کی طور پرتقسیم کردنی جا ہے تھی؟

چواب: ... چونکہ نانا، نانی سوال کے مطابق قصور وارنظر آرہے تھے، اس بنا پر وہ بھی سزا کے مستحق ہوں گے، لیکن اگر اس معاطے میں ان کی مرضی شامل نہیں تھی ، بلکہ بعد کے ورثا و نے لڑکیوں کو محروم کیا تو وہ اس صدیث کی وعید کے ستحق نہیں ہوں گے۔ سوال:... ایک صاحب جائیدا دجن کی تین لڑکیاں اور ایک لڑکا ہے، لڑکیاں اپنے اپنے گھر خوش و قرم ہیں، اور مال و زَرجہیز کی صورت ہیں دے دیا گیا ہے، لڑکا ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، والدین کی خواہش ہے کہ اب تمام جائیدا و کا مالک ڈاکٹر بیٹا بی رہے اور تقسیم نہ ہونے پائے ، کیونکہ تقسیم کردیئے سے چاروں کو معمولی رقم میسر آئے گی ۔ کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ سوال:...اسلام میں جہیز کی کوئی قیدیا جازت نہیں ہے، اور آئ کل معاشرہ والدین کی بساط سے زیادہ کا خواہاں ہوتا ہے، سوال:...اسلام میں جہیز کی کوئی قیدیا جازت نہیں ہے، اور آئ کل معاشرہ والدین کی بساط سے زیادہ کا خواہاں ہوتا ہے،

کیا جبیز کو والدین کی جانب ہے وراثت کا تصور نہیں کیا جاسکتا؟ سوال:...کیا والدین کوشر می رُوسے اپنی زندگی میں بیتن پہنچتا ہے کہ وہ اپنی اولا دمیں کسی ایک یا دوکوساری جائیداد بخش ویں؟ سوال:...کیا والدین وصیت نامہ لکھ کرچ راولا دوں میں ہے کسی ایک کوئن دار مقرر کر سکتے ہیں؟

سوال:...اگر تینوں اولا دیں بخوثی اپنا حصہ چھوٹے بھائی کو وینے کے لئے تیار ہوں ، یہ تینوں بالغ ہیں اور والدین کی بھی خوثی ہے ، کیالژکیوں کواپنے اپنے شوہر سے اجازت طلب کرنی ہوگی؟ کیا والدین اس طرح تقسیم کریکتے ہیں؟

موال:..میرااہم موال بیہ ہے کہ جہیز کو وراثت مان لیاج ئے، ہم اسلام وقر آن کے اَحکام کے پابند ہیں، جہیز کی پابندی معاشرہ کراتا ہے، البندا جہیز کو وراثت کی اثنادیا جاتا معاشرہ کراتا ہے، البندا جہیز کو وراثت کیوں نہیں اثنادیا جاتا ہے کہ ہاتی اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو جہیز ہیں اثنادیا جاتا ہے کہ ہاتی اولا دے لئے بچھی ہی باتی نہیں رہتا۔

جواب:...وراثت مرنے کے بعد تقتیم ہوتی ہے، زندگی میں والدین اپنی اولا دکو جو پچھ دیتے ہیں، وہ ان کی طرف سے عطیہ ہے، اس کو وراثت مرنے کے بعد تقتیم ہوتی ہے، زندگی میں وارث کومروم کرنے کی وصیت کرنا بھی جائز نہیں۔ البتہ اگر وارث سب عطیہ ہے، اس کو وراثت بجسٹا سیح نہیں، اور وارثوں میں کسی وارث کو دے سکتے ہیں۔ والدین اپنی اورا دکو جوعطیہ دیں اس ہیں حتی الوسع عاقل و بالغ ہوں تو اپنی خوشی سے ساری وراثت ایک وارث کو دے سکتے ہیں۔ والدین اپنی اورا دکو جوعطیہ دیں اس ہیں حتی الوسع

(١) لأن التركة في الإصطلاح ما تركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلق حق الغير بعين من الأموال. (فتاوي شامي ج٦٠ ص: ٥٩٩ء كتاب الفرائض).

(۲) ولا تجوز لوارثه لقوله عليه السلام إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية للوارث ..... إلا أن يجيزها الورثة إلى تجوز لوارثه لقوله عليه السلام إن الله تعالى أعطى كل ذي حق الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع. إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث. (الترمذي ج:۲) ص:۳۳، باب ما جاء لا وصية لوارث.

برابری کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، تا کہ کسی کی حق تنفی نہ ہو۔ پس اگرلڑ کیوں کو کافی مقدار میں جہیز دیا جا چکا ہوتو لڑکی کے جہیز ہے وُ گنا مالیت کا سامان والدین اپنے لڑکے کوعطا کر سکتے ہیں۔اُ میدہے آپ کے سارے سوالوں کا جواب ہو گیا ہوگا۔

# وراثت سے محروم لڑکی کوطلاق دے کر دُوسر اظلم نہ کرو

سوال:..زید کے انقال کے بعدان کی جائیدادزید کی ہوئی نے فروخت کر کے لڑکوں کی رضامندی ہے اپنے مصرف میں لے لی، جبکہ ذید کی اولا و میں لڑکی بھی ہے، اس طرح انہوں نے حکومت اور شرعی دونوں قانون کی رُوسے لڑکی کو وراشت کے تق سے محروم کیا جوشری اور قانو فی جرم ہے۔اس حق تلفی کے سلسلے میں لڑکی کے شوہر کو کیا اقدام کرنا چاہئے؟ آیا لڑکی کو طلاق دے کرلڑکی والوں کو سیق سکھانا جائز عمل ہوگا؟ جبکہ لڑکی والے ہے دھرمی پر آمادہ ہیں اور اپنی نظمی تسمیم نہیں کرتے،اور نہ ہی وہ اس فعل پرناوم ہیں۔ کوسیق سکھانا جائز عمل ہوگا؟ جبکہ لڑکی والے ہے انہوں نے ظلم کیا ، اور اگر ''عقل مند'' شوہر اس کو طلاق دے گا تو اس مظلومہ پر دُوسر اظلم کرے انہوں نے طلم کیا ، اور اگر ''عقل مند'' شوہر اس کو طلاق دے گا تو اس مظلومہ پر دُوسر اظلم کرے گا، جو عقل والساف کے خلاف ہے۔

#### حقوقِ والدين باإطاعت أمير؟

سوال: ... میرابرا بینا بھین ہے ہی والد کے ساتھ مجد جاتا رہا، میدہ ہی ہے ایک ویق جماعت کے پروگرام سنتا رہا، ہم نے اسے ہمیشہ اچھے ماحول بیں رہنے کی تعلیم دی۔ گانے ناچ اور ویگر فضولیات سے وُور رکھا۔ اس لئے وہ وین جماعت کے بچر کے رسائل لاتا رہا ، ان کے ساتھ اچھے معلوماتی مقابلوں بیں حصہ لیتار ہا۔ جب میٹرک کلاس میں گی تو ہم نے کہا کہ اسکول کا کام پورا کیا کروہ تعلیم پر توجہ دو، گمر وہ کہتا کہ ہمارے ناظم نے فلاں وقت بلایا ہے، فلال کام ہے۔ باپ سے کے گئے رات کو آتے ، اس نے تعلیم پر توجہ دو، گمر وہ کہتا کہ ہمارے ناظم نے فلاں وقت بلایا ہے، فلال کام ہے۔ باپ سے کے گئے رات کو آتے ، اس نے تعلیم پر توجہ دی منتجہ بین کلا کہ بہت خراب نمبر سے باس ہوا، مجبورا شیکنیکل تعلیم ولوائی ، دہاں نوکری بھی لگ گئی ، لیکن پروگراموں کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ دیارہ مجبورا شیکنیکل تعلیم ولوائی ، دہاں نوکری بھی لگ گئی ، لیکن پروگراموں کا سلسلہ بڑھتا گئی۔ دہاں کہ کہتا کہ امیر کی اطاعت ہے۔ نتیجہ بین کلا کہنوکری جاتی رہی العام ہے۔ نہول کی اطاعت ہے۔ نتیجہ بین کا صرف اتنا حال ہے کہ بہن ، بوڑھا باپ کام کرتے ہیں ، میں سلائی کرتی ہوں ، وہ آتا ہے ، ہوئل کی طرح کھا کرچلاجا تا ہے ، بہن بھائیوں پر تھم چلد تا ہے ، امیر کی نافر مانی خدا کی نافر میں کی نافر مانی خدا کی نافر مانی خدا کی نافر مانی خدا کی نافر میں کی نافر میں کی نافر میں کی نافر می نافر میں کی نافر میانی کر می کی نافر میں کی نافر می کو نافر کی کی کی کر کی کر کر کی کر ک

اس کے ساتھی بہت تعریف کرتے ہیں کہ ہر کام میں آگے آگے رہتا ہے، ہر پروگرام میں بڑھ چڑھ کرحصہ لیتا ہے، کین حقیقت کوئی ہمارے دِل سے پوچھے، اس بگڑے ہوئے ماحول میں بچیول سے سودے منگوانے پڑتے ہیں،خود بازار سے سامان اُٹھا کر

 <sup>(</sup>۱) ولو وهب رجل شيئًا لأولَاده في النصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذلك لَا رواية لهذا الأصل ...
 وروى المعلى عن أبي يوسف ... إن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطى الإبنة مثل ما يعطى للإبن وعليه الفتوى. (فتاوى عالمگيرى ج:٣ ص: ١ ٣٩، كتاب الهبة، الباب السادس في الهبة للصغير، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرض ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنّة يوم القيامة. (سنن ابن ماجة ص: ٩٩ ] ، باب الحيف في الوصية، طبع نور محمد).

لا نا پڑتا ہے، ایک بچیہ ہے وہ زیادہ ترکام کرتا ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ کام کرکے ہمارے حوالے کردیتا ہے، خدا کے فضل سے نماز روزے کا پابند ہے، بیا تے ہی اس پڑھم چلاتا ہے، اگر کسی کام کوکہا جائے تو کہتا ہے اس سے کراؤ۔

مچوٹی بچیوں نے ، ماں باپ نے روروکرؤ عائیں مانگیں توایک عارضی ٹوکری ملی ہے ،اس میں بھی بہی حال ہے ، دس دن پروگراموں کی نظر ہیں ، اب کسی کا اِستقبال ہے ، اب کسی جگہ مظاہرہ ہے ،کہیں کے لئے فنڈ اِکٹھا کرنا ہے ،کسی کو کتا ہیں دینی ہیں ، وغیرہ دغیرہ۔

میصرف ایک بیچے کا حال نہیں ،اس میں ٹی اے ،ایم اے اور دیگر تعلیم یا فتہ بیچ بھی شامل ہیں جو ذہنی مریض بن چکے ہیں ، والدین اوراَ میر کی اطاعت کے درمیان ان کے ذہن اُلجے کررہ گئے ہیں ،کبھی کبھی ان پرترس بھی آتا ہے اور غصہ بھی۔

مولا ناصاحب! آپ بتاہے کہ ہم جیسے سفید پوش لوگ جن کی جمع پوٹی ایک مکان ہوتی ہے کیا وہ وراشت ہیں اس طرح کی اولا دکوحق وار بتابیکتے ہیں؟ کیا شریعت ہیں ایبا کوئی قانون ہے کہ ہم اپنی زندگی ہیں ان کو مکان کی ملکیت سے عاق کر سکیں؟ کیونکہ جب ہماری زندگی ہیں ان کا رویہ ایبا ہے تو بعد ہیں تو چھوٹے بہن بھائیوں کاحق، رکراپنی من مائی کر سکتے ہیں۔ کیا اسلام ہیں ایبا کوئی تصور موجود ہے کہ معاش کی جدوجہدنہ کرے، والدین اور عزیز وا قارب کے حقوق پورے نہ کرے، صرف امیر کی اطاعت کرے؟ اگر ایسا ہے تو ہم ضرور صبر کریں گے، اگرا ہے ہے وراشت کے حق دار ہیں تو ہم خدا کے رسول کی نافر مائی ہرگز نہ کریں گے۔

جواب: ... نوجوانوں کے مزاج میں جو شِم کی ہوتا ہے، تج بہ محدود، ذہمن ناپختہ طبیعت میں شاہ نے تازہ کی طرح کیکہ ان کو کسی اجھے یارے کام میں لگا دینا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اور جب ان کے ذہمن میں کسی تح کے کی اچھائی بیٹے جاتی ہے تھا وی جاتی ہوتا ہے وہ اس میں تنائج و کوا قب ہے بے نیاز ہوکر منہمک ہوجاتے ہیں، اس کے خلاف ندوہ والدین کی پرواکرتے ہیں، نہمی کی نصیحت پرکان دھرتے ہیں۔ اس لئے عام طور سے تمام تح کے وہ کا منبجہ شور شراب کے سوا پھیٹیں لگا۔ بہت سے نوجوان ان تح کی سرگرمیوں کی وجہ سے تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں، بہت سے روزگار سے جاتے رہتے ہیں، بہت سے والدین سے باغی ہوکرا سپنے عزیز واقارب اور والدین کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ صدیف شریف میں فرمایا ہے کہ جوانی بھی جنون اور دیوائی کا ایک شعبہ ہے۔ اُنہیں بہت کی ہوکوان تو جوان تح ہیں کا ایک شعبہ ہے۔ اُنہیں بہت کی ہوکو اور میں پختی آتی ہماعتوں کے سرگرم کارکن رہتے ہیں اس وقت تک ان پر دیوائی کا دورہ رہتا ہے، اور جب جنون شباب کا دور شم ہوتا ہوتا ور عربیں پختی آتی ہے تب انہیں بہت ہیں۔ کہ انہوں نے کیا تھویا اور کیا بایا؟ ایسے نوجوان دور شباب شم ہونے کے بعد ہمیشہ ہو جات ہیں۔ اس سرح ان کی دیوائی کا ایک دیوائی ان کی دیا ہیں تباہ میں میں میں باد ہو جاتی ہی بیاہ ہوتا ہوں کہ وہ والدین جاتی ہیں، اس طرح ان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہی اور ان دیا گیں۔ اس ان کی بو دوائوں کے میں ان کے گئے کا ہار بن جاتی ہیں، اس طرح ان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہو جاتی ہو اور اندین سے بعاوت کا راستہ اِنتیار کرکے کی کا کہ ائیں کہ دالدین سے بعاوت کا راستہ اِنتیار کرکے کی کا کہ اُنیں کے الدین سے بعاوت کا راستہ اِنتیار کرکے کی کا کہ اُنیں

<sup>(</sup>١) الشباب شعبة من الجنون والنساء حبالة الشيطان. أبو نُعيم في الحلية عن عبدالرحمن بن عابس وابن لال عن ابن مسعود والديلمي عن عبدالله بن عامر في حديث طويل والتيمي في ترغيبه عن زيد بن خالد كلهم مرفوعًا به. (المقاصد الحسنة ص:٢٥٨، رقم الحديث:٥٨٢، حرف الشين، طبع مكتبة الباز).

کرتے، بلکہ خود اپنامستقل تاریک کرتے ہیں۔ان کی دیوانہ وارتح کی مصروفیات سے نہ ان کو پچھ ملتا ہے، نہ ان کے والدین، اور نہ معاشرے کو۔آج وطن عزیز میں جیسی بدائنی اورشروفساد ہے، بیا نہی تحریکات کا ثمر ہ تلخ ہے۔ ہمارے جن نو جوانوں کو "کسنتہ حیسر اُلمّیة" کا تاج سر پررکھ کرنوع انسانی کی بھلائی، امن وآشتی اور إسلامی اُخوّت ومحبت کے بہلغ ہونا چاہئے تھا، وہ ان تحریکات کے نتیج میں گروہی عصبیت، نفرت وعداوت اور آل وغ رت کے عکم بردار ہے ہوئے ہیں۔اللہ تع لی ہم پررحم فرما کیں اور اپنے نبی اُئی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے نو جوانوں کو دین تیم پر چلنے کی تو نیق ارزانی فرما کیں۔

آپ نے جو پوچھاہے کہ کیاان صاحبزاد کوعاق کردیں؟ میرامشورہ یہ کہ ایسا ہرگزنہ کریں، کیونکہ اولاد کو جائیہ اور سے محروم کرنا شرعاً جائز نہیں۔ علاوہ ازیں کسی شخص کواس سے بڑھ کر کیا سزادی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے والدین کا نافر مان ہو، (اہتد تعالی ہر شخص کواس سے محفوظ کی بھی اولا دخواہ کیسی بھی ہووالدین کواس کے لئے خیر بی مائلی جائے۔ وُعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کے صاحبزادے کوعظ فر مائی ہے، اس کی قدر کرنے کی تو فیق سے نوازیں۔
تو فیق سے نوازیں۔

 <sup>(1)</sup> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنة. (مشكوة ص.٣٢٦، باب الوصايا).

# نابالغ ، ينتم ،معذور،رضاعی اورمنه بولی اولا د کاور نه میں حصه

#### نابالغ بھائیوں کی جائیدادایے نام کروانا

سوال:... کیا بڑے بھائی یا بڑی بہن کواس بات کاحق ہے کہ وہ نابالغ بھائیوں یا نابالغ بہنوں کاحقِ ملکیت اپنے نام منتقل كرلے، يا بہن اپنے نابالغ بہن يا بھائيوں كى طرف سے ان كاحق بھائيوں كونتقل كردے؟

جواب:...نابالغ بھائیوں کی جائیدادا ہے نام نتقل کروانا جائز نہیں، تیبیوں کا مال کھانے کا و بال ہوگا۔ (۱) بیٹیم سیجی کو وراشت سے محروم کرنا

سوال:...ایک بھائی فوت ہوگیا، جائیداد میں بہت کچھ چھوڑا،ایک پچی کویٹیم چھوڑ کرمرا،لیکن چچانے اس کا حصہ بیس دیا، تمام جائيداواين اكلوتے بينے كے نام كر كے مركيا۔ بينااح جا خاصار شالكھااور سئے مسائل سے داقف ہے، كياوہ بھى گنا ہگار ہے؟ كيا ال كواس ينتم كاحصه ويناح إست ؟ اسلام ال بارے ميں كيا كہتا ہے؟

جواب:..اس يتيم کی کاحق ادا کرنااس لڑ کے کے ذمہ ضروری ہے، در نہ پیٹی اپنے باپ کے ساتھ دوزخ میں پنچے گا۔ (۱)

#### رضاعی بیٹے کا وراثت میں حصہ بیں

سوال:...میرے نانا کے دولا کے ہیں، اور دُودھ پینے کے رشتے ہے ہیں ان کا تیسرا بیٹا ہو گیا ہوں، کیا میرے نانا کے مرنے کے بعدان کی جائیداد میں میرائھی کوئی حصہ ہوگا یانہیں؟

جواب:...نانا کی جائیدادیش آپ کا کوئی حصر ہیں۔

کیا لے یا لک کوجا ئیدا دسے حصہ ملے گا؟

سوال: ... کیا ہے اولا دمخص اپنے برادران ہے تاراض ہو کرغیر کفوخاندان ہے بچہ لے کر لے پالک بناسکتا ہے؟ جبکہ اس

<sup>(</sup>١) إن الذين يأكلون أموال اليتملي ظلمًا إنَّما يأكلون في يطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا. (النساء: • ١).

<sup>(</sup>٢) والنوا اليتلملي أموالهم ولا تتبذلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبًا كبيرًا. (النساء: ٢). إن الذين يأكلون أموال اليتمني ظلمًا إنَّما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا. (النساء: • ١).

 <sup>(</sup>٣) فيبدأ بأصحاب الفرائض ... . ثم بالعصبات من جهة النسب . ... . ثم ذوى الأرحام ... الخ (سراجي ص٣).

کے برادران اور دیگر قریبی رشتہ دارسب ہی اس کی دِلجوئی کی خاطر (جس پچے کو وہ خود جاہے) دینے کو تیار ہیں، جواس پر ہاربھی شہو، بلکہ خدمت کرے اور اپنے اخراجات کا خود کفیل بھی ہو۔ بالفرض وہ شخص اپنے اقارب سے کوئی بچہ ندلے تو کیا غیر کفولے پالک اس شخص کے ترکہ کا کلی وارث ہوجائے گا اور اعز ہم وم؟ اگر وہ شخص اس طرح تحریبھی کردے کہ تبتی کلی وارث ہے؟

جواب:...شرعاً لے پالک دارٹ نہیں ہوتا،خواہ اپنے خاندان کا ہو یا غیرخاندان کا ،اس لا وارث کے مرنے کے بعد اس کی وراثت شرعی وارثوں کو ہنچے گی ، لے یا لک کوئیس۔ (۱)

منه بولی اولا د کی وراثت کاحکم

سوال :.. ہم لوگ آتھ ہمن ہی تی ہیں ، اور میرے سواسب صاحب اولا دہیں ، میری شادی خالے زاد ہے ہوئی ہے ، اور تقریبا
۱۷ سال سے کوئی اولا دنہیں ہے۔ ہیں نے اور میرے شوہر نے اپنی مرضی اور اتفاق سے میری سکی بھانجی اور میرا چھوٹا بھائی بطور اولا و
کے لے کر پالے ہیں ، اور بید دونوں اب جوان ہور ہے ہیں ، اور میرے شوہر کا کوئی بھائی نہیں ، ایک بمبن ہے ، جس کے تین بچے ہیں ، جو
ہم سے الگ رہتے ہیں۔ پوچھنا ہے ہے کہ ہمارے ان دونوں بچوں لینی میرے بھائی اور میری بھانجی کی ہمارے ساتھ شرعی حیثیت کیا
ہے؟ اور ان دونوں کی آپس ہیں کیا حیثیت ہوگ ؟ کیا بیدونوں آپس ہیں بہن بھائی کہلا سکتے ہیں؟ اور کیا میرے شوہران کے ساتھ اپنی ولدیت لگا کے ہیں؟ اور کیا میرے شوہران کے ساتھ اپنی ولدیت لگا کے ہیں؟ اس کے علادہ ہماری جائیدادہی ان کا کیا حصد ہوگا؟ جبکہ ہمار اان کے سواکوئی نہیں ہے۔

چواب:...ان دونول کا تھم آپ کی اولا د کانہیں، نہان کی ولدیت تندیل کرنا جائز ہے۔ آپ لوگ اپنی زندگی ہیں اپنی جائیداد کا مالک ان کو ہنادیں۔ بید دنول آپس میں ماموں بھانجی ہیں، بہن بھائی نہیں۔

#### کیا ذہنی معندور بیچے کو بھی ورا ثت دینا ضروری ہے؟

سوال:...میرے بین بچ ہیں، دولڑ کے، ایک لڑی۔ ادران کے درمیان وراثت کا معاملہ یوں تو صاف ہے، یعنی پانچ حصوں میں دودولڑکوں کے، ایک لڑی کا۔ گراس میں غیر معمولی بات جو کل طلب ہے وہ یہ کہ میر ابزالڑ کا پیدائش کمزور و ماغ کا غیر معمولی حالت کا ہے، یعنی ندوہ بول سکتا ہے، نداس کو عقل وشعور ہے۔ اس غیر معمولی حالت کی وجہ ہیں نے اس کو انگلتان میں ایک بچوں حالت کا ہے، یعنی ندوہ بول سکتا ہے، نداس کو عقل وشعور ہے۔ اس غیر معمولی حالت حکومت انگلتان اُن اُنی آئی ہے۔ کو یا ایک طرح میرا خون کے کے اسکول یا جیپتال میں واخل کر و یا تھا، جس کی و کھے بھال اور کل اخراجات حکومت انگلتان اُن اُنی ہے۔ کو یا ایک طرح میرا خون کے رشتے کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ایس حالت میں وہ حق وار تو ضرور ہے مگر وراثت کا استعمال ندوہ کرسکتا ہے اور نداس کی ضرورت ہے، اور شوہ طالب ہوسکتا ہے۔ اب ایس حالت میں کیا یہ منا سب نہ ہوگا کہ جائیداد صرف ان دونوں بچوں کو ہی و ے دی جائے ، تین جھے کرے، ایک لڑی کا اور دولڑ کے ہے؟

<sup>(</sup>۱) له يونكر تين اقسام ورثا ويعنى ذوى الفروض، عصبات اور ذوى الارجام ش ينسب الله يشرعاً وراثت كاحق وارتجى أيس ب (۲) وما جعل أدعية عكم أبدة كم ذلكم فولكم بأفوهكم والله يقول الحق وهو يهدى السببل. أدعوهم الأبآنهم هو أقسط عد الله برالآبة (الأحزاب: ۳،۳).

چواب:...معذوراولا دتو زیاده ہمدردی کی ستحق ہوتی ہے، نہ کہاس کو وراثت ہے محروم کرویا جائے۔آپ اپنی زندگی میں اس کومحروم کر کے وُنیا میں اپنے لئے جہنم کا سودانہ کریں ،اس کا حصہ محفوظ رہنا جا ہے ،خواہ اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، اورام کانی وسائل کے ساتھ اس کا حصہ پہنچانے کی کوشش کرنی جاہئے۔ بہر حال وراثت سے محروم کرنا جا ترنہیں۔ ('

#### معذور بيح كاوراثت ميس حق

سوال:...د ماغی یا جسمانی معذور بچے کا اپنے باپ کی وراثت میں اتنا ہی حق ہے جتنا کے صحت مند بہن بھائیوں کا یا کہم زياده ہے؟

سوال ۳:... بیجھی بتا ئیں کہ اگر کوئی بھائی اس معذور کی دیکھ بھال کا ذمہ دار بنے تو اس پر بیخرچ معذور کے حصے میں ہے كركاياات مصارف ميس كريكا؟

جواب: معدور بح کاحل بھی اتنا ہی ہے جتنا دُوسرے کاحل ہے، البتداگراس کی معدوری کے مدِنظرا پی زندگی میں اس کورُ وسروں ہے زیادہ دے دیتوجا تزہے۔

جواب ۲:...جو بھائی معذور کی کفالت کرر ہاہے، وہ معذور پرای کے مال میں ہے خرج کرے گا، بشرطیکہ معذور کے پاس مال موجود ہو۔اورا گراس کے پاس اپنا ہال نہ ہوتو اس کا خرج تمام بھائی بہن وراشت کے جھے کےمطابق برداشت کریں گے،جس کی تشریج ہے ہے کہ اگر بیمعندور پچھ مال چھوڑ کر مرے تو اس کے بھائی بہنوں کو جتنا جتنا حصہ درا ثمت کا ملتا ہے ، اتنا اتنا حصہ اس کے ضرور می اخراجات کاادا کریں۔ تھے

#### مدّت تک مفقو دالخمر رہنے والے لڑ کے کا باپ کی وراثت میں حصہ

سوال:...زیدنے رانی ہے شادی کی ، پھر دورانِ حمل زیداور رانی میں طلاق ہوگئ ، رانی نے طلاق نامہ میں تکھوایا کہ موجود حمل ہےلڑ کا یالز کی تولید ہوتو اس کے تان ونفقہ یا پرؤیش کا ذمہ دارزید نہ ہوگا ، نہ ہی زیداس اولا دکا ما لک ہوگا۔ چتانجیزید مرتے دم تک اس اولا و ( الر کے ) سے لائعتق رہا۔اب بیلز کا زید کے ورثے میں شرعاً حق دارہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کس قدر؟

جواب:... بیلا کا زید کا شرعاً دارث ہے، اور زید کے دُوسر کے لاکول کے برابر کاحق دار ہے۔ طلاق نامے میں بیلکھ دینا کہ: "اس حمل سے پیدا ہوئے والے بچے کا زید ہے کوئی تعلق نہ ہوگا" شرعاً غلط اور باطل ہے۔ باپ بیٹے کے سبی تعلق کی فعی کا نہ باپ کوخن ہے، شہال کو۔

 <sup>(1)</sup> من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة. (مشكوة ج: ١ ص: ٢٦٦، باب الوصايا).
 (٢) للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ... الآية (النساء: ٤).

 <sup>(</sup>٣) ويجب ذالك (نفقة) على مقدار الميراث ويجبر عليه لأن التنصيص على الوارث تبيه على اعتبار المقدار ولأن الغرم بالغنم والحبر لإيفاء حق مستحق ..... ونفقة الأح المعسر على الأخوات المتفرقات الموسرات أخماسًا على قدر الميراث. (الهداية، كتاب الطلاق، باب النفقة ح ٣ ص:٣٣٤، طبع مكتبه شركة علمية).

سوال: بسوال نمبرا سے ہیوستہ ہے، زید کی پہلی ہیوی سے ایک لڑکی اور ایک لڑکی نے ہاڑکی زید کی زندگی میں ہی فوت ہوگئ اور اپنے پیچھے دولڑکیاں اور ایک لڑکا جھوڑا، زید کی وُ وسری ہیوی سے ایک لڑکا ہوا، جبکہ زید اور اس کی ہیوی رانی میں دورانِ حمل طواق ہوچکی تھی، جیسا کہ سوال نمبر امندرجہ بالا میں ذکر ہو چکا ہے، اب وہ لڑکا تقریباً ۹ سمال تک مفقو دالخمر رہنے کے بعد زید کے ترکہ میں سے حصہ مانگتا ہے، اگر شرعاً وہ حق دار ہے تو کس قدر؟ فرض کریں کہ زید کی اطاک کی مالیت دس لا کھرو ہے ہوتو اس کی تقسیم کا شرع محمد کی ملید وقاعدہ ہے؟

الف:...اگرزید کی وُوسری بیوی ہے لڑ کا شامل ہو۔

ب:...اگرزید کی مرحومه بینی کی اولا د (۲ لژ کیاں اور ایک لژ کا ) بھی شامل ہوں۔

جواب:...زبد کی پہلی ہیوی کالڑ کا دارث ہے،جبیبا کہاُو پر لکھا جاچکا،اورعرصۂ دراز تک مفقو دانخبر رہنے ہے اس کاحق دراثت باطل نہیں ہوا۔

زید کی لڑکی چونکہ اپنے والد کی زندگی میں فوت ہوگئی اس لئے لڑکی کی اولا دزید کی وارث نہیں ہوگی۔صورت مسئولہ میں زید کے صرف دو وارث ہیں، پہلی بیوی رانی کا لڑ کا جوعرصہ تک مفقو دالنجر رہا، اور دُوسری بیوی کا لڑکا، بید دونوں برابر کے وارث ہیں، اس لئے زید کا ترکہ اگر دس لا کھ ہے تو دونوں کو یانچ یا نچے لا کھ دیا جائے۔

نوٹ:...اگرزید کی وفات کے وقت اس کی ذوسری بیوی زندہ تھی تو دس لا کھ میں سے ایک لا کھ پیجیس ہزاراس کا حصہ ہے، باقی ماندہ آٹھ لا کھ پچھپتر ہزارد ونوں بھائیوں پر برابرتقسیم ہوگا ،اور بیوہ کے انتقال کے بعد بیوہ کا حصہ صرف اس کےلڑ کے کو ملے گا۔

<sup>(</sup>۱) المفقود حيّ في ماله حتى لا يرث مه أحد وميت في مال غيره حتى لا يرث من أحد لثبوت حياته باستصحاب الحال وهو معتبر في البقاء ما كان على ما كان دون إثبات ما لم يكن . إلخ. (شريفيه شرح سراجي ص: ۱۵۱). وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله وهو في حق نفسه حي) مقابله قوله الآتي وميت في حق غيره وحاصله ان يعتبر حيًّا في حق الأحكام التي تضره وهي المتوقفة على ثبوت موته ويعتبر ميتًا فيما ينفعه ويضرٌ غيره وهو ما يتوقف على حياته لأن الأصل انه حي وأسه إلى الآن كذالك استصحابًا للحال السابق والإستصحاب حجة ضعيفة تصلح للدفع لا للإثبات أي تصلح لدفع ما ليس بثابت لا إلالباته (ودانحتار ج: ٣ ص: ٢٩٣ ء كتاب المفقود).

 <sup>(</sup>٣) وأقرب العصية الإين وإن سفل، وهو إتفاق أهل العلم . ..... وذالك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما يقي فالأولى عصبةٍ ذكر. (شرح مختصر الطحاوي ج: ٣ ص: ٩٢ ياب العصبة).

# سوتیلےاعرہ میں تقسیم وراثت کے مسائل

#### متوفیہ کی جائیداد، بیٹے ،شوہرِ ثانی ،اولاد، والداور بھائی کے درمیان کیسے قسیم ہوگی؟

سوال:...کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے ہیں کہ مہراننساء بنت قاری احماعی فان صاحب کی وُ دسری شادی قریب ایک سال ہوا ، ریاض احمد سے ہوئی تھی ، مہرالنساء کا مرا ہوا ، پچہ پیدا ہوا اور اس کے ایک ماہ بعد مہرالنساء کا انتقال ہو گیا۔ مرحومہ کے وارثین و ملکیت درج ذیل ہیں ، لہٰذاعلماء سے درخواست ہے کہ وہ حصد رسدی کی شرح سے مطلق فرما کمیں۔

ا:... رياض احمدخان شوهرِ تاني

ا:... ظاہر علی خان بیٹا سیلے شوہر سے

٣:... حامر على خان حقيقى بها كي

سم:... قارى احمالي والدخقيقي

منقولہ وغیر منقولہ جائیدا و: نقذر آم ، زیورات ، فرنیچر ، مرحومہ کے گیڑے ، ایک اسکوٹر جومرحومہ نے خرید کرشو ہرکوبطور ہبد دیا تقا، سلائی کی مشین ، وقف جائیدا و ، بہ جائیدا دکلکتہ ہیں اولا و کے لئے وقف ہے ، اور مرحومہ کو اور اس کے بھائی حامظی خان کو نصیال کی طرف سے بلی ہے ۔ مہر : ذو سرے شو ہر ریاض کے ساتھ جب عقد ہوا تو گیارہ ہڑاررو پے سکہ دائج الوقت مہر بندھا تھا ، جو کہ سب کا سب باتی ہے ۔ کیا یہ ایک کو یا سب کو ملے گا؟ نیز پہلے شو ہر ہے بھی متو فیہ کا مہر مرحومہ کی ملکیت ہیں آتا ہے ، وہ بھی اس ہیں شامل ہوگا یا ہیں؟ باتی ہے ۔ کیا یہ ایک کو یا سب کو ملے گا؟ نیز پہلے شو ہر ہے بھی متو فیہ کا مہر مرحومہ کی ملکیت ہیں آتا ہے ، وہ بھی اس ہیں شامل ہوگا یا ہیں؟ جواب : ... اس صورت ہیں مساق مہر النساء کا مال متر و کہ جس ہیں اس کے دونوں نکا حوں کا مہر بھی شامل ہے ، جہیئر و تکفین کرنے ، اور قر ضدادا کرنے ، اور وصیت یوری کرنے کے بعد ورٹا ، پر بطر لین ذیل تقسیم ہوگا : (۱)

شوہرریاض احمد کو ۳، والدقاری احمالی کو ۲، بیٹا ظاہر علی خان کو ۷، بھائی حامظی خان بحروم ۔ بیٹی متوفیہ کے کل مال کے بارہ عصے کئے جائیں گے، ان میں سے ایک چوتھائی بیٹی ۳ جصے شوہر کوملیں مے، اور چھٹا حصہ بیٹی بارہ میں سے ۲ جصے والد کو، اور باتی سات حصے بیٹے کوملیں مے، اور بھائی محروم ہوگا۔ اولا دے لئے وقف شدہ جائیداد میں صرف متوفیہ کے بیٹے ظاہر علی خان کاحق ہوگا، شوہر اور

 <sup>(</sup>۱) يبدأ من تركة الميت ..... بتجهيزه من غير تقتير ولاً تبذير ثم تقدم ديونه التي مطالب من جهة العباد، ثم تقدم وصية من ثلث ما بقي ثم يقسم الباقي بين ورثته. (درمختار ج. ۲ ص: ۲۰ کتاب الفرائض، طبع سعيد كراچي).

والد کا کوئی حصہ بیں ہے۔اسکوٹر جومتو فیہ نے اپنے ¿ وسرے شوہر کوخرید کربطور ہبہ دے دی تھی ، وہ بھی تر کہ میں شامل نہیں ہوگی۔ ورثاء ك تقتيم ميراث كانقشدىيد:

شوہر والد بیٹا بھائی

دو بیو بول کی اولا دمیں مرحوم کی درا ثت کیسے تشیم ہوگی؟ سوال:... ہمارا گھرانہ مندرجہ ذیل افراد پرمشمل تھا، ان میں ہے گھرانے کے سربراہ کا انتقال ۱۹۵۹ء میں ہوگیا ہے، گھرانے کے سربراہ کی دو بیویاں تھیں ،ان میں ہے بہلی بیوی کا انتقال شوہرے پہلے ہوا ہے ،اس ہے ایک بیٹی تھی اورایک بیٹا ہے۔

بیٹی کا انتقال باپ کے بعد ۱۹۲۱ء میں ہو چکا ہے، اور اس میں سے ایک بیٹا ہے۔اس طرح وُ وسری بیوہ زندہ ہے اور اس سے دو بیٹے اور

جار بیٹیال ہیں۔ان افراد میں سے ہراکی کا جائیداد میں کیا حصہ ہوگا؟ اور جائیداد تین لا کھروپے میں فروخت ہور ہی ہے،تو ہرا یک کے جھے میں کتنی رقم آئے گی؟

جواب:...جبیزوتکفین،ادائے قرضہ جات اور تہائی ،ل سے نفاذِ وصیت کے بعد مرحوم کا کل تر کہ ۸۸ حصول پر تغتیم ہوگا، ان میں سے بیوہ کے اا، ہراڑ کے کے سماءاور ہراڑ کی کے احصے ہول کے بقتیم کا نقشہ یہ ہے:

> بيوه بينًا بينًا بينًا بينُ بينُ بينُ بينُ بينُ 2 2 2 2 10 10 10 11

تمن لا كاروپ كوجب ان حصول برنقسيم كيا جائے تو وارثول كے جھے ميں مندرجہ ذيل رقم آئے گی: (۲)

بيوه: سينتيس بزاريانج سو(٥٠٠)

برلز کا: سینتالیس بزارسات سوستائیس رویه ستائیس بیسی (۲۷/۲۷)

برلاک: تنیس بزارآ تھ سوتریسٹھ رویے تریسٹھ بینے (۲۳,۸۹۳/۹۳)

 (١) أمّا للنزوح . . . . . والبربع مع الولد أو ولد الإبن أما الأب قله أحوال ثلاث. الفرض المطلق وهو السدس وذلك مع الإبين أو إبين الإبين ... الخ. (سراجي ص: ٢، ٤). وبينو الأعيبان والبعلات كلهم يستقطون بالإبن وابن الإبن. (سراجي ص. ١ ١). وفي الدر المختار: (والربع للزوج) . . . . . (مع أحدهما) أي: الولد أو ولد الإبن . . . . . . (وللأب والجد) ثلاث أحوال: الفرض المطلق وهو (السدس) وذلك (مع ولد أو ولد ابن) اهـ (الدر مع الشامية - ج: ١ ص: ٥٧٠ كتاب الفرائض طبع ايج ايم سعيد). وفيه: (ويسـقـط بنو الأعيان) وهو الإخوة والأحوات ..... (بالإبن) وابنه وإن سفل. (الدر مع الشامية ح: ٢ ص: ١ ٨٥، كتاب الفرائض، فصل في العصبات.

 (٢) وللمرأة من ميراث زوجها الربع ... . فإن كان له ولد، أو ولد إبن وإن سفل، فلها الثمن، وذالك لقول الله تعالى. . فإن كان لكم ولند فلهن الثيمن مما تركتم إلخ. (شرح معتصر الطحاوي ح٣٠ ص:٨٣، ٨٣ ياب قسمة المواريث). وإذا اختلط البنون والبنات، عصب البنون البنات فيكون للإبن مثل حظ الأنثيين. (فتاوي عالمگيري ح ٢ ص: ٣٣٨، كتاب الفرائض، طبع رشيديه كوئنه).

توث:...جس لڑکی کا انتقال ہو چکا ، اس کا حصہ اس کے لڑکے کو دیا جائے ، اور اگر لڑکے کا باپ زندہ ہے تو اس کا ایک چوتھا کی اس کو دیا جائے اور تین حصے لڑکے کو۔

# بیوہ ،سوتیلی والدہ ، والد ، بھائیوں اور بیٹے کے درمیان وراثت کی تقسیم

سوال: ... میرے والدصاحب کا انقال ہوگیا، آبائی جائیداوز مین اور سرکاری طور پر سروِس سے کا ٹا ہوا پیہ چھوڑ گئے ہیں،
اس میں تقسیم میراث کا طریقہ بتلا کیں، ورٹا ہ کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے: سوتنی والدہ، والد، چھ بھائی، دو بیٹے اورا یک بیوہ۔
چواب: ... مرحوم کی کل جائیداو (ان کے قرضہ جات اواکر نے کے بعد، اگران کے ذمہ پھے ہوں) اور تہائی مال میں وصیت ،
نافذکر نے کے بعد (اگر وصیت کی ہو) ۴۸ حصوں پرتقسیم ہوگی، ان میں سے چھے جھے ان کی بیوہ کے، آٹھ جھے ان کے والد کے، اور

یوه والد لڑکا لڑکا جمائی ۲ ۸ کا کا محروم

#### دُ وسری جگہ شاوی کرنے والی والدہ ، بیوی اور تنین بہنوں کے درمیان وراثت کی تقسیم

سوال:...ایک مخف فوت ہوگیا ہے، اور اس کی تین بہنیں ہیں، اور ایک بیوی ہے، (اولا دکوئی نہیں ہے)، اور والدہ نے وسری شادی کی ہے، تو تقسیم ترکہ فقتہ فلی کے حساب سے س طرح ہوگی؟ جبکہ ایک تایا بھی ہے اور وہ بھی پچھ آس لگائے ہیشا ہے۔ جواب:...صورتِ مسئولہ ہیں مرحوم کا ترکہ (ادائے قرض و نفاذ وصیت کے بعد) (۳) اُنتا لیس حصول ہیں تقسیم ہوگا، چھ والدہ کے، نویوی کے، اور آٹھ آٹھ تینول بہنوں کے، تایا کو پچھیس ملےگا۔ نقشہ حسب ذیل ہے:

(۱) وللمرأة من ميراث زوجها الربع ..... فإن كان له ولد، أو ولد الإبن وان سفل، فلها الثمن، و ذالك لقول الله تعالى ...... فإن كان لكم ولد فلهن التمن مما تركتم . .إلغ (شرح مختصر الطحاوى ج. ٣ ص ١٩٣، ١٨٥ باب قسمة السمواريث، طبع بيروت). قال تعالى: و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد (التساء: ١١). وإذا اختلط البنون والبنات، عصب البنون البنات، فيكون للإبن مثل حظ الأنبين. (عالمگيرى ج ٢٠ ص ١٣٣، كتاب الفرائض). البنون والبنات، فيكون للإبن مثل حظ الأنبين. (عالمگيرى ج ٢٠ ص ١٣٣، كتاب الفرائض). (٢) يبدأ من توكة المبت ....... بتجهيزه من غير تقتير و لا تبذير ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ثم تقدم وصية من ثلث ما بقي بعد تجهيزه و ديونه ..... ثم يقسم الباقي بين ورثته. (درمختار، كتاب الفرائض ج: ٢٠ ص: ٢٠٠٥). (٣) قال تعالى: و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. (النساء: ١١). أما للأم فأحوال ثلاث السدس مع الولد ..... أو مع الإثنين من الإخوة و الأخوات فصاعدًا. أمّا للزوجات فحالتان الربع ...... عبد عدم الولد أو ولد الإبن. وأما الأخوات لأب وأمّ . . . . الفلئان للإثنين فصاعدة. (سراجي ص: ١٠/١٠). وللأمّ ثلاث أحوال (السدس مع أحده ما أو مع النين فصاعدًا ممن فرضه النصف) وهو خمسة ..... والأخت لأبوين .. الغر ولد إبن ........ (الثلثان لكل النين فصاعدًا ممن فرضه النصف) وهو خمسة ..... والأخت لأبوين .. الغر والدر مع الشامية ج: ٢ ص: ٢٠٤٠ على النين فصاعدًا معمن فرضه النصف) وهو خمسة ..... والأخت لأبوين .. الغر والدر مع الشامية ج: ٢

مرس

#### ہبدمیں دراشت کا إطلاق تہیں ہوتا

سوال:...ميرے شوہر كا انتقال ہوگيا،اس نے اپنى زندگى ميں ايك مكان بنواكر مجھے دے ديا تھا، يعنى مجھے مالك بناديا تھا، اوراس کے ایک جھے کو کرایہ کے طور پر دیا تھا، اور ہم دونول اس مکان کے دُوسرے جھے میں رہتے ہتھے، اور ایک جھے کا کرایہ میں وصول کرتی تھی، کیونکہاس نے اپنی زندگی اورصحت میں وہ مکان میرے قبضے میں دے دیا تھا، اوراس کرایے کی رقم کو بلانشر کت غیرے میں تصرف میں لاتی رہی۔مکان مجھے دینے کا بہت ہے لوگوں کے سامنے مرحوم نے ذکر کیا تھا، جن میں باشرع کئی لوگ گواہ ہیں،تو کیا اس مكان من وراثت جاري بوكي؟

سوال ۲:...میرے شوہرا ہے سوتیلے بھائی کے ساتھ کاروبار میں شریک تھے،اور میرے شوہر کی کوئی اولا دنہیں (ندلا کے اور نہ لڑکیاں)، دیگر ورثاء درج ذیل ہیں: ا: مرحوم کی بیوہ لیعنی ہیں خود۔ ۲: مرحوم کا ایک سگا بھائی۔ ۳: مرحوم کے دوسو تیلے بھائی۔ ۳: اور مرحوم کی ایک سوتنگی بہن (باپ شریک )،ان کے علاوہ کوئی اور وارث نہیں ہے۔از رُ وے شرع وراثت کیے تقسیم کی جائے گی؟

جواب نہ جبکہ زید نے اپنامکان بیوی کے نام ہبہ کر کے بیوی کومکان کا مالک بنادیا اور قبضہ بھی بیوی کا ہے، اور اس پر متعدد لوگ گواه بھی موجود ہیں ،تو بیہ ہبتشرعاً بوراا ورلا زم ہو گیا ،اب اس مکان میں وراثت جاری تہیں ہوگی۔ مکان کےعلا وہ متوفی زید کاا ثاثة بیوی اور حقیقی بھائی پراس طرح تقتیم ہوگا کہ کل تر کہ کا زیع لیعنی چوتھا (حصہ) اولا د نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کو ملے گاء '' اور باقی تر کہ حقیق بھائی کودے دیا جائے گا۔ باب شریک بھائی بہن محروم ہیں ،ان کو پچھٹیں ملے گا استقیم کی صورت یہ ہوگ :

حقیقی بھائی باپشریک بہن بھائی

#### سوتیلے بیٹے کاباپ کی جائیداد میں حصہ

سوال:...کیا سوتیلے بیٹے کو باپ کی جائیدادے حصال سکتا ہے؟ جبکہ شادی کے وقت وہ بچدا پی مال کے ساتھ آیا ہو، اور

(١) وشرائط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضًا غير مشاع مميزًا غير مشغول ... وتتم الهية بالقبض الكامل ... إلخ. (در مختار، كتاب الهبة ج: ۵ ص: ۱۸۸ تا ۲۹۰ طبع سعيد).

(٢) أما للزوجات حالتان الربع للواحدة فصاعدة عند عدم الولد وولد الإبن. (سراجي ص:٢). وفي الدر المحتار. والربع لها عنيد عندمهما فللزوجات حالتان: الربع بلا ولد والثمن مع الولد. (الدر مع الشامية ج: ١ ص: ٥٤٠٠ كتاب الفرانص، طبع ايج ايم سعيد). كما قال الله تبارك وتعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. (النساء ٢٠١٠).

(٣) قال في السراجي: ثم يرجحون بقوة القرابة أعبى به أن ذا القرابتين أولى من ذي قرابةٍ واحدةٍ ذكرًا كان أو أنثي لقوله عمليه السلام إن أعيمان بمنى الأمّ يتوارثون دور بني العلّات، كالأخ لأب وأمّ أو الأخت لأب وأمّ ..... أولي من الأخ لأب والأخت لأب. (سراجي ص: ١٦ ا، طبع المصباح لاهور).

ابائے بچوں کے ساتھ الگ اپنے گھر میں رہتا ہے۔

جواب:..اس بچے کا سوتیلے باپ کی دراثت میں کوئی حصہ ہیں ہے۔

#### سوتنلی ماں اور بیٹے کا وراثت کا مسئلہ

سوال:...ميرے والدصاحب جو پاکستانی شہری تھے، انڈیا ہیں انتقال کرگئے اور وہیں دفن کرویئے گئے۔عدّت کی میعادیژ جانے کے باوجود سوتیلی والدہ ۱۵ ون یعد کرا جی آگئیں۔ بیبال آ کرعدت میں انڈیا سے لایا ہوا مال فروخت کیا۔ میں اکلوتی اولا دہوں، سوتیل ماں کی کوئی اولاد تبیس ہے۔ بیرواضح رہے کہ سوتیلی والدہ ہے کسی تشم کا خونی یا خاندانی رشتہ نبیس ہے۔ آئے کے بعد انہوں نے والدصاحب كى چھوڑى ہوئى نفذى اور قيمتى سامان ا دھراُ دھر كرنا شروع كرديا ، والدصاحب نے ايک پلاٹ ، ايک قليث ، نفذى ، زيور ، لیتی سامان، پیپرکٹنگ مشین وغیرہ تقریباً ۵ لا کھ کی مالیت کا سامان جھوڑا، سب سے پہلے ، لک مکان نے میرے دادا کے نام کی رسید (والدص حب کے نام،میرے نام نہیں) ڈائر یکٹ سوتیلی مال کے نام پُرانی تاریخوں میں تبدیل کردی،اے مکان ہے دیجی تھی،وو بیوہ کواکیلا سمجھ کررسید بدلنے کے بدلے میں مکان اونے بوئے میں لیٹا جا ہتا ہے۔رسید بدلنے سے میرے رشتہ داروں کی دلچیسی کا مرکز میری سوتیلی والدہ بن گئیں، میں نوکری پیشہ غیر ہنر مند ہوں ،محدود تنخواہ میں مشکل ہے گز ارا کرتا ہوں ،الگ مکان میں رہتا ہوں ( تقریباً • اسال ہے )۔ والدصاحب ہے صرف سوتیلی والدہ ہی اختلاف کا باعث تھی ، وہ مصلے پر بیٹھ کرکہتی تھیں:'' میں اس گھر میں ر بوں گی یا تیرا بیٹار ہے گا'روز کے جھکڑوں سے تنگ آ کرآخر باپ کی خاطر میں نے قربانی دی، بیار باپ صدمے نے جائے گااور روز کا جھگزاختم ہوجائے گا، باپ ہے تعلقات اچھے تھے۔ • ۱۹۸ء میں حج پر گئے تو مجھے تسلی وی کہ تو کب تک نوکریاں کرے گا، واپس آ کرمکان بڑا لے کر دوجھے کرلیں گے اور ڈ کان ( کاروبار ) چھوٹی موٹی کھول لیس گے، تو سنبیالنا میں جمہداشت کرتا رہوں گاء آخر تو بھی بیار رہتا ہے۔لیکن والدہ نے مجھے ذکیل کر کے گھرے نکال دیا ، کہنے آئیں:'' میں تیری شکل دیکھنائبیں جا ہتی'' مالک مکان نے موقع سے فائدہ اُٹھا کربلڈنگ میں داخلے پر یابتدی لگادی، اور مجھ سے بہانہ بدکیا کہ ہیں تنہارا حصد دِلوا وُ وں گا بتہارا چودہ آنہ حصد بنمآ ہے۔ میں نے والدہ کے ساتھ ہرتعاون کی چینکش کی لیکن وہ میرے ساتھ رہ کر دولت کھوٹائبیں جا ہتی تھی ،کوئی رشیتے دار میری تمایت میں نہیں بولتا۔ • ۱۹۸ء میں والدصاحب نے حج فارم میں وارث کے کالم میں میرا ہی نام تکھوایا تھا ، کی وقعہ مطلع کرنے کے بعد کوئی میری حمایت کوراضی نبیس ہوا۔

چہلم پرسوتیلی والدہ نے تکبر ہے لوگوں کو کہا: '' جس نے کھانا کھانا ہو، کھالے ورنہ سبیٹیم خانے میں وے وُول گی' اور کہتی ہیں کہ: '' میں ایک چیسہ کا حصنہیں وُول گی، پلاٹ مسجد میں دے وُول گی' کیا مجھے اس جائیدا دہیں وراثت کا حق نہیں؟ جوز کا وٹ ڈال رہے ہیں کہ: '' میں ایک چیسہ کا حصنہیں وُول گی، پلاٹ مسجد میں دے وُول گی' کیا مجھے اس جائیدا دہیں وراثت کا حق نہیں؟ جوز کا وٹ ڈال رہے ہیں ان کے لئے شریعت کیا کہتی ہے؟ شوہر کے چیھے اسے یہ سب پچھ طلا اور جینے کے حق کو مار رہی ہے، کیا ہے جو رہا ہے؟ کیا میں منطقی پرہوں؟ وہ سب حق پر ہیں ، اس پورے مسئے پرتبعرہ کریں۔

چواب:...آپ کے والدی جائیدادیں آپ کی سوتیلی والدہ کا آٹھواں حصہ ہے، اور ہاتی سات حصوں کے وارث آپ
ہیں۔ اگروہ اس ہیں کوئی نا جائز تقرف کریں گی تواپئی عاقب برباد کریں گی۔ آپ کو بہر حال مطمئن ہونا چاہئے۔ آپ اگر عدالت سے
زجوع کر سکتے ہیں تو کریں ، اور اگر اتی ہمت نہیں تب بھی آپ کی چیز آپ ہی گی ہے۔ یہاں شامی تو آخرت میں لے گی ، جبکہ آپ
وہاں یہاں سے زیادہ ضرورت مند اور محتاج ہوں گے۔ آپ شاتو اپنی سوتیلی والدہ کی باد فی کریں اور شامی و وسرے کی شکایت
کریں ، جینے لوگ آپ کو والد کی وراثت سے محروم کرنے کی کوشش میں حصہ لے رہے ہیں وہ سب اپنے لئے جہنم خریدر ہے ہیں۔ "کی
بررگ کا ارشاد ہے کہ سب سے بڑا احمق وہ ہے جو دُنیا کی خاطرا ہے وین کو برباد کرتا ہے ، اور اس سے بڑھ کراخمق وہ ہے جو دُور وں کی
دُنیا کے لئے اپنے وین کو تباہ ویر باد کرتا ہے ۔ اور اس سے بڑھ کراخمق وہ ہے جو دُور وں ک

#### مرحوم کے تر کہ میں دونوں ہیو یوں کا حصہ ہے

سوال:... ہمارے والد کی ووشاد میاں تھیں، پہلی ہوئی ہے ہم دو بھائی اور ڈوسری ہوئی ہے ایک لڑکی ہے، ہمارے والد کو فوت ہوئے تقریباً دس سال گزر بچے ہیں، اور اس عرصے ہیں ہماری دُوسری والدہ نے دُوسراعقد کرلیا ہے، جس سے ان کے تمن بچے ہیں۔اب ہم اپنے والد کی وراثت منقولہ و فیر منقولہ کوتقتیم کرنا جا ہتے ہیں۔اب آپ بتا کیں کہ ہم ہیں ہے ہرایک کوکتنا حصہ ملتا ہے؟ اور ہماری دُوسری والدہ کوکتنا حصہ، اگر شرعاً ان کاحق ہو؟ ذراتفصیل ہے بتا کمیں، مہریانی ہوگی۔

جواب:...آپ کے والدمرحوم کا ترکہ اس کی وونوں ہو یوں اوراولا دمیں اس طرح تقسیم ہوگا:

میلی بیوی دُوسری بیوی لڑکا لڑکا لڑکی میلی بیوی دُوسری بیوی مرح ۲۸ ما

لین کل ترکہ کے ۹۸ حصے بنا کرآٹھویں حصے کی زوے دونوں ہویوں کو ۱۰ حصے (ہرایک کو ۵۰۵ حصے کر کے ملیں سے،اور بقیہ ۷۷ جصے اس کی اولا دمیں اکہرا ڈہرا کے حساب ہے تقتیم ہوں گے ) دونوں لڑکوں کو ۲۸،۲۸ کر کے، اورلڑ کی کو ۱۳ حصے ملیں گے۔

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن التمن مما تركتم. (النساء، ۱۲). فيفرض للزوجة فصاعدًا الثمن مع الولد أو ولد لإبن. (الدر مع الشامية ج: ۲ ص: ٥٤٠) كتاب الفرائض، طبع ايج ايم سعيد). قال في السراجي: أمّا للزوجات فحالتان ..... .. والثمن مع الولد أو والد الإبن وإن سفل. (السراجي، باب معرفة الفروض، فصل في الساء ص: ٨).

<sup>(</sup>۲) وأقرب العصبة الإبن وابن إبن وإن سفل وهو إتفاق أهل العلم ..... وذالك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحقوا الفرائض بأهلها، قما بقى فلا ولى عصبة ذكر (شرح مختصر الطحاوى ج: ٣ ص: ٩٢، باب العصبة). أيضًا. والعصبات: وهم كل من ليس لنه سهم مقدر ويأخذ ما بقى من سهام ذوى الفروض، وإذا انفرد أحذ جميع المال (فتاوى عالمگيرى ج: ٢ ص: ١٥٣ طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الحبَّة يوه الداء ٤ مشكه ق ص: ٣٧٦، باب الوصايا).

الغرض مرحوم کے ترکہ میں ڈوسری بیوی کا حصہ بھی ہے۔ دو بیو بول اوران کی اولا دمیں جائیداد کی تقسیم

سوال:...ایک شخص کی دو بیویاں ہیں ،ایک ہے ایک لڑ کا اور دُوسری سے تین لڑ کے ہیں ،وہ اپنی جائیدادان پر تقسیم کرنا جا ہتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جائیداو دونوں ہیو یوں میں تقسیم ہوگی ، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبیس چاروں لڑکوں میں تقسیم کرنا ہوگی۔ شریعت کی رُوےاس جا ئیدا دکوئس طرح تقتیم کیا جائے؟

جواب: ...شرعاً اس کی جائیداد کا آتھوال حصہ دونوں ہیو یول کے درمیان ، اور باقی سات حصے جاروں لڑکول کے درمیان مساوی تقسیم ہوں گے،'' کو یااس کی جائیداد کے اگر ۳۲ جھے کر لئے جائیں توان میں ہے دود و جھے دوتوں ہیو یوں کوملیس گے،اور ہاقی ٢٨ حصے چارلز كون پرسات حصے في لڑ كا كے حساب ہے برابر تقسيم ہوں گے تقسيم كا نقشہ ہے:

یوه لاکا لاکا لاکا

والده مرحومه كي جائيدا دبيس سوتنكي بهن بهائيون كاحصه بيس

سوال:... جماری والده صاحبه فوت بروچکی بین، اور جم دو بھائی بین، اور تمین بھائی سوتیلے بین، آپ بتاہیئے کہ جائیداد کا وارث كون ہوگا؟

جواب: ...جوچیزی آپ کی والده کی ملکت تھیں ، ان کی وراثت تو صرف ان کی اولا دہی کو پہنچے گی ، سوتیلے بھائی بہنوں کو نہیں ۔ البیتد آپ کے والد کی جائیداد میں سوشیلے بھائیوں کا بھی برابر کا حصہ ہے، والتداعلم!

 (١) أمّا للزوجات ..... والشمن مع الولد أو ولد الإبن ... إلخ وأما بنات الصلب .... .. ومع الإبن للذكر مثل حظ الأنثيبن وهو يعصبهن. (سراجي ص:٨٠٤). قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. (النساء:١٢). قيفرض للنزوجية فيصاعدا الثمن مع الولد أو ولد الإبن ... ... للبيات ست أحوال. ثلاث تحقق في بنات الصلب وبنات الإبن وهي النصف للواحدة ولثلثان للأكثر وإذا كان معهن ذكر عصبهن. (الدر مع الشامية ج. ٦ ص. ٢ ١٩)، ٢٥٠، كتاب الفراتض). (٣) قال تعالى. فإن كان لكم ولمد فلهن الثمن مما تركتم (النساء. ١٢). وفي السراجي (ص:٨٠٤) أما للزوجات ..... . الشمن مع الولد وولد الابن ... إلخ. (ايضًا شرح مختصر الطحاوي ح: ٣ ص: ٩٢). العصبات: وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقي من سهام ذوى الفروض وإذا انفرد أحذ جميع المال وإذا اجتمع جماعة من العصبة في درجة واحدة يقسم المال عليهم باعتبار أبدانهم لكل واحدسهم. (هندية ج. ٢ ص: ١٥٣ طبع رشيديه).

(٣) وفي السراجي: ثم بالعصبات من جهة النسب، والعصبة كل من يأحذ ما أبقته أصحاب الفرائض. (ص: ٣). ثم يرجمون بقوة القراية أعنى به أن ذا القرابتين أولى من ذي قرابة واحدةٍ ذكرًا كان أو أنثى، لقوله عليه السلام: ان أعيان بني الَامُّ يتوارثون دون بني بني العلات كالأخ لأب وأمَّ الخر (ص٣٠) ، باب العصبات، طبع مصباح).

### مرحوم کی میراث سو تیلے باپ کوئیس ملے گی

سوال:...میراایک پیارا دوست جو که ایک بینک میں ملازم تھا،عین عالم جوانی میں بجل کے شام کے بہانے ، لک حقیق سے جاملا ، اس کو بینک کی طرف ہے پہھے معا دضہ ملنے والا ہے ، اور بینک کے قرضے ہے اس نے ایک مکان بنوایا تھا ، مگان بندیر ا ہے،خوداور والدین کی رہائش دُوسرےا ہے ذاتی مکان میں ہے۔مرحوم شادی شدہ تھااوراس کے تین بیج بھی ہیں۔دولڑ کے،ایک لڑ کی۔اب آیئے مسئلے کی طرف! وہ بیہ ہے کہ اس کا جو والدہے جس کے پاس وہ رہتا تھا، وہ اس کا سگایا ہے تہیں ہے، سوتیلا باپ ہے، اس کی مال نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا ،جس کی قومیت بھی دُوسری ہے ، مال زندہ ہے۔ جب تک مرحوم زندہ تھا اس پریہ باپ بڑا ظلم کرتا تھا،اب کہتا ہے:'' اس کا وارث میں ہوں، جو پچھ ہےاور مکان میرا ہے،میرے نام ہونا چاہئے'' جبکہاں کی بیوی کہتی ہے کہ:'' میں اس کی بیوی ہوں اور اس کے تین بچے صغیر ہیں ، جو کچھ ہے ، مجھے اور میر ہے بچوں کو ملے ،تم اس کے سکے باپ بھی نہیں ہو'' باپ کہتا ہے:'' بیتمام کی ملکیت ہے، جس کے گھر میں جتنے بھی آ دمی ہیں، دس بارہ حصہ دار ہیں۔'' بیوی کہتی ہے:'' میں اور میرے یے در بدر ہوجا نیں گے۔''

جواب:..مرحوم كے تركہ سے بہلے اس كا قرض اداكيا جائے ، اور جو پچھ باقی بچے اس ميں چھٹا حصہ مرحوم كى والد و كا ہے، آ ٹھوال حصہ اس کی بیوی کا ہے، سوتیلے والد کا اس میں کوئی حصہ بیس، نہ مکان میں ، اور نہ روپے پیسے میں ، باتی ا کہرا ؤہرا کے حساب

تغصیل بیرکه کل تر که کو ۲۰ حصوں پرتقتیم کر ہے، بیوہ کو ۱۵، ماں کو ۲۰، ہرلز کے کو ۳۴، ۳۴، اورلز کی کو ۱۷ جھے دیئے جائي مح صورت مسكدري:

> الزكي بال 3%

### والدمرحوم كانز كه دوبيو يول كي اولا دميس تقسيم كرنا

سوال:... ہمارے والدصاحب کا انقال ہوگیا، والدصاحب کی دو ہویاں تھیں، ایک سے ۳ اور دُوسری ہے ۵ بیے ہیں، مہلی بیوی کا انتقال ہوگیا، ورٹاء کی تفصیل یہ ہے: یا نچ لڑ کے اور تین لڑ کیاں ، اور ایک بیوہ ہے۔جبکہ کل جائیدا د، زیورات بیوہ کے قبضے

<sup>(</sup>١) يبيداً من تركة الميت . . . بتجهيره من غير تقتير ولَا تبذير ، ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد الخد (درمختار ج: ٦ ص: ٢٠٤٠ كتاب الفرائض).

 <sup>(</sup>۲) قبال تبعالي. والأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. (النساء ۱۱). وقبال تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الشمن مما تركتم من بعد وصيةٍ توصون بها أو دَين. (النساء: ٢ ١). وقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حنظ الأنثيين. (النساء: ١ ١). وإن احتلط الـذكـور والإنـاث فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. (خلاصة الفتاوي ح٣٠ ص: ۲۱۲، كتاب الفرائض، طبع رشيديه).

میں ہے اور وہ عدت میں ہے۔

### مرحوم كاتر كه كيسے تقشيم ہوگا جبكہ والد، بيٹي اور بيوي حيات ہوں؟

سوال:...میرانام غزالشیق احمه ہے، میں اپنے والد کی اکلوتی بٹی ہوں، میری پیدائش کے دوسال بعد میرے والدین میں علیحدگی ہوگئی تھی، اس کے پانچ سال بعد میرے والد نے دُوسری شادی کر لی تھی، لیکن ان سے کوئی اولا دُنہیں ہوئی۔اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے والد کا انتقال ہوگیا ہے اور ان کا ایک مکان اور دُکان جو \* ۸ گزیر ہے، جو کہ پہلے میرے وادا نے (جو ماشاء اللہ حیات ہیں) خریدا اور بنوایا تھا، اور اپنے بیٹے شق کے نام گفٹ کر دیا تھا، اور اس کے تین سال بعد میرے والد کا انتقال ہوگیا۔ اب جبکہ ہیں ان کی اکلوتی بٹی، ان کی دُوسری بیوی اور ان کے والد حیات ہیں، مہر بانی کر کے آپ یہ بتا کمیں کہ والد کے انتقال کے بعد ہم سب کا کتنا حصہ بنہ آہے؟

جواب:.. آپ كے مرحوم والد كاكل تركه (ادائے ماوجب كے بعد) چوبيں حصوں بيں تقسيم ہوگا، تين حصے آپ كی سوتیل والدہ كے، ہارہ حصے ( یعنی كل تركه كا آ و حما) آپ كا، اور ہاتى مائدہ نوجھے آپ كے دادا كے بیں۔ صورت مسئلہ بیہ ہ

> بيوه بيثي والد سو ۱۴ ه

اور ہاں! آپ نے مینیں لکھا کہ آپ کی دادی صاحبہ بھی زندہ ہیں یانہیں؟ اگر دادی صاحب ند ہول تب تو مسئدہ بی ہے جو

(۱) قال تعالى: والأبويه لكل واحد مهما السدس مما ترك إن كان له ولد (النساء. ۱۱). وقال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين (الساء: ۱۲). وقال تعالى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين (النساء: ۱۱). وإن اختبلط الذكور والإنباث فالسمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. (خلاصة القتاوي ج: ۳ ص: ۲۱۲ عكتاب القرائض طبع رشيديه كوثنه).

(٢) أمّا النزوجات. .... الشمن مع الولد أو ولد الإبن وإن سفل وأما لبنات الصلب فأحوال ثلاث النصف للواحدة ... إلخ رسراجي ج: ٨) وللنزوجة الربع عند عدمهما والثمن مع أحدهما والزوجات والواحدة يشتركن في الربع والثمن وعليه الإجماع . ولخ رعالمگيري ح: ٢ ص: ٥٥، كتاب الفرائض، الباب الثاني في ذوى الفروض طبع رشيديه) . وأما النساء فالأولى البنت ولها النصف إذا انفردت (هندية ج ٢ ص: ٣٨، كتاب الفرائض، الباب الثاني).

(٣) وأما الآب قله أحوال ثلث الفرض المطلق وهو السدس وذالك مع الإبن أو إبن الإبن وإن سفل، الفرض والتعصيب
 ممًا وذالك مع الإبنة، أو إبنة الإبن وإن سفلت. (السراجي في الميراث ص ٢٠، باب معرفة الفروض، طبع المصباح).

میں نے اُو پرلکھ دیا ،اوراگر دا دی صاحبہ بھی موجو د ہوں تو کل تر کہ کا چھٹا حصہ ان کو دیا جائے گا ، اس صورت میں تر کہ کے ۲۳ بھی ہوں گے،ان میں سامرحوم کی بیوہ کے، ہم والدہ کے، ۱۲ میں کے اور ۵ والد کے تقلیم کا نقشہ رہے:

### تین شادیوں والے والد کاتر کہ کیسے تقسیم ہوگا؟

سوال:...جم تین بھائی اور تین بہنیں ہیں،صرف میں پاکستان میں ہوں، باقی سب ہندوستان میں ہیں۔والدصاحب کا ہندوستان میں انقال ہو چکا ہے، والدصاحب نے تین شادیاں کی تھیں ، پہل وابدہ ہے ایک بھائی اورا یک بہن ، ؤوسری والدہ ہے میں تنها،اورتیسری والدہ ہےا کیک بھائی اور دوبہنیں ہیں۔صرف تیسری والدہ بقید حیات ہیں۔والدصاحب کے تر کہ کی تقسیم جوایک مکان اورز مین کی شکل میں ہیں اس کی فروخت کس طور پر ہوگی ؟ وضاحت ہے جواب و پہنچئے گا۔

جواب:...آپ کے والد مرحوم کا ترکہ (اوائے قرض ونفاذ وصیت از ثلث مال کے بعد )<sup>(۱)</sup>۲۲ حصول برتقشیم ہوگا ،ان میں ہے 9 جھے بیوہ کے میں ، ہما ، ہما لڑکوں کے ،اور ۷ ، ۷ لڑ کیوں کے ،نقشہ حسب ذیل ہے : <sup>(۳)</sup>

> يوه الا لا لا کا لاک لاک لاک لاک 2 2 2 10 10 10 9

### وُ وسری شادی کے بعد پہلی ہیوی کی اولا دکوورا ثت ہے محروم کرنا

سوال:... دُوسری شادی کے بعد جس طرح پہلی بیوی ہے تعلق فتم ہوجا تا ہے، تو کیااول دیے بھی ہوجہ تا ہے؟ ایک صاحب نے اپنی بیوی کوکسی بھی وجہ سے طلاق دی ، تگر بعد میں انہوں نے اپنی پہلی بیوی کی اولا د سے بھی تعلق تقریباً ختم کر سیا، جن میں صرف لڑکیاں بی ہیں، اور اب اپنی جائمیاد میں ہے بھی ٹر کیوں کو کوئی حصہ دینے پر راضی نہیں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میری تمام جائیداد کی وارث ميري موجوده اولا وب-كيابياسلام كين مطابق ب

<sup>(</sup>١) الثالثة الأمَّ ولها ثلاثة أحوال السدس مع الولد وولد الَّإِمن أو إثنين من إخوة والأخوات من أي حهة كانوا . إلح. (همدية ح ٣ ص ٣٣٩، كتاب الفرائيض، السب الثامي في ذوى الفروض طبع رشيديه). أما للاَمَ فأحوال ثلاث السدس مع الولد وولد الإبن وإن سفل. (سراجي ص ١٠٠٠ باب معرفة الفروص ومستحقيها، فصل في النساء).

<sup>(</sup>٢) - تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة، الأول يبدأ بتكفينه وتحهيره من غير تقتير ولا تبذير، ثم تقصي ديوبه من حميع ما بقي من ماله، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما نقي نعد الدين، ثم يقسم الناقي بين ورثته. (سراحي ص ٣٠٢).

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن من بعد وصية توصون بها أو دين. (النساء ١٢٠). قال في السراجي أما النزوجات فحالتان والثمن مع الولد وويد الإبن وإن سقل. (ص٨٠، بياب معرفة الفروص، فصل في السياء). قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حط الأنئيين. (السماء ١١). وإذا اختلط البون والبنات، عصب البنون السات، فيكون للإبن مثل حظ الأنثيين. (فتاوي عالمگيري ج ٣ ص ٣٣٨، كتاب الفرائض، الباب الثاني، أيضًا. السراحي ص ١٠).

چواب:..اسلام کے عین مطابق نہیں، بلکہ اسلام کے عین خلاف ہے۔ اس شخص کی تمام اولا وحصہ رسدی میں برابر کی وارث ہے، خواہ پہلی بیوی ہے ہو یا وُ وسری بیوی ہے۔ اگر پہلی بیوی کی اولا دکومحروم کرنا جاہے، وہ تب بھی محروم نہیں ہوگ۔ البتہ اپنی جائز اولا دکومحروم کرنا جاہے، وہ تب بھی محروم نہیں ہوگ۔ البتہ اپنی جائز اولا دکومحروم کرکے بیخض اپنے لئے جہنم ضرور خریدے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص ساٹھ سال تک نیک عمل کرتار ہتا ہے، لیکن وہ آخری وقت میں کوئی غلط وصیت کر کے وارثوں کو نقصان پہنچا تا ہے، جس کی وجہ ہے اس کے لئے دوزخ واجب ہوجاتی ہے۔ (سفکو ہ ص:۲۷۱)۔ ایک اور حدیث میں ہے: جو شخص اپنے وارث کو وراثت ہے محروم کر ہے گا، الند تعالی قیامت کے دن اسے جنت کی میراث ہے محروم کر دیں گے۔ (ایعنا) میں بڑی ہے قال کی بات ہے کہ آ دی وُ وسرول کی وُ نیا بنا نے کے لئے اپنی عاقبت برباد

 <sup>(</sup>۱) ويستحق الإرث بإحدى خصال ثلاث: بالنسب وهو القرابة، والسبب وهو الروحية، والولاء. (عالمگيرى ح ٢ ص٠٣٧، كتاب الفرائض، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) وإن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضوهما الموت فيضارًان في الوصية فتجب لهما النار. (مشكوة ص: ٣٦٦، كتاب الوصايا).

<sup>(</sup>m) من قطع ميراتُ وارثُه قطع الله ميراثه من الجنَّة يوم القيامة. (مشكُّوة ص.٢٦٦، كتاب الوصايا).

# تركه ميں بھائى، بہن، جينيج، جيا، پھو بھى وغيرہ كاحصه

مرحوم کے تین بھائیوں، تین بہنوں اور دولڑ کیوں میں ترکہ کی تقسیم کیسے ہوگی؟

جواب:...مرحوم کے ترکہ کے ۲۷ جھے ہوں گے،نو،نو دونو لاڑ کیوں کے، دو، دو تنیوں بھائیوں کے، اورایک ایک تنیوں بہنول گا۔ تقتیم گانقشہ ہےہے:

الركى الركى بيمائى بيمائى بيهن يمهن يمهن يمهن يمهن الركان المالية الم

### بے اولا دیھوپھی مرحومہ کی جائیدا دمیں بھینجی کی اولا د کا حصہ

سوال: ... چند مہینے پہلے میری ای مرحومہ کی چھوپھی صاحبہ کا انتقال ہوگیا، مرحومہ بے اولا و تیم ہیں، ان متینوں بھی کی کا بھی اسے پیچھے بچھوڑی ہے۔ ان کے وارثوں ہیں ان کے بھینے اور بھینے یاں ہیں، یہ وارث تین بھا ئیوں کی اولا و میں ہیں، ان متینوں بھی کی کا بھی انتقال ہو چکا ہے، انتقال ہو پکا ہے، پہلے بھائی کی اولا و ہیں ۴ لڑکیاں ہیں، جن میں سے ایک بڑکی (یعنی میری امی) کا انتقال ہو چکا ہے، ورسے بھائی کی اولا و ہیں ۳ لڑکیاں اور ۳ لڑکیاں اور ۳ لڑکیاں اور ۳ لڑکے ہیں، جن میں سے ایک لڑکے کا انتقال ورسے بھائی کی اولا و ہیں سالڑکے ہیں۔ تیسرے بھائی کی اولا و میں ۴ لڑکیاں اور ۳ لڑکے ہیں، جن میں سے ایک لڑکے کا انتقال ہو چکا ہے، ان دونوں بھینجا اور بھینجی کا انتقال بھوپھی صاحبہ کی زندگی میں ہو چکا ہے؟ کیونکہ وہ دونوں صاحب اولا و سے ۔ اور کیا ان کا حق ان اور بھی جق ہے۔ اور کیا انتقال بھوپھی صاحبہ کی زندگی میں ہو چکا ہے؟ کیونکہ وہ دونوں صاحب اولا و سے ۔ اور کیا ان کا حق ان کی کرندگی میں ہو چکا ہے؟ کیونکہ وہ دونوں صاحب اولا و سے ۔ اور کیا ان کا حق ان کا حق ان کا حق ان کا حق ان کی کرندگی میں ہو وفات یا تھے ہوں تو آنہیں ورا شے میں حق نہیں ملنا ، لیکن جور شینے کے نواسے یا نواسی یا پوسے ، پوتی ہوتے ہیں انہیں ان کا حق مانتا ہے۔

(١) قال تعالى: فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك (النساء: ١١). قال في السراجي (ص. ٨): وأما لبنات الصلب فأحوال ثلاث ... . . . والشلشان للإثنين فصاعدةً . قال الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالًا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين والنساء ٢٠١١). وفي السراجي: وأما الأخوات لأب وأمّ فأحوال خمس ...... ومع الأخ لأب وأمّ للذكر مثل حظ الأنثيين يصرن به عصبة . . إلح و (السراجي في الميراث، باب معرفة الفروض، فصل في النساء ص: ١٠) ـ

اس کے علاوہ مرحومہ پھوپھی صاحبہ کی ایک سوتیلی بہن بھی تھی ، یعنی باپ تو ایک لیکن مال دو ، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے ، ان کی اولا د کا دراشت میں حق ہے یانہیں؟ نیزیہ کہ جائیداد میں ہے کیا ان بچوں کو بھی حصہ مطے گا جن کے والدین اپنی بھوپھی کی زندگی میں ہی وفات یا چکے تنھے؟

جواب:..آپ کی امی مرحومہ کی پھوپھی کی جائیداو میں آ وھا حصہ تو پھوپھی کی سوتیلی بہن کا ہے، (اس کے انتقال کے بعد اس کے لڑکے، لڑکیوں اور شوہر کو ملے گا)، باتی نصف حصہ پھوپھی کے ان بھتیجوں کا ہے جو پھوپھی کی وفات کے وفت موجوو تھے، ان سب بھتیجوں کو ہرابر ملے گا۔ مجھتیجوں کو (جن میں آپ کی والدہ بھی شامل ہیں ) پچھنیں ملے گا، "جو بھیتیج، پھوپھی سے پہلے انتقال کر گئے ان کوبھی پچھنیں ملے گا۔ مرحومہ کی جائیداد کی تقسیم کی صورت ہے ہے:

سوتیلی ببن بختیجا بختیجا بختیجا بختیجا بختیجا بختیجا ۱ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

نانا کے ترکے کا حکم

سوال: ... عرض یہ ہے کہ میرے ناتا جان اب ہے دومہینے قبل وفات پاچے ہیں ، انہوں نے ترکہ ہیں پھر تم اورایک مکان چھوڑا ہے ، رقم کوان کی تجمیز و تنفین وغیرہ ہیں خرج کر دیا ہے ، اب صرف مکان رہ گیا ہے۔ میرے ناتا کی اولا ویس سے ایک میر کی دالدہ ہیں جو میرے ساتھ مقیم ہیں ، اورایک میر کی خالد تھیں جو میرے ساتھ مقیم ہیں ، اورایک میر کی خالد تھیں جن کا انڈیا (بھارت) ہیں ہی وضاحت کرنا ضرور کی بھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے خالہ سے اختلافات بھی نہیں تھے ، بس ہم دونوں خاندان کی ایک جگہ ستقل قیام نہ کرنے کی وجہ ہے کسی کوئی خطو کی ہم لوگوں کے خالہ سے اختلافات بھی نہیں تھے ، بس ہم دونوں خاندان کی ایک جگہ ستقل قیام نہ کرنے کی وجہ ہے کسی کوئی خطو کی ہم ابطر فیس ہے ، اور والدہ کی طرف سے ہم اور شہارے پاس ایک و وسرے کا بتا ہے ۔ عرض یہ ہے کہ میر کی والدہ کے علاوہ نانا کی کوئی اولہ دنہیں ہیں ۔ اور والدہ کی طرف سے ہم علاوہ میر کی والدہ کی خواہش ہے کہ تمام رُقوم کو ہم سب بھائی ، بہن خود میں برابر برابر تقسیم کرلیں ، تو کیا شرعی طور پر ایسا کرنے پر کوئی ممانوت تو نہیں ہے ، اس کے علاوہ آگر میں اپنے جھے کی رقم نہ لیا جا ہوں یا کسی کے حق میں دہ تبیر دار ہونا جا ہوں تو کیا ایسا کر سے پر کوئی کہ ممانوت تو نہیں ہے ، اس کے علاوہ آگر میں اپنے جھے کی رقم نہ لیا جا ہوں یا کسی کے حق میں دہ تبردار ہونا جا ہوں تو کیا ایسا کر سال کے میں کہ ایس کی خوت میں دستبردار ہونا جا ہوں تو کیا ایسا کر سکتا ہوں کہ ممانوت تو نہیں ہے ؟ اس کے علاوہ آگر میں اپنے جھے کی رقم نہ لیا جا ہوں یا کسی کے حق میں دہ تبردار ہونا جا ہوں تو کیا ایسا کر سکتا ہوں کہ

<sup>(</sup>١) والأخوات لأب ..... المصف للواحدة. (سراجي ص: ١١، باب معرفة الفروض).

 <sup>(</sup>۲) اما العصبة بنفسه ..... أولهم بالميراث جزء الميت .. ثم جزء أبيه أى الإحوة ثم بنوهم إلخ. (سراجي ص:۱۲ باب العصبات).

<sup>(</sup>٣) كوتكر يتيج عصر إلى اور يجتيم الرقول الارحام إلى اورقا أو تأعصر كي موجود كي الارحام محروم بوت إلى بياب ذوى الأرحام: ذو المرحم هو كل قريب ليس بذى المرحم هو كل قريب ليس بذى المرحم هو كل قريب ليس بذى سهم ولاً عصبة وسراجي ص:٣٣). بناب توريث ذوى الأرحام هو كل قريب ليس بذى سهم ولاً عصبة سوى الزوجين . إلخ. (الدر المختار على هامش الطحاوى ج:٣ ص:٣٩١). والصنف الثالث ينتمى إلى أبوى الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة . إلخ وسراجى ص:٣٩١).

نہیں؟ جواب ہے مطلع فر ما کرمیری پریشانی وُ ورفر مادیں ،عین نوازش ہوگی۔

جواب:...اگرآپ کے نانا مرحوم کے بھائی بھتیج ہول بدان کی اولا دہوتو ان کو تلاش کیا جائے ،اگر بھائی یا بھائی کی اولا و شہوتوان کے (ناناکے ) چیچا کی اولا د، وہ نہ ہوتو باپ کے پچیا کی اورا د، دا دا کے پچیا کی اولا د، علی مندا، اُو پر تک ان کے جدی خاندان میں کوئی موجود ہوتو ان کو تلاش کیا جائے ،اگر ( اُو ہر کی ذکر کردہ ترتیب کےمطابق )مل جائیں تو نصف تو آپ کی والدہ ہے اور ہاتی نصف جدی دارتوں کا ' اوراگر جدی دارتوں میں ہے کوئی بھی زندہ نہیں تو پورا مکان آپ کی والدہ کا ہے ، وہ جس طرح جا ہیں تقسیم

### مرحوم کی ورا ثت کے ما لک بھینیج ہوں گے نہ کہ بھیجیاں

سوال:..الف،ب،ج، نتینوں بھائی نوت ہو گئے،' د''جودا ولدہے،زندہ رہا،اس کی زندگی میں اس کی اہلیہ بھی فوت ہوئی، اب' (''مجھی فوت ہو گیا ہے،'' د''نے انتقال کے وقت اپنے پیچھے ایک مکان اور پچھ نقدر قم چھوڑی ہے،جس کی قیمت رائج الوقت سکہ کے مطابق تقریباً ایک لا کھر دیبیغتی ہے۔'' د'' کا ، سوائے تنیوں بھائیوں کی اورا دے اور کوئی وارث نہیں ہے، اب بیتر کہ کس کو سے گا؟ جواب:..شرعاً اس کے دارث اس کے بھتیج ہوں گے ، بھتیجیاں دارث نہیں ہوں گی۔ <sup>(۳)</sup>

# مرحومه کی جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی جبکہ قریبی رشتہ دار نہ ہوں؟

سوال:...جهارے خواندان میں ایک عورت کا انتقال ہوا جس کا کوئی حقیقی وارث نہیں ہے،شو ہر، ماں یا ہے، بہن بھائی سب مرحومہ کی زندگی میں انتقال کر گئے۔اب اس کے ایک سکے مرحوم بھائی اور ایک سکی مرحومہ بہن کی حقیقی اولا دموجود ہے۔مرحوم بھائی کی اولا دیس ایک بیٹا اور ایک بیٹی حیات ہیں، جبکہ اس بھائی کی ایک صاحبِ اولا دبیٹی کا مرحومہ کی زندگی میں انقال ہو چکا،کیکن اس کا شو ہرواولا دموجود ہے،اسی طرح مرحومہ بہن کی اولا دمیں دو بیٹے اور تین بیٹیاں حیات ہیں،جبکہاس کا ایک صاحب اولا دبیٹا مرحومہ کی زندگی میں انتقال کر چکاہے، کیکن اس کی اورا دموجود ہے، اس عورت کی جائیداد کی تقسیم شرعاً کس طرح ہو علتی ہے؟

<sup>(</sup>١) أما العصبة بنفسه . أولهم بالميراث جرء الميت أي الينون ثم بنوهم ثم أصله أي الأب ثم الجد . . . ثم جرء أبيه أي الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا ثم جزء جده أي الأعمام ثم ينوهم ...إلخ. (سراجي ص. ١٣)، باب العصبات). وأما بنات الصلب فأحوال ثلاث النصف للواحدة إلخ. (سراجي ص: ٨، ياب معرفة الفروض، فصل في النساء).

<sup>(</sup>٢) ما فضل من المحرج عن فرض ذوي الفروض ولا مستحق له من العصبة يرد ذلك الفاصل عل ذوي الفروص بقدر حقوقهم. (الشريفية شرح السراجية ص: ٤٣ باب الرد، طبع مكتبه حقانيه).

<sup>(</sup>٣) ومن لا قرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها كالعم والعمة . . . . كان المال كله للعم دون العمة وكذا الحال في ... ... ابن الأخ مع بنت الأخ. (شريفية شرح سراجي، باب العصبات ص٣٠٠). وباقي العصبات يتفرد بالميراث ذكورهم دون أخواتهم وهم أربعة أيضًا العم، وابن العم وابن الأخ . . الخ. (عالمگيري ج: ١ ص ١٥٥٠).

ت جواب:...مرحومه کا دارث صرف اس کا بھنیجا ہے ، اس کے عدا وہ سوال میں ذکر کئے گئے لوگوں میں ہے کوئی دارث نہیں \_ بطبيح وراثت ميس حق دار ہيں

سوال:...زیدانتقال کے دفت کنوا را تھا، اس نے تر کہ میں ایک پلاٹ جھوڑ اتھ، انتقال کے دفت زید کے دو بھائی اور تین تبینیں تھیں، جو کہ اس پلاٹ کے قانو نی ورثاء ہے ،اس عرصے میں ایک بھائی کا اورانقال ہو گیا، کیے وُ وسرے بھائی کے بچے بھی جس کا بعد میں انتقال ہوا پلاٹ کے قانو کی ریثاء شمجھے جا تمیں گے؟ زید کے والدین بہت پہلے انتقال کر چکے ہیں۔

جواب: ہی ہاں! مرحوم بھائی کے انتقال کے بعداس کی اول داس کے حصے کی وارث ہوگی ، کیونکہ اس بھائی کا انتقال زید

غیرشادی شده مرحوم کی دراشت، جیا، پھوپھی ادر مال کے درمیان کیسے تقسیم ہوگی؟

سوال:...ایک مخص غیرشادی شده ( سنوارا) وفات پا گیا،اس کے درثاء میں ہے ایک والدہ ہے، ایک حقیقی چیا ہے، اور ا یک حقیقی پھوچھی ہے۔ از رُ و نے فقیر حنفیہ ان ور ثاء کے حصوں کالغین فر مایا ہا ہے۔

جواب: ... تركه كے تين جھے ہوں گے، ايك تهائي، ن كا، اور دوتهائي چي كا۔ تشديقتيم مندرجه ذيل ہے:

بہن بھیجوں اور بھانجوں کے درمیان وراثت کی تقسیم

سوال:.. جمد اساعیل کا انقال ہوگیا،مرحوم کی ایک حقیقی بہن، حیار جیتیج، ایک جیسجی، دو بھا نجے اور ایک بھانجی ہے، والدین اوراولا دکوئی نہیں، نہ بیٹا، بیٹی ہیں، نہ بیتا، پوتی،صرف مٰدکورہ بالا وارث ہیں،لہٰداصورتِ مسئولہ میں مرحوم کی وراثت کا شرعی تقسیم طریقه کیا ہوگا؟ ایک مکان تھی، اس کوفروخت کردیا گیا، دفتر ہے کاغذات ہنوانے میں تبین ہزار روپہیخرچ ہوا،تقریباً بارہ ہزار روپہیکا قرضہ تھا، وہ بھی ادا کردیا گیا، مکان فروخت ہواتمیں ہزار میں سے پندرہ ہزارخرچ ہو گئے،ابصرف پندرہ ہزارروپیہ باقی ہے،لہذا آ نجناب ہے گزارش ہے کہ مرحوم کی وراثت کی تقسیم کا شرعی طریقتہ کیا ہو گا ورکس کس وارث کو کتنا کتنا حصہ ملے گا؟

<sup>(</sup>١) وباقي العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون أخواتهم وهم أربعة أيضًا العم، وابن العم وابن الأخ . إلخ رعالمكيري ج: ٢ ص: ١ ٣٥، كتاب الفرائض، الباب الثالث في العصبات).

 <sup>(</sup>٢) أما العصبة بنفسه . . . أولهم بالميراث جزء الميت أي البنون ثم بنوهم . . ثم جزء أبيه أى الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا . . . إلخ (سواجي ص: ١٠ ) ، باب العصبات) ـ

<sup>(</sup>٣) قال تعالى. فإن لم يكن له ولمد وورثه أبواه فلأمه الثلث. (النساء: ١٢). وللأمَّ الثلث الكل عند عدم هو لاء المذكورين أي عند عدم الولد وولد الإبن . . إلخ (شريفية شرح سراجي ص: • ٣، باب معرفة الفروض).

<sup>(</sup>٣) فأقرب العصبات الإبن . . . ثم العم الأب وأمّ . إلح . (فتاوي عالمگيري ج. ٢ ص: ١ ٣٥١، كتاب الفروض) ـ

جواب:...مرحوم کاتر کہ ادائے قرض اور نفاذِ وصیت کے بعد آٹھ حصوں پڑھتیم ہوگا، چار جھے بہن کے، اور ایک ایک حصہ چاروں بھیجوں کا۔ بھیتجی، بھانچ اور بھانجی کو پچھ بیس ملے گا، نقشہ بیہے:

### بیوی الڑکوں اور لڑ کیوں کے درمیان وراثت کی تقسیم

سوال ا:... میری عمر تقریباً ۲۵ سال ہے، میری بیوی حیات ہے، میری دو بیٹیاں ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں، اپنے شوہروں اوراول دے ساتھ خوش وخرم ہیں۔ ان کے شوہرائلہ کے نفتل سے کھاتے پینے اور تسلی بخش حیثیت کے مالک ہیں۔ میرے دو بھائی ہیں، وہ بھی صاحب اولاد ہیں اور تسلی بخش مالی حیثیت کے مالک ہیں۔ میری بہن نہیں ہے، والدین دونوں فوت ہو پی ہیں، مکان یاز بین کی صورت میں میری کوئی غیر منقولہ جائیدا دئیں ہے، صرف کچھ نقد ہے، کچھ صص اور بینک میں پی ایل ایس میں محفوظ رقم ہے۔ اگر میں مندرجہ بالاصورت میں فوت ہو جاؤں تو میرے اٹا شے کی تقسیم میرے ورثاء میں کیسے ہوگی؟

جواب: ..آپ کوکیا معلوم ہے کہ آپ کے مرنے کے وقت آپ کے کون کون وارث موجود ہوں گے؟ اور جب تک سے معلوم نہ ہو، میں وراثت کے جصے کیسے بتا ؤں؟ البتہ ہے کہ سکتا ہول کہ اگر آپ کی موت کے وقت یہی وارث ہوئے تو آٹھوال حصہ آپ کی بیوی کو مے گا، دو تہائی و دنوں لڑکیوں کو، اور جو ہاتی بچے گا وہ دونوں بھائیوں کو ملے گا۔ نقشہ تقسیم ہے:

<sup>(</sup>١) أما الأخوات لأب وأمّ. . . . النصف للواحدة لقوله تعالى وله أخت قلها نصف ما ترك. (شريفية شرح سواجي ص:٢٦، باب معرفة الفروض، قصل في الساء).

 <sup>(</sup>٢) اما العصبة بنفسه .... أولهم بالميراث جزء الميت أى البنون ثم بنوهم . . . ثم جزء أبيه أى الإخوة ثم بنوهم
 وإن سقلوا ...إلخ. (سراجي ص:٣ اء باب العصبات).

<sup>(</sup>٣) كوتكديرة وكالارجام إلى اورعسه كل موجود كل شي ة وكالارجام كوصر الشيل المناب ذوى الأرجام، ذو الوحم هو كل قويب ليس بذى سهم ولا عصبة . (سراجى ص:٣٣). باب توريث ذوى الأرجام هو كل قريب ليس بذى سهم ولا عصبة فهو قسم الله حيث أن لا عصبة به و كل قريب ليس بذى سهم ولا عصبة فهو قسم الله حيث أو لا يرث مع ذى سهم ولا عصبة سوى الزوجين . إلخ. (الدر المختار على هامش الطحطاوى ج:٣ ص ٢٠٣). والصيف الثالث ينتمي إلى أبوى الميت وهم أو لا د الأخوات وبنات الإخوة . . إلخ. (سراجى ص ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) كما قال الله تبارك وتعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. (النساء ٢٠). أم الزوجات ... والشهن مع الولد أو ولد الإبن وإن سفل. اما بنات الصلب ... والثلثان للإثنين قصاعدةً. (سراجي ص: ٨، باب معرفة الفروض، فصل في النساء).

<sup>(</sup>۵) أما العصبة بنفسه فكل ذكر لا تدحل في نسبته إلى الميث انثى وهم أربعة أصناف . . . الأقرب فالأقرب يوجحون بقرب الميث انثى وهم أربعة أصناف . . . . الأقرب فالأقرب يوجحون بقرب المدرجة أعنى أولهم بالميراث جزء الميث أى البنون . . . . . . . ثم جزء أبيه أى الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا. (سراجي ص. ١٠) باب العصبات). والعصبة كل من يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض وعند الإنفراد يحرز جميع المال. (سراجي ص.٣).

بیوه لڑک لڑک بھائی بھائی بھائی ۲ ۱۹ ۱۹ ۵ ۵

فرض سیجئے تمیں بزار کی رقم ہے، دی، دی بزار دونوں بیٹیوں کو ملے گا، ۵۰سے (پونے چار بزار) بیوی کو، اور ۵۰سالا (چ بزار دوسو پچاس) آپ کے دونوں بھائیوں کا ہوگا۔

سوال ۱:...اگرمیری بیوی مجھے پہلے سدھ رئے اس صورت میں میرے ورثاء کے حقوق میں کیا تبدیلی ہوگی؟
جواب:...اس صورت میں دو تہائی دولڑ کیوں کا ،اورا بیک تہائی دونوں بھائیوں کا ہوگا۔
سوال ۱۰:...کیا میری بیوی اور بیٹیوں کی موجودگی میں میرے بھائی یاان کی اولا دبھی میرے وارث تھہرتے ہیں؟
جواب:... جی ہاں! لڑکیوں کا دو تہائی اور بیوی کا آٹھواں حصہ دینے کے بعد جو باتی رہتا ہے، بھائی اس کے وارث ہیں،
اوراگر بھائی نہوں تو جیتیجے وارث ہیں۔
(۱)

### بیوہ، بھائی، تین بہنوں کے درمیان جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟

سوال:...میرا دوست تھا،اس کا انتقال ہوگیا،اس کی کوئی اولا دنیں ہے،آپ سے بیمسلیمعلوم کرنا ہے کہ اسلام کے مطابق اس کی جائیدا دو مال کی کس طرح تقسیم ہوگی؟اس کی ایک بیوی ہے،ایک بیگا بھائی، تین سگی بہنیں، اورایک سگا چھا بھی ہے۔اس میں کس کا کتناحق ہے؟ اور کس کا بالکل حق نہیں ہے؟ جواس نے زیورسونا چھوڑ ا ہے اس پرصرف بیوی کاحق ہے یااس کو بھی جائیدا دو مال میں شامل کر کے تقسیم کیا جائے؟

جواب:...ادائے قرض ونفاذ وصیت کے بعد مرحوم کی جائیداو بیس حصوں میں تقسیم ہوگی ،ان میں پانچ جھے بیوہ کے ہیں ، چھ بھائی کے اور تین ، تین بہنوں کے۔ پچپا کو پچھ ہیں ملے گا۔ زیورا گربیوی کے مہر میں دے دیا تھا تو اس کا ہے ، ورند ترکہ میں شامل ہوگا۔ تقسیم میراث کا نقشہ ہے:

> بیوه بی کی بهن بهن ۳ ۳ ۳ ۲ ۵

<sup>(</sup>۱) يوصكهم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساءً فوق النتين فلهن ثلثا ما ترك. (النساء: ۱۱). أما العصبة بنفسه فكل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت انثى وهم أربعة أصاف .. . الأقرب فالأقرب يرجحون بقرب المدرجة أعسى أولهم بالمهراث جزء الميت أى البنون .. . ثم جزء أبيه أى الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا. (سراجي ص.٣). والعصبة كل من يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض. (سراحي ص٣).

<sup>(</sup>۱) اليغاً-

<sup>(</sup>٣) اما للزوجات فحالتان الربع للواحدة فصاعدة عند عدم الولد وولد الإبن الخ. (سراجي ص. ٤).

<sup>(</sup>٣) اما الأحوات لأب وأمّ . . . . ومع الأخ لأب وأم للذكو مثل حظ الأنثيين يصرن به عصبة . . إلخ. (سراجي ص: • ا).

<sup>(</sup>٥) فأقرب العصبات الإبن ثم ابن الإبن ..... ثم العم . إلخ. (عالمكيري ج. ٢ ص: ١ ٣٥) كتاب الفرائض).

### ہیوہ، والدہ اور بہن بھائیوں کے درمیان وراثت کی تقسیم

سوال:... ہمارے بڑے بھائی کا انتقال ہوگیا ہے،مرحوم نے لواحقین میں وابدہ، ۴ بھائی، ۴ بہنیں شادی شدہ، یو داور ایک سوتیلی بیٹی شادی شعروخوش حال چھوڑی ہے۔ جناب ہے عرض ہے کہ مرحوم کا تر کہ وار ثنین میں شریعت اور قون کے مطابق کس طرح تقسیم کیا ج نے گا؟ تحریر فرمادی، جبکه مرحوم پر قرضه بھی ہے اور جائیداد کا یجھ حصہ شرا کت میں شامل ہے۔

جواب:..سب سے پہلے مرحوم کا قرضدادا کیا جائے (اگر بیوی کا مہرادانہ کیا نہوتو وہ بھی قریضے میں شامل ہے، اور وراثت کی تقتیم سے پہیجاس کا اواکر ٹالازم ہے )،اس کے بعد مرحوم نے کوئی وصیت کی ہوتو تہائی مال میں اس کو بورا کیا جائے۔اوائے قرض و نفاذِ وصیت کے بعد مرحوم کا تر کہ سم ما حصوں پر تقلیم ہوگا ،ان میں ۲ سمیوہ کے ، ۲۴ والدہ کے ، ۱۲ ما جارول بھا نیول کے ،اور ۷ ، ے جاروں پہنوں کے۔ نقشہ تقسیم حسب ذیل ہے:

بيوه والده بھائی بھائی جمالی يھائي וף ומי ומי דמי דיין

### بیوہ، والدہ، جاربہنوں اور تین بھائیوں کے درمیان مرحوم کا در ثذکیسے تقسیم ہوگا؟

جواب: بنجہیز وسین کےمصارف،ادائے قرضہ جات اور نفاذِ وصیت کے بعد مرحوم کامکمل تر کہ ایک سوہیں حصوں میں تقسیم ہوگا ،ان میں میں والدہ کے ہمیں ہیوہ کے ، چودہ ، چودہ بھائیوں کے ،اورسات ،سات بہنوں کے ۔''تقسیم میراث کا نقشہ یہ ہے : بيوه والعرو بھائی بھائی مہن مہن مہن مہن 2 2 2 2 IN IN IN TO TO

مرحوم کی جائیداد، بیوه، مال، ایک بمشیره اورایک چیا کے درمیان کیسے تقسیم ہوگی؟

سوال: پیکلشن ولدخیرمحد کاانتقال ہو چاہے،اوراس کےمتدرجہ ذیل لواحقین ہیں،اوروہ زرعی زمین حیوز کرمراہے، ایل

 التركة تتعلق بها حقوق أربعة حهاز الميت ودفه والدين والوصية . وتمفد وصاياه من ثلث ما يقمي بعد الكفن والدِّين. (فتاوي عالمگيري ج: ٢ ص:٣٣٤، كتاب الفرائض).

 <sup>(</sup>٢) أما للزوجات فحالتان الربع للواحدة فصاعدة عند عدم الولد وولد الإبن إلخ. (سواحي ص٠٤، بياب معرفة المفروص). أما الأحوات لأب وأم . ومع الأخ لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين يصرن به عصبة \_ إلح. رسراحي ص: • ١، باب معرفة الفروض). قال تعالى والأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. (النساء. ١١).

<sup>(</sup>٣) ايفاه شيمبرا ويكفيه

<sup>(</sup>٣) ایناحاشینمر۲ دیکھئے۔

یوہ ایک ہ ں ،ایک ہمشیرہ اورایک چچا۔ لبنداالتماس ہے کہ کس کو زمین کا کتنا حصہ طے گا اور کس کونبیں طے گا؟

جواب: گلشن مرحوم کا تر کہ (اوائے قر ضہ جات اورا گر کو کی وصیت کی ہوتو تہائی ہ ل میں وصیت نا فذکر نے کے بعد) (''

ہرہ حصوں پڑتشیم ہوگا،ان میں تین ہیوہ کے، دووالدہ کے، چچہ ہمشیرہ کے اورا بیک چچا کا۔'' اقتشد حسب ذیل ہے:

یوہ والدہ ہمشیرہ چپا

### مرحوم کی وراثت میں ہیوہ اور بھائی کا حصہ

سوال:...میرے سے تایازاد بھائی کا بھارے مشتر کے مکان میں حصہ تھا، مرحوم نے زندگی میں لاتعلقی کر ان تھی ، وفات کے بعد حساب کیا گیا، سب کو حصے تقتیم کئے گئے ، اس میں تین سرال ان کی حیات کے باتی ہاندہ وفات کے بعد کرایہ کا بیسہ میرے پاس جمع ہے۔ مرحوم لاولد نوت ہوئے ، اور چو تھے کی رقم کا تہا دیا جائے ہاں دیا جائے ہوگا ۔ مرحوم کے تین سال حیات کی کل رقم ہوہ کودی جائے ، اور چو تھے کی رقم کا تہا دیا جائے ہوگا ۔ مرحوم کے بیاں۔ دیا جائے ہوگا ۔ مرحوم کے بین سال حیات کی کل رقم ہوہ کی تیوہ کو دیا جائے ہیں۔ دیا جائے ہوں کہ اور باتی ہاندہ بھائی کو؟ کیونکہ حسابات ان کی وفات کے بعد ہوئے ہیں۔ جواب:...مکان کا حصہ اور اس مکان کے کرایہ کی رقم اور دیگر مال متروکہ کے حق دار مرحوم کی بیوہ اور بھائی ہیں ، حقوق محتقہ میں کا بعد کرایہ کی جملے رقم وغیرہ ہیں گئے ہوہ کا ہے ، اور بقیہ ہے بھائی کو بھے گا۔ انتقاد میں کا نقشہ یہ ہے :

يوه يُعانَى ا س

<sup>(</sup>۱) التركة تتعلق بها حقوق أربعة، جهاز الميت ودفنه والدين والوصية وتنفذ وصاياه من ثلث. رهدية ج: ٢ ص ٣٠٠).
(۲) قال تعالى. ولأبويه لكل واحد ميهما السدس مما ترك إن كان له ولد (النساء ١١). الشائة الأم ولها ثلاثة أحوال السدس مع الولد وولد الإبن. رفتاوى عالمكيرى ح ٢ ص ٣٠٠). وللزوحة الربع عند عدمهما أى الولد وولد الإبن. (عالمكيرى ص ٣٥٠). قال تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد (النساء ٢١). وفي السراجي (ص: ١٠) باب معرفة الفروض) وأما الأخوات لأب وأم فأحوال حمس، النصف للواحدة. وفيه أيضًا. أما العصبة بنفسه .... . أولهم بالميراث جزء الميت ..... ثم جزء جده أى الأعمام ثم بنوهم وإن سفلوا. (سواجي ص ١٠) باب العصبات).
(٣) قال علمائنا رحمهم الله تعالى: تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة الأول يبدأ بتكفينه وتجهيزه . . ثم راحماع الأقبة . (السراجي في الميراث ص ٢٠، ٣). أيضًا وقال تعالى. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد وإجماع الأقبة . (السراجي في الميراث ص ٢٠، ٣). أيضًا وقال تعالى. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد (النساء ٢٠) . أما العصبة بنفسه فكل ذكر لا تدحل في نسبته إلى الميت اشي وهم أربعة أصاف . الأقرب والناب برجحون بقرب الدرجة اعني أولهم بالميراث جزء الميت شم جزء أبيه أى الإخوة اهد (سراحي ها؟ ١ باب العصبات).

### بہن بھیجوں اور جھتیجیوں کے درمیان وراثت کی تقسیم

سوال: ..ایک شخص انتقال کر گیا اور اینے پیچھے کا فی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد جھوڑ گیا ، اس کے حسب ذیل سکے رشتہ دار موجود ہیں،ایک بہن تکی، بھینچ آٹھ سکے، بھیجیاں یا نچ سگی، دو سکے بھائی اس کی دفات سے پہلے فوت ہو گئے ہیں۔اب شرق لحاظ سے اس کامنقولہ اور غیرمنقولہ مال کس طرح ان کے سکے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے تا کہ متازعہ مسئنہ طل ہو جائے ؟

جواب: اس مخض كا آدهاتركه (ادائة قرض اورنفاذ وصيت كے بعد) بهن كو ملے گا،اور باتى آدها آمھوں بھتبوں كے درمیان برابرتقسیم ہوگا، بھتیجیوں کو پچھنبیں ملے گا۔ گویا تر کہ کے سولہ جھے کئے جا کیں ، آٹھ جھے بہن کے ہوں گے ، اور ایک ایک حصہ آ مُعُول بعتبول كاله نقشة تعتبم بدي:

### ہے اولا دمرحوم مامول کی وراثت میں بھانجوں کا حصہ

سوال:...میرے ماموں اورممانی کا انتقال ہوگیا،ان کے نام ایک جائندادتھی،لیکن وہ خودصاحب اولا دنہ تھے،اور نہ ہی ان کے والدین زندہ تھے،میرے مامول مرحوم کی ایک ہمشیرہ اور ان کے ایک بھائی زندہ تھے، بعد میں ان وونوں کا بھی انتقال ہو گیا ، صاحب جائيدادمرنے والے مامول صاحب كے جھے ميں بعد ميں مرنے والے بھائى، اور بہن كى اولا داز رُوئے شريعت جائيدا دميں وارث ہے یا جیس؟ اور اگر ہے تو گئی ہے؟

جواب:...آپ کے مرحوم ماموں کے ترک کے دو حصان کے بھائی کو ملے اور ایک بہن کو، ان کے بعد ان کی اولا واس تناسب سے وارث ہوگی۔

### بھائی کے ترکہ کی تقسیم

سوال:...ایک شادی شده بھائی ، کنواری بہن اور بیوہ ، ں ،ہم تین افراد میں ۔ بیوہ مال کا ایک لڑ کا بغیر شادی اور وصیت کے انتقال كرجاتا ہے، اورائي يحيے ايك خطير رقم جھوڑ جاتا ہے، تب كيا آوهى رقم كى وارث ماں ہے يا بھائى ؟ اس تمام رقم كاحق واركون قرار یائے گا؟ براوکرم اس کی تقسیم ہے آگا وفر مائے۔

<sup>(</sup>١) قال تعالى: إن امرؤا هلك ليس له ولدوله أخت قلها نصف ما ترك. (النساء ١٤٦١). قال في السراجي. وأما للأحوات الأب وأمَّ فأحوال خمس النصف للواحدة ...إلخ. (ص: • ١). وبناقي العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون أخواتهم وهم أربعة أيصًا، العم، وابن العم وابن الأخ ...إلخ. (عالمكيري ج: ٢ ص: ١ ٣٥) كتاب الفرائض).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: وإن كانوا إخوةً رجالًا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء. ٧٦ ١).

جواب :...مرحوم کے ترک میں ایک تہائی ماں کا ہے، اور باقی بھائی اور بہن کا۔ اس لئے کل ترک و حصوں پر تقسیم ہوگا،ان ميں سے تمن حصے مال كے ، حيار بھائى كاوردوبين كے بول كے بس كانقشة حسب و مل ہے:

### غيرشادي شدهخص كيتقسيم وراثت

سوال:...ایک غیرشادی شده تخص ایک مکان جھوڑ کرمر جاتا ہے، اس دفت اس شخص کے والداور والد ہ زندہ ہوتے ہیں، ان کے علاوہ اس کے دو بھائی اور جارشادی شدہ بہنیں بھی ہوتی ہیں، مگر والدہ کا پچھے دنوں پہلے انتقال ہو چکا ہے، وہ مکان تا حال مرحوم کے نام پر ہے اور اس کی منتقل کس بھی وارث کے نام پرنہیں ہوئی ہے۔مرحوم کی اس جائیداد پر کس کس کا کتنا کتنا حق ہے؟ اور اس کا

جواب:...اس مرحوم كاتر كه چيرحصول مي تقتيم ہوگاء ايك حصه اس كى والدہ كا اور باقى يانچ جھے والد كے۔ مجر والدہ كا حصہ ۳۲ حصول میں تقسیم ہوگا ، ان میں ہے آٹھ جھے اس کے شوہر کے ، چیر، چیر دونو لاکوں کے ، اور تین ، تین جاروں لاکیوں کے، گویا پورے مکان کے ۱۹۲ جھے کئے جا کیں ، تو اس میں ۱۷۸ لڑکے کے والد کے ہیں ، چھے ہرلڑ کے کے ، اور تین ہرلڑ کی کے۔ صورت مسئلہ ہیہ:

> الزکی لڑکی الوكي 64 والد AFI

(١) وللأم ثلث الكل عند عدم هؤلًاء المذكورين أي عند عدم الولد وولد الإبن. (شريفية ص:٣٠). اما الأخوات لأب وأم وصع الأخ لأب وأمَّ لِللَّكُو مثل حظ الأنثيين يصون به عصبة. (سواجي ص: • ١). (توث) الرُميِّكُ مِن مال كوسد سمانا جاہیے ، کیونکہ دویا دوسے زائد بہن بھائی ہونے کی صورت میں مال کوسوس ملتاہے ، لہذا بیمسئلہ ۱۸ ہے بنے گا، جس میں مال کو ۱۳ ، بہن کو ۵ جسے لليس محر تعليم ميراث كانتشديد،

وأما لـلام فـأحـوال ثـلاث السدس مع الولد أو ولد الإبن سفل، أو مع الإثنين من الإخوة والأخوات فصاعدًا من أي جهة كانا. (سراجي ص١٤٠١). وفي الحاشية ٢ (من أي جهة كانا) .. .. . ويتصور في إثنين أحد وعشرون صورة لأنها إما أخوان أو أختان أو أخت وأخ ...إلخ. (سراجي ص:٢١، حاشيه نمبر٢، طبيع قيديمي، أيضًا: حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج: ٣ ص: ١ ٣٨ كتاب الفرائض، طبع رشيديه كوته).

(٣) كما قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. (النساء: ١١). وأما للاَمَّ فأحوال ثلاث، السدس مع الولد أو ولد الإبس وإن سنقيل، أو منع الإثنيين من الإخوة والأخوات فصاعدًا. (سراجي ص: ١٢). أما الأب قبله أحوال ثلاث والتعصيب الحص وذلك عند عدم الولد وولد الإبن وإن سفل. (سراجي ص: ٢، بـاب معرفة الفروض). قال في السراجي: وأما لملزوج فمحالتان . . . . . . والربع مع الولد أو ولد الإبن وإن سفل. (ص: ٤، بناب معرفة الفروض). قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولَا ذكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء: ١١).

# والدین کی زندگی میں فوت شدہ اولا د کا حصہ

#### قانون وراثت ميں ايك شبه كااز اله

سوال: ... شریعت مطہرہ نے جوتوا نین بی نوع انسان کے لئے بنائے ہیں، وہ سب کے سب ہارے لئے سراسر خیر ہیں،
چاہ ہماری سمجھ میں آئیں، چاہ نہ آئیں۔ اسلام کے ورافت کے توانین لا جواب ہیں، کسی بھی دین یا معاشرت میں ایسے حق و
اضاف پر بہنی ورافت کے توانین نظر ہے نہیں گزرے، لیکن اسلامی تا نون ورافت میں ایک شق ایسی ہوتا ہے کہ ایس
کیوں ہے؟ وہ شق یہ ہے کہ باپ کی زندگی میں اگر بیٹا فوت ہوجائے تو ہوئے، پوتی کو ورافت میں کوئی حق نہیں ہے۔ خیال فرما کی سے بیار زندہ
سے بیاتی ہوتے، پوتی میٹی میں ان کوتو مرحوم باپ کوا گرزندہ ہوجائے تو ہوئے میں اگر زیادہ نہیں تو کم ان کا آنا قو ملنا چاہئے جومرحوم باپ کوا گرزندہ
ہوتے تو ماتا۔

ایک اور سوال ہے کہ وُ وسرے ہوتے ، پوتی جو بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے موجود ہیں ، ان کوتر کہ ملتا ہے کہ ہیں؟
جواب: . یہاں دواُ صول ذہن میں رکھئے۔ ایک یہ گفتیم وراثت قرابت کے اُصول پر ہنی ہے، کسی وارث کے ہاں دار یو
نادار ہوئے اور قابل رحم ہوئے یا نہ ہوئے پر اس کا مدار نہیں۔ ووم یہ کہ عقل وشرعاً وراثت میں الاقرب فالقرب کا اُصول جاری ہوتا
ہوئے اور قابل دیم ہوئے ورکی قرابت وا یا وراثت کا حراث ہوں اس کے موجود ہوئے ہوئے وُ ورکی قرابت وا یا وراثت کا وارثیں ہوتا۔
جن وارٹیمیں ہوتا۔

ان دونوں اُصولوں کوسامنے رکھ کرنوں سیجئے کہا میک شخص کے اگر چار بیٹے تیں،اور ہر بیٹے کے چار چار لڑکے ہوں، تواس کی جائیدادلڑکوں پر تقسیم ہوتی ہے، پوتوں کوئیس دی جاتی،اس مسئلے میں شاید سی کوبھی اختلاف نہیں ہوگا،اس سے معلوم ہوا کہ بیٹوں کی موجودگی میں پوتے وارث نہیں ہوتے۔

(۱) ثم يقسم الباقى بين ورثته بالكتاب والسُّة واحماع الأمّة فيبدأ بأصحاب الفرائض وهم الذين سهام عقدرة فى كتاب الله تعالى ثم بالعصبات من جهة النسب والعصبة كل من يأحذ ما أبقته أصحاب الفرائض وعبد الإنفراد يحرز جميع المال ثم بالعصبة من جهة النسب وهو مولى العتاقة ثم عصبته على الترتيب ثم الرد على دوى الفروض السبية بقدر حقوقهم ثم دوى الأرحام. (السراجي ص٣٠٥، طبع المصباح، أيضًا. طحطاوى على الدر المختار ج٣٠ ص٣٥٥، كتاب الفرائص).

(٢) أما لعصبة .... وهم أربعة أصحاف .... الأقرب فالأقرب يرجحون بقرب الدرجة .. إلخ وسراحي ص٣٠١، باب العصبات، طبع المصباح).

اب فرض کیجئے ان چارلڑکوں میں ہے ایک کا انقال والد کی زندگی میں ہوجا تا ہے، پیچھے اس کی اولا درہ جاتی ہے، اس کی اولا د،واوا کے سئے وہی حیثیت رکھتی ہے جو دُومرے تین میٹول کی اولا دکی ہے، جب دُومرے بیٹول کی اولا دا ہے داوا کی وارث نہیں، کیونکہ ان سے قریب تر وارث ( یعنی لڑ کے ) موجود ہیں، تو مرحوم بیٹے کی اولا دبھی وارث نہیں ہوگی۔

اگریہ کہا جائے کہ اگر چوتھالڑ کا اپنے باپ کی وف ت کے وقت زندہ رہتا، تو اس و چوتھائی حصہ ملتا، اب وہی حصہ اس کے بیٹوں کو دِلا یا جائے ، تو بیاس لئے غلط ہے کہ اس صورت میں اس لڑکے کو جو باپ کی زندگی میں فوت ہوا، باپ کے مرنے سے پہلے وارث بنادیا گیا، صالہ نکہ عمل وشرع کے کسی قانون میں مورث کے مرنے سے پہلے وراثت جاری نہیں ہوتی۔

الغرض! اگران پوتول کوجن کابا پ قوت ہو چکا ہے، پوتا ہونے کی وجہ ہے دادا کی وراثت دلائی جاتی ہے تو بیاس وجہ ہے فاط
ہے کہ پوتا اس وقت وارث ہوتا ہے جبکہ میت کا بیٹا موجود نہ ہو، ور نہ تمام پوتوں کو وراثت پنی چاہئے ، اورا گران کوان کے مرحوم ہا پ کا حصہ ولا یا جاتا ہے تو بیاس وجہ سے فلط ہے کہ ان کے مرحوم باپ کومر نے سے پہلے تو حصہ منابی نہیں ، جواس کے بچوں کو دلا یا جائے۔
اگر بیکہا جائے کہ بے چارے بیٹم پوتے ، پوتیاں رحم کے ستحق تیں ، ان کو داوا کی جاسیداد سے ضرور حصہ منا چاہئے تو سے ذیاتی و لیکل اقل تو اس سے فیط ہے کہ تاہ ہیں بید یکھ ہی نہیں جاتا کہ کون قابل رحم ہے ، کون نہیں؟ بلک قرابت کو دیکھا جاتا ہے۔ ور نہ کسی امیر کبیرا وی کی موت پراس کے کھا تے چیے جیے وارث نہ ہوتے بلک اس کے مفلوک اور تک دست پڑوی کے چتم ہے کو وراشت ملاکرتی کہ وہی قابل رحم بیں۔

علادہ ازیں اگر کسی ہے جتم ہوتے قابل رحم ہیں، توشر بعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ تہائی مال کی وصیت ان کے حق میں کرسکتا ہے، اس طرح وہ ان کی توبل رحم حالت کی تا ٹی کرسکتا ہے۔ ند کورہ بال صورت میں ان کے باپ ہے ان کو چوتھائی وراشت ملتی ، مگر دادا وصیت نہیں کی تو ان بچوں کے بچاؤں کو چوہئے کہ متن ، مگر دادا وصیت نہیں کی تو ان بچوں کے بچاؤں کو چوہئے کہ حسن سلوک کے طور پر اپنے مرحوم بھائی کی اولا دکو بھی پر ابر کے شریک کریس لیکن اگر ستگدل دادا کو وصیت کا خیال نہیں آتا ، اور : وس پر ست بچی وَں کورتم نہیں آتا ، تو بتا ہے ! اس بیس شریعت کا کیا تصور ہے کہ حض جذباتی دلائل ہے شریعت کے تان و بدل دیا جے ۔۔۔؟ برست بچی وَں کورتم نہیں آتا ، تو بتا ہے ! اس بیس شریعت کا کیا تصور ہے کہ حض جذباتی دلائل ہے شریعت کے ان احکام کے بعد بھی بچھاؤگوں کو بیٹیم پوتوں پر رحم آتا ہے اوروہ ان بچوں کو بسب رائبیں دیکھنا چو ہے تو انہیں چا ہے کہ اپنی جائیداوان بچوں کے نام کر دیں ، کیونکہ شریعت کی طرف سے ہم رالوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم ہے ، اور اس سے یہ ایش جائیداوان بچوں کے نام کر دیں ، کیونکہ شریعت کی طرف سے ہے سہ رالوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم ہے ، اور اس سے یہ کھی انداز وہ وہ جائے گا کہ ان بے سہارا بچوں میرائوگوں کو گئائر تس آتا ہے ۔۔۔!

شر لیعت نے پوتے کو جائیدا و سے کیول محروم رکھا ہے؟ جبکہ وہ شفقت کا زیادہ مستحق ہے!

موال:... ۲ رجنوری کے اخبار 'جنگ 'اسدی صفحہ پر' آپ کے سائل اور اُن کاحل 'بیں ایک سئدتھ ہو۔ ثت کے متعلق ،

اور آپ نے اس کا جواب لکھا تھا، جس کا مطلب میر ہے کہ اً رسی شخص کا انتقال اپنے والد سے پہلے ہوجا تا ہے تو اس کے والد کے انتقال کے بعد والد کی جائیداو میں اس کی اول دکا کوئی حصر نہیں۔ یہ تو ہے شک شریعت اسلامی کو فیمل ہے ، اور فد ہب اسلام وہ واحد

نہ ہب ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، اور جس حسن وخو بی سے اسلام نے تم مسائل کا حل پیش کیا ہے، وُنیا کا کوئی وُوسرانظام ایسی مثال پیش نہیں کرسکتا۔ تمام اَحکام اسلامی اپنے اندرکوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ کئے ہوئے ہیں جو کہ بعض اوقاحت ایک عام انسان کی عقل سے بالا تربھی ہو بیتے ہیں، اور صحح علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو خلاف عقل معلوم ہوتے ہیں۔ نہ کورہ مسلہ بھی کچھائی طرح کا ہے کہ ہم جیسے انسانوں کو خلاف عقل معلوم ہوتا ہے، اور بیہ بات بظاہر انصاف کے خلاف معلوم ہوتی ہے کہ ان ب سہارا بچوں کو یونہی بے سہارا رہنے و بیا جائے۔ انہیں اپنے والد کے حق سے بھی محروم کردیا جائے، جبکہ وُ وسری طرف اسلام ہر طرح شیموں کی مدد کی ترغیب و بتا ہے۔ ہراومہر بانی تفصیل سے اس مسئلے کی وضاحت کردیں تا کہ میرے جیسے اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں جو یہ بات کھنگ رہی ہے، صاف ہوجائے۔

جواب:..جس فخص کے ملبی بیٹے موجود ہوں ،اس کی وراثت اس کے بیٹوں ہی کو ملے گی ، بیٹوں کی موجود گی میں پوتا شرعاً وارث نہیں ، اگر دادا کواپنے پوتوں سے شفقت ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی جائیدا میں اس کے پیٹیم پوتے بھی شریک ہوں تو اس کے لئے شریعت نے دوطریقے تجویز کئے ہیں :

ا قال بیرکدا پنے مرنے کا انتظار نہ کرے، بلکہ صحت کی حالت میں اپنی جائیداد کا اتنا حصہ ان کے نام منتقل کرا دے جتن وہ ان کو وینا جا ہتا ہے،اور اپنی زندگی ہی میں ان کو قیصنہ بھی دِلا وے۔ (۲)

دُوسراطریقہ بیہ ہے کہ وہ مرنے سے پہنچا ہے بیٹیم پوتوں کے حق میں تہائی جائیداد کے اندراندروصیت کرجائے کہا تناحصہ اس کے مرنے کے بعدان کو دیا جائے۔ ''"

فرض کیجئے کہ کی محض کے پانچ لڑکوں میں سے ایک اس کی زندگی میں فوت ہوجاتا ہے، داداا ہے مرحوم بینے کی اول د کے لئے اپنی تہائی جائیداد تک کی وصیت کرسکتا ہے، حالانکہ اگر ان بچوں کا باپ زندہ ہوتا تو اس کوا ہے باپ کی جائیداد میں سے پانچواں حصہ ملتا، جواس کی اولا وکو نتقل ہوتا، اب وصیت کے ذریعے پانچویں جصے کی بچائے داداان کو تہائی حصہ دِلاسکتا ہے۔اور اگر دادا کوا ہے پوتوں پر اتنی بھی شفقت نہیں کہ وہ اپنی زندگی میں ان کو بچھ دے دیں یا محرفے کے بعد دینے کی وصیت ہی کرجائے ، تو إنصاف سیجئے! اس میں قصور کس کا ہے، وادا کا یا شربیعت کے قانون کا ہے…؟

مرحوم بينے كى جائىداد كىسے تقسيم ہوگى؟ نيز يوتوں كى پروَرِش كاحق كس كا ہے؟

سوال: ... ميراجوان بينًا ، عرتقريبًا • ٣ سال ، قضائ البي سے داغ مفارقت دے گيا ہے۔ سركار كى طرف سے ملازمت كا

<sup>(</sup>١) فاقرب العصبات الإبن ثم إبن الإبن ... إلخ. (فتاوي عالمكيرية ج: ٢ ص: ١٥٣١، كتاب الفرائض، الباب الثالث).

 <sup>(</sup>۲) الهية عقد مشروع ...... وتصبح بالإيجاب والقبول والقبض .... والقبض لا بدمنه لثبوت الملك. (هداية ج:٣ ص: ٢٨١ كتاب الهبة).

<sup>(</sup>٣) الوصية غير واجبة وهي مستحبة ...... ولا تجوز بما زاد على الثلث لقوله عليه السلام .. ... الثلث والثلث كثير. (هذاية ج: ٣ ص: ١٥١ كتاب الوصايا).

تقریباً تمن لا کھروپید طاہے، تقریباً اس ہزار کے پرائز بونڈ اور تقریباً پندرہ ہزار کا زیور جولا کے کی مال نے اس کی بیوی کو پہنا یا تھا، باتی پھے اور چھوٹی موٹی چیزیں ہیں۔ میت کے وارثوں میں اس کے بوڑھے والدین ، ایک بیوہ اور تمن بیچ لینی ایک لڑکی اور دولا کے جو ابھی تابالغ ہیں اور زیر تعلیم ہیں۔ ان کے علاوہ میت کی تمن بہیں اور چار بھائی بھی بوقت و فات موجود ہیں۔ بیوہ مصر ہے کہ اسے سروس اور پنشن وغیرہ کا تمام روپیداور اس کا سب سامان مع اس کے جہیز کے اور دونوں طرف کے زیورات دے ویئے جائیں اور بیچ بھی خود اپنی رکھنا چاہتی ہے۔ کہتی ہے کہ وہ بیوہ ہوئی ہے، طلاق تو نہیں ہوئی۔ مولا نا صاحب! مجھے اپنے پوتوں کا بہت درد ہے، مگر کل اپنی کوسارا مال سمیٹ کر بوتے میرے درواڑے پر ڈال گئی تو میں کیا کرسکتا ہوں اور میرا کون ساتھ دے گا؟ مگر نہیں مانتی ، اور اپنی دونوں طرف سے برادری کے پچھا دی لاؤ ، ان کے رو ویصلہ ہوجائے کہ بچے مستقل کون اپنے پاس رکھا گا گا مگر نہیں مانتی ، اور اپنی بھائیوں کو آئے دن مارکٹائی کے لئے لئے آتی ہے ، براہ کرم جواب سے نوازیں تا کہ بیں اسے بھی دکھا سکوں۔

جواب: ... آپ کے مرحوم بینے کا ترکہ ۱۲۰ حصوں پرتقتیم ہوگا ، ان بیں ہے ۱۵ جھے بیوہ کے بیں ، ۲۰ جھے والدہ کے ، ۲۰ حصے والد کے ، ۲۷،۴۷ دوتوں لڑکوں کے ، اور ۱۳ جھے لڑکی کے ۔اس لئے مرحوم کی بیوہ کا بید دعویٰ غلط ہے کہ مرحوم کا سارا ترکہ اس کے حوالے کردیا جائے۔ تعتیم میراث کا نقشہ مندرجہ ذیل ہے :

> بیوه والده والد لژکا لژکا لژک ۱۵ ۲۰ ۲۰ ۲۲ ۲۲ ۱۳ سا

۳:... بچوں کا نان ونفقہ داوا کے ذرمہ ہے، اوران کے مال کی حفاظت بھی اس کے ذرمہ ہے، لہڈا بچول کے جھے کی حفاظت دادا کرے گا، بچول کی مال کواس کا کوئی حق نہیں۔

اورلڑ کی جوان ہوئے تک والدہ کے پاس رہے ، کو دادا کے پاس کے ، سات برس کی عمر ہونے پران کی پر ذیش دادا کے ذرعہ ہوگی ، اورلڑ کی جوان ہونے تک والدہ کے پاس رہے گی ، پھر دادا کے پاس۔

<sup>(</sup>۱) واما للزوجات فحالتان ..... والثمن مع الولد أو ولد الإبن وإن سفل (سراحي ص: ٢، باب معرفة الفروض) أما الأب فيله أحوال ثلاث ..... السدس وذلك مع الإبن وابن الإبن وإن سفل (سراجي ص. ٢، باب معرفة الفروض). أما للأم فأحوال .... السدس مع الولد وولد الإبن .. النج (سراجي ص. ١١). وأما لبنات الصلب ... ومع الإبن للذكر مثل حظ الأنثيين وهو يعصبهن (سراجي ص: ٨).

 <sup>(</sup>۲) ولو وجد معها جد الأب بأن كان للفقير أم وجد الأب وأخ عصى.
 كانت النفقة على الجد وحده كما صرّح به في الخاب أن الجد يحجب الأخ ... إلخ ... إلخ (فتاوئ شامي ح: ٣ ص ١٢٥٠ كتاب الطلاق، باب النفقة مطلب في حصر أحكام نفقة الأصول ... إلخ عليم اليج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) والأم والجدة أحق بالغلام حتى يستغنى وقدر بسبع سنين . ..... والأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيص .. ... وبعد ما استغنى المغلام وبلغت النجارية فالعصبة أولى يقدم الأقرب فالأقرب كذا في فتاوى قاضيخان. (الهندية ح: ١ ص: ٥٣٢) كتاب الطلاق، الباب السادس عشر في الحضامة، طبع رشيديه كوئشه).

### دادا کی وصیت کے باوجود او ہے کوورا ثت سے محروم کرنا

چواب: جو واقعات آپ نے بیان کئے ہیں ،اگر وہ تھے ہیں اپنے اسپ و بدکی جا میداد کے مستحق ہیں ، یہونکہ آپ کے دو دان اسپ کے میں وہیں کے بین ،گر وہ تھے ہیں کا سے عدالت ہیں وہیت کر دی تھی ، چونکہ آپ کا بس معدالت ہیں ہے ،س سے عدالت ہی واقعات کی جھان چانک کر کے سیجے فیصلہ کرسکتی ہے۔

### بوتے کودادا کی وراثت ہے محروم کرنا جائز نہیں ، جبکہ دادا نے اس کے لئے وصیت کی ہو

(۱) وعن عامر بس سعد عن أنيه رضى الله عنه قال مرضت عام الفتح حتى أشفيت على الموت فعادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت. أى رسول الله إنّ لى مالًا كشرًا، ولنس يرشى إلّا إليه لى، أفاتصدق بثلثى مالى؟ قال الا قلت فالشطر اقل الا قلت فالشطر اقل الا قلت فالشطر الله الا قلت فالشطر الله الله قال الثلث والثلث كثير أن تدر ورثتك أعياء حير من ان تدرهم عالمة يتكففون الناس. رسس ابن ماحة، واللفط له ح. اص. ١٩٣٠ كتاب الوصايا، ولا تحور الوصية بما راد على الثلث لقوله عليه النسلام ...... الثلث والثلث كثير. (هذاية ج: ٣ ص: ١٥٣ كتاب الوصايا).

### دادا کی ناجائز جائداد بوتوں کے لئے بھی جائز نہیں

سوال:... ہمارا دا دا جو وراخت ہمارے سے ورثے میں چھوڑ کرگی ہے، یہ وراخت اس کی جائز ملکیت نہیں تھی ، بلکہ زمین کا ایک حصہ پنتیم بچوں کا ناجائز غصب شدہ ہے اور ذوسرا حصہ جوان کی جائز ملکیت تھا وہ فر دخت کر دیا گیا (معاوضہ لے کر) ، اس فروخت شدہ زمین کا بچھ حصہ بحکمہ نمال کے کاغذوں میں سابق ، لک کے نام تھا، ایسا یہ تو محکمہ نمال کی نسطی سے ہوایا خودل کر کرایا گیا ،سمات سال مقدمہ کر کے تو انیمن کے ذریعے بی ہی واپس لے لیا گیا ، زمین کے بیدونوں جے جیؤں کے بعد پر تے استعمال کررہے تیں ؟ کیا اسلام و شریعت کی ڈوسے بیڈ مین ہمارے لئے جو کڑو حلال ہے؟ جواب عمایت فرما کیں۔

جواب:..جس جائداد کے بارے میں یقین ہے کہ وہ بتیموں تے فصب کی ٹی ہے، وہ نہ آپ کہ دادا کے لئے صلاح ہی ، شاس کے بیٹوں کے لئے اور نہاب پوتوں کے لئے۔اس جائداد کا کھانا قرآنی الفاظ میں: '' پیٹ میں آگ بھرنا'' ہے،اس لئے ہے جائیداد جن کی ہے،ان کو واپس کر و پہتے۔ (۱)

### جائيداد كي تقسيم اورعائلي قوانين

<sup>(</sup>١) قال تعالى إن اللين يأكلون أموال اليتمي ظلمًا إنَّما يأكلون في بطونهم بارًا وسيصلون سعيرًا. (النساء. ١٠٠).

تک ندرینگے تو میں نہیں مجھتی کہ اس مملکت خدادا دمیں کس نشم کا اسلامی قانون رائج ہے، اور ایک عام شہری کب تک نوکرش ہی کے ہاتھوں میں پریشان ہوتا رہے گا۔ آخر میں صدرمملکت و چیف ، رشل ماءایڈمنسٹریٹرصاحب کی خدمت میں آپ کے مؤ قرج یدے کی وساطت سے میگزارش کردل گی کہا گراسرامی قانونِ وراثت کی زوے پوتیاں دادا کی جائیداد میں سے حصہ در ہوسکتی ہیں تو مجھے کم از کم جواب تو دیں ، اگر نہیں تو پھر درج بالہ جائیدا دکو قانونِ اسلہ کے مطابق ہم دو بہنوں اور ایک بھائی میں تقسیم کرنے کے اُحکامات صد در فر ، کمیں اور متعلقہ حکام کے خلاف بھی سخت قانو نی کارروائی کا تھم دیں تا کہ آئندہ کسی کوبھی اسلہ می قانون کے ساتھ مذاق أڑانے کی

جواب:...شرعاً آپ کے دالد مرحوم کی جائیداد جارحصول میں تقسیم ہوگی ، دو حصے ٹر کے کے ، اور ایک ایک حصہ دونوں لڑ کیوں کا۔' پوتیاں اپنے دادا کی شرعاً وارٹ نہیں۔' پاکستان میں دراثت کا قانون ،خدا کی شریعت کےمطابق نہیں ، بلکہ ایوب خان کی '' شریعت'' کےمطابق ہے،آپ کے والد مرحوم کی ج سُیراد کا انتقال ای'' ایو بی شریعت'' کےمطابق ہوا ہے۔ تقسیم میراث کا نقشہ حسب

ائری ائری

### والد کے ترکہ کی تقسیم سے قبل بیٹی کا انتقال ہو گیا تو کیا اسے حصہ ملے گا؟

سوال:...چار بہن بھائی والدین کے ترکہ کے دارث گھبرے، چاروں کی شادیاں ہو گئیں، ابھی وراثت کی تقسیم ہاتی تھی کہ ایک بہن کی موت واقع ہوگئی،مرحومہ والدین کے ترکہ میں ہے کتنے جھے کی حق دارتھی؟

جواب:...آپ نے بیٹیس مکھا کہ کتنے بھائی اور کتنی بہنیں ، بہر حال بھائی کا حصہ بہن ہے دُ گنا ہوتا ہے۔ <sup>(۳)</sup> سوال:...اس کے بیچے اور میاں اس کے جھے کی جائیداد (زیوراور نقدی کی حالت میں ترکہ) کے جائز وارث ہیں کہیں؟ **جواب:..**جس بہن کا انتقال والدین کے بعد ہوا ہے وہ بھی والد کے ترکہ کی شرعاً وارث ہے، اور اس کا حصہ اس کے شوہر ا درال کی اولا دمیں تقسیم ہوگا۔

 <sup>(</sup>١) وأمّا لبنات الصلب فأحوال . . . ومع اللاس للدكر مثل حط الأنثيين وهو يعصمهن (سراحي ص ٨).

<sup>(</sup>٢) كيوتكه بيدةً وي اررحام بين، اورعصبه كي موجود كي بين ان كوحصة بين المتال بساب دوى الأرحام، ذو الرحم هو كل قريب ليس مذى سهم ولا عصلة. (سواجي ص٣٣). باب توريث دوي الأرحام هو كل قريب ليس بلي سهم ولا عصبة فهو قسم ثالث حينثلٍ، ولًا يرث مع ذي سهم ولًا عصبة سوى الزر حين ...إلخ. (الدر المختار على هامش الطحطاوي حـ٣٠ ص.٣٩٦). والصف الثالث ينتمي إلى أبوي الميت وهم أولاد الأحوات وبناة الإخوة | إلخ. (سواجي ص.٣٥، باب ذوي الأرحام).

<sup>(</sup>٣) ايضاً حاشية تمبرا ملاحظه بور.

### مرحوم کی ورا ثت بہن، بیٹیوں اور پوتوں کے درمیان کیسے قسیم ہوگی؟

سوال:...جهارے ماموں مرحوم گزشتہ ساں انتقال فر مائے ،اورا ہے پیچھے ایک بڑی جائیداد حجوز کئے ، یعنی ۴ مکان (جن کی الیت تقریباً ۲ لا کھ بنتی ہے ) اس کے علاوہ وہ ایک ہوٹل بھی چھوڑ کر گئے ہیں ،جس کی مایت تقریباً ۱۲ – ۴۵ لا کھ ہے۔اب صورتِ حال یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک کوئی تحریری ثبوت ایسانہیں چھوڑ ایانہیں ملا کہ انہوں نے وہ جانبدا داپنی کسی اولا دہیں تقسیم کر دی ہے، ان کی ۳ بیٹیاں ہیں ،اورایک لڑ کا تفاجوان کی زندگی میں ہی و فات یا گیا ، اس کا ایک لڑ کا اور ایک لڑ کی موجود ہے۔لڑ کی شادی شدہ اور لڑکا بھی شادی شدہ ہے ( یعنی پوتا اور بوتی ) اور سم بیٹیاں بھی شادی شدہ ہیں۔ کیکن اب معلوم ہوا ہے کہ جاروں پڑکیوں نے مل کرکسی تو نونی چکرے وہ تمام جائیدا دائے نام کروالی ہے، آیا ہے بات قانون اور شرعی لی ظے جائزہے؟ یا ہے کہ اس جائیدا دہیں اور رشتہ دار بھی حق دار بنتا ہے؟ ہوری امی جوا کیلی بہن ہیں جوقر ہی رشتہ رکھتی ہیں ، باتی سب مر چکے ہیں۔ دریافت بیکرنا ہے کہ کیا شرعی طور پر ہماری امی یعنی ، موں کی سگی بہن کوشر بیت کوئی حصہ یاحق وارتصور کرتی ہے؟ جبکہ ساری جائندا و ماموں کی ذاتی ملکیت ہے، یعنی وہ ورشہ میں ملی ہوئی نبیں ،اس طرح یوتا اور پوتی کا کیاحق بنتاہے؟ اگر بنتاہے تو کتن بنتاہے؟

جواب: ... آپ کے مامول کی جائیداداٹھارہ حصول میں تقلیم ہوگی ، تین تنین جھے جپے رول بیٹیوں کے ،اور تنین جھے بہن کے ( یعنی آپ کی والدہ کے )،اوردو حصے ہوتے کے ،اورا یک حصہ یوتی کوٹ گا۔ مقتر تھیم حسب ذیل ہے: بيني بيني يني بين بين يوتا يوتي

### والدے پہلے فوت ہونے والے بیٹے کا والد کی جائیدا وہیں حصہ بیس

سوال: بہم جار بھائی ہیں، ہمارے والدین حیات ہیں، مجھے ہو بڑے بھائی ہیں،سب سے بڑے بھائی کو ہمارے والدصاحب نے ایک مکان بنا کر دے دیا، ان کی شاد کی کر دی۔ ہم تمن بھائی ، ایک مجھ سے بڑا اور ایک مجھ سے چھوٹا جو والعرصاحب کے مکان میں رہتا ہے، والدصاحب کے ساتھ، مجھ سے بڑے بھائی کا آج سے دس سال پہلے انتقال ہو گیے اور اس کی بیوی اور چھ بچوں کوٹ سال تک والدصاحب نے پالااوراس کے بعد ،اس بیوہ کا نکائ سب سے بڑے بھائی کے ساتھ کر دیا۔ نکاح کے بعد مرحوم بھائی کے بچوں کو بھی اپنے ساتھ اپنے مکان میں لے گیا اور مرحوم کا سارا سامان ہر چیز اپنے مکان میں شفٹ کرلی ، اور نکاح کے فوراً بعد ہمارے والدین سے بڑے بھائی کی ٹاراضگی ہوگئی اور ہمارے گھر انہول نے آتا جانا بند کردیا، اور ۲ سال ہے وہ ہمارے گھریعنی

 <sup>(</sup>١) قال تعالى فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. (النساء ١١). قال في السراجي وأما للأخوات لأب وأمّ فاحوال خمس . . ولهن الباقي مع البسات أو بنات الإبن لقوله عليه السلام إجعلوا الأحوات مع الأحوات العصبة. رص. • ١٠١١). وبسات الإين كبنات الصلب، ولهن أحوال ست . ولا يرش مع الصلبيتين إلّا أن يكون بحذاثهن أو أسفل منهن غلام فيعصُهنَّ والباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. (سراجي ص٠٨ باب معرفة الفروض).

والدين ہے ملئے بيں آئے ، ندمرحوم بھائی کے بچے ،سب جوان ہو گئے ہيں ، وہ بھی نبيس ملتے ،لیعنی که بالکل آنا جانا بندہے ،اورساری علطی بھی بڑے بھائی کی ہے،اب بڑے بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں مرحوم بھائی کے مکان میں حصد دیاجائے،جبکہ والدصاحب جو کہ حیات بیں اور کام کان کرنے کے قابل نہیں بیں،انہوں نے مکان ہم دو بھائیوں کے نام کر دیا ہے،اور ہم دونوں بھائی بھی شادی شدہ بیں اور والدین ہورے ساتھ رہتے ہیں ،تو قرآن وسنت کی زوے آپ میافیصلہ کریں کہ والدصاحب کواس مکان میں ہے بڑے بھا کی کوحصہ و یہ جائے یانہیں؟ آپ بیافیصلہ کر دیں تا کہ ہورے دل پوسکون مل جائے۔

جواب:..آپ کے بڑے بھائی جواپنے والد کی حیات میں انتقاب کر گئے ہیں ان کا والد کی جائیدا دمیں کوئی حصر نہیں۔

## لڑکوں ہلڑ کیوں اور پوتوں کے درمیان وراثت کی تقسیم

سوال: مير \_والد كے پاس چھز مين اورايك مكان ہے، ليكن مير \_والدوفات پا چكے جيں ، انہوں نے اپنی اولا دہيں تمین کئر کے اور تمین کڑ کمیاں شاوی شدہ حجبوڑ ی جیں، جوموجود جیں۔ چوتھ نمبرلڑ کا جو یا نچ سال پہلے و فات یا چکا تھا،اس کی اولا دمیں بھی ع رلائے اور ایک ٹر کی ہے، یعنی میرے بھالی ں اولا د (میرے والد کے پوتے ہوئے )۔ والدہ، والد کی زندگی میں ہی فوت ہو چکی تھیں،اب وراثت کی تقشیم کیسے ہوگی؟

جواب:...اگرآپ کے والد نے پنے ان بوتوں کے حق میں ، جن کا والد پہلے انتقال کر گیا تھا ، کوئی وصیت کی تھی تو اس وصیت کو بورا کیا جائے ، اورا کرآپ کے والد صاحب نے کوئی وصیت نہیں کی تواخل تی ومرقت کا تقاضایہ ہے کہ آپ اپنے مرحوم بھائی کی اورا د کوبھی برابر کا حصہ دے دیں' شربانہ ہے آ ہے نے ذمہ داجب تونہیں۔ آ ہے کے والد کی جائیدا دنوحصوں برتقشیم ہوگی ، دو دو جھے لڑکوں کے ، اورایک ایک حصرار کیوں کا۔ "مقسیم میراث کا نقشہ رہے:

الزکا لڑکا لڑکی لڑکی لڑکی

### تجہیز وتکفین ، فاتحہ کاخر جہر کہ ہے منہا کرنا

سوال:.. جنہیز وتکفین کاخرچہ فی تحدو غیر و کاخرچہ تر کہ میں ہےمنہا کیا جائے گایانہیں؟

جواب: بجبیز وتکفین کاخر چیقو میت کے مال ہے شار ہوگا ، اور فاتحہ وغیر ہ کاخر چے ہر وارث اپنے مال ہے کرے ، اَ سرموم

 <sup>(</sup>١) تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرت. ثم تبعد وصاياه من ثلث ما بقى بعد الذين . . إلخ. (سراجي ص ٣)

٣) قال تعالى وإذا حصر القسمة أولوا الفربي واليتمي والمسكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولًا معروفًا. (النساء ٨)

 <sup>(</sup>٣) وإذا إختلط المون والبنات عصب المون المنات فيكون للإس مثل حظ الأشيين. (فتاوي عالكميري ح ٢ ص ٣٨٨).

ئے بیجے ناباغ ہول تو ان کے جھے میں ہے دعوت کرنا بھی ناج کڑے اوراس کو کھانا بھی۔ '

### مرحومه کی جائیداد، ورثاء میں کیسے قسیم ہوگی؟

سوال: مرحومه والده کی اوله و میں ۳ بیٹیاں اور ۳ بیٹے شامل تھے، ایک بیٹے کا انتقال ان کی موجود گی میں ہی ہو چکا تھا، جَبِد ؤوسرے بیٹے کی وفات ان کے بعد ہوئی، ہر دو کی بیوا میں اور بیچے موجود میں ،اس وقت تین بیٹیاں شادی شدہ اور ایک بیٹر بقید حیات بین ، مرحومه کی جائیداد کس طرح تقییم ہوگی ؟

جواب: مرحومہ کا تر کہادائے قرض و نفاذِ وصیت از ثمث مال کے بعد سات حسوں پرتشیم ہوگا، دو دو حصے ان دو بیٹول ك جووا مده كي وفات ك وقت زنده تها او را يك ايك مهر تينول بينيول كار التقسيم ميراث كانتشه يدي:

بينا بين بيني بيني بيني

جو بیٹا ،مرحومہ کے بعد فوت ہوااس کا حصداس کی بیوہ اور بچوں پڑھتیم ہوگا ،اور جو بیٹا ،مرحومہ سے پہلے انتقال کر گیااس کے ہ اروُل کومرحومہ کے ترکہ ہے چھونیس معے گا ، اہت اگرمرحومہ ان کے بارے پیل کچھ وصیت کرنی ہیں تو ان کی وصیت کے مطابق ان کو

### مرحومه کا ورثنه بیٹیوں اور پوتوں کے درمیان کیسے تقسیم ہوگا؟

سوال:...ماں کے بیٹے ،ماں کی وفات ہے چووہ برس بہلےفوت ہو چکے ہیں بگر بو تے اور پوتیاں موجود ہیں ، ماں کی بیٹیال بھی ہیں، کیا ہاں کے فوت ہونے کے بعدان کی بیٹیاں اور بوت ، پوتیاں ہاں کی ذاتی ملکیت کے حق و ربرابر کے ہوتے ہیں؟ کہتے جیں کہ یوت ، یوتیں اسلامی نقطۂ نظر ہے جی وارنبیس کفہرتے ،لیکن ایو بی وور میں وراثت کے کسی آرڈی ننس کے تحت حق وارتفہرتے ہیں ، برائے مہر ہائی اس کی وضاحت کر دیں۔

جواب: صورت مسئولہ میں ہاں کی وراثت کا دو تہائی حصہ اس کی بیٹیوں کو معے کا ،اور ایک تہائی اس کے پوتے ، پوتیوں

ثم تقصى ديونه من حميع ما نقى من ماله، ثم تنفد وصاياه من ثلث (٣) تتعدق سركة الميت حقوق أربعة مرتبة

ما بقي بعد الدِّين . . إلخ. (سراجي ص.٣).

٣٠) وإذا اختلط السون والبنات عصبت البنون البنات، فيكون للإين مثل حط الأنثيبي. ,عالمگيري ح ٢ ص ٣٨٨، كتاب الفرانض، طبع رشيديه كونثه).

<sup>(</sup>١) كهن الوارث النميت أو قصى دينه من مال نفسه فإنه يرجع ولا يكون متطوعًا. (الدر المحتار ح: ٣ ص ١٤ كتاب الوصايا، طبع سعيد). قال عدمائنا رحمهم الله تعالى تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة الأول يبدأ بتكفينه وتجهيره من عيسر تسذير ولا تقتير ، ثم تقضي ديونه من حميع ما بقي من ماله، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما نفي بعد الدّين، ثم يقسم النافي بين ورثته ...إلح. (السراجي في الميراث ص:٣٠٢ طبع سعيد).

کو۔لڑکے کا حصہ لڑکی ہے ڈگن ہوگا۔ یہ فقیرتو خدا تعالی کی نازل کردہ شریعت پر ایمان رکھتا ہے،کسی جنزل خان کی شریعت پر ایمان تہیں رکھتا۔جس کواپنی قبرآگ ہے بھرنی اوراپی ما قبت ہر باد کرنی ہو، وہ شوق ہے ابوب خان کی'' شریعت'' پڑمل کرے۔

### مرحوم ہے بل انتقال ہونے والی لڑ کیوں کا وراثت میں حق تہیں

سوال:...ایک خاندان میں دالدین کی وفات ہے قبل دوشادی شدہ لڑ کیوں کا انقال ہوجا تا ہے، جو کہ صاحب اولا دخمیں، ان کی وفات کے بعد والدین انتقال کرج تے ہیں، اب باقی ورثائے جائیدا و کا کہنا ہے کہ جولوگ پہلے مرکئے ہیں، ان کا اس میں حق تہیں بنتا۔ جناب سے درخواست ہے کہ کتاب وسنت کی روشنی میں بتائیں کہ شریعت کیا کہتی ہے؟ آیا جو دولڑ کیاں والدین کی وفات ے پہنے وفات یا گئی تھیں ان کی اولا د کا اس ور ثد میں حق بنرا ہے کہ بیں؟

جواب :...شرعاً صرف وہی لڑ کیاں ، ٹر کے وارث ہوتے ہیں جو والدین کی وفات کے وفت زندہ ہوں ، جن لڑ کیوں کی و فات والعدمین ہے ہملے ہوگئی وہ وارث نہیں ، نہان کی اولا د کا حصہ ہے۔

### باپ سے پہلےانتقال کرنے والیاڑ کی کاوراثت میں حصہ بیں

سوال:...میرے نانا کی تین لڑ کیاں اور پانچے لڑ کے ہیں،میری ماں کا انتقال نانا کی حیات میں ہو گیا تھا،اب نہ تو تانا ہے اور ہوں تو میرا کتنا حصہ ہوگا؟ اس وقت وراشت کے حق داریا کچے لڑ کے اور دولڑ کیاں ہیں، جبکہ میری ماں اس وُنیا میں نہیں۔

جواب:...آپ کے نانا صاحب کے انتقال کے وقت جو وارث زندہ تھے انہی کوحصہ ملے گاء آپ کی والدہ کا انتقال آپ کے نانا سے پہلے ہوااس لئے آپ کی والدہ کا حصہ بیں۔ <sup>(۳)</sup>

#### تواسيا ورتواس كاوراثت ميسحصيه

سوال:...ميرى مال كے انتقال توساز ھے تين مبينے ہو گئے ،ان كے ياس سونے كے دوكڑے اور ايك كلے كا بثن تھا ،انہوں نے اپنی زندگی میں کہاتھا کہ بٹن (جوتقریباً ڈھائی تو لے کا ہے)میرے جٹے یعنی مجھ کودے دیا جائے ، میں بھائیوں میں اکیلا ہوں اور میری چار بہنیں ہیں۔ان میں سے دومیری والدہ سے پہلے انتقال کر گئی تھیں، دولوں کے ایک ایک بچہہے۔ ہاتھ کے کڑے کے لئے انہوں نے کہا کہ چاروں میں آ دھا آ دھائقسیم کر دیا جائے ، یعنی دونوں بہنوں اورایک نوای اورنواسہ کو۔ آپ شرع کے مطابق بتا تمیں کہ ان کو وصیت کے مطابق ای طرح کرؤوں؟ دونوں بہنیں جو حیات ہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی تونہیں ہوگی ، جن میں ہے چھوثی

<sup>(</sup>١) وبنتات الإبن كنتات الصلب ولا يترثن مع الصلبيتين إلّا أن يكون بحذاتهن أو أسفل منهن غلام فيعصبهن والباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيبن. (سراجي ص: ٨، باب معرفة الفروض).

<sup>(</sup>٢) وكان ميراثهما ممن بقي من ورثنهما يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء. (مؤطا إمام مالك ص:٧٦٤).

<sup>(</sup>٣) الضّاب

مبن کوطلاق ہوگئی ہے اور وہ میرے یاس ہی رہ رہی ہے۔

جواب: .. بنوای اور نواسه آپ کی مرحومه والده کے وارث نہیں ، اس لئے ان کے حق میں جو وصیت کی اس کو پورا کیا جائے ،
یعنی ہاتھ کا ایک کڑا دونوں میں تقسیم کیا جائے ۔ آپ کے اور آپ کی بہنوں کے بارے میں جو وصیت کی ، وہ صحیح نہیں ، کیونکہ وارث کے
حق میں وصیت نہیں ہوتی ۔ اس لئے آپ کی والدہ نے جو ترکہ چھوڑا ہے (اگر ان کے ذمہ پچے قرضہ ہے تو اوا کرنے کے بعد ، اور جو
وصیت کی تھی اس کو پورا کرنے کے بعد ) چار حصوں میں تقسیم ہوگا ، دو جھے آپ کے ، اور ایک ایک حصہ دونوں بہنوں کا ، پھر بہن بھائی
اگر والدہ کی ہدایت برخوشی ہے مل کرلیں تو کوئی حرج نہیں ۔ تقسیم میراث کا نقشہ ہے :

يڻا بيثي بيثي

<sup>(</sup>۱) إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. (ترمذي ج۲۰ ص:۳۲، أبواب الوصايا).

 <sup>(</sup>۲) وإذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات، فيكون للإبن مثل حظ الأنثيين. (عالمگيرى ج: ٦ ص:٣٨٠ كتاب الفرائض، طبع رشيديه كوئثه).

# مورث کی زندگی میں جائیداد کی تقسیم

### ورا ثت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے خوف سے زندگی میں ورا ثت کی تقسیم

سوال:...ا گرکوئی صاحب جوئیر وجس کے ورثا ،آوھی درجن سے زیاد وجوں اوراس میں پجھ ورتا ،خوش حال اور پجھ نم یہ بول تو صاحب جائیدا داگر اپنی ملکیت کوئمڑ ہے بھونے اور ضا کع ہونے کے خیاں سے بچائے اپنی ملکیت کی مقم کوشعی طور پر اپنی زندگی میں تمام ورثا ء میں تقسیم کروے ور چراس ملکیت کو سی نویب او بستحق وارث کے نام منتقل کرو ہے ، تواس میں شرب یا مسائل پیدا ہوسکتے ہیں ؟

جواب: شریعت نے جھے مقرر کئے ہیں، خواہ کوئی امیر ہویا غریب، اس کواس کا حصدہ یاج تا ہے۔ اگر ہاتی وار وُ ل ک رضامندی سے کسی ایک کو یا چند کو دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر و رث راضی ند ہول تو جائز نہیں۔ یہ مرَ سرخوہ بھی مَعزے مَعز ہے کہ اس کوا ہے نہیجے کی فکر کرنی جائے ڈرکہ جائیدا دکو بچانے کی:

بہل نے آشیانہ چمن سے اُٹھ لیا اس کی و سے بوم ہے یا ہمارے!

### اولا د کا والدین کی زندگی میں وراثت ہے اپناحق مانگنا

سوال: کوئی اوا، وٹرکا یا ٹرکی (خاص طور پرٹرکا) شرکی عاظ سے اپنے والد سے اس کی زندگی ہی ہیں اس سے اتا شے یا جائیدا دہیں سے اپناحق مانگلنے کا مجاز ہے کہ نہیں؟

<sup>(</sup>۱) قال تعالى للرحال بصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللساء بصيب مما ترك الوالدان والأفربون مما قل مه أو كثر بصيبًا مفروضًا. (النساء عن). أيضًا معارف القرآن ح ٣ ص ١٣٠ وعن أبي أمامة الناهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حطبته عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل دى حق حقه إلى وحامع الترمدي ح ٢ ص ٢٣٠ أيواب الوصايا). أيضًا عن عمرو بن خارجة ان البي صعى الله عليه وسلم قال إن الله قسم لكن وارث تصيبه فلا يجوز لوارث وصية. (ابن ماحة ص ١٩٣٠)، أبواب الوصايا، طبع مير محمد).

جواب:...ورا ثت تو موت کے بعد تقلیم ہوتی ہے، زندگی میں والدا پی اولا دکو جو کچھ دے وے وہ عطیہ ہے ، اور ظاہر ہے کہ عطیہ دینے پرکسی کومجبور نہیں کیا جاسکتا۔

### اینی زندگی میں کسی کوجائیدا دو ہے دینا

سوال: ... کیاصحت مندآ دمی اپنی جائیداد کسی کواپی مرضی ہے دے سکتا ہے؟

جواب: . دے سکتاہے ، گرجس کو دے اس کو قبضہ دِالا دے ، اوراگر وارثوں کومحروم کرنے کی نمیت ہو، تو سُنا بھار ہوگا۔

### زندگی میں بیٹے اور بیٹیوں کاحق کس تناسب سے دینا جا ہے؟

سوال:...ا یک خص نے اپنی زندگی میں ،پنی وولت ہے کھے حصد نکال کراس دولت ہے ایک جائیدا دا ہے لڑے اورلڑکیوں کو جوکہ تمام شادی شدہ ہیں ،ششر کہ طور وے دی اور اس جائیدا دہیں لڑکوں کے دو حصے اورلڑکیوں کا ایک حصہ ہوگا ، جو کہ ورشہ کشیم کا بین زندگی ہیں ورشقسیم کرر ہا ہوں ،اس لئے اس جائیدا دہیں لڑکوں کے دو دو ،اورلڑکیوں کا ایک ایک حصہ ہوگا ، جو کہ ورشہ کتھیم کا ایک شری ہی ورشقسیم کرر ہا ہوں ،اس لئے اس جائیدا دہیں لڑکوں کے دو دو ،اورلڑکیوں کا ایک ایک حصہ ہوگا ، جو کہ ورشہ کتھیم کا ایک شری طریقہ ہے ۔ جائیدا دجب ہیٹوں اور بیٹیوں کو دے دی گئ ، تو بیٹیوں نے باپ ہے کہ کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ زندگی ہیں اگر ترکہ با ناج کے تو لڑکے اورلڑکیوں کا حصہ برابر ہوتا ہے ،اس کے جواب ہیں باپ نے کہا کہ ہیں تو دے چکا ،لیکن بیٹیوں کا اصر ارب کہ ان کا حصہ بیٹوں کے برابر ہوتا چا ، کیونکہ ان کے بقول شرعاً یہ پابندی ہے کہ زندگی ہیں اگر ترکہ با ناجائے تو اس ہیں بیٹے اور بیٹیوں کا حصہ برابر ہوتا ہے ۔

جواب:...اگرکوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیدا داولا دے درمیان تقسیم کرتا ہے تو بعض اُئمکہ کے نز دیک اس کو جائے کہ لڑ کے کا حصہ دولڑ کیوں کے برابر رکھے، اور بعض اُئمہ کے نز دیک مستحب سیہ ہے کہ سب کو برابر دے، لیکن اگرلڑ کول کو دو حصے دیئے اور

<sup>(</sup>۱) أما بيان الوقت الذي يجرى فيه الإرث ... قال مشائخ بلخ. الإرث يثبت بعد موت المورث. (البحر الرائق ج ۹۰ ص ٣٦٣ كتباب الفرائي مبرية طبع رشيديه). وفي الدر المختار وهل إرث الحي من الحي أم من الميت أي قبيل الموت في أحر حزء من أحزاء حياته ؟ المعتمد الثاني روفي الشامية) لأن التركة في الإصطلاح ما تركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلق حق الغير بعين من الأحوال. (رد انحتار مع الدر المختار ج:٢ ص ٩٠٤٥٨).

<sup>(</sup>٢) وفي الهندية (ح.٣ ص.٣٤٣): ومنها أن يكون الموهوب مقبوضًا حتى لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض. أيضًا تعقد البهة بالإيحاب والقبول وتتم بالقبض الكامل، لأنها من التبرعات، والتبرع لا يتم إلا بالقبض. (شرح المجلة لسليم رستم بارص ٣٢٣ رقم المادة: ٨٣٤، كتاب الهبة، طبع مكتبه حبيبه كوئته). أيضًا وتتم الهبة بالقبص الكامل. (درمختار ج:۵ ص:٩٩٢).

 <sup>(</sup>٣) عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الحدة يوم القيامة. (مشكوة ج٠ ا ص : ٢ ٢ ٢ ، باب الوصاياء طبع قديمي كتب خانه).

ر از کی کوایک حصہ دیا تب بھی جائز ہے۔لہٰ داصورت مسئولہ میں اس شخص کی تقتیم سیح ہےاورلڑ کیوں کا اصرارت مبین ۔ <sup>(۱)</sup>

#### جائيدا دميں حصه

سوال: ... عرض ہے کہ ہمارے والدصاحب کے نام ایک مکان ہے، ہم دو بھائی اور یا نچے بہنیں ہیں۔ تین سال پہیے و بد صاحب نے بیمکان ہوری چھوٹی بہن کے نام کر دیا۔اب بڑی بہن اس مکان میں بچوں کے ساتھ رور ہی ہیں، جب مکان تیار ہور ہ تھاتو والدصاحب نے بڑی بہن ہے تین لا کھروپ أوهار لئے تھے،اس مكان كے آ دھے جھے كا كرابي آئھ بڑارروپے بھی دوس پہت مین لے رہی ہیں اور اس مکان میں رہ رہی ہیں۔اب وہ کہہ رہی ہیں کہ ار ۱۹۹۹ مومیر اقرضہ پورا ہوجائے گا ،تو میں مکان ہے چى جاؤل كى -تمام بېنيس به چاېتى بيل كه مجھے مكان ميں حصہ ند ملے، كيونكه ميں چچيلے پانچ سال ہے كرا چى ميں الگ رور ہاہوں ، جېكىہ ہمارا مکان حیدرآ باو میں ہے، والدصاحب سب بہنوں ہی کی بات وسنتے ہیں، ہماری ٹہیں سنتے۔ میں والدصاحب کا نافرہ ن نبین ہوں، جبکہ مکان میری سربراہی میں تیار ہوا، اب خداجائے کیا ہواہے؟ آپ سے یہ پوچھٹا ہے کہ میں ان کا بڑا ہیٹا ہول، اگر وہ مجھے عائداديس ي حصرتبين دية تواس كمتعلق كياظم ب

جواب: اگرانہوں نے بید کان اپنی چھوٹی بٹی کے نام کرادیا، توبیان کی چیز تھی ،انہوں نے چھوٹی بٹی کودے دی۔ 'ابت بغیرضرورت کے اور بغیروجہ کے انہوں نے بیٹل کیا ہے تو وہ گنبگار ہول گے۔ (۴)

### دا دانے اگر مرنے سے بل اپنا حصہ پوتوں کودے کر قبضہ بھی دے دیا تو وہ اُنہیں کا ہوگا

سوال:...ميرے داواكى اولا دييں دو بينے بيں ميرے داوائے اپنى زندگى بيں ہى اپنى زمين كے تين جھے كر كے ايك دھـــ میرے والدکوء ایک حصہ میرے چچا کواور ایک حصہ خو در کھا۔ میرے والد کا اِنتقال ہوگیا تو میرے دا دانے اپنا حصہ بھی ہمیں دے دیا۔

(١) ولو وهب رجل شيئًا لأولَاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعص في ذلك، لا رواية في الأصل عن أصحابنا، وروى عن أبي حميضة رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا كان التقصيل لزيادة فضل في الدّين، وإن كانو سواءً يكره، وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى، أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوّى بينهم الحـ (فتاوي عالمگيري حـ ٣ ص. ١ ٣٩، كتاب الهنة، الباب السادس). أيضًا: الأفضل في هنة الإس والست التثليث كالميراث وعنبد الشابي التنصيف وهو المختار. (الفتاوي البرارية على هامش الهندية ح ٢ ص ٢٣٤ كتباب الهية). قال أبو حعفر. ينسغي للرجل أن يعدل بين أولَاده في العطايا - والعدل في دالك في قول أبي يوسف التسوية بينهم، وفي قول محمد يحريهم على سبيل مواريثهم لو توقي. (شرح محتصر الطحاوي ح:٣ ص:٣٣ كتاب العطايا).

(۲) رجل وهب في صبحته كل المال للولد حاز في القضاء ويكون آثمًا فيما صبع. (عالمگيري ح ٣ ص ١ ٣٩، كتاب الهبة). الهبة عقد مشروع تصح بالإيحاب والمول والقبض. (هداية ح ٣ ص:١٥٤، كتاب الهبة).

 اعس أنبس قبال قبال وسنول الله صندي الله عليه وسلم: من قطع ميراث و ارثه قطع الله ميراثه من الجنة ـ (رواه ابن ماحة) مشكُّوة ج: ١ ص:٢٦٢، باب الوصايا، طبع قديمي). جب میرے والد کے اِنقال کوا بیک سال ہو گیا تو چیانے کہا کہ شریعت میں تہارا حصہ ہیں بنتا ، اور ہم سے ہمارا حصہ بھی اور جو دا دانے و یا تھا وہ بھی چھین لیا ، یا درہے کہ بیرسب کچھ میرے وا دائے انقال کے بعد ہوا ہے ، آپ قرآن وسنت کی روشنی میں بتا کمیں کہ ہم اس جائیداد کے وارث ہیں یانہیں ؟

جواب:...آپ کے دادانے جو حصہ آپ کے والد کی زندگی میں اس کے حوالے کر دیا تھا، وہ آپ کے والد کا ہو گیا،اس میں آپ کے پچا کا کوئی حق نہیں۔

اورآپ کے والد کی وفات کے بعد جواپٹا حصہ دادانے آپ کو دیاتھ، اگراس پرآپ کو قبضہ بھی دلا دیاتھا تو وہ بھی آپ کا ہوگیا (خواہ کاغذات بیس آپ کے نام نہیں کیا)، اور اگر قبضہ بیس ولایا، صرف زبان سے کہد دیاتھا کہ یہ حصہ بھی تمہارا ہے، تو یہ آپ کا نہیں ہوا، بلکہ یہ چچاکا ہے۔ والتُداعلم!

### ېبەكى واپسى دُرست نېيىل

سوال: ایک باپ نے ایک لڑے کے علاوہ اپنی تمام لڑکیوں اور لڑکوں کی شادی کراوی، اور جس کی شادی نہیں کی اس کے لئے تمام بچوں کی شادی پر جورقم خرچ ہوئی اس ہے آدھی کا ایک کلیم اس کے حق میں ہبدکردیا، اور اس کی تحویل میں دے دیا، کیا ہیہ اس کا ہوگا؟ داندگی وفات کے بعد ہاتی ورثاءاس کووالیس لے سکتے ہیں؟

جواب:.. جب ہبکمل ہو گیا تو اَب واپس لیناور ٹاء کے لئے وُ رست نہیں ،اور بیای کا ہوگا۔

## زندگی میں جائیدا دلژ کوں اورلڑ کیوں میں برابرتقسیم کرنا

سوال: جناب محترم! ہارے ایک ج نے والے جو کہ دین دار بھی ہیں، ان کے تین لڑکے اور تین لڑکیاں ہیں جو کہ سب شادی شدہ ہیں۔ ان صاحب کا بیارادہ ہے کہ وہ اپنی جائیداد کو اولا دہیں برابر تقلیم کردیں، کیونکہ ان کا بیکبنے کہ مرنے کے بعد میں ایسانہیں کرسکتا۔ وہ ایساناس سے کرنا جاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے نا مائق ہے اوب لڑکول کو سزا دینا جاہتے ہیں، اس کے ہارے ہیں شریعت کا کیا تھم ہے؟ کیاوہ ایسا کرئے کے مجاز ہیں یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) ويشعقد الهيئة بقوله وهيث وتنحفث وأعطيتُ لأن الأوّل صريح فيه والثاني مستعمل فيه ..إلح. (الهداية ج:٣ ص:٢٨٢ كتاب الهية).

 <sup>(</sup>۲) الهـة عقد مشروع وتصح بالإيجاب والقـول والقـص. (الهداية ح ٣ ص ٢٨٢ كتاب الهبة). يملك الموهوب له
 الموهوب بالقبض. (شرح المجلة ج: ١ ص:٣٤٣ طبع مكتبه حقيه كوئته).

 <sup>(</sup>٣) ولا يتم حكم الهمة إلا مقبوصة ويستوى فيمه الأجنبي والولد إدا كان بالغا هكدا في اعيط. (عالمگيرى ح:٣)
 ص٠٢٧). تمليك الموهوب له الموهوب بالقبص. (شرح ابحلة ج ١ ص٣٤٣٠ مكته حفيه كوئثه).

جواب:...ا بنی زندگی میں اپنی جا نیداد ،اپنی اولا دمیں (خواہ لڑ کے ہوں یالڑ کیاں ) برابر تقتیم کر سکتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> زندگی میں تر کہ کی تقسیم

سوال: . میں لاولد ہوں ، میرے پاس آباء و اجداد کی کوئی جا کیر ہے ، نہ کوئی رقم ورشیس ملی تھی۔ میں نے خود اپنی محنت مزدوری کرکے اپنا گزارہ کیا ،اوراب میرے یا س اتن رقم ہے کہ میں جا ہتا ہوں کہ اپنے کاروبار کے لئے صرف اتن یونجی رکھ کرجس ہے میرا گزارا چلنارہے، بقایارقم میں اپنے لواحقین میں تقسیم کرؤول، یعنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے دے دُول لواحقین میں میراا بیٹ فیقی بھائی ہے،اوردومقیق بہنیں ہیں۔ برائے مہر ہانی پیچر برفر مائیں کہ قر آن داحادیث کی روشنی میں تقسیم حصہ کیسے کیا جائے؟

جواب:...آپ جب تک بقید حیات میں ، اپنی املاک کو ستعمال کریں ، اپنی آخرت کے لیئے سر ماییا بنائیس اور راہ خدا پر خرج كريں۔مرنے كے بعدجس كاجتنا حصہ ہوگا خود ہى لے لے گا،اور اگرآپ كويد خيال ہوكه مكن ہے كہ بعد كے لوگ شريعت كے مطابق تقسیم نہ کریں تو دو وین داراور عالم اشخاص کواس کا ذمہ دار بنائمیں کہ وہ شرعی حصول کےمطابق تقسیم کریں۔ یہ بات میں نے آپ کے سوال سے ہٹ کر مکھی ہے۔ آپ کے سوال کا جواب رہے ہے کہ اگر آپ کی وفات کے وفت رہ سب بہن بھ کی زندہ ہوں تو بھ ٹی کو دونوں بہنوں کے برابرحصہ ملے گا، گویا جار میں ہے دوجھے بھائی کے ہوں گے اور ایک ایک دونوں بہنوں کا ، آپ جا جی تو ابھی تقسیم كردي \_ نقشة تقيم ال طرح ب:

### زندگی میں مال میں تصرف کرنا

سوال:...میری شاوی ہوئی اور بیوی فوت ہوگئی تھی ، کوئی اول دنہیں ہے، میں لاومد ہوں۔ میں نے جو کمایا اور جو دوست میرے پاس ہے،میرےاپنے ہاتھوں ہے کمائی ہوئی ہے،آ باءواجداد کی وراثت ہے کوئی جائیداد نہیں ہے،اور نہ کوئی دولت میرے ھے میں آئی۔ میں کرائے کے مکان میں ہوں ،میراا یک حقیق بھائی ہے، جوصاحب اولا دے، دوحقیق بہنیں ہیں، وہ بھی صاحب او او ہیں۔ میں زندگی میں بی ان نتیوں بھائی اور بہنوں کواپنی دولت سے حصد دینا جا ہتا ہوں ، کیاان کاحق ہے؟ اگر میں پہلے ان کا حصد دیے دُ ول کیکن بعد میں جو ہوگا لیتنی بنیجے گا وہ میں جہال اور جس کو جا ہوں وصیت نامہ لکھ کررکھوں گا تا کہ بعد میں کوئی مطالبہ نہ کر سکے ، نبذا

 <sup>(</sup>١) عن المنعمان بن بشير أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إبى نحلت ابنى هذا غلامًا، فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال. آلا! قال. فارجعه. (صحيح البخاري ج ١ ص:٣٥٢). وفي الخلاصة المختار التسوية بين الذكر والأنثى رشیدیه). تفصل کے لئے مرحظہ ہو: شرح محتصر الطحاوی ج. ٣ ص. ٢٣ تا ٢١، کتاب العطایا، طبع بیروت.

<sup>(</sup>٣) وأما الأخوات لأب وأم فأحوال حمس .... ومع الأخ لأب وأمَّ للذكر مثل حظ الأنثيين. (سراحي ص٠٠١).

قرآن وصدیث کی روشنی میں وضاحت ہے جواب دیں۔

الف:.. اگرمیرا بھائی اور دو بہنیں حق دار ہیں تو میں اپنے کا روہا راور ناکے اخراجات کے لئے موجود ہمال سے خود کنٹاماں اپنے لئے رکھوں؟

ب: بقامال میں ہے ایک بھائی اور دو بہنول میں تقسیم کا شرکی طریقہ کیا ہے؟

جواب: جب تک آپ زندہ ہیں وہ مال آپ کا ہے، اس میں جوج نزنقر ف آپ نرنا جا ہیں آپ کوحق ہے۔ آپ کے مرے نے جد جو وارث اس وقت موجود ہول گے ان کوشریعت کے مطابق حصہ ملے گا، اور تہائی ، پ کے اندر اندر آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ فار ان کو دے دیا جائے ، یا فلال کار خیر میں لگا دیا جائے۔ (۲)

### مرنے ہے اسکیا دایک ہی بینے کو ہبہ کرنا شرعاً کیساہے؟

سوال: ہمارے دالد وقات پاگئے ہیں، ہم پانچ بھائی، ایک بہن اور ہماری دالدہ ہیں، کیکن ہمارے دالدانقال سے پہلے اپنی جاندان میں کان ہمارے دالد وقات پاگئے ہیں، ہم پانچ بھائی کا کہنا ہے کہ دالد نے جھے بید مکان ، جائیدادگفٹ کی ہے، ابنی جائیدادگفٹ کی ہے، اس لئے اس پر اب کسی کاحق ٹبیس ہے۔ لہذا آپ سے درخواست ہے کہ اسلامی تقطیر نظر سے بتا کمیں کہ کیا اب اس پر یعنی جائیدا داور مکان پر ہماراکوئی حق نبیس؟ یا اگر نقشیم ہوگی تو کس طرح ہوگی؟

جواب: سوال کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے والدصاحب نے اپنی جانبداوا پے بیٹے ٹوشادہلی کے نام انتقاں سے پہنے یہ کی حالت میں انتقال کر گئے۔ اگر آپ کے سوال کا مطلب میں نے سیجے سمجھا ہے ہے۔ پہنے یہ رک کی حالت میں انتقال کر گئے۔ اگر آپ کے سوال کا مطلب میں نے سیجے سمجھا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرض اوفات کے تقرف کی حیثیت وصیت کی ہوتی ہے، اور وصیت وارث کے نئے جائز نہیں ، نہذا آپ کے قواس کا جواب ہے کہ مرض اوفات کے تقرف کی حیثیت وصیت کی ہوتی ہے، اور وصیت وارث کے نئے جائز نہیں ، نہذا آپ کے

() ولكل واحد منهم ال يتصرف في حصته كنف مناشئاء. (شرح اعلة لسليم رستم بناز ج ا ص. ٢٥٣، وقم المادة. ١٢٢ الفصل الشامن في أحكام القسمة). كل يتصرف في ملكه كيف شاء. (أيضًا ج. ا ص. ٢٥٣، وقم المادة ١٩٢ الفصل الشوكة). أيضًا الأن الملك ما من شاته ان يتصرف فنه بوصف الإحتصاص. (ود اغتار ح ٣ ص: ٥٠٢) مطلب في تعريف المال والملك، طبع سعيد).

(۲) قال علمان رحمهم الله تعالى تتعلق سركة الميت حقوق أربعة مرتبة ثه ثمه وصاياه من ثلث ما بقى بعد الديس، ثم يقسم الباقى بين ورثته بالكتاب والسُّمة وإحماع الأمّة فيداً بأصحاب العروص إلح والسراحى في المسراث ص ٣٠٢، طبع المصاح). وعن عامر س سعد عن أيه رصى الله عنه قال مرضت عام الفتح، حتى اشفيت على الموت، فعاد سي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إى رسول الله إنّ لى مالًا كثيرًا وليس يرثى إلّا الله لى، أفاتصدق بثلثى مالى؟ قال الا قلت فالمسطر؟ قال الا قلت فالملث قال الثلث والثلث كثيرً، أن تلر ورثتك أغنياء خير من أن تلاهم عالم يتكففون الناس (سنن ابن ماجة واللفظ له ح اص ١٩٥٠، أبواب الوصايا، أيضًا سن أبي داود ح:٢ ص ٩٥٠ كتاب الوصايا ولا تحور بما راد على الثلث إلّا أن يحيزها الورثة بعد موته الوصايا). وفي لفتاوى الهدية ج ٢٠ ص ٩٠٠ كتاب الوصايا ولا تحور بما راد على الثلث إلّا أن يحيزها الورثة بعد موته

والدصاحب کا بیتصرف وارثوں کی رضامندی کے بغیر باطل ہے، اور بیرجائیدا دسب وارثوں پرشرعی حصوں کے مطابق تقسیم ہوگ۔ اوراگر نوشاد بلی کے نام جائیدا دکر دینامرض الوفات میں نہیں ہوا، بلکہ صحت و تندری کے زمانے میں انہوں نے بیدکام کیا تھا، تواس کی دوصورتیں ہیں،اور دونوں کا تھم الگ الگ ہے۔

ایک صورت بہ ہے کہ سرکاری کاغذات میں جائیداد بیٹے کے نام کرادی، لیکن بیٹے کو جائیداد کا قبضہ نیل دیا، قبضہ و تصرف مرتے دم تک والدصاحب ہی کار ہا، تو ہہ ہمکمل نہیں ہوا، لہذاصرف وہی بیٹااس جائیداد کاحق دار نہیں، بلکہ تمام وارثوں کاحق ہاور یہ جائیدا دشر کی حصوں پڑھنیم ہوگی۔

وُوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے والدصاحب نے جائیداد بیٹے کے نام کر کے قبضہ بھی اس کو دِلا دیا، اورخو وقط ف بِ دَظَل جوکر بیٹے گئے تھے، بیٹا اس جائیداد کو بیچ، رکھے، کسی کو وے، ان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، تو اس صورت بیں یہ بہکمل ہوگیا۔ یہ جائیداد صرف اس بیٹے کی ہے، باتی وارثوں کا اس بیس کوئی حق نہیں رہا۔ ایکن وُ وسرے وارثوں کومحروم کر کے آپ کے والد صاحب ظلم وجور کے مرتکب ہوئے جس کی سزاوہ اپنی قبر میں بھگت رہے ہوں گے۔ اگر وہ لاکق بیٹا اپنے والد صاحب کو اس عذاب سے بی ناچا ہتا ہے تو اے جائے کہ اس جائیدا دسے دستہر دار ہوجائے اور شرعی وارثوں کو ان کے جھے دے دے۔

## ا بنى حيات ميں جائيداوكس نسبت سے اولا وكونسيم كرنى جائي؟

سوال:...میری چه اولا دیں ہیں، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے: ہم لڑ کیاں شادی شدہ ، ایک لڑ کا شادی شدہ ، ایک لڑ کا

(۱) إذا وهب واحد في مرض موته شيئا لأحد ورثته، وبعد وفاته لم يجز سائر الورثة، لا تصح تلک الهبة أصلًا، لأن الهبة في مرض الموت وصية ولا وصية لوارث ولكن لو أحاز الورثة هبة المريض بعد موته صحت ..... وإنما تتوقف الهبة على إجازة الورثة إذا مات المريض من ذلك المرض، كما قيده في المتن بقوله بعد وفاته، وأما لو برىء المريض، نفدت الهبة ولو لم يجزها الورثة (شرح الجلة لسليم رستم باز ج١٠ ص:٣٨٣، رقم المادّة: ٨٤٩، كتاب الهبة، طبع كوننه، أيضًا عالمگيرى ج٣ ص: ٣٠٠ كتاب الهبة، وعن أبي أمامة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه، فلا وصية لوارث (مشكوة ص: ٢٦٥، باب الوصايا، طبع قديمي، أيضًا عالمگيرى ج٢ ص ٢٠٥، عاب الوصايا، طبع وشيديه كوثنه).

(۲) تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض الكامل، لأنها من التبرعات والتبرع لا يتم إلا بالقبض. (شرح المحلة لسليم رستم باز ج: ١ ص. ٣١٢ رقم المادّة ٨٣ كتاب الهبة). أيضًا: وتتم الهبة بالقبص الكامل ولو الموهوب شاغلًا بملك الواهب لا مشغولًا به ...... كما يكون للواهب الرجوع فيهما يكون لوارثه بعد موته لكونها مستحقة الرد. (فتاوى شامى ج: ٥ ص: ٢٩٢ كتاب الهبة، طبع سعيد).

(٣) وشرائط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضًا غير مشاع مميزًا غير مشغول. (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الهبة ج: ٥ ص: ١٨٨). أينضًا: يسملك الموهوب له الموهوب بالقبض قالقبض شرط لثبوت الملك لا لصحة القبض. وشرح الجلة لسليم رستم باز ج: ١ ص. ٢٤٣ رقم المادة: ٨٦١). أيضًا: ومنها أن يكون الموهوب مقبوضًا حتى لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض. (فتاوى عالمگيرى ج: ٣ ص: ٣٤٣، كتاب الهبة).

(٣) من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة. (مشكوة ج: ١ ص:٣٢٦، باب الوصايا).

غیر شادی شدہ میری کچھ جائیدادلالو کھیت ہیں ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہیں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی ہیں جس جس کا جو حصہ نکلے اس کوان کا حصہ وے وُ وں معلوم یہ کرنا ہے کہ پہلے غیر شادی شدہ لڑکے کا حصہ نکال کر ( یعنی شادی کے اخراجات ) باتی رقم کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ ایک روز چارول لڑکیاں اور چاروں واماد موجو ہتے، میں نے ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، چونکہ چاروں لڑکیاں صاحب نصاب ہیں، انہوں نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ انڈرتی کی نے ہم کو بہت ویا ہے، ہم چاروں اپنے جھے اپنے وونوں بھائیوں کو دینا جاہتی ہیں۔ اب فرما ہے کہ اس جائیدادی تقسیم کس طرح ہوگی؟

جواب:...آپ اپ غیرشادی شده الا کے شادی کے اخراجات نکال کراس الا کے کے حوالے کرکے باتی جائیدادا پی زندگی ہی میں اپنی تمام اولا دمیں تقسیم کر سکتے ہیں۔البت اس تقسیم کے لئے ضروری ہے کے لاکے اور لاکی دونوں کو برابر کا حصد دیں۔ اور جو جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ ان کے درمیان تقسیم کریں، وہ ان کے قبضے میں دے دیں، اور اگر آپ نے جائیدادان کے قبضے میں نہیں دی بلکہ محض کا غذی طور پر تقسیم کی ہے اور جائیداداپ قبضے میں رکھی ہے تو آپ کے انتقال کے وقت وہ جائیدادان کے قبضے میں نتقولہ جو آپ کی لاکھ کا ایک حصد اور لا کے کے دو جھے۔ آپ کی لاکیاں اگر کے قبضے میں ہے، اس کی تقسیم میراث کے اُصولوں کے مطابق ہوگی، یعنی لاکی کا ایک حصد اور لا کے کو وجھے۔ آپ کی لاکیاں اگر اپ نے اپنی تا مورت میں بھی اگر آپ نے لاکوں کے درمیان جائیداد تھیں ہوگا، اور اگر آپ نی تمام جائیداد اپ کے انتقال کے بعد آپ کی لاکیوں کو اس میں جھے کا مطالبہ میراث کے اُنتقال کے بعد لاکیاں اس جائیداد میں اپنی مطالبہ میراث کے اُنتوال کے بعد لاکیاں اس جائیداد میں اپنی مطالبہ میراث کے اُنتوال کے بعد لاکیاں اس جائیداد میں اپنی مطالبہ میراث کے اُنتوال کے بعد لاکیاں اس جائیداد میں اپنی مطالبہ میراث کے اُنتوال کے مطابق کر سکتی ہیں۔ (۲)

<sup>(</sup>١) ولو وهب رجل شيئًا لأولَاده في الصحة وأراد تفصيل البعض على البعض . عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم بقصد به الإضرار وإن قصد به الإضرار سؤى بينهم يعطى الإبنة مثل ما يعطى للإبن وعليه الفتوى. (فتاوى عالمگيرى ح:٣ ص: ٢٩١، كتاب الهبة، الباب السادس، طبع رشيديه كوئثه).

 <sup>(</sup>۲) وتتم الهبة بالقبص الكامل ولو الموهوب شاغلًا لملك الواهب لا مشغولًا به في محوز مقسوم ومشاع لا يبقى منتفعًا به بعد أن يقسم . . . وفي الشامية وكما يكون للواهب الرجوع فيهما يكون لوارثه بعد موته لكونها مستحقة الرد. (تنوير الأبصار مع الشامية ج:٥ ص: ٢٩٢) كتاب الهبة، طبع ايج ايم سعيد).

# عورت کی موت پرجہیز ومہرکے حق دار

#### عورت کے انقال کے بعدمہر کا دارث کون ہوگا؟

سوال:..عورت کے انتقال کے بعدمہر کی رقم (جائیداد ، زیوریا نقدی کی صورت میں ہو) کا دارث کون ہوتا ہے؟ جواب:...عورت کے مرنے کے بعداس کا مہر بھی اس کے ترکہ میں شامل ہوجا تا ہے ، جواس کے دارثوں میں حصہ رسدی نقسیم ہوگا۔ ( )

### لا ولدمتو فیہ کے مہر کا وارث کون ہے؟

سوال:...شادی کے ایک سال بعد ب<sup>ین</sup>م خداوندی لڑکی کا انتقال ہو گیا ، کوئی اولا ذہیں ہے۔اس صورت میں جہیز میں سامان کی واپسی اور مہرکی رقم کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

جواب: ...لڑکی کا جہیز اور مہر آ دھا شوہر کا ہے، اور باتی آ دھااس کے والدین کا ،اس طور پر کہ والد کے دو جھے اور والدہ کا ایک حصہ۔ گویا کل ترکہ کے اگر چھے جھے کرویئے جا کمیں تو تین حصے شوہر کے ہیں ، دو جھے والد کے ،ایک حصہ والدہ کا۔ جتن والدین کا حق ہاں کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ تقسیم میراث کا نقشہ ہے ہے:

شوبر والد والده سا ۱ ا

### بیوی کے مرنے کے بعداس کے مہراور دیگر سامان کاحق دارکون ہوگا؟

سوال: بیں نے دوسال پیشتر شادی کی تھی ، ایک اللہ تعالی کا دیا ہوا بچہ ہے جو ۵ ماہ کا ہے، لیکن بیوی اس جہان فونی سے

 (١) لأن التركمة ما تركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلق حق الغير بعين من الأموال. (رد اغتار ح ٢ ص ٥٩٠٠) كتاب الفرائض).

(۲) کیونکہ بید دونوں چیزیں مرحومہ کی ملکیت تھیں ،اور انقال کے بعدان کا تر کہ بن گئیں ،اوراس طرح کی صورت حال میں کہ میت کی جباول د نہ ہوتو شوہر کوکل تر کہ سے نصف ملتا ہے۔

(٣) قوله تعالى. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثلث، أى مما ترك، والمعنى "وورثه أبواه فحسب، لأنه إدا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان للأم ثلث ما يبقى بعد إخراج نصيب الزوح، لا ثلث ما ترك . . . فإن امرأة لو تركت زوجا وأبوين، قصار للزوج النصف وللأم الثلث، والباقى للأب. (تفسير النسقى ج ١ ص: ٣٣١، طبع دار ابن كثير، بيروت).

رُخصت ہوگئی، یعنی انتقال کرگئی۔میرا۵ ماہ کا بچہ ابھی تک زندہ ہے اور اس بچے کی پر ذبش کی خاطر میں نے بیوی کی جھوٹی بہن ہے شادی کرلی، لیعنی میری سالی ہے شادی ہوگئے۔ پہلے شادی کے وقت نکاح نامہ میں حق مہر کی رقم بچپیس ہزار روپے کھی گئے تھی ،اب میرا سسر مجھے بہت تنگ کرتا ہے اور وہ پیرکہتا ہے کہ بیوی کے مرے کے بعد بیچ س ہزار روپے کا حق وارمیں ہوں۔ بیوی کے مرے کے بعد حق مہر دینا پڑتا ہے؟ اگر دینا ہے تو اس حق مہر کے حق دار کون کون ہیں؟ دُوسری بات ہے ہے کہ میرے پاس پہلی بیوی کے پچھاز پورات اور کیڑے بھی پڑے ہیں،جن کو ملا کر رقم کی کل تعدا دعریباٰ۵ا ہزارروپے بنتی ہے،ان سب کاحق وارکون ہوگا؟

جواب:...آپ کی مرحومہ بیوی کا کل تر کہ (جس میں اس کا مہرا ورزیورات ، برتن اور کیٹر ہے بھی شامل میں ) کے ہارہ جھے ہول گے،ان میں سے تین جھے سے بھے ( یعنی شوہر کے ) ہیں ، دو حصے مرحومہ کے باپ کے اور باقی سات حصے مرحومہ کے لڑکے کے یں۔ نقشہ سے حسب ذیل ہے:

سوال:... پہی بیوی کے مرجانے کے بعد میں نے اپنی چھوٹی سالی ہے شادی کرنی، اس ڈوسری بیوی کے نکاح نامہ میں، میں نے مبر کی رقم ایک لاکھ روپے تکھی ،شادی کوتقریباً ایک ساں ہو گیا ،اب میہ ِاسسر کہتا ہے کہ بیدنی مبر کا روپیے بھی مجھے دے ویا جائے۔ ص حب قدر!اگر مجھے میدو پہیو بینا ہوتو میدائنی بڑی رقم کہاں ہے لاؤں؟ میکام میرے سئے بہت مشکل ہے۔

جواب: .. دُوسری بیوی کامبرجوآپ نے ایک لہ کھرکھا ہے، وہ بیوی کاحق ہے،اس کے باپ کانبیں، وہ آپ کے ذمہ بیوی کا قرض ہے، وہ وصول کرنا جاہے تو آپ کوادا کرنا ہوگا، اور اگر معاف کردے، خواہ اس کا پورایا اس کا پچھے حصہ، تو اس کواختیار

### مرحومه كاجهيز ورثاء ميں كسيفسيم ہوگا؟

سوال: مسه ة پروین کی شادی تقریباً سوا سال پیشتر ہوئی ،اس دوران ان کے ایک بینی گل زخ بیدا ہوئی ،جس کی عمراس وقت تقریباً ۲ ماہ ہے،مسما ۃ پروین اپنے خاوند کے گھر آ با در ہی ،سواماہ پیشتر پروین قضائے اہنی سے وفات یا گئی ،مرحومہ پروین کے جہیز کا جوسا مان وغیرہ ہے، شرعاً قرآن پاک اور حدیث کی زوے کس کی ملکیت ہے؟

جواب:...مرحومه کا کل تر که (جس میں شوہر کا مہر بھی شامل ہے، اگر دہ وصول نہ کر چکی ہو) ادائے قرضه جات اور نفا نے

<sup>(</sup>١) قال تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. (الساء:١٢).

<sup>(</sup>٢) اعلم ان المهر يجب بالعقد . . . ثم يستقر المهر بأحد أشياء ثلاثة، اما بالدحول أو بموت أحد الزوجين واما بالخلوة الصحيحة إلح. (البناية شرح الهداية، باب المهر ج٠٢ ص ١٢٣)، طبع حقابيه ملتان).

 <sup>(</sup>٣) وإن حطت عنه من مهرها صح الحط، اأن المهر حقها والحط بلا قيد حالة البقاء. (الهداية مع شرح البناية، باب المهر ج: ٢ ص: ٣٦ ا ، طبع حقائيه ملتان).

وصیت از تہائی مال (اگر کوئی وصیت کی ہو) کے بعد تیرہ حصوں میں تقتیم ہوگا، تین شو ہر کے، چھلڑ کی ہے، دو، دو ماں ہاپ ہے۔ نقت م

شوہر بیٹی مال باپ

مرحومه كاجهيز ، حق مهر وارثول ميں كيسے تقسيم ہوگا؟

سوال:...میری بیوی تین ماوقبل یعنی بچی کی ولاوت کے موقع پر انقال کرگئی الیکن بچی خدا کے فضل ہے خیرت ہے میرے یاس ہے،اب مسلم بیمعلوم کرنا ہے کہ:

الف:...مرحومہ جوسامان جہیز میں اینے میکے سے لا کی تھی ،اس کے انتقال کے بعد کس کا ہوگا؟

ب:...ميرے مسرال والے مرحومہ کی رقم ميں مہر کا مطالبہ کررہے ہيں ، حالا نکه مرحومہ نے زبانی طور پر اپنی زندگ ميں بغیر کسی د با ؤ کے وہ رقم مہرمعاف کروی تھی۔مرحومہ کی وراثت کی شرعی تقتیم کاحل بتادیں۔ورثاءمندرجہ ذیل ہیں: شوہر، بٹی،

جواب:..مرحومه کاسامان جهیز جق مهراور وُ وسراساه ن وغیره وارثول میں مندرجہ ذیل طریقے ہے تقسیم کیا جائے گا۔ حق مبرمعاف کرنے کے سلسعے میں اگر مرحومہ کے والدین منکر ہیں اورحق مبر کا مطالبہ کرتے ہیں اور شوہر کے باس کوئی گواهٔ بیس ہے تو معانی کا کچھوا متنبار نبیس ہوگا ، اس لئے حق مبر بھی ور ثاء میں تقسیم ہوگا ،مرحومہ کی جا سّیرا دمنقولہ وغیر منقولہ ، زیورات و حق مہر دغیرہ کو تیرہ حصوں میں تقسیم کر کے ، شو ہر کو تین جھے ، بیٹی کو چھے جھے ، والیدہ کو دو جھے ، اور والد کو دو جھے ملیں گے۔ تقسیم میراث كانقشەپەپ:

> شوہر بیٹی والده والد

(١) قبال تعالى، فإن كان لهنَّ ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. (النساء: ١٢). قال في السراحي وأما للنزوج فحالتان النصف عند عدم الولد أو ولد الإبن وإن سفل والربع مع الولد وولد الإبن وإن سفل. (ص:٧). قال الله تبارك وتعالى. وإن كانت واحدةً فلها النصف. (النساء: ١ ١). قال في السراحي وأما لبنات الصلب فأحوال ثلاث النصف للواحدة. (ص: ٨). قال تعالى: ولأبويه لكل واحدمنهما السدس مما ترك إن كان له ولد. (النساء. ١١). قال في السراجي. أما الأب قله أحوال ثلاث الفرض المطلق وهو السدس وذلك مع الإبن أو إبن الإبن وإن سفل ...إلخ. (ص٣٠). وقال أيضًا: وأما للأمّ فأحوال ثلاث، السدس مع الولد أو ولد الإبن وإن سفل. (ص: ١ ١، باب معرفة الفروض).

(٢) الصّاً حواله بالا\_

# حق مهرزندگی میں ادانه کیا ہوتو وراثت میں تقسیم ہوگا

سوال: . ایک عورت و فات پاگئی، اس کا مبرشو ہرنے ادانہیں کیا، براہ کرم اس کاحل فرما کیں اور ہماری مشکلات کو آسان فرما نيں۔

انسمبرایک بزارایک روپے کا ہے۔

۲:...مرحومه کے والدین حیات ہیں۔

٣٠:..مرحومه كاشو مرزئده ب\_

٣:..مرحومه کے تین کڑ کے اور تین کڑ کیاں بعنی چوہ بچے ہیں۔

جواب:...مرحومه کی دُوسری چیزوں کے ساتھ اس کا مہر بھی ترکہ میں تقسیم ہوگا ،مرحومہ کے ترکہ کے ۱۰۸ جھے ہوں گے ،ان میں ہے کا شوہر کے، ۱۸ والد کے، ۱۸ والدہ کے، دس دس لڑکوں کے اور یا بچے یا کچے لڑکیوں کے۔ تفشہ حسب ذیل ہے:

> شوہر والد والدہ لڑکا لڑکا لڑکا لڑک لڑکی لڑکی 0 0 0 1+ 1+ 1+ 1A 1A FZ

#### مرحومه کازیور بھینچے کو ملے گا

سوال:...ميرے دا داكى بهن ہمارے ياس رہتى تھيں ،اب ان كا انتقال ہو چكا ہے،اوروہ بيوہ تھيں ،ان كى كوئى اولا دہمى نبيس تھی،ان کا کچھز بورجو کے جاندی کا ہے، ہمارے یاس ہو آپ سے بد بوچھنے کاس کا کیا کیا جائے؟ کیونکدمرحومہ نے اپنی زندگی میں اے مسجد میں وینے ہے بھی ا نکار کیا تھا اور کسی وُ وسرے کو بھی اس کا دارث قر ارنبیس دیا تھا، حالا نکہ ان کی جوز مین تھی وہ انہوں نے ا بن زندگی بی میں این بھینیج کے نام کروی تھی۔اب مسکدزیور کا ہے، جوانہوں نے کسی کونبیس ویا اور زندگی میں جب بھی ان سے کسی مسجد وغیرہ میں دینے کا کہا تو اس کے لئے بھی انکار کیا،اب وہ زیوران کے مرنے کے بعد ہمارے پاس ہے۔اب آپ بتا تیس اس کا ہم کیا کریں؟

جواب:...اس زیور کا دارث مرحومه کا تبقیجاہے،اس کودے دیا جائے۔ <sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) قال تعالى. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين (المساء: ١٢). قال في السراجي: وأمنا للنزوج فنحنالتنان النصف عند عدم الولد أو ولد الإبن وإن سفل والربع مع الولد وولد الإبن وإن سفل. (ص: ٤). قال تعالى. وإن كانت واحدة فلها النصف (النساء: ١١) قبال في السيراجي. وأما لبنات الصلب فأحوال ثلاث النصف للواحدة (ص٨٠). قال تعالى: ولأبويه لكل واحد مهما السدس مما ترك إن كان له ولد. (السناء ١١٠) قال في السراجي: أما الأب قله أحوال ثالات المفرض المطلق وهو السدس وذالك مع الَّابن أو إبن الَّابن وإن سفل. (ص ٢). وقال أينضًا: وأما للأم فأحوال ثلاث، السدس مع الولد أو ولد الإبن وإن سفل. (ص. ١ ١، باب معرفة الفروض).

<sup>(</sup>٣) أولهم بالميسرات .... ثم جزء أبيه أي الإخوة ثم بنوهم وإن سقلوا . .الخ. (سراجي ص:١٣)، بناب العصبات). والعصبة كل من ياخذ ما أبقته أصحاب الفرائض وعند الإنفراد يحرز جميع المال. (سراجي ص٣٠).

#### مال کے دیئے ہوئے زیور میں حقِ ملکیت

سوال:...میری ماں نے دوش دیاں کیں، پہیے شوہر سے صرف میں، اور دُوسر سے شوہر سے ان کے ایک بیٹا ہے، ہم نے اکسے پرورش پائی ، ان کے پاس کچھڑ پور ہے جوانہوں نے دُوسر سے شوہر کی کم ٹی سے بنوایا، آئ کل ووشد ید ملیل ہیں، انہوں نے اس میں سے ایک زنجیر ( ماا با ایک تولی کی اپنی خوش سے جھے دی ہے۔ بتا ہے کہ ماں کے زیراستعال چیز وں میں سے میہ احق بنتا ہے کہ میں ؟ ب: اور اگر بنتا ہے تو کتنا؟ ج: اور کی انہیں اور بھائی کو بیات و بنا جیا ہے؟ نیز یہ کہ وہ اب یہ چیز و سے مر دوبارہ ما تگ رہی ہیں، ایک صورت میں کیا وہ اپنے حق سے بری الذ مد ہو گئیں اور اب ان کے اس فعل سے حق دار کاحق نصب کرنے کا عذا ہے سے بری وہ اس برہوگا "

چواب:... بیز یور جوآپ کی دامدہ کے زیراستعل ہے، سوال میہ ہے کہ اس کا مالک کون ہے؟ اس کی یا مک آپ کی دالدہ بیں؟ یو آپ کے سوشیے دالد؟ اگر آپ کی والدہ اس کی مالک بیں تو وہ آپ کودیئے کی مجاز بیں ، اور ان کوچ ہے کہ اتنا ہی زیور اپ وسرے بیٹے کوبھی دیں، اوراگر بیزیوران کی مکیت نہیں، جکہ شوہ کی ملکت ہے تو وہ کی کودیئے کی مجاز نہیں۔

پہلی صورت میں آپ کو دینے کے بعد وا پس لینے کا اس کوحی نہیں ،اور دُ وسری صورت میں بیرزیوراً پ کو دینا سی نہیں تھ ،اس لئے آپ اسے واپس کر دیں۔

#### حق مہر میں دیئے ہوئے مکان میں شوہر کاحق وراثت

سوال:... ہمارے والدصاحب نے اپنی زندگی میں ہماری والدہ کومبر کے بوش ایک مکان وے ویا تھا، والدہ صاحب 1921ء میں انتقال کر گئیں۔شہر کے ٹی سروے میں والدصاحب اور ہم چار بھائیوں کو وارث و کھایا گیا، والدصاحب نے اپنی زند ّی میں ایٹ بڑے ہیں ایک مکان مہر میں ایٹ ہوں کے وہ مکان مہر میں میں ایٹ بڑے ہیں کہ انہوں نے وہ مکان مہر میں والد و کودیا تھا؟

جواب: جومکان آپ کے والدم جوم نے آپ کی والدہ مرحومہ کومبر میں دیا تھا، وہ مرحومہ کی ملیت تھا، اور مرحومہ کے انتقال کے بعد آپ کے والد، مرحومہ کے چوتھائی ترک کے وارث تھے، اس ترکہ میں مید مکان بھی شامل تھا۔ ہذا اس کا چوتھائی حصہ مجمی آپ کے والدمرحوم کونتقل ہوگیا۔ اور تین ، اور تین ،

 <sup>(</sup>١) والعطايا إن لم يقصد به الإصرار، وإن قصده يسوى بينهم يعطى البنت كالإبن عند الثاني وعليه الفتوى. ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وآثم. (درمختار، كتاب الهية ج: ۵ ص: ٩٩، طبع سعيد).

رام وأما ما يترجع إلى الواهب فهو أن يكون الواهب . حرًّا عاقلًا بالعًا مالكًا للموهب حتى لو كان عندًا . أو لا
 يكون مالكًا لا يصح (فتاوى عالمگيرى، كتاب الهنة ج٠٣ ص ٣٤٣، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>۳) الضاً۔

<sup>(</sup>٣) قال تعالى فإن كان لهن ولد فعكم الربع مما تركن. (النساء: ١٤). وأما لنزوح. الربع مع الولد أو ولد الاس (سراجي ص: ١١ طبع المصباح).

تین حصول کے دارث جارلڑ کے ہوئے ، جب والدمرحوم نے اپنا حصہ بڑے بیٹے کودے دیا تو کے حصے بڑے جیٹے کے ہو گئے اور ہاتی ۹ حصے تنیول بھائیول کے ہوئے۔

441

#### مرحومه کی چوڑیوں کا کون وارث ہوگا؟

سوال: ایک عورت کا انقال ہوگیا، اس کے ہاتھوں کی چوڑیاں جس پر دو حصاس کے بیٹے کاحق ہے، اورایک حصہ بنی کا ہے۔ ایک عصہ بنی کا ہے۔ ایک عربی ہے۔ ایک بعداس ہے، کیکن بیٹی نے یہ کہر کہ چوڑیاں بیس نے بنوائی بیس، اپنے پاس رکھ لی بیس۔ یو چھنا یہ ہے کہ کوئی بھی زیور وغیرہ مرنے کے بعداس شخص کی ملکیت کی بنا پرتقسیم ہوتا ہے یا اگر کسی نے بنوا کر دیا ہے تو اس کو بی واپس کر دیا جو تا ہے، جیسا کہ بیٹی نے ، اس کی تمام چوڑیاں ایٹے پاس رکھ لی بیں؟

جواب:...اگر بیٹی نے یہ چوڑیاں مال کوصرف پہننے کے لئے دی تھیں، ماں ان چوڑیوں کی مالک نہیں تھی اور بیٹی کے پاس اس کے گواہ موجود ہیں، تب تو یہ چوڑیاں بیٹی، ی کی ہیں، ورنہ مرحومہ کا تر کہ ہے، سب وارثوں پرتقسیم ہوگا۔ (۱)

# مرحومہ کے چھوڑے ہوئے زیورات سے بچوں کی شادیاں کرنا کیساہے؟

سوال:...زیداوراس کی بیوی دونوں حیات ہے، اس وقت انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق دوئر کیوں کی شادی، زیور،
کیڑے اور سامان کے ساتھ کردی۔ زید کی بیوی کا انتقال ہوگی، اس نے اپنازیور طابا کی چھوڑا، زید نے اس کو اپنے بھائی کے پاس بازار
میں امانا تارھ دیا در کہا یہ بیزیور بقایا غیر شادی شدہ اولا دکو دیا جائے گا۔ زید نے یہ وعدہ کر کے کہ اس زیور کی قیمت جو بازار میں گی ہے،
اگر ور باء کوشرع کے موافق و بنی بڑی تو میں اپنے پاس نے و دل گا۔ زید کی زندگی میں چاراولد دوں میں سے دو پچیاں شادی کے قابل
ہوگئیں، تو زید نے اس زیور میں سے کپڑا، سامان و غیرہ لے کر اپنی حیثیت کے مطابق دو بچیوں کی شادی کرادی۔ اب زید کا انتقال
ہوگیا، اس کے انتقال کے بعد بیدو ہی جو غیرشادی شدہ سے، ظاہر میں باپ نے چار بچیوں کی شادی کراوی اور دو پچیش دی سے محروم
ہوگئے، اب بقایہ زیورات جو کہ زید کی وصیت کے مطابق چھوٹے بھی تی کے پاس رکھوائے شے اور جو باتی بیں، وہ ان دو پچوں کے بیں
جو غیرشادی شدہ ہیں۔ باتی اس سے محروم ہیں، کیونکہ زید نے اس زیور کے برے میں اقرار کیا تھا کہ اس کی نقذ قیمت میں خودادا کروں
گا، مگر وہ ادا نہ کر سے ۔بصورت دیگر اگر بقایا زیور سے بیدو ہے جو آبھی غیرشادی شدہ ہیں، یہ شرعائم وہ ہوج سے بیں، جبکہ دو بھائی جو کہ بی مقابل کے باس کے میوب سے بین میں ہو ہو ہے جو آبھی غیرشادی شدہ ہیں، یہ شرعائم وہ ہوج سے جو کہ غیرشادی شدہ ہیں۔ یہ بیش عائم وہ ہوج سے بین، جبکہ دو بھائی جو بین اور کا موری کے بین میار نیور کا درن اور قیمت کے مطابق دونوں بچوں کو و سے دیا جسے جو کہ غیرشادی شدہ ہیں، اور

<sup>(</sup>۱) قال في الهنداية. وللمعير أن يرجع في العارية متى شاء لقوله عليه السلام المنحة مردودة والعارية مؤدّاة. (هداية ج:٣) ص ٢٤٩). عن عنصرو بن شعيب عن أبينه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه. (مشكوة ح-٢ ص:٣١٦) باب الأقصية والشهادات، طبع قديمي).

موجود ہے، بقایاز بور کی قیمت اب لگوا کر ادا کی جائے یا پہلی قیمت تصور کی جائے گی ، جوامانت رکھتے وقت اور وصیت کے وقت تھی؟ جواب دے کرمشکورفر مائمیں۔

جواب: . زید کی بیوی کے انقال کے بعد بیوی کی جائیداد منقولہ وغیر منقولہ زیورات وغیرہ سب ترکہ ہیں شامل ہیں ،
اس لئے ان زیورات ہیں ہے جو کچھ بچا ہوا ہے اور جوزید نے اپنی زندگی ہیں لڑکی اور لڑکے کے نکاح کے موقع پر دیا ہے اس کے حق دارور ثاء ہیں، معلوم ہوا کہ زید کی بیوی کے در ثاء ہیں جارلا کیاں اور دولا کے ہیں، اور شو ہر زید موجود ہے، تو بیوی کا ترکہ اس طرح تقسیم ہوگا: (۱)

شوہر لڑکا لڑک لڑکی لڑکی لڑکی لڑکی ۸ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳

لیمی متوفیہ کے ترکہ کے کل ۳۲ جھے بن کر، ۸ جھے زید کو اور بقیہ ۲۴ جھے اس کی اولا دکوا کہرا ئے ہرا کے حساب سے ملیس گے۔ اس لئے زید نے اپنی زندگی میں بیوی کے زیورات میں سے جولڑکی اورلڑ کے کی شادی پرضر ف کیا ہے اگر وہ حصہ چوتھائی سے زیادہ ہے تو وہ زید کے ذمہ پرورٹاء کا قرض ہے، اس لئے زید کے انتقال کے بعد سب سے پہلے ورٹاء کا قرضہ ادا کیا جائے اس کے بعد زید کا ترکہ ورٹاء میں تقسیم کیا جائے۔ (۲)

 <sup>(</sup>۱) وأما للزوج ..... الربع مع الولد .. إلح. وأما لبنات الصلب ... ومع الإبن للذكر مثل حظ الأثيب وهو يعصبهن . (مراجي ص:٨٠٤) باب معرفة الفروص، طبع المصباح).

<sup>(</sup>٢) تتعلق تركة الميت حقوق أربعة . ثم تقضى ديونه من حميع ما بقي من ماله إلح. (سراجي صس).

# جائيداد كي تقسيم ميں ور ثاء كا تنازع

# مرحوم کے بھتیجے بہتیجیاں اوران کی اولا د ہوتو وراثت کی تقسیم

سوال:... میرے دوست کے چوپ کا انتقال دیں روزقبل ہوگیا تق، مرحوم کی کوئی اولا دہیں ہے، ابندا جائیدا دفساو کی جڑنی ہوئی ہوئی ہے، پچھلوگ کہتے ہیں مجدیا مدرے ہیں دے دو، اور پچھلوگ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا بن بنتا ہے انہیں دے دو۔ وارث اس طرح سے ہیں: مرحوم کے بڑے ہیائی کے چار ہیئے تھے، بہن کوئی شیں۔ جن میں سے تین ہیں ہیئے ہی انتقال کر چکے ہیں، اب ایک ہینا حیات ہے۔ یا در ہے کہ تین مرحوم ہیٹوں کی اولا دیں زندہ ہیں، لینی مرحوم کے وہ پوتا پوتی کہلاتے ہیں۔ دُوسرے نمبر پرمرحوم کے چھوٹے بھی کی کا ولا دہ بیٹے اور دو بیٹیاں موجود ہیں۔ پچھلوگوں کا کہنا ہیں ہے کہ جائیدا و دحصوں ہیں تقسیم کرلو، آدھی جائیدا دیرے بھائی کی اولا دوالے رکھ لیس، بہنوں کو کوئی حصد شد یں۔ جبکہ دونوں بہنیں مرحوم کی حقیق بھیتی ہیں، اور جبکہ بھیتیجا اور پوتے حق دار ہیں اور مرح سے ہیں؟ آیا کہ مرحوم کی دونوں حقیق بھیتیجیاں حق دار ہیں یا نہیں ؟ اوراگر کے ہیں؟ آیا کہ مرحوم کی دونوں حقیق بھیتیجیاں حق دار ہیں یا نہیں ؟ اوراگر کے ہیں؟ آیا کہ مرحوم کی دونوں حقیق بھیتیجیاں حق دار ہیں یا نہیں ؟ اوراگر سے ہیں؟ آیا کہ مرحوم کی دونوں حقیق بھیتیجیاں حق دار ہیں یا نہیں کیا ہے؟

جواب:...سوال کے مطابق مرحوم کے جار بھنچے (ایک بڑے بھائی کا بیٹا،اور تین چھوٹے بھائی کے بیٹے) جوزندہ ہیں،وہ مرحوم کے وارشین کے بیٹے اور بھنچوں کو برابر برابر تقسیم کردی جائے۔ جو بھنچے مرحوم کی زندگی میں فوت ہوگئے ان کی اولا دکو پچھ بھیں سلے گا،اس طرح جو بھنچے بوزندہ ہیں وہ بھی وارث نہیں،ان کو بھی بھی سلے گا۔ صرف جار بھنچے جوزندہ ہیں ان کو بیچا تیوار سلے گا۔ صرف جار بھنچے جوزندہ ہیں ان کو بیچا تیواد سلے گا۔

<sup>(</sup>۲) كونكرية وكال رحام بين، اور بيني عصر بين، عصر كي موجود كي شرة وكال رحام كونه بين المار بساب ذوى الأرحام، ذو السوحم هو كل قريب ليس بذى سهم ولا عصبة . (سراجى ص: ۳۳) بساب تموريث ذوى الأرحام، هو كل قريب ليس بذى سهم عصبة فهو قسيم ثالث حينت في ولا يهوث مع ذى سهل ولا عصبة سوى الروجين . والخد (الدر المختار على هامش الطحاوى ج: ۳ ص ۲ ۳۹) . والصنف الثالث ينتمى إلى أبوى الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة . (سراجى ص ۳۵).

#### شوہر کا بیوی کے نام مکان کرنا اورسسر کا دھو کے ہے اپنے نام کروا نا

سوال: میرے شوہر کامکان جو کہ انہوں نے اپنے انقال ہے تیل میرے نام کردیا تھا،میرے سے نے میرے شوہر کے انتقال کے بعد چلا، جن سے بتاکرنا ہے کہ کیا بیٹر کی طور پر انتقال کے بعد چلا، جن سے بتاکرنا ہے کہ کیا بیٹر کی طور پر فررست ہے؟ اگر نہیں تو اس کا حل کیا ہے؟

جواب:...اگرشوہر نے وہ مکان آپ کے نام کردیا تھا اور قبضہ بھی آپ ہی کا تھا تو شرعاً وہ مکان آپ ہی کا ہے، نسر نے غلط کام کیا اور ان کے مرنے کے بعد جن لوگوں نے اس مکان کواپنا تصوّر کیا وہ بھی گنہگار ہیں ، ان کو چاہئے کہ وہ مکان آپ کو دیں۔ دے دیں۔

# مرحوم كا قرضه اگركسى پر ہوتو كيا كوئى ايك وارث معاف كرسكتا ہے؟

سوال:...میرے والدمحرم ہے ایک شخص نے پچھر قم بطور قرض لی ، اس کے عوض اپنا پچھیجی سان بطور ڈرخانت رکھوا دیا ، مقررہ میعاو پوری ہونے پر جب و ہخص نہیں آیا ، والدمحرم نے جھے ہا کہ فلاس شخص ملے تواس سے رقم کی وصولی کا تقاضا کرنا اور اس کی امانت یا دولا نا ، کی مرتبہ وہ شخص نے دالدمحرم کے انتقال کا بتایا اور اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا ، اس شخص نے کہا کہ ، رقم میں نے کہا کہ ، رقم میں نے کہا کہ ، رقم کی موت اور اس کی امانت کی حف ظت کی کوئی گارنی شہونے کے ڈرسے میں نے اس کی امانت کی حف ظت کی کوئی گارنی شہونے کے ڈرسے میں نے اس کی امانت اس کے حوالے کردی۔

ا:..کیامیں نے سیح کیا؟

۲:... کیا میں والد محترم کی طرف ہے اس قرض دار کور قم معاف کرسکتا ہوں؟
 ۳:... یا اور کوئی طریقتہ ہوتو تحریر فرماویں۔

چواب:...آپ کے والد کے انتقال کے بعدان کی رقم وارثوں کے نام منتقل ہوگئی، آپ اگراپنے والد کے تنہا وارث ہیں اور کو کی وارث ہیں ہوگئی، آپ اگراپنے والد کے تنہا وارث ہیں اور وسرے کو کی وارث ہیں ، تو آپ معاف کر سکتے ہیں ، اور اگر و وسرے وارث بھی ہیں تو اپنے جھے کی رقم خود تو معاف کر سکتے ہیں اور و وسرے وارثوں سے معاف کرانے کی بات کر سکتے ہیں (بشر طبیکہ تمام وارث عاقل و بالغ ہوں )۔

<sup>(</sup>۱) قال في الهندية. لو قال منحتك هذه الأرص أو هذه الدار أو هذه الجارية فهي إعارة إلا إدا نوى الهبة. (عالمكبرى ح: ٣ ص ٣٤٦، كتاب الهبة). أما الأوّل فكقوله وهبت هذا الشيء لك أو ملكته منك أو جعلته لك أو هذا لك أو أعطيتك أو بحلتك هذا فهذا كله هبة. رعالمكبرى ح ٣ ص ٣٤٥). وتتم الهبة بالقبص الكامل لأبها من التبرعاب، والتبرع لا يتم إلا بالقبض. (شرح المجلة ج ١ ص ٣١٣ الماذة: ٨٣٤، طبع كوئته).

<sup>(</sup>٢) ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفسه منه. (مشكوة ج: ١ ص. ٢٥٥، باب الغصب والعارية).

 <sup>(</sup>٣) وكل ما جاز بإجازة الوارث فإنه يملكه الحارلة من قبل الموصى عبداً .... وفي كل موضع يحتاح إلى الإجازة إنما
 يحوز إذا كان الحيز من أهل الإجازة بحو ما إذا أحاره وهو عاقل بالع. (فتاوى عالمگيرية ج ٢ ص ٩١ كتاب الوصايا)

# والدكى طرف سے بیٹی كومكان كے " ہبہنا ہے" میں اس كے بیٹے كی گواہی شرعاً وُرست نہیں

سوال:...وو ماہ قبل میرے نا نا انتقال کر گئے ، نا کی رہ نش رفاوے مہلیر میں اپنے ذاتی گھر میں تھی ، جوان کی واحد جو تیداو ہے۔ نا نا کی صرف دو بیٹیال ہیں ، ایک میر کی والدہ اور دُوسری ان کی بڑی بہن یعنی میر کی خالہ۔ نا نا اپنی زندگی میں میر کی والدہ سمیت خاندان کے دیگر آفراد ہے ہے کہ دیچکے بیٹھے کہ وہ جائیداو کی میک ستقسیم کریں گے۔

تا ہم گرشتہ چندروز قبل جب میں نے نانا کی وصیت کے حوالے سے اپنی خالہ (جو کہ گرشتہ تقریباً ہیں سال سے نانا کے گھر میں اپنے خاونداور بچوں کے ہمراہ رہ بئش پذیر ہیں) سے رابطہ کیا تو جھے بتایا گیا کہ نانا کی جائیداد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ دو سال قبل انہوں نے اپنامکان خالہ کے نام 'بہ' کرویا ہے، اور اُن کی خدمت کے صلے میں مکان ان کے نام کر دیا ہے۔ جب' ہیا' '' گفٹ' کی دستاویز کو پڑھا گیا تو اس میں جعش جھے مشر دط تھے، مشایا میں اپنے ورثاء کے عدم اعتراض اور خاندان کے دیگر آفراد کی موجودگی میں فذکورہ جائیدادا پنی بیٹی کے نام کرتا ہوں اور میرے اس فیصلے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔

ندگورہ وصیت سے میری والدہ اور نہ ہی خاندان کا کوئی اور فرد با خبر تھا۔ دستاویز کے آخر میں گواہوں میں میری خالہ کے یزے اور چھوٹے بیٹے کے نام شافل تھے۔ جنہول نے اپنی رہائش کے لئے ہے بھی فرضی تکھوانے تھے۔ علاوہ ازیں خاندان کے کسی فردکواس فیصلے ہے آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ جب میں نے اپنے خالے زاوجی ئیول سے دریا فت کیا کہ انہوں نے نانا کی زندگی میں ہمیں اس بات سے کیوں ماہم رکھا؟ تو انہوں نے جواب و یا کہ انہوں نے ایسانانا کی ہدایت پر کیا تھا۔ کیو والدا پی وُ وسری اولا دوں کولا علم رکھتے ہوئے یوری ملکیت' ہہن' کرسکتا ہے؟ اور کیا گواہوں کے حوالے سے (میری خالہ کے قیق بیٹے ) خالے زاد بھ ئیول کی گواہی تا بل قبول ہوگی؟ کیا اے جبریا و با دیس کی گئی کا رروائی گہا جا سکتا ہے؟

جواب: ... آپ کے ناناصاحب کوزندگی میں اپنی جائیداد پریین حاصل تھ کہ جس کو چاہیں اور جتنا چاہیں دے سکتے تھے،
مگر دُوسر نے وارثوں کومحروم کرنے کی نہیت ہے ان کا ایسا کرنا نا جائز اور گنا و کہیرہ ہے۔ موجودہ صورت میں آپ کی خالہ کا اپنی نام
گفٹ نامہ چین کرنا اور اس پر گواہوں کی جگہ ان کے بیٹوں کے دستخط ہونا شرعی اُصولوں کے اِعتبار سے وُرست نہیں۔ کیونکہ بیٹے کی اپنی
مال کے حق میں گواہی نا جائز ہے۔ بہر حال اگر وہ مکان والد صاحب نے اپنی حیات میں ان کے حوالے کر دیا اور تقد گواہوں سے
تابت ہوجائے کہ یہ بہدنامہ بھی انہوں نے اپنے ہوش وحواس میں بلاکسی جر واکراہ کے تحریک ہے تو یہ مکان اب ان کا ہے۔ ور شہ پھر
آپ کی وامدہ بھی اس مکان میں برابر کی شریک ہیں۔ بہر حال حقیقت اللہ تعالی بہتر جانتا ہے، یا تو آپ حضرات وست بروار

 <sup>(</sup>١) ولو وهب رحل الأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض .... عن أبي حيفة رحمه الله تعالى. ألا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين . . . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنه الا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار، سوَّى بينهم. (عالمگيرى، كتاب الهية ج٣٠ ص: ١ ٣٩ طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) قوله عليه السلام. لا يقبل شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ... إلخ (الهداية، كتاب الشهادة ج: ٣ ص: ٢٠١) طبع شركت علميه ملتان).

ہوجا کیں ، یا پھرآ پ کی خالدصا حبہ اپنے وا مدصا حب کی قبرکوا چھا کریں اورا پنی عاقبت کوخرا ب نہ کریں ،اورآ پ حضرات کوشر عی حصہ

# بھائیوں کا باپ کی زندگی میں جائیدا دیر قبضہ

سوال:...جهرے والدصاحب نے دوش ویال کی تھیں،جس میں ہے ہم تین بہن بھائی ہیں، دو بھائی اور میں، ایک بہن، میری والدہ بھی اور میرے بھائیوں کی والدہ بھی و فات یا چکی ہیں ، والدصاحب ابھی زندہ ہیں ، ہمارے والدصاحب کی زمین ہے جس پر میرے دو بھائی قابض ہیں اور دونوں نے ایگ ایگ ہوکرز مین کا بیٹوار و کرلیا ہے، مگر میں اپنا حصہ ہا پ کی زمین سے لین جا ہتی ہوں ، شریعت محدی کے مطابق مجھے میرے باپ کی زمین میں ہے کتن حصہ آتا ہے؟ کیونکہ میرے والد، بھائیوں کی طرف واری کرتے ہیں، باپ کی جائیداد میں میراکتنا حصہ ہے؟ اور میری ، را لگ ہے اس کا کتنا حصہ ہے؟

جواب:.. آپ کی والدہ اور آپ کے بھائیوں کی والدہ دونوں و فات پانچکی ہیں،لہٰداان کا حصہ تو ختم ، دو بھا کی اور ایک بہن ہوتو بہن کا پانچواں حصہ بیٹھتا ہے، یعنی جائیداد کے پانچ حصے کئے جائیں تو دود و حصے دونوں بھائیوں کے ہیں اورایک حصہ آپ کا ک آپ کے بھائیوں کا باپ کی زندگی میں جا ئیداو پر تا بھل ہوکر آپ کومحروم کردینا جا ئزنبیں ، آپ کے بھائیوں پرشرعا فرض ہے کہ وہ آب كاحصداداكرين - تقسيم كانقشه بيرے:

# بھائی، بہنوں کے درمیان شرعی ور نہ پر تنازع

سوال:..کسی شخص کی وراثت کی تقتیم کا مسکلہ ہے، ثالثوں میں دو جماعتیں ہوگئی ہیں،ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ دِین دار مبیں ،اور دُ وسری طرف وہ لوگ مبیں جو کہ وُ نیاد ، رہیں ۔ دِین دار ہوگ ہیہ کہتے ہیں کہ ج ئیدادمنقو لہ وغیرمنقولہ کا حساب لگا کر بہنوں کا حصیرہ مکیت بھائیوں کے نام منتقل کروو۔ بھائی حسب ضرورت بہنوں کا خرچہ اُٹھ تے رہیں اور جب اس کا دینے کا وقت آئے گا تو اس کو دے دیں ، اس طرح آئندہ بہنوں کاحق ملیت ندر کھا تو مسائل نہیں پیدا ہوں گے ، ورنہ جائیدا دبہنوں کو وینے ہے اس کے شوہروں اوربچوں کومسائل پیدا ہوں گے۔

دُ وسرى طرف جودُن وارلوگ ہيں، وہ كہتے ہيں كہ جائىدا دمنقولہ وغير منقولہ سے اتنى آمدنى ہے كہ وہ بہنول كے اخراجات كے کئے کا فی ہے، اوراس آمد نی کا حصہ (بہنوں) کے اخراجات کے بعد بھی بچے گا، توبیطریفنٹنقل نہ کرو، بلکہ شرعی طریقے کے مطابق حق ملکیت رہنے دو، اس طرح بہنوں کوآئندہ اس ج سُیراد کے نفع اور آمد نی میں حصہ ملتا رہے گا، اور جس وفتت ضرورت ہواس کو بہنوں کی

<sup>(</sup>١) وإذا إحتلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للإبن مثل حظ الأنثيين. وفتاوي عالمگيري ج: ٢ ص ٣٣٨).

من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجدّة يوم القيامة. (مشكّوة ص ٢٩٦، باب الوصايا).

رضامندی ہے فروخت کر دوبہ

اس مسئلے کوحل کر دیں شرعی اور اخل تی طور پر بھی کون ساطریقہ جے ہے؟

جواب: شرگ حصول کے مطابق جائیدا تقلیم کرئے بہنول کی جائیدادان کے حوالہ کردی جائے ،اوراً سروہ غیرشادی شدہ بیں تو بھائی احتیاط کے ساتھ ان کا حصہ نکالیں اور ان پرخری کریں ، جب وہ شادی شدہ ہوجا نمیں تو جائیداد اور اس کی آمدتی ان کے حوالے کردیں۔
(۱)

# موروثی مکان پر قبضے کے لئے بھائی، بہن کا جھگڑا

جواب:.. والدین نے جومکان چھوڑا ہے،اس پر دوجھے بھائی کے ہیں،اورا یک حصہ بہن کا،لہذااس کے تین حصے کر کے دو بھائی کو دِلائے جا کیں اورا یک بہن کو۔ تقلیم کی صورت ہے:

يحائى يبهن

1 "

٢:... بهن جود و ہزار کا قرضہ بھائی کے نام بتاتی ہے ، اگر اس کے گواہ موجود میں یا بھائی اس قرضے کا اقر ارکر تا ہے تو بھائی ہے

<sup>(</sup>١) إن الله يأمركم أن تؤدُّوا الأمنات إلى أهلها ... إلخ. (النساء: ٥٨).

<sup>(</sup>٢) كما قال الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أو لادكم للذكر مثل حظ الأشين. (المماء ١١).

و وقر ضد دِلا يا جائے ، ورشہ بہن کا دعوی نباط ہے ،خوا دو وَتَنتَی ہی د فعہ کلمہ پڑھ کر یقین ولائے ۔ '

سا:... بہن نے اپنے بھائی کوجس مکان میں تھہرایا تھا، اگر اس کا کرایہ ہے کرلیا تھا تو ٹھیک ہے، ورندوہ شریا کرایہ وصوں کرنے کی مجاز نہیں۔

۳۰:.. بھائی کے مکان میں جود و ۴۸ سال تک رہی ، چونکہ یہ قبضہ غاصبانہ تھااس کے اس کا کراییاس کے ذرای زم ہے۔ (۳) ۵:... بہن نے اس مکان میں جو بجلی ، پانی اور تیس پر رو پیپٹرین کیا ، یہ مکان مرست برخرین کیا ، چونکہ اس نے ہمائی کی اجازت کے بغیرا پنی مرضی ہے کیا ، اس می نے دو بھی گی ہے وصول کرنے کی شرعا مجاز نہیں ۔ ا

خلاصدیہ کہ بہن کے ذمہ بھائی کے: • • ۲ ، ۲ ، وپے بٹتے ہیں ، اور شرقی مسئنے کی رُوسے بھائی کے ذمہ بہن کا ایک چیر بھی تہیں نکلتا۔ تاہم پنچایت والے سلح کرائے کے لئے پچھ بھائی کے ذمہ بھی ڈالناچا ہیں توان کی خوش ہے۔ توٹ :...اگریڈمسائل بجھ میں ندآئے ہوں ، تو دو بجھ دارآ دمی آئر جھے ہیں۔

# بھائی، بہنوں کا حصہ غصب کر کے ایک بھائی کا مکان پر قبضہ

سوال ۲:... دُوسرے یہ کہ بھا کی نے جورتم مکان بنوائے میں اور بُلی ، ٹیس ، پانی مگوانے میں صرف کی ، ای میں سے کے گ یا ۲ سال سے مکان پر قابض ہونے کی وجہ ہے کرایہ کی صورت میں برابر ہوگی ؟

جواب ا:...آپ کے والدم حوم کا مکان • ۸ حصول برتقتیم ہوگا ، دی جھے تمہر رمی والدہ کے ، چودہ چودہ جو وہ جھے تمنول بھا نیول

 <sup>(</sup>۱) عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن حده أن النبي صلى الله علیه وسلم قال البیسة على المدعى والیمس على المدعى علیه.
 رواه الترمدى. (مشكّوة ح. ۲ ص ۳۴، باب الأقضية والشهادات، طبع قديمى كتب حابه).

<sup>(</sup>۴) قال في العالمگيرية. ولو قال احرتك مفعة هذه الدار شهرًا بكدا يحور على الأصح. كذا في حرامة المهتيس. (ح ٣ صن ٩). فإن عرص في المدة ما يسع الإمتناع كما إذا عصبت الدار من المستأجر أو عرقت الأرص المستأجرة أو إنقطع عنها الشرب أو مرض العبد أو أبق سقطت الأحرة بقدر ذلك، كذا في محيط السرخسي. (عالمگيري ح ٣ ص ٣ ٣). (٣) لو إستعمله كله أحدهم بالعلبة بلا إذن الآخر لزمه أحر حصة شريكه لأنه لما إستعمله بالعلبة صار غاصبًا. (درالمحتار مع رد اعتار ج:٣) ص: ٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) ولو عـمّـر لنفسه بالا إذنها فالعمارة له ويكون غاصًا للعرصة فيوّمر بالتفريغ بطلبها ذلك ولولها بالا إذنها فالعمارة لها وهو متطوع في الساء قلا رجوع له. (الدر المحتار ح ٢٠ ص.٣٣)، مسائل شتي، كتاب الحشي، طبع سعيد).

كے، اور سات سات حصے جاروں بہنوں كے بقتيم كا تقشہ ورج ذيل ہے:

والده (مرحوم کی بیوه) بیٹا بیٹا بیٹا بيثي

ایک لا کھ ۵۷ ہزار کی رقم میں درج ذیل جھے بنتے ہیں: (۱)

والدوكاحصة: ٢١,٨٧٥

بريحاني كاحصه: ٣٠,٩٢٥ ٣

بربين كاحصه: ۲۵/۳۱۲/۵۰

جواب ۲:... بڑے بھائی نے مکان پرجوخرچ کیا ہے وہ چونکہ ؤوسرے حصہ دارول کی اجازت کے بغیرخرچ کیا ہے ، اس کئے اُز رُوے قانون تواس کا معاوضہ لینے کاحق دارنہیں ، مگراس کی رعایت کرنتے ہوئے یہ کیا جائے کہ اکیس سال سے کرائے کی مد میں اس کے ذرمہ جورقم بنتی ہے اس کومنہا کرکے باقی رقم اس کودے دی جائے۔

#### والدین کی جائیدادے بہنوں کو کم حصد بنا

سوال:...ہم الحمد متد جار بہنیں اور دو بھائی ہیں ہمحتر م والد مرحوم کے انتقال کے وقت ہمارے چیا صاحب نے تر کہ کا بڑا حصہ کا روبار، جائیدا دوغیرہ بھائیوں کے نام منتقل کر دیا تھا،اور بہنوں کواشک شوئی کے لئے تھوڑ ابہت دے دیا تھا، جب ان ہے تر کہ ک تقتیم کی بنیاو در یافت کرنے کی جسارت کی توانہوں نے فر مایا کہ باپ کا نام جاری رکھنے کے لئے مصلحت کا یہی تقاضا ہے **محتر م**دوالدہ صاحب الحمدمتدحيات ميں اور بہت ضعیف ہيں ،ان کے نام لاکھوں روپے کی ج سُداد ہے ،انہی چیاصاحب نے والدہ صاحب کی جاسکداد فروخت کرا کرلا کھوں رویے دونوں بھائیوں کونفسیم کرا دیئے اور بہنوں کوصرف چند بزاررویے والدہ صاحب نے دے دیئے۔الحمدلللہ وونوں بھائی پہنے ہی ہے کروڑ پتی ہیں اورمحتر م ججا صاحب ان کو بہت جا ہتے ہیں ، برائے مہر بانی اَرْ رُوئے شریعت فرہ نمیں کہ روپیہ کی ،اولا دمیں اس طرح کی تقسیم جائز ہے؟اور چچ صاحب کا رول شریعت کے مطابق سیجے ہے؟

جواب: آپ کے والدمرحوم کار کہ (ادائے قرض ونفاذِ وصیت کے بعد، اگر کوئی وصیت کی ہو) ۲۴ حصوں پرتقتیم ہوگا، آ ٹھ جھے آپ کی وامدہ کے، ہما، ہما ووٹوں بھائیوں کے،اور ۷،۷جھے جپاروں بہنوں کے۔ اللہ تعالیٰ...جس نے بیہ جھے مقرر فرمائے ہیں...آپ کے چھاسے زیادہ اپنے بندوں کی مصلحت کو جانتا ہے،اس لئے آپ کے چھا کا تھم الہی سے انحراف کرنا گناہ ہے،جس سے

<sup>(</sup>١) كما قال الله تبارك وتعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. (النساء. ١٢). قال الله تعالى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (المماء. ١١). وفي المسراجيي. وأما لبنا الصلب ...... ومع الإبن للذكر مثل حظ الأنثيين. (سراجي ص: ٨، باب معرفة الفروض).

<sup>(</sup>٢) كما قال الله تبارك وتعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. (المساء ٢٠). قال الله تعالى. يوصيكم الله في أولَادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء: ١١).

آپ کے بچیا کوتوبہ کرئی جاہئے اور وُ وسروں کی وُ نیا کی خاطرا پٹی آخرت بر ہا ونہیں کرنی جاہئے۔ بہنوں کا جوحصہ بھائیوں نے لیا ہے وہ ان کے لئے طال تہیں ، ان کولازم ہے کہ بہنوں کووا پس کردیں ، ورندساری عمر حرام کھانے کا وبال ان پررہے گا اور قیا مت کے دن ان كو مجرمًا بهوگا ، والنَّداعلم إ<sup>(١) تقتي</sup>م ميراث كا نقت ميري:

> بمثي بيوه بين بينا بيش ∠ IM IM A

#### جائيدا دميس بيثيول اوربهن كاحصه

سوال:.. مسئلہ بیہ ہے کہ ہمارے والدین کی طلاق ہمارے بجین میں ہوگئی تھی، ہم تین لڑ کیاں ہیں اور ہماری عمریں اُس وفتت ایک، دواور حیارسال کی تھیں، ہمارے وابد نے ہمیں بھی بھی خرچ نہیں دیا۔ مولانا صاحب! ہماری مدا قات اپنے والدے ۲۴ سال کے بعد ہوئی ، اس دفت تک دو بہنوں کی شادی ہوچکی تھی۔ ایک مہینے پہلے ہورے والد کا انتقال ہوگیا ہے، والد صاحب ایک م کان ، ایک ذکان چھوڑ گئے ہین ، جوانہوں نے ہماری چھوچھی کے نام چھوڑ ا ہے ، جس میں پیچاس تو لےسو تا اور نفذی بھی شامل ہے۔ مولا ناصاحب! اب ہماری بھوچھی کہتی ہیں کتم بہنوں کا اس پورے اٹائے میں کوئی حق نہیں۔ انہوں نے ہمارے باپ کی جائید امیں سے ایک یائی بھی نہیں دی۔ ہی رمی بھوپھی'' شارجہ'' میں مقیم ہیں، اور اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوش حال زندگی گز ار رہی ہیں۔ مولانا صاحب! میں بہت ہر بیثان ہوں ، ساری زندگی ہمارے باپ نے ہمیں کچھ بھی نبیس دیا۔ ہماری پھوپھی کا کہنا ہے کہ ساری ج سُدادان کے نام ہے، اوراس میں ہے ، وہم بہنوں کو کوئی حصہ بیں ویں گی۔مول ناصاحب! آپ مجھے بتائے کہ قیامت کے دن ا پے باپ کے لئے کیا تھم ہے کہ جو دُتیا میں اپنی اولا وول کو در مدر کر دیتا ہے اور مرنے سے پہلے ان کوان کا حق نہیں ویتا ، ایسے لوگول کے لئے کیا تھم ہے جوسب کچھ جان ہو جھ کر ذوسروں کے حق پر قبضہ جماتے ہیں؟

جواب:...آپ کے دالد کے ترکہ میں دونتہائی آپ نتیوں بہنوں کا حق ہے، اور ایک تہائی آپ کی پھوپھی کا حصہ ہے۔ آپ کی پھوپھی کا فرض ہے کہاں پوری جا ئیداد میں دونتہائی بیٹیوں کودے دے ،اگروہ ایسانہیں کرتی تواس کی ذیاوآ خرت دونوں برباد

 <sup>(</sup>١) وعن أسس رضي الله عنه قال قال رسول الله صدى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (مشكوة ص:٢٦٦ بـاب الـوصـايا). عن عموو بن يثربي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يحل لإمرىء من مال أحيه شيء إلّا بطيب نفس منه. (شرح معاني الآثار للطحاوي ح. ٢ ص. ١٣ ١٠ كتاب الكراهة، طبع مكتبه حقانيه ملتان).

<sup>(</sup>٢) كما قال الله تعالى: فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. (النساء: ١١). قبال في السراحي. وأما لبنات الصلب فاحوال ثلاث النصف للواحدة والثلثان للإثنتين. (ص: ٨). وأما للأخوات لأب وأمَّ فأحوال خمس ... ... ولهن الباقي مع البنات أو بمات الإبن لقوله عديه السلام إجعدوا الأخوات مع البنات عصبةً. (السراجي ص: ١ ١، باب معرفة الفروض).

ہوجا کمیں گی ،اورالقدتعالیٰ کی ایسی مار پڑے گی کہ دیکھنے والوں کواس بررحم آئے گا...! <sup>(۱)</sup>

# بارہ سال بہلے بہنوں کے قبضہ شدہ حصے کی قبمت کس طرح لگائی جائے؟

سوال:... بھائیوں نے باپ کے انتقال کے بعد بہنوں کی بار اجازت ومرضی کے تمام منقولہ وغیرمنقولہ جائیداد اپنے نام منتقل کرلی اور بہنوں کے جھے کاغذی کتاب میں ورج کر لئے ، کاغذی قیمت کی صورت میں۔ اس طرح بہنول کو شصرف اس جائیدا و منقولہ وغیر منقولہ سے ہونے والی آمدنی ومنافع ہے محروم کیا، جواس سے حاصل ہوتی تھی، بلکہ اس اضافے سے بھی محروم کیا جو کہ مارکیٹ میں اس کی قیمت ہے ہوا، جبکہ ان جا سکیرا دول ہے ہوئے والی آمدنی کا حصہ بہنول کا اتنا تھا کہ ان کے خریعے کا بار بھا سُول پر نہیں تھا ، اگر قیمت لگا بھی لی تھی تو اس کوصرف کا غذی حد تک رکھا اور اس ہیسے کوئسی بھی سر مایہ کاری میں نہیں لگایا ، اس طرح ذَر کی قندر میں کمی کا موجب ہے۔ چنانچے بہنیں بارہ سال مہلے کے ایک رہ ہے جس کی آج ویلیو ۲۰ پیے ہے، قبول تہیں کرتیں، بلکہ بھائیوں سے کہتی ہیں کہ وہ جا ئیدا دہمیں دے دیں اورکل روپہ چوہمیں دے رہے ہیں وہ خود لے لیں۔ ؤوسری بات یہ کہ ماضی میں جب بھی بہنوں نے تقاضا کیا تو خالی جیب و کھا دی اور بھائی اپنی جا ئیدادی مزید خریدتے رہے۔

جواب:...بہنوں کا بیمطالبہ حق بجانب ہے کہ ان کو قیمت نہیں ہلکہ جائندا د کا حصد دیا جائے ، ' ابستہ اگر بہنوں نے اپی خوشی اور رضامندی ہے اپنا حصہ بھائیوں کے ہاتھ فروخت کردیا تھا تو وہ قیمت وصول کرسکتی ہیں ،گر دس برس تک قیمت بھی ادانہ کرتا صریح

#### جائیدادے عاق کردہ بیٹے سے باپ کا قرضہ ادا کروانا

سوال:... باپ نے اپنے بیٹے کوملکیت جائیداد ہے محروم کردیا ہے ، اور اس کو گھر سے نکال دیا ہے ، اس کی وجہ بیہ ہے کہ باپ کا کہنا ہے بیٹے کو کہتم اپنی بیوی کوطلاق دو۔جبکہ بیوی بیٹے کے ساتھ سیجے ہے،اس میں کوئی عیب وغیر ونظر نہیں آتا۔اب باپ یہ کہتا ہے کہ کچھٹر ضد ملکیت کے اُو ہر ہے وہ تم اُ تاروہ ، بیٹا ہر چیز ہے محروم ہے تو کیا بیٹر ضہ بیٹے کے اُو ہرلگ سکتا ہے؟ جواب:...اگر بیوی کاقصور نه ہوتو والدین کا بیرمطالبہ کہ لڑ کا اس کوطلاق وے، ناج تزیبے۔ ۲:...اولا دکو وراثت ہے محروم

<sup>(</sup>١) قال تعالى: يَنَايِها الذين امنوا لَا تَأْكُلُوا أموالكم بينكم بالباطل. (البقرة ١٨٨٠). وفي معالم التنزيل: بالباطل يعني بالربا والقمار والغصب. (ج. ٢ ص: ٥٠). وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألَّا لَا تظلموا! ألا لا يحل مال امرىء إلَّا بطيب نفس منه. (مشكُّوة ص:٢٥٥ باب الغصب والعارية).

 <sup>(</sup>٢) وعلى الغاصب رد العين المغصوبة معاه ما دام قائمًا لقوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى ترد وقال عليه السلام ألا يحل الأحد أن يأخذ مناع أخيه لاعبًا ولا جادًا فإن أحذه فليرده عليه. (هداية، كتاب العصب ج:٣ ص ٢١١).

<sup>(</sup>٣) قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل العني ظلم. (مشكوة ج. اص. ٢٥١). لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي، كذا في البحر الرائق. (عالمكيري ج: ٢ ص.١٢٤، طبع رشيديه كوئته).

<sup>(</sup>٣) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه في شرح السُّنَّة. (مشكوة ص: ١ ٣٢) كتاب الامارة، طبع قديمي كراجي).

کرناحرام ہے،اورمحروم کرنے پربھی وہ وراثت ہے محروم نہیں ہوگا، بلکہ ؤوسرے وارثوں کی طرح'' عاقی شدہ'' کوبھی وراثت مے گی۔ سانہ باپ کے ذمہ جوقر ضد ہو،اگر باپ نا دار مواوراولا دکے پاس گنجائش ہوتو باپ کا قر ضہ ضرورا داکرنا جائے ،لیکن اگر باپ مال دار ہے، قرضہ اواکر سکتا ہے، قرضہ اواکر سکتا ہے، قرضہ اواکر سکتا ہے، قرضہ اواکر سکتا ہے، بیانواس کی موت کے بعد جائیدا دہیں ہوگا۔ (۱)

#### والدصاحب كي جائيدا ديرايك بيني كا قابض موجانا

سوال:...زید بڑا بھائی ہے، نوکری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالٹا ہے، خالد کے انتقال کے بعد ؤوسر ہے بھائی نے ؤکان کھولی، زیداس کوکہتا ہے اس میں میراحق ہے، مگر ؤوسرا بھائی کہتا ہے کہ یہ میری ڈاتی ہے۔ ایسے بی والدص حب کی عکیت سے جوغعہ کلٹا ہے اس میں بھی زید کو حصہ نہیں ویتا اور کہتا ہے کہ میں سب کوخر چہ ویتا ہوں۔ واضح ہو کہ زید کے دو بھائی شادی شدہ جیں، تیسرا بھائی بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، سب ایک گھر میں رہتے جیں بھم شرق صاور فرماویں۔

جواب:...والد کا ترکہ تو تمام شری وارثوں میں شری حصوں کے مطابق تقسیم ہونا جا ہے ، اس پرکسی ایک بھائی کا ق بض ہوجانا غصب اورظلم ہے۔ ہاتی جتنے بھائی کمانے والے ہیں ان کے ذمہ والدہ اور چھوٹے بھائیوں کا خرچہ بفتد رحصہ ہے۔ دُکان میں اگر بھائی نے اپناسر مابیڈ الا ہے تو دُکان اس کی ہے ، اور اگر والد کی جائیداد ہے تو وہ بھی تقسیم ہوگی۔

# والدین کی وراثت ہے ایک بھائی کومحروم رکھنے والے بھائیوں کی شرعی سزا

سوال: ... میرامسئله بیب که جوسامان وغیره وراثت کا ہو، یعنی مال باپ کا گھر پلوسامان جوکائی مقدار میں ہواور دُشمنی اور مخالفت کی بنا پر دو بھائی آپس میں تقسیم کرلیں اور تیسرے بھائی کو علم تک نہ ہو کہ وراثت کا مال تقسیم ہو چکا ہے بھش دُشمنی اور خی افت ک بنا پر تیسرے بھائی کا حق مارلیس ۔ تو برز رگوار! ایسے بھائیوں اور بنا پر تیسرے بھائی کا حق مارلیس ۔ تو برز رگوار! ایسے بھائیوں اور ایسے وراثت کی تقسیم کا خدا تعالی کے نز دیک اور حدیث نبوی میں کیا تھم ہے؟ کیا اس طرح انسان گنبگار نبیس ہوتا؟ اور آخرت میں کیا اس طرح انسان گنبگار نبیس ہوتا؟ اور آخرت میں کیا اس طرح انسان گنبگار نبیس ہوتا؟ اور آخرت میں کیا اس طرح انسان گنبگار نبیس ہوتا؟ اور آخرت میں کیا

جواب:...والدین کی وراثت میں تمام اولا داہے اپنے جھے کے مطابق برابر کی شریک ہے۔ پس دو بھائیوں کو وراثت

<sup>(</sup>١) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرض من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. رستن ابن ماجة ص٩٣٠ ١، باب الوصايا، باب الحيف في الوصايا، طبع نور محمد كراچي).

<sup>(</sup>٣) ثم تقصى ديونه من جميع ما بقي من ماله . . . ثم يقسم الباقي بين ورثته . . إلخ. (سراجي ص٣٠).

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل مه أو كثير نصيبًا مفروضًا. (النساء: ٤). عن أبى حرة الرقاشى ..... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تطلموا، ألا لا يحل مال امرىء إلّا بطيب نفس منه. (مشكوة ج: ١ ص: ٣٢١، ياب الغصب والعارية).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: للرجال نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون مما قل مه أو كثر نصيبًا مفروضًا. (النساء: ٤).

تقتیم کرلینااور تیسرے بھائی کومحروم کروینا نہایت تقیین گناہ ہے،آخرت میں ان کا انجام یہ ہوگا کہ ان کواس سامان کے بدلے میں اپنی نیکیاں دینی ہوں گی، اس لئے ہرمسلمان کواپے گناہوں سے توبہ کرنی جاہئے اورا پسے غاصبانہ وظالمانہ برتاؤے پر ہیز کرتا جاہئے۔

#### حصہ داروں کو حصہ دے کرم کان سے بے وظل کرنا

سوال:...میرامکان جس میں، میں اپنے آٹھ بچوں کے ساتھ (جن میں ایک لڑکا شادی شدہ ہے) رہتا ہوں، مکان میری مرحومہ بیوی کے ماتھ ورج ہے، بیرمکان بیوی مرحومہ کے والد نے عنایت فر مایا مرحومہ بیوی کے والد نے عنایت فر مایا تھا۔ قر آن وسنت کی روشن میں فر ماکیں کہ اس مکان پرمیراحق ہے یانہیں؟ اور کیا میں اس بات کاحق رکھتا ہوں کہ اگر کوئی میٹایا جیڑی بیوی وجہ فساوے تو ان کومکان سے بے وفل کرؤوں؟

چواب:...مکان آپ کی مرحومہ بیوی کا تھ ،اس کے انتقال پر چوتھ کی حصہ آپ کا اور ہاتی تین حصے مرحومہ کی اولا دے ہیں، لژکول کا حصہ لڑکیول ہے دُگنا۔ آپ حصہ دارول کو جھے ہے محروم نہیں کر سکتے ،ان کا حصہ ادا کر کے ان کو بے دخل کر سکتے ہیں۔

#### مرحوم کے مکان پر دعویٰ کی حقیقت

سوال: ... ایک مکان رہائی مرحوم مخف' الف' کے ہاور تا حال تمام سرکاری دفہ تریس ای کے نام پر ہے۔ مرحوم کی ایک بیٹی مساق' ر' تمام سرکاری واجبات اوا کرتی چلی آرہی ہے، اس نے ایک شخص' م' کو یدمکان و تمبر ۱۹۷۵ء پس کرایہ پر دیا تھا (صرف الا ماہ کے لئے ) بیمعالمہ ذبانی ہوا تھا، کیونکہ کرایہ دار کا ابنامکان زیر تعمیر تھا، چند ماہ بعد کرایہ دارا ' م' نے مرحوم' الف' کے ایک وارث ' خ' ' ے تک ۲۹۱ء پس اس مکان کا سوداخر بدوٹر وخت با ما بالا ہی کرلیا، اور بقول کرایہ داراس نے اس سلسلے پس ۱۹ ہزار رو پیدیدیگی ' خ' ' نے یہ سودا کیا تھا وہ بھی فر دری ۱۹۸۸ء پس ادا کیا تھا، اس معاسلے کا کوئی غیر جانبدار گواہ بھی نہیں۔ برتمتی ہے جس وارث یعنی ' خ' نے یہ سودا کیا تھا وہ بھی فر دری ۱۹۸۸ء پس انتقال کر چکا ہے، واضح رہے کہ اس سودے پس مرحوم' الف' کے دیگر وار ثان کا کوئی دخل و واسط شقا، نہ ہی اس سودے کی بذر یعد اخبار تشہیر گی گئی، اور نہ ہی کس سرکاری اوارے پس اس کی رجش یشن ہوئی۔ بعد وام کی جٹی مساق' ' ر' کے ق بیس دیگر وار ثان بھول ادائیں کیا دائیں کیا، اس کی مسلسل خاموثی نے بھی معاہدے کو مشکوک کردیا ہے۔ جبکہ مرحوم کی جٹی مساق' ' ر' کے ق بیس دیگر وار ثان بھول مرحوم وارث' نے ' بھی ۲۵ اور بیار داراس بات پر مصر ہم مرحوم وارث' نے '' بھی ۲۵ اور بیار داراس بات پر مصر ہم مرحوم وارث' نے '' بھی ۲۵ اور بار سی و بیس (جس کی بذر بیدا خبار تشہیر کی جا چکی ہے )۔ اب کرایہ داراس بات پر مصر ہم

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس! قالوا المفلس فيها يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمّتى من يأتى يوم القيامة بصلاةٍ وصيامٍ ركوة، ويأتى قد سبم الله وقلف هذا وأكل مال الله وسفك دم هذا وضوب هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فتيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. هذا حديث حسن صحيح. (سنن جامع الترمذي ج:٢ ص:٢٤، أبواب صفة القيامة، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: فإن كان لهن ولمد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. (المساء: ١٢). قال في السراحي: وأما للزوج فحالتان، النصف عند عدم الولد والربع مع الولد ... الخ. (ص ٤). قال الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء: ١١).

کہ مرحوم وارث'' خ'' سے کئے ہوئے مبینہ معاہرہُ خرید وفروخت پڑنمل درآ مدکیا جائے اوراسے حق ملکیت منتقل کیا جائے ، جبکہ مرحوم '' اغف'' کے بقیدِ حیات وارثان میہ کہتے ہیں کہ: نہ ہم نے کرایدوار'' م' سے کوئی معاہدہ کیا ہے، اور نہ بی ہم نے کوئی رقم پیشگی وصوں پائی ہے، یالی ہے، اور سوال میہ ہے کہ جب مرحوم'' الف'' کی ج ئیدا دمتر و کہ وارثان کے نام بی منتقل نہیں ہوئی تو کسی اور کے نام کیے منتقل کروگی جائے؟

الف:.. آیا مرحوم" الف' کے بقید حیت وارثان ،مرحوم" الف' کے ایک وارث' خ'' جو اُب خود بھی مرحوم ہو چکے ہیں ، سے گئے ہوئے مبینہ مشکوک معاہدے کے یابند ہیں یانہیں؟

ب:...مرحوم 'الف' کی بیٹی مسہ ہ '' ر' اب بیوہ ہو پھی ہے، اوراس کی دویتیم بچیاں ہیں، جو بسبب امر مجبوری رشتہ داروں میں اور کرا بید داروں میں اور کرا بید ان کوکرا بیجی اوائیس کررہے ہیں، حالا فکہ وہ بیوہ ہونے کے باوجود سرکاری واجب ہے اداکر رہی ہیں۔
میں مقیم ہیں ، اور کرا بید دار ، کرا بیاد انہیں کررہا، البغداوہ نا جائز قابض یاغاصب ہے یائیس ؟ نیز غاصب کے لئے شرعی سزا کیا ہے؟
میں میں میں کاری ممال غاصب سے حقّ بدری نہ دِلوانے پر کسی شرعی سز اکے مستوجب میں یائیس ؟
مند وہ رقم (جو ۱۹۷۷ء ہے ۱۹۸۸ء تک ) کرا ہی کہ میں جمع ہے، اس پرزکو ہ واجب الدواہ یائیس ؟

جواب: ...الف مرحوم کے فوت ہوج نے کے بعد بید مکان اس کے وارثوں کا ہے، اوران کی مشترک ملکیت ہے، جس چیز میں کی شخص شریک ہوں اس کو کی آیک شخص و وسرے شرکا ، کی رضا مندی کے بغیر فروخت نہیں کرسکتا ، انہذا کرا بید دار کے بقول'' خ'' نے اس کے ہاتھ جومکان فروخت کیا ہے، بیسودا کا بعدم ہے۔ اوراس کی بنیاد پراس شخص کا بید کوی کرنا کہ میں نے بید مکان خرید لیا ہے، غلط ہے، اوراس کے لئے قبضہ رکھنا حرام ہے، چونکہ تمام وارثان'' الف' مرحوم کی بیٹی کے حق میں اپنے جصے سے دستبردار ہو چکے بین ، اس لئے اس مکان کی تنہا ما لک اب مرحوم کی بیٹی ہے۔ ایک بیوہ کے مکان پر ناچ کر قبضہ کرنا اوراس کا کرا یہ بھی شددینا، بدترین غصب اورظلم لئے اس مکان کی تنہا ما لک اب مرحوم کی بیٹی ہے۔ ایک بیوہ کے مکان پر ناچ بر باد کرد سے گا۔ سرکاری حکام ، بلکہ ہم مسلمان کا فرض ہے کہ بیوہ کی اوراس کے بیتی بچوں کی مدد کریں اوراس غاصب کے ظالمانہ چنگل ہے جب تواگ ہو جو وقد رت کے ایرانہیں کریں گے وہ بھی اس و بال میں شریک ہوں گے۔ '' مرائے کی قم جب تک وصول نہ ہو جائے اس پرز کو قانہیں۔ ''

#### اس بلاث كاما لك كون ہے؟

سوال:...میں (غلام محمد ولد غلام نبی ) نے اپنے بھائی غلام صابر ولد غلام نبی کو گورنمنٹ ہاؤسٹگ سوسائٹ کا پیاٹ حاصل

 <sup>(</sup>۱) قال في البحر الرائق (ج.۵ ص ۱۲۷) (قوله وكل أجنبي في قسط صاحه) أي وكل واحد من الشريكين مموع من
التصرف في نصيب صاحمه لغير الشريك إلا بإذنه.

<sup>(</sup>٢) من رأى منكم منكزًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه إلخ. (مشكّوة ص: ٣٣٦ باب الأمر بالمعروف).

<sup>(</sup>٣) قَالَ رحمه الله الزكوة واجبة .. . إذا ملك نصابًا ملكًا تامًا يحترز من ملك المكاتب والمديون والمبيع قبل القبض لأن الملك التام هو ما اجتمع فيه الملك واليد (الجوهرة النيرة ص: ١١١) ، كتاب الزكوة).

کرنے کے لئے اپنے فریح ہے مجم بنایا، میرا بھائی گورشٹ میں طازم تھا، اس واسطے وہی ممبر بن سکا تھا، سوسائی نے ممبرشپ کی رسید مجھے دے دی، جبکہ میر ہے بھائی غلام صابر نے جھے اس کا وارث مقرر کیا، اورسوسائی آفس کو خطاکھے دیا گیا۔ 1971ء میں سوسائی آفس نے میرے بھائی غلام صابر کو خطاکھا کہ بغر ریو جو تر اندازی زمین کی الانمنٹ کا بندو بست کیا ہے۔ میرے بھائی صاحب نے جھے خطاکھا کہ جھے چتنی زمین ورکار ہواس کے مطابق سوسائی آفس میں روپ پھردی، میں نے وہ ماگز کے پلاٹ کے لئے سوسائی آفس میں بغر دیے بینک ڈرافٹ واپس بھیج ویا اور کھو دیا آفس میں بغر بھیج بینک ڈرافٹ واپس بھیج ویا اور کھو دیا آفس میں بغر بھیج بینک ڈرافٹ روپ کھرو ہے گرا کیک سال بعد میرے کراچی کے چتا پر میرے بھائی غلام صابر کے نام سوس کی آفس نے میرے نام بینک ڈرافٹ واپس بھیج ویا اور کھو دیا آفس نے کہا کہ تعدادا کردی، اور ای پلاٹ کی جزل پاورآ نیا آفس نے کھو بھائی صاحب کی وفات بوگی ، تمام تراخراجات میں نے ادار نی سان سے بھائی صاحب کی وفات بوگی ، تمام کر اور ای بھر بین کے بعد جب پلاٹ پر قبضہ لینے کا دفت آیو توسائی آفس نے کہا کہ تمہارا بھائی وفات باچ کیا ہے ، اس واسطے جزل پاورآ ف اٹارٹی اور دراخت سب ختم ہوگی ، اب وارث صرف اس کے بیوی ہی جیس میں نے تمام وفات باچ کیا ہے ، اس واسطے جزل پاورآ ف اٹارٹی اور دراخت سب ختم ہوگی ، اب وارث صرف اس کے بیوی ہی جیس میں نے تمام وفات باچ کیا ہوت آی کی خدمت میں چیس میں کہ اس پلاٹ کی طالات آپ کی خدمت میں چیش کرد سے جیس ، آپ مہریائی فر ماکر قرآن پاک اور دیٹ کی روشن میں جھے بتا کمیں کہ اس پلاٹ کی طالات آپ کی خدمت میں جیس جود جیں۔

چواب: ... آپ نے حالات کی جو تفصیل دستاویزی حوالوں کے ستھ کھی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو پواٹ آپ کے مرحوم بھائی جناب غلام صابر صاحب کے نام پرلیا گیا وہ در حقیقت آپ کی ملکیت ہے، مرحوم بھائی کا صرف نام استعال ہوا، ور نہ یہ ان کی ملکیت نہیں تھی ، بلکہ اس کی ملکیت آپ کی تھی ، اس لئے مرحوم کی وفات کے بعد بھی شرعا آپ بی اس پلاٹ کے مالک بیں علاوہ ان کی ملکیت آپ کو مختار نامے میں وارث قرار دیا تھا اور متعلقہ اوار نے کو قانونی طور پر اس سے مطلع بھی کرویا تھا، اس لئے اگر ازیں چونکہ مرحوم کی ملکیت ہوتا تب بھی چونکہ مرحوم کی وصیت آپ کے حق بیل تھی ، لہذا وصیت کے تحت یہ پلاٹ آپ بی کو ملتا بالفرض یہ پلاٹ آپ ان کو ملتا ہے۔ بہرحال شرعا آپ اس پلاٹ آپ ان کو ملتا ہے۔ بہرحال شرعا آپ اس پلاٹ آپ ان کو اس کا منتقل کرا سکتے ہیں، وائند اعلم!

مرحوم کا بی زندگی میں بہن کودیئے ہوئے مکان پر بیوہ کا دعویٰ

سوال:...ایک شخص کا ۱۹۷۰ء میں انقال ہوا، جس نے جائیدادلا ہوراور حیدرآ باوسندھ میں کائی جیوڑی تھی۔ مرحوم نے سکی بہن کو ہندوستان ہے ۱۹۲۸ء میں بلایا، جس کورہنے کے لئے مکان حیدرآ بادسندھ میں دیا، جس میں وہ رہتی رہی۔ مرحوم خودلا ہور میں اپنی دو ہو یو یوں اور بچیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ انقال کے بعد دُوسری سب جائیداد بیوا وَل نے فروخت کردی ، اس میں ہیں ہے ایک میروم کے چندسال کے بعد مرحوم کے کوئی اولا دنہیں تھی۔ ہوہ کے مرنے کے بعد دُوسری بیوہ اپنی دولڑ کیوں کے بعد دُوسری بیوہ اپنی دولڑ کیوں کے بعد دُوسری بیوہ اپنی دولڑ کیوں کے

 <sup>(</sup>۱) قال في العالمگيرية: والموصلي به يملک بالقبول فإن قبل الموصى له الوصية بعد موت الموصى يثبت الملک له في
الموصلي به قبضه أو لم يقبضه. (ج: ٢ ص: \* ٩ ء كتاب الوصاياء طبع رشيديه).

ساتھ آکر حیدرآ بادسندھ کے اس مکان بیل آباد ہوگی، وہ مکان جو کہ مرحوم نے اپنی زندگی بیل بہن کو لے کر دیا تھ، اب اس وقت حیدرآ بادسندھ کی جائیداد بیل مرحوم کی بہن ، مرحوم کی بیوہ اور دولڑ کیاں رہتی ہیں، اب بیوہ اس مکان کو بھی فروخت کرنا جا ہتی ہے، جس مکان کو مرحوم اپنی بہن کو دے کر گیا تھا، جبکہ مرحوم کی بہن ۱۹۳۸ء سے حیدرآ بادسندھ کے مکان بیل آباد ہے۔ اب سوال بیہ کے کہ بہن کا بھائی کی جائیداد بیل کو کی حصہ ہے یانہیں ؟ اور اگر ہے تو پوری جائیداد بیل ہے یا صرف اس مکان بیل جس بیل وہ رہتی ہے؟ اور حق ہے تو کتن کتنا ؟ کس کس کاحق وحصہ ہے؟

چواب:..اگرمرحوم کی کوئی نرینداولا ونبیل تھی تو مرحوم کی کل جائیداد ( تجبیز وتکفین ، اوائے قرضہ ج ت اور تہ ئی مال میں نفاذ وصیت کے بعد ) اُڑتالیس حصوں میں تقتیم ہوگی ، تین تین حصے بیواؤل کے ، سولہ ، سولہ حصے دونول لڑکیول کے ، اور باتی ماندو دس حصو اس کی بہن کے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہن ، مرحوم کی بوری جائیداد کے اُڑتالیس حصول میں سے دس حصوں کی ما لک ہے۔ تقسیم کا نقشہ درج ذیل ہے:

يوه يوه بيش بيش بين ۱۰ ۱۲ ۱۲ ۱۹ ۱۹ ۱۹

# کسی کی جگہ پرتغمیر کردہ مکان کے جھکڑے کا فیصلہ س طرح ہوگا؟

سوال:...میری ایک غیرشادی شده از کی بعمر ساز ہے ۱۹۳ سال ہے، میراایک پلاٹ ناظم آباد نبر سیس ۱۳۷ گرکا تھا،
اور اب بھی ہے، اس پر مفلسی کی وجہ ہے صرف دو کم نقیر تھے، میری بیاز کی برطانیہ ہے ایم ایس تی کی ڈگری حاصل شدہ ہے اور
سعودی عرب مدید متورہ میں طازم ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرامکان ہے ، لیکن اس نے اور کچھ بھا تیوں نے ذور دیا کہ '' بین ان گیا، میری و کھیے بھال میں وہ بید بیسی میر نقرف میں
مان گیا، میری و کھیے بھال میں وہ بید بیسی گی اور مکان بنا گیا، پچھدن حساب رکھا، بعد میں بیسوچ کرکہ اگر پچھے بیسہ میر نقرف میں
آئی گیا تو اول و کا بیسہ والد کے لئے جائز ہے، تو حساب چھوڑ دیا۔اور مکان ۱۹۷۸ء میں پورا ہوگیا، اور و کا نیس اور پہلی منزل کرا یہ پوری
ہوئی جیں،اورا و پروائی منزل پر میں مع بیوی بچوں کے رہائش پؤریہوں۔اب وہ لڑی کہتی ہے کہ بیسے مکان پر بہت کم لگائے، نبین کر گے
اور کھا گئے، اور میرا کرا بیسب کھا گئے، حساب نہیں رکھا، اور حساب ندر کھنے کا بنیادی الزام بدویا نتی اور فہن ہے، اور تاگفتنی گائی اور
گذرے گندے کندے خط بچھے لکھے،اور بچھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مکان میرے نام ہے، کہتی بیں کہ کلومیر میرا کہا ہے اور مکان سے اور سان

<sup>(</sup>۱) كما قال الله تعالى قإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. (البساء: ۱۲). وأما للمزوجات .. الثمن مع الولد أو ولد الإبن وإن سفل (سراجي ص: ٤، باب معرفة الفروض). قال الله تعالى، فإن كن نساءً قوق ثنتين فلهن ثلثا ما ترك. (البساء ۱۱). وأما لبنات الصلب ... الثلثان للإثنين فصاعدة. (سراجي ص: ١٨، باب معرفة الفروض). وأما للأخوات لأب وأم فأحوال خمس .. إلخ. ولهن الباقي مع البنات أو بنات الإبن لقوله عليه السلام اجعلوا الإخوات مع البنات عصبة. (ص: ١١).

نہیں۔ میں کہتا ہوں: تمہارا پیبہ ضرور لگاہے، جتنا لگاہے اس سے زائد مالیت کا حصہ وصول کرلو، مگروہ مکان کوشرا کت میں نہیں رکھنہ چاہتی ہیں۔ در یافت طلب امریہ ہے کہ جورقم اس کی میرے نظرف میں آگئی کیا وہ حقوق العباد ہے؟ اور عندا بقد میں ؤین دار ہوں؟ جبکہ میں نے بنوائے اور دوڑ ڈھوپ کا کوئی معاوضے نہیں لیا۔ یہ پڑھے لکھے گھرانے کا حال ہے، مجھے ایسے خطوط کھتی ہے جوار ذل سے ار ذل انسان بھی اپنے باپ کوئییں لکھتا کہتی ہیں کہ مکان سے نگل جاؤ، جہال جا ہے رہو، سڑک پر رہو، اور تین سال کا پچھلا دو ہزار روپ کے حساب سے کراید دو سمجھ نہیں آتا کہ کی کروں؟ براہ کرم شرکی لحاظ ہے کوئی فیصلہ صادر فرمادیں۔

() جواب:...صاحبزادی کا بیسه آتا تقا، آپ نے اپنا ( لینی اپنی اوراد کا ) سمجھ کرخرج کیا ہے، آپ پر اس کا کوئی معاوضہ نہیں۔ مکان کی عمرت آپ کی صاحبزادی کی ہے، اور زمین آپ کی ، اس کا شرق تھم یہ ہے کہ اگر مصالحت کے ذریعے کوئی بات سطے ہوجائے تو اس کے مطابق عمل کیا جائے ، ورند آپ اس کو کہد سکتے ہیں کہ اپنا مکان اُٹھ نے اور آپ کی جگد خالی کردے ، اور شرعا اس کوآپ کی جگد خالی کرنی لازمی ہے۔

آپ نے جو پڑھے کھے گھرانے کی شکایت ہے، وہ نضول ہے۔ بیعلیم جدید کا اثر ہے، بیول بوکر جو شخص آموں کی تو قع رکھتا ہے، وہ احمق ہے...!

# مرحومه کاتر که خاوند، مال باپ اور بیٹے میں کیسے قسیم ہو؟

سوال: ... عرض یہ ہے کہ میری شادی مؤرخہ ۲۶ رجون ۱۹۹۱ء کو ہوئی، شادی کے گیارہ ماہ بعد مؤرخہ ۱۹ اورکی کی درمیانی رات کوتقر بیا تین ہے میری ہوئی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، زیگل کے تقر بیا ساڑھے چھ گھنٹے بعد ۱۹ ارک ۱۹۹۳ء کوجیج تقر بیا ساڑھے نو ہے میری ہوئی اپنے مال جھ میری ہوئی کے والد ساڑھے نو ہے میری ہوئی اپنے مال چھ میری ہوئی ہے والد اور اس کے بھائیوں نے میرے گھر آکر جہیز واپس کرنے کا مطالبہ کیا، مجھے جہیز واپس کرنا چاہئے بیانہیں؟ جبکہ میرا بچہ اور میرے والد بن حیات ہیں، میری ہوئی کے والد بن حیات ہیں، میری ہوئی کے والد بن جی حیات ہیں۔ مندرجہ بالاصورت حال میں مجھے کیا کرنا چاہئے؟ قر آن وسنت کی روشن میں جواب سے مستقید فرما کیں۔

جواب:...مرحومه کا جہیز اور اس کا تمام تر که ۱۲ حصول پرتقتیم ہوگا، ان میں سے ساجھے شوہر کے، وو دو حصے مال باپ

 <sup>(</sup>۱) عن جابر أن رجلًا قال: يا رسول الله! إنّ لي مالًا وولدًا وإنّ أبي يربد أن يحتاج مالي قال: أنت ومالك الأبيك. (هداية ج: ۲ ص: ۵۱۵).

 <sup>(</sup>٢) قال في البحر الرائق (أو يوضى بتركه فيكون البناء والغرس لهذا والأرض لهذا) يعنى إذا رصى المؤجر بترك البناء والغرس لا يلزم المستأجر القلع (ج: ٤ ص: ٣٠٩). وقال أيضًا (فإن مضت المدة قلعها وسلمها فارغةً) لأنه لا نهاية لهما ففي إبقائهما إضرار بصاحب الأرض فوجب القلع (ج: ٤ ص: ٣٠٥).

٣) وأما للزوح .. .... الربع مع الولد أو ولد الإبن وإن سفل. (سراجي ص: ٤، باب معرفة الفروض).

کے ، اور یاتی ۵ مصے بچے کے ہیں۔ تقسیم کا نقشہ ورج ذیل ہے:

شوہر مال

مرحومہ کے والدین کا جہیز واپس کرنے کا مطالبہ غلط ہے، مان باپ د ونول کا ایک تہائی حصہ ہے، اگر وہ چاہیں تو لے لیس، جا بي تو بح كے لئے جھوڑ ديں۔

#### دا دا کی جا ئیدا دمیں بھو بھی کا حصہ

سوال:...ایک میری سطّی پھوپھی ہیں، وہ چے ہتی ہیں کہ آ دھی زمین جھے میں کیں تی جبکہ پہلے عدالت و پیواری کے کا غذات میں اپنانام ورج نہیں کرایا تھا،اب پھوچھی مجھ سے زمین کا حصہ لیمنا جا ہتی ہیں مفتی صاحب! شریعت میں کتنا حصہ پھوچھی کو آتا ہے؟ جواب :.. آپ ك داداك جائيداديس آپ كى پھوچھى كاحق آپ كے والدمرحوم سے نصف ہے، ليعنى داداكى جائیداد کے تین جھے ہوں گے، دو جھے آپ کے تھے، اور ایک حصہ آپ کی پھوچھی کا، دادا کی جائیداو کا ایک تہائی حصہ اپنی

# وا داکے تر کہ میں دا دی کے چیاز ا دبھائی کا حصہ

سوال:... آزاد کشمیر میں میرے دا داکی زمین ہے گاؤں میں جو کہ ۱۰ کنال تھی ، کچھ تو میں نے ۱۰ سال پہلے فروخت کر دی تھی اور کچھ باقی ہے، آج سے تقریباً • ۴۵،۴ سال پہلے کی بات ہے،میری سنگی دادی کا انتقال ہوگیا،تو میرے داوانے ڈوسری شادی کر لی اور پھر پچھسال بعدمیرے دا دا کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر پچھ بی سال بعدمیرے والد کا بھی انتقال ہو گیا، اور میری سوتیلی دا دی جو کہ بیوہ ہوگئی تھی بعد میں میری موجود گی میں ۲۵ سال پہلے فوت ہوئی۔میرے دادااورسو تیلی دادی کی کوئی بھی اولا دنہیں ہوئی ،اور سو تیلی دادی کا ایک سگا بھائی تھا جو کہ ۵ سرل پہلے نوت ہو گیا ، اور اس کے بیٹے بھی ہیں ، اور آج تک انہوں نے میرے سے سوتیل وادی کے حصے کی بات نہیں کی الیکن سوتیلی دادی کا ایک چھاڑا و بھائی ہے،اس نے عدالت و پٹواری کے کاغذات میں میری سوتیلی دادی کا نصف حصہ یعنی آ دھی زمین اسینے نام پر کی ہوئی ہے، اور اب استنے سال کے بعدوہ میرے سے وصول کرنا جا ہتا ہے، اور میری دامدہ مجھی ہیں جو کہاب تیسرے نکاح میں ہے، اور میرے بھی بیچے بیوی ہیں۔مولا نا صاحب! شریعت میں کتنہ حصہ سوتنگی دادی کے اس چپازاد بھائی کوملتاہے؟

<sup>(</sup>١) والبويه لكل واحد منهما المدس مما ترك إن كان له ولد (النساء ١١). والعصبة كل من يأخذ ما أبقته أصحاب الْقرائض. (سراحي ص: 4).

والعصبة كل من يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائص. (٢) وأما لبسات الصلب فأحوال ثلث ثلاث النصف للواحدة (سراجي ص:٣-٨، باب معرفة القروض، طبع المصباح).

جواب:...جوصورت مسئلہ آپ نے لکھی ہے، اس جائیداد میں آپ کی سوتیلی دادی کے بچی زاد بھائی کا کوئی حق نہیں بنآ، آپ کی دادی مرحومہ کا دارث اس کا حقیقی بھائی تھا، اس کی موجو دگی میں چچازاد بھائی وارث نہیں ہوتا۔ اس نے جو کاغذات میں نصف جائیدادا ہے نام کرالی ہے بیشر عاً ناجائز اور حرام ہے، اس کا فرض ہے کہ اس ج ئیداد سے دستبر دار ہوجائے ورندا پنی قبراور آخرت گندی کرےگا۔

آپ کے دادا کی جائیداد میں آٹھواں حصہ آپ کی سوتیلی دادی کاحق تھا، ''اور سوتیلی دادی کے انتقال کے بعد اس کا بھائی اس حصے کا وارث تھا، اگر بھائی نے حصہ نبیس لیا تو پچیازاد بھائی کو حصہ لینے کا کوئی حق نبیس۔

مرحوم کی ورا ثت کیسے تقسیم ہوگی ؟ جبکہ ور ثاء میں بیوہ ،لڑکی اور حیا رہبنیں ہوں

سوال: میری اولے بدلے کی شادی \* ۱۹۸۹ ویل ہوئی، میرے فاوند کا انقال ۱۹۸۴ ویل سعودی عرب میں ایکیڈنٹ کے ذریعے ہوا، میری ایک بیٹی ہمال کی ہے، میرے فاوند کی بینک (پنجاب) میں تقریباً \* • • ، ۵ اروپ کی رقم جمع ہے۔ میرے ساس اورسرانقال کر گئے ہیں، کوئی و پورنہیں ہے، ہم نندیں ہیں، جن میں دوہوہ ہیں، اوران کی اولا دکی شادی بھی ہوچگ ہے۔ میرے فاوند گھر میں سب سے چھوٹے ہیں، کوئی و پورنہیں ہے، ہم نندیں ہیں، جن میں معودی عرب کی حکومت ہے ۱۹۸۴ء سے خط و کتابت جاری ہے، ان کی تمام طلبیں پوری کردی ہیں، کیکن ابھی تک رقم نہیں لی ۔ اس کے علاوہ جن مہر میں شاوی ہے موقع پر میرے فاوند نے مکان لکھ کر دیا تھا، اس کے علاوہ ہیرے سرکا مکان جس میں میری ایک نند ( بیوہ ) رور ہی ہے، اس مکان کی تقیم کس طرح ہوگی؟ میرے فاوند کے انتقال کے بعد سے میں اپنی والدہ کے ہاں رہ رہی ہوں، کیونکہ ان سے نبیل ہیں، اور تقریباً دی سال سے ان سے بات چیت نہیں ہیں، اور تقریباً دی سال سے ان سے بات چیت نہیں ہیں، اور تقریباً دی سال سے ان سے بات چیت نہیں ہیں، اور تقریباً دی سال سے ان سے بات چیت نہیں ہیں، اور تو بینیا ہیں، وارد یہ بین بین وارد یہ بین میں دیائش پذیر ہیں، خاوند کے انتقال کے بعد ایھی تک میں نے شوری نہیں گی۔

ا:... پنجاب میں ایک بینک میں • • • ۵، ۱ روپے کی رقم کی تقسیم۔ ۲:...ایکسیڈنٹ کی رقم میں کس کا حصہ بنرائے؟

m: ... جن مهر میں جومکان لکھ کردیا ہے ، کس کا حصہ ہے اور کتنا ہے؟

تهني بسرك مكان ميں ميراكتنا حصه ہے؟

جائدادآ مانی ہے جھے کس طرح ال عتی ہے؟ تا کہ جھے عدالت کی طرف ندجانا پڑے آسان حل بتا کیں۔

(١) أما العصبة بنفسه فكل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وهم أربعة أصاف جزء الميت وأصله، وجزء أبيه،
 وجزء جده، الأقرب فالأقرب يرجحون بقرب الدرجة، أعنى أو لهم بالميراث .... .. ثم جزء أبيه أى الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا ثم جزء جده أى الأعمام ... إلخ. (سراجي ص: ١٠) ، باب العصبات).

(۲) وللمرأة من ميراث زوجها الربع إذا لم يكن له ولد، ولا ولد إبن، فإن كان له ولد أو ولد إبن، وإن سفل فلها الثمن،
 وذالك لقول الله تعالى: ولهن الربع مما ترتكم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. (شرح مختصر الطحوى ج: ٣ ص: ٨٣، باب قسمة المواريث، طبع دار البشائر الإسلامية، بيروت).

جواب:...آپ کے شوہر نے جومکان آپ کوئل مہر میں لکھ دیا تھا، وہ تو آپ کا ہے، اس میں تقییم جاری نہیں ہوگی۔ اس مکان کے ملاوہ آپ کے مرحوم شوہر کا کل تر کہ ۳۲ حصوں پرتقیم ہوگا، جن میں سے ۳ جھے آپ کے، ۱۲ جھے آپ کی بیٹی کے، اور تین تمن جھے مرحوم کی جاروں بہنول کے۔ تقییم نقشہ ہیہے:

> يوه بيني يهن بهن بهن س ١٦ س س س س س

پندرہ ہزار کی رقم ہیں آپ کا حصہ ہے: ایک ہزار آٹھ سو پھیٹر روپ (۱٫۸۷۵)، آپ کی بیٹی کا حصہ ہے سات ہزار پانچ سو روپ (۱٫۵۰۰)، آپ کی بیٹی کا حصہ ہے سات ہزار پانچ سو روپ (۱٫۵۰۰) اور مرحوم کی ہر بہن کا حصہ ایک ہزار جارسو چھرو پہنچین پیلے سے (۱٫۵۰۲ مرحوم شوہر کے سلسلے ہیں سے گھواں حصہ آپ کا، رقم آپ کے مرحوم شوہر کے سلسلے ہیں سے گھواں حصہ آپ کا، نصف حصہ آپ کی بیٹن کا، اور باقی ماندہ رقم مرحوم کی بہنوں پرتقسیم ہوگی۔

اگرآپ کے شوہر کا انقال آپ کے سرکی زندگی ہیں ہو گیا تھا تو سسر کے مکان ہیں آپ کا اور آپ کی بیٹی کا کوئی حق نہیں، وہ مکان آپ کی نندوں کو ملے گا، اور اگر آپ کے سرکا انقال آپ کے شوہر سے پہلے ہوا تو اس مکان کی قیمت کے ۱۹ جھے کئے جائیں گے، ان میں سے آپ کے ۱۳ جھے، آپ کی بیٹی کے ۱۲ جھے، اور آپ کی ہرنند کے ۱۹ جھے ہوں گے۔ تقسیم میراث کا نقشہ ہے:

بيوه يني بين بين بين بين سم ١٦ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩

# مردے کے مال سے پہلے قرض ادا ہوگا

سوال:...میرے بھائی کی شادی ۱۹ رخمبر ۱۹۸۰ء کوہوئی، اور دومہینے بعد یعنی ۲۸ رنومبر کواس کا انتقال ہوگیا۔میرے بھائی نے مرنے سے پہلے ۱۳ تو لے بحوز پورات بنوائے تھے اس کی پچھر تم اُدھار وین تھی،میرے بھائی نے دومہینے کا وعدہ کیا تھا،کین وہ رقم اداکر نے سے پہلے اپنے خالق حقیق سے جاملہ آپ قر آن وسنت کی روشن میں جواب دیں کدر تم کڑکے کے والدین اداکریں کے یا کڑکے کے بنائے ہوئے زپورات میں سے وہ رقم اداکر دی جے ؟ اور وراثت کی تقسیم کس طرح ہوگی جبکہ مرحوم کی بیوہ تمل سے بے؟ حواب:...اگرآپ کے مرحوم بھائی کے ذمہ قرض ہے تو جوز پورات انہوں نے بنوائے تھے ان کوفر وخت کر کے قرض ادا

<sup>(</sup>۱) اعلم ان المهر يجب بالعقد ... . ثم يستقر المهر بأحد أشياء ثلاثة أما بالدخول أو بموت أحد الزوجين . إلغ ـ البناية شرح الهداية ج: ٢ ص: ١٦٣ ا ، كتاب النكاح، باب المهر، طبع حقانيه).

<sup>(</sup>٣) وأما للزوجات ...... الثمن مع الولد أو ولد الإبن وإن سفل، وأما لبات الصلب فأحوال ثلاث النصف للواحدة. وأما الأخوات لأب وأم فأحوال خمس .... . ولهن الباقي مع البنات أو بنات الإبن ... إلخ لقوله عليه المملام اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. (سراجي ص ١٠٨٠ ، ١ ، ١١ معرفة الفروض، فصل في النساء).

کرنا ضروری ہے، والدین کے ذمینیں۔وہ زیورات جس کے پاس ہول وہ قرض ادانہ کرنے کی صورت میں گنجگار ہوگا۔ مردہ کے مال
پرنا جائز قبضہ جمانا ہوئی تنظین بات ہے، مرحوم کی مملو کہ اشیاء میں (ادائے قرض کے بعد) ورافت جاری ہوگی ، اور مرحوم کے بچے کی
پیدائش تک اس کی تقسیم موقوف رہے گی ، اگر اڑکے کی پیدائش ہوئی تو مرحوم کا کل تڑ کہ ۲۳ حصوں پرتقسیم ہوگا، چارچار جھے والدین
کے، تمین جھے بیوہ کے ، اور باتی تیرہ جھے اڑکے کے ہوں گے ، اور اگر اڑکی کی پیدائش ہوتو بارہ جھے اڑکی کے ، قین بیوہ کے ، چار مال کے
اور پانچ باپ کے۔ تقسیم میراث کی دونوں صور تو ل کا نقشہ حسب ذیل ہے :

مها چېلی صورت:

بيوه والد والده الزكا (حمل) بيحا كي س س سم سم سما محروم

دُ وسري صورت:

یوه والد والده لژکی (ممل) بیمائی ۳ ۵ م ۱۲ م ۱۲ محروم

#### بیٹے کے مال میں والد کی خیانت

سوال:...مير برا بي بون بون بي مي كي ني كرا جي بين يورپ جانے سے پہلے كاغذات امانت ركھ مير بيان، والد لا ہور سے آئے ہوئے ہوئے ان كومعلوم ہوا تو كاغذات انہوں نے جھ سے ليے ئے ، بين مجھا ديكھنے كے لئے ہيں، واپس كرديں گے، گر انہوں نے واپس ديے سانكاركرديا، كيونكدان كى رقم بنتی ہے بھائى پر ، فر مانے لگے: جب تك رقم نہيں د ہے گا ، كاغذات نہيں وُول گا۔ مزيد فر مايا كہ: باپ كويت حاصل ہے كہ اولا دكى اجازت كے بغير چا ہے استعمال كر ، فروخت كر سے جب بھائى يورپ سے آيا تو اس نے امانت ركھے ہوئے كاغذات طلب كے ، ميں نے صورت حال ہملائى، تو وہ كہنے لگے كہ: '' اگر والد ساحب كى رقم ميرى طرف بنتی ہے تو جھ سے براور است بات كريں، اور كاغذات ميں نے آپ كے پاس بطور امانت ركھے ہے ان كى واپسى تمہارى ذمدوارى ہے، واپس لا وَ۔' اب سوال بيہ كہ باپ كوية تن حاصل ہے كہ بيٹے كى امانت ميں (خواہ وہ امانت وُوسر سے بيٹے كى ہو) خيانت كى جائے ہے ، واپس لا وَ۔' اب سوال بيہ كہ باپ كوية تن حاصل ہے كہ بيٹے كى امانت ميں (خواہ وہ امانت وُوسر سے بيٹے كى ہو) خيانت كى جائے ہے ، واپس لا وَ۔' اب سوال بيہ كہ باپ كوية تن حاصل ہے كہ بيٹے كى امانت ميں (خواہ وہ امانت وُوسر سے بيٹے كى ہو) خيانت كى جائے ہے ، واپس لا وَ۔' اب سوال بيہ كہ باپ كوية تن حاصل ہے كہ بيٹے كى امانت ميں (خواہ وہ امانت وُوسر سے بيٹے كى ہو) خيانت كى جائے ہے ؟ كيا ايبا باپ حن سلوك كاستی ہے؟ براو كرم بنا ميں كہ ہم

جواب:...والدكوية تنبيل تفاكه بھائى كے ضرورى كاغذات جواس نے دُوسرے بھائى كے پاس بطورامانت ركھواے تھے، لے لے ، اور كيے كہ چونك اس لڑكے پرميرا قرض ہاس لئے ميں بيكاغذات ليتا ہوں ۔ والدكو جا ہے كہ اپنا قرض بينے سے وصول

<sup>(</sup>١) قال علمالنا رحمهم الله تعالى تتعلق بتركة الميت حقوق أوبعة مرتبة الأوّل يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غير تمذير ولًا تقتير ثم تقصي ديونه من جميع ما يقي من ماله ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين. (سراجي ص:٣).

 <sup>(</sup>٣) قال في العالمگيرية: يوقف جميع التركة إلى أن تلد لجواز أن يكون الحمل إبنًا. (ج ٢ ص. ٢ ٩٩، كتاب الفرائض).

کرے اور کاغذات اس بیٹے کو واپس کردے جس سے لئے تھے، تاکہ وہ امانت واپس کرسکے۔ والدنے بیمسئد بھی غلط بتایا کہ باپ کو بیٹ کا مال لینے یا اس کوفر وخت کرنے کا حق ہے۔ مسئدیہ ہے کہ والدا گر حاجت مندا ورضر ورت مند ہوا وراس کے پاس پھھ مال نہ ہو،اس صورت میں بیٹے کا مال لے سکتا ہے تاکہ تر راوقات کرسکے، ہرصورت میں والدکو بیتن حاصل نہیں۔

#### ہیوہ کے مکان خالی نہ کرنے کا موقف

سوال:...ایک شخص کا انتقال ہو گیا، مرحوم کے مکان پراس کی بیوی کا قبضہ ہے، اور مرحوم کے نام بینک میں کیش رقم بھی ہے، گھر میں استعمال کا سامان بھی ہے، مرحوم کا ایک لڑکا اور دولڑکیاں ہیں، اور مرحوم کی والدہ، تین بہنیں اور چور بھائی بھی بقید حیات ہیں، اور اب مرحوم کی بیوی کہتی ہے کہ میں بیر مکان کی صورت کا لینہیں کروں گی۔ ہاں کیش رقم اور مکان کی قیمت ملا کرشر کی طور پر وراشت تقسیم کردو اور کیش جو مجھے اور میرے بچول کو ملے گا وہ مکان کی قیمت سے کاٹ کرتم مال، بھ ٹی اور بہن آپس میں تقسیم کردو کی مرحوم کی اہلیہ کا یہ موقف صحیح ہے؟ واضح ہو کہ کیش کی ساری تفسیلات کہاں کہ بی اور کس بینک میں ہے صرف مرحوم کی بہن اور بھائی کو معلوم ہے۔

جواب:...مرحوم کاکل ترکہ ۹۶ حصوں پرتقشیم ہوگا ،ان میں ہے ۱۶ جھے مرحوم کی والدہ کے (لیمنی چھٹہ حصہ) ، ۱۲ جھے اس کی بیوہ کے (لیمنی آٹھوال حصہ) ، کے ا ، کے احصے دوٹوں لڑکیوں کے ،اور ۴۳ جھے لڑکے کے بیں مرحوم کے بھائی بہنوں کو پچھے نہیں ملے گا۔ (۳)

ہیوہ کا بیمونف سیحے ہے کہ والدہ کا حصہ بینک کیش میں ہے دے دیا جائے ،اس سے اور اس کے بچول سے مکان خالی نہ کرایا جائے۔ تقسیم میراث کا نقشہ درج ذیل ہے:

> بيوه والده بيثي بيثي بيثا ۱۴ کا کا کا سم

#### تر کہ میں ہے شاوی کے اِخراجات نکالنا

سوال:... ہمارے والد کی مہلی بیوی سے دولڑ کیاں ایک لڑکا ہے، پہلی بیوی کی وفات کے بعد وُوسری بیوی سے سات

(١) قال في البحر الرائق. ويجب رد عيمه في مكان غصبه لقوله عليه الصلوة والسلام؛ على اليدما أخدت حتَى ترد أي على صاحب اليد. (ج:٨ ص: ٢٣ ١، كتاب العصب، طبع دار المعرفة، بيروت).

(۲) ويجب على الرجل الموسر أن ينفق على أبويه . . . إذا كانوا فقراء ولو قادرين على الكسب وقال
 عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك الأبيك إلخ (الفقه الحنفي وأدلته ج: ٣ ص: ٢٨٥، كتاب النفقات).

(٣) ولو أحرجت الورثية أحدهم عن عرض أو عقار بمال أو عن ذهب بفضة أو على العكس صح قلّ أو كثر، حملًا على المبادلة. (البحر الرائق ج. ٤ ص: ٢١٠، باب الصلح في الدين، فصل في صلح الورثة، طبع دار المعرفة، بيروت).

لڑکیاں ایک لڑکا ہے، تین لڑکیوں اور ایک لڑکے کی شادی ہاتی ہے۔ دیمبر ۱۹۹۳ء میں والدص حب کی وفات کے بعد والدہ صاحبہ کا کہنا ہے کہ والد نے جو پکھے چھوڑ اہے اس میں سے غیر شاد کی شاد کی شاد کی ہوگی ، اس کے بعد وراشت تقلیم ہوگی۔ ائے۔۔وراشت کب تقلیم ہونی جاہے؟

٢:...كياورا ثت ميں ہے غيرشاد كى شده اولا دے اخراجات نكالے جا سكتے ہيں؟

چواہ نہ بہارے والد کے انتقال کے ساتھ ہی ہروارث نے نام اس کا حصہ نتقل ہو گیا بقسیم خواہ جب جاہیں کرلیں۔ (۱) ۲نہ ، چونکہ والدین نے باقی بہن بھائیوں کی شادیوں پرخرج کیا ہے، اس لئے ہمارے یہاں یمی رواج ہے کہ غیرش دی شدہ بہن بھائیوں کے اخراجات نکال کر ہاتی تقسیم کرتے ہیں۔

دراصنی باتی بہن بھائی والدہ کی خواہش پوری کرنے پرراضی ہوں تو شادی کے اخراج ت نکال کرتقتیم کیا جائے ،اگرراضی نہ ہوں تو پوراٹر کے تقتیم کیا جائے ، 'کیکن شادی کا خرچے تمام بہن بھائیوں کواہیے حصوں کے مطابق ہر داشت کرنا ہوگا۔

# غیرمسلموں کی طرف سے والد کے مرنے پردی ہوئی رقم کی تقسیم سطرح ہو؟

سوال: ... میرے والدص حب کا انتقال بحری جہاز کے ایک حادثے میں ہوا تق، وہ ایک غیر سلم اور غیر ملکی کمپنی کے جہاز میں ملازم تھے۔ ان کی کمپنی نے تلائی جان کے طور پر پچھر تم بھجوائی ہے، جو کہ جمیں پاکتانی مدائت کے ذریعہ اسلامی شریعت کے مطابق میں ملازم تھے۔ ان کی کمپنی نے تلائی جان کے طور پر پچھر تم مطابق میں ہے۔ جس مطابق میں کے اور دالدہ پر شمل ہے۔ کمپنی نے بیر قم کمپنی کے قانون کے مطابق بھیجی ہے۔ جس کے تحت والدہ کا اور سب سے چھوٹے کا حصہ جو کہ نا بالغ ہے سب سے زیادہ ہوتا ہے، ہرایک کے نام کے ساتھ اس کے جھے کی واضح صراحت کردگ گئی ہے، جبکہ عدالت بیر تم ہمیں شریعت کے مطابق و مراحت کردگ گئی ہے، جبکہ عدالت بیر تم ہمیں شریعت کے مطابق و مراحت کردگ گئی ہے کہ اس رقم کی تقسیم کمپنی کے تعین کردہ طریقے ہے ہوئی چاہئے یا اسلامی شریعت کے مطابق ؟

جواب :...اسلامی شریعت کے مطابق ہونی جا ہے۔

#### کیا میراث کا مکان بہنوں کی اجازت کے بغیر بھائی فروخت کرسکتا ہے؟

سوال: کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسئلۂ میراث ہیں جس میں کہ ہم چے بہنیں اور ایک بھائی ہے، وامدین نے وراثت ہیں ایک دومنزلہ مکان چھوڑا ہے، والداور والدہ دونوں انقال کر چکے ہیں، مکان کی اصل وارث میری والدہ تھیں، ہماری چار بہنوں کی شادی ہوچکی ہے، اور دو بہنیں کنواری ہیں، بھائی بھی شادی شدہ ہیں، مکان کو بھائی نے کرایہ یر دیا ہوا ہے، کیاوہ ہم بہنوں کی مرضی کے خلاف مکان کے علاوہ مکان کے کرایہ ہیں۔

 <sup>(</sup>۱) والإرث في اللغة الـقاء و في الشرع إنتقال مال العير إلى الغير على سبيل الخلافة (عالمگيري ح: ٢ ص:٣٣٤).
 (٢) ثم تـفذ وصايا من ثلث ما يبقى بعد الكفن والدين إلا أن يجيز الورثة أكثر من الثلث ثم يقسم الباقي بين الورثة على سهام الميراث. (عالمگيري ح ٢٠ ص ٢٠٠). كتاب الفرائض، رد المحتار ج. ٢ ص ٢٠٢، كتاب الفرائض).

بھی ہم بہنوں کا حصہ ہے یانہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں ہم سب کا الگ الگ حصہ کیا ہوگا؟

بهای متن متن متن متن متن متن متن ۲ ا ا ا ا ا ا

 <sup>(</sup>١) قال في العالمگيرية وإذا إحتالط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للاس مثل حظ الأنثيين. (ح ٦ ص:٣٣٨، كتاب الفرائض، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٢) فشركة الأمالاك العين يرثها الرجلان ... وكذا ما وهب لهما ... ولا يجوز لاحدهما أن يتصرف في
نصيب الآخر إلا ببإذبه وكل واحد مهما في بصيب صاحبه كالأحبى لأن تصرف الإنسان في مال عيره لا يجوز إلا بإذبه أو
ولايته (الجوهرة النيرة ج: ١ ص ٢٨٧، كتاب الشركة، هداية ص. ٢٢٣، كتاب الشركة).

# وراثت کے متفرق مسائل

#### مقتولہ کے دارتوں میں مصالحت کرنے کا مجاز بھائی ، والدہ یا بیٹا؟

سوال: جنم قیدی بکراپی مقتوله بیوی کے در ۴ ء سے سلح کرنا چاہتا ہے، گر ہر فر دکہتا ہے کہاصل دارث ہیں ہول، وُ دسرے سے بات مت کرو۔مقتولہ کا بھائی، والدہ، میٹازندہ ہیں، گر والدفوت ہو چکا ہے،اب ان تینوں میں سے شرعاً جائز، تقیقی اور بڑا وارث کون ہے؟

جواب:...مندرجه بالاصورت میں مقتوله کا بیٹا سلح کا مجاز ہے، بینے کی موجود گی میں بھائی وارث نہیں۔

#### کیااولا دے نام جائیدا دوقف کرنا جائز ہے؟

سوال:...کیااسلام میں وقف اولا دکا قدنون جائز ہے؟ لیعنی کیااسلام کسی مخف کواجازت دیتا ہے کہ وہ اس قانون کے ذریعہ اپنے جائز دارثان لیعنی بیٹے، بیٹیوں، پوتے، پوتیوں کی موجودگی میں بلاجواز ان کواپنے حقوق وراثت ( ملکیت، رہن رکھن، فروخت کرنا) ہے محروم کردے؟

جواب:...' وتف ِاولا د''کے قانون کا آپ کی تشریح کے مطابق مطلب نہیں سمجھا ،اگریہ مطلب ہے کہ وہ اپنی جائیداد بحقِ اولا دوقف کر دے توصحت کی حالت میں جائز ہے ،مرض الموت میں سیجے نہیں۔ اگر سوال کا منشا کچھاور ہے تو اس کی وضاحت کی جائے۔

#### مشترک مکان کی قیمت کا کب سے اعتبار ہوگا؟

سوال:..اس ونت ہمارے گھر میں ایک ماں ، کنواری بہن ، اور ہم دو بھائی رہتے ہیں ، شادی شدہ دو بہنیں الگ رہتی ہیں۔ والد کی حیات میں (۱۹۷۳ء میں ) اس مکان کے ۸۰ ہزار روپ ل رہے تھے ، ہم دونوں کے تقمیر کردینے پراب بید مکان تین لا کھ میں فروخت ہونے والا ہے ، ہم دوشادی شدہ بہنول اور کنواری بہن کو ۸۰ ہزار کی تقسیم کرنے پر تیار ہیں ،لیکن وہ اس کے بجائے تین لا کھ ک

 <sup>(</sup>١) قال في السراجي الأقرب فالأقرب يرحجون بقرب الدرجة أعنى أولهم بالميراث جرء الميت أي الينون ثم بنوهم وإن سفلوا. (سراجي، باب العصبات ص:٣١).

 <sup>(</sup>۲) مريض وقف دارًا في مرض موته فهو حائز إذا كان يحرج من ثلث المال، وإن كان لم يحرح فأحازت الورثة فكذلك
 وإن لم يحيزوا بطل في ما زاد على الثلث. (عالمگيري ح ۲۰ ص: ۱ ۳۵، كتاب الفرائص).

تقسیم پر اِصرارکررہی ہیں۔ براہ کرم بتائے مکان فروخت نہ کیا جائے تب بھی ہمیں ادائیگی کرنہ ہوگی یانہیں؟ مول ناصاحب! آپ سے التماس ہے کہ حصے تحریر کرنے کے بجائے رقم کی مقدار کوآسان ترین طریقے سے تسیم کرنے کا شرعی طریقہ بتاد بیجئے ، ہر فرد آپ کے بتائے ہوئے حصے کومن وعن تسلیم کرنے پر تیارے۔

جواب: ... والدکی وفات کے وقت مکان کی جوحیثیت تھی انداز و نگایا جائے کہ آئ اس حیثیت کے مکان کی کتنی قیمت ہوگتی ہے ،اس قیمت کو آئی اس حیثیت کے مکان کی کتنی قیمت ہوگتی ہے ،اس قیمت کو آٹی حصول پرتشیم کرایا جائے۔ ایک حصہ آپ کی بیوہ والدہ کا ، دود و جھے دونوں بھائیوں کے ،اورایک ایک حصہ تیزں بہنول کا۔ ' جواضا فد ہوا ہے ، وہ آپ تیزں بہنول کا۔ ' جواضا فد ہوا ہے ، وہ آپ دونوں بھائیوں کا ہے۔ نقش تیسیم اس طرح ہے :

يوه والده يها كي بها كي بهن مبهن مبهن

# تر کہ کا مکان کس طرح تقلیم کیا جائے جبکہ مرحوم کے بعداس پرمزید تغییر بھی کی گئی ہو

سوال:...ایک صاحب کا انتقال ہوگیا ہے، جنھوں نے اپٹے ترکہ میں ایک عدد مکان چھوڑا ہے جو کہ آ دھائقمیر شدہ ہے، جس کی قیمت ڈھائی لاکھروپے تھی۔ مرحوم کی وفات کے بعدان کی اولا دِنرینہ نے اپنی رقم ہے اس کو کمس کرا کر فروخت کردیا، چورلا کھ جس کی قیمت ڈھائی لاکھروپے تھی۔ مرحوم کی وفات کے بعدان کی اولا دِنرینہ نے اپنی رقم ہے اس کو کمس کرا کر فروخت کردیا، چورلا کے جس ہم اور اشت کی تقسیم کس طرح سے ہوگی ؟ وارثوں میں مرحوم نے ایک بیوہ، چارلا کے، دوشادی شدہ اور دوغیر شادی شدہ لڑکیاں چھوڑی ہیں۔

جواب:... بدویکھا جائے کہ اگر بیر مکان تعمیر نہ کیا جاتا تو اس کی قیمت کتنی ہوتی؟ چار لا کھ بیں بزار میں ہے آئی قیمت کال کراس کو ۹۹ حصوں پرتقبیم کیا جائے ، ۱۲ جھے بیوہ کے ، ۱۳ ما ، ۱۳ چاروں لڑکوں کے ، اور ۷ ، ۷ چاروں لڑکیوں کے۔ نقشہ تیقیم اس طرح ہے:

یوہ لڑکا لڑکا لڑکا لڑکا لڑکی لڑکی لڑکی لڑکی لڑکی ہے۔ ۱۲ سما سما سما سما کے کے کے

(١) وإذا كان أرض وبناء فعن أبي يوسف أنه يقسم كل ذلك على اعتبار القيمة لأنه لا يمكن اعتبار المعادلة إلّا لتقويم. (هداية، كتاب القسمة ج:٣ ص:٣١٣).

<sup>(</sup>٢) كما قال الله تبارك وتعالى. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. (الساء ١٢). قال في السراجي. أما للزوحات فحالتان الربع للواحدة فصاعدةً عند عدم الولد وولد الإبن وإن سفل والثمن مع الولد وولد الإبن وإن سفل. (ص:٥٠٨). قال الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أو لا دكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء ١١). قال في العالمگيرية: وإذا إختلط البون والبنات عصب البنون البنات فيكون للإبن مثل حظ الأنثيين. (عالمگيري ج:٢ ص:٣٢٨، كتاب الفرائض).

<sup>(</sup>٣) الضاً-

# اہے بیسے کے لئے بہن کو نامز دکرنے والے مرحوم کا ور شد کیسے تقسیم ہوگا؟

سوال:...میراسب سے چھوٹا بھائی عبدالخالق مرحوم ٹی آئی اے میں انجینئر نگ آفیسر کے عہدے پر فائز تھا، کوارا تھا اور
گزشتہ دو ماہ پہلے کوارا بی القدکو پیارا ہوگیا۔ مرحوم کے تین بھائی اور چار بہنیں ہیں اور سب حقیقی ہیں۔ مرحوم نے مرنے سے پہلے اپنی
بڑی بہن کو اپنے چھے کے لئے نامز دکر دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ مرحوم اس بہن کی ایک لڑک کے یہاں رہتا تھا، کھانے کے چھے بھی اپنی
اس بہن کو ہر ماہ دیا کرتا تھا، بھی تجی ، مرحوم سے کرا یہ وغیرہ نہیں لیتی تھی۔ یہ بتا ہے کہ شرق اعتبار سے یہ بہن اس کے ترکہ کی کہاں تک حق
دار ہو سکتی ہے؟ جبکہ اس کے حقیقی اور بھی ہیں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں۔ اور اگر اس بہن کے علاوہ حق داراور بھی ہیں تو اس کے ترک کی
تقسیم کس طرح ہونی چا ہے؟ یہ بھی بتا ہے کہ اس بھائی کا حج بدل کیسے ہوسکتا ہے اور کون کرسکتا ہے؟ جبکہ اس نے اس کے بارے میں
کوئی وصیت بھی نہیں کی ہے۔ آخر میں بیاور معلوم کرنا چا ہوں گا کہ جو قر ضہ اس پر ہے اس کی ادا کیگی کیا صورت ہوگی؟

جواب:...مرحوم کے ترکہ ہے سب سے پہلے اس کا قرض اوا کرنا فرض ہے، قرض اوا کرنے کے بعد جو بچھ باقی ہے، اس کے ایک تہائی جھے میں اس کی وصیت پوری کی جائے ، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو۔ ورنہ باتی ترکہ کو دس حصوں پرتقسیم کیا جائے۔ وو دو جھے تینوں بھائیوں کے، اور ایک ایک حصہ چاروں بہنوں کا۔ مرحوم کا اپنی بڑی بہن کو ترکہ کے لئے نامزد کردینا اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ مرحوم کے وارث اگر چاہیں تو اس کی طرف سے جج کراسکتے ہیں۔ نقش تیقسیم اس طرح ہے:

بِمَا كَى بِمِا لَى بِمِا لَى بِمِن بِمِن بِمِن بِمِن بِمِن بِمِن بِمِن بِمِن

# والدكے فروخت كرده مكان پر بيٹے كا دعويٰ

سوال:...والدنے میں ہزارروپے پرمکان فروخت کیا، جبکہ بڑا بیٹا سفر پرتھا، سفرے والہی پر بیٹے نے کہا کہ میں مکان والہیں کروں گا، ہاپ اپنے وعدے پرقائم ہے اور جس نے مکان لیا ہے، وہ بھی مکان والہی نہیں کرتا۔اس شخص کے بیٹے کا اور مالک مکان کا اس پرجھکڑا ہے، ہاپ ما مک مکان کی طرف ہیں تو شرعا بیٹا حق پر ہے یا مالک مکان ؟ اور یہ بیٹے کہیں ہے؟ جواب:...مکان اگر ہاپ کی ملکیت ہے تو بیٹے کورو کئے کا کوئی حق نہیں ، اورا گر بیٹے کا ہے تو ہاپ کو بیٹے کا کوئی حق نہیں۔ (۲۰)

<sup>(</sup>١) قال علمائنا رحمهم الله تعالى: تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة، الأول يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غير تبذير ولا تقتير ثم يقضى ديونه من جميع ما يقى من ماله ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقى بعد الدين ثم يقسم الباقى بين ورثته بالكتاب والسُّنَّة وإجماع الأُمَّة. (ص٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) وأما للأخوات الآب وأم . ... .. ومع الأخ الآب وأمّ للذكر مثل حظ الأنثيين يصرن به عصبة (سراجي ص. • ١).
(٣) عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضى الله عه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تظلموا ألا الا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه (مشكوة المصابيح ص: ٣٥٥ باب الخصب والعارية). لا يجوز الأحد أن يتصرف في ملك غيره بالا إذنه، أو وكالة منه أو والاية عليه، وإن قعل كان ضامنًا (شرح المجلة ص ١١ الماذة ٩١ م طبع حبيبيه كوئته).

#### اولا دکے مال میں والدین کا تصرف کس حد تک جائز ہے؟

سوال: بین نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی ایک خطیر رقم کچھ عرصہ بل اپنے ایک عزیز کے پاس بطور اہانت رکھوائی تھی،
کچھ دنوں پہلے جھے معلوم ہوا کہ بیر تھ ہے کی والدہ نے اس عزیز سے لے کرکسی اور کو قرض دے دی ہے۔ جھے بین کر بردی کوفت ہوئی،
کیونکہ میری مالی حالت آج کل خراب ہے اور جھے پیپیول کی ضرورت ہے، تا ہم خدا کے خوف سے میں نے والدہ سے ہازیُرس نبیس
کی ۔ آب سے بی معلوم کرنا ہے کہ مال اپنی اورا دکی اجازت کے بغیراس کے مال پرکس صد تک متصرف ہو گئی ہے؟ کیا خدائے ہیں کو اتنا
حق ویا ہے کہ وہ اپنی اولادے یو جھے بغیراس نے مال کو جہال جا ہے خرج کردے؟

جواب:...آپ نے جس عزیز کے پاس امانت رکھی تھی ، اس کا رقم کوآپ کی والدہ کے حوالے کرویٹا خیانت تھا ، یہ ان کا فرض ہے کہ وہ رقم آپ کی والدہ سے واپس لے کرآپ کو دیں۔ وامدین اگر مختاج ہوں تواپنی ضرورت کے بفتر راپی اولا دکے مال میں سے لے سکتے ہیں ، لیکن والدین کا ایسا تصرف جا تزنہیں ہے جیسا کہآپ کی والدہ نے کیا ہے۔

#### پہلے سے علیحدہ ہونے والے بیٹے کا والد کی وفات کے بعد تر کہ میں حصہ

سوال ا:... میرے واوا کے ۵ بیٹے ہیں، میرے وا دانے فوت ہونے سے پہلے اپنی وصیت ہیں لکھا تھا کہ میرے برٹے بیٹے کے برٹ بیٹے یعنی ان کے پہلے پوتے کو بہلغ ۵ ہزار روپے دے دیے جائیں، اور بیٹے کو پکھندویا جائے۔ ہوسکتا ہے آپ سوچیں کہ انہوں انہوں نے عاق کر دیا ہوگا، ایک بات نہیں، بلکہ میرے والد میرے واوا کی زندگی ہیں الگ رہتے تھے۔ اس چیز کو و کیھتے ہوئے انہوں نے صرف پوتے کو وصیت کے ذریعہ مستقیض فر مایا۔ اب ہمارے ہم چچاؤں ہیں سے ایک وفات پاچکے ہیں، باقی تین چچااور چوتھ کی اولا وہمارے واوا کی چیش بہا دولت پر بہ خوش اسلو لی زندگی بسر کررہے جیں، عرصہ دوسال پہلے ہم نے اس سلکین مسئلے پر مفتی صاحب اولا وہمارے واوا کی چیش بہا دولت پر بہ خوش اسلو لی زندگی بسر کررہے جیں، عرصہ دوسال پہلے ہم نے اس سلکین مسئلے پر مفتی صاحب سے فتوی لیا تھا، انہوں نے فر مایا تھا کہ: کسی ہوشمند انسان کوشر بیت یہ تی کہ وہ اپنی اولا دکوا پی وراثت سے محروم رہے، اس

<sup>(</sup>۱) قال في العالمگيرية. وأما حكمها فوحوب الحفظ على المودع وصيرورة المال أمانة في يده ووجوب أدائه عدد طلب مالكه كذا في الفصني. والوديعة لا تودع ولا تعار ولا تواجر ولا ترهن وإن فعل شيئًا مها ضمن، كذا في البحر الرائق. (عالمگيري ج٣٠ ص:٣٣٨، كتاب الوديعة). قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمنت إلى أهلها. (الساء ٥٨٠). (٢) ويبجب على الرجل الموسر . . . أن يفق على أبويه . قال تعالى فلا تقل لهما أف ولا تهرهما، نهاه عن الإضرار بهما بهذا القدر، وترك الإيفاق عليهما عبد حاجتهما أكثر ضررًا من ذالك. (الفقه الحقى ج:٢ ص.٢٨٥، باب النفقات).

ایک لا کھکا تو اس وقت سونا ۴۰ روپے تولدتھا، اوراب ۴۰،۳۰ روپے تولہ کے قریب ہے۔ برائے مہر یانی کتاب وسنت کی روشن میں یہ بتا کیں کہ ہمارے والد کا حصہ وراثت میں ابھی تک ہے یائییں؟

چواب اند آپ کے مرحوم دادا کواپنے پوتے کے تن میں دصیت کرنے کا تو حق تھا، گراپنے بینے کو وراثت سے محروم کرنے کا حق نہیں تھا۔ لہذا دصیت کے مطابق پوتا تو پانچ ہزار کا حق دار ہے، یہ پانچ ہزاراس کو دینالازم ہے، اور باتی ماندہ کل ترکہ ۵ حصول پر تقسیم کرنالازم ہے، یعنی باپ کی دصیت کے باوجود بڑا بینا اپنے بھائیوں کے برابر کا دارث ہے، اگر بھائی اس کو بیتی نہیں دیتے تو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ آپ کے چچاوس کا بیکہنا غلط ہے کہتم نے بھائی کا حصراس کے بڑے جینے کو دے دیا۔

جواب ۲:...جو جائیداد • ۱۹۲ ء میں ایک لا کھتی اور وہ ۱۹۹۱ ء میں تمیں لا کھ کی ہوگئ تو تمیں لا کھ بی کی تقسیم ہوگی ، لیتن بڑے ممائی کی اولا دکوتمیں لا کھیں ہے یا نچوال حصد دینا پڑے گا۔

آپ کے پچاؤں کی محنت کی وجہ ہے جائیدادیس جو إضافہ ہوا، اس میں حق والصاف کی رُوسے دسواں حصر آپ کے والد کا ہے۔

# بیوی کی جائیداوسے بچوں کا حصہ شوہرکے پاس رہے گا

سوال:...کیا ند بہب اسلام میں بیوی کی تجھوڑی ہوئی دولت ہوتو بچوں کی بہتر تربیت اورضر درت پرشو ہر کوئن نبیں ہے کہ وہ پیے کو ہاتھ لگائے؟ حالانک بیٹلم ہے کہ پیے کوکس قانونی طریقے سے بچول کو ہالغ ہونے تک ادائیگی کروا دے۔

جواب:... بیوی کی جیموڑی ہوئی دولت میں سے جو حصہ بچول کو پہنچے وہ بچول کے والد کی تخویل میں رہے گا ، اور وہی ان کی ضرور بات پرخرچ کرنے کا مجاز ہے۔

# مرحوم شو ہر کا تر کہ الگ رہنے والی بیوی کو کتنا ملے گا؟ نیزعد ت کتنی ہوگی؟

سوال:...ميرے شوہر كا انتقال ہوگيا ہے، ہم دونوں كافى عرصدالگ رہے، بيائے والدين كے پاس رہتے تھے، جن كا

(١) قال في العالمگيرية: والموصلي به يملک بالقبول فإن قبل الموصلي له الوصية بعد موت الموصي يثبت الملک له في
الموصلي قبضه أو لم يقبضه. (ج: ٢ ص: ٩٠ كتاب الوصايا).

(٢) قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. (النساء.٤). العصبات: وهم كل من ليس له سهم مقدر، وياخد ما يقى من سهام ذوى الفروض، وإذا إنفرد أخذ جميع المال، وإذا إجتمع جماعة من العصبة في درجة واحدة، يقسم المال عليهم ياعتبار أبدانهم لكل واحد سهم. (فتاوى عالكميري ج.٣ ص: ١٥٥ كتاب الفرائض).

(٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة الأخيه من عرضه أو شيء إلى أمر آخر كأخذ ماله أو المنع من الإنتفاع به أو هو تعميم بعد تخصيص، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون ديناو ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه يقدر مظلمته. (مرقاة ح: ٨ ص ٨٣٩ كتاب الآداب، باب الظلم).

(٣) الولاية في مال الصغير للأب ثم وصيه. (فتاوى شامى ج. ٢ ص: ١٠ ا ع، قبيل فنصل في شهادة الأوصياء). قال في العالم كيرية: نفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد. (كذا في الجوهرة النيرة ح: ١ ص: ٥٢٠).

انتقال ہو چکا ہے،اور میں اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ۔انتقال کے وقت میں اس کے گھر گئی اور بعد میں اپنی والدہ کے گھر • ۴ دن عدت گزارے،میراذ ربعیمعاش ٹوکری ہے اور چھٹی لیتھی؟ کیاعدت ہوگئی؟

( ) جواب :... شوہر کی وفات کی عدّت جا رمہینے دل دن ہے ، اور بیعدّت ال عورت پر بھی لازم ہے جوشو ہر ہے الگ رہتی ہو ، آپ پر چارمہینے دس دن کی عدّت لازم تھی۔

سوال:...مرحوم کے بھائی نے جھ پر ؤوسری شادی کا الزام لگایا ہے، جوشری اور قانونی لحاظ سے غلط ہے، اور مرحوم کی جائیداداور قم بیوہ (بیس) سمیت اپنے بہن بھائیوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، لیکن کتنی قم ہے؟ بینیس بتا تا، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک کمپنی میں مرحوم کی رقم ہے اور اس کو حرام اور ناجا ئز بھی کہتا ہے۔لیکن میرے نزویک جب بیوی موجود ہے کسی اور کو وراثت نہیں ملکتی ،اور بیوگ جائیدا داور رقم کی وارث ہے۔

جواب:...مرحوم اگرلاولد فوت ہوئے ہیں توان کے کل تر کہ میں چوتھا حصہ ہیوہ کا ہے، ادر ہاتی تین حصے بہن بھا ئیول میں تقسیم ہول گے۔ بھائی کا حصہ بہن ہے ڈ گنا ہوگا۔ 'کسی وارث کے لئے بیرحلال نہیں کہ دُوسرے کے حصے کے ایک پیسے پر بھی قبضہ جمائے۔ ''')

#### چیاز ادبہن کا وراثت میں حصہ

سوال:...ہمارے والدصاحب جو کہ اب انقال کر بچے ہیں، ان کی ایک پچی زاد بہن ابھی تک حیات ہیں، ہمارے والد صاحب نے صاحب دو بھ ٹی تھے، ہمارا کچھ باغ کا حصہ ہے جس میں مجمور کے پیڑ گئے ہوئے ہیں جو کہ مشتر کہ ہیں۔ ہمارے والدصاحب اور پچی اپنی پچی زاد بہن کو جی رہیں گئے دیئے تھے کہ جب تک تم زندہ ہو، اس کا کھل کھا وَ، اب جبکہ ہم رے والدصاحب اور پچی مصاحب وفات پا بچکے ہیں تو کہ رہی ہیں کہ جھے الن درختوں کی زمین بھی دے دو۔ اب بیہ بات ہمیں بھی صحیح معلوم نہیں کہ بیز مین بڑے صاحب وفات پا بچکے ہیں تو کہ رہی ہیں کہ جھے الن درختوں کی زمین بھی دے دو۔ اب بیہ بات ہمیں بھی صحیح معلوم نہیں کہ بیز مین بڑے لیوزھوں نے تقسیم کی تھی یانہیں؟ جبکہ ہمارے والدصاحب کے بچیا اپنایا تی جا ئیداد ہیں تمام حصہ بانت بچکے تھے۔ البتہ بید صدمشتر کہ چلا اس بین اب ہم اپنے والدصاحب کی بچی زاد بہن کو کتنا حصہ دیں؟ ان کی ایک اور بہن بھی تھی جو شادی شدہ تھی اور ۴۰ ساں عرصہ بی بچی ہیں اور ۲۰ ساں کے بیچے ہیں اور ۲۰ ساں کے بیچے ہیں اور ۲۰ ساں کے بیچے ہیں اور ۲۰ ساں کے بیگے ہیں اور ۲۰ ساں کے بیگے ہیں اور ۲۰ ساں کے بیگے ہیں اور ۲۰ ساں کے بیچے ہیں اور ۲۰ ساں کے بیک ہیں تھی جس کا زندہ یا مردہ ہونے کا پتائیس جو کہ کا فی حصر قبل گھی تھی جس کا زندہ یا مردہ ہونے کا پتائیس جو کہ کا فی حصر قبل گھی ہو سے نگل گیا تھا۔

جواب: ..اگرآپلوكول كاغالب كمان بيب كداس باغ مين والدكے جيا كابھى حصه ب اوروه اس في وصول نبين كيا تو

<sup>(</sup>١) قال تعالى. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا. (البقرة:١٣٣).

 <sup>(</sup>٢) قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. (النساء: ١٢). وقال تعالى. وإن كانوا إخوة رجالًا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء: ٢١).

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين (النساء: ١١).

<sup>(</sup>٣) عن أبي حرة الرقاشي ..... ألا لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه (مشكوة ج: ١ ص:٢٦١).

والد کے بچپا کی لڑکی کاحق بندا ہے ، اس کو ملنا چاہئے۔ آپ نے پوراٹیجر و نسب ذکر نہیں کیا کہ والد کے بچپا کتنے بھائی تھے؟ پھر آپ کے والد کے بچپا کتنے بھائی تھے؟ اب اگر آپ کے والد صاحب کے بچپا وہ بھائی تھے ایک آپ کے داوا، دُوسر ہے ان کے بھ ئی (والد کے بچپا) تو والد کے بچپا کا اس پر آ وھا حصہ ہوا، اور اگر والد کے بچپا کی اس لڑکی کے سواکوئی اولا دُنیس تھی تو اس لڑکی کا اپنے والد کے حصے میں سے آ وھا حصہ ہوا۔ اس طرح آپ کے والد کے بچپا کی لڑکی اس باغ پر چوتھائی کی حق وار ہوئی، اب اس کو جینے ور ختوں پر رامنی کر لیا جائے صحیح ہے۔

#### ایک مشتر که بلدنگ کا تناز عد کس طرح حل کریں؟

سوال:...مسئلہ یہ ہے ایک بلڈنگ کی ملیت دو مالکوں کے درمیان مشترک ہے،'' الف'' کی ملیت کاحق رو پید میں سوال :...مسئلہ یہ ہے ایک بلڈنگ کی ملیت دو مالکوں کے درمیان مشترک ہے،'' الف'' کی ملیت کاحق رو پید میں ۱۲ آئے ہے، بلڈنگ کی پنجل منزں (گراؤنڈفلور)، پہلی منزل اور دُوسری منزل (حیصت) میں سے ہرایک پروو برابر کے جصے ہیں۔

'' الف'' کے پاس پہلی منزل کا ایک تھمل حصہ ہے ، جبکہ ؤ وسری منزل (حیبت ) کا بھی ایک تھمل حصہ ان کے پاس ہے ، جس پرانہوں نے تغییر بھی کررکھی ہے ، اوران کے زیراستعال ہے۔

'' ب' کے پاس بخلی مئزل (گراؤنڈ فلور) کے دونوں مکمل جھے پہلی منزل ہورؤ وسری منزل (حیبت) کے ایک ایک کممل

ھے ہیں۔

وِینِ متین کی روشی میں بیارشاد فرمائیں کہ' الف' کا ٹیلی منزل کے کطے جھے پر (بینی تعمیر شدہ دوحصول کے علاوہ پر) آیا کوئی حق بندا ہے بانہیں؟ جبکہ' الف' کا خیال ہے کہ ٹیل منزل کے کھلے جھے میں بھی ان کی ملکیت کاحق ہے۔

جواب: اس کے لئے عدل وانصاف کی صورت یہ ہے کہ تینوں منزلوں کی قیمت ، ہرین سے لگوالی جائے ،اور پھر بید یکھا جائے کہ ' الف' اور ' ب' کااس قیمت میں کتنا کتنا حصہ بنتا ہے؟ اور پھر بید یکھا جائے کہ ان دونوں کے قبضے میں جتنا جتنا حصہ ہو وہ ان کی قیمت کے حصاوی ہوتو تھیک ،ورندجس کے پاس ان کی قیمت کے حصاوی ہوتو تھیک ،ورندجس کے پاس ان کی قیمت کے مساوی ہوتو تھیک ،ورندجس کے پاس کم ہواس کو ولا دیا جائے ، اور جس کے پاس زیادہ ہواس سے زائد حصہ لے لیا جائے۔ ' اور اگر دونوں کے درمیان تنازع کی بنیاد میں

(١) قال الله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. (الساء: ١١). العصبات: وهم كل من ليس له سهم مقدر، ويأخذ ما بقى من سهام ذوى الفروض وإذا إنفرد أخذ جميع المال، وإذا إجتمع جماعة من العصبة في درجة واحدة يقسم المال عليهم باعتبار أبدانهم لكل واحد سهم. (فتاوى عالمگيرى ج.٣ ص: ١٣٥ كتاب الفرائض).

<sup>(</sup>٢) وإذا كان أرض وبناء فعن أبي يوسف أنه يقسم كل ذلك على اعتبار القيمة لأنه لا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالتقويم و المداية ، كتاب القسمة ، فصل في كيفية القسمة حسم صسل المعادلة الدور مشتركة أو دار وضيعة أو دار وحانوت قسم كل وحدا) منفردة مطلقًا ولو متلازقة أو في محلتين أو مصرين مسكين (إذا كانت كلها مصر واحد أولًا) وقالًا: إن الكل في مصر واحد فالرأى فيه للقاضي، وإن في مصرين فقولهما كقوله (ويصور القاسم ما يقسمه على قرطاس) ويعدله على سهام القسمة ويذرعه ، ويقوم البناء ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه ، ويلقّب الأنصباء بالأوّل والثاني والثالث) وهلم جراء ويكتب أساميهم ويقرع التطييب القلوب (الدر المختار مع رد الحتار ج: ٢ ص: ٢١٢ ، كتاب القسمة ، طبع سعيد) .

ہے کہ ہرایک میں چاہتا ہے کہ مجھے میرے جھے میں فلاں جگہ کنی چاہئے تو اس کا فیصلہ قرید کے ذریعہ کرلیا جائے۔ مکان کے اس وقت چھ جھے ہیں، اس کے بارہ جھے بنائے جائیں، پہلے تمن اور تین کے درمیان قرید ڈال کرایک حصہ تین چوتھائی والے کو دیا جائے، اور دُوسرے جھے میں دوبارہ قرید ڈال کرآ وحاایک کواور آ وحادُ وسرے کو دے دیا جائے۔ سب سے اہم چیز ہیہے کہ ہر فریق کو یہ خیال رکھنا چاہئے کہ میراحق تو دُوسرے کی طرف چلا جائے، گردُ وسرے کاحق میرے پاس ندآ جائے کہ کل قیامت میں جھے اوا کرنا پڑے۔

# مرحوم کوسسرال کی جانب ہے ملی ہوئی جائیدا دمیں بھائیوں کا حصہ

سوال:...میرے والدصاحب نے شادی دُوسرے گا دُن سے گنتی ،ان کے سسرال والوں نے ان کوایک مکان بنا کر دیا اور پچھز بین بھی وے دی ،جس سے وہ ابنا گز ربسر کرتے ہتھے۔اب ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی اس زمین میں حصہ مانگتے ہیں ، حالا نکہ بیز مین ان کی ذاتی ہے ، والد کی طرف ہے کی ہوئی نہیں ہے۔اب شرعا اس کے وارث جٹے ہیں یا بھائی ؟

جواب:...اگرییز بین آپ کے والدصاحب کو ہبدگی گئ تقی تو اس میں والد کے بھائیوں کا کوئی حق نہیں، بلکہ صرف ان کی دلا دوارث ہے۔

#### ا بنی شادی خودکرنے والی بیٹیوں کا باپ کی وراثت میں حصہ

سوال:...میرے ایک رشتہ دار کے تین بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں ، بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے باپ کی زندگی میں اپنی مرضی سے شادی کی ، اور ایک نے باپ کی انتقال ہو چکا ہے اور بھائیوں میں سے شادی کی ، اور ایک نے باپ کی جانتھال کے بعد شادی اپنی مرضی سے کی ، کیونکہ اب باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور بھائیوں میں سے بڑا بھائی اپنی جائیداو بڑا بھائی اپنی جائیداو بڑا بھائی اپنی جائیداو بھی ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جن دو بہنوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور وہ دونوں باپ کی حقیقی بیٹیاں ہیں ، کیا ان دونوں بیٹیوں کا ایٹ باپ کی دوا ثبت ہیں اسلام کی رُوے حصہ ہوتا ہے؟

جواب: ... جن بیٹیوں نے اپنی مرضی کی شادیاں کیں ، ان کا بھی اپنے باپ کی جائیداد میں وُ وسری بہنوں کے برابر حصہ (۳) ہے۔ بڑے بھائی کا جائیداد پر قابض ہوج نا حرام اور ناجائز ہے۔ اسے جا ہئے کہ اپنے یاپ کی جائیداد کودس حصوں پر تقتیم کرے ، دو

<sup>(</sup>١) شم ينخرج القرعة فيمن خرج اسمه أوَلًا فله اسلهم الأوَل ومن حرج ثانيًا فله السهم الثاني ...... والقوعة لتطيب القلوب وإزاحة تهمة الميل. (هداية ج:٣ ص:٣١٣ كتاب القسمة).

 <sup>(</sup>۲) فيبدأ بأصحاب الفرائض وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله ثم بالعصبات من جهة النسب . إلخ. (سراحي ص ۳۰). من أعمر عمرى فهي لمعمره في حياته وموته لا ترقبوا فمن أرقب شيئًا فهو سبيل الميراث. (درالمختار على هامش ردانحتار ج. ۲ ص: ۵۰۵).

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأشيين. (النساء: ١١).

 <sup>(</sup>٣) عن أنس . . . . . . . . من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. (مشكوة ص:٢١٦).

دوجهے بھائیوں کودیئے جائیں اور ایک ایک بہنوں کو، واللہ اعلم!

بھائی بھائی بھائی مہن مہن مہن مہن 

# ورثاء کی اجازت سے ترکہ کی رقم خرج کرنا

سوال:..ترکہ میں ورثاء کی اجازت اور مرضی کے بغیر کیا کسی تتم کے کا پر خیر برزقم خرج کی جاسکتی ہے؟ جواب:...وارثوں کی اجازت کے بغیر خرج نہیں کر سکتے۔ <sup>(۲)</sup>

سوال: " کھرقم ورثاء لیعنی حقیقی چیاا ورحقیقی پھوپھی کی اجازت کے بغیر مسجد میں دی گئی ہے، کیا پیرقم مسجد کے لئے جاتز ہے؟ جواب:...اگروارث ا جازت دیں توضیح ہے، ورندواپس کی جائے۔<sup>(۳)</sup>

# مرحوم کی رقم ورثاء کوا دا کریں

سوال:...ایک صاحب کے کارخانے ہے میں نے پچھ چیزیں بنوانے کا آرڈ رویا، یہ چیزیں مجھے آ گے کہیں اور سپلائی کرنا تھیں۔کارخانے دارنے چیزیں وقت پر بنا کرنہیں دیں اور ججھے بہت پریشان کیا، مجھے بہت دوڑ ایا،تب جا کر چیزیں بنا کردیں۔ چونک . وہ کا رخانہ دارمیرے محلے میں رہتا تھا اس لئے میں نے اسے فوری ادائیگی نہیں کی اوریسے بعد میں دینے کا وعدہ کیا۔اس نے مجھے بہت پریشان کیا تھااس لئے میرااراوہ بھی پیپول کی اوا لیک میں اے پریشان کرنے کا تھا۔اس دوران میں وُ وسرے محلے میں آگیا اوراس تخف کا انتقال ہوگیا۔اب میں بے صدیشیمان ہوں کہ میں نے اس مخف کو چیسے کیوں نہیں ادا کردیئے تھے،اب اس کی بیوی اور بیج موجود ہیں ، کیاشرعا میں پچھ کرسکتا ہوں یا معاملہ روز حشر طے ہوگا؟

چواب:...مرحوم کی جس قدررقم آپ پرلازم ہے، وہ اس کے ورثاء (بیوی بچے) کوا دا کر دیجئے۔ (\*)

ساس اور د بور کے برس سے لئے گئے پیپوں کی ادائیگی کیسے کی جائے؟ جبکہ وہ دونوں فوت ہو جکتے ہیں

سوال:...ميرے شوہرنے بھی ہاتھ خرج نہيں ديا، مجھے جب ضرورت ہوتی ، ميں ان كے سيف ميں سے پيسے نكال ليتی ، انہیں خبر نہ ہوتی۔ایک دفعہ یہ ہوا کہ مجھے ضرورت تھی چیوں کی ، جب مجھے پیے نہ ملے تو میں نے اپنے دیور کے پرس ہے ۲۰۰۰روپے

<sup>(1)</sup> يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء: 11).

<sup>(</sup>٢) لا يجوز الأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه، أو وكالة منه أو ولاية عليه، وإن فعل كان ضامنًا. (شرح ابحلة لسليم رستم باز ص: ٢١ المادة: ٢١ مطبع كوتته).

<sup>(</sup>٣) فإن مات الطالب صار الدين للورثة فإن قصاه الدين فقد برى من الدين. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٦١).

نکال لئے ، بیا میک چوری ہوگئی۔ دُوسری چوری جب میں نے کی ، میر ہے شوہر کا انقال ہوگیا ، جمھے پیپول کی سخت ضرورت ہوئی تو میں نے • • ۵ روپے اپنی ساس کے پرس سے نکال لئے۔ میں نے اپنی زندگی میں دود فعہ چوری کی ہے ، اب جمھے بہت وُ کھاس گناہ کبیرہ کا ہے ، کیونکہ نہ ساس ندہ ہیں ، نہ دیور۔ ہتا ہے ضمیر کی اس خلش کو کیسے دُ ورکروں تا کہ ابتد پاک راضی ہوجائے ؟

جواب:...دیوراورساس کے مرنے کے بعدان کا ترکہان کے وارثوں کا حق ہے، لہٰذا آپ کے دیوراورساس کے جولوگ وارث ہیں ہے ہرایک کا جوشری حصہ بنتا ہے، وہ کسی عنوان سے مثلاً : تخلہ کے نام سے ہرایک کودے دیجتے۔ (۱)

### بیوی ما لک نہیں تھی ،اس لئے اس کے در ثاء حق دارہیں

سوالی: ..زید نے ایک پلات تقریب ہم سمال پیشتر اپ بھائی کے نام الاٹ کرایا، اوران کو بتلادیا کہ یہ بی اپ واسطے کے رہا ہوں۔ پلاٹ بل جونے کے بعد زید نے اپ بھائی ہے ہا کہ اب سے پلاٹ ہجائے میرے، یوی کے نام تبدیل کرد ہے اوراس کو طرح زید کی بیوی کے نام سے پلاٹ تبدیل ہوگی۔ اس کے بعد زید نے اپ دو پول سے اس پلاٹ پر دَکان تعیر کراوی اور پھراس کو کراسے پر اُٹھادیا۔ کراسے وارزید کی اپ د شخط سے کراسے وار کورسیدو بتارہا۔ زید کا ہمیشہ سے بیا صول تھا کہ اپنی کل آمد نی بیوی کے سپر دکرویتا تھا اور بیوی کو افتیار تھا کہ جس طرح چاہے گھر کے خرج میں ان رو پول کو کام میں مائے۔ بیکراسے دکان کا جو ملتا تھا وہ بھی زید کی سے اُسول کے مطابق بیوی کو ویتارہا۔ دکان دار کی زید کے ساتھ بھی نا انقاقی ہوئی اور دُکان دار نے مرج کہ کان کا جو ملتا تھا وہ بھی زید کی ساتھ بھی نا انقاقی ہوئی اور دُکان دار نے مرج کہ ایک کا جو کہ بیکر کے نام تبدیل ہوچگی تھی ، اس وقت کا کردی۔ تمبر ۱۹۸۳ء میں یو دُکان زید کی بیوی نے زید کے ہا م تبدیل ہوچگی تھی ، اس وقت کا کراسے جبکہ دُکان اس کے نام تبدیل ہوچگی تھی ، اس وقت کا کراسے جبکہ دُکان اس کے نام تبدیل ہوگی کس کو ملنا چاہے ، زید کو ہی دائی ہوگی کوئی دیکھی کی کوئی ذید تو اپنی کل آمد نی بیوی کو وسے دی کوئی دیکھی کی مورٹ کراسے کی نام تبدیل کی گیا، کراسے سے بوی کوئی دیکھی کیون کے دورائی کل آمد نی بیوی کو وں بیوی کوئی دیکھی کیونکہ زید تو اپنی کل آمد نی بیوی کو وسے دیا کرتا تھا۔

جواب: ...تحریر کے مطابق بیرمکان زید بی کا تھا، اس لئے کرایہ بھی اس کاحق ہے، بیوی کے وارثوں کاحق نہیں ، کیونکہ خود بیوی کا بھی حق نہیں تھا۔ (\*)

# غيرمسلم بمسلمان كاوارث نبيس ہوسكتا

سوال:...ہم چار بھائی تھے، تین بھائیوں کا اِنتقال ہو چکاہے، میں سب سے چھوٹا ہوں، چاروں بھائیوں کی اولا دیں ہیں، سب الگ رہ رہے ہیں، مجھ سے بڑے بھائی تقریباً ۳۵س ل سے لندن میں مقیم رہے اور وہیں ایک عیسائی عورت سے شادی کی، جس

<sup>(1)</sup> محرشند صفح كاحاشي نمبر مهم ملاحظ قرماتين -

<sup>(</sup>٢) الفاء

<sup>(</sup>٣) فللموأجر أجر. (النتف في الفتاوي) وقال أيضًا: وله أي لدمالك أجر. (ص٣٢٠).

ے ان کے دو بچے پیدا ہوئے، جو دونول عیسائی ہیں اور لندن ہیں مقیم ہیں، بڑے بھائی کے اِنتقال کو تین سال گزر پچے ہیں، اس درمیان میں مرحوم بھائی کی بیوی دومر تبہ کراچی آئی اور واپس چل گئی۔مرحوم بھائی کا ایک مکان ہے،مرحوم بھائی کے وارثوں میں، میں بی ایک چھوٹا بھائی زندہ ہوں، کیا مرحوم بھائی کی عیسائی بیوی اور عیسائی ہینے اس کے وارث ہو سکتے ہیں؟ نیز کیا دیگر مرحوم بھائیوں کی اولادیں اپنے چچا یعنی میرے لندن والے بھائی کی وارث ہو سکتی ہیں؟

#### ہملے شوہر کی وراثت میں بیوی کاحق چینے

سوال:... میرے بھائی کا اِنقال ہوگیا اور میں نے بھاوی کو ہاں کہا اور اپنا سارا سامان اس کے حوالے کر دیا، کیونکہ میری بری بھادی سالی بھی ہوتی ہیں، بھائی کی اولا ذہیں، انہوں نے میری پکی پالی ہے، میں نے ان کی پیشن، انشورنس کے کا غذات بنوائے جورقم ملی، بھاوی نے بینک میں اپ نام جمع کرادی، بھائی نے ایک مکان بن یا تھا، وہ بھی اس کے نام کرایا تھا، اب بھاوی نے وُوسرا نکاح رچالیا ہے، آپ بتا کیں کہ شادی کے بعد وراثت گھر، ہیے، کپڑے، فرج، فی وی، پیشن اور انشورنس جس میں اس کو وارث کیا گیا تھا وغیرہ کس کے لئے حل ل اور کس کے لئے حرام ؟ گھر کے ایک مرے میں جارے سسرال قبضہ کر کے براجمان ہیں۔

جواب: ... جومکان آپ کے مرحوم بھائی نے اپنی بیوی کے نام کردیا تھا، وہ تو اس کا ہے۔ اس کے علاوہ باقی ترکہ جو آپ کے مرحوم بھائی کا تھا شرعاً اس میں چوتھا حصد بیوہ کا ہے، اور باقی تین حصے مرحوم کے بھائیوں کے (اگر والدین نہیں)۔ آپ کی بیوہ بھادی نے آگر نکاح کرلیا تو بہت اچھا کیا، دُوسرا نکاح بھی ایسا ہی ہے جیسے پہلانکاح۔ جو چیزیں اس کے مرحوم شوہر کی وراثت سے اس کے حصے میں آئی ہیں، وہ اس کی ہیں۔ خواہ اس نے اور عقد کرلیا ہو، اور جتنا حصہ آپ کا ہے، وہ آپ وصول کر سکتے ہیں۔

آپ کا بیہ خیال کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلی جائے ، اسلامی نقطۂ نظر سے بہت ہی بُرا ہے ، اگر آپ ایسا کریں گے تو ذنیا وآ خرت کا خسارہ اُٹھا کیں گے۔

# صاحبِ مال کی وفات کے بعد زندگی میر،اُس سے چوری کردہ مال کوکیا کریں؟

سوال: ...کسی آ دمی نے چوری سے کسی کا ال کھایا ، صاحب مال کی و ف ت سے کئی سال بعد اَب اے خیال آیا کہ کسی طرح مجھ سے بوجھ اُتر جائے ، مرحوم کے میچے وارثوں کا علم نہیں ہے ، جن وارثوں کا پتا ہےان سے مرحوم زندگی میں متنظر رہا ، اب اس رقم سے مسجد

<sup>(</sup>١) واختلاف المدين أيضًا يمنع الإرث والمرادبه الإختلاف بين الإسلام والكفر إلخ. (الهندية ح١٠ ص٣٥٠، كتاب القرائض، طبع بلوچستان يك دُهو).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد (النساء: ٢!).

یا مدرے کی تغییر یا قرآن شریف خربد کرمسجد وں میں رکھنا یا خیرات کرنا بہتر ہے جس کا نواب مرحوم کو بخشا جائے ، یاان ناجا ئز وجبری وارثوں کودیدے؟اس کی رقم کا مجمح مصرف کیاہے؟

جواب:...سب سے پہلے مرحوم کے تمام شرق وارثوں کی تحقیق کی جائے ،اس کے بعد علماء سے دریافت کیا جائے کہ س کا کتنا حصہ ہے؟ اور پھر ہرائیک کو اُس کا حصہ پہنچا یہ جائے۔

بیٹے اور والد کے درمیان مشترک مکان کے بارے میں بیٹے کے سسر کا تقسیم کا مطالبہ وُرست نہیں

سوال:... میں نے اور میرے بڑے بیٹے نے ل کرا یک مکان تغییر کرایا، جس میں صرف ہم دونوں نے رقم خرج کی ، میرے بیٹے کی شادی میری بہن کی لڑکی ہے ہوئی ، میرے بہنوئی جومیرے چی زاداور سوھی بھی ہیں ، شادی کے بعد سے مکان تقسیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور اِشارے کنامہ میں اکثر کہتے رہتے ہیں کہ میں اور میری بیوی مکان کی موجودہ قیمت کا ۱/۱ حصہ لے کر ایگ ہوجا کیں۔میرا بیٹا مع اپنے اہل وعیال کے میرے ساتھ ہی مقیم ہے ، اس صورت حال میں سمھی کا مطالبہ کہاں تک و رست ہے؟ کیا ان کا بیمطالبہ فتنا گیزی کے مترادف نہیں ہے؟

جواب:... چونکہ مکان میں رقم دونوں باب جیٹے گائی ہے،اس لئے سب سے پہلے توید دیکھنا ہوگا کہ س کی رقم زیادہ لگی ہے؟اس کے بعد بیٹا چونکہ باپ کا فرما نبر دار ہے،اس لئے اس کو یہی مشورہ دیا جائے گا کہ دہ اپنے کے ساتھ رہے،البتہ مکان کا ایک حصہ بیٹے کی رہائش کے لئے تجویز کر دیا جائے۔ آپ کی وفات کے بعد بیٹا اپنا حصہ الگ وصول کرلے گا،اور آپ کی جائیدا دیس جواس کا حصہ ہوگا،وہ الگ وصول کرلے گا،اور آپ کی جائیدا دیس جواس کا حصہ ہوگا،وہ الگ وصول کرے گا۔ آپ کے ہمرھی کا اس معاسمے میں مداخلت کر تا شرعاً نا جائز اور گھر میں فتنہ وفساد پھیلا نا ہے۔ آپ کی رضا مند کی کومقدم سمجھے۔

<sup>(</sup>١) إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم والا . يتصدق بية صاح

#### وصيت

# وصیت کی تعریف نیز وصیت کس کوکی جاسکتی ہے؟

سوال:...وصیت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا موسی بیدومیت ہرائ شخص کوکرسکتا ہے جو خاندان کا فروہواورموسی کی وصیت پڑل درآ مدکراسکے؟ یا وصیت صرف اولا دہی کو کی جاسکتی ہے؟

جواب:...' وصی' ہراس فخص کو بنایا جاسکتا ہے جونیک، دیانت دارادر شرگ مسائل ہے داقف ہو، خاندان کا فر دہویا نہ ہو۔ سوال:...ایک سر پرست کی شرق حیثیت کیا ہے؟ مثال کے طور پرزیدا یک مطلقہ عورت سے شادی کرے ادروہ خاتون ایک ڈیڑھ سالہ بچہ بھی اپنے سابقہ شوہر کا ساتھ لائے تو ایسے بچے کی شرق حیثیت کیا ہوگی؟ کیا یہ بچرا پی دلدیت میں اپنے اسلی باپ کی جگہ اس سر پرست کا نام استعمال کرسکتا ہے؟ جواب ہے مستنفید فریا کیں۔

جواب:.. سونیلا باپ اعزاز واکرام کامتحق ہے، اور پنچ پرشفقت بھی ضرور باپ ہی کی طرح کرنی جا ہے'' کیکن نسب کی نسبت حقیق باپ کے بجائے اس کی طرف کرنا سی خبیس۔ (۳)

#### وصیت کس طرح کی جائے اور کتنے مال کی؟

سوال:... میراارادہ ہے کہ میں سنت کے مطابق اپنی جائیداد کی وصیت کروں ، میری صرف ایک لڑکی ہے ، وُوسری کوئی اولاد
نہیں ، اور ہم چار بھائی ہیں اور پانچ بہیں ہیں ، جو سب شادی شدہ ہیں ، ہم چار بھائیوں کی کمائی جدا جدا ہے اور والد مرحوم کی میراث
صرف برساتی زمین ہے ، جو اُب تک تقسیم نہیں ہوئی ، باتی ہر کسی نے اپنی کمائی ہے وُکان ، مکان خرید لیا ہے ، جو ہرا یک کے اپنے اپنے
مام پر ہے ، اور میری اپنی کمائی سے دو دُکان اور رہائی مکان ہیں ، ایک میں ، میں خود رہتا ہوں ، اور دُوسر ہے مکان کوکرایہ پر دے رکھا
ہے ، اور ایک آٹے کی چی ہے جس کی قیمت تقریباً ایک لاکھ ہیں ہزار روپیہ ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ میں ایک وکان اور مکان جو کرایہ پر ہے ، ان کے بارے میں خدا کے نام پر وصیت کروں ، لیعن کی میجد یا
زوجہ کے نام کروں اور دُوسری دُکان اور مکان جو کرایہ پر ہے ، ان کے بارے میں خدا کے نام پر وصیت کروں ، لیعن کسی میجد یا

<sup>(</sup>١) قال في العالمگيرية. ثم تصح الوصية الأجنبي من غير إجازة الورثة، كذا في التبيين. (عالمگيري ج: ٢ ص: ٩٠).

 <sup>(</sup>٢) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوكر كبيرنا ويأمر بالمعروف
 وينهى عن المنكر. رواه الترمذي. (مشكوة ج: ١ ص:٣٢٣، باب الشفقة والرحمة على الخلق).

 <sup>(</sup>٣) عن سعد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من إذعلي إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنّة عليه حرام.
 (صحيح البخارى ج: ٢ ص: ١ • • ١ ، باب من ادعى إلى غير أبيه، طبع نور محمد كراچي).

دین مدرسد میں ان کی قیمت فروخت کر ک دے دی جائے ، اور بقایا نظین کا میرا حصہ بھ ٹیول اور بہنوں کو بلے ، اور کیونکہ میرا لڑکا وغیر و خیر میں ہے جو بحد میں میرے لئے وہ عد ہیں ہے جو بحد میں میرے ان کی تاہم جائیداد کی وصیت کر کے دُنیا ہے جائیں ، اور تمام جائیداد للہ دی تھیں ہے جائیں ، اور تمام جائیداد القد تع لی کے دین کے لئے وقف کروں ، جو صد قد جاریہ بن جائے ۔ اور میں نے ایک عالم و بن ہے مسکد وصیت کا دریافت کیا ، اس نے کہا کہ آپ زندگی میں اپنی جائیدا وفروخت کر کے کی ویتی مدرسہ میں لگادی کی کوئد آج کل بھن کی لوگ وصیت کا دریافت کیا ، اس نے کہا کہ آپ زندگی میں اپنی جائیں مولا ناصاحب! آج کل حالات اجازے نہیں ویتے ہیں ، وصیت کو پورانہیں کریں گی مال کی کمائی ہوئی چیزی ہیں اور کوئی و و مرا ذریع نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی بسر کروں اور مزدوری نہیں کر سکتا ہوں ، کیونکہ میری وی سال کی کمائی ہوئی چیزی ہیں اور کوئی و و مرا ذریع نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی بسر کروں اور مزدوری نہیں کر سکتا ہوں ، کیونکہ میری وی میں میال کی کمائی ہوئی چرو میٹیں ہے۔ آپ براؤ کرم میری رہنمائی فرہ نیس ، کیا کروں ؟ اور باتی میرے مرت کی بحد یہ فرو خت اور اب میری عرب الحد میں اپنی زندگی میرے وی اپنی وقیرہ میں بائدون کو کی حالت میں ، کیا کہ وی بائدون تو کیس بیادوں تو کیسا ہے؟ کیونکہ وار تو سے پر می میں ہوئی وہ ہوں اور خیل میں دولت میں ، نادول تو کیسا ہی کی کوئر وار تو سے کہ میں ہی کہ میں ہی کہ میں اگر کی کہ میں میں کہ وہ سے اور اسٹ میں بیا کرشکر رہا کموقع ویں۔ میرے وار می میں بیا کرشکر رہا کموقع ویں۔ میرے وارث سے ہیں : چور کی کہ کہ ن ، ایک لڑکی ، بیوہ اور میری والدہ صاحبہ۔

جواب :...آپ كے خط كے جواب ميں چندضرورى مسائل ذكركرتا ہول:

ا :...آپ این صحت کے زمانے میں کوئی ؤ کان مامکان بیوی کو بالڑ کی کو ہبہ کردیں تو شرعاً جائز ہے،مکان یا ؤ کان ان کے نام کر کے ان کے حوالے کر دیں۔ <sup>(۱)</sup>

۲:...یه وصیت کرنا جائز ہے کہ بمرے مرنے کے بعد میراا تنا ال مساجد و مدارس میں دے دیا جائے۔ (۱) ۱۳:... وصیت صرف ایک تہائی مال میں جائز ہے ، اس سے زیادہ کی وصیت وارثوں کی اجازت کے بغیر سے نہیں ، اگر کسی نے ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کی تو تہائی مال میں تو وصیت نافذ ہوگی ، اس سے زیادہ میں وارثوں کی اجازت کے بغیر

تا فذنہیں ہوگی۔ <sup>(۴)</sup>

٣:...ا گرکسی کواند بیشه بهو که دارث اس کی وصیت کو پورانہیں کریں گے تو اس کو جائے کہ ایک دوایسے آ دمیوں کو، جوشقی اور

<sup>(</sup>۱) رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء. (عالمگيري، كتاب الهبة ج:٣ ص٣٩١٠). الهبة عقد مشروع وتصح بالإيجاب والقبول والقبض. (الهداية ج:٣ ص: ٢٨١، كتاب الهبة).

۲) الإيصاء في الشرع تمليك مصاف إلى ما بعد الموت يعنى بطريق التبرع سواء كان عينًا أو منفعة. (عالمگيرى ح. ١ ص ٩٠٠ كتاب الوصايا، طبع رشيديه). هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عينًا كان أو دينًا .... سببها ما هو سبب التبرعات. (شامي ج: ١ ص: ١٣٨٤ كتاب الوصايا، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) ولا تجوز بما زاد على الثلث إلّا أن يحيزه الورثة بعد موته. (عالمگيري ج. ٢ ص. ٩٠، طبع رشيديه).

یر ہیز گار بھی ہوں اور مسائل کو بیجھتے ہوں ، اس وصیت کو پورا کرنے کا ذمہ دار بنادے ، اور وصیت لکھوا کر اس پر گواہ مقرر کر دے ، اور گواہوں کے سامنے بیدومیت ان کے سپر دکر دے۔

۵:...وفات کے وقت آپ جنٹی جائیداد کے مالک ہوں گے،اس میں سے ایک تہائی میں وصیت نافذ ہوگی، اور یا تی دو تہائی میں درج ذیل حصے ہوں گے:

بیوی کا آٹھواں حصہ، والدہ کا چھٹا حصہ، بیٹی کا نصف، باتی بھائی بہنوں میں اس طرح تقلیم ہوگا کہ بھائی کا حصہ بہن ہے۔ ڈگٹا ہو۔

### استيمب برتح ركروه وصيت نام كى شرى حيثيت

سوال: ...ہارے والدصاحب کا انتقال اس ماہ کی کے تاریخ کو ہوا تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں ایک وصیت نامہ اسٹیمپ پیپر پراپی اولاد کے لئے چھوڑا ہے، جس کی رُو ہے ایک مکان جم دونوں بھا ئیوں میں تقسیم کیا جائے، اور اس طرح وُ وسرا مکان وو بہنوں میں برابرتقسیم کیا جائے۔ پچھلوگوں کا خیال ہے کہ یہ وصیت نامہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، والد صاحب اگراپی زندگی میں جا ئیداد کا بٹوارہ کرج نے تو تھیک ہوتا۔ ہمارے والد کی والدہ صاحب یفضلہ تعالی حیات ہیں اور ان کی ایک بہن بھی حیات ہیں اور وہ ش دمی شدہ ہیں، وصیت نامہ کی رُو ہے تو صرف ان کی اولاد ہی جائز جن وار ہو گئی ہے۔ براہ کرم بتا کی کہا سلامی رُو ہے اسٹیمپ بیپر پروصیت نامہ کی کیا حیثیت ہے؟

جواب:...اس وصیت نامے کی حیثیت صرف ایک مصالحق تجویز کی ہے، اگرسب وارث بخوش اس پر راضی ہول تو ٹھیک (۳) ہے، ورنہ جائیداوشر لیعت کےمطابق تقسیم کی جائے اور آپ کی واوی صاحبہ کا بھی حصد لگایا جائے۔

### کیا مال کے انتقال براس کا وصیت کروہ حصہ بیٹے کو ملے گا

سوال:...ایک ماں اپنے مرحوم بیٹے کی اطلاک بیں ہے اپنے جھے کی وصیت تصنی ہے کہ میر احصہ میرے قلال بیٹے '' ع'' کو دیاج هے ، تو کیا ماں کے انتقال کے بعد بھی وہ وصیت قابلِ عمل ہوگی ؟ اور کیاوہ بیٹا ماں کا وہ حصہ لینے کا شرعی اور قانو نی طور ہے حق دار

(٢) ولا تجوز بما زاد على الثلث إلّا أن يحيزه الورثة بعد موته. (عالمگيري ج: ٢ ص. ٩٠ ملبع رشيديه).

<sup>(</sup>١) يَسايها البذين الصوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمَّى فاكتبوه وليكتب بيكم كاتب بالعدل ........... واستشهدوا شهيدين من رجالكم (البقرة:٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) قال في العالمگيرية. ولا تجور الوصية للوارث عدنا إلا أن يحيزها الورثة. (ح:١ ص ٩٠). عن عمر بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسمم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بحرنها وأن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول. إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. (الترمذي ج:٢ ص:٣٣، أنواب الوصايا).

<sup>(</sup>٣) قَالَ عَلَمَالُمَا رحمهم الله تعالى: تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة . . . . لم يقسم الباقي بين ورائعه بالكتاب والسُّسَة واجماع اللهمة فيبدأ بأصبحاب الفروض وهم الذين لهم مهام مقدرة في كتاب الله (سراجي ص:٣٠٣) طبع المصباح).

ہوگا یانہیں؟ اور مرحوم بیٹے کی بیوہ پروہ حصد ویناشر کی اور قانونی طور سے لازم ہے یانہیں؟ اَزراوِکرم جواب دے کرممنون فر ما کیں۔ جواب:... بیٹا، ماں کا وارث ہے، اور وارث کے لئے وصیت یاطل ہے، لہذا جس طرح اس' مال' کا وُوسرا تر کہ شرگ حصول کے مطابق اس کی پوری اولا دکو ملے گا ، اس طرح مرحوم بیٹے سے اس کو جو حصد پہنچتا ہے وہ بھی شری حصول پرتقسیم ہوکر اس کی ساری اولا دکو ملے گا۔ (\*)

# ورثاء کےعلاوہ دیگرعزیزوں کے حق میں وصیت جائز ہے

سوال:...میراایک نابالغ لڑکا ہے، اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے، علاتی والدہ اور دوعلاتی بھ کی ہیں، اَز رُوئے فقیہ خفی میرے دارث کون ہوسکتے ہیں؟ میں اپنی اولا دکے لئے تو وصیت نہیں کرسکتا، لیکن کیا کسی ایسے اشخاص کے لئے وصیت کرسکتا ہوں جن کے مجمد پرتطعی اورقر ارواقعی احسانات ہیں؟ (باپٹریک کو' علاتی'' کہتے ہیں)۔

چواب:..اڑکا آپ کا دارث ہے،اڑکے کی موجودگی میں بھائی اورسو تیلی دالدہ دارث نہیں، جو آپ کے دارث نہیں ان کے جق میں دمیت ( نتہائی مال کے اندر ) کر کتے ہیں۔ (۳)

# مرحوم کی وصیت کوتہائی مال سے پورا کرنا ضروری ہے

سوال:...میرے والد نے فوت ہونے سے چند ماہ قبل وصیت میرک جائیداد میں میرا مکث دولا کھروپے بنآ ہے،
بعد میں اس مکث کواس طرح تقتیم کرلیں کہ دو حجے بدل کریں ، ایک میرے والد کے لئے ، وُ دسرا میرے لئے ، باتی ماندہ رقم مدرسوں کو
دے دیں۔اب ہم خود بیمسئلہ پوچھتے ہیں کہ بیٹکٹ جو کہ بعدازموت والدکا تر کہ ہے اس میں سے پچھ ہم رکھ سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: ... مرنے والا اگر ایک تہائی مال کے بارے میں وصیت کرجائے تو وارثوں کے ذمہ اس وصیت کا پورا کرنا فرض ہوجاتا ہے، پس آپ کے والد مرحوم نے جو ترکہ چھوڑا ہے اس کے ایک تہائی حصے کے اندران کی وصیت کو پورا کرنا آپ کے ذمہ الازم ہوجاتا ہے، پس آپ کے والد مرحوم نے جس طرح وصیت کی ہے، ای طرح پورا کرنا ضروری ہے، یعنی ان کی طرف سے اور ان کے والد کی طرف سے جج بدل کرانا۔ اور جو پھوتہائی مال میں سے اس کے بعد نے رہے اس کو مدرسوں میں وینا۔

<sup>(</sup>١) ولا تجوز الوصية لوارثه لقوله عليه السلام. إن الله تعالى أعطى كل ذى حق حقه ألا لا وصية لوارث، والأنه يتأذى البعض بإيثار البعض ففي تجويزه قطيعة الرحم، والأنه حيف بالحديث الذى رويناه. (هداية ج: ٣ ص: ٢٢٥ كتاب الوصايا).

<sup>(</sup>٢) مرزشته ملح كاحاشي نبرام الماحظ فرمائي -

 <sup>(</sup>٣) أم العصبة ينقسه ...... أو لهم بالميراث جزء الميت أي البنون ثم بنوهم وإن سفلوا. (سراجي ص٣٠١).

<sup>(</sup>٣) وتجوز بالثلث للأجنبي. (درمختار على هامش رد اغتار ج: ١ ص: ١٥٠).

<sup>(</sup>۵) لم تنفذ وصايا من ثلث ما يقى بعد الكفن والدفن. (فتاوي عالمگيري ج: ۱ ص: ۳۳۷ كتاب الفرائض). أيضًا: تنفذ وصاياه من ثلث ما يقي بعد الدين. (السراجي ص: ۳،۲).

 <sup>(</sup>۲) وان مات حاج في طريقه وأو صلى بالحج عنه يحج من بلده راكبًا. (ردانحتار ج ۲ ص ۳۱۳).

#### وصیت کردہ چیز وے کروایس لیٹا

سوال:...میرے دادااور دادی جان ج پر جاتے وقت اپنامکان اور دو ٹیکسی لیمرے نام وراثت میں لکھ گئے تھے،اور کچھ زیورات میری دالدہ کو دے گئے تھے، میرے دادا کی دواولا دہیں، لینی ایک میری شادی شدہ پھوپھی جو کہ امریکہ میں قیام پذیرہیں، اور دو میں اللہ جن کا میں اکلوتا بیٹا ہوں،اور ج سے واپسی کے بعد میرے دادانے وراثت نامہ واپس لے کرمکان کوکرائے پر اُضادیا،اوراب وہ مکان اور ٹیکسیوں کا کرایے خود لے دہ ہیں، نیز تمام کا تمام اپنے تصرف میں لارہ ہیں۔ آپ براو کرم اس مسئلے پر ایٹی عالماندرائے کا اظہار فرما کرممنون فرمائیں۔

جواب:...آپ کے دادانے آپ کے تن میں وصیت کی ہوگی اور وصیت کو مرنے سے پہنے واپس لیا جاسکتا ہے،اس کئے آپ کے داداکی وہ وصیت منسوخ مجمی جائے گی۔(۱)

# بھائی کے وصیت کردہ پیسے اور مال کا کیا کریں؟

سوال: ... میرا بھائی پی آئی اے میں طازم تھا، میرے بھائی کے اخراج ت سب میں نے برداشت کئے تھے، مزید یہ کہ وہ میرے پاس ہی رہتا تھا۔ پی آئی اے ہرسال ایک فارم کے کرواتی ہے جس میں طازم سے پوچھاجا تا ہے کہ دورانِ طازمت طازم کے مرجانے کی صورت میں اس کو طنے والی رقم کا حق دار کون ہوگا؟ اس میں دوآ دمیوں کی گواہی بھی ہوتی ہے، اس طرح مرحوم ہرسال میرا بی نام ڈلوا تا رہا، ای طرح مرحوم نے بیماری کے دوران اپنے قرض کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعدان، ان لوگوں کا میں قرض دار ہوں، جب پی آئی اے سے پہلیس تو ان لوگوں کو چیے دے دینا۔ مرحوم کی وفات کے کئی ماہ بعد پی آئی اے نے ہم سے رابطہ تا کم کیا اور سارا بیسہ ہمارے اکا وَنت میں ٹرانسفر کر دیا، ای دوران پی آئی اے کی طرف ہے، میسی خطوط موصول ہوئے جن میں رابطہ تا کم کیا اور سارا بیسہ ہمارے اکا وَنت میں ٹرانسفر کر دیا، ای دوران پی آئی اے کی طرف ہے، میسی خطوط موصول ہوئے جن میں صورت میں جب کی تنفیل درج ذیل ہے۔ ا: فنڈ، طازمت کے دوران تکھے بچھر تم طاز میں کے اور مرنے کی صورت میں یار بٹائر منٹ کی صورت میں ہوتی ہوتی ہوئی ہی طائر دے دیتا ہے، اور مرنے کی صورت میں مرحوم کے انتقال کے بعد میں نے بھائیوں سے کہا کہ مرحوم کا ساز دسامان اپنے ساتھ لے جاوئہ تو انہوں وُرسرے بھائی کہن بھی بیا کیں مرحوم کے انتقال کے بعد میں نے بھائیوں سے کہا کہ مرحوم کا ساز دسامان اپنے ساتھ لے جاوئہ تو انہوں وُرس کے کہا کہ میسب آ ہو گائے کا جن آئی کہ دیسب آ ہے گائی کہ میسب آ ہے کا حق دار نام درکر دہ موگایا

جواب:...آپ کے بھائی نے پی آئی اے کے فارم میں جوآپ کا نام نامزدکیا ہے،اس کی حیثیت وصیت کی ہےاورشری

<sup>(</sup>۱) ويبجوز للموصى أن يرجع عن الوصية ... الخد (النتف في الفتاوي ص.۵۰۳). وفي الهنداية ويجوز للموصى الرجوع عن الوصية، وإذا صرح بالرجوع أو فعل ما يدل على الرجوع كان مرجوعًا. (هذاية ج:٣ ص:١٣٣). وفي الهندية (ح.٢ ص.٩٣) كتاب الوصايا، الباب الأوّل ويصح للموصى الرجوع عن الوصية ثم الرجوع قد يثبت صريحًا وقد يثبت دلّالة.

اُصول کے مطابق وارث کے لئے وصیت سے نہیں ، اور اَر کروی جائے تو دصیت نافذ اعمل نہیں ہوگی۔ بہذاصورت مسئولہ میں آپ
کے مرحوم بھائی کے نام پی آئی اے اور بینک ہے جورتم مل رہی ہے ،سب سے پہلے تو اس رقم سے مرحوم کا قر ضداوا کیا جائے ،اس کے
بعد جورتم بچاس کی حیثیت میراث کی ہے ، اور اس کی تقسیم ورثاء میں ہوئی جائے ،لیکن اگر آپ کے جاروں بھائی اور بہن ،مرحوم ک
وصیت کو برقر ادر کھتے ہوئے یہ کہدویں کہ: '' ہم نے مرحوم بھائی کی ملئے والی رقم آپ کو ہبدکردی' تو پھر آپ کو وہ ساری رقم لینے کاحق
ہوگا۔بصورت ویکرورٹاء میں سے جو جو وارث مطالبہ کریں ان کے درمیان اس مال کی تقسیم میراث کے اُصولوں کے مطابق ہوگی۔ ''

# بہنوں کے ہوتے ہوئے مرحوم کاصرف اپنے بھائی کے لئے وصیت کرنا جائز نہیں

سوال:...ایک نیک آوی جو گورنمنٹ مل زم تھا، نو ماہ کی بیاری کے بعد انتقال کر گیا، اس نے شادی نہیں کی تھی اور والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کا صرف ایک بھائی ہے اور چار بہنیں ہیں۔ جس میں سے تین بہنیں شادی شدہ ہیں اور ایک بہن کی شاد کی نبیل ہو تک ۔ مرنے سے پہلے اس آوی نے اپنی زمین اور دفتر سے واجبات کی ادائیگی کے لئے بھائی کو نامزد کیا ہے، زبانی بھی سب بہنوں کے سامنے کہااور کھی کر بھی ویا کہ: ''میری ہر چیز کا ما لک میرا چھوٹا بھائی ہے۔''اب آپ سے فقد کی روشتی میں یہ بوچھنا ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے مرنے والے کی پیشن اور دیگر واجبات ال جا کمیں تو صرف بھائی اس کاحق دار ہوگا یا بہنوں کو بھی حصد ویا جائے گا، جبکہ مرنے والے نے مرف بھائی کوئی دار ہوگا یا بہنوں کو بھی حصد ویا جائے گا، جبکہ مرنے والے نے مرف بھائی کوئی نامزد کیا ہے۔''

جواب:...مرحوم کی وصیت غلط ہے، بہنیں بھی حصہ دار ہول گی، مرحوم کے ترکہ کے (جس میں واجبات وغیرہ بھی شامل ہیں) چھے جھے ہوں گے، دو بھائی کے ادرا گیا۔ ایک حیاروں بہنول کا۔

سوال:..فقد کی روشی میں کیا حکومت اور مرنے والے کے دفتر والوں کواس کی پنشن اور دیگر واجبات جو کہ تقریباً ویر صال کے بین مامز دکر یہ بھائی یا بہنول کوا داکر نے چاہئیں، جبکہ اس کے بیوی بیخ بیس ہیں، اور والدین بھی نہیں، یابیر قم وفتر والے خودر کھ لیس، کیونکہ وفتر والے کے خودر کھ لیس، کیونکہ وفتر والوں نے اس قم کی اوا کیگی ہے تا مز وکر دوھ تھی بھائی اور بہنول کوا نکار کر دیا ہے یہ کہ کر کہ مرنے والے کے

<sup>(</sup>۱) ولا تجوز الوصية لوارثه، لقوله عليه الصاوة والسلام: إن الله أعطى كل ذى حق حقه، ألا لا وصية لوارث، ولأنه يتأذى البعص بإيشار البعض ففى تحويزه قطعية الرحم، والأنه حيف بالحديث الذى رويناه. (الهداية ح: ٣ ص: ٢٢٥). قال فى العالم كبرية: لا تجوز الوصية لوارث إلا أن تجيرها الورثة. (فتاوئ عالم كبرية ح: ٢ ص. ٩٠). قال فى السراحى قال علمانا وحمهم الله تعالى: تتعلق بتركة المبت حقوق أربعة مرتبة، الأول يبدأ بتكفيه وتجهيزه من غير تبدير والا نفتير ثم تقضى ديونه من جميع ما بقى من ماله ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقى بعد الدين ثم يقسم الباقى بين ورثته بالكتاب والسُّة وإجماع الأمّة. (سراجي ص: ٢٠١٣).

<sup>(</sup>٣) عن أبي أمامة الباهني رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حطبته عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. (جامع التومذي ج: ٣ ص ٣٣ أبـواب الـوصـايا). وفي سنر نساني ج: ٣ ص. ١٣١ عن عسمرو بن خارجة خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا، لا وصية لوارث.

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى. وإن كانوا إخوة رجالًا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين. (النساء ٢٥١).

بیوی پیخنبیں ہیں اور والدین بھی نبیں ہیں ، جبکہ فقہ کی روشنی میں اگر سکے بہن بھائی موجود نہ ہوں تو حق دار اور وارث بجیتیج اور بھا نجے ہوتے ہیں۔

جواب:...پنشن اور دیگر واجبات میں حکومت کا متعلقہ قانون لائقِ اعتبارے ، اگر قانون بہی ہے کہ جب مرنے والے کے والدین اور بیوی بچے نہ ہوں تو کسی دُوسرے عزیز کو پنشن اور دیگر واجبات نہیں دیئے جا کیں گے تو دفتر والوں کی ہات صحیح ہے ، ور نہ غلط ہے۔

وصیت کئے بغیر مرنے والے کے ترکہ کی تقسیم جبکہ ورثاء بھی معلوم نہ ہوں

سوال:...ایک افغانی شخص ؤ وسری حکومت میں مثلاً: افغانستان میں فوت ہوجائے ،اس کا ترکہ یہاں رہ جائے اور اس کا کوئی وارث معلوم نہ ہوا ور نہ وصیت کی ہوتو کیااس ترکہ کو یہاں کے مساکین یا مسجد یا مدرسہ یا دِیٹی کتابوں برخرچ کرنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...اس شخص متوفی کا ترکہ اس کے ملک افغانستان بھیج دیا جائے ، تاکہ وہاں کی حکومت شخفیق کے بعد اس کے ورثاء میں تقسیم کردے ، یہاں اس کے متر و کہ کوخرچ کرنے کی اجازت نہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها. الحديث (صحيح البخاري ج: ۲ ص عبد البخاري ج: ۲ ص

# ذَوِي الارحام كي ميراث

'' نوٹ:...' ذَوِی الارحام''ان وارثوں کو کہا جاتا ہے کہان کے درمیان اور میت کے درمیان عورت کا واسطہ ہو، مثلاً: بیٹی کی اولا و، یا ہوتی کی اولا دی''

سوال:...ایک شخص فوت ہوا، اس کی چھٹی پشت میں اس کی اولا دمیں صرف ذَوِی الارحام ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل نقشتے ہے معلوم ہوگی، اس شخص کا تر کہ چھٹی پشت کے ذَوِی الارحام پر کیسے تقسیم ہوگا؟

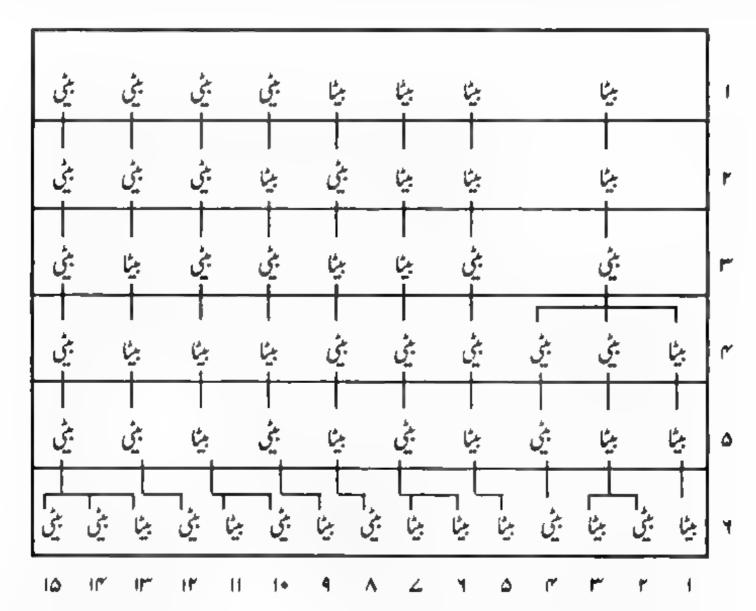

جواب: ... چیے پشتوں کے لئے دوصدیاں درکار ہوتی ہیں ،اوراس زمانے ہیں یہ عاد فاممکن نہیں کہ کوئی شخص مرےاور

اس کی چھٹی پشت میں صرف لوا سے نواسیاں روجا کیں۔اس لئے آنجناب کا بیسوال محف اس ناکارہ کا امتحان لینے کے لئے ہے، اورامتحان کا موزوں وفت طالب علمی کا بیا نوجوانی کا زمانہ تھا، اب اس غریب بذھے کا امتحان لے کرآپ کیا کریں گے؟اس لئے بی نہیں جا ہتا تھا کہ اس کا جواب کھوں، پھراس خیال سے کہ آج تک کس نے ؤوی الارحام کی میراث کا مسکل نہیں پوچھا، جواب کھنے کا ارادہ کرہی لیا۔

پہلے یہ اُصول معلوم ہونا چاہئے کہ جب پہلی پشت کے بعد ذَوی الارحام (بیٹی کی اولاد) ہوں تو اِمام ابو یوسف تُو آخری پشت کے افراد کو لے کران کو" لِسلسڈ تکو مِفسلُ حَظِ الْأَنْفَيَيُنِ" کے قاعدے سے تقسیم کردیے ہیں۔ اُوپر کی پشتوں کودیجھنے کی مغرورت نہیں سجھتے ۔

مثلاً: آپ کے مسلے میں چھٹی پشت میں آٹھاڑ کے ہیں، لینی: ا، ۲،۵،۳، ک،۹،۵،۱۱، ۱۳ ۔ اور سات لڑ کیاں ہیں، لینی: ۲، ۱۲،۱۰،۵،۰ سال ۱۲ ماری ۱۵ ۔

پس إمام ابو يوسف کے نزد يک بيتر که کل ۲۳ حصول پرتقتيم ہوگا، دو، دو حصار کوں کواور ايک ايک حصه لزکيوں کودے ديا جائے گا۔

اور إمام محدِّسب سے پہلی پشت سے جس میں اختلاف ہوا ہو ( یعنی اس پشت میں لڑے اور لڑکیاں وونوں موجود ہوں ) "لِلذَّ تَحرِ مِثُلُ حَظِ الْأَنْتَيَيْنِ" ( یعن لڑے کا حصہ دولڑ کیوں کے جے کے برابر ) کے قاعدے سے تقسیم کرتے ہیں۔

ڈوسرا قاعدہ ان کے یہاں ہیہے کہ جہاں لڑ کے اورلڑ کیاں موجود ہوں ، وہاں لڑکوں اورلڑ کیوں کا حصدا لگ کرویتے ہیں ، اوراس قاعدے کوہر پشت میں جاری کرتے ہیں۔

تیسرا قاعدہ ان کا بیہ کے گاوپر سے تعلیم کرتے وقت ہرلا کے اورلا کی کوان کے فروع کے لحاظ سے متعدد قرار دیتے ہیں۔ اب ان قواعد کی روشن میں اپنے مسئلے پرغور سیجئے ، اس میں پہلی پشت سے جواختلاف شروع ہوا تو آخری پشت تک چلا گیا ، اس لئے یہاں تقسیم پہلی پشت سے شروع کی جائے گی:

پہلی پشت میں چار بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں، کیکن پہلے بیٹے کے نیچے چار فروع ہیں، لہٰذا وہ چار کے قائم مقام ہوگا، اور تیسرے بیٹے کے نیچے فار کے بیان لہٰذا دودو بیٹوں کے قائم مقام ہوگا۔اس نے لڑکے حکماً چار کے بجائے آٹھ ہو گئے، اور ہرلڑکیوں میں دُوسری لڑک کے نیچے دوفر وع اور چوتھی کے نیچے تین فروع ہیں، ادھراس لئے چارلڑکیاں حکماً سات لڑکیوں کے قائم مقام ہو کیں، چونکہ آٹھ لڑک کے بیچے دوفر وع اور چوتھی کے بیچے تین فروع ہیں، ادھراس لئے چارلڑکیاں حکماً سات لڑکیوں کے قائم مقام ہو کیں، چونکہ آٹھ لڑکے ۱۲ الڑکیوں کے قائم مقام ہیں اس لئے ۲۳ سے مسئلہ نگلے گا، ۱۲ حصالہ کوں کے اور یہ حصالہ کیوں کے۔

دُ وسری پشت میں تقلیم کرئے ہوئے ہم نے لڑکوں اور لڑکیوں کے حصالگ کردیئے ،لڑکوں کے بیچے اس پشت میں تین لڑ کے اور ایک لڑکی ہے، لیکن پہلاڑ کا جار کے قائم مقام ہے اور تیسر اوو کے قائم مقام ، لہذا حکماً سات لڑکے اور ایک لڑکی ہوئی ، اور ان کے جھے ۱۵ ہے ،ان کے پاس سولہ جھے جوان پر تھیم تہیں ہوتے ،اوران کے رؤس اور جھ مل کے درمیان تباین ہے ، ابندا اصل مسئد کو ۱۵ ہے ضرب دینے کی ضرورت ہوگی۔ادھرائر کیوں کے خانے جی ایک لاکا اور تین لاکیاں جی ، لیکن پہلی لاکی وو لاکیوں کے قائم مقام ہے ، کو یا حکماً چھ لاکیاں ہو کی ، اور لاکے کا حصد دولا کیوں کے تائم مقام ہے ، کو یا حکماً چھ لاکیاں ہو کی ، اور لاکے کا حصد دولا کیوں کے برابر ہوتا ہے ، لہذا ان کا مسئلہ آٹھ ہے نکلا ، جبکہ ان کے پاس کے جھے جو ان پر تھیم نہیں ہوتے ، اور ان کے درمیان اور رؤس کے درمیان اور رؤس کے درمیان اور رؤس کے درمیان اور رؤس کے درمیان تابین ہے ۔ لہذا لاکوں کے فریق کے رؤس کو (جو ۱۵ تھے ) پہلے لاکیوں کے فریق کے رؤس ہے (جو ۸ بیں ) ضرب دیں گے ، مامل ضرب و مامل کین ۲۳ سے ضرب دیں گے ، میہ ۲۵ سے ۱۹۲۶ کو کا حصد ۱۹۲ کول کے حصول کو ۱۹ سے مرب دیں تو میں گا یا ، اور وہ پندرہ پر تھیم کی تو لاکی کا حصد ۱۹۲ اور کول کا حصد ۱۹ اور اور کا آیا ، اور وہ کیا آیا ، اور وہ پر تھیم کیا تو بیٹے کا حصد ۱۹ اور اور کا ۱۹۲ کول کے حصول کو ۱۳ سے خرب دیں تو میں گا تا ، اور ان کا حصد ۱۹ اور ان کا حصد ۱۹ اور کیوں کا تھے کا حصد ۱۹ اور اور کا ۱۹ سے آٹھ پر تھیم کیا تو بیٹے کا حصد ۱۹ اور بیٹھیوں کا ۱۹ سے آٹھ پر تھیم کیا تو بیٹے کا حصد ۱۹ اور بیٹھیں کا ۲۰ سے آٹھ پر تھیم کیا تو بیٹے کا حصد ۱۹ اور بیٹھیوں کا ۲۰ سے ۱۳ ہوا۔

تیسری پشت میں دوسری پشت کے لڑکوں اور لڑکیوں کو پھر الگ خانوں میں بانٹ دیا۔ چٹانچ فریقِ اقال میں سات لاک اور ایک لڑکی الگ کو دی گئی ، اور اس لڑک کے نیچ پھٹی پشت تک کوئی اختلاف نہیں ، اس لئے اس کا حصہ آخری پشت کو نتقل کر دیا گیا ۔ اس طرح فریقِ دوم میں جیٹے کو الگ اور چھ بیٹیوں کو الگ کر دیا گیا ، اور چونکہ جیٹے کے نیچ آخر تک کوئی اختلاف نہیں ۔ اس لئے اس کا حصہ اس کے چھٹی پشت کے وارث کو وے دیا گیا ۔ اب فریقِ اقال میں تین بیٹوں کے نیچ ایک بیٹی ہے جو چارے قائم مقام ہے اور ایک بیٹا ہے جو دو بیٹیوں کے قائم مقام ہے اور ایک بیٹی ہے ہو دوبیٹیوں کے قائم مقام ہے اور ایک بیٹی ہے ہو دوبیٹیوں کے قائم مقام ہے اور ایک بیٹی ہے ، البندا ان کا مسئلہ 9 ہے نگلا ، مگر ان کے حصہ ۱۹۷۱ تو پر تقسیم نہیں ہوتے ، اس لئے اصل مسئلہ کو 9 ہے ضرب دی ، حاصلِ ضرب • ۲۳۸۳ ہوا ، پھر فریقِ اقال کے حصہ ۱۹۷۱ کو 9 ہے ضرب دی تو کا مصرب دی تو کا مصرب دی تو ایک کے دوبر جو دو بیٹوں کا حصہ ۱۹۲۰ کو 9 ہے ضرب دی تو نگل ۔ ادھر فریق دوم کے باس • ۱۲۳ جھے تھے ، ان کو 9 ہے ضرب دی تو ان کے حصہ • ۲۲۵ میں گئے ، اس فریق کے روس کے بیٹوں کا حصہ • ۲۵ میں گئے ، اس فریق کے دون فریقوں کے بیٹوں کا حصہ • ۲۵ می کا حصہ جو اکر دیا گیا۔ پوٹی کے حصہ • ۲۲ ہوا اور اور میٹیوں کا حصہ • ۲۵ میں گئے ، اس فریقوں کے بیٹوں کا حصہ الگ اور بیٹیوں کا حصہ جو اگر دیا گیا۔

چوتھی پشت میں فریقِ اوّل کی بیٹیوں کے نیچے چاروارث ہیں۔ بیٹا، بیٹی (جودو کے قائم مقام ہے) بیٹی، بیٹی، ان کا مسئلہ چھ سے نکلا۔ جبکہ ان کے حاصل شدہ جھے ۱۹۲۰ چھ پرتقسیم نہیں ہوتے ، لہٰذا اصل مسئلہ کو چھ سے ضرب دینے کی ضرورت ہوگی۔ ادھر فریقِ دوم میں ایک بیٹا دو بیٹیوں کے قائم مقام ہے، اور ایک بیٹی تین بیٹیوں کے قائم مقام ہے، لہٰذا ان کا مسئلہ ے سے نکلا، اور ان کے جھے ۵۰ میں سات پرتقسیم نہیں ہوتے ، لہٰذا سات کو بھی اصل مسئلہ سے ضرب دینے کی ضرورت ہوگی۔ پہلے فریقِ

اوّل کے روّس ' ۲' کوفر ایتِ ووم کے روّس ' ک' کے ضرب دی، حاصلِ ضرب ۳۴ نکلا، پھراس حاصلِ ضرب کو اصل مسئلہ میں ہوگی، فریقِ اوّل ۸۹۹۰ حصوں کو ۳۴ سے ضرب کو ۴۲۸ سے ضرب کو ۴۲۸ سے ضرب کو ۴۲۸ سے ضرب کیا تو ۳۰ تا ۲۵ سے ضرب کیا تو ۳۰ تا ۲۵ سے میں ہوگی، فریقِ اوّل ۲۵ ۰۸۸ مصوں کو ۳۳ سے ضرب کیا تو ۳۰ تا ۲۵ سے میں تو ۳۰ تا ۲۵ سے کا آیا، اور چاراز کیوں کا ۲۵ ۰۸۸ وار ایق دوم کے ۳۰ میں تو بیٹے کا (جو دو بیٹیوں کے قائم مقام دوم کے ۵۰ ۳ مصوں کو ۳۳ سے ضرب دی تو ۱۰ کا ہوئے۔ ان کوسات پر تقسیم کیا تو بیٹے کا (جو دو بیٹیوں کے قائم مقام کے اور بیٹیوں کے گائم مقام کو پھرالگ الگ کردیا۔

یا نچویں پہت میں فریقِ اوّل میں تین لڑکوں کے نیچے تین وارث ہیں، ایک بیٹا جو دو کے قائم مقام ہے، ایک بٹی، اور ایک بیٹا، ان کا مسئلہ کے ہے لکا ، ان کے حاصل شدہ حصول • ۸۸ • ۲۵ کوسات پرتقسیم کیا تو بیٹی کا حصہ • ۳۵ م ۳۵ کا آیا، اور تین بیٹوں کا حصہ • ۳۱۵ موا، اور فریقِ دوم میں بیٹے کے نیچے بیٹا اور بیٹی کے نیچے بیٹی ہے۔ اس لئے ان کا حصہ بلاکم وکاست دونوں کے نیچے کے دار تول کو نیٹے کا دونوں کے دونوں کے دونوں کو دیا۔

چھٹی پشت میں بمبرا اپنے دادا کا تنبا وارث ہے، اس لئے اس کے جھے • ۱۲۵۳ اس کو نقل کرد ہے۔ نہر ۲، نمبر ۱۳ اور کہر ۵ کودولڑکوں کی دراشت کی، جو تین کے برابر ہیں، اوران کے جھے • ۱۲۵۳ للڈ تحوِ مِفْلُ حَظِّ اللَّهُ نَعْیَنِ " کے اُصول ہے ان کوو یے گئے تو نمبر ۲ کا حصد ۱۹۰۹ میں اوران کے جھے • ۱۲۵۳ کا کلا ، نمبر ۱۳ کی والدہ کی تنبا وارث ہے، اہترا اس کا حصد ۱۹۵۹ سے وارث ہیں، اس کا حصد ۱۹۵۹ سے دونوں کو برابر دیا گیا تو ہرا کیک کا حصد ۱۹۵۹ میں اور اُنہر ۱۸ اور نمبر کے اپنے پرنانا کے وارث ہیں، اس کا حصد ۱۹۵۹ میں کو طار نمبر ۱۹ اور نمبر کے اپنے پرنانا کے وارث ہیں، اس کا حصد ۱۹۵۹ میں کو طار نمبر ۱۹ این نانا کے ناناکے کے ناناکہ کو ناناکہ کو

|            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | _      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          | _         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ٥٩٩٨١      | ارخه                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | × ~ ~ ~ 1                                 |        |      | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          | 1         | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | D _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| IATEO      | ičt.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17.1                                      |        |      | • 4th • 7 + 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          | - 1 I × 7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 4000       | 120                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اکڑہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K 79 +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المخارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i                                         | ٦<br>• | اخاء | > .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | اکلا     | Ē         | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ارتك             | ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 4.V+L.+    | ارثه                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اکْلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | # ~ × ×                                   |        | 1.57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹       | اکڑہ     |           | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اک <sup>ار</sup> | ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 46.V.      | 125                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 - 4 7 +                                 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 444.       | اوثائه                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :Zr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 927·-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ıZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |        | 164. | 1<br>7<br>7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٨       | احك      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iç <sub>i,</sub> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| * \ \ \    | 125                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ئوئه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |        | احتگ | V467-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (AFA*   | ₩.       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 'c''             | دف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| ~ ^ \ ~ ~  | ارځار.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iţ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ارثه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |        | iZ.  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X 7 7 X | <u>.</u> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :2:              | >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 10+0FA     | :75-                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * **<br># *1 =                            | ·      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          | 2         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| IQ-OFA     | 17.5                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ارئه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المئنء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 104 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X |        | ar.  | 7-1<br>  = # X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | iZ.      | × 1       | ·<br>•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42.              | -4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| ki+kV      | 42                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | + K = T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |        | ترئ. | 41 FA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1671    | 12.      | -         | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.              | Đ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| T0/7.      | ارتاب                                                                                                     | דים אני                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 'c'',                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | λ· · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | #<br>+                                    |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | વ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| ki•kV      | 1.75                                                                                                      | 410+44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ro.</b> ^^-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1744                                      | ***    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| L.L. • • V | ارخان<br>ا                                                                                                | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i <u>t</u> r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rr×>*                                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| اهېدير.    | 125                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | :72-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Æ      | ich  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | ďΔ       | Ď         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :75-             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|            | 4                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٦.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |        | ٦,   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | -4       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|            | INTE THE TARE TARE TENT - LALA - CALVE LO-OLV 10-OLV VA-IA LOVAL VA-IA LALA LALA LALA LALA LALA LALA LALA | 1/4   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2 | 1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4   1/4 | 1/4   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2   1/2 | NALL AND A ANOTH A HEAVE - AND A HOUSE AND A ANOTH A HOUSE - | APPRO   PYPO - 140-PP - 140-PP - 140-PP - 140-PP - 150-PP - 150- |                                           |        |      | APTO   PARTO   APTON   APTON |         |          |           | Axila   Ax |                  | (元)   (元 | 1 |

|\*ベナドト・コンドメドバ タバ・ニタメドレジ・ニデ・メデア

# جہاداور شہید کے اُحکام

# اسلام ميں شہادت فی سبيل الله کامقام

سوال:...اسلام میں جہاداورشہادت کا کیامرتباورمقام ہے؟ ہمارے ہاں آج کل بیعنوان موضوع بحث ہے، تفصیل سے آگاہ فریادیں۔

جواب:...اس عنوان پرنی تحریر کے بجائے مناسب بوگا کہ حضرت مولا نامحہ یوسف بنوری کے اس مقالے کا ترجمہ پیش کیا جائے جوراقم الحروف نے آج سے کی سال قبل کیا تھا۔ حضرت بنوری اُ واخرِ مارچ اے 19 ء میں "مجمع البحوث الاسلامية مصر "کی چھٹی کا نفرنس میں شرکت کے لئے قاہرہ تشریف لے گئے تھے، تقریباً تمیں بتیس عنوا نات میں سے مذکورہ بالاعنوان پر مقالہ لکھا اور پڑھا، جس کا اُردوتر جمہ بیہے:

الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلوة والسلام على سيّد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم أجمعين، اما بعد!

حفرات! اسلام میں شہادت فی سبیل الدکوہ مقام حاصل ہے کہ (نبوت وصد یقیت کے بعد) کوئی بوے سے بڑا عمل بھی اس کی گردکونیس پاسکتا۔ اسلام ہے مثالی دور میں اسلام اور مسلمانوں کوجوتر تی نعیب ہوئی وہ ان شہداء کی جاں نثاری و جانبازی کا فیض تھا، جضوں نے القدرَ ب العزت کی خوشنودی اور کلمہ اِسلام کی سر بلندی کے لئے اپنے خون سے اسلام کے سدا بہار چمن کوسیر اب کیا۔ شہادت سے ایک ایسی پائیرارزندگی نعیب ہوتی ہے، جس کا نقش ووام جریدہ عالم پرشبت رہتا ہے، جے صدیوں کا گردوغیار بھی نہیں وصد لااسکتا ، اور جس کے نتائج وشمرات انسانی معاشرے میں رہتی و نیا تک قائم ووائم رہتے ہیں۔ کتاب القد کی آیات اور رسول القد سلاک الشرائی احادیث میں شہادت اور شہید کے اس قدر فضائل بیان ہوئے ہیں کے مقل جیران رہ جاتی ہے اور شک وشبہ کی اونی مخوائش باتی نہیں رہتی ۔

#### حق تعالی کاارشادہ:

"إِنَّ اللهَ اشْتَراى مِنَ الْمُوْمِنِينَ انْفُسَهُمْ وَامُوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقَتُلُونَ وَمَنُ اوْفِي بِعَهُدِهِ مِنَ اللهِ، اللهِ فَيَقَتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وَمَنُ اوْفِي بِعَهُدِهِ مِنَ اللهِ،

فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ." (٣٠-١١١)

ترجمہ:... ' بلاشہ اللہ تعلیٰ نے مسلمانوں کی جانوں کو اور الن کے مالوں کو اس بات کے وض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی ، وہ لوگ اللہ تعلیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں ، جس میں آئل کرتے ہیں اور آئل کے جاتے ہیں ، اس پرسچا وعدہ کیا گیا ہے تو راۃ میں اور انجیل میں اور قر آن میں ، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تم لوگ اپنی اس بنج پرجس کا معاملہ تم نے تھم رایا ہے ، خوشی مناؤ ، اور یہ بی بڑی کا میابی ہے۔'

سجان الله! شہادت اور جہاد کی اس ہے بہتر ترغیب ہوسکتی ہے؟ الله رَبّ العرّت خود بنفسِ تغیس بندوں کی جان و مال کا خریدار ہے، جن کا وہ خود ما لک ورزّ اق ہے، اوراس کی قیمت کتنی اُو کی اور کتنی گرال رکھی گئی؟ جنت ...! پھر فرمایا گیا کہ بیسودا کی تبیس کہ اس میں فیخ کا احتمال ہو، بلکه اتنا پکا اور قطعی ہے کہ تو را قو و انجیل اور قر آن ، تمام آس نی محیفوں اور خدائی دستاویزوں میں بیعبد و پین درج ہوائی جا اوراس پرتمام انبیاء ورسل اوران کی عظیم الشان اُمتوں کی گوائی شبت ہے، پھراس مضمون کومزید پختہ کرنے کے لئے کہ خدائی وعدوا ورعبد و وعدول میں وعدہ خلائی کا کوئی احتمال نہیں، فر ہ یا گیا ہے: "وَ مَن اَوْ فَنی بِعَهٰدہ مِن الله" یعنی الله تعالی ہے بر ھرکرا ہے وعدہ اور عبد و وعدوں میں وعدہ خلائی کا کوئی احتمال نہیں، فر ہ یا گیا ہے: "وَ مَن اَوْ فَنی بِعَهٰدہ مِن الله" یعنی الله تعالی ہے بر ھرکرا ہے وعدہ اور عبد اور پین کی لائے رکھنے والاکون ہوسکتا ہے؟ کیا خلوق میں کوئی ایس ہے جو خالق کے ایفائے عبد کی ریس کر سے؟ تبیس! ہرگڑ نہیں ..! مرتبہ شہادت کی بلندی اور شہید کی فضیلت ومنقبت کے سلیے میں قرآن مجید کی بہی ایک آیت کا ٹی ووائی ہے۔ اِمام طری ،عبد بن تمیداور ایس ابنی حاتم نے حضرت جابر رضی الله عنہ ہے دوایت کیا ہے کہ جب بیآ ہے تازل ہوئی تو لوگوں نے مجد میں ' اللہ اکبر' کا نعرہ دگایا اور ایک انصاری صحابی بول اُ شے: '' واہ واہ! کس عمرہ بی اور کیسا سود مندسودا ہے، واللہ! ہم اے بھی فنح شہیں کر ہیں گے، ندفتح ہونے اور کیسا سود مندسودا ہے، واللہ! ہم اے بھی فنح شہیں کر ہیں گے، ندفتح ہونے اور کیسا سود مندسودا ہے، واللہ! ہم اے بھی فنح شہیں کر ہیں گے، ندفتح ہونے ، دارہ

#### نیزی تعالی کاارشادہ:

"وَمَنْ يُعِلِعِ اللهُ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ اللَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِيُقِيْنَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّلِحِيُنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيُقًا."
(التماء: ١٩)

ترجمه:... اور جوفض الله اور رسول کا کہنا مان لے گا توالیے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہول گے جن پر الله تعالیٰ نے انعام فر مایا ہے، لیعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء اور بید حضرات بہت اجھے رئی ہیں۔''

<sup>(</sup>۱) وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه على جابر بل عبدالله قال. نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى المسجد ان الله اشترى من الموامنين أنفسهم الآية فكبّر الناس فى المسجد فأقبل رجل مل الأنصار ثانيا طرفى ردائه على عاتقه فقال. يا رسول الله أنزلت هذه الآية؟ قال نعما فقال الأنصارى بيع ربيح لا نقيل ولا نستقيل. (تفسير الدر المنثور ج٣٠ ص ٢٨٠، طبع إيران، سورة التوبة. ١١١، أيضًا: تفسير روح المعانى ج: ١١ ص: ٢١، طبع إحياء التراث العربي).

اس آیت کریمہ میں راہِ خدا کے جانباز شہیدوں کو انبیاء وصدیقین کے بعد تیسرا مرتبہ عطا کیا گیا ہے، نیز حق تعالی کا ارشاد ہے:

"وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ آمُواتُ بَلَ آخِيَاءٌ وَالكِن لَا تَشْعُرُونَ."

(البقرة: ١٥٣)

ترجمہ: '' اور جولوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قبل کردیئے جائیں ان کومردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تم کوا حساس نہیں ۔'' نیز حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"وَلَا تَسْحَسَبَنَّ الَّذِيْنَ قَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَمُوَاتًا بَلُ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرُزَقُونَ. فَرِحِيْنَ بِمَا الْهُمُ اللهُ مِنْ فَضُلِهِ وَيَسْتَبُشِرُونَ بِاللَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِّنْ خَلَفِهِمْ اللّا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. يَسْتَبُشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضُل وَانَّ اللهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ"

(آل عران:۱۲۹–۱۵۱)

ترجمہ:.. ''اور جولوگ اللہ کی راہ میں قبل کردیئے گئے ان کوم وہ مت خیال کرو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں،
اپ پر دردگار کے مقرّب ہیں، ان کورزق بھی ملتا ہے، وہ خوش ہیں اس چیز سے جوان کواللہ تعالیٰ نے اپ فضل سے عطافر مائی اور جولوگ ان کے پاس نہیں پہنچ، ان سے بیچھے رہ گئے ہیں ان کی بھی اس حالت پر خوش ہوتے ہیں کہ ان کے باس نہیں و فضل ہیں کہ ان کی بھی اس حالت پر خوش ہوتے ہیں کہ ان کہ موت و فضل ہیں کہ ان پر کسی طرح کا خوف واقع ہوئے والمانہیں، نہ وہ مغموم ہوں گے، وہ خوش ہوتے ہیں بوجہ نعمت و فضل خداوندی کے اور بوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ الل ایمان کا اجرضا کئے نہیں فرماتے۔' (ترجہ بھیم الامت تعالیٰ کی فیل بلکہ مرکر کے ان ووثوں آیتوں میں اعلان فرمایا گیا کہ شہیدم سے نہیں بلکہ مرکر کے ان ووثوں آیتوں میں اعلان فرمایا گیا کہ شہیدم سے نہیں بلکہ مرکر

ان دونوں آیتوں میں اعلان فر مایا کیا کہ شہداء کی موت کوعام مسلمانوں کی سی موت مجھنا غلط ہے، شہید مرتے ہیں بلکہ مرکر جیتے ہیں، شہادت کے بعدانہیں ایک خاص نوعیت کی'' برزخی حیات'' ہے مشرف کیا جاتا ہے:

> کشتگان تخنجر تسلیم را برز مال ازغیب جائے دیگر است

یہ شہیدان راوخدا، بارگاوالبی میں اپنی جان کا نذرانہ ہیں گرتے ہیں اوراس کے صلے میں حق جل شانہ کی طرف سے ان کی عزت و تکریم اور قدر ومنزلت کا اظہاراس طرح ہوتا ہے کہ ان کی زُوحوں کو مبز پر ندوں کی شکل میں سواریاں عطاکی جاتی ہیں، عرشِ النبی سے معلق قندیلیں ان کی قرارگاہ پاتی ہیں اور انہیں اون عام ہوتا ہے کہ جنت میں جہاں چاہیں جا کیں، جہاں چاہیں سیروتفری کریں اور جنت کی جس نعمت سے چاہیں لطف اندوز ہوں۔ شہیداور شہادت کی فضیلت میں بڑی کٹرت سے احادیث واروہ ہوئی ہیں، اس

<sup>(</sup>١) أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوى إلى تلك القاديل. (مسلم ح.٢ ص.١٣٥، باب في بيان أن أرواح الشهداء في الجنة، وأنهم أحياء عند ربهم).

سمندر کے چند قطرے یہاں پیش خدمت ہیں۔

صدیث تمبر اند. حضرت ابو بریره رضی الله عندست روایت بے که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:
"لو لا ان الله على أمّتى، ما قعدت خلف مسریّة، ولوددت انی أقتل ثم أحینی ثم
أقتل ثم أُحیلی ثم أُقتل به

222

(اخوجه البخاری فی عدة ابواب من کتاب الإیمان والجهاد وغیرها فی حدیث طویل، ج: اص: ۱۰)

ترجمه: "اگریه خطره نه بوتا که میری اُمت کومشقت لاحق بوگی تو پس کسی مجابد و ستے سے پیچھے نه
ریما، اور میری ولی آرزویہ ہے کہ میں راہِ خدا میں آئی کیا جاؤں پھرزندہ کیا جاؤں، پھر آئی کیا جاؤں پھرزندہ کیا
جاؤں اور پھر آل کیا جاؤں۔"

غورفر مائے! نیوت اور پھر ختم نبوت وہ بلندو بالا منصب ہے کہ عقل وہم اور وہم و خیال کی پرواز بھی اس کی رفعت و بلندی کی صدول کوئیس چھوسکتی ، اور بیانسانی شرف ومجد کا وہ آخری نقطیر عروج ہے اور غایۃ الغایات ہے جس سے اُو پر کسی مرہ ہے ومنزلت کا تصور تک نہیں کی جاسکتا ، لیکن القدر ہے مرتبہ شہادت کی بلندی و برتری! کہ حضرت ختمی آب صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مرتبہ شہادت کی تمنا رکھتے ہیں ، بلکہ بار باردُ نیا ہیں تشریف لانے اور ہر بارمجوب حقیق کی خاطر خاک وخون ہیں لوٹنے کی خوا ہش کرتے ہیں :

بنا کردندخوش رہے بخاک دخوں غلطیدن خدارحمت کندایں عاشقانِ یاک طینت را

صرف ای ایک حدیث سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ مرتبہ شہادت کس قدراعلی وارفع ہے۔ حدیث نمبر ۲:.. جعفرت انس رضی انقد عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی انفد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

"ما من احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما في الأرض من شيء إلّا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة."

(اخرجه البخاري في باب تمني الجاهد ان يرجع الى الدنياء ومسلم)

ترجمہ:... کوئی شخص جو جنت میں داخل ہوجائے، یہ نہیں چاہتا کہ وہ و نیا میں واپس جائے اورائے زمین کی کوئی ہوئی ہے ہوئی نعمت مل جائے ، البتہ شہید یہ تمنا ضرور رکھتا ہے کہ وہ دس مرتبہ و نیا میں جائے پھر را و خدا میں شہید ہوجائے، کیونکہ وہ شہادت پر ملنے والے انعامات اور نواز شوں کود کھتا ہے۔'' حدیث نہر ساند۔ حضرت ابو ہر ہر وہ می انتد عنہ سے روایت ہے کہ رسول انتصلی انتد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

در میں بعض دفعہ جہاد کے لئے اس وجہ سے نہیں جاتا کہ ) بعض (نا دار اور) مخلص مسلمانوں کا جی اس بہاد سے بیاں جہاد

<sup>(</sup>۱) بخاری ج ۱ ص:۳۹۵، طبع نور محمد، مسلم ج: ۱ ص:۱۳۳، باب فضل الشهادة فی سبیل الله

کے لئے سواری اور سامان نہیں ) اور میرے پاس ( بھی ) سواری نہیں کہ ان کو جہاد کے لئے تیار کرسکوں ، اگر یہ عذر نہ ہوتا تو اس ذات کی شم جس کے قبضے میں میری جان ہے! میں کی مجاہد دستے ہے ، جو جہاد فی سمیل اللہ کے لئے جائے ، پیچھے ندر ہا کروں ۔ اور اس ذات کی شم جس کے قبضے میں میری جان ہے! میری تمنایہ ہے کہ میں را و خدا میں آل کیا جا دُل پھر زندہ کیا جا وُل ، پھر آل کیا جا دُل ۔ ''( بخاری وسلم ) خدا میں آل کیا جا دُل پھر زندہ کیا جا دُل ، پھر آل کیا جا دُل ۔ ''( بخاری وسلم ) حدیث نمبر ۴ : ... حضرت عبداللہ بن الی او فی رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

"و اعلمو ا ان المجنة قصوت ظلال السیو ف" ( بخاری ) ( اس میں اسلمو ا ان المجنة قصوت ظلال السیو ف" ( بخاری ) ( اسلمو ا ان المجنة قصوت طلال السیو ف" ( بخاری ) ( اسلمو ف ) ( بخاری )

ترجمہ:...'' جان لو! کہ جنت تکواروں کے سائے میں ہے۔''

حدیث نمبر ۵:... حضرت مسروق تا بعی رحمه الندفر ماتے ہیں کہ: ہم نے حضرت عبداللّٰد بن مسعود رضی القد عنه ہے اس آیت کی تفسیر دریافت کی:

"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَمُوَاتًا، بَلَ آخَيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرْزَقُونَ

(آلعران:۱۲۹)

ترجمہ:...''اور جولوگ راو خدا میں قبل کردیئے گئے ان کومردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں ، اپنے پروردگار کے مقرّب ہیں ، ان کورز ق بھی ماتا ہے۔''

توانهوں نے ارشا دفر مایا کہ: ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اس کی تفسیر دریا فت کی تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:

"ارواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوى الني تلك القناديل فاطلع اليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: انَّ شيء نشتهى ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرّات، فلما رأوا انّهم لن يتركوا من ان يسألوا، قالوا: يا رَبّ! نريد ان ترد ارواحنا في اجسادنا حتى نقتل في سبيلك، فلمّا رأى ان ليس لهم حاجة تركوا." (مواهمم)

ترجمہ:..! شہیدوں کی رُوطیں سبز پرندوں کے جوف میں سواری کرتی ہیں ،ان کی قرارگاہ وہ قند ملیں ہیں جوعرشِ الٰہی سے آویزال ہیں ، وہ جنت میں جہال جا ہیں سیروتفری کرتی ہیں ، پھرلوٹ کرانہی قند ملوں میں

<sup>(</sup>۱) ان أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده! لو لَا أن رجالًا من المؤمنين لَا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عنى ولَا أحد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيده! لو ددت ألى أقتل في سبيل الله ثم أحيى، ثم أقتل، ثم أحيى، ثم أقتل، ثم أحيى، ثم اقتل. (بحارى ج: ١ ص. ٣٩٢، كتباب الجهاد، ياب تمنى الشهادة، طبع نور محمد كتب خانه كراچي).

<sup>(</sup>۲) بخاری ج: ۱ ص:۳۹۵، (طبع أيضًا).

<sup>(</sup>٣) مسلم شريف ح: ٢ ص: ١٣٥، باب في بيان أنّ أرواح الشهداء في الجنّة وانهم أحياء عند ربهم يرزقون (طبع أيضًا).

قرار پکڑتی ہیں، ایک باران کے پروردگار نے ان سے بالمثافہ خطاب کرتے ہوئے فر مایا: کیا تم کسی چیز کی خواہش رکھتے ہو؟ عرض کیا: ساری جنت ہمارے لئے مباح کردگ ٹی ہے، ہم جہاں چا ہیں آئیں جا کیں، اس کے بعداب کیا خواہش باقی رہ سکتی ہے؟ حق تعالیٰ نے تین باراصرار فر مایا (کداپئی کوئی چاہت ہوتو ضرور بیان کرو)، جب انہوں نے ویکھا کہ کوئی نہ کوئی خواہش عرض کرنی ہی پڑے گی تو عرض کیا: اے پروردگار! ہم میہ چاہتے ہیں کہ ہماری رُوعیں ہمارے جسموں میں دوبارہ لوٹادی جا کیں، تاکہ ہم تیرے راستے میں ایک بار پھر جامِ شہادت نوش کریں۔ اللہ تعالی کا مقصد بین طاہر کرنا تھا کہ اب ان کی کوئی خواہش باتی نہیں، چنا نچہ جب یہ طاہر ہوگیا توان کو چھوڑ دیا گیا۔'

حديث نمبر ٢: ... حضرت ابو ہريره رضى الله عند سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارش وفر مايا:

"لا يكلم احد في سبيل الله - والله اعلم بمن يكلم في سبيله - الا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا، اللون لون الدم والريح ريح المسك." ((رواوا النجاري وسلم)

ترجمہ:... جو محف بھی اللہ کی راہ میں زخی ہو ...اور اللہ بی جو نتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخی ہوتا ہے ...وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون کا فوارہ بدر ہا ہوگا، رنگ خون کا اور خوشبو کستوری کی۔''

حديث نمبر ٤: .. جفترت مقدام بن معد يكرب رضى المتدعنه يدوايت ب كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا:

'للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في اوّل دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، وينزوّج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين من اقربائه."

(رواه الترمذي وابن ماجة ومثله عند احمد والطبراني من حديث عبادة بن الصامت)

ترجمه: " الله تعالى كم بال شهيد ك لئ جهد إنعام بين:

ا:...اة ل وہلہ میں اس کی بخشش ہوجاتی ہے۔

r:...(موت کے وقت ) جنت میں اپناٹھ کا ناد مکھ لیتا ہے۔

ا:..عذاب قبرے محفوظ اور تیامت کے فزع اکبرے مامون ہوتا ہے۔

 <sup>(</sup>۱) صحیح بحاری ج. ۱ ص:۳۹۳، باب من یخرج فی سبیل الله، صحیح مسلم ح:۲ ص:۱۲۳ باب فضل الجهاد الخورج فی سبیل الله.

<sup>(</sup>٢) ترمذي ج: ١ ص: ٩٩١، باب أي الناس أفضل. طبع كتب خانه رشيديه دهلي.

۳:...اس کے سر پر'' وقار کا تاج'' رکھا جا تاہے، جس کا ایک تگینہ ڈینیا اور ڈینیا کی ساری چیز وں سے زیسر

۵:... جنت کی بہتر حوروں سے اس کا بیاہ ہوتا ہے۔

۲:...اوراس کے ستر عزیز ول کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔'' حدیث نمبر ۸:... حضرت ابو ہر میرہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول القصلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا:

"الشهيد لَا يجد الم القتل كما يجد احدكم القرصة"

(۱) (رواه الترمذي والنسالي والدارمي)

ترجمہ:... "شہید کوئل کی اتن تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی کہتم میں سے کسی کو جیونی کے کائے سے تکلیف ہوتی ہے۔" تکلیف ہوتی ہے۔"

حديث نمبر ٩:... حضرت الس بن ما لكرضى الله عند عندروايت عديد تخضرت صلى الله عنيدو كلم في ارشا وقر مايا:
"اذا وقف العباد للمحساب، جاء قوم واضعى سيوفهم على رقابهم تقطر دما،

فازدحموا على باب الجنة، فقيل: من هؤلاء؟ قيل: الشهداء، كابوا احياء مرزوقين."

(رواه الطبراني)

ترجمہ:...' جبکہ لوگ حساب کتاب کے لئے کھڑے ہوں گے تو پچھ لوگ اپنی گردن پر تکواریں رکھے ہوئے آئیں گے جن سے خون فیک رہا ہوگا، یہ لوگ جنت کے دروازے پر جنع ہوجا کیں گے، لوگ دریافت کریں گے کہ: یہ کون لوگ میں (جن کا حساب کتاب بھی نہیں ہوا، سیدھے جنت میں آگئے )؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ شہید ہیں جوزندہ شعے جنصیں رزق ماتا تھا۔''

صدیث تمبر ۱۰ ... حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سروایت ب که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے ارشاوقر مایا:

"ما من نفس تموت لها عند الله خیر یسو ها ان توجع الی الدنیا إلا الشهید، فاقه بسره ان یوجع الی الدنیا فیقتل مو قانحوی لمها یوی من فضل الشهادة."

(رواه سلم)

ترجمه:... "جس فخص کے لئے اللہ کے ہاں خیر ہوجب وہ مرے تو بھی و نیا بیں واپس آ نا پہند نہیں کرتا، البند شہیداس ہے مشتنی ہے، کیونکہ اس کی بہترین خواہش یہ ہوتی ہے کہ اے و نیا بیں واپس جھجا جائے

<sup>(</sup>١) ما يجد الشهيد من مس القتل إلّا كما يجد أحدكم من مس القرصة. أيضًا: مشكوة ص. ٣٣٣ كتاب الحهاد، الفصل الثاني، طبع قديمي.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ج: ٥ ص: ٣٨٣ باب ما جاء في الشهادة وفضلها، حديث رقم: ٩٥٣٠، طبع دار المعرفة بيروت.

 <sup>(</sup>٣) مسلم، بات قضل الشهادة في سبيل الله، ج: ٢ ص: ١٣٣١ طبع نور محمد كتب خانه).

تا کہ وہ ایک بار پھر شہید ہوجائے ،اس لئے کہ وہ مرتبہ شہادت کی فضیلت دیکھ چکاہے۔'' حدیث نمبر اا:...ابنِ مند ہؓ نے حضرت طلحہ بن عبیدالقدرضی اللّه عنہ ہے روایت کیا ہے:

'' وہ کہتے ہیں کہ: اپنے مال کی دیکھ بھال کے لئے میں غابہ گیا، وہاں جھے دات ہوگئ، میں عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عند (جوشہید ہوگئے تھے) کی قبر کے پاس لیٹ گی، میں نے قبر سے ایسی قراءت سنی کہ اس سے اچھی قراءت بھی نہیں ہی تھی، میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اس کا تذکرہ کی، اس سے اچھی قراءت بھی نہیں ہی تھی، میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اس کا تذکرہ کی، آپ سلمی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیرقاری عبداللہ (شہید) تھے، تہمیں معلوم نہیں؟ اللہ تعالی ان کی رُوحوں کو قبض کر کے ذہر جداور یا قوت کی قدیدوں میں رکھتے ہیں اور آئیں جنت کے درمیان (عرش پر) آویزاں کر دیے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے تو ان کی رُوحیں ان کے اجسام میں واپس کر دی جاتی ہیں اور شبح ہوتی ہے تو پھر آئیس

یہ حدیث حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پی رحمہ اللہ نے تقسیر مظہری میں ذکر کی ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ و فات ک بعد بھی شہداء کے لئے طاعات کے درجات لکھے جاتے ہیں۔ (۱)

حدیث نمبر ۱۲ تر جعرت جابرت الله عنه قرمات بین:

" جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اُحد کے قریب سے نہر نکلوائی، تو وہاں سے شہدائے اُحد کو ہٹانے کی ضرورت ہوئی، ہم نے ان کو نکالا توان کے جسم بالکل تر وتازہ تھے، محمہ بن عمرو کے اسا تذہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد ما جد حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو (جواً حدیث شہید ہوئے تھے) نکالا گیا توان کا ہاتھ دخم پر رکھا تھا، وہاں سے ہٹایا گیا تو خون کا فوارہ پھوٹ لکلا، زخم پر ہاتھ دو ہارہ رکھا گیا تو خون بند ہوگیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یس نے اپنے والد ما جدکوان کی قبر ہیں دیکھا تو ایسا لگیا تھا کہ گویا سور ب جس جا در میں ان کو گفن ویا گیا تھا وہ جول کی تو ایکھی، اور پاؤں پر جو گھاس رکھی گئی تھی وہ بھی بدستور اصل حالت میں تھی، اس وقت ان کو شہید ہوئے چھیا لیس سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ حضرت ابوسعید خدر کی رضی اللہ عنہ خرماتے ہیں: اس واقعے کو کھل آنکھوں و کھی لینے کے بعداب کی کو انکار کی گنجائش نہیں کہ شہداء کی قبریں جب فرماتے ہیں: اس واقعے کو کھل آنکھوں و کھی لینے کے بعداب کی کو انکار کی گنجائش نہیں کہ شہداء کی قبریں جب

(۱) روى ابن مندة عن طلحة بن عبدالله رضى الله عنه قال. أردت مالى بالغابة فأدركنى الليل فأويت إلى قبر عبدالله بن عمرو بن حرام فسمعت قراءة من القبر ما سمعت أحسن منها، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذالك له، فقال: ذاك عبدالله ألم تعلم أن الله قبض أرواحهم فجعلها في قناديل من زبرجد وياقوت ثم علقها وسط الجنة فإذا كان الليل ردت اليهم أرواحهم فلا تزال كذالك حتى إذا طلع الفجر ردت أرواحهم إلى مكانها التي كانت فيها، وعلى هذا القول يكتسب الشهيد الدرجات وثنواب المطاعات بعد الموت أيضًا. (تفسير مظهري ج: ٢ ص: ١٤٢١، سورة آل عمران. ١٩٩١، ١١١١ طبع رشيديه كوئته).

کھودی جا تیں تو جونہی تھوڑی ہی مٹی گرتی اس سے ستوری کی خوشبوم ہکتی تھی ۔''(۱)

بدوا قعد إمام بيمل رحمدالقدنے متعدد سندوں سے اور ابن سعد نے ذکر کیا ہے، جیسا کتفسیر مظہری میں نقل کیا ہے، مندرجد بالا جوابر نبوت كاخلاصه مندرجه ديل أمورين

اوّل:..شہادت ایساعلی وارقع مرتبہ ہے کہ انہیائے کرام علیہم السلام بھی اس کی تمنا کرتے ہیں۔

دوم :...مرنے والے کوا گرموت کے بعدعز ت وکرامت اور راحت وسکون نصیب ہوتو وُ نیامیں واپس آنے کی خواہش ہرگز نہیں کرتا ، البتہ شہید کے سامنے جب شہادت کے فضائل وانعا مات کھلتے ہیں تواسے خواہش ہوتی ہے کہ بار ہار دُنیا میں آئے اور جام شہادت نوش کرے۔

موم :... حِنْ نعالیٰ شہید کو ایک خاص نوعیت کی'' برزخی حیات'' عطا فر ماتے میں ،شہدا ء کی ارواح کو جنت میں پرواز کی قدرت ہوتی ہےاور نہیں اِ ذنِ عام ہے کہ جہال جا ہیں آئیں جائیں ،ان کے لئے کوئی روک ٹوک نہیں ،اور ضبح وشام رزق ہے بہرہ ور تو کے بیل۔

چہارم:..جن تعالیٰ نے جس طرح ان کو' برزخی حیات' ہے متازفر مایا ہے ،اس طرح ان کے اجسام بھی محفوظ رہتے ہیں ، کویا ان کی ارواح کوجسمانی نوعیت اوران کے اجسام کوڑوح کی خاصیت حاصل ہوتی ہے۔

پنجم :...موت سے شہید کے اعمال ختم نہیں ہوتے ، نہ اس کی ترقی درجات میں فرق آتا ہے، بلکہ موت کے بعد قیامت تک اس کے درجات برابر بلند ہوتے رہتے ہیں۔

عشقم :... جن تعالیٰ ، ارواحِ شهداء کوخصوصی مسکن عطا کرتے ہیں ، جو یا توت وز برجدا درسونے کی قندیلوں کی شکل می*ں عرش* اعظم ہے آ ویزال رہتے ہیں ،اور جنت میں جیکتے ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں۔

بہت سے عارفین نے جن میں عارف بالقد حضرت نیخ شہید مظہر جانِ جاناں رحمہ القدیمی شامل ہیں ، ذکر کیا ہے کہ شہید چونکہ ا ہے نفس، اپنی جان اور اپنی شخصیت کی قربانی بارگا و اُلو ہیت میں چیش کرتا ہے، اس لئے اس کی جزاا در صلے میں اسے حق تعالی شانہ کی مجلی ذات ہے سرفراز کیا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں کو نمین کی ہرنعمت جی ہے۔

حضرات! شہادت نتیجہ ہے جہاد کا، اور ہم نے کتاب اللہ کی ان آیات اور بہت می احادیث نبویہ سے تعرض نبیس کیا جو جہاد

 (١) روى البيهـقـــي مـن طرقه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، وابن سعد، والبيهقي من طرق اخر عنه، ومحمد بن عمرو عن شيوخه عن جابر قال: استصرخنا إلى قتلانا يوم أحد حين أجرئ معاوية العين فأتيناهم فأخرجناهم رطابًا تثني أطرافهم، قال شيوخ محمد بن عمرو: وجدوا والدجابر ويده على جرحه فأميطت يده عن جرحه فانعث الدم فردت إلى مكانها فكمن الندم، قال جابر: فرأيت أبني في حفرته كأنه نائم والنمرة التي كفن فيها كما هي على رجليه على هيئته وبين ذالك ست وأربعون سنة ....... قال أبو سعيد الخدري: لا ينكر بعد هذا منكر ولقد كابوا يحفرون التراب فكلما حفروا نثرة من التراب فاح عليهم ربح المسك. (تفسير مظهري ج٠٢ ص: ١٤١، سورة آل عمران: ١٤١،١٤١، طبع رشيديه كوئنه).

کے سلسے میں وارد ہیں۔ چنا نچے بخاری اور سیح مسلم میں متعدد صحابہ کرام ، حصرات عبدالقد بن رواحہ اور سہل بن سعدوغیر ہم رضی المتد منہ سیم وی ہے کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: '' الله تعالی کے داستے میں ایک شبح کو یا ایک شام کو جہاد کے لئے نگل جانا دُنیا اور دُنیا بھر کی ساری دولتوں سے بہتر ہے۔'' اور آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے: '' مجابد فی سبیل الله کی مثال ایس ہے کہ کوئی شخص ساری عمر رات بھر قیام کرے اور دن کوروز و رکھا کرے ، جہاد فی سبیل الله کے برابر کوئی نیکی نہیں۔'' '' ان کے علاوہ اور بہت می احادیث ہیں۔'' '' ان کے علاوہ اور بہت می احادیث ہیں۔'' '' ان کے علاوہ اور بہت میں احادیث ہیں۔'' '' ان

حضرات! شہید کی ٹی تشمیں ہیں ،ان ہیں سب سے عالی مرتبہ وہ شہید ہے جواللہ تعالیٰ کی رضاجو کی اوراللہ کی بات کو اُون کا کرنے کے لئے میدانِ جنگ ہیں کا فروں کے ہاتھوں تل ہوجائے ،اس کے علاوہ اپٹے وین کی حفاظت کرتے ہوئے جوتل ہوجائے وہ بھی شہید ہے ، اور جوشخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہوجائے وہ بھی شہید ہے ، اور جوشخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہوجائے وہ بھی شہید ہے ، اور جوشخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہوجائے وہ بھی شہید ہے ، اور جوشخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہوجائے وہ بھی شہید ہے ، جیسیا کہ سعید بن زیدرضی اللہ عنہ کی روایت سے نسائی ، ابودا ؤواور ترفہ کی میں صدیث موجود ہے۔

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر وہا:

یا نے آ دمی شہید ہیں ، جو طاعون سے مرے ، جو بیٹ کی بیاری سے مرے ، جو یانی میں غرق ہوجائے ، جومکان گرنے سے مرجائے اور جواللہ کے راستے ہیں شہید ہوجائے ۔ '' ، '''

حضرت جابر بن عتیک رضی اللہ عند کی روایت میں ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اللہ کے راستے میں قبل مونے کے علاوہ سات تتم کی موقیل شہادت ہیں، طاعون سے مرنے والاشہید ہے، ؤوب کرمرنے والاشہید ہے، تمونیہ کے مرض سے

(۱) عن سهل بن سعد الساعدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وعس أبى حازم عن سهل بن سعد عن البي صلى الله عليه وسلم قال . غدوةً أو راحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها . (صحيح مسلم ح: ٢ ص: ١٣٣ ، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله) . وفي البخارى (ح ١ ص ٣٩٣) كتاب الجهاد: عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها .

(٢) عن أبي هريرة قال: قيل. يا رسول الله ما يعدل الجهاد؟ قال ...... مثل ابحاهد في سبيل الله مثل الصائم القائم الله الله عن أبي هريرة قال: قيل بارسول الله عن يرجع المحاهد في سبيل الله وجامع الترمذي ح: ١ ص: ١٩٥، باب فضل الجهاد). أيضًا: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده (بخارى ح. ١ ص: ٢٩١، كتاب الجهاد).

(٣) عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. (نسائى ج: ٣ ص. ١ ٤ ١ ، باب من قتل دون ماله، طبع قديمى). (٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشى بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له، فغفر له وقال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سيل الله. (مسلم ج. ٣ ص: ٣٦ ان باب بيان الشهداء، طبع قديمى). وفي البخارى ح: ١ ص ٢٩٠، كتاب الجهاد عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمس: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، وشهيد في سبيل الله.

مرنے والاشہیدہ، پیٹ کی بیاری سے مرنے والاشہیدہ، جل کرمرنے والاشہیدہ، ویوار کے بیٹیج و ب کرم نے والاشہیدہ، وعور جومورت حمل یا ولا دت میں انتقال کرجائے وہشہیدہ' (بیصدیثا، ما مک، ابوداؤداورنسائی نے روایت کی ہے)۔

ابودا وُد میں حضرت اُمْ حرام رضی التدعنہا ہے روایت ہے کہ آنخضرت سلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا:'' سمندر میں سرچکرانے کی وجہ ہے جس کوتے آئے لگے اس کے لئے شہید کا تُواب ہے۔''(۲)

نسائی شریف میں حصرت عقبہ بن عامر رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:'' نقاس میں (ولاوت کے بعد )مرنے والی عورت کے لئے شہادت ہے۔''(۲)

نسائی شریف میں حضرت سوید بن مقرن رضی امتدعنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:'' جوشی ظلم سے مدافعت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔''

تر فدی شریف میں حضرت عمر فاروق رضی القد عنہ ہے روایت ہے، وہ فرہ تے ہیں کہ: میں نے رسول القد سلی القد عنہ وسلم کو ہیں ، ایک وہ مخص جس کا ایمان نہایت عمد اور پختہ تھا، اس کا ذخمن ہے مقابلہ ہوا، اس نے اللہ کے وعدوں کی تقید این کرتے ہوئے وا وہ جا عت دی یہاں تک کفل ہوگی ، یہ خص اسنے بلند مرتبے ہیں ہوگا کہ قیامت کے روز لوگ اس کی طرف یوں نظر اُٹھا کر دیکھیں گے ، یہ فرہ تے ہوئے آپ نے سراُوپر اُٹھا یا یہاں تک کہ آپ کی ٹو پی سرے گرگئی ، (راوی کھیے میں کہ اس کی طرف یوں نظر اُٹھا کر دیکھیں گے ، یہ فرہ تے ہوئے آپ نے سراُوپر اُٹھا یا یہاں تک کہ آپ کی ٹو پی سرے گرگئی ، (راوی کہتے ہیں کہ : مجھے معلوم نہیں کہ اس سے حضرت عمر کی ٹو پی مراو ہے یا آنخضرت صلی القد عدید وسلم کی ) فر مایا : وُ وسراوہ مؤمن آ دی جس کا ایمان نہایت پڑتے تھا، وُٹمن ہے اس کا مقابلہ ہوا گر حوصلہ کم تھا ، اس لئے مقابلے کے وقت اے ایسا محسوس ہوا گو یا خار دار جھا ڈی کے

(۲) عن أمّ حرام عن السبى صلى الله عليه وسلم المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والعرق له أحر شهيدين.
 (أبوداؤد ج: إ ص: ٣٣٤، باب في ركوب البحر والغزو، طبع ايج ايم سعيد).

رُسى) عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحمس من قبص في شيء منهن فهو شهد، المقتول في سبيل الله شهيد، والغرق في سبيل الله شهيد، والعطون في سبيل الله شهيد، والعطون في سبيل الله شهيد، والعاماء في سبيل الله شهيد. (نسائي ج: ٢ ص: ٢١، مسألة الشهادة).

(٣) عي أبي جعفر قال كنت جالسًا عند سويد بن مقرن فقال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون مظلمته فهو شهيد. (نسائي ح:٣) ص:٣٦ ا ، باب من قاتل دون أهله، طبع قديمي).

<sup>(</sup>۱) جاير بن عتيك عن عتيك بن المحارث بن عتيك وهو جد عبدالله ابن عبدالله أبو أمه انه أحبره ان عمه حابر بن عتيك أحسره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عدالله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبا عليك يا أبا الربيع، فصاح المسوة وبيكن فجعل ابن عنيك يكستهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وحب قلا تكين باكية وقالوا وما الوجوب يا رسول الله عنيك يكستهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وحب قلا تكين باكية وقالوا وما الوجوب يا رسول الله عليه قال الموت، قالت ابنته. والله إن كنت الأرجو أن تكون شهيدا فإنك قد كنت قضيت جهازك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة" قالوا القتل في سبيل الله تعالى أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله المطعون شهيد، والعرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والعرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والمرأة تموت بحمع شهيد. (أبوداؤد ج ٢ صاحب في مات بالطاعون، طبع ايج ايم سعيد).

کانے اس کے جسم میں چبھ گئے ہوں، (ینی ول کانپ گیااور رو تکئے گھڑے ہوگئے) تا ہم کی نامعلوم جانب سے تیرا کراس کے جسم میں پیوست ہوگیا، اور وہ شہید ہوگیا، یہ وہ سر ہوگا۔ تیسر سے وہ مؤمن آ دمی جس نے اجھے اعمال کے ساتھ کچھ نہ سے اعمال کے ساتھ کچھ نہ سے اعمال کے ساتھ کچھ نہ سے اعمال کے آمیزش بھی کر رکھی تھی ، ذخمن سے اس کامقابلہ ہوااوراس نے ایمان ویقین کے ساتھ خوب ڈٹ کرمقابلہ کیا ہی گئل ہوگیا، یہ تیسر سے درج میں ہوگا۔ جو تھے وہ سؤمن آ بی جس نے وہ نے فش پر ( گنا ہول سے ) زیاد تی کی تھی ( لیحنی نیکیاں کم اور گن و زیادہ سے ) ذخوب جس ہوگا۔ ہوااوراس نے خوب جم کرمقابلہ کیا یہاں تک کتل ہوگیا، یہ چو تھے درج میں ہوگا۔ ''()

مندواری میں حضرت عتب بن عبدالسلمی رضی التدعند ہوا ہے کدرسول التدسی القد سیدو کلم نے ارش وفر ماین: "راوضدا میں ہونے والے تین تشم کے لوگ ہیں، یک وہ مؤمن جس نے اپنی جان و مال ہے راہ خدا ہیں جب دکیا، وُثمَن سے مقابلہ ہوا، خوب لا ایب تک کہ شہید ہو گیا' آنخضرت سلمی القد مدیدو کلم نے فر مایا: "یدوہ شہید ہے جس کے ول کو انقد تق کی نے لئے چن لیا، یوہ شہید ہے جس کے ول کو انقد تق کی نے لئے چن لیا، یوہ شہید ہو گئی ایک کے شاہ ہو کے بنائے ہوئے نہے ہیں ہوگا، نہیوں کو اس پر فضیلت صرف ورج پہنوت کی وجہ ہوگ ۔ وُ وہ ہے وہ مؤمن جس نے پیچھ تیک ممل کئے تھے، کچھ کہ مناب نے جان و مال کے ساتھ المد تقائی کے راہتے ہیں جباد کیا اور وُثمن کے مقابلے مؤمن جس نے پیچھ تھے۔ کچھ کہ مناب اس نے جان و مال کے ساتھ المد تقائی کے راہتے ہیں جباد کیا اور وُثمن کے مقابلے میں اور اس شہید کو اج زے وی گئی کہ وہ جس ورواز ہے ہے جات ہیں واضل اور گئی کہ وہ جس ورواز ہے ہے جات ہیں واضل ہو جات ہیں ہو ہے گا، کیونکہ آلوار (اور گئی ہوں کو وہ سے تیسر امن فتی ، جس نے جان و مال سے جب دکیا، وُثمن سے مقابلہ ہوا، مارا گیا، یدوز نے ہیں جائے گا، کیونکہ آلوار (اور گئی ہوں کو مؤمن دیا، بل شبہ ہوا کیا تھی اور اگیا، یدوز نے ہیں جائے گا، کیونکہ آلوار (اور گئی ہوں کو میں دیا جائے گئی کی نافتی (ول میں جھے ہوئے کفر) کوئیس مناتی۔ "(۱)

عاصل بیر کدان تمام احادیث کو، جن میں شہادت کی اموات کومتفرق بیان کیا ہے، جمع کرنیا جائے تو شہداء کی فہرست کا فی طویل جوجاتی ہے، اور سب جائے جیں کہ جواوک مقبوم مخالف کے قائل بیں ان کے نزویک بھی عدد میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں،

را) سمعت عمر بن الحطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء أربعة رجل مؤمن جيّد الإيمان لقى العدو قصدق الله حتى قتل فذالك الدى يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكدا، ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته، فلا أفرى قلمنسوة عمر أراد أم قلنسوة السي صلى الله عليه وسلم، قال ورجل مو من جيّد الإيمان لقى العدو فكأنما صرب حلده بشوك طلبح من البحن أتاه سهم غرب فقتمه فهو في الدرجة الثانية، ورحل مؤمن حلط عملًا صالحًا و آحر سيئًا لقى العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الرابعة. (ترمدي ج. ١ ص. ٢٩٣، باب ما جاء في فضل الشهداء عند الله، طبع قديمي).

(٢) عن عتبة بس عبدالسلمى، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القتلى ثلاثة. مؤمن جاهد بنفسه وماله فى سبيل الله إذا لقى العدو قاتبل حتى يقتل، قال السي صلى الله عليه وسلم فيه فذالك الشهيد الممتحن فى خيمة الله تحت عرشه، لا يصطله البيون إلا بدرجة البوة، ومن خلط عملًا صالحًا وآخر سينًا، جاهد بنفسه وماله فى سبيل الله إذا لقى العدو، قاتل حتى يقتبل، قال النبى صلى الله عليه وسلم فيه مصفحت ذنو به وخطاياه، ان السيف محاء للحطايا، وادخل من أى أبواب الجسة شاء، ومسافق جاهد بنفسه وماله، فإذا لقى العدو قاتل حتى يقتل فذاك فى البار، إن السيف لا يمحو الفاق. (سن دارمى ح: ٢ ص. ٢٠١ باب فى صفة القتلى فى سبيل الله، طبع نَشو السَّنة ملتان).

نہایت جلدی میں یہ چندا حاویث پیش کی گئیں ، ورنداس موضوع کے استیعاب کا قصد کیا جاتا قرشہد ، کی تعداد کا ٹی زیادہ نکل آئی۔ (ا)
پھر قیاس واجتہاد کے ذریعہ ایسے شہداء کو بھی ان سے انتی کیا جاسکتا ہے جواگر چہا حدیث میں صراحاً نہیں آئے ،گر حدیث کے اشارات سے نکالے جاسکتے ہیں ،مشلا فر دیا: ''جوا پنے تق کی مدافعت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے' اب بیسام ہے جوتمام حقوق کو شامل ہے، لہذا جو تفضی مادروطن کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہوگا ، جوظلم وعدوان کا مقابلہ کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہوگا ، الغرض جو مسممان اپنی جان کی ، اپنے اہل وعیال کی ، اپنی عزّت کی ، اپنے مال کی ، اپنے وطن کی ، سرز مین اسدم کے وقار کی اور مسلم نول کی عزّت کی تاہد کی ہوئے گا ، بشرطیکہ اس کی مدافعت رضائے ابنی کے لئے ہو بحض کی عزّت کی حقیت اور جا بلی حیت کی بتا ہر شہو۔

کون ہیں جات کہ اور اس کی سربلندی کا ذریعہ ہے اور '' قو می اسٹیٹ' میں سوائے اس کے تقدیس کا کوئی پہلونیس کہ وہ اسلامی قوت کا مرکز میں وہوکت اور اس کی سربلندی کا ذریعہ ہے اور '' قو می اسٹیٹ' میں سوائے اس کے تقدیس کا کوئی پہلونیس کہ وہ اسلامی قوت کا مرکز اور سلمان نوس کی عزید وہوکت کا مظہر ہے۔ آج جو شرق وم غرب میں اسل مؤتمن طاقتیں عرب وہم کے مسلمان وس کے ضاف متحہ ہو کر انہیں خود وان کے اپنے ملہ قول میں طرح طرح ہے ذکیل وخوار اور پریشان کر رہی ہیں ، اس کا واحد سبب میہ ہے کہ ہم نے فریفٹ بجہا و سے خفلت برتی اور مرتبیشہادت حاصل کرنے کا ولولہ جاتا رہا۔ جہاد سے قفلت کی وجہ بینیس کہ ہمار سے پاس مال و دولت اور مادّی وسائل کا فقد ان ہے ، پایہ کہ مسلمانوں کی مردم شاری کم ہے ، القدر ہے العزیت نے اسلامی عربی میں یہ اسلام وہوں ہی مردم شاری کم ہے ، القدر ہے العزیت نے اسلامی عربی میں یہ اسلام وہوں ہی میں اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام کے بین جو بھی تصور میں ہی نہیں آج مسلمانوں کی ذکت کا سعب و سائل کی کی نہیں بلکہ اس کا اصل با عث ہا مارا ہا ہی ادر محمد ہے اور کا تی ہوں ہے گوتو وی مصائل ہو جو دی ، راحت و آسائش کے اور میں ہوگئی ڈول اور جہاد کو چول ڈالا اور آخرے اور جات کو خوش جان و مال کی قربی کی کا جذبہ مرد پڑئیا ، یہ ہیں وہ اسباب جن کی ہولت مسلمان قوم ادبی ٹریا ہے ذلت و تقارت کی تھیں واد لال میں جاگری۔ مسلمان قوم ادبی ٹریا ہے ذلت و تقارت کی تھیں واد لال میں جاگری۔ مسلمان قوم ادبی ٹریا ہے ذلت و تقارت کی تھیں واد لال میں جاگری۔

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس کو إمام ابوداؤڈ وغیرہ نے روایت کیا ہے، اہل علم کے علقے ہیں معروف ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ نے قرمایا: '' وہ زمانہ قریب ہے جبکہ تمام اسلام وُٹمن قویس تمبارے مقابعے میں ایک وُوسرے کو وعوت ضیافت دیں گی، ایک صاحب نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا اس وجہ سے کہ اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرم یا: ہمیں! بلکہ تم بروی کوشت میں ہوگے، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی ما ندہوگے، اللہ تعالی وُٹمنوں کے ول سے تمہارا زعب نکال دے گا اور تمہارے ولوں میں کمزوری اور دول ہمتی ڈرمایا: وُنیا کی چاہت

<sup>(</sup>۱) مظاہر حق شرح مفکوۃ میں مرقاۃ اور'' طوالع الانوار حاشیہ درمختار' کے حوالے ہے، نیزش می نے رۃ الحتارییں شہداء کی فہرست شار کی ہے، جو کم وہیں ساٹھ ہیں۔(مترجم)

اورموت ہے گھیرانا۔''(۱)

بہرحال جب ہم مسلمانوں کی معہ جودہ نا گفتہ ہے زبون حالی کے اسباب کا جائز ہ لیتے ہیں تو ہورے سامنے چند چیزیں اُ بھر کر آتی ہیں ، جن کی طرف ڈیل میں نہایہ ہے، نتضارے اشارہ کیا جاتا ہے:

اقل:...اعدائے اسلام پروٹوق واعماد اور بھروسا کرنا، (خواہ رُوس ہو، یا امریکا ومغربی اقوام)، ظاہر ہے کہ کفر-اپنے اختلافات کے باوجود-ایک ہی است ہے، اورالند پراعماد وتو کل اورمسلمانوں پر بھروسانہ کرنا، جبکہ تمام مسلمانوں کو تھم ہے کہ:

"وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ" (ابراهيم: 11)

ترجمه: "" صرف القد بي يربحروسا كرنا جا ہے مسلمانوں كو ""

اس آیت بس نہایت حصروتا کید کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لئے القدر تباسخ ت کے سواکس شخصیت پراعتہ داور مجروسانیس کرنا جا ہے (حیث قدم قوله: وَعَلَى اللهِ)۔

دوم: مسلمانوں کا باہمی اختلاف وانتشاراور خانہ جنگی ،جس کا بیام ہے کہ اگروہ آپس میں کہیں ٹل بیٹھ کرسلے صفائی کی ہات کرتے ہیں تب بھی ان کی حالت بیہوتی ہے:

> "و تنحسلُهُ مُ جَمِيعًا وَ قُلُو بُهُمْ شَتَى" (الحشر: ١٣) ترجمه: ... ' بظاهرتم ال كومجتنع و يكھتے ہو مگران كے دِل بھٹے ہوئے ہيں ... '

سوم:... تو کل علی اللہ سے زیادہ ہوتی اور عدوی اسب پراعتماد، بلا شہرا للہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام اسباب ووسائل کی فراہمی کا تھم دیا ہے جو ہور ہے بس میں ہول اور جن سے ؤشمن کو مرعوب کمیا جا سکے الیکن افسوس ہے کہ ایک طرف سے تو ہم ما ڈی اسباب کی فراہمی میں کوتاہ کار ہیں ، اور دُوسری طرف فتح ونصر ت کا جواصل سرچشمہ ہے اس سے غافل ہیں ، ارشادِ خداو تھری ہے:

"وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ" ( آل مران:١٢١)

ترجمہ: "' نصرت و فتح تو صرف القدع زیز و تھیم کے پاس ہے اور اس کی جانب سے اتی ہے۔"

تاریخ کے بیسیوں نہیں سیکڑوں واقعات شاہر میں کہ کا فرول کے مقابعے میں بےسروسامانی اور قلت تعداد کے باوجود فتح و

نفرت نے مسلمانوں کے قدم چوہے۔

چہارم:... وُ نیا ہے بے پناہ محبت ہیش پرئی اور راحت پسندی ، آخرت کے مقابلے میں وُ نیا کواختیار کرنا ، تو می اور ملی تقاضوں پرا ہے ذاتی تقاضوں کوتر جے وینا ، اور رُوح جہد کا نکل جانا۔اس کی تفصیل طویل ہے ، قر آپ کریم کی سور وُ آل عمران اور سور وُ تو ہیں

(۱) عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل ومن قلّة نحن يومنذ؟ قال بل أنتم يومنذ كثير، ولكمكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولينقذفن الله في قلبوكم الوهن، فقال قائل يا رسول الله! وما الوهن؟ قال حُتّ الدُّنيا وتحراهية الموت. (سنن أبي داؤد ح٣٠ ص ٢٣٣، باب في تداعى الأمم على الإسلام، كتاب الملاحم، طبع ايج ايه صعيد).

نہایت عالی مرتبہ عبرتیں موجود ہیں ،أمت كا فرض ہے كہاس روشن ميناركو بميشہ چیشِ نظرر کھے۔

بہرحال!اللہ کے داستے میں کلمیاسلام کی سربلندی کے لئے دُشمنوں ہے معرکد آرائی، راوخدامیں جب دکرنااوراسلام کی خاطر اپنی جان قربان کرویٹا نہایت بیش قیمت جو ہر ہے، قرآ اِن کریم اور سند نا رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے اس کے وُنیوی فوا کدا، را خروی درجات کو ہر پہلو ہے روشن کرویا ہے، اوراس کی وجہ ہے اُمت محمدیہ پر جوعنایات الہیں نازل ہوتی ہیں ان کے اسرار کونہایت فصاحت و بلاغت سے واضح کرویا ہے۔

حضرات! بیدایک مخضرسا مقالہ ہے، جونہایت مصروفیت اور کم وقت میں لکھ گیا، اس لئے بحث کے بہت ہے گوشے تشند ہوگئے ہیں، جس پر مسامحت کی درخواست کرول گا، آخر میں ہم حق تع لی ہے دُ عاکرتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کی اصلاح فر مائے ، ہمارے درمیان قبسی اتنی و پیدا فر مائے ، کا فرول کے مقابلے ہیں ہماری مدواور نصرت فر مائے اور آمیں صبر، عزیمیت ، مسلسل محنت کی گئن اور تفویٰ کی صفات سے سرفراز فر ماکر کا میاب فر مائے ، آمین!

### جہادکب فرضِ عین ہوتا ہے؟ اور کب فرضِ کفایہ؟

سوال:...جہاد ( قال )اس ونت ہم پر فرض مین ہے یا فرض کفایہ؟

جواب:... دِفاعی جہادصرف اس صورت میں فرض غین ہوتا ہے جبکہ اِمام اسلمین کی طرف سے نفیرِ عام کا تقم ہو ہائے کہ سب جہاد کے لئے نگلیں۔اس وفت عورت ،شو ہر کی اِ جازت کے بغیر،غلم، آقا کی اج زت کے بغیر، اور بیٹا، واردین کی اِ جازت کے بغیر۔ جب تک نفیرِ عام نہ ہو، جہاد فرض کفایہ رہتا ہے۔ ' جبیبا کہ دِین کے دُوسرے شعبے درس وا فتی، وعوت و بہتے فرض کفایہ ہیں۔

# '' جہاد فی سبیل اللہ''و' قال فی سبیل اللہ''میں سے فرضِ عین اور فرضِ کفایہ کون ساہے؟

سوال:... جہاد فی سبیل اللہ "و" قال فی سبیل اللہ "میں ہے فرض عین اور فرض کفایے کون سر ہے؟

جواب:... جہ داور قبال دونوں کا تھم ایک ہے، البتہ بعض اوقات جہ دفرض عین ہوتا ہے اور بعض دفعہ جہاد قرض کفایہ ہوتا (۲) ہے۔ اس کا تغیین علمائے کرام اور مفتیانِ عظام جہاد کی اہمیت اور ضرورت کے پیش ِ نظر کرتے ہیں، ای طرح افراد کے اعتبار سے بھی جہاد کی فرضیت کا تغیین کیا جاتا ہے۔

# كياجهاد كي ٹريننگ كے لئے افغانستان يائشميرجاناضروري ہے؟

سوال:...کوئی شخص جہاد کی ٹریننگ کی غرض ہے روزانہ گھر پر ورزش کرے اور دوڑ لگائے توبیاس کے لئے کافی ہے یااسے افغانستان یا کشمیر میں جا کرجد بداسلیح کی ٹریننگ لینا ہوگی؟ کیونکہ سنا ہے کہ جہاد کی ٹریننگ بینے کا تھم ہے۔

<sup>(</sup>٢٠١) الجهاد فرص الكفاية .... إلا أن يكون النقير عامًا . . . . فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع، تنخرج المرأة بعير إذن زوجها والعبد بغير إذن المولى لأنه صار فرض عين . إلح. (هداية ح:٢ ص: ٥٥٩، كتاب السير).

#### جواب:...اگر جها وفرض مین جو قراس کی ثریننگ حاصل کرنا بھی فرض مین ہوگا ، ورنہ بیس \_ <sup>(۱)</sup>

#### كياجهاداركان خسه ميس شامل \_?

سوال: اسلام میں جو پانچ ارکان میں وہ ہم نے اپنی آسانی کے سے بنائے میں یااللہ پاک کی طرف ہے تھم ہے؟ اور جہاداس میں شامل ہے یانہیں؟

جواب: . . بير پانچ اركان رسول التدسلي الله عليه وسلم نے ارشاد فرمائے ہيں۔ جہاد اسلام كا بہت اعلى تقلم ہے ، مگروہ اركان خسد میں شامل نہیں۔

#### جب جہاد کے حالات ہوں تواس کے بغیر نیک اعمال کی قبولیت

سوال: .کیاجهارے ذاتی اعمال صاحدامتدر ب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوجا کیں گے جبکہ ہرطرف منکرات کا بازار گرم ہو، فحاثی عام ہو،اور ملی الاعلان القداد راس کے رسول صلی القدملیہ وسلم کا استہزا کیا جارہا ہو؟ کیا صرف نماز پڑھنے اور روز ہے رکھنے کے بعد ہماری ذمہ داریاں ختم ہوجاتی ہیں؟ اورخلیفہ فی الارض کا کام ممل ہوجا تا ہے؟ کیا ہم پر جہاد واجب نہیں ہو گیا ہے؟ اگر ہاں ،تو پھر ہم کب اُنتھیں گئے؟ اور ہمیں کون اُنتھائے گا؟

جواب:... جبادے پہلے دعوت له زم ہے، پہلے دعوت الی اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کا فریضہ اوا کیا جائے ،اور بھر جب کوئی طافت اس دعوت کے رائے پر مائل ہوتو اس کے خلاف جہاد واجب ہے۔ اور جب حالات کا نقشہ وہ ہو جوآپ نے تھینچا ہے، اور ہم اس کے بعد دعوت کے کام کی طرف متوجہ نہ ہول ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بجانہ لا ئیں تو یقینا

### موجوده دورمین کس طرح جہاد میں شریک ہوسکتے ہیں؟ سوال:..موجوده دورمین جهادمین کس طرح شریک بهوسکتے بین؟

 (١) عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا ان القوة الرمى! ألا ان القوة الرمى! ألا ان القوة الرمى! رواه مسلم. (مشكُّوة ص: ٣٣٦، باب اعداد الة الجهاد).

<sup>(</sup>٢) عن ابس عمر رصى الله عهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على حمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلوة، وايتاء الزكوة، والحج وصوم رمضان. متفق عليه. (مشكوة ص. ٢٠، كتاب الإيمان). (٣) ولا يجور أن يقاتل من لم تبلعه الدعوة إلى الإسلام إلَّا أن يدعوه فإن أبوا ذالك إستعانوا بالله عليهم وحاربوهم الخر (هداية ج: ٢ ص: ٥١٠ باب كيفية القتال).

حن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده التأمرن بالمعروف ولتنهون عن الممكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عدابًا من عنده ثم لتدعبه و لا يستحاب لكم. رواه التومدي. (مشكوة ص ٣٣٧، باب الأمر بالمعروف).

جواب: . افغانستان، کشمیر، بر ما اور دیگر ملاقول مثلاً بوسنیا، کوسود میں مسلمان جہاد کر رہے ہیں، اس میں شرکت کی جاسکتی ہے۔

# طالبان كى حكومت اورمخالفين كاشرعى حكم

سوال:...کیامسلمان ایک وُ وسرے کے خداف لڑ رشہید ہو سکتے ہیں؟ کیامسلمانوں کی آپس کی لڑائی کو جہاد کا نام ویا جہ سکتا ہے؟ طالبان اور دیگر مجاہد تظیموں کے حوالے ہے اس کا جواب دیجئے۔

جواب:...طالبان محض اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے ٹر رہے ہیں،اس نے ووان شاءالقد حق پر ہیں،اور باتی لوگ ان کے مقابلے میں باغیول کی حیثیت رکھتے ہیں۔

# طالبان کی طرح مسلمان کامسلمان سے لڑنا کیساہے؟

سوال:...مسلمان کامسلمان کے ساتھ لڑنا کیہ ہے؟ مثلاً: طالبان کا اپنے می لفین کے ساتھ جنگ کرنا، جبکہ دونوں فریق مسلمان ہوئے کے دعوے دار ہیں۔

جواب:...افغانت میں طالبان کی حکومت قائم ہوج نے کے بعد ان کے ساتھ کسی آ دمی کا لڑنا ہیہ بغاوت کے حکم میں ہے۔اس لئے احمد شاہ مسعود کے حامیوں کا حکم باغیوں کا ہوگا ،ان کے ساتھ لڑنا طالبان کے لئے جائز ہے اوران کے خالفول کے لئے حرام ہے۔
مرام ہے۔

#### طالبان کاجہادشرعی جہادیے

سوال:...افغانستان میں جو جنگ طالبان اور رہانی حکومت کے درمیان جاری ہے، شرعی نقطۂ نظرے یہ جہاد ہے؟ اگر جواب نفی یا اِثبات میں ہوتو سیجھ دلائل ہے بھی بندہ کونوازیں۔

جواب:... مجھے پورے حالات معلوم نہیں، البتہ جو حالات أحباب نے بتائے ہیں، ان مے مطابق حالبان، رضائے النی کے لئے اور التد تعالی کی زمین پرشر بعت نافذ کرنے کے لئے لڑرہے ہیں، اس سے ان کی محنت کوشری جہاد کہنا تھے ہے۔

### طالبان اسلامی تحریک

سوال: بمسلمانوں کا جباد فی سبیل اللہ کی ادائیگ کے لئے طالبات اسلامی تحریک یعن" امیر انمؤمنین معامحد عمر مجاہد دامت

<sup>(</sup>١) ان علم الخوارج يشهرون السلاح ويتأهبون للقتال فينبغي له أن يأحذهم ويحبسهم حتى يقلعوا عن ذالك ويحدثوا توبة لأنه لو تركهم لسعوا في الأرض بالقساد فيأخذهم على أيديهم ولا يبدؤهم الإمام بالقتال حتى يبدؤه لأن قتالهم لدفع شرهم ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ٤ ص: ٣٠ ا ، فصل وأما بيان أحكام البغاة).

<sup>(</sup>٢) الضأ-

برکاتہم العالیہ' کے جہ دی نظم میں شامل ہو کر کفار و قسال فجار کے خلاف عملی جہا دکر ناشر می طور پر جا تزہے یا نہیں؟

سوال ۲:... پوری دُنیا کے کفار وفساق طالبان اسلامی مملکت کے خلاف ہرمحاذ پرسرگرم ہیں ، اس صورت حال میں دُنیا کے عام مسلمانوں کا طالبان کے ساتھ شامل ہوکر جہ دکرنا کیسائمل ہے ، وضاحت فر ، نمیں ؟

جواب: .. جہاد فی سمیل القدفرنس ہے اور امیر المؤمنین ملاعمر کی قیادت میں افغانستان میں طالبان کی جوتح کیے شروع ہوئی وہ شمینے اسلامی تحریک ہے ، اور طالبان کی قائفت کر رہے ہیں ، ان کا ہوئی وہ شمینے اسلامی حکومت کے باغیوں کے ، اور طالبان کی قائفت کر رہے ہیں ، ان کا حکم اسلامی حکومت کے باغیوں کے باغیوں کے باغیوں کے جہاد کرنا بالکل جائز ہے ، بلکہ ضرور کی ہے ، ان کی اسلامی حکومت ہونے کی دلیل ہے بھی ہے کہ تمام اسلامی قوتیں اس کے موافق ہیں اور تمام غیر اسد می قوتیں اس کے خلاف۔ ان کی اسلامی حکومت ہونے کی دلیل ہے بھی ہے کہ تمام اسلامی قوتیں اس کے موافق ہیں اور تمام غیر اسلامی اقد ارکا نقشہ ویکھا اگر افغانستان کے حالات معلوم کرئے ہوں ، تو تھوڑے سے سفر کی زحمت اُٹھ کر اپنی آئکھوں سے وہاں اسلامی اقد ارکا نقشہ ویکھا جاسکتا ہے۔

#### جهادا فغانستان

سوال :...ایک آ دمی مسلمان ہوتے ہوئے علی الاعلان ہر بان خود بول کہنے گئے کے موجودہ افغانستان کا جہاد بالکل جہاد ہی نہیں بلکہ ایک طرف زُوس کی حمایت اور دوسری طرف امریکہ کی حمایت میں لڑتے ہیں اور دونوں ہی گروہ کا فرہیں ، بتا نمیں کہ ایسا آ دمی دائرہ اسلام سے خارج ہے یانہیں؟

جواب:..افغائشان کاجہاد ہی رہے قطانظرے توضیح ہے، لیکن برخض اپنی قلرونہم کے مطابق گفتگو کیا کرتا ہے۔ بیصاحب جودونوں فریقوں کو کا فرقرار دے رہے ہیں ہے، ن کی صریح زیادتی ہے، اوران کا یہ بھنا کہ ایک فریق امریکہ کی حمایت میں لڑر ہاہے، یہ ناقص معلومات کا نتیجہ ہے۔ میں اس شخص کو دائر ہ اسلام ہے فارج قرار دینے کی جرائت تو نہیں کرتا، بشر طیکہ وہ ضروریات دین کا قائل ہو، کیکن بیضر در کہوں گا کہ اپنی ناقص معلومات کی بنا پر ات براویوں کر کے، اور مسلمانوں کو کا فرتھم اکریے خضص گنہ گار ہورہا ہے، اس کو تو بہ کرنی چا ہے، اور دُوسرے لوگوں کو چاہئے کہ اس موضوع پر اس ہے گفتگو ہی نہ کریں۔

#### کیاطالبان کاجہادشرعی جہادے؟

سوال: کیافرہ نے بیں مفتیان موف م طالبان تحریک افغانستان کے بارے میں کداگر کوئی آدمی اس تحریک میں شامل ہوکر ان کے مخالفین کے ساتھ لڑکر فوت ہوجائے ، کیا یہ آدمی شہید کہلا یا جائے گا؟ دراصل اشکال اس بات کا ہے کدان طالبان کے حریف احمد شاہ مسعود، حکمت یاراور ربانی جسے سابق مجاہدین ہیں، جضوں نے رُدی سامراج کو افغانستان کی سرحد میں سے نکالا اور اب اسلامی حکومت قدیم ہوگئی تھی، گوکہ اسلامی نظام انہوں نے بوجوہ نافذ نہیں کیا تھا۔ اب سوال ہے کدان لوگوں سے سرٹنے والے کو المجاہد کہا جائے گا؟ ایر خالفین کا کوئی آدمی مرجائے ان کے بارے میں جناب کی کیا رائے ہے۔ نیز اس لڑائی کو جہاد ' کہا جائے گایا کہی اور؟

چواب: ... جہاں تک مجھے معلوم ہے طالبان کی تحریک سیجے ہے، افغانستان کی جن جماعتوں اور ان کے لیڈروں نے زوس کے خوا کے خلاف لڑائی کی وہ تو سیجے بھی ایکن بعد میں ان میڈروں نے اپنے اپنے علاقے میں اپنی حکومت بنالی ، اور ملک میں طوائف المنوکی کا دور دورہ ہوا، ملک میں ندامن قائم ہوا، نہ پورے ملک میں کوئی مرکزی حکومت قائم ہوئی ، نداسدامی نظام نافذ ہوا۔

طالبان نے جہادافغانستان کورائیگال ہوتے ہوئے دیکھا تو اسلامی حکومت قائم کرنے کے لئے تحریک چلائی، اور جوملاقے ان کے زیر تکمین آئے ان میں اسلامی نظام ٹافذ کیا، افغانستان کے تمام لیڈروں کا فرض تھا کہ وہ اس تحریک کی جمایت کرتے، مگر وہ طالبان کے مقابلے میں آگئے۔اب افغانستان میں لڑائی اس تکتے یہ ہے کہ یہاں اسلامی نظام نافذہ ویا نہیں؟ طالبان کی تحریک اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے ہاوران کے تخالفین کی حیثیت باغیوں کی ہے، اس لئے" طالبان" کے جولوگ مارے جاتے ہیں وہ اسلامی کلمۃ اللہ کے لئے جان ویت ہیں، بلاشہ وہ شہید ہیں۔

# حکومت کےخلاف ہنگاموں میں مرنے والے اور افغان جھا پہ مار کیا شہید ہیں؟

سوال:... حکومت کے خلاف ہنگاہے کرنے والے جب مرجاتے ہیں یا افغان جی یہ مار مرجاتے ہیں یا ہندوستان کے مسلمان فوتی مارے جاتے ہیں ، بیسب شہید ہیں یا نہیں؟ کیونکہ یہ جہاو کے طریقے سے نیس لڑتے اور ہنگامول میں مرنے والول کی مسلمان فوتی مارے جاتے ہیں ، جبکہ اخبار میں لکھا جاتا ہے کہ شہداء کی نماز جناز وادا کی جار ہی ہے۔

جواب: ... افغان چھاپہ مارتو ایک کا فرحکومت کے خلاف لڑتے ہیں، ان کے شہید ہونے میں شہر نہیں۔ ہندوستان کے مسلمان فوجی ، جب کسی مسلمان حکومت کے خلاف لڑیں، ان کوشہید کہنا سمجھ ہیں نہیں آتا۔ اور حکومت کے خلاف بلووں اور ہنگا موں مسلمان فوجی ، جب کسی مسلمان حکومت کے خلاف بریں، ان کوشہید کہنا سمجھ ہیں نہیں آتا۔ اور حکومت کے خلاف بلووں اور ہنگا موں میں مرنے والوں کی کئی قسمیں ہیں، بعض بے گناہ خود بلوا ئیوں کے ہاتھوں مارے جانے ہیں، بعض بے گناہ خود بلوا ئیوں کے ہاتھوں مارے جانے ہیں، بعض بے گناہ پولیس کے ہاتھوں مرجاتے ہیں اور بعض وذکا فساد کی با داش ہیں مرتے ہیں ، اس لئے ان کے ہارے میں کوئی قطعی تھم لگا نامشکل ہے۔

#### إسرائيل كےخلاف لڙنا كياجہاد ہے؟

سوال:...امرائیل کے خلاف بیت المقدس اورفلسطین کی آزادی کے لئے تنظیم آزاد کی فلسطین (پی ایل او) (P.L.O) جو مزاحمت کر دہی ہے، کیاو واسلام کی رُوسے جہاد کے زُمرے میں آتی ہے؟

جواب:...مسلمانوں کی جولڑائی کا فروں کے ساتھ محض انقد تعالی کی رضا مندی اور کلمی<sup>ر</sup>اسمام کی سربلندی کے لئے ہو، وہ بلا شبہ جہاد ہے۔اس اُصول کوآپ تنظیم آزادی فلسطین پرخود منطبق کر لیجئے۔ <sup>(۱)</sup>

(۱) وعن أبى موسى قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغم والرحل يقاتل للذكر والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل للمغم والرحل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرئ مكانه فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه (مشكوة، كتاب الجهاد، الفصل الأوّل ج: ٢ ص: ١٣١، طبع قديمي). وفي عرف الشرع يستعمل في بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عز وجلّ بالفس والمال واللسان أو غير ذالك أو المباادة في ذالك. (بدائع الصنائع ج ٢٠ ص ٥٤، كتاب السير).

سوال:...نظیم آزادی فلسطین کی طرف ہے کوئی غیر تسطینی مسلمان ،اسرائیل کےخلاف لڑتا ہوا مارا جائے تو کیا دوشہادت

جواب ...اس من كياشيه

**سوال:...ہارےعلاءنو جوان مسلمانوں کواسرائیل کے خلاف جہاد کرنے پر کیوں نہیں أساتے؟** 

جواب:...اسلامی ممالک،اسرائیل کےخلاف جہاد کا اعلان کردیں توعلی ئے کرام مسلمانوں کو جب دکی ترغیب ضرور دیں گے۔

## شہید کی تعریف نیز لسائی فسادات میں مارے جانے والوں کوشہید کہنا

سوال:... یہ بتا ہے کہ شہید کے کہتے ہیں؟ کیونکہ سندھ کے موجودہ حالات میں جہاں کہیں بھی دوگر وہوں میں اسانی تصادم ہوتا ہے اوراس تصادم میں کسی گروہ کا کوئی فرد ماراج تا ہے تو وہ گروہ اپنے مرنے والے اس آ دمی کو ' شہید' قرار ویتا ہے۔اس طرح یا م آ دمی کے ول میں بیروال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک مسلمان و وسرے مسلمان کے ہاتھوں بغیر کسی وجہ کے حض لسانی تعصب کی وجہ ہے تال ہوجائے تو کیاوہ 'شہید' ہوگا؟ جبکہ مرنے والا اگر خود آل نہ ہوتا تو وہ مخالف کوآل کردیتا۔ آزراہ کرم اس کی وضاحت فریا ہے۔

جواب: ... بیجیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول الله صلی القد علیہ وسلم نے حدفا فر مایا کہ وُ نیافتتم نہیں ہوگی یہ ہ تک کہ لوگوں برایک وقت آئے گا کہ قاتل کو پتانہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قبل کیا؟ اور مقتول کو پتانہیں ہوگا کہ اسے کیوں قبل کیا گیا؟ عرض کیا گیا ک ابیہ کیوں ہوگا؟ فرمایا: فتنہ دفساد ہوگا، قاتل اورمقتول دونوں جہنم میں جائمیں گے(مشکوۃ ص:۶۲۲)۔ (۱)

اور تعجیمین کی حدیث میں ہے کہ جب دومسلمان تکواریں سونت کر مقالبے پر اُتر آئیں تو قاتل اور مقتول وونوں ووزخ میں ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا: قاتل تو خیر جہنمی ہوا ، گرمقتول کیول جہنمی ہوا؟ فر ، یا: وہ بھی اپنے مقابل کے قل کرنے کا حریص تھ (مكلوق ص:٥٠٣)\_

ان اہ دیث ہے معلوم ہوا کہ جولوگ ایک ؤوسرے کے خلاف ہتھیا راُٹھ نے پھررے میں ، بیتو خواہ قاتل ہوں یا متفول ، دونوں صورتوں میں'' فی النار والتقر'' ہیں، ان کو'' شہید' کہنا لفظ'' شہید' کا غلط استعال ہے۔ای طرح جس شخص کوعدالت نے مزائے موت دی ہو،اس کو''شہید'' کہنا بھی شہیدوں کے لہو کی بے حرمتی ہے۔ اسلامی نقطة نظرے " شهبید" اس عاقل ، بالغ مسلمان کوکہا جاتا ہے جس کو:

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده! لا تذهب الدبيا حتى يأتي على الناس يوم لا يندري الشاتل فيم قُتُل ولًا المقتول فيم قُتل، فيقول كيف يكون ذالك؟ قال: الهرج! القاتل والمقتول في النار. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٢٣ كتاب الفتن، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقي المسلمان حمل أحدهما على أحيه السلاح فهما في جُرف جهنسم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. وفي رواية عنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: هذا القائل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريضًا على قتل صاحبه. متفق عليه. (مشكوة ص٠٥٠ ٢٠ باب قتل أهل الردة، الفصل الأوّل؛ طبع قديمي).

ا:... كا قرول نے قتل كيا ہو۔

٢: ... بإميدانِ جهاد مين مقتول بإياجائية

m:... یااے چوروں ، ڈاکوؤں اور باغیوں نے تل کیا ہو۔

٣ :... باو داپنی یاکسی وُ وسرے کی جان و مال ،عزّت وآبر و کی مدا فعت کرتا ہوا ما را جائے۔

۵:... یا وہ بے گنا ہ مسلمان جے کسی مسلمان نے آلدیمجار حدے عمداً قبل کر دیا ہو۔ (۱)

ان تمام صورتوں میں اگر اس مخص میں ووشرطیں پائی جائیں تو بید نیوی حکم کے لحاظ ہے بھی شہیدہے، بینی اس کونسل نہیں ویا جاتا، بلکہ اسے خون آلود کپڑوں سمیت کفن پہنا کر ڈن کر دیا جاتا ہے.. نماز جناز داس کی پڑھی جائے گی. ۔۔ (۱)

کہلی شرط میہ ہے کہ مقتول ہونے سے پہلے اس پڑنسل فرض نہ ہو، اگر اس پڑنسل فرض تھا مثلاً: جنابت کی حالت ہیں مارا گیا، یا کوئی خاتون حیض ونفاس کی حالت میں ماری گئی تو اس کونسل دیا جائے گا،اورشہید کا دُنیوی تھم اس پر جاری نہیں ہوگا۔

دُوسری شرط میہ کہ یا تو موقع پر جاں بحق ہو گیا ہو، یا زخمی ہونے کے بعدا ہے بچھ کھانے پینے یا علاج معالیج کرانے ک مہلت ندفی ہو، اور اگر زخمی ہونے کے بعداس نے پڑھ کھائی لیا، یا اس کی مرہم پٹی کی گئی، یا ہوش وحواس کی حالت میں اس پر تماز کا وقت گزرگیا، تب بھی اس پرشہید کا دُنیو کی تھم جاری نہیں ہوگا، یعنی اس کوشل و یا جائے گا، البتذ آخرت میں میدفی شہیدوں میں اُٹھ یا جائے گا۔

# '' شهید'' کامفهوم اوراُس کی اَ قسام

سوال:...ا کثر ایسا ہوتا ہے جس بس یا ریل کے نیچ آجائے، یا پاکستان ہندوستان کی جنگ بیں قبل کر دیا جائے ''شہید' کہا تا ہے، حالانکہ شہیدوہ ہے جواللہ کی راہ میں ماراج ئے، اوراس میں وہ تمام صفات یا تی جا کیں جوا کیہ مسلمان میں ہوتی چاہئیں،
نماز، روزہ، زکو ق، وغیرہ کا پابند ہو۔ اور ڈنیاوی لا کیج ، حرص، تمغے کی خاطر نہ لڑے، کیکن یہاں ایس ہوتا ہے، تو پھر کیوں ہم شہیدوں کے درجے کوئے کرتے ہیں اور کیا یہ خیانت شہوگی؟

جواب:..شہید کی دونتمیں ہیں،ایک حقیقی شہید، دُومرامعنوی شہید۔ حقیقی شہیدجس کونسل دکفن کے بغیر دنن کرنے کا تکلم

 <sup>(</sup>١) الشهيد من قتله المشركون ... . ... أو وجد في المعركة وبه أثر . ... أو قتله المسلمون ظلما .. . . . ولم
 يجب بقتله دية ـ (الجوهرة النيرة ح: ١ ص: ١٣٠ ١ ، باب الشهيد، كتاب الصلاة) ـ

 <sup>(</sup>۲) فيكفن أى يلف في ليابه ويصل عليه . . . . ولا يغسل عن الشهيد دمه . ولا تنرع عنه ثيابه والجوهرة النيرة ح: ا ص: ١١٣ ا، باب الشهيد، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٣) ويعتسل إن قتل جنبًا ..... وكذا تغسل إن قتلت حائضًا أو نفساء . . إلخ. (عالمكيري ح. ا ص١٩٨٠).

 <sup>(</sup>٣) وينفسل من ارتث وهو من صار خلقا في حكم الشهادة لنيل مرافق الحياة وهو أن ياكل أو يشرب أو ينام أو يداوى
 إلخ رعالمگيري ج١٠ ص: ١٩٨١ ، الباب الحاد ، والعشرون في الجنائز ، الفصل السابع في الشهيد).

ہے، وہ مسلمان ہے جومعر کے مبتک میں کا فرول کے ہاتھوں ہے یا باغیوں اور ڈاکوؤل کے ہاتھ سے مارا جائے ، یاکسی مسلمان نے اس کو ظلماً فَقَلَ كِيا ہمو، اور اس كے قل سے ديت واجب نہ ہو۔

معنوی شہیدوہ ہے جو دُنیوی اُ حکام کے اعتبار ہے شہید نہیں کہلاتا، بلکہ عام مسلمانوں کی طرح اس کاعسل کفن بھی کیا جاتا ے، گرآ خرت کے اعتبارے شہید کہلاتا ہے۔ اور حدیث میں بہت ہے لوگوں کواس شم کے شہید قرار دیا گیا ہے، مثلاً: جو طاعون میں مرے، استطلاق بطن سے مرے، عورت نفاس کی حالت میں مرے، کوئی شخص کسی حاوثے میں اِنتقال کرج ئے۔ جہاں تک کسی کے نیک ہونے کا تعلق ہے، بیمعامد براہِ راست القد تعالیٰ کے سپر دہے، ہم ظاہری حالات پڑتھم کریں گے، پس جو تحص نیک اورصالح تھا اورأے ظاہری یا معنوی شہادت کی موت نصیب ہوئی ، اُس کے بارے میں شہادت کی بشارت تو ی ہے، اور جو مخص بظاہرا چھانبیں تھا اس كامعامله خدا كے سرد ہے۔واللہ اعلم!

شہیدکون ہے، ماراجانے والا یاسز امیں بھالسی دیاجانے والا؟

سوال:...ایک طالب علم کوکالج یا یو نیورش میں کسی تنظیم کے بعض افراد قبل کردیتے ہیں، اور قاتلوں کو گرفتاری کے بعد عدالت کے ذریعے چانسی کی سزاملتی ہے، توشظیم والے کہتے ہیں کہ جس کو پھانسی دی گئی ہے، وہ شہید ہے۔ جبکہ ڈومسری پارٹی کہتی ہے كدجي لكي كيا كياب و وشهيد ب-اصل مين شهيدكون بع؟

جواب: ...جومسلمان ظلماً قتل کرویا جائے ووشہید ہے،اور جوایتے جرم کی سزامیں ،راجائے ووشہید نہیں۔ (۳)

این مدافعت بامال کی حفاظت میں ماراجانے والاشہیدہے

سوال:...زید کے گھر میں ڈاکو ڈاکا ڈالنے کی ثبت سے یا چوری کی نبت سے یا کوئی لفنگا کسی بُرے کام سے رو کئے یا بدلہ لینے، ڈاکا ڈالنے، چوری کرنے آئیں اور زید پر تمله آور ہول، زیدائی جان بچانے کے لئے چور، ڈاکو، لفنگے پر کولی چلائے اور وہ ہلاک ہوجائے توالی صورت میں خدا کے یہاں زید کے ذمہ خون ہوگا یا نہیں؟

 الشهيد من قتله المشركون ..... أو وجد في المعركة وبه أثر ..... أو قتله المسلمون ظلمًا . .... ولم يجب بقتله دية ...... فيكفن أي يلف في ثيابه ويصل عليه ...... ولا يغسل عن الشهيد دمه . . . . ولا تنزع عنه ثيابه وينرع عنه الفرو والحشو ... إلخ. (الجوهرة النيرة ج١٠ ص١٣٠)، باب الشهيد، كتاب الصلاة).

(٢) عن أبي هريوة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله! من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمّتي إذًا لقليل، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٣١، كتاب الجهاد، الفصل الأوّل).

 الشهيد من قتله المشركون .... أو قتله المسلمون ظلمًا قيد بالظدم إحترازًا عن الرجم في الزنا والقصاص . إلح. (الجوهرة النيرة ج: اص: ١٦ ا، باب الشهيد، كتاب الصلاة). ومن قتل في حد أو قصاص غسل وصلى عليه لأنه لم يقتل ظلمًا. (الجوهرة النيرة ج: ا ص: ١١٠ ا ، باب الشهيد، كتاب الصلاة).

## جواب:..ا پی مداقعت میں مارا جائے تو شہید ہے، اور حمله آورکوئل کردے تو ہری الذمہ ہے۔ کیاظلماً مسلمان کے ہاتھوں قبل ہونے والابھی جنت میں جائے گا؟

سوال:...اگرکوئیمسلمان وُ دسرےمسلمان کے ہاتھوں ماراجائے تو کیاوہ جنت میں جائے گااگر جمعہ کا دن ہو؟ جواب:...اگرکسی نے ظلماً قمل کر دیا ہوتو شہید ہے ، بشرطیکہ مسلمان ہو ،نماز روز ہے کا قائل ہو۔ <sup>(۳)</sup>

# کیا ہے گناہ کی جانے والا آ دمی بھی شہید ہے؟

سوال:...اگرکوئی آ دمی بے گناہ آل کر دیا جائے تو کیا وہ بھی شہید ہے؟

جواب:..شہید دونشم کے ہوتے ہیں، ایک وُنیاوی اُٹ م کے اعتبار سے شہید، وُمرا وہ ہے جس کو کافروں یا باغیوں یا تخریب کاروں اور ڈاکوؤں نے قبل کیا ہو، جومیدانِ جہاد میں مقتول پایا جائے ، یا کسی مسلمان نے اس کو ناحق مارا ہو، ایسے شہید کو قسل اور کفن نہیں دیا جاتا، بلکہاہیے خون آلود کپڑول میں اس کو ڈن کر دیا جاتا ہے۔ اورمعنوی شہید وہ ہے جو طاعون میں مرے، استطلاق بطن ہے مرے، اچا تک ڈوب جائے یا آگ میں جل جائے باکسی دیوار وغیرہ کے نیچے ذب کر مرجائے وغیرہ، بیآ خرت کے اعتبار ے شہید ہیں ، ڈنیاوی آ حکام کے اعتبارے شہید نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

### مقتول شيعها ثناعشري كوشهيد كهنا

#### سوال:... ہمارے شہر میں شیعہ اثناعشری فرقے ہے تعلق رکھنے والے بدرعباس کو نامعلوم لوگوں نے فائرنگ کر کے قل

 (١) ومن قتل مدافعًا عن نفسه أو ماله أو عن المسلمين أو أهل الذمة بأي آلة قتل بحديد أو ححر أو حشب فهو شهيد كذا في محيط السرخسي. (عالمكيري ح: إ ص: ٢٨ ١ ، القصل السابع في الشهيد). أيضًا: عن عبدالله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دونه ماله فهو شهيد. متفق عليه. (مشكوة ص٥٠٥، باب ما لا يضمن .. إلخ). (٢) عن أبي هويرة قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخِذ مالي؟ قال. فلا تعطه مالك! قال: أرأيت إن قاتىلىنى؟ قال: قاتله! قال. أرأيت إن قتلنى؟ قال: فأنت شهيد! قال: أرآيت إن قتلته؟ قال: هو في النار! رواه مسلم. (مشكوة ص: ٥ • ٣٠ باب ما لا يضمن من الجنايات).

ا و ١١١، ١١٠ الشهيد، كتاب الصلاة). (٣) الشهيد من قتله . . . . المسلمون ظلمًا . . إلخ (الجوهرة النيرة .

أو قتله المسلمون ظلمًا. (الجوهرة النيرة (٣) الشهيد من قتله المشركون ... أو وجد في المعركة وبه أثر . ج: ١ ص: ١١٣ - باب الشهيد، كتاب الصلاة).

.. ولا يغسل عن الشهيد دمه. (الجوهرة البيرة ج: ١ ص:١١٢). (۵) فيكفن أي يلف في ثيابه ويصل عليه . . . . .

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ ... .... من قتل في سبيـل الله فهـو شهيـد، ومـن مـات فـي الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. رواه مسلم (مشكوة ص ١٣٣١). أيضًا: عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على البطريق فأخره فشكر الله له فغفر له وقال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. (مسلم شریف ج: ۲ ص: ۱۳۲ ، باب بیان الشهداء، طبع قدیمی).

جواب: ... ہورے یہوں جوتشد تو تخریکیں چل رہی ہیں، ہیں اس کوجا ئزنہیں سمجھتا۔ باتی اہلِ سنت اور شیعہ کے اختلہ فات پر میں مستقل کتاب لکھ چکا ہوں، اور علیء کا فتو کی بھی سامنے آچکا ہے۔ خلاصہ سے کہ ان عقا کد کے رکھنے والے کومسلمان کیا شہید کہ ہاں صحیح نہیں۔ اور ایسے شخص کے چیجھے نماز ورست نہیں۔ اگر کسی ہندو، عیس کی، یہودی یا کسی اور غیر مسلم کو ناحق قبل کر دیا ج نے، جبکہ وہ ہمارے ملک کا شہری ہے تو وہ بھی نا جائز ہوگا ''سکین کسی ایسے غیر مسلم کو جوظم اقتل کیا گیا ہو،'' شہید'' کہنا صحیح نہیں۔ والثد اعلم!

کیا دوممالک کی جنگ اور بم دھاکوں ،تخریب کاری کے واقعات میں ہلاک ہونے والے

بھی شہید ہوتے ہیں؟

سوال: شہید کے کہتے ہیں؟

٢: .. كياشهيدول كيمي درج موت بين؟

سن بم دھاکوں یا تخریب کاری کے دیگروا قعات میں جو ہلاک ہوتے ہیں وہ بھی شہید کہلاتے ہیں؟

۳:...اور دومما لک جن کے درمیان جنگ حچیر جاتی ہے اور ایک دُوسرے کے شہری یا دیمی علاقوں پر حملے اور بمباری کے نتیج میں جولوگ ہلاک ہوجا ئیں تو وہ بھی شہید کہلائیں گے؟ نتیج میں جولوگ ہلاک ہوجا ئیں تو وہ بھی شہید کہلائے جائیں گے؟ اورا گردونوں مما لک مسلم مما لک ہوں تو پھر بھی شہید کہلائیں گے؟ ۵:..ایک شخص جوکسی اورلوگوں کی لڑائی کی وجہ سے بے گناہ تعطی سے ہلاک ہوجائے تو وہ بھی شہید ہوگا؟

٢:.. نیز علائے کرام ہے من ہے کہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شہیدوں کومردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور آئیس جنت کی

 <sup>(</sup>١) ان الرافضي إن كان ممن يعتقد الألوهية في علي أو أن جبريل غلط في الوحي أو كان ينكر صحبة الصديق أو يقذف السيّدة الصديقة فهو كافر لمخالفة القواطع المعلومة من الدين بالضرورة. (شامي ح:٣ ص:٣٦)، فصل في الحرمات).

<sup>(</sup>٢) (الشهيد) هو كل مكلف مسلم طاهر . . . قتل ظلمًا بغير حق . إلخ ـ (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص ٢٠٠٨) ـ

 <sup>(</sup>٣) ويكره تقديم العبد والأعرابي . . . والفاسق لأنه لا يهتم بأمر دينه . . إلخ (الجوهرة النيرة ج. ١ ص.٥٨).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين حريفا. رواه البخاري. (مشكرة ص: ٢٩٩، كتاب القصاص، الفصل الأوّل).

<sup>(4)</sup> الفنأهاشيمبرا المعطيني

خوراک ملتی ہے۔ تو کیا وہ مخص جومثال کے طور پر قاتل ہو، مقروض ہو، یا کسی کی چوری کی ہوتواس کے لئے کیا تھم ہے؟ کیااس سے حقوق اللّٰہ یا حقوق العہاد کا محاسبہ بیں ہوگا؟

جواب:...جس عاقل، بالغ ہمسلمان کوکسی کا فریا باغی یا ڈاکو نے آل کرویا ہو، یا کسی مسلمان نے آلدیجار حدیثے آل کر دیا ہو، وہ (۱) شہید ہے۔

٢: .. شهيدول كي درجات بهي ان كي إخلاص اورمظلوميت كي مطابق مختلف موسكت بير ..

سا:...جومسمان بم کے دھا کے میں یاتخ یب کاری کے واقع میں جاں بخق ہوجائے وہ بلاشبہ شہیدہے،اس سے کہ بم بھینکنے والے اور وُ وسرے تخ یب کارا گرکا فرنہ ہول توان کے باغی ،مفسدا ورقہ طع طریق (ڈاکو) ہونے میں تو کوئی شہبیل۔ والے اور وُ وسرے تخ یب کارا گرکا فرنہ ہول توان کے باغی ،مفسدا ورق طع طریق (ڈاکو) ہونے میں تو کوئی شہبیل ۔ سم:...ان میں جومسلمان ظلماً قتل کئے گئے وہ شہبید ہوں گے، ہرایک کی فردا فردا تفصیل الندت کی کومعنوم ہے۔

کیا جرائم پیشہ افراد سے مقابلے میں مارا جانے والا پولیس اہلکارشہید ہے؟ نیز حکمرانوں یا افسرانِ بالا کی حفاظت میں مارے جانے والے کا شرعی حکم

سوال:...کیا پولیس کا کوئی فر داگر جرائم پیشدافراد کا مقابلہ کرتے ہوئے یا حکومت کے باغی لوگ جوسرکاری یا نجی املاک کو نقصان پہنچار ہے ہوں، یا حکومت کے افسرانِ بال مثلاً سر براوِمملکت یا وزراء وغیرہ کی حفاظت کرتے ہوئے اوراپٹی ڈیوٹی کوفرض سجھتے ہوئے حملہ آ وروں کا مقابلہ کرتے ہوئے مارا جائے تو کیا وہ شہید ہوگا؟ اگر شہید تصوّر کیا جاتا ہے تو کیے؟ اگرنہیں تو کیوں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔

جواب:...اُصول میہ کے جومسلمان ظلماً قتل کردیا جائے وہ شہیدہ ،اس اُصول کے مطابق پولیس کا سپاہی اپنی ڈیوٹی اوا کرتا ہوا مارا جائے...بشرطیکہ مسلمان ہو...توبقیینا شہید ہوگا۔

جب شہید کو زِندہ کہا گیا ہے تو پھراس کی نمازِ جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ بیوی دُوسرا نکاح کیوں کرتی ہے؟

سوال:...جب شہید کو زندہ کہا گیا ہے تو پھران کی نماز جنازہ کیول پڑھی جاتی ہے؟ اس کی بیوی دُوسرا نکاح کیول کرسکتی ہے؟ اس کی وراثت کیول تقسیم ہوتی ہے؟

جواب:... دُنیوی زندگی توشهید کی بھی پوری ہوگئ، اس کی نماز جنازہ کا ہونا، وراشت کا تقسیم ہونا، بیوہ کا عقد ٹانی کرلینا،

 <sup>(</sup>۱) هـ و كـل مكلم مسلم طاهر ...... قتل ظلمًا بغير حق بجارهة أى بما يوجب القصاص .. .... و كذا يكون شهيدًا لو
 قتله باغ أو حربي أو قاطع طريق .. الخـ (الدر المختار مع الرد ج: ۲ ص: ۲۳۷، باب الشهيد).

<sup>(</sup>٣) الصاحوال بالا

دُنیوی زندگی کے خاتمے کے لوازم ہیں۔ اور قر آنِ کریم نے شہداء کے لئے جس زندگی کا اثبات کیا ہے، وہ دُوسرے جہان کی زندگی ہے، جو ہمارے شعور وا دراک سے بالاتر ہے۔ حا ما نکہ شہیداس وُنیا ہے رُخصت ہو چکے ہیں، مگراس کے باوجود القد تعالٰ نے ان کو مردے کہنے سے منع کیا ہے، کیونکہ ان کو ذوسرے جہان میں قوی ترحیات حاصل ہے، اور اس حیات کے ہوتے ہوئے ان کو'' مردہ''

مشرکوں پر عذاب کا دور بھی جھی تصور کیا جا سکتا ہے جبکہ ان میں کسی نوعیت کی حیات تشکیم کر لی جائے ، گوہم لوگ ،س کا ا دراک نہ کر عمیں ، ورنہ جمادِ محض کو تو عذاب نہیں ہوسکتا ، اس سے ثابت ہوا کہ وُ وسرے جہان کی زندگی برحق ہے اور بر شخص کو بیزندگی حاصل ہوتی ہے جس سے وہ ثواب دعذاب کا ادراک کرتا ہے۔ اورشہیدوں کی زندگی اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ان کو'' مردہ'' کہنے کی بھی ممانعت کردی گئی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ انبیائے کرام علیہم السلام اورصدیقین کا مرتبہ شہیدوں ہے بھی اعلیٰ تر ہے، اس سے بن کی دُوسرے جہان والی زندگی شہیدوں ہے زیادہ طاقتورہوگی ،اور جب شہیدوں کومردہ کہنے کی ممانعت ہے تو نبیوں اورصد یقول کومردہ کہن ال سے بڑھ کر باولی اور گنتاخی کی بات ہے۔

## شہید کی طرح نبیوں ،صدیقوں کومردہ کہنے کی ممانعت کیوں ہے؟

سوال:...اس وقت خط لکھنے کی وجہ بیہ ہے کہ میں نے جمعہ کے اخبار میں '' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' پڑھا ، اس میں آب نے وُ وسرے جہان کی زندگی کے حوالے سے لکھا کہ: '' جب شہیدول کو مردہ کہنے کی ممانعت ہے تو نبیول اور صدیقوں کو مردہ کہنا اس سے بڑھ کر ہےا دلی اور گستا خی کی بات ہے۔''اس کے جواب میں مجھے بیئرض کرنا تھا کہ شہیدوں کی زندگی کے بارے میں تو خود القد تعالی نے قرآن میں ارشا وفر مایا ، جبکہ نبی یا صدیق کے لئے ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔

جواب: .. قرآنِ كريم نے والدين كو' أف' كہنے ہے منع فره يا ہے۔ تكران كو مارنے پيٹنے اور گالى دينے ہے منع نہيں فرمايا۔ کیکن ہر عاقل سمجھتا ہے کہ جب اُف کہنے کی مما نعت فرمائی تو اس سے بڑی چیزوں کی ممانعت ازخود مجھی گئی۔اس طرح سمجھئے کہ جب شہیدوں کومردہ کہنے ہے منع فر مایا توان ہے بڑے لوگوں کومردہ کہنے کی ممانعت اُ زخود بھی گئی۔ (۲)

 (١) وقال الشيح عز الدين ابن عبد السلام في أماليه في قوله تعالى "ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء" فإن قيل. الأموات كلهم كذالك، فكيف خصص هؤلًاء؟ فالجواب ان الكل ليس كذالك، لأن الموت عبارة عن أن تنزع الووح عن الأجساد لقوله تعالى "الله يتوفي الأنفس حير موتها" أي يأحذها وافية من الأجساد، وانحاهد تنقل روحه إلى طير خضر، فقد انتقل من جسد إلى آخر بخلاف غيره، فإن أرواحهم تنفي من الأجساد. (شرح الصدور ص: ٢٣٦، للسيوطي).

الدال بدلالة النص وهو اللفظ الدال على ان حكم المنطوق به ثابت لمسكوت عنه لفهم علة دالك الحكم بمجرد العلم باللغة كقوله تعالى: فلا تقل لهما أفِّ فإنه يدل على ان حكم المنطوق به الذي هو تحريم خطاب الولد لو الديه بكلمة أفِّ الموضوعة للتضجر ثابت لضربهما وشتمهما وقتلهما وهذه الثلاثة مسكوت عنها لأن النص لم يتناولها لفظاء إتيسير الوصول ص: ٢٠٠١ منحث الدال بدلالته، طبع إدارة الصديق، ملتان).

#### كيا من المول ميس مرنے والے شهيد ميں؟

سوال:...حیدرآبادادرکراچی میں فسادات اور ہنگاموں میں جو بےقصور ہلاک ہور ہے ہیں ، کیا ہم ان کو'' شہید'' کہد سکتے ہیں؟ کہد کتے ہیں تو کیوں؟ اورنہیں کہد کتے تو کیوں؟ قرآن دسنت کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔

جواب:..شہید کا دُنیا دی تھم ہے ہے کہ اس کونسل نہیں دیا جاتا اور نہ اس کے پہنے ہوئے کپڑے اُتارے جاتے ہیں ، بلکہ بغیر عنسل کے اس کے خون آلود کپڑ ول سمیت اس کوکفن پہنا کر (نما زِ جناز ہ کے بعد ) دُن کر دیا جاتا ہے۔

شہادت کا بیتکم اس شخص کے لئے ہے جو: ا-مسلمان ہو، ۲- یا قل ہو، ۳- بالغ ہو، ۲- وہ کا فروں کے ہاتھوں سے مارا جائے یا میدانِ جنگ میں مراہوا پایا جائے اوراس کے بدن پرتل کے نشانات ہوں، یا ڈاکوؤں یا چوروں نے اس کوتل کر دیا ہو، یاوہ اپنی مدافعت کرتے ہوئے مارا جائے ، یا کسی مسلمان نے اس کوآلیہ ورحہ کے ساتھ ظلماً قتل کیا ہو۔ (۱)

۵- بیخص مندرجہ بالاصورتوں میں موقع پر ہلاک ہوگیا ہواورا ہے پچھ کھانے پینے کی ، یا علاج معالیج کی ، یا سونے کی ، یا ومیت کرنے کی مہلت نہ کی ہو، یا ہوش وحواس کی حالت میں اس پرنماز کا وقت نہ گزرا ہو۔

۲-اس پر مہلے ہے شمل واجب نہ ہو۔

اگر کوئی مسلمان قبل ہوجائے مگر متنذ کرہ بالا پانچ شرطوں میں ہے کوئی شرط نہ پائی جائے تو اس کونسل ویا جائے گا اور ڈنیوی اُ حکام کے اعتبار ہے'' شہید''نہیں کہلائے گا ،البتہ آخرت میں شہداء میں شار ہوگا۔

# افغانستان کے مجامدین کی إمداد کرنا

سوال:...افغانستان بین نگی رُوی جارحیت کے خلاف تمام مجاہدین برسر پرکار ہیں اور مجاہدین کے ساتھ اسلحہ، سامانِ خورونوش، نیز ان کے بال بچوں کی کفالت کے لئے سخت اقدامات اور فوری امداد کی سخت ضرورت ہے، بنابریں حالات میں اسلامی ممالک پرشریعت کی رُوٹی میں وضاحت سے جواب دیں۔

 <sup>(</sup>۱) الشهيد من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر أو قتله المسلمون ظلمًا ... ومن قتله أهل الحرب أو أهل البخي أو قطاع الطريق قبأى شيء قتلوه لم يفسل . . . . . ولا يفسل عن شهيد دمه ولا ينزع ثيابه . . إلخ. (هداية ج: ۱ ص: ۱۸۳ / ۱۸۳ )، باب الشهيد، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) من ارتبث غسل الارتفات أن ياكل أو يشرب أو ينام أو يداوى أو يمقل من المعركة. (هداية ح: ١ ص: ١٨٣ باب الشهيد، كتاب الصلاة، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) إذا استشهد النجنب غسل عند أبي حنيفة (هداية ج: ١ ص. ١٨٣ ، بناب الشهيد، كتاب الصلاة). ويغسل إن قتل حبًا ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٩ ، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السابع في الشهيد).

جواب نے ان کی جومد دیھی ممکن ہو کر نا فرض ہے ، مالی ، فوجی ، اخلاقی ۔ (۱)

# تشميري مسلمانوں کی إمداد

سوال ا :...اگر کا فرکسی اسلامی ملک پرچیز هانی کردیں تو کیا جہاد فرض نہیں ہوجا تا؟ اورا گرلزنے والے نا کافی ہوں تو قریب والے اسلامی ملک پرچھی جہاد فرض عین ہوجاتا ہے۔اس قاعدے کی رُوےاس وقت تشمیر کے حوالے سے یا کستان کے لوگوں پر جہاد فرض عین ہے، لیکن مسئلہ رہے کہ جہاد کے لئے تو ایک امام کا ہونا ضروری ہے جبکہ ہمارااس وقت کوئی ایک امام نہیں ہے، اور ہورے حکمرانوں میں اتنا حوصلہ ہے نبیں کہ وہ انڈیا کے خلاف اعلانِ جنگ کرعیں ، بیتو صرف اقوام متحدہ ہے مطاب ہت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ایسی صورت حال میں ہمیں اپنی کشمیری ، وَل ، ہبنوں کی عز تول ہے کھیلنے والے ہندووَں کے خلاف کیا کرنا ہوگا؟ کیا ہم یونہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور ہندوجمیں بر دل تبچھ کر ہماری بہنوں کی عز تیں تار تار کر تارے؟

سوال ۲: .. بیتو خیرمسئله تفاتشمیرکا ، کین اگر کوئی کافریا کستان پرحمیه آور ہوجا تا ہے تو کیا ہم اس کے خلاف جہاد نہ کریں؟ کیونکہ جہادی تو شرط بیہ کہ امام کا ہونا ضروری ہے۔

سوال سون، اورمزید بید میدکداس وقت جو پاکستانی منظیمین کشمیر میں جہاد کرر ہی ہیں کیاان کا جہاد شریعت کی زوے وُرست ہے یا نہیں؟ کیونکہ اِمام تو ہمارا کوئی ہے نہیں، اور نہ ہی ہم نے ہا قاعدہ اعلانِ جنگ کیا ہے، تو پھران لوگوں کا یہ جہاوکس کھاتے میں جار ہا

#### چواب ا:...کشمیری مسلمانوں کی مدد ضرور کرنی جائے۔

جواب ۲:..خدانه کرے ایک صورت بیش آئے ،اس وقت حملہ آور کا مقابلہ کرنا ضروری ہوگا۔

جواب سا:... بیسوال ان تنظیموں ہے کرنے کا ہے۔میری سمجھ میں یوں آتا ہے کہ کشمیرے تمام مسلمان ایک سخص کواپنا امام بنالیں،اس کے جینڈے تھے جہاد کریں اور شرعی جہ دیے تمام اُحکام کی رعایت رکھیں، بینہ ہوکہ پہلے کا فروں سے لڑتے رہیں پھرآ پس مِں'' جہاد'' کرنے لگیں۔ <sup>(۳)</sup>

 (١) (فلا بأس بأن يقوى بعضهم بعضا) لأن إعابة البر وجهاد بالمال وكلاهما منصوصان وأحوال الناس في الجهاد تتفاوت فسمنهم من يقدر عليه بالنفس والمال لقدرته عليها ومنهم بقدر نفس لقدرته دون المال لفقره ومنهم من يقدر بالمال لغناه دون النفس لعجزه فيجهز العني بماله لفقير القادر . إلخ. (فتح القدير ج: ۵ ص ١٩٥).

٣) - وأما بيان كيفية فرضية الجهاد فالأمر فيه لا يخلو من أحد وجهين إما إن كان النفير عامًا وإما إن لم يكن، فإن لم يكن الشهير عنامًا فهنو فنرص كتفناية ومعناه أن يفترض على جميع من هو من أهل الحهاد للكن إذا قام به البعض سقط عن الناقبن إلخ. (بدائع الصنائع ج: ٤ ص: ٩٨ ، (فصل) وأما بيان كيفية فرضية الحهاد).

 (٣) عن مكحول عن أبي هويرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برًا كان أو فاجرًا . والمخ. قبال امحمدت ظفر أحمد عثماني وفي الحديث دلالة على إشتراط الأمير للجهاد وأنه لا يصبح بدونه لقوله صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل أمير . إلح. أ دا لم يكن للمسلمين إمام فلا جهاد نعم يجب على المسلمين أن يلتمسوا لهم أميرًا ويدل على أن الجهاد لا يصح إلَّا بأمير بغ. زاعلاء النُّسن ج ١٢ ص: ٢٠ كتاب السير).

### جہادیس ضرور حصہ لیٹا جا ہے

سوال:... جہادِ اسلامی کیا ہے؟ نیز آج کل کے دور میں افغانستان ، بوسنیا، کشمیراد رفلسطین ، یہاں پر جہاد کے لئے جانا کیسا ہے؟ اور کیا انسان جہاد کے لئے والدین سے ضرورا جازت لے؟ اوراگر والدین غیرمسلم ہوں یا ان میں سے کوئی ایک غیرمسلم تو کیا ان ہے بھی ا جازت ضروری ہے؟

جواب ا:...الله تعالیٰ کی رضا کے لئے اللہ کے راہتے میں کا فروں سے لڑتا'' جہاد' کہلاتا ہے۔

۲:..ان جگہوں میں جہال شرعی جہاد ہور ہاہے، ضرور جانا جا ہے۔

س:...جہادا گرفرضِ کقابیہ ہے تو والدین کی اجازت کے بغیر جانا جا ترنہیں۔ <sup>(1)</sup>

٧:..غیرمسلم والدین کی اجازت شرط نبیس الیکن اگروہ خدمت کے مختاج ہوں توان کی خدمت ضروری ہے۔

سوال:...میدانِ جہادیں اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ انسان کے ڈشمن کے ہاتھوں پکڑے جانے کا اندیشہ ہواور تشدّد

وغيره كاخطره موتو كيااليي صورت مين خود تشي حائز ہے؟

جواب:...خورکش جائز نبیس<sup>(۲)</sup> کافرکشی کرکےاس کے ہاتھ ہے مرجائے۔

#### والدین کی إجازت کے بغیر جہاد میں جانا

سوال:...والدین سے پوچھے بغیر جہاد میں جانا کیسا ہے؟ اگر جائے گا تو گنا ہگار ہوگا یا تواب کا مستحق ہوگا؟ چواب:... جہاد فرض کفایہ ہے، والدین کی إجازت کے بغیر جائز نہیں۔ایک نوجوان نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی إجازت جا ہی ، فر مایا: تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا: جی ہاں! فر مایا: پھر جاکران ہیں جہاد کر (مشکوۃ)۔ (۳)

## والدین کی نافر مانی کرکے جہاد پرجانا

سوال:...میرابیناجس کی عمر کا سال ہے، وہ ابھی زیرتعلیم ہے، گھر والوں کی مالی معاونت بھی کرتا ہے، کین اچا تک اسے جہاد کا شوق ہوا، ساتھ ہی افلاق میں بھی خرابی آنا شروع ہوگئ، یہاں تک کہ گھر والوں پر پینی والد پر ہاتھ بھی اُٹھ لیا، اور گھر کے تمام افراد کے ساتھ بداُ خل تی کے ساتھ چیش آنے لگا۔وہ اب خاموثی کے ساتھ جہاد کی ٹریننگ کے لئے سفر پر روانے ہوگیا ہے۔ پوچھنا بیہ

 <sup>(</sup>١) عن عبدالله بن عمرو قال: جاء رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال. أحيَّ والداكب؟ قال.
 نعم! قال: ففيها فجاهد. متفق عليه. وفي روايةٍ: فارجع إلى والدين فأحسن صحتهما. (مشكوة ج:٢ ص: ١٣٣).

 <sup>(</sup>۲) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن تحسى سمًّا فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهم . . إلخ. (مشكوة ص: ٢٩٩).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحلى والداكب؟ قال.
 نعما قال: ففيها فجاهد متفق عليه وفي رواية فارجع إلى والدين فأحسن صحبتهما (مشكوة ح٣٠ ص: ٣٣١ كتاب الجهاد، طبع قديمي كتب خانه).

کہ کیا موجودہ دور میں جہادفرض مین ہے؟ یا فرض کفایہ؟ نیز اہل با کتان پر فرض مین ہوا یا نہیں؟ دُوسرا سوال ہے ہے کہ کیا اس طرح بدا خلاقی کے ساتھ جہاد میں بغیر ماں باپ کی اجازت کے جانا دُرست ہے؟ اورالقد تعالیٰ اس طرح سے راضی ہوں گے یا ناراض؟ جواب: ... مجاہد، بدا خلاقی اور ماں باپ کی نافر مانی کا نصور بھی نہیں کرسکتا۔ ابھی اہلِ پاکستان پر جہاد فرض مین نہیں کہ مال باپ کی اجازت کے بغیر جہاد کے چلاجائے۔ انڈر تعالیٰ آپ کے صاحب زاد ہے وعقل سلیم عطافر مائے۔

### جہاد کے لئے والدین کی إجازت

سوال:...جہاد کے لئے والدین کےعلاوہ حکومت وفت سے إجازت لیناضروری ہے یانہیں؟

جواب:...اگری ذِجنگ پری بدین کی اتن تعداد ہو جو بخو بی کا تفاین سے جنگ کر سکتے ہوں ، تواس صورت میں ماں باپ سے اجازت لینا ضرور کی ہے، اور اگر اتن نفر کی نہ ہواور امام کی طرف ہے نفیرِ عام کا تھم کیا جائے تواولا دکو ماں باپ کی اجازت کے بغیراور بوگ کے لئے شومر کی اجازت کے بغیر اور بھی کے کے جانالازم ہے۔

## والدین کی إجازت کے بغیر جہاد پرجانا

سوال:... میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، گرمیرے والدین اس کی اِ جازت نہیں ویتے۔اگر میں ان کا تھم مان کر جہاد پر نہ جاؤں تو کیا مجھے جہاد پر جانے ، والدین کا تھم مانے اوران کی فر ماں برداری کرنے پرؤ ہرااً جرملے گا؟ لیعنی جہاد پر جانے کی نہیت رکھنے کا اور والدین کی فرماں برداری کا بھی؟

جواب:...والدین کے اجازت کے بغیرا ّپ کو جہاد پرنہیں جانا جا ہے ،ان کی خدمت کریں ،اس پر آپ کو جہاد کا اجر ملرگاہ

# ا فغانستان، بوسنیا، کشمیر، فلسطین جہاد کے لئے جانا

 <sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الحهاد، فقال أحيَّ والداك٤ قال نعم! قال: فقيهما فحاهد متفق عليه. وفي روايةٍ: فارجع إلى والدين فأحسن صحبتهما. (مشكّوة ح ٢ ص ٣٣١ كتاب الجهاد، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>۲) وفرض عين إن هجم العدو فيخرج الكل ولو بالإإذن . إلخ (الدر المختار مع الرد ح.٣ ص.٢٦ ١ ، كتاب الجهاد).
 (٣) الطأ۔

جواب:..القد تعالیٰ کی رضائے لئے القد کے رائے میں کا قروں سے لانا جہاد کہلاتا ہے۔

٢:...ان جگهول مين جهال شرعى جهاد مور باي بضرور جانا جائي ـ

m:... جہادا گرفرض کفایہ ہے تو والدین کی ا جازت کے بغیر جانا جائز نہیں ۔ <sup>(۲)</sup>

۳:..غیرمسلم والعه ین کی اجازت شرط نبیس الیکن اگروہ خدمت کے متحاج ہوں ، توان کی خدمت ضروری ہے۔ <sup>(۳)</sup>

# تبليغ ميں نكلنے كى حيثيت كيا ہے؟

سوال:..بعض حضرات سدروزہ ،عشرہ ، چالیس روزہ ، چارمہینے یا سال کے لئے اکثر گھریار چھوڑ کر علاقے یا شہر سے باہر جاتے ہیں ، تاکہ دین کی با تیں سیکھیں اور سکھا تمیں ، اکثر لوگ اس کوسنت اور پچھلوگ اس کوفرض کا درجہ دیتے ہیں ، ایک عالم صاحب نے کہا ہے کہ بیسنت ہے نہ فرض ، بلکہ بیدا یک بزرگوں کا طریقہ ہے تاکہ عم لوگ دین کی باتیں سمجھیں اور اس پڑمل کریں۔اس کی حیثیت واضح فرما تمیں۔

چواہ ن…دعوت وتبلیغ میں نگلنے سے تقصودا پنی اِصلاح اورا پنے اِیمان اورممل کوٹھیک کرنا ہے ،اور ایمان کاسیکھنا فرض ہے ، تو اس کا ذریعہ بھی فرض ہوگا ،البتہ اگر کوئی ایمان کوشیح کر چیکا اور ضروری اعمال میں بھی کوتا ہی نہ کرتا ہو ،اس کے لئے فرض کا درجہ نہیں رےگا۔

# کیاتبلیغ میں نکلنا بھی جہادہے؟

سوال: .. بعض لوگ یعن تبلیغی جماعت والے اگران سے جہاد کی بات کریں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ایمان بنالو۔ ایمان سے کیا مراد ہے؟ اور یہ ایمان کتنے عرصے میں بن جاتا ہے؟ اور یہ لوگ کس طرح کا ایمان چاہتے ہیں؟ اور پھریہ لوگ ٹال مٹول سے بھی کا م لیتے ہیں، کیا تبلیغ کرنا فرض عین ہے؟

جواب: يبليغ مين لكلنا بحي توجهاد ہے۔

# گھر والوں کوخرچ دیئے بغیر تبلیغ میں جانے والوں کا شرعی حکم

سوال: "تبلیغ پر جانے والے پچھ حضرات گھر والوں کا خیال کئے بغیر چلے جاتے ہیں، جس سے ان کے بیوی بچول وغیرہ کو

 <sup>(</sup>١) وهو لغة: مصدر جاهد في سبيل الله وشرعًا. الدعا إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله. (الدر المحتار مع الرد ج٣٠)
 ص: ١٢١، كتاب الجهاد).

<sup>(</sup>١) كزشته صفح كاحاشي نمبرا للاحظة فرماتين-

<sup>(</sup>٣) وشمل الكافرين أيضًا أو أحدهما إذا كره خروجه مخافة ومشقة والا بل لكراهة قتال أهل دينه فلا يطيعه ما لم يخف عليه المضيعة إذ لو كان معسرا محتاجًا إلى خدمته فرضت عليه ولو كافرًا وليس من الصواب ترك فرض عين كيتوصل إلى فرض كفاية ... إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٢٣ ا، كتاب الجهاد).

معاشی پریشانی ہوتی ہے،اورائبیں قرض مانگنا پڑتا ہے۔

جواب:...ان کوچاہئے کہ غیرحاضری کے دِنوں کا ہندوبست کر کے جائیں ،خواہ قرض لے کر۔ بچوں کو پریٹان نہ ہونا پڑے۔ غلبہ و بین کس طرح سے آتا ہے؟

سوال:... دِین کے بہت شعبے ہیں،تمام برحق ہیں،تدریس،تصنیف،تصوف تبلیغ، جہاد، وغیرہ وغیرہ،ان میںغلبردِین کس طریقے ہے آتا ہے؟

جواب:...اللہ تعالیٰ کواپے دین کے تمام شعبے چلانے ہیں، جو محض جس شعبے کا اہل ہو، اس کے لئے وہی انصل ہے۔ تبلیغی جماعت اور جہاد

سوال: بہلغ کرنے والے حضرات جہاد کیوں نہیں کرتے؟ یا جہاد کے لئے لوگوں کو تیار کیوں نہیں کرتے؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان لوگوں پر جہاد فرض نہیں، جبکداً مت پراس وقت جہاد فرض ہے۔

جواب:...اوپر کے جواب ہے اس کا جواب بھی معلوم ہوگیا، تبلیغی جماعت ایک فرض کفایہ ہیں مشغول ہے، اور مج ہد دُوسر نظر کفایہ ہیں مصروف ہیں۔ جو حضرات وین کے دُوسر سے شعبول سے وابستہ ہیں وہ بھی اپنی جگہ فرض کفایہ ہیں مشغول ہیں۔ یو تو کس کتاب ہیں بلکہ اس کے سرت شعبے بند کر کے پور سے جہ دیے فرض کفایہ کے لئے نگل جا کیں، بلکہ اس کے برعکس قرآن کریم ہیں تو یہ ارشاد فرمایا ہے: '' اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہئے کہ سب کے سب نگل کھڑ ہے ہوں، سوالیا کیوں نہ کریں کہ ان کی ہریزی جماعت ہیں سے ایک ایک چھوٹی جماعت (جہاد ہیں) جایا کرے، تاکہ باقی ماندہ لوگ وین کی مجھ یو جھواصل کرتے رہیں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جبکہ ان ہیں واپس آ ویں ڈراویس تاکہ وہ احتیاط رکھیں'' (ترجہ: مولانا انٹر ف علی تھانوی مور ہو تو ہے۔ ۱۲۲)۔ '' میلیغی میں نککنا افضل ہے یا جہا د میں جانا

سوال:... میں نے سیانہ وت کی کے نفل وکرم ہے تبلیغ میں چار مہیئے گزار ہے جیں ، اور سیحانہ وت کی کے کرم ہے داڑھی بھی رکھ کی اورٹو پی بھی پہنتا ہوں ، نماز بھی پڑھت ہوں ، پہلے پہر بھی کرتا تھا ، اب پھر میں گنا ہوں کی طرف بڑھ رہا ہوں ، لیکن پھر احساس ندامت ہوتا ہے تو اس غفور ورجیم ہے معانی مانگا ہوں ، لیکن تھوڑ ہے وے کے بعد پھر گنا ہوں میں مبتلا ہوجا تا ہوں ، تو پھر سوچہ ہوں کہ ایک ہی مرتبہ کام ہوجا ہے لیعنی جہا دمیں چلا جا وک اور شہید ہوجا وک ، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ شہید سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس کے آپ سے یہ معلوم کرتا تھا کہ آج کل جو یہ شمیر وغیر و میں جہا و ہور ہا ہے ، یہ جے اور شرعی جہا دہے؟ اور اس میں جا کراگر میں تھی ہوجا وک تو جو اور شرعی جہا دہے؟ اور اس میں جا کراگر میں تھی ہوجا وک تو ہو اور شرعی جہا دہوں کا مرتبہ کے مرتبہ کامر تیہ کے گا۔ اس میں جا کراگر میں تھی ہوجا وک تو تو اور شرعی جہا دہوں کا مرتبہ کے اور اس میں جا کراگر میں تو جا وک تو تو تا ہوں کہ کہا دہوں کا مرتبہ کے اور اس میں جا کراگر میں تو جا وک تو تو کی تو کی دو یہ شمیر وغیر و میں جبا و ہوں ہا ہے ، یہ جے اور شرعی جہا دہوں کا مرتبہ کے گا۔ اس میں جا کراگر میں تو جا وک تو تو کو کر کے تو کی کو کے کر دو یہ شمیر وغیر و میں جبا و ہوں ہا ہے ، یہ جے اور شرعی جہا دہوں کی جہا دیے؟ اور اس میں جا کراگر میں جبا و کو کی کو کو کھر و کی دور کی کو کی کیا ہوں کی کو کھر و کی کو کھر و کی کے دور کی کو کیا کہ کو کی کو کھر و کی کو کھر و کی کو کھر و کی کو کھر و کیا ہوں کو کھر و کھر و کی کو کھر و کی کو کھر و کی کو کھر و کی کو کھر و کیا تو کی کھر و کی کو کی کو کھر و کی کو کھر و کھر و کھر و کھر و کی کو کھر کی کو کھر و کھر و

 <sup>(</sup>١) "وماكان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إدا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون" (التوبة: ٢٢١).

چواب:...وہاں کے حالات کی جیجے تحقیق نہیں کہ جہاد کا اعلان کس نے کیا ہے؟ جہاد کا امیر اور امام کون ہے؟ بہر حال اگر یہاں جباد کی تمام شرائط پائی بھی جاتی ہوں تب بھی فرض کفاریہ ہے، آپ شریک ہوکر شہید ہوجا کیں تو بشرطِ اِخلاص سیدھے جنت میں جا کیں گے ، اور اگر تبلیغ میں نکل کر اپنی اور اپنے بھائیوں کی فکر کریں تو اسکیے نہیں بلکہ بہت ہے لوگوں کوس تھ لے کر جا کیں گے ، اب آپ کو اِختیار ہے کہ کونسار استہ اِختیار کرتے ہیں؟ اور والدین کی اِجازت دونوں کے لئے ضروری ہے۔

### تبليغ اورجهاد

سوال:...ا یک صاحب کا کہنا ہے کہ بینے والے جہا دہیں کرتے ، میں نے ان ہے کہا کہ: وہ جہاد ہے متع بھی نہیں کرتے ،اور
وین کے مختلف شعبے ہیں ،انہوں نے تبلیغ کواختیار کیا ہے۔اس پر وہ کہنے گئے کہ: پورے وین پر چینا چاہئے اور حضور صلی القدعلیہ وسلم نے
حکومت بھی کی ہے ، جبکہ تبلیغی جماعت کے ایک صاحب فر ہاتے ہیں کہتم لوگ جہاد نہیں کرتے ہو، جہاد اور جنگ میں فرق ہوتا ہے۔
آنجناب سے جواب کی درخواست ہے کہ فر مائیں کس کا موقف صحیح ہے ؟
جواب کی درخواست ہے کہ فر مائیں کس کا موقف صحیح ہے ؟
جواب نہیں آپ کی بات ہے متعنق ہوں۔ (۱)

#### تفوي اورجهاد

سوال: ...گزارش ہے کہ ہماری مسجد کے چند مولوی صاحبان ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ'' متقی (فرائض کا پابند، رزقِ حلال کمانے والا ، بدعت اور معصیت ہے بہتے والا ،خوش اخلاق وخوش کس ) انسان بے شک جنت میں جائے گا ،اس کے لئے حور وقصور کا وعدہ ہے، لیکن اس کے لئے لصرت کا وعدہ نہیں ہے، وعدہ نصرت تو صرف جہاد کرنے والے مخص کے لئے ہے۔''

ان مولوی صاحبان کے بیان ہے ہارے ذہنوں میں اُلجھن پیدا ہوئی ہے، اُمید ہے جناب مندرجہ ذیل سوالات کے جواہات عنایت فرما کرمشکور فرمائیں گے تا کہ سے بات معلوم ہو سکے۔

ا:...کیاعذابِ قبراورجہنم ہے نجات اور جنت کاحصول'' نفرت' نہیں ہے؟ اگر بینفرت نہیں ہے تو پھروہ کون ی خاص چیز ہے جے'' نفرت'' کہا جائے؟

ان کیااس پُرفتن دور میں متقی رہنا بڈات خودایک جہاد ہیں ہے؟

جہاں تک ہم (میں اور میرے احباب) سمجھتے ہیں، فرائفن کی پابندی، بدعت اور گناہ سے اجتناب، حلال رزق کمانا، شرعی اب بہنا،خوش اخلاق رہنا اور دیگر شرعی اَ حکامات کی حتی الا مکان پابندی کرنا، تقویٰ ہے، اور ایسامتی شخص عملی طور پر پورے معاشرے ہے متاز ہوتا ہے اور شیطان اورخو واپنے نفس ہے جہ وکرتا ہے۔ کیا ایسامتی شخص (خواہ وہ برائے جہاد نکلا ہو یا گوش نشین ہو) یعنی متی رہنے کے ساتھ ساتھ صرف اپنے خاندان کی کفالت کرتے ہوئے زندگی گزاروے، ''مجام 'نہیں کہلائے گا؟

<sup>(</sup>١) وعن أبي هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفصلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذي عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. (مشكّوة ج: ١ ص: ٢ ١، كتاب الإيمان).

":..قرآنِ کریم میں جگہ جگہ مرقوم ہے:''اللہ متق لوگوں کے ساتھ ہے''''اللہ تقویٰ پیند کرتا ہے'''اللہ متقی لوگوں کا دوست اور ولی ہے'' بیرولی اور دوست ہوتے ہوئے بھی اہلہ تعالی کا اپنے متقی بندوں کو (جب تک وہ جہاد نہ کریں)'' نصرت'' نہ کرنا تبجھ میں آئے والی بات نہیں ۔

شاید ہمارے مولوی صاحبان غلط بیانی کررہے ہیں یا شاید ہم غلط مجھ رہے ہیں ہنفصیل کے ساتھ آپ اس مسئلے پر روشن ڈالیس ہشکر ہیں۔

جواب:..مولوی صاحبان جوفرہ تے ہیں اسے خاص'' نصرت' مراد ہے، یعنی کفار کے مقابلے ہیں ،اور بیہ شروط ہے جہاد کے ساتھ:''اِنْ مَنْصُرُ وا اللهُ یَنْصُرُ شُحُمُ''اوراس نصرت کا تعلق افراد ہے نہیں بلکہ پوری ملت ہے ہے۔''

آپ نے جواُ مور ذکر کئے ہیں ان کاتعلق افراد ہے ہے، اس لئے دونوں اپنی اپنی جگہ جی کہتے ہیں، بلاشباس دور میں تقوی کا اختیار کرتا بھی'' جہاد'' ہے، گر'' جہاد'' کا لفظ جب مطلق بولا جاتا ہے، اس سے اعدائے اسلام کے مقابلے ہیں جہاد مراد ہوتا ہے۔ اُمید ہے ان مختصر الفاظ ہے آپ کی تشفی ہوجائے گی۔

### إسلام ميس لوندى كانصور

سوال: ...اسلام میں لونڈی رکھنے کا کیا تصور ہے؟ زوانہ قدیم میں عرب کے لوگ ذرخر پرلونڈی رکھتے تھے، نکاح کے بغیر
اس سے ہرتم کا کام لیتے تھے۔ اِشارہ کا فی ہے۔ اور اس سے جواولا و پیدا ہوتی تھی کیا وہ جائز ہے؟ کیا وہ وراشت میں برابر کی حق وار
ہے؟ یہ تو تھا زمانۂ قدیم کے بارے میں۔ اور آئ کل کے جدید دور میں بھی عرب ممالک میں ایسا بی ہوتا ہے، یعنی کہ جو شخص جا ہے ذرخرید لونڈی رکھ سکتا ہے۔ کیا ہم پاکستانی بھی لونڈی رکھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں ہم دوستوں کے درمیان کافی گر ماگرم بحث ہوئی ہے، نوبت ہاتھ پائی تک پہنچ گئی الیکن پھر بعد میں طے ہوا کہ روز نامہ ' جنگ' کو خطاکھ کراس سکنے کاحل معلوم کیا جائے۔

جواب:..زمانۂ قدیم میں شرعی لونڈیوں کا وجودتھا، ادران سے پیدا ہونے والی اولا دھیجے النسب سمجھی جاتی تھی۔ مگراب ایک عرصے سے شرعی لونڈیوں کا وجود نہیں رہا، بلکہ لوگ ادھراُ دھر سے عورتوں کو اغوا کر کے فروخت کردیتے ہیں، ان کی خرید وفروخت قطعی حرام ہے، اوران سے بغیرتکاح کے انسانی خواہش پورا کرنا خالص نے ناہے۔

<sup>(</sup>١) (يا أيها الدين افتوا إن تنصروا الله) أي تنصروا دينه ورسولة (ينصركم) على عدوكم (ويثبت أقدامكم) في القيام بحقوق الإسلام والجاهدة مع الكفار. (سورة محمد، تصبير المظهري ج. ٨ ص:٣٢٥، طبع اشاعت العلوم دهلي).

 <sup>(</sup>٢) أم الولد والحكم فيها أن يثبت النسب من غير دعوة وينتفى بمجرد اللفى كذاً فى الظهيرية قالوا وإنما يثبت نسب ولد أم الولد بدون الدعوة إن كان يحل للمولى وطؤها أما إذا كان لا يحل فلا يثبت النسب بدون الدعوة . إلخ ـ (عالمگيرى ح: ١ ص: ٥٣٦، كتاب الطلاق، الباب الخامس عشر فى ثبوت النسب) ـ

<sup>(</sup>٣) إذا كنان أحد العوضين محرما أو كلاهما فالبيع فاسد أي باطل كالبيع بالميتة أو بالدم . . . وكذالك إذا كان غير مملوك كالحرّ . . . . . وكذالك إذا كان غير مملوك كالحرّ . . . . . . يعنى انه باطل لأنه لا يدخل تحت العقد ولا يقدر على تسليمه (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٢٠٣، باب البيع الفاسد، طبع دهلي، أيضًا في الدر المختار ج: ٥ ص ٥٢٠، باب البيع الفاسد).

### إسلام ميس باندى كانصور

سوال:...اسلام میں کنیز (باندی) کا کیاتصور ہے؟ کیا آج بھی لڑکیاں خرید کربطور کنیزر کھی جاسکتی ہیں؟ جواب:...آخ کل شرعی باندیاں دستیاب نہیں،اور کسی آزاد عورت کو پکڑ کر فروخت کر دینا بدترین جرم ہے،اس پرشرعی کنیزوں کے اُحکام جاری نہیں ہوتے۔

# کیا اُب بھی غلام ،لونڈی رکھنے کی اِجازت ہے یا بیٹکم منسوخ ہو چکاہے؟

سوال:..غلام یالونڈی رکھنے کی اِ جازت اب بھی ہے یانہیں؟اگرنہیں تو کیوں؟ قر آن مجید میں توبیقکم منسوخ نہیں ہوا،اور قسم وغیرہ تو ژنے کے فدیہ میں بھی یہ فتو کی و یا جا تا ہے کہ ایک غلام آزاد کرو، یااتنے مساکین کو کھانا کھلاؤ، یااتنے روزے رکھو، وغیرہ۔ لیکن غلام اورلونڈی تو آب ہی نہیں، یہ رواج کیسے ختم ہوا؟

جواب:...جب شرعی غلام لونڈی ندر ہے تو رواج خود بخو دختم ہوگیا۔ اگر کسی وفت پھران کا وجود ہوتو پھرغلام ، لونڈ یوں کے اَحکام لا گو ہوں گے ، اس لئے تھم منسوخ نہیں ہوا۔ اس کی مثال ایس ہے کہ زکو ۃ ایک خاص نصاب پر عائد ہوتی ہے ، فرض کرواگر پورے ملک میں ایک بھی صاحب نصاب نہ ہو (جیسا کہ کمیونسٹ ملکوں میں یہی صورت پیدا ہور ہی ہے ) تو زکو ۃ کا تھم بھی ان پر لاگو نہیں ہوگا۔

# كنيرون كأحكم

سوال:...آپ کی تو جداسلام کے ابتدائی دور میں کنیز (لونڈی) کی طرف مبذ ول کرا نا چاہتا ہوں، جیسا کہ سور ہُ مؤمنون میں ارشادِ خداوندی ہے:'' جواپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں گراپنی بیو یوں یا ( کنیزوں ) جوان کی ملک میں ہوتی ہیں' اسلام میں اب کنیز (لونڈی) رکھنے کی اجازت ہے یانہیں؟اور ضفائے راشدینؓ کے دور میں کنیزر کھنے کی اجازت تھی یانہیں؟

چواب:...اسلامی جہاد میں جومرداورعورتیں قید ہوکرآتی تھیں ان کو یا تو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جاتا تھا یا ان کامسلمان قیدیوں ہے تبادلہ کرالیا جاتا تھا، یا ان کوغلام اور ہاندیاں بنالیا جاتا تھا۔

اس متم کی کنیزیں مایا ندیاں (بشرطیکہ مسلمان ہوجا کمیں)ان کو بغیر نکاح کے بیوی کے حقوق حاصل ہوتے تھے، کیونکہ وہ اس شخص کی مِلک ہوتی تھیں۔قرآنِ کریم میں"وَ مَا مَلَکَتُ اَیْمَانُکُمْ" کے الفاظ سے انہی غلام اور بائد یوں کا ذکرہے۔

<sup>(</sup>۱) محرّ شته سنح کا حاشی نمبر ۳ ملاحظه قرما نمیں۔

<sup>(</sup>٢) والحصيت من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والصحيح ما روى مسلم وأبوداؤد والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال: أوطاس لهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت والمصنت من النسا إلا ما ملك أيمانكم يقول إلا ما أفاء الله عليكم فاستحللتم بها فروجهن. سورة النساء ٣٥٠ تفسير المظهري ج:٢ ص ١٣٠، طبع رشيديه كوئنه).

اب ایک عرصے ہے اسمامی جہاد نہیں ،اس لئے شرعی کنیز وں کا وجود بھی نہیں ۔ آزادعورت کو پکڑ کرفر وخت کرنا ہا تر نہیں اور اس ہے وہ بائدیال نہیں بن جاتیں۔

### اس دور میں شرعی لونڈ بول کا تصور

سوال: .. شرع لونڈیوں کا تصور کیا ہے؟ کیا قر آن شریف میں بھی لونڈی کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے؟ میں نے کہیں سنا

ہے کہ قر آن پاک کا فر مان ہے کہ مسلمان چار ہویوں کے علاوہ ایک لونڈی بھی رکھ سکتا ہے، اورلونڈی ہے بھی جسمانی خواہشات پوری
کی جاسکتی ہیں۔ اگر زمانۂ قدیم میں شرقی لونڈی رکھنا جائز تھا جیسا کہ ہوتا رہا ہے تو اب بہ جائز کیوں نہیں ہے؟ پہنے وقتوں میں لونڈیاں
کہاں سے اور کس طرح حاصل کی جاتی تھیں؟ جہاں تک میں نے پڑھا اور سنا ہے زمانۂ قدیم میں لونڈیوں کی خرید وفروخت ہوا کرتی
تھی، اب بیسلملہ نا جائز کیوں ہے؟

جواب:...جہاد کے دوران کا فروں کے جولوگ مسلمانوں کے ہاتھ آجاتے تھےان کے ہارے بیس تین اختیار تھے،ایک بیہ کدان کومعاوضہ لے کرر ہاکر دیں ، دُوسرے بیر کہ بین معاوضہ رہا کر دیں ، تیسرے بیرکدان کوغلام بنالیس۔ (۱)

ایک عورتیں اور مردجن کوغلام بنالیہ جاتا تھاان کی خرید وفر وخت بھی ہوتی تھی ،ایک عورتیں شرعی لونڈیاں کبلاتی تھیں ،اوراگر وہ کت بیس میں اوراگر وہ کت بیس میں اور اگر اور کیا ہے کی ضرورت آتا کے لئے نہیں تھی ، اور کتا بیس مسلمان ہوجا کیں تو آتا کو ان ہے جنسی تعلق رکھنا بھی جائز تھ ، اور نکاح کی ضرورت آتا کے لئے نہیں تھی ، چونکہ اب شرعی جہاد نہیں ہوتا ،اس لئے رفتہ رفتہ نلام اور باند ہوں کا وجود ختم ہوگیا۔

# لونڈیوں پر یابندی حضرت عمرضی اللہ عنہ نے لگائی تھی؟

سوال: .. بونڈی کارکھنا سے یا کہ بیں؟ اوراس کے ساتھ میاں ہوی والے تعلقات بغیر نکاح کے ڈرست ہیں یا کہ بیں؟ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی ابقد عند نے لونڈ یوں پر پابندی لگائی تھی، حالانکہ اس سے پہلے نبی ملیہ السلام اور حضرات حسنین کے گھروں میں لونڈ یاں ہوتی تھیں جو کہ جنگ کے بعد بطور مال غنیمت کے گھروں میں لونڈ یاں ہوتی تھیں جو کہ جنگ کے بعد بطور مال غنیمت کے گئی تھیں۔

جواب:...شرعاً لونڈی ہے مراد وہ عورت ہے جو جہاد میں بطور مال غنیمت کے مجاہدین کے ہاتھ قید ہوجائے، ''اگر وہ مسلمان ہوجائے تو اس کے ساتھ جنسی تعلق جائز ہے۔ 'شیعہ جھوٹ بولتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لونڈ یوں پر پابندی لگائی

<sup>(</sup>۱) "فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا المختموهم فشدوا الوثاق فإما مناً بعد وإمّا فداءً حتى تصع الحرب أورارها" (محمد"). أيضًا وأما الرقاب فالإمام فيها بين خيارات ثلاث إن شاء قتل الأسارى منهم . . . وإن شاء استرق الكل فخمسهم وقسمهم . . . . وإن شاء من عليهم وتركهم أحرارًا بالذمة , إلخ و (بدائع الصنائع ح. ٤ ص: ٩ ١١). (٢) "ومن لم يستطع منكم طولًا أن يبكح الحصيت المؤمنات فمن ما ملكت أيمنكم من فتيتكم المؤمنت" (الساء ٢٥).

<sup>(</sup>m) الطِنا طاشيرنبرا ويكفيّــ

<sup>(</sup>٤٠) العِناَ حاشية نمبر ٣-

تھی، بلکہ آپ غور فرما کیں تو شیعہ اُصول کے مطابق نہ لونڈیول کی اجازت ٹابت ہوتی ہے، نہ سیّدول کا نسب نامہ ٹابت ہوتا ہے۔

کونکہ جیسا کہ اُو پر لکھا، لونڈی وہ ہے جو جہاد سے حاصل ہواور جہاد کسی مسلمان عادل خلیفہ کے ، تحت ہوسکتا ہے، خلافت ِ راشدہ کے دور کوشیعہ جن الفاظ سے یاد کرتے ہیں وہ آپ کومعلوم ہے، جب خلفائے ٹلاٹڈ کی خلافت صحیح نہ ہوئی تو ان کے زمانے ہیں ہونے والی جنگیں بھی شرع جہاد نہ ہوئیں، اور جب وہ شرع جہاد نہ تھا تو جولونڈیاں آئیں ان سے تہتے بھی شرعاً جائز نہ ہوا۔ سوال بیہ ہے کہ حضرت علی اور حضر است سنین رضی اللہ عنہما کے پائی سالہ دور اور حضر است سنین رضی اللہ عنہما کے پائی سالہ دور ہیں کوئی جہاد کا فرول سے نہیں ہوا، نہ لونڈیاں آئیں۔ تمام سیّد جو ''حسن بانو'' کی نسل سے ہیں بینسب اس وقت صحیح تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ بیٹری لونڈی ہوں اور شرع لونڈی تب ہو کئی ہیں کہ جہاد شرع ہو، اور شرع کی جہاد جب ہو سکتا ہے کہ حکومت شرع ہو، تو معلوم ہوا کہ شیعہ یا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت کوشرع حکومت انہیں یا سیّد وال کے صحیح نسب سے انکار کریں۔

#### سياست

#### اسلام مين سياست كانصور

سوال:...اِسلام میں سیاست کا کیا تصور ہے؟ اور موجودہ سیاست، اسلامی سیاست کے معیار پر کس حد تک پوری اُنر تی ہے؟ جواب:...سیاست بھی وین کا ایک حصہ ہے، اور ہماری شریعت نے اس کے بارے میں بھی ہدایات واَحکام صاور فرہ ئے ہیں۔ آج کل کی سیاست لاوین سیاست ہے۔

# وین اسلام کون سیاست کی اِجازت دیتاہے؟

سوال:...اگردِین جارے علیائے کرام کوسیاست میں حصہ لینے کی اجازت دیتا ہے تو وہ کوئی سیاست ہے؟ اوراس سیاست کی ژوح سے علمائے کرام کے کیا فرائض ہیں؟

جواب:...ہمارے دِین کا ایک حصہ سیاست بھی ہے، لیکن آج کل کی بے خدا سیاست نہیں ، بلکہ ایک سیاست جو اسلامی اُصولوں کی یابند ہو،اس کے لئے یہ خط کافی نہیں۔

# كيال نتخابات صالح إنقلاب كاذر بعيه بين؟

سوال:... پاکستان میں انتخابات ہونے والے ہیں ،اور بار بار بیمل وُ ہرایا جا تا ہے ،اس پرلا کھوں رو پے خرجی ہوتے ہیں ،مخلف پارٹیوں کے راہ نماا پی اپنی منطق بیان کرتے ہیں ،کیا برسرِ اِ فقد ارآنے کا پیطریقہ بچے ہے؟ آیا اِنتخابات صالح اِنقدا ب کا ذریعہ ہیں؟

(١) عن أبي هريرة عن المبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، واله لَا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فُوا بيعة الأوّل فالأوّل، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. (مشكواة، كتاب الامارة والقضاء، الفصل الأوّل ص. ٣٢٠، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، واله لا نبي بعدى، وسيكون خلفاء فيكثرون، قالوا. فما تأمرنا؟ قال. فوا بيعة الأوّل فالأوّل، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. (مشكواة، كتاب الامارة والقضاء، الفصل الأوّل ص. ٣٢٠، طبع قديمي). وفي المرقاة تسوسهم أي يتولى أمورهم (الأنبياء) كما يضعل الأمراء والولاة بالرعية والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه. (مرقاة ح٣٠ ص: ١٢٣) طبع أصح المطابع بمبئي،

چواب:...وطنِ عزیز میں انتخابات ہوں کے یانہیں؟ ہوں گے توان کی نوعیت کی ہوگی؟ ان کے لئے کیا طریقۂ کار اِ فتیار کیا جائے گا؟ اور اِنتخابات کے نتائج کیا ہوں گے؟ ہیدہ وسوالات ہیں جن پر گفتگو چور ہی ہے، اور ہر شخص اپنی ذہنی وفکری سطح کے مطابق ان پر اظہارِ خیال کرتا نظر آتا ہے۔

محومت کی جانب ہے اِنتخابات کی قطعی تاریخ کا اعلان اگر چہنیں کیا گیا، لیکن اربب مل وعقد کی جانب ہے بردے وثو ت سے اعلان کیا جارہا ہے کہ نیا سال اِنتخابی سال ہوگا، اگر چہر صدول کے حالات مخدوث ہیں۔ افغان طیار ہے یا کتانی فضائی صدود کی مسلم خلاف ورزی کررہے ہیں، رُوس کے فوجی دستے پاکتان کی سرحد پر جمع ہیں اور رُوس کی جانب ہے پاکتان کو ففی وجلی الفاظ ہیں دھمکیال وی جارہی ہیں۔ ادھر بھارت کی سلم افواج پاکتان کی سرحدول پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، بھارتی افواج کی طرف ہے پاکتان کی سرحدول پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، بھارتی افواج کی طرف ہے پاکتان کی سرحدول پر گولہ باری کی خبریں بھی آربی ہیں اور پاکتان کی پُر امن ایٹی تنھیبات کو تبوہ کرنے کے منصوب بھی تی رکئے جارہ ہیں۔ مختفر الفاظ ہیں پاکتان کی سرحدول پر حالات' تشویشناک' ہیں، اس کے باوجود صدیا مکلکت کا ارشاد ہے کہ:

مرحدوں پر دباؤے استخابی پردگرام متا ٹرنہیں ہوگا۔ ہم جنگ کی تو تع نہیں رکھتے ، لیکن آگر ہماری خواہشات اور کوششوں کے باوجود کوئی نا خوشگوارا ورتئے صورت حال ہیدا ہوئی توا تخابی پروگرام کا جائزہ لیا جائے ۔

ذواہشات اور کوششوں کے باوجود کوئی نا خوشگوارا ورتئے صورت حال ہیدا ہوئی توا تخابی پروگرام کا جائزہ لیا جائے ۔

(دوزنامہ 'جنگ' 'کرا پی سرحمروں کی ہو جود کوئی نا خوشگوارا ورتئے صورت حال ہیدا ہوئی توا تخابی پروگرام کا جائزہ لیا جائے ۔

(دوزنامہ 'جنگ' 'کرا پی سرحمروں کے باوجود کوئی نا خوشگوارا ورتئے صورت حال ہیدا ہوئی توا تخابی پروگرام کا جائزہ لیا جائے ۔

ظاہر ہے کہ خدانخواستہ سرحدول پر حالات زیادہ تنگیین ہوجا کمیں تو وطنِعزیز کا دفاع سب سے اہم تر فریضہ ہے، ادر اس صورت حال میں انتخابات کا التواء ناگز بر ہوگا۔ کو یا حکومت کے اعلانات پر کممل اعتباد کے باوجود بیکہنامشکل ہے کے مستقبل قریب میں انتخابات ہوں کے یانہیں؟

ر ہا دومرا سوال کے انتخابات کس نوعیت کے ہوں گے اور ان کے لئے کیا طریقۂ کار اختیار کیا جائے گا؟ اس سلسلے میں شہسوارانِ سیاست مشوروں کی تیرا ندازی فرمارہ ہیں، لیکن افسوس کہ ابھی تک کوئی تیرنشا نے پنہیں ہیضااور نداس سلسلے ہیں حکومت کا دوئوک فیصلہ سامنے آیا ہے۔ گویا یہ مسئلہ ہنوز حکومت اور سیاست وانوں کے ورمیان متنازعہ فیہ ہے کہ انتخابات جماعتی بنیاد پر ہوں یا غیر جماعتی بنیاد پر ۔ ای طرح انتخابات جماعی اور لائے عمل کی تفسیلات بھی ابھی تک پردہ خفاہیں ہیں، البہ صدر مملکت اور ان کی حکومت غیر جماعتی بنیاد پر ۔ ای طرح انتخابی حکومت عمل اور لائے عمل کی تفسیلات بھی تک پردہ خفاہیں ہیں، البہ صدر مملکت اور ان کی حکومت کی یہ کوشش ہے کہ ایسے آدی' کا معیار کیا ہوگا؟ اے کن صفات کی تر از وہیں تول کر دیکھا جائے گا؟ اور ہی کیٹر ہوئے معاشر ہے ہیں ' ایسے آدی' کیسے تلاش کے جا کیس گے؟ اور اگر ان کی دریافت' ہیں ہم کامیا ہے تھی ہوجا کیس تو ان کے اندر انتخابی کارزار ہیں ''ھل میں مبارز؟'' پکار نے کی صلاحیت کہے بیدا کی جائے گی؟ اور وہ ذرو دولت کے جادو کا تو ٹر کیسے کریں گے؟ کیا ہماری سیاسی فف میں بیصلاحیت موجود ہے کہ کوئی اچھا آدی محض اپنی اس کے گار اور وہ زرو دولت کے جادو کا تو ٹر کیسے کریں گے؟ کیا ہماری سیاسی فف میں بیصلاحیت موجود ہے کہ کوئی اچھا آدی محض اپنی

اب رہا آخری سوال کے ملک و ملت اور دِین و مذہب کے حق میں میدا بتخابات کس صد تک مفید اور بارآ ورہول مے؟ اس کا

فیملر تو مستقتبل ہی کرے گا۔ لیکن گزشتہ تجربات اور موجودہ حالات پر نظر ڈالی جائے تو ایب محسوس ہوتا ہے کہ ان استخابات ہے (سوائے تبد یکی افتد ارسے) خوش کن تو قعات وابستہ نہیں کی جاسکتیں۔ اگر استخابات کو کی صالح انقلاب کا ڈریعہ بنانا مقصود ہوتو اس کے لئے اقلین شرط بیہ کہتمام دِین دار طلقے گروہی ، جم عتی اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہوکرکوئی منفقہ لرسح ممل تجویز کرتے اور اپنا مجموعی وز ن استخابی پلڑے میں ڈالتے۔ تب تو قع کی جاسکتی تھی کہ وطن عزیز میں لادین تو تیس سرتگول ہوتیں اور ملک میں خیر وفلاح کاعلم بلند ہوتا ، لیکن افسوں ہے کہ مورسے حال اس سے بیکر مختلف ہے ، جولوگ اس ملک میں دِینی اقتدار کو بلند دیکھنا چاہتے ہیں اور جن سے بیتو قع کی جاسکتی تھی کہ وولا دینیت کے سامنے سید ہیں ہوتی ان کا شیرازہ پھوال ملرح بھیر دیا گیا ہے کہ کوئی مجمود ، ہی ان کو متحد کرسکتا ہے۔ نہ جاسکتی تھی کہ وولا دینیت کے سامنے سید ہیں ہول کے ان کا شیرازہ پچھاس طرح بھیر دیا گیا ہے کہ کوئی مجمود ، ہی ان کو متحد کرسکتا ہے۔ نہ جاسکتی تھی کہ دولا ت وواقعات کا تبح تجربہ کو کہ صلاحیت ، ہی سے محروم ہو بھی جیں ، یا سلمانوں کی بدشتی نے ان کی دوراند لی کو دراند لی دور دور نے نظر کہ جن حضرات کے کندھوں پر ملک وطت کی وزر دف نگائی پر پردے ڈال دیئے ہیں ، س قدر رافسوس ناک اور لائق صد ماتم ہے یہ منظر کہ جن حضرات کے کندھوں پر ملک وطت کو تو رہنمائی کا بار ہے ان کی نظر ہے راہ ورسم منزل او تھل ہور ہی ہو اور دوح زبی وگروہی بھول جبلیوں میں بھنگ رہ جیں ، اس تلخ نوائی پر معذرت خواہ ہول کیکن اظہار در دول کے بغیر چار دوروں بھول جبلیوں میں بھنگ رہ جیں ، اس تلخ

مرا دردے ست اندر دِل اگر گویم زباں سوزو وگر درشم ترسم که مغز استخوال سوزو حالات کی شدت مجبور کررہ ہی ہے کہ کی لاگ لپیٹ کے بغیرصاف صاف عرض کیا جائے: نوا دا تلخ تر می زن چوں ذوق نغه کم یا بی صدی را تیز تر می خواں چوں محمل را گراں بینی

ملک کی سیاسی فضاء مارشل لاء کی وجہ ہے شخری ہوئی ہے، اس کی ظاہری سطح کے پُرسکون ہونے کی وجہ ہے کہ کو بیا ندازہ خہیں کہ اس کی اندرونی سطح میں کیسے کیسے بال بنے جارہے ہیں؟

لا یہ بی قتہ ہے۔ "المُکُفُورُ مِلْلَة وَّاحِدَةً" کے اُصول پر-متنق و متحد ہیں، ان کے پاس ار بوں کا سرما بیہے، اور ہیرونی طاقتوں کی تمایت و رہنمائی میں وہ اس اُمر کے لئے کوشاں ہیں کہ اس ملک سے دِین اور اللّٰ دِین کی آواز کو دبایا جے ، (یا پھراس ملک کے وجود ہی کو معرضِ خطر میں ڈال ویا جائے )، ان کے مقابے میں دِین کے عکم برواروں کے پاس ندسرمایہ ہے، نداؤت می ہوجود) و بی محافی تر صلاحیتیں باہمی نزاعات و اختلافات کو ہوا دینے پر صرف ہورہی ہیں، و لو بندی، ہریلوی (اپنے اختلافات کے بوجود) و بی محاف خرجہ وجایا کرتے تھے، اور ان کا بیا تحاولا دِین طبقے کے لئے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن موجود وصورت حال سب کے سامنے متحد ہوجایا کرتے تھے، اور ان کا بیا تحاولا دِین طبقے کے لئے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن موجود وصورت حال سب کے سامنے خارج ان کے درمیان کی اہم مزین مقصد پر بھی اتفاق واتحاد کا سوال خارج از بحث ہوتا جارہا ہے۔

اس تمام ترصورت حال كاانجام كيا موكا؟ بزرگان ملت كواس كااحساس ب...؟

## عورت کی سر براہی برعلماء و دانشور خاموش کیوں ہیں؟

سوال:...ا یک عورت مسلم ملک میں برسر افتد ارآگئی، بہت سے لوگ اس کے قل میں بیشے گئے۔ وریافت کرنا ہے کہ اگر نبی الله علیہ وسلم کوعورت کو افتد اروینا منظور ہوتا، یا اللہ اس کو بیند کرتا تو پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی سردار، اوری تشدر ضی انتہ عنہا نبی اکرم صلی انتہ علیہ وسلم کی چیتی ہوی علم وفضل میں طاق، اگر اس کو خلافت بخش دی جاتی تو کیا حرج تھا؟ یا نبی اکرم صلی انتہ علیہ وسلم ان کو مصلے پر کھڑ اگر دیتے تو سارے مسائل ہی حل ہوجاتے ۔ کیا علمائے اسلام گھوڑے بچ کرسور ہے بین کہ آئیس اللہ کے انہیں آ مرکہا جاتا ورزیاں نظر نبیس آ تیں؟ مہر یا نی فرما کر وضاحت فرما ہے کہ کیا جزل ضیاء الحق اس لئے لوگوں کے زیر عمّا ہے کہ آئیس آ مرکہا جاتا ہے، ان کا قصور میں تھا کہ وہ ایس بدمعا تی کو پند نہ کرتے تھے، انہوں نے جہاد کے راستے کھول دیئے تھے، وہ امریکا کے لئے ہوتا تھے۔ اسلام کا دانشور طبقے نے اسلاف کی طرف نظر ندگی ، بس کھانے پرمصر ہا۔ علامہ! فرماس کے برہ نمائی فرم سے کہ آئی ہم لوگ کو نے اسلام کا پرچاد کرر ہے ہیں، ان کے سئے بھی کوئی مزا ہے موف ان کا حرف ان کو دیکھتے! حدیث کو پڑھے اور اسلام کو بدنام کرر ہے ہیں، ان کے سئے بھی کوئی مزا ہے موف ان کا قرنہ بنا ہے۔ ان کا قرنہ بنا ہے کہ قرتہ بنا ہے ۔ ان گار مسلمان کورت کی تذکی اور راہ نگا گئے ، والتہ! ہمیں تاریکیوں کا کوڑنہ بنا ہے ۔

جواب: بینی! آپ کا خط بہت جذباتی ہے، اور غصر اس نا کارہ کے غضے ہے بڑھا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ سنت اللہ تیا کی کہ جیسے قوم کے اعمال اوپر جاتے ہیں، ویسے فیصلے آسان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر ہمارے اعمال اللہ تعالی کو ناراض کرنے والے ہیں، اور اسی شامت اعمال نے'' بینظیر''شکل اختیار کرلی ہے۔ اہم ابن مبارک نے'' کتاب الزہد والرقائق'' میں ایک حدیث نقل کر چکا ہے، اس کا میں ایک حدیث نقل کر چکا ہے، اس کا ترجمہ دیدے:

'' حضرت انس رضی القدعته آنخضرت صلی القدعلیه وسلم کا ارشا دُنقل کرتے ہیں کہ: لوگوں پر ایک ایبا
ز ، نہ آئے گا کہ بند ہ مؤمن مسلمانوں کی جماعت کے لئے دُعا کرے گا ، مگر قبول نہیں ہوگی ، القد تع لی فر ما تعیں
گے کہ: تو اپنی ذات کے لئے اور خاص اپنی ضرور یوت کے لئے ، نگ ! میں قبول کرتا ہوں ، لیکن عام لوگوں کے
لئے نہیں! اس لئے کہ انہوں نے مجھے نا راض کر لیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ: میں ان سے تا راض ہوں
اور ان پر غضینا کے ہوں۔''

جب حق تعالیٰ شانۂ کسی توم ہے راضی ہوتے ہیں تو اُر پاب حل وعقد کوا درقوم کے اہل رائے اور دانشوروں کو تیجے نیصلے کرنے کی تو فیق عطافر ماتے ہیں ،اور جب القد تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں ، تو قوم کے اہلِ عقل و دانش کی مت ماری جاتی ہے ، اور قوم

 <sup>(</sup>١) عن أنس بن مالك رصى الله عنه أراه مرفوعًا، قال يأتي على الناس رمان يدعو المؤمن للجماعة فلا يستجاب له، يقول الله عنه أنسبك و أما الجماعة فلا، إنهم أغصبوني، وفي رواية: فإنى عليهم غضبان. (كتاب الرقاق ص:٥٥ ١ ، ٣٨٣).

تبائی وبربادی کا گڑھاخودائے ہاتھ سے کھودتی ہے، اوراس میں گرکر ہلاک ہوتی ہے۔

اس نام نہا ڈ' جمہوریت' اور' اکیشن' میں قوم نے نہایت نازک موقع پراپنی بلاکت کے لئے جس طرح گڑھا کھوداہے،اور قوم کے اہلے علم فہم اوراَ رہاہے عقل دوانش کی جس طرح مت «رگ گئی، وہ کسی تشریح ووضاحت کی مختاج نہیں۔ادھر کشمیر کا قضیہ ہے،

پاکستان کی بقاوحیات کا سوال ہے،مسلما نول کے بین الاقوا می مسائل ہیں، بوسنیا کے مسلمانوں کی آہ وفریاد ہے،صوہ یہ کے مسلم نول کی المناک داستان ہے، آفر بانجان میں مسلمانوں کی ہربادی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ادھر ہماری زمام افتد ارالیے لوگوں کے ہاتھوں میں متھادی گئی ہے جوا کیک شہر کیا شایدا کی گھر کا نظام بھی مجھے طور پر چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے اب اس کوامقد تعالیٰ کی ناراضی وغضبت کی کا مظہر نہ کہا جائے تو اور کیا تام دیا جائے؟

آپ نے علاء پڑنم وغضے کا اظہار کیا ہے، لیکن رَقِ عمل کے اظہار سے جھے اِختلاف ہے، کیونکہ اُو بِرع ش کرچکا ہوں کہ ملاء ہول یا دُوسرے دانشور، بیسب مشیت ِخداوندی کی کھی پتلیال ہیں ، اگر اہتد تعالیٰ ہم سے راضی ہوتے ، اور اگر آسان پر جانے والے ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کو کھینے لانے والے ہوتے تو علاء کو بھی سیحے فیصلے کرنے کی تو فیق ارز انی فرمائی جاتی ، اور ویگر اُر باب واٹش کو بھی۔

اُمّ المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها بے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے عرض کیا گیا کہ یا رسول الله! کیا ہم الی حالت میں بھی ہلاک ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے درمیان ٹیک لوگ موجود ہوں؟

فرمایا: '' ہاں! جب ( گناہوں کی ) گندگی زیادہ ہوجائے گی ( تو قوم پر ہلا کت وتباہی نازل ہوگی ، اور نیک لو توں کے وجود کا مجمی لحاظ نیس کیا جائے گا)۔''(ا)

حق تعالی شانهٔ ہم پررحم فرما کیں، ہماری نالانکتیوں سے درگز رفر ما کیں ،اور ہمارے اجتماعی گنا ہوں کومعاف کرکے اس لعنت سے جوقوم کے عوام ،علاءاور دانشوروں نے خو داسپے اُو پرمسلط کی ہے، ہمیں نجات عطافر ما کیں۔

## عورت کی سر براہی

سوال:...کیاکسی اسلامی ملک کی سربراہ کسی عورت کو بنایہ جاسکتا ہے؟ ایک مولا ناصاحب اخبر'' جنگ'' میں بوے زوروار ولاکل سے ٹابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورت کوسر براہِ مملکت بنایا جاسکتا ہے۔

جواب: ... جن تعالی شانہ نے اپن مخلوق کومختف قو توں اور صلاحیتوں سے آراستہ کر کے مختلف مقاصد کے لئے بیدا فر مایا ہے، اور جس مقصد کے لئے کسی مخلوق کی تخلیق ہوئی ہے، اس کے مناسب اے صلاحیتیں عطافر ، ٹی ہیں، ایک حدیث ہیں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

 <sup>(</sup>۱) عن زينب بنت جعش رضى الله عنها قالت ...... قيل (وفي رواية: قلت) أنهلك وفينا الصالحون؟ قال. تعم إذا كثر الخبث. (بحارى ح: ۲ ص. ۳۱ م) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب).

### عورت اورمرد کی صلاحیتوں میں امتیاز

دیگر تلوق کی طرح مردوعورت کو بھی حق تعالیٰ شانۂ نے جداگا نہ صلا جنوں سے نواز اہے، اور دونوں کو جداگا نہ مق صد کے لئے تخیق فرمایا ہے، دونوں کی ساخت میں ایسا بنیادی فرق رکھا ہے جو دونوں کی ایک ایک ادا سے ظاہر بوتا ہے، دونوں کی چال ڈھال، اندازِ نشست و برخاست، لب ولہجہ، اخلاق وعادات، معاشر تی آ داب، خیالات واحساسات اور میلا نات ورُ جی نات یکسر مختلف ہیں۔ علیم الامت شاہ ولی اللہ محدث و ہلوی قدس سرۂ کے نز دیک دونوں کی الگ الگ فطری وظبی خصوصیات ہی عائلی زندگ کی بنیاد فراہم کرتی ہیں، شاہ صاحب کھتے ہیں:

'' پھر جبکہ بالطبع عورت کو اولا دکی پر ورش کے اجھے طریقے معلوم تھے، وہ عقل بیں کم ، محنت کے کا موں سے جی چرانے والی ، زیادہ حیادار، خانہ شینی کی طرف مائل ، ادنی ادنی امور میں خوب کوشش کرنے والی اور فرمال بردارتھی ۔ اور مرد بہ نسبت عورتوں کے عقل مند، غیرت مند، باہمت ، بامروت ، زور آوراور مقابلہ کرنے والا تھا۔ اس لئے عورت کی زندگی بغیر مرد کے ناتمام تھی ، اور مردکو عورت کی احتیاج تھی۔''

(أردور جمه جية الله البالغه نج: ١ من: ٨)

چونکہ دونوں کی زندگی ایک وُ وسرے کی صنفی خصوصیات کے بغیر ناتمام اور نامکس تھی، اس لئے فطرت نے دونوں کو باہمی اُلفت وتعاون کےمعاہدہ پرمجبور کر دیا، اس طرح انسانوں کی عائلی زندگی تشکیل پذیر ہوئی اور بیانسانیت پرحق تعالی شانہ کا احسانِ عظیم ہے، چنانچہ اِرشادے:

"وَمِنُ النَّاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُوَاجًا لِّتَسْكُنُوٓا اللَّهَا وَجَعَلَ بينكم مُودَّةً

وَّرَحُمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايتٍ لَقُوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ."

ترجمہ: "اورای کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تہمارے واسطے تہم ری جنس کی بیدیاں بنائیں تاکیم کوان کے پاس آرام مے اور تم میال بیوی میں محبت اور ہمدردی بیدا کی ، اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں۔"

(ترجہ حصرت تعانویؓ)

مرد وعورت دونول نے معاہد ہُ اُلفت و تعاون میں نسلک ہوکر سفرِ معاشرت کا آغاز کیا ، تو ضرورت پیش آئی کہ دونوں کے
لئے حسنِ معاشرت کا دستور وضع کر دیا جائے ، جس میں دونوں کے حقوق وفر انفن اور مرتبہ ومقام کا تعین کر دیا گیا ہو، چٹانچہ قرآن و
حدیث میں بڑی تفصیل سے ان اُمور کی تشریح فر مائی گئی ہے اور سب کا خلاصہ درج فریل آیت ِشریفہ کے موجز و مجز افاظ میں سمودیا
گیا ہے:

"وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُرُوفِ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً، وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيُمٌ."
(التره:٢٢٨)

ترجمہ:..'' اور عورتوں کا حق ہے، جیب کہ مردوں کا ان پرحق ہے دستور کے موافق ، اور مردول کو عورتوں پرفضیات ہے اورا ملندز بردست ہے تدبیروایا۔'' عورتوں پرفضیات ہے اورا ملندز بردست ہے تدبیروایا۔'' دُوسری جگہاسی کی مزید وضاحت وصراحت اس طرح فرمائی گئی:

"اَلرِّ جَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعُضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَّبِمَآ اَنْفَقُوا مِنُ المُوالِهِمُ، فَالصَّلِحُتُ قَلَى تَخَافُوْنَ لَسُنُوزَهُنَّ اللهُ مَ فَالصَّلِحُتُ قَلَى تَخَافُوْنَ لَسُنُوزَهُنَّ اللهُ مَ فَالصَّلِحُدُ وَالْمَرِبُوهُنَّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجمہ:...'' مردحا کم ہیں عورتوں پر اس سبب سے کہ املاد تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر نضیلت دی ہے ، اوراس سبب سے کہ مردوں نے اپنے ، ال خرچ کئے ہیں ، سوجوعور تیں نیک ہیں ، اطاعت کرتی ہیں ، مرد کی عدم موجود گی ہیں ، بحفاظت البی گہداشت کرتی ہیں اور جوعور تیں ایک ہوں کہتم کوان کی بدو ماغی کا احتمال ہو تو ان کو زبانی نصیحت کرواور ان کو ان کے لیٹنے کی جگہوں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو ، روء پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کردیں توان پر ہر ندمت ڈھونڈ و، بلا شبہ الند تعلی بڑے رفعت اور عظمت والے ہیں۔''

اک آیت ِشریفہ میں عورت پرمرد کی نضیبت کا اعلان کرتے ہوئے مرد کو توام ، نگران اور حاکم قرار ویا ہے، اور عورت کی صلاح وفلاح اس کی اطاعت شعاری اور اپنی عصمت کی پاسداری میں مضمر بتائی ہے، پس اس آیت کریمہ کی زُوسے وہ معاشرہ صحح فطرت پرہوگا جس میں مردحا کم اور عورت اطاعت شعار ہو، اس کے برنکس جس معاشرے کی حاکم عورت کو بنا دیا جائے ، وہ فطرت سے

منحرف اور إنسانيت ہے برگشة معاشرہ قرار پائے گا۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے مرد کی حاکمیت کے دوا سباب بیان فرمائے ہیں۔ ایک بید کرحق تعالیٰ نے مرد کوعورت پر فضیلت بخش ہے۔ دوم بید کہ عورت کے مہراور نان ونفقہ کی ذرمہ داری مرد پر ڈالی ہے، إمام رازی ّاس کی تشریح کرتے ہوئے مکھتے ہیں:

"ثم انه تعالى لما اثبت للرجال سلطنة على الساء ونفاذ امر عليهن بين ان ذالك معلل بأمرين، احدهما: قوله تعالى "بما فضل الله بعضهم على بعض" واعلم ان فضل الرجال على النساء حاصل من وجوه كثيرة، بعضها صفات حقيقية وبعضها احكام شرعية، اما الصفات الحقيقية فاعلم ان الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها إلى امرين، الى العلم والى القدرة، ولا شك ان عقول الرجال وعلومهم اكثر، ولا شك ان قدرتهم على الأعمال الشاقة اكمل، فلهلدين السببين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في العقل والحزم والقوة، والكتابة في الغالب والفروسية والرمى، وان منهم الأنبياء والعلماء، وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة والإعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص بالإتفاق، وفي الأنكحة عند الشافعي رضى الله عنه، وزيادة النصيب في الميراث، والتعصيب في الميراث، وفي تحمل الدية في القتل والخطاء، وفي القسامة والولاية في النكاح والطلاق والرجعة وعدد الأزواج، واليهم الإنتساب، فكل ذالك يدل على لفضل الرجال على النساء.

 صغری، جہاد، اُذان، خطبہ، اعتکاف اور صدود وقصاص میں شہادت۔ امام شافع کے نزدیک تکاح کی ولایت بھی مردول ہی سے خصوص ہے۔ علاوہ ازیں میراث میں مردول کا حصد زیادہ رکھا گیا ہے، اور میراث میں عصبہ صرف مردول ہی سے خصوص ہے۔ علاوہ ازیں میراث میں مردول کا حصد زیادہ رکھا گیا ہے، اور میراث میں عصبہ صرف مردوب تے ہیں قبل خطا میں دیت اور قسامة صرف مردول پر ڈالی گئ ہے، نکاح کی ولایت، طلاق، رجعت اور تعد دِاَزواج کا اختیار صرف مردوں کو حاصل ہے، بیچ کا نسب بھی مردول سے جاری ہوتا ہے۔ یہ تمام اُمور دلالت کرتے ہیں کہ مردول کو گورتوں پر فضیلت وی گئی ہے۔ اور فضیلت کی ؤوسری وجہ حق تعالی شانہ نے اپنے دلالت کرتے ہیں کہ مردول کو گورتوں پر فضیلت کی مردول نے اپنے مال خرج کئے ہیں۔'' لعنی مرد، عورت اس سبب سے کہ مردول نے اپنے مال خرج کئے ہیں۔'' لعنی مرد، عورت سے افضل ہے، کیونکہ وہ عورت کومہر دیتا ہے اور عورت کا نان ونفقہ مرد کے ذمہ ہے۔'' حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں؛

"يقول تعالى "الرجال قوامون على النساء" اى الرجل قيم على المرأة اى هو رئيسها وكبيرها، والحاكم عليها، ومؤدبها اذا عوجت (بما فضل الله بعضهم على بعض) اى لأن الرجل افضل من السساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذالك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة." رواه البخارى."

(تفسیر ابن کثیر ح. اص. ۵۲۰ مطبوعه مکتبة النهضة العدایشة طبعة الأولی ۱۳۸۳ هـ)

ترجمه: " حق تعالی شانه فرمات بین: "مرد تورتوں پرحاکم بین " یعنی مرد بحورت پرنگران ہے، اس کا رئیس ہے، اس کا بڑا ہے، اس پرحائم ہیں اور جب تورت کی اختیار کر بے تواس کا مؤوب ہے۔ "اس سبب سے کہ التدتی لی نے بعض کو بعض پر فضیت دی ہے " یعنی اس وجہ ہے کہ مرد بحورتوں ہے افضل بیں اور مرد بحورت کہ التدتی لی نے بعض کو بعض پر فضیت دی ہے " یعنی اس وجہ ہے کہ مرد بحورتوں ہے افضل بین اور مرد بحورت سلطنت بھی ، چنا نچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسم کا ارشاد ہے: " وہ قوم ہرگز کا میاب نہ ہوگی جس نے سلطنت کا کام عورت کے سپر وکر دیا۔ " اس آیت کر بید کی تفسیر بیں صاحب " روح المی فی " کلصے بین :

"ولذا خصوا بالرسالة والنبوة على الأشهر، وبالإمامة الكبرى والصغرى واقامة الشعائر كالأذان والإقامة والخطبة الجمعة... الخ." (روح العالى ع:۵ ص:٣٣)

ترجمه:...' ای بنا پرمر دوں گوخصوص کیا گیا رسالت و نبونت کے ساتھ ، امامت کبری وصغری کے ساتھ اور إسلامی شعائز مثلاً: اُوَان ، إِقَ مت ، ورخطبه بجمعه کے ساتھ .....الخ ۔''
۔ فتری بنت میں سے سے سام موسط میں مقام میں میں ایک ۔''

ای تئم کی تقبر بحات اس آیت کریمہ کے ذیل میں دیگرمفسرین نے بھی فرمائی ہیں۔ الغرض مرد دعورت کے درجات کا تعین کرتے ہوئے قرآن کریم نے مرد کی حاکمیت کا واضح اعلان کیا، جس طرح اپنی قطری خصوصیات کی بنا پرعورت نبی ورسول نبیس ہوسکتی ،نماز میں مردوں کی امام نبیس بن سکتی ،مسجد میں اُذان وا قامت کہنا، خطبہ دینااور جمعہ وعیدین کا قائم کرنااس کے لئے جائز نبیس ،اس طرح امامت کبری ( ملک کی سر براہی ) کے فرائض انجام دینا بھی اس کی فطری وخلقی سامحت کے منافی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ جب آنخضرت صلی اللّهٔ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ایرانیوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا سر براہ بٹالیا ہے ، تو آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا:

"لن يفلح قوم و آوا امر هم امرأة." (صحح بخاری جان ص۱۳۱) ترجمه:...' وه قوم به فلاح نبیس پائے گی جس نے اپنی حکومت کا کام عورت کے بیر دَر دیا۔' اس حدیث بیس آنخضرت صلی ابتدعلیہ وسلم نے اس قوم ہے' فلاح'' کی نفی فر مائی ہے، جس کی حکمران عورت ہو،'' فلاک'' کی تشریح کرتے ہوئے اِمام راغب اصفہائی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"وَالْفَلَاحُ الطَّفَرُ وَافراكُ بُغَيةٍ. وذالك صربان دنيوي واخروي. فالدنيوى الطفر بالسعادات التي تطيب بها حياة الدنيا وهو البقاء والغني والعر . وفلاح اخروي وذالك اربعة اشياء: بقاء بلا فناء، وغني بلا فقر، وعزّ بلا ذُلِ، وعلم بلا جهلٍ."

(مفردات القرآن ج:٢ ص:١٨٥، مطبع خير كثير كراجي)

ترجمہ: '' فلاح کے معنی میں کامیا بی اور مقصود کا پالینا۔ اور اس کی دوقتمیں ہیں: وُنیوی واُخروی۔
پس وُنیوی فلاح ان سعاد توں اور نیک بختیوں کے ساتھ کا میاب ہونا ہے جن کے ذریعہ وُنیوی زندگی خوشگوار
ہوتی ہے۔ اور وہ تین چیزیں ہیں: بقا، غنا، اور عزت۔ اور ایک فلاح اُخروی ہے، اور یہ جیار چیزیں ہیں: الیں
بقاجس کے بعد فنانہیں، الیی غناجس میں فقرنہیں، ایسی عزت جس کے بعد ذِلت نہیں اور ایساعلم جس میں جہل کا
شائر نہیں ۔''

"فلاح" کی مندرجہ بالاتشری کی روشن میں سدیت کامفہوم یہ ہوا کہ جس تو میرعورت حکر ان ہووہ حرمان نصیب ہے، اسے نہ صرف اُخروی سعادتوں سے بھی محروم رہے گی، نہ اسے بقافیں ہوگی، نہ غنا، نہ عز ووجا ہت اور نہ زندگی کی خوشگواری اسے نصیب ہوگی، بلکہ ایسی برقسمت قوم کی زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ اسی صفمون کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک و وسم کی حدیث میں زیادہ وض حت وصراحت کے ساتھ ارشادفرہ یا ہے:

"إذا كان أمرائكم خياركم وأغنيائكم سمحائكم وأموركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمرائكم شراركم، وأغنيائكم بخلائكم، وأموركم الأرض خير لكم من ظهرها." (ترذى ق: مسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها." (ترذى ق: مسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها." (ترذى ق: مسائله مسائلة من خير لكم من ظهرها." (ترذى ق: مسائلة مسائلة من خير لكم من ظهرها." (ترذى ق: مسائلة من الداركي بول اورتمهار من المرابخ من الداركي بول اورتمهار من المرابخ من الداركي من الداركي من المرابخ من المرابع من

معامل ت باہمی مشورے سے طے پائیں، تو تمہارے لئے زمین کی پشت، زمین کے پیٹ سے بہتر ہے۔ اور جب تمہارے حکام کرے لوگ ہوں اور تمہارے معامل ت عورتوں کے سپر وہوں تو جب تمہارے حکام کرے لوگ ہوں اور تمہارے معامل ت عورتوں کے سپر وہوں تو زمین کا پبیٹ تمہارے لئے اس کی پشت ہے بہتر ہے۔''

ال حدیث میں جو بیفر مایا ہے کہ: '' تمہارے لئے زمین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہے' مطلب یہ کہ الیمی زندگی سے موت لا کھ درجہ اچھی ہے، اور بیابی محاورہ ہے جیسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ: '' اس سے تو ڈو وب مرنا بہتر ہے' اس میں اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ جب انسانی اقدار میامیٹ ہوجا کیں کہ خود کمال وقاحت سے عورت کو اپنا حکم ان تسلیم کرلیں تو وہ زندہ انسان کی چلتی کھرتی لاشیں ہیں۔

### عورت حكمران نبيس بن عتى! ابل علم كى تصريحات

الغرض قرآن كريم اوراً حاديث نبويہ واضح ب كة ورت كا حكم ان بنا نه صرف ورت كى فطرت بين وت به بكه به انسانی قطرت كے لئے موت كا پيغام ب، قرآن وحديث كى انبى تقريحات كے پيش نظر فقهائے اُمت اور علائے لمت الل پر متنق بيل كه: ''عورت حكومت كى سربراہ بيش بن سكتى''الل مسكے براہل علم كى ب شار تقريحات ميں سے چند حوالے يہاں پيش كئے جاتے بيل۔ اِ محكى السنہ بغوك شرح السنہ' ميں آنخضرت صلى اللہ عليہ وسلم كا ارشاد كرائى: ''لمن يد فسلم قوم و لُو ا أمر هم امر أة''ا بنی سند كے ساتھ دوايت كرنے كے بعدال كی شرح ميں لکھتے ہيں :

"قال الإمام: اتفقوا على ان المرأة لا تصلح ان تكون إمامًا ولا قاضيًا، لأن الإمام يحتاج الى الخروج لإقامة امر الجهاد، والقيام بأمور المسلمين، والقاضى يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلح للبروز، وتعجز لضعفها عند القيام باكثر الأمور، ولأن المرأة ناقصة، والإمامة والقضاء من كمال الولايات، فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال."

ترجمہ: "اہلِ علم کا اتفاق ہے کے عورت إمام اور قاضی بنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، کیونکہ إمام کو ضرورت ہے امر جہاد کو قائم کرنے اور مسمانوں کے مصالح کا اہتمام کرنے کے لئے باہر نکلنے کی ،اور قاضی کے لئے مقد مات کا فیصلہ کرنے کے سے سب کے سامنے آنا ضروری ہے ،اور عورت سرایا ستر ہے ، وہ عام مجمعول میں نکلنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ،اور وہ اپنے ضعف کی وجہ ہے اکثر اُمور کے انجام دینے سے قاصر رہے گی ،اور اُس کے مال سے بھی کہ عورت (ولایت میں) ناتھ ہے ،اور اِمامت وقضا کامل ولا یتوں میں سے ہے ،ہی اس کے لئے کامل مرد بی صلاحیت رکھتے ہیں۔ "

إمام قرطبي أيت كريمه: "إنَّى جاعل في الأرض خليفة" كذيل من خليفة ")

"السابع: ان يكون ذكرًا.... واجمعوا على ان المرأة لَا يجوز ان تكون إمامًا وان اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها فيه."

(القرطبي: البامع لا حكام القرآن ج: اص: ٢٥٠)

ترجمہ: ''' ساتویں شرط بہ ہے کہ خلیفہ مرو ہو، اور ابلِ علم کا اجماع ہے کہ عورت امام (حکومت کی سربراہ) نہیں بن سکتی ،البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جن اُمور میں اس کی گوا ہی جائز ہے، ان میں قاضی بن سکتی ہے یانہیں؟''

''شرح عقا تدشی'' میں ہے:

"ويشترط ان يكون من اهل الولاية المطلقة الكاملة اي مسلمًا، حرًا، ذكرًا، عاقلًا، بالغًا ...إلى قوله... والنساء ناقصات عقل و دين."

(شرح عقائد ص: ۱۵۸ بمطبوعه مکتبه خیر کثیر کراچی)

ترجمہ:.. امام (حکمران اعلیٰ) کے لئے شرط ہے کہ وہ کامل ومطلق ولایت کا اہل ہو، یعنی مسلمان ،
آزاد، مرد، عاقل اور بالغ ہو، (اس کے بعد ہرشرط کے ضروری ہونے کی وجہ ذِکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:
عورت اس لئے إمام نہیں بن سکتی کیونکہ )عورتیں دِین وعقل میں ناقص ہیں۔''
علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

"والأوضح الإستدلال بالحديث عن ابى بكرة الثقفى قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: "لن يفلح قوم ولوا عليهم امرأة" رواه البخارى وأيضًا هي مأمورة بالتستر وترك الخروج إلى مجامع الرجال، وأيضًا قد اجمع الأمّة على عدم نصبها حتى في الإمامة الصغرى"

(نبراس شرح شرح عقائد ص: ۱۲ ۱۱ امداد بيمليان)

ترجمہ: ... (عورت کے حکمران اعلی نہ ہوسکنے پر) زیادہ واضح استدلال اس حدیث ہے جوضیح بخاری میں حضرت ابو بکرہ ثقفیؒ ہے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسم کو جب بین خبر پنجی کہ اال فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا حکمران بنالیا تو آپ سلی الله عدیہ وسلم نے فرمایا: '' وہ قوم بھی فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنے اُوپر عورت کو حاکم بنالیا۔'' نیز یہ کے ورت کو پردے کا حکم ہے اور یہ کہ مردوں کے مجمع میں نہ جائے۔ نیز یہ کہ اُمت کا اِجماع ہے کہ عورت کو اِمام بنانا سی جن کہ اِمامت ِصغریٰ میں بھی۔''

شاه ولى الله محدث و بلوى "إذ الله المحفاء" بن شرائط خلافت كاذ كركرت بوئ الكصة بين:

"ازان جملة نست كه ذكر باشدندام أة زيرا كه درصديث بخارى آمده:"ما افلح قوم ولوا امرهم

احسو آف" چون بسمع مبارک آنخضرت صلی التدعلیه وسم رسید که اہل فارس دختر کسری را ببادش ہی برداشتہ اند، فرمود رستگار نشد قو می کہ والی امر بادش ہی خود ساختند زنے را ، وزیرا کہ امراً قانص العقل والدین است ، ودر جنگ و پیکار برکار ، وقابل حضوری فل ومج لس نے ، پس از وی کار ہای مطلوب نه برآید۔" (إذا له المحفاء ج: اص: ۳) برجمہ: " اور من جمد شرا اکو امامت کے ایک بیہ بے کہ امام مرد ہو، عورت نه ہو، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ : جب سخضرت صلی اللہ عدید وسلی میں بینچر کی کہ اہل فارس نے کسری کی بیٹی کو حدیث میں ہے کہ : جب سخضرت صلی اللہ عدید وسلی کے جس نے حکومت عورت کے سپر دکر دی "اور اس لئے بھی باوشاہ بنا بیا ہے تو فر مایا: " وہ قوم بھی فداح نہیں پائے گی جس نے حکومت عورت کے سپر دکر دی "اور اس لئے بھی کہ ورست عقل و دین کے اعتبار سے ناقص ہے اور جنگ و پر بکار میں ہا در عام محفلوں اور مجلسوں میں حاضری کے قابل نہیں ، اس لئے حکومت کے مقاصد کو انجام نہیں دے سکی ۔"

"ویشتوط کونه مسلمًا، حوًا، ذکوّا، عاقبگا، بالغًا، قادرًا." (دیمخارج: اص:۵۳۸) ترجمه:..."اور امامت کبری (ملک کی حکمرانی) میں امام کامسلمان، آزاد، مرد، عاقل، بالغ اور قادر مونا شرطہ۔"

فقه مالکی کی منتند کتاب من الجلیل شرح مختصر الخلیل عیں ہے:

"(الإمام الأعظم) الخليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمامة الصلوة النخصي والجمعة والعيدين، والحكم بين المسلمين، وحفظ الإسلام، واقامة حدوده، وجهاد الكفار، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر. فيشترط فيه العدالة، والذكورة، والفطنة، والعلم."

(مُحْ الجميل جَاءُ العلم."

ترجمہ:... امام اعظم (سربراو حکومت) رسول امتد صلی التدعدیہ وسم کا نائب ہے، نماز ہ بخگا نہ اور جمعہ وعیدین کی اِ مت میں ، مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں ، اسمام کی پاسبانی اوراس کی حدوں کو قائم کرنے میں ، کف رہے جہاد کرنے میں اوراس بلعر وف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بجالانے میں ۔ اس سے اس میں درج فریل اوصاف کا پایاج ناشرطہ باول ہو، مرد ہو، مجھ دار ہو، عالم ہو۔''

فقرشافعی کی کتاب "مجموع شرح مهذب" میں ہے:

"ولا يجوز ان يكون امرأة لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة ـ" ولأنه لا بدللقاضي من مجالسة الرجال من الفقهاء والشهود والخصوم، والمرأة ممنوعة من مجالسة الرجال لما يخاف عليهم من الافتتان بها ـ"

( تكمله بمجوع شرح مهذب ج: ۲۰ ص: ۱۲۷)

ترجمہ: ''اور جائز نہیں کہ قاضی عورت ہو، کیونکہ آنخضرت صلی انتہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: '' وہ تو م

کبھی فلاح نہیں پائے گی جس نے حکومت عورت کے سپر دکر دی' اور اس لئے بھی کہ قاضی کے لئے مردوں کے
ساتھ ہم نشینی لازم ہے، فقہاء کے ساتھ، گوا ہوں کے ساتھ اور مقدے کے فریقوں کے ساتھ، اور عورت کو
مردوں کی ہم نشینی ممنوع ہے کہ اس کی وجہ ہے اس کے حق بیں فقنے کا اندیشہ ہے۔''
فقیر بیلی کی کتاب '' المغنی' میں ہے:

"وجملته انه يشترط في القاضى ثلاثة شروط (احدها) الكمال وهو نوعان كمال الاحكام، وكمال الخلقة. اما كمال الاحكام فيعتبر في أربعة أشياء. أن يكون بالغاء عاقلاء حرًا، ذكرًا وحكى عن ابن جرير انه لا تشترط الذكورية لأن المرأة يحوز ان تكون مهتية في جوز ان تكون قاضية في غير الحدود لأنه يجوز ان تكون شاهدة فيه.

ولنا قول النبى صلى الله عليه وسلم "ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" ولأن القاضى يحضره محافل الخصوم والرجال، ويحتاج فيه إلى كمال الرأى وتمام العقل والفطة، والمرأة ناقصة العقل، قليلة الرأى، ليست اهلا للحضور في محافل الرجال ولا تقبل شهادتها ولو كان معها الف امرأة مثلها ما لم يكن معهن رجل، وقد نبه الله تعالى على ضلالهن ونسيانهن بقوله تعالى: "ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى" ولا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان ولهذا لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من خلفاته ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذالك لم يخل منه جميع الزمان غالبًا."

(المن عالبًا."

ترجمہ: " خلاصہ یہ کہ قاضی کے لئے تین شرطیں ہیں: ایک کمال ، اور اس کی دونشمیں ہیں: ایک کمال ، اور اس کی دونشمیں ہیں: ایک کمال احکام ، دُومرا کم لِ خلقت \_ اور کمال احکام چار چیز ول ہیں معتبر ہے ، وہ یہ کہ بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو، مرد ہو۔ ابن جرمیر نے قال کیا جاتا ہے کہ قاضی کا مروبونا شرطنہیں ، کیونکہ عورت مفتی ہو گئی ہو تی ہو تاضی بھی ہو تکی ہو تکی ہو تکی ہو تکی ہو تکی ہو تاضی بین سکتی ہے ، کیونکہ ہو اور امام ابو صنیفہ کا قول ہے کہ عورت صدود وقصاص کے علاوہ دُومرے اُمور میں قاضی بین سکتی ہے ، کیونکہ ان اُمور میں گواہ بھی بین سکتی ہے ، کیونکہ ان اُمور میں گواہ بھی بین سکتی ہے ۔

ہاری دلیل آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا إرشادِ گرامی ہے: '' وہ تو مجھی فلاح نہیں بائے کی جس نے امرِ حکومت عورت کے سپر دکر دیا۔'' اور اس لئے بھی کہ قاضی کے پاس مقدے کے فریقوں اور مردوں کا جملے میں مقدے کے فریقوں اور مردوں کا جملے میں مال درائے ، تمام عقل اور زیری کا مختاج ہے، جبکہ عورت ناقص العقل اور قبیل الرائے

ہے، مردول کی محفلوں میں حاضری کے لائق نہیں، اور جب تک مرد ساتھ نہ ہوتنہا عورت کی گواہی قابل قبول نہیں، چاہے ہزارعور تمل گواہی دے رہی ہول، اور اللہ تعالی نے ان کے بھول چوک جانے پراس ارشاد میں تنبیہ فرمائی ہے کہ: ''اگر ان میں ہے ایک بھول جائے تو ایک دُوسری کو یاد ولا دے''۔عورت اہامت عظمی شعبیہ فرمائی ہے کہ: ''اگر ان میں ہے ایک بھول جائے تو ایک دُوسری کو یاد ولا دے''۔عورت اہامت عظمی (حکومت کی سربراہ) اورصوبوں اور شہروں کی حکومت کی صلاحیت نہیں رکھتی، یہی وجہ ہے کہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ،خلفائ راشدین نے اور ان کے بعد کے سلاطین نے نہ کی عورت کو معلوم ہے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ،خلفائ راشدین نے اور ان کے بعد کے سلاطین نے نہ کی عورت کو اللی علیہ مقالیہ مقالیہ نہ کی شہر کی حکومت پر،اور آگر بیجائز ہوتا تو پوراز ہانداس سے غائب خالی نہ رہتا۔'' اللی ظاہر کے ایام حافظ این جن م اندلی '' الحقیٰ ہیں الکھتے ہیں :

"واما من لم يبلغ والمرأة فلقول النبى صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث" و ذكر الصبى حتى يبلغ، ولأن عقود الإسلام الى الخليفة، ولا عقد لغلام لم يبلغ ولا عقد عليه، و ..... عن ابى بكرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة."

ترجمہ: " نابالغ اور عورت کو خلیفہ بنانا صحیح نہیں ، کیونکہ آنخضرت صلی امتد علیہ وسلم کا إرش دہے کہ:

" تین شخصوں سے قلم اُٹھالیا گیا' ان تین میں بیچ کو ذِکر فر بایا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہوجائے ، اور اس لئے بھی کہ اسلام کے عقود خلیفہ کے سپر د میں اور نابالغ بیچ کا کوئی عقد صحیح نہیں ، اور حضرت ابو بحرہ رضی القد عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: " وہ قوم بھی فلاح نہیں یائے گی جس نے حکومت عورت کے حوالے کر دی۔ " (لہذاعورت کی خلافت بھی صحیح نہیں )۔"

ان حوالوں سے واضح ہے کہ تمام اہل علم اور ندا ہب اس پرمتفق ہیں کہ حکومت ومملکت کی سربرا ہی کے لئے مرد ہو نا شرط ہے، لہنداڑ مام حکومت کسی عورت کے ہاتھ میں تھا دینا جا ترنہیں۔

ر ہابیہ وال کہ عورت کو حکومت کا سر براہ بنانا توج کزنہیں لیکن اگراہے اس منصب پر فائز کر دیاج ئے تو کیا وہ سر براہ بن جائے گی یانہیں؟ اورشرعاً اس کا تھم نافذ ہوگا یانہیں؟ ملامہ شائی، إمام ابوالسعو ڈے حوالے سے لکھتے ہیں کہ چونکہ عورت میں اس کی المیت ہی سرے سے نہیں یائی جاتی ،اس لئے شرعاً اس کی امامت منعقد نہیں ہوگی ،علامہ شائی کی عبارت حسب ذیل ہے:

 منصب پراس کا تقررت تھے تو ہے لیکن وہ کسی مرد کو نائب بناکر کام چلائے، (بہ جاہلانہ بات اس لئے غلط ہے)
کیونکہ نائب بنانے کی بات تو تب کی جائے کہ پہلے عورت کا تقریر تھے ہوا ور تقریر کا تھے ہونا موقوف ہے المبیت کے
پائے جانے پر، پس جب عورت میں اہلیت مفقو و ہے تو اس کا تقریر ہی تھے شہوا، اور جب تقریر تھے شہوا تو نائب
بنانے کی بات بھی غلط ہوئی۔''

یبال میہ فی کرکردینا بھی ضروری ہے کہ مملکت کی سربراہی کے لئے مرد کا شرط ہونا اور عورت کا حکومت کی سربراہی کے لئے اللہ نہ ہونا ، صرف اہل اسلام کا اِجماعی مسئد نہیں بلکہ تمام عالم کے عقلاء کامتنق علیہ فیصلہ ہے، چنانچہ فیلسوف اسلام شاہ ولی القدمحدث وہلوی ''جمت اللہ الفظائی میں بار بی المملوک'' میں کھتے ہیں:

'' بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ اس میں پہند بیدہ اخلاق ہوں، ورنہ وہ شہر بر باوہ وہائے گا، اگر وہ شہر بر باوہ وہائے گا، اگر وہ شہر بر باوہ وہائے گا، اگر وہ بر وہائے گا، اور اگر صاحب حکمت نہیں ہے تو نفع بخش مذیبر کوعمل بہیں ہے تو اپنی سطوت ہے لوگوں کو بر باوہ کی کر ڈالے گا، اور اگر صاحب حکمت نہیں ہے تو نفع بخش مذیبر کوعمل میں لانے سے عاجز رہے گا، اور بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ عقل مند، بالغ ، آزاد، مرد ہو، صاحب رائے ، بینا شنوا اور گویا ہو، لوگ اس کے شرف اور اس کے خدان کے اعراز کو شاہم کرتے ہوں ، اس کے اور اس کے آباء و احداد کے فضائل کولوگ دیکھ چے ہوں، اور خوب جانتے ہوں کہ بادشاہ مصالح ملکی کی پاسبانی بین کرتا، ہی سب اُمور عقل کے ذریعے ہے معلوم ہوتے ہیں اور تمام بی آدم اس پر متفق ہیں، خواہ ان کے شہروں میں کیسا ہی بعد کیوں نہ ہوں ، کیون نہ ہوں ، کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ بادشاہ شہروں میں کیسا ہی بعد کیوں نہ ہو، اور وہ کسی ہی نہ ہب کے کیوں نہ ہوں ، کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ بادشاہ فروگر اشت کرے گا تو لوگ اس کوظاف مقصود ہے وہ بغیر اُمور بالا کے محل نہیں ہو کتی ، اگر بادشاہ ان اُمور ہیں فروگر اشت کرے گا تو لوگ اس کوظاف مقصود جانیں گے اور ان کے ول اس سے بیز ار ہوجا ہیں گے، اور اگر اشت کرے گا تو لوگ اس کوظاف مقصود جانیں گے اور ان کے ول اس سے بیز ار ہوجا ہیں گے، اور اگر ماموش بھی رہیں گے تو در بردہ غضے ہیں رہیں گے۔''

اور " خلافت " كعنوان ك تحت حضرت شاه صاحب رحمة التُدعليه لكهيم بين:

''واضح ہوکہ خلیفہ کے اندرعاقل، بالغ، آزاد، مرد، شجاع، صاحب رائے، سنے والا اور دیکھنے والا اور کھنے والا اور کے اوراس کا ایساشخص ہونا شرط ہے کہ لوگ اس کی اوراس کے نسب کی شرافت کو تعلیم کرتے ہوں اوراس کی فرما نبرداری سے عار شرکرتے ہوں ، اوراس سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ سیاست بدنیہ میں جن کا اجتاع کرے گا، یہ سب با تیں ایس ہیں جن پر عقل ولالت کرتی ہے، اور باوجود ملکوں کے اور وینوں کے اجتلاف کے تمام بنی آ دم کا'' خلیفہ' کے اندران تمام باتوں کی شرط ہونے کا اتفاق ہے۔ اس لئے کے سب لوگ جانے ہیں کہ خلیفہ کے مقرر کرنے سے جومصلحت مقصود ہے وہ بغیران اُ مور کے تمام نہیں ہو گئی ، اوران اُ مور میں سے جب بھی کوئی امررہ گیا ہے تو انہوں نے اس کونا مناسب خیال کیا ہے، اوراس کا خلیفہ ہونا ان کے دلوں میں سے جب بھی کوئی امررہ گیا ہے تو انہوں نے اس کونا مناسب خیال کیا ہے، اوراس کا خلیفہ ہونا ان کے دلوں

کونا گوارگزراہے اور غفے کی حالت میں بظاہر سکوت کیاہے، چنانچے جب ابلی فارس نے ایک عورت کواپنا ہوشاہ بنالیا تو نی صلی القدعلیہ وسلم نے فر ہایا: '' جس قوم نے عورت کواپنے اُوپر حاکم بنایا اس کو ہرگز فلاح نہ ہوگئ' اور ملت مصطفویہ نے نبی کے خلیفہ ہونے میں ان اُمور کے علاوہ اور یا تمیں بھی معتبر (رکھی) ہیں ، ازاں جمد اسلام اورعلم اورعد النہ ہے۔''

حضرت شاہ صاحب رحمۃ القدعليہ كى ان دونوں عبارتوں ہے معلوم ہوا كہ پورى دُنيا كے اہلِ عَشَل، كيا مو من اوركيا كافر، ہر زمانے ہيں اس پر متفق رہے ہيں كہ عورت كا و مملکت كى انجام دى كے لئے موز دن نہيں، اس كے باوجوداگر تاریخ عالم ہيں چندا يى خوا تمن كے نام آتے ہيں جنہوں نے زمام حكومت ہاتھ ہيں لى، تو اَوَل تو بيشاؤ و تا در مثاليں ہيں، بالكل اى طرح جس طرح بعض اوقات انسانوں كے تعريف على الله على

#### چندشبهات کاجواب

گزشتہ سطور میں ہم نے قرآن و حدیث اور ائمہ دِین کے حوالوں سے واضح کیا ہے کہ عورت سربراوِ حکومت بنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ،بعض حضرات کی تحریروں میں اس سلسلے میں چند شبہات کا اظہار کیا گیا ہے،مناسب ہوگا کہ علمی انداز میں ان پر مجمی غور کرلیا جائے۔

### "ٱلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ" بِرِشْبِه

بعض حضرات نے آیت کریمہ:"المسرِ جالُ فلو اصُونَ عَلَى النِسَاءِ" (النهاء:٢٣) کے بارے میں فرمایا ہے کہ بیآیت صرف" إز دوائی زندگی" اور" تدبیرِمنزل" (گھر بلومسائل) کے ہارے ہیں ہے،" اُمورِمملکت" ہے اس کا کوئی تعلق نہیں، آیت کا مطلب بیہ ہے کہ گورت کے اِخراجات کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے، شوہر کے اخراجات کا ذمہ عورت پرنہیں، اس کی وجہ سے ورت کومرد سے وفادار دہنا جا ہے۔

ان حضرات نے اس پرخور نہیں فرمایا کہ جب'' از دوا تی زندگی'' اور'' تدبیر منزل' میں قر آ نِ کریم نے مرد کونگران اور ہا کم اور عورت کواس کے تابع اور مطبع قرار دیا ہے تو'' اُ مور مملکت' میں قر آ نِ کریم عورت کوجا کم اور مرد دل کواس کامطبع وفر ما نبر دار کیے قرار د دے سکتا ہے ۔۔۔؟ اس نکتے کی وضاحت یہ ہے کہ مرد دعورت ، شریعت کے مقرز کر دو دستنور کے مطابق اِ زدوا تی رہتے میں مسلک ہوتے ہیں، تواس سے ایک'' گھر'' وجود میں آتا ہے، بیانسانی تدن کا پہلانہ ینہ ہے، یہیں ہے'' تدبیرِ منزل' ( گھر بلومسائل) کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر چندگھروں سے ال کرایک بستی آباد ہوجاتی ہے اور یہاں ہے'' سیاست بدنی' کا آغاز ہوتا ہے، بیانسانی تندن کا گویا دُومرا زینہ ہے۔ پھر چندشہروں کے مجموعے سے ایک ملک وجود میں آتا ہے اور اس سے'' امورِ مملکت' کی بنیا دفراہم ہوتی ہے، بیانسانی تندن کا تیسرام حلہ ہے۔

اور پھران حضرات نے اس پر بھی خور نہیں فرہ یا کہ عائلی زندگی ہیں مردی حاکمیت کا إعلان کرتے ہوئے قرآن کر بھم نے اس کی بہلی وجہ مردکی فضیلت قراردی: "بِسَمَا فَصَسْلُ اللهُ بعض ہُ عَلَی بَعْض "اس توجید وتعییل ہیں صراحت کردی گئی ہے کہ مردکی عالمیت کا اصل سبب اس کی فضیلت ہے، لہذا جومعاشرہ مردوں اور عور تون کے مجموعے پر مشمل ہو (جس کی بالکل ایندائی شکل" تدبیرِ منزل" ہے اور اس کی آخری شکل" سیاست ملکیہ" ہے) اس میں مرد بوجہ اپنی افضلیت کے حاکم ہوگا اور عورت اس کے تالیح فرمان ہوگی: "فَالصَّلِحَثُ قَانِعَتْ سَنَا اللهُ" ۔

اور مردکی حاکمیت کا و وسراسب بید بیان فر مایا ہے کہ مردوں پرعورتوں کے مہراور نان ونفقہ کی قرمدداری ہے ،عورتوں پرمردوں کے نان ونفقہ کی فرمدداری تو کیا ہوتی خودان کے اپنے نان ونفقہ کی فرمدداری بھی ان پرنہیں ڈائی گئے۔ایسا کیوں کیا گیا؟ اس لئے کہ کسب معاش کے بلخے گھر سے باہر جانے اور کھلے بندوں پھر نے کی ضرورت ہے،اس کی صلاحیت صرف مردر کھتا ہے، عورت اپنی صنفی خصوصیات کی بنا پراس کی صلاحیت نہیں رکھتی ،اس لئے قرآن کر بیم ان کے نان ونفقہ کی فرمدداری مردوں کے کندھوں پر ڈال کرخودان پر گھر میں رہنے اور جاب وستر اِختیار کرنے کی یا بندی عاکم کردیتا ہے:

"وَقَوْنَ فِي بُيُونِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُن تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى"

(الاحزاب: ٣٣)

ترجمہ:... اورتم اپنے گھرول میں قرارے رہواور قدیم زمانۂ جالمیت کے دستور کے موافق مت

(ترجمہ حضرت تقانویؓ)

اب اِنصاف فرمائے کہ جو قرآن گھر میں عورت کو حکمران تشعیم ہیں کرتا، جومرد کی فضیلت کا حوالہ دے کراس کی حاکمیت کا اعلان کرتا ہے، جوعورت کے نان ونفقہ کا بارمرد پر ڈال کرعورت پر تجاب وسترا، رگھر میں جم کر ہینے کی یا بندی عاکد کرتا ہے، کیا بیت قال ودانش کی بات ہوگ کہ وہی قرآن عورت کو ملک کی'' حاکم اعلی'' بن کرسب کے سامنے بے جی بانہ گھو منے پھرنے اور ساری دُنیا کے لوگوں سے ملاقا تیں کرنے کی اِ جاڑت وے ...؟

الغرض آیت کریمه مردکی قوامیت کا اِعلان کرتے ہوئے عورت کی حکومت و ولایت کی نفی کرتی ہے۔ اکا براُمت نے آیت کا یکی مفہوم سمجھا ہے، جیسا کہ متعدد اکا برمفسرین کے حوالے پہلے گزر بچے ہیں، یہاں حضرت مولانا ظفر احمد تھا تو ک کی کتاب '' اَحکام اعر آن'' کا حوالہ مزید پیش کیا جاتا ہے، وہ لکھتے ہیں:

"القوام والقيم واحد، والقوام ابلغ، وهو القائم بالمصالح، والتدبير، والتاديب، وعلل ذالك بأمرين: وهبى وكسبى فقال: "بما فضل الله بعضهم على بعض" يعنى فضّل الرجال على النساء في اصل المخلقة، وكمال العقل، وحسن التدبير، وبسطة في العلم والمجسم، ومزيد القوة في الأعمال، وعلو الإستعداد ولذالك خُصوا بالنبوة، والإمامة، والمحسم، والشهادة في المحدود والقصاص وغيرهما، ووجوب الجهاد، والجمعة، والمعيدين، والأذان، والمخطبة، والمجماعة، وزيادة السهم في الإرث، ومالكية النكاح، وتعدد المنكوحات، والإستبداد بالطلاق، وكمال الصوم والصلوة من غير فتور، وغير وتعدد المنكوحات، والإستبداد بالطلاق، وكمال الصوم والصلوة من غير فتور، وغير والنفقات الواتبة، وهذا امر وهبي ثم قال: "وبما انفقوا من اموالهم" في نكاحهن من المهور والنفقات الواتبة، وهذا امر كسبي."

ترجمہ:... قوام اور قیم کے ایک بی معنی ہیں ، اور توام زیادہ پلیغ ہے، توام وہ ہے جو کسی کے مصالح ، شریرا ورتا دیب کا ذمہ دار ہو، ' مرد کورتوں کے توام ہیں' اس کی دو وجہیں فیر کرفر ، فی ہیں: ایک وہبی ، اور وُدسری کسی ہیں ۔ چنا نچے فر مایا: '' اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے بعض کو لعض پر فضیلت دی ہے' بینی اللہ تعالی نے مردوں کو فضیلت دی ہے اصل خلقت میں ، کمالِ عقل میں ، حسن تہ ہیر میں ، علم وجہم کی فراخی میں ، اعمال کی مزید قوت میں اور استعداد کی بلندی میں ۔ اس بنا پر درج ذیل اُمور مردول سے مخصوص ہیں: فبوت، اِمامت، قضا، حدود وقصاص وغیرہ پر شہادت دینا، وجو ہے جہاد، جمعہ عیدین ، اُوان ، خطبہ، جماعت، وراشت میں زیادہ حصہ مینا، وقصاص وغیرہ پر شہادت دینا، وجو ہے جہاد، جمعہ عیدین ، اُوان ، خطبہ، جماعت، وراشت میں زیادہ حصہ مینا، اُوان کا مالک ہونا، ایک سے زیادہ اُوک کرنا، طلاق دینے کا اِختیار، بغیر وقفہ کے نماز اور روز ہے کا پورا کرنا وغیر اُلاک ، اور بیام وہبی ہے ۔ پھر فر ماین '' اوراس وجہ سے کہمردول نے اپنا مال خرج کئے ہیں' بیعنی نکاح میں مہر ذالک ، اور بیام وہبی ہے ۔ پھر فر ماین '' اوراس وجہ سے کہمردول نے اپنا مال خرج کئے ہیں' بیعنی نکاح میں مہر اُلک ، اور بیام وہبی ہے ۔ پھر فر ماین '' اوراس وجہ سے کہمردول نے اپنا الفریق مردول پر لازم ہے ، اور یہ بی امر ہے۔''

اگرکسی کوقر آنِ کریم کواپنے خودس خند معنی ومفہوم پہنانے اورخود ہی اپنے ذہنی خیالات کوقر آنِ کریم ہے اُ گلوانے کی ضد ہو، اس کا مرض تو لاعلاج ہے، ورند قر آنِ کریم کا بالکل سیدھا سا دامفہوم سامنے رکھیئے اور پھر بتایئے کہ کیا قر آن' مردوں پرعورت کی حاکمیت'' کا إعلان کرتا ہے، یااس کے برعکس اس کا إعلان ہے ہے کہ:'' مردھا کم ہیں عورتوں پڑ'؟ واقعہ یہ ہے کہ قرآنِ کریم نے معاشرے میں مردوعورت کے مقام ومنصب کا جوتعین کیا ہے، اورخوا تین کے بارے میں اکاح، طلاق، عدت اور ستر وجاب کے جوتفصیلی اُ حکام دیئے ہیں، اگر کوئی شخص ان سے واقف بھی ہے اور ان پر ایمان بھی رکھتا ہے تو اسے بیت میں ہوایات کی روشنی میں عورت کے سربراہ مملکت وسربراہ حکومت بننے کی کوئی گنجائش نہیں۔ بال اِ جوشن اُ حکام وہدایات سے واقف ہی نہ ہووہ بے چاراا ہے جہل کی وجہ سے معذور ہے۔

# "لن يفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأة" پرشِهات

#### ا:... کیا میرحدیث موضوع ہے؟

بعض حفرات نے حدیث نبوی: '' وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گہ جس نے حکومت عورت کے سپر دکر دی'' کوموضوع قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ ان حضرات پراس جبٹی کی حکایت صادق آتی ہے، جسے راستہ میں کہیں آئینہ پڑا ہوائل گیا، اسے اُٹھ یا تواپی مکروہ شکل نظر آئی، اسے پھر مارکر توڑ ویا اور کہا کہ: توابیا ہی بدشکل تھا تبھی تو بختے کی نے یہاں پھینک ویا۔ ان حضرات کو بھی حدیث نبوی کے آئینے میں اپنی شکل بھیا تک نظر آئی توانہوں نے اس حدیث کو ہی مجروح کرنے کی کوشش کی۔ یہ حدیث نہ موضوع ہے، نہ کر در، بلکہ اعلی درج کی گھی ہے، اس حدیث کے لئے درج ذیل کتابیں ملاحظ فرمائے:

﴿ : ... بَحْجَ بَخَارِي: (ج: اص: ١٠٥٢ ، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر . ج: ٢ ص: ١٠٥٢ باب الفتنة التي تموج كموج البحر) ــ

المُحَدِّدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ استعمالِ النساءِ في الحكم). الله النساء في الحكم).

المناه المبيل ابواب الرؤيا )\_

الله :...متندرك حاكم: (ج:٣ ص:١١٩)\_

اس حدیث کا سیح بخاری میں ہونا ہی اس کی صحت کی کا فی ضائت ہے، إمام حاکمُ اس کوفقل کر کے "صبحیہ علنی شرط الشینخین" فرماتے ہیں۔اور إمام ذہبیؓ 'وتلخیص منتدرک' میں اس کو" صبحیح علی شرط الشینخین" تشلیم کرتے ہیں۔

علاوہ اذیں اس حدیث کو بے شارائمہ صدیث اور فقہائے اُمت نے نقل کیا ہے، اس سے اہم ترین مسائل کا اِستخراج کیا ہے، گرکسی نے بھی یہ بحث نہیں اُٹھائی کہ بیر حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں؟ آج اس حدیث کی صحت کے بارے میں وہ لوگ شک وشبہ کا اظہار کررہے ہیں جو'' ابو بکر'' اور'' ابو بکرہ'' کے درمیان فرق نہیں کر سکتے ، اور بیخش اس لئے کہ اِرشادِ رسول ان کی خواہشِ نفس کے خلاف ہے۔ اس مضمون کی دُوسری حدیث'' متندرک حاکم'' (ج: ۲ ص:۲۹۱) میں ہے:

"عن ابى بكرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه بشير يبشره بظفر

خيل له ورأسه في حجر عائشة رضى الله تعالى عبها، فقام، فحر لله تعالى ساجدًا، فلما انصرف انشاء يسأل الرسول، فحدثه، فكان فيما حدثه من امر العدو: وكانت تليهم امرأة، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: "هلكت الرجال حين أطاعت النساء." (قال حاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخوجاء، واقره الذهبي)."

(متدرك ما من جرك من ٢٩١٠)

ترجمہ: ... ' حضرت ابو بکر ہ رضی القد عنے فرماتے ہیں کہ آنخضرت سلی الفد علیہ وسلم کے پاس ایک قاصد
اس کشکر کی کا میا لی کی خوشخبری کے کر آیا جو آپ سلی القد علیہ وسلم نے کسی مہم پر بھیجا تھا ، اس وقت آنخضرت سلی القد علیہ وسلم کا سرمبارک حضرت ی کشرضی القد عنہا کی گود ہیں تھا ، آپ سلی القد علیہ وسلم اُسطے اور خوشخبری سن کر سجد و مسلم کا سرمبارک حضرت ی کشر نجالا نے سجد ہے ۔ اُسطے تو قاصد ہے حوالہ مت وریا فت فرمانے گئے ، اس نے وُشمن کے حوالہ مت بتا تے ہوئے مرو بوٹ یہ بھی بتایا کہ ان کی حکم ان ایک عورت تھی ، یہ من کر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ: ہلاک ہوگئے مرو جب انہوں نے عورتوں کی ماتحق قبول کرلی۔'

ا مام حاکم اس صدیث کی تخ تن کے بعد فرماتے ہیں کہ بیرصدیث سیح الا سناد ہے، امام ذہبی ، حاکم کی تقیدیق کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ بیرصدیث سیحے ہے۔

٢: ... كيا ابو بكرابن العربي " نے اس حديث كوموضوع كہا ہے؟

ایک صاحب نے تو اس صدیث کو'' موضوع'' ثابت کرنے کے لئے ایک بہت بڑے فقیہ ومحدث قاضی ابو بکر این العربی کا حوالہ بھی وے ڈالا، وہ لکھتے ہیں:

"علامہ ابو بکر ابن العربی نے اپنی کتاب" عواصم القواصم" میں اس صدیث پر بحث کرتے ہونے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ گی احتجا بی گیا ہے۔ " ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ گی احتجا بی مہم کوان کا غلط فیصلہ ٹابت کرنے کے لئے بیصدیث وضع کی گئی ہے۔ " ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ گی احتجا بی کا غلط فیصلہ ٹابت کرنے کے لئے بیصدیث وضع کی گئی ہے۔ " کے حضرت عائشہ صدیقہ گی احتجا بی کا علاقہ کی احتجا کی احتجا بی کا علاقہ کی کا علاقہ کی کا علاقہ کی کا علاقہ کی کہ بی کا علاقہ کی کا علی کا علاقہ کی کا علی کے اس کے کہ حضرت عائشہ کی کا علاقہ کی کا علی کے کہ حضرت عائشہ کی کا علی کا علی کا علی کی کا علی کے کا علی کا علی کی کا علی کی کا علی کی کا علی کی کا علی کی کا علی کے کہ کا تھا کا علی کا علی کا علی کی کا علی کی کا علی کا علی کے کا علی کا علی کا علی کی کا علی کا علی کا علی کی کا علی کی کے کا علی کے کا علی کی کا علی کا علی کے کا تھا کی کا علی کی کا علی کا علی کا علی کا علی کی کا علی کے کا علی کی کا علی کے کا علی کا علی کے کا علی کی کا علی کا علی کے کا علی کی کا علی کا علی کا علی کا علی کا علی کے کا علی کا علی کے کا علی کی کا علی کے کا علی کے کا علی کی کا علی کا علی کا علی کا علی کے کا علی کا علی کا علی کے کا علی کے کا علی کے کا علی کے کا علی کا علی کے کا علی کا علی کا علی کا علی کے کا علی کی کا علی کی کا علی کے کا علی کا علی کے کا علی کے کا علی کے کا علی کا علی کا علی کے کا علی کا علی کے کا علی کے کا علی کا علی کا علی کا علی کا علی کے کا علی کی کا علی کا علی کے کا علی کے کا علی کے کا علی کا علی کے کا علی کا علی کے کا علی کے کا علی کا علی کا علی کا علی کے کا علی کا علی کا علی کا علی کا علی کے کا علی کا علی کا علی کے کا علی کا علی کا علی کا علی کے کا علی کا علی ک

جن حضرات نے قاضی ابو بھر ابن العربی (البتونی ۱۳۵ه می) کی '' العواضم من القواضم'' کا مطالعہ کیا ہے ، انہیں معلوم ہوگا کہ اس پوری کتاب میں ذیر بحث حدیث کا کہیں ذکر نہیں آیا ، اور جس حدیث کا کتاب میں ذکر بی نہ آیا ہو ، اس پر کلام کرنے یا اس کو موضوع و مجروح قرار دینے کا کیا سوال ؟ حضرت عا کشرصی اللہ عنہا کے قصے میں قاضی ابو بھر ابن العربی نے '' حدیث حواُب' کو ذِکر کر کے اس کے بارے میں تکھا ہے :

"واما الذى ذكرتم من الشهادة على ماء الحوأب، فقد بؤتم فى ذكرها بأعطم حوب، ما كان قط شىء مما ذكرتم، ولا قال النبى صلى الله عليه وسلم ذالك الحديث." (العواصم من الغوامم من الغوامم من الما)

ترجمہ:... اور بیجوتم نے "ماءحواب" پرشہادت کا ذکرکیا ہے، اس کو ذِکرکرے تم نے سب سے برائی میں اور نہ آنخضرت میں برے کتاہ (جموثی شہادت) کا اِرتکاب کیا ہے، جو داقع تم نے ذِکر کیا ہے دہ بھی ہوا بی نہیں ، اور نہ آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم نے بیحدیث بھی اِرشاد فر مائی ہے۔"

" حدیث حواًب کے بارے میں بھی بیہ قاضی ابو بکر ابن العربی کی ذاتی رائے ہے، بیہ حدیث متدرک حاکم (ج: ۳) صحیح ابن حیان (الاحسان بتر تبیب ابن حیان) (ج: ۹ ص:۲۵۹، حدیث:۲۱۹۷)، موار دانظمان (ص:۳۵۳ حدیث:۱۸۳۱) میں ہے۔
میں ہے۔

طافظ المَنْ تَجَرُّلُكُ عَيْنَ :"أخرج هنذا أحمد وأبو يعلى والبزار والحاكم، وسنده على شرط الصحيح" (الخ الباري ج: ١٣ ص: ٥٥)\_

طافظ المن كثير لكت إلى: "هذا اسناد على شوط الصحيحين ولم يخوجوه" (البداية النهاية ع: ٢ ص: ٢١٢). طافظ من الدين و من قرمات إلى: "هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخوجوه" (سير اعلام النبلاء ع:٢٥ ص: ١٤٨)..

حافظانورالدين يَشِمُّ فرمات بين "رواه أحمد وأبويعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح" (مجمع الزوائد ج: ٤ ص:٣٢٣)\_

مضمون نگار کی اس خیانت و بد و یا نتی اور بهتان طرازی کی دادد تیجئے کی محض جھوٹااور صریح غلط حوالہ دے کرایک مسیح حدیث کو ... بعوذ بالقد... موضوع ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ مضمون نگار نے مسیح حدیث کورَدِّ کرنے کے لئے قاضی ابو بکرائن العربی پرجو بہتان یا ندھا ہے اس کی تروید کے لئے خود قاضی ابو بکرائی اپنی تصریحات کافی ہیں ، قاضی ابو بکرائن العربی کتاب'' احکام القرآن' میں سورۃ النمل کی آیت: ۱۲۳ کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"فیها شلات مسائل ..... المسئلة الثالثة: روی فی الصحیح عن النبی صلی الله علیه وسلم قال حین بلغه ان کسری لما مات و لی قومه ابنته. "لن یفلح قوم و لوا امرهم امرأة" و هذا نص فی ان المو أة لا تکون خلیفة و لا خلاف فیه. "(ادکام الترآن ج:۳ ص:۱۳۵۷) ترجمه: "اس آیت مس تین مسئل بین .... تیمرامسئل: شیخ بخاری می روایت ب که جب آنخضرت سلی الله علیه و سلم کو بی فرس کی کرس کے مرنے پراس کی قوم نے حکومت اس کی بیش کے حوالے کردی ، تو آپ صلی الله علیه وسلم کو بی فرس کی کرس کے مرنے پراس کی قوم نے حکومت اس کی بیش کے حوالے کردی ، تو آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر بایا: "ووقوم کی فلاح نہیں پائے گی جس نے حکومت عورت کے بیروکردی ۔ "اور سیارشاو نبوی اس مسئلے میں نمور کے کہورت خلیفہ نبیں ہوسکتی ، اوراس مسئلے میں کی کا اِختلاف نبیس ۔ "
اور "شرح ترفی " بین قاضی ابو بکر این العر فی کلمت بین :

"ذكر عن ابي بكرة قول النبي عليه الصلوة والسلام: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم

امرأة." (العارضه) هذا يدل على ان الولاية للرجال، ليس للنساء فيها مدخل بإجماع."

(عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ع: ٩ ص:١١٩)

ترجمہ:..'' إمام ترفدیٰ نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ:'' وہ قوم بھی فلاح نہیں یائے گی جس نے حکومت عورت کے سپر دکر دی'' میہ ارشادِ نبوی اس اجماعی مسئلے کی دلیل ہے کہ حکومت مردوں کے ساتھ مخصوص ہے،عور تول کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔''

آپ دیکھے رہے ہیں کہ دونوں کتابوں میں قاضی ابو بکر ابن العرقی اس مسئلے پر اجماع نقل کر رہے ہیں کہ عورت ،حکومت ک سر براہ نہیں بن سکتی ،اور آنخصرت صلی اللہ علیہ وسم کے نذکورالصدر إرشادکواس کی دلیل اورنص صریح قر اردے رہے ہیں۔

سان... كيا بيرحديث عمومي حكم نبيس ركفتي؟

اللي مضمون نگارصاحب نے سیمی فرمایا ہے:

" علاوہ ازیں بے صدیث ایک خاص واقعے ہے تعلق رکھتی ہے، اس ہے عمومی تھم ٹابت کرنا بہت مشکل ہے۔"

کس آیت اور حدیث ہے عمومی تھم ثابت ہوتا ہے اور کس سے نہیں ؟ اس کو اُنگرہ جمہتدین اور فقہ نے اُمت بہتر سیجھتے ہیں ، ہم جیسے لوگ جو قاضی الوبکر ابن العربی کی کتاب کے نام کی إملائے نہیں لکھ سکتے اور '' العواصم من القواصم'' کی جگہ'' عواصم القواصم'' لکھ جاتے ہیں ، اور جو' ابن عربی' اور ' ابن العربی' کے درمیان فرق نہیں جانے ، وہ کسی آیت یا حدیث کے عموم وخصوص کا فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں۔ اور اگر ہم اپنی فراتی خواہش پر ایسے فیصلے صادر بھی کریں تو ہور ہے کم وہم اور ہماری دیانت وامانت کے چیشِ نظر ایسے فیصلوں کی کیا تیمت ہوگی ؟ المل علم اس سے خوب واقف ہیں۔ تبجب ہے جو خص ایک حوالہ بھی سیجی نقل نہیں کرتا ، اور جو کتاب اور مصنف کے کا می تیمت ہوگی ؟ المل علم اس سے خوب واقف ہیں۔ تبجب ہے کہ جو خص ایک حوالہ بھی سیجی نقل نہیں کرتا ، اور جو کتاب اور مصنف کے نام تک غلط لکھتا ہے وہ (تمام اسم فقہاء کے بی الزم) صدیث نبوی ہیں اجتہا وکر تے ہوئے کہا تھتا ہے کہ: '' بی تھم عام نہیں بلکہ ایک خوص واقعے سے متعلق ہے۔''

حال نکہ بہت موٹی می بات ہے کہ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس حدیث میں صرف اہل ایران کے عدم فداح کو بیان کرنا ہوتا تواس کے لئے ایک لفظ کافی تھالیتی:"لمن یفلحوا" (کہ بیلوگ بھی فلاح نہیں پائیں گے)۔اس چھوٹے سے ضمون کوا دا کرنے سے لئے انٹاطویل فقرہ استعال نہ فرمایا جاتا۔

# ٣: .. كياخبرِ واحد حلال وحرام ميں جحت نہيں؟

يبى صاحب اليغ مضمون مين مزيد لكصة بن:

'' علاوہ ازیں میرحدیث خبرِ واحدہے ،متواتر یامشہور حدیث نہیں ،خبرِ واحدے حل ل وحرام کا کوئی مسئلہ ٹابت نہیں ہوسکتا ، زیادہ سے زیادہ کسی عمل کو مکروہ ٹابت کیا جاسکتا ہے ،کیکن مکردہ اور جائز ایک ڈوسرے کے قریب ہیں۔''

اس عبارت بیس تین دعوے ہیں ،اور تینوں خلط ہیں۔موصوف کا بید عویٰ کہ: '' بیحدیث خبرِ واحدے ،متواتر یا مشہور حدیث نہیں' اس لئے غطے کہ اس حدیث کے ضمون پر اُمت کا اِجماع ہے،جیسا کہ اِمام قرطبیؒ ،ابو بکر ابن العربیؒ ،علامہ عبدالعزیز فرہارویؒ اوردیگرا کا برکی تصریحات ہے معلوم ہو چکا ہے ،اورجس حدیث پر اُمت کا اجماع ہواوراُمت نے اسے بالا تفاق قبول کیا ہو، ووحدیث جست قطعیہ بن جاتی ہے،اورا سے متواتر معنوی کا درجہ حاصل ہوجاتا ہے، چٹانچہ اور اُم ابو بکر بصاحلؒ اپنی بے نظیر کتاب'' احکام القرآن' میں ایک حدیث پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"وقد استعملت الأُمّة هذين الحديثين في نقصان العدة وإن كان وروده من طريق الآحاد فصار في حيز التواتر لأن ما تلقاه الناس بالقبول من اخبار الآحاد فهو عندنا في معنى المتواتر لما بيناه في مواضعـ" (احكام الترآن ج: السحد)

ترجمہ:... 'امت نے نقصانِ عدت کے مسلے میں ان دونوں صدیثوں سے استدلال کیا ہے ، اگر چہ

یہ صدیث خبر واحد کے طریق سے وارد ہوئی ہے ، لیکن یہ متواتر کے درجے میں ہے ، کیونکہ جس خبر واحد کوتمام

لوگوں نے قبول کیا ہووہ ہمار ہے نزویک متواتر کے حکم میں ہے ، جس کی وجہ ہم کئی جگہ بیان کر چکے ہیں۔'

عدمے اُصول نے تصریح کی ہے کہ جب خبر واحد کے حکم پر اجماع ہوجائے تو وہ حکم تطعی ہوجاتا ہے ، اوراس حدیث کے

مجوت وعدم جُبوت کی بحث ختم ہوجاتی ہے ، چنا نچے مولا نا عبد اکھیم کھنوئی ''نو ، الانوار'' کے حاشیہ میں لکھتے ہیں :

موت وعدم جُبوت کی بحث ختم ہوجاتی ہے ، چنا نچے مولا نا عبد اکھیم کھنوئی ''نو ، الانوار'' کے حاشیہ میں لکھتے ہیں :

موت وعدم جُبوت کی بحث ختم ہوجاتی ہے ، چنا نچے مولا نا عبد اکھیم کھنوئی ''نو ، الانوار'' کے حاشیہ میں لکھتے ہیں :

موت وعدم جُبوت کی بحث ختم ہوجاتی ہوجا ع بعد و جو د السند سقوط البحث و صیرور ۃ الحکم قطعیًا۔''

(حاشية ورالاتوار ص:٢٢٢)

ترجمہ:..'' اورسند إجماع كے وجود كے بعد اجماع كافائد ہيہ ہے كہ بحث نتم ہوجاتی ہے اور وہ علم قطعی ...

موجاتاہے۔"

ينخ يجي بارون مصري "شرح منارلا بن ملك" كحاشيه مين للصة بين:

"وفائدة الإجماع بعد وجود السند سقوط البحث عن الدليل، وحرمة المخالفة وضرورة كون الحكم قطعياء" (شرح المناروح اشيمن الاصول ج: ٢ ص: ٢٥٥)

ترجمہ: '' اور سند اجن ع کے بعد اجماع کا فائدہ یہ ہے کہ دلیل کے بارے میں بحث ختم ہوجاتی ہے، اس کی مخالفت حرام ہوجاتی ہے اور حکم بدیمی طور پر قطعی ہوجاتا ہے۔''

اُوپرگزر چکاہے کہ صدیث نبوی: ''لن یفلنے قوم و آنوا اُمو ہم امواٰۃ'' کوتمام علمائے اُمت اوراَئمۃ وین نے قبول کیا ہے اوراس سے استدلال کرتے ہوئے بالا تفاق یہ فیصلہ دیا ہے کہ عورت حکومت کی سربراہ نبیں بن سکتی، جس طرح نماز میں سردوں کی امام نبیل بن سکتی۔ پس جب بیہ حدیث تمام اہل علم اوراَئمۃ وین کے اِجماع کی سند ہے تو اس کو خبرِ واحد کہہ کرزَد کردینا، ایک طرف آنجنس بن سکتی۔ پس جب بیہ حدیث تمام اہل علم اوراً تمرہ وین کے اِجماع کی سند ہے تو اس کو خبرِ واحد کہہ کرزَد کردینا، ایک طرف آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اِرشاد کے ساتھ ناروا گتاخی ہے، اور دُوسری طرف تمام اُئمۃ وین کے اِجماع کو باطل قرار دینا ہے۔ اِمام فخر الاسلام بردوئی قرماتے ہیں:

"ومن انكر الإجماع فقد ابطل الدين كلهُ، لأن مدار اصول الدين كلها ومرجعها اللي إجماع المسلمين."

مضمون نگار کا میدوی کے: '' خبرِ واحد سے حلال وحرام کا کوئی مسئلہ ٹابت نہیں ہوسکتا'' قطعاً غلط اورمہمل ہے۔ جس شخص کو وین کی معمولی سوجھ ہوجھ بھی ہووہ جانتا ہے کہ وین اِسلام کے بے شمار مسائل اُ خبار آ حاد ہی سے لئے گئے ہیں ، موصوف کے نظر ہے سے میہ تمام مسائل باطل قرار یا ئیں گے ، حضرت ا مام ربانی مجد والف ٹانی رحمہ الند کے بقول:

"ایں اعتقاد مکند تمر جاہے کہ از جہل خود بے خبر است، یا زندیقے کہ مقصودش ابطالِ شطر دین است۔"

خبرِ واحد کا جائز و نا جائز اور حلال وحرام میں ججت ہونا ، اہلِ حِنّ اوراً تمدیم ہدی کامُستمہ اُصول ہے ،علم اُصول کے مبتدی طلبہ کو مجھی ریفقرہ یا دہوگا:

"خبر الواحد يوجب العمل لَا العلم."
ترجمد:.." خبروا حمل كوواجب كرتى ب، يقين كافا كدوبيس ويق."

مضمون نگار کاتعلق اگر مشکرینِ حدیث سے نہیں تو انہیں غلط سلط اُ صول گھڑ کر آنخضرت صلی التدعیب وسلم کے ارشادات کورَ دّ کرنے کی جراًت نہیں کرنی چاہئے تھی۔

موصوف کا تیسرا دعویٰ یہ ہے کہ: '' مکروہ اور جائز ایک ؤوسرے کے قریب ہیں'' یہ بھی غلط اور مغالطہ آمیز ہے، کیونکہ '' مکروہ'' کالفظ بھی'' حرام' 'کے لئے بولا جاتا ہے، بھی'' مکرو قِتحریی'' کے لئے اور بھی'' مکرو وِتنزیمی'' کے لئے ،'' مکروہ تحریم' کے قریب ہے، اور'' محروہ تنزیمی'' جائز کے قریب ہے، علامہ شامی'' '' مکروہات وضو' کے ذیل میں لکھتے ہیں:

" (قوله ومكروهه) هو ضد الحبوب، قد يطلق على الحرام كقول القدوري في

مختصره، ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عدر له كره له، ذالك، وعلى المكروه تحريما وهو ما كان إلى الحرام اقرب، ويسميه محمد حرامًا ظنيًا، وعلى المكروه تنزيهًا: وهو ما كان تركه اولى من فعله ويرادف خلاف الأولى كما قدمناه."

(رداغتار ج: اص: ۱۳۱)

ترجمہ:... "مکروہ کا لفظ محبوب کی ضد ہے، یہ بھی حرام پر بولا جاتا ہے، بھی کروہ تحریب پر، اور کمروہ ہے تا ہے، بھی کروہ ہے جوحرام سے قریب تر ہو، امام محمد (رحمۃ الله علیہ) اس کو "حرام ظنی "فریاتے ہیں، اور بھی مکروہ تنزیبی وہ ہے جو کرا ہے اور کروہ تنزیبی وہ ہے جس کا چھوڑ نااس کے کرنے سے بہتر ہو، اس کو خلاف اولی بھی کہتے ہیں۔ "

اور'' مَروہ'' كالفظ جب جائز ونا جائزے باب میں مطلق بولا جائے تو اسے '' مَروہِ تحریحی'' مراد ہوتا ہے، جیسا كه علامه شائ نے ''كتاب المحظو و الإباحة'' میں تصریح كی ہے (ج:۲ ص:۳۳۷)۔

اس لئے موصوف کا مطلقاً ہے کہنا کہ: '' مکروہ اور جائز ایک وُوسرے کے قریب ہیں'' نہ صرف مغالط ہے بلکہ لوگوں کو '' مکروہات پشرعیہ'' کے اِرتکاب پرجری کرنے والا ہے۔

## ۵:..ملكة سبأك قصے سے استدلال:

بعض حفرات نے ملکۂ سہاکے تھے ہے، جوقر آن مجید میں فرکور ہے، یہ استدلال کیا ہے کہ عورت حکومت کی مربراہ بن سکتی ہے۔ لیکن اس قصے سے استدلال نہایت عجیب ہے، اس لئے کہ وہ ایک مشرک توم کی ملکتھیں، جن کے بارے میں قر آن کریم نے فرمایا ہے:" فَهُمْ لَا یَهْتَدُونَ "۔

حضرت سلیمان عدیدالسلام کی دعوت پروہ آپ کے تابع فرمان ہوگئ تھیں، اور کسی سیح روایت میں بیروار دنہیں ہے کہان کے اسلام لانے کے بعد حضرت سلیمان علیدالسلام نے ان کو حکومت پر برقر ارر کھا تھا۔ إمام قرطبیؒ نے اس سلسلے میں إسرائیلی قصے ذِ کرکرنے کے بعد لکھا ہے:

"لم يرد فيه خبر صحيح لا في انه تزّوجها ولا في انه زوّجها."

(قرطبی: الجامع لاحکام القرآن ج: ۱۳ ص: ۱۲۱۱،۲۱۰)

ترجمہ:...' اس بارے میں کوئی سیح روایت وار دنییں ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے خودشادی کرلی تھی اور نہ رہے کہ کسی وُ وسرے سے شادی کردی تھی۔''

جب تک کی میچے روایت ہے بیٹا بت نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو حکومت پر برقر ارر کھا تھا، تب تک بیجی ٹا بت نہیں ہوسکتا کہ کم از کم حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں عورت کو حکومت کا سربراہ بنانا جائز تھا۔ علاوہ ازیں انبیائے سابقین میں السام کے واقعات ہے استدلال اس وقت جائز ہے جبکہ آنخضرت سلی القد علیہ وہلم نے اس بارے میں ہمیں اس سے کوئی مختف ہدایت ندفر مائی ہو۔ زیر بحث مسئلے میں آنخضرت سی اللہ علیہ وہلم کی صاف ہدایت موجود ہے ۔ عورت سربراہ حکومت نہیں ہوسکتی ، اور ای پر امت محمد میدکا اجماع ہے ، جیسا کہ او پر معلوم ہو چکا ، اب اگر کی قطعی دلیل ہے یہ بھی ابت ہوجائے کہ حضرت سلیمان علیہ اسلام نے ملکہ سبا کو حکومت پر برقر اردکھا تھ تو ہدایت نبوی اور اجتاع اُمت کے بعد اس سے استدل کرنا صریح طور بر غلط ہوگا۔

حضرت اقدس مفتی محمد شفیع دیوبندی (سابق مفتی اعظم پاکستان) نے '' احکام القرآن' بیس اس آیت پر بہت نفیس کا م فر مایا ہے، جو بہت سے فوائد پر شمتل ہے، یہاں اس کا ضروری اِقتباس نقل کیا جاتا ہے:

#### "المرأة لا تصلح تكون ملكة أو إمامًا"

"فعلم ان المرأة لا تصلح ان تكون ملكة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان واقعة بلقيس من عمل الكفرة فلا يحتج به على ما قاله الآلوسي. وان قبل ان اسلوب القرآن الحكيم في عامة مواضعه انه إذا ذكر فعلا منكرًا من الكفار صرح عليه بالإنكار، فعده الإنكار عليه في هذه الآية لعله كان مشيرًا إلى الجواز قلنا: اولا: لا يعلم عموم ما قيل وثانيًا: لا يلزم ان يكون التصريح بالإنكار في ذالك الموضع بل يكفى الإنكار عليه في شيء من آياته ولو في موضع آخر، بل في حجة من حجج الشرعية فإذا ورد الإنكار عليه في حديث البخارى كفي لبيان كونه منكرًا، كما يرشدك النظر في أمثال هذه المواضع أف حديث البخارى ما رواه الذهبي في تلخيص أفاده شيخنا دامت عوارف، ويؤيد حديث البخارى ما رواه الذهبي في تلخيص المستدرك عن أبي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر خيل له ورأسه في حجر عائشة رضى الله عنها، فقام، فخر لله ساجدًا، فلما انصر ف انشاء يسأل الرسول فحدثه، فكان فيما حدثه من أمر العدو: وكانت تليهم امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلكت الرجال حين اطاعت النساء قال الذهبي صحيح (مستدرك ج عليه وسلم: هلكت الرجال حين اطاعت النساء قال الذهبي صحيح (مستدرك ج عليه وسلم: هلكت الرجال حين اطاعت النساء قال الذهبي صحيح (مستدرك ج عليه وسلم: هلكت الرجال حين اطاعت النساء قال الذهبي صحيح (مستدرك ج عليه وسلم: هاكت الرجال حين اطاعت النساء قال الذهبي صحيح (مستدرك ج عليه وسلم)."

# '' عورت ملكه ياإمام بننے كى صلاحبت نہيں ركھتى''

تر حمد :... (زور المعانی اور در مخاری عبارت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں) معنوم ، واکر محمصلی القد علیہ وسلم کی شریعت میں عورت ملک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ، بلقیس کا واقعہ کا فروں کاعمل ہے ، لہٰذااس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا، جبیبا کہ آلوگ نے کہا ہے۔ اور اگر اہما جائے کہ قر آن کریم کا انداز عام مقامات میں بیہ

ہے کہ جب وہ کفار کے سی مشرفعل کا ذکر کرتا ہے تو اس پر صراحنا اِنکار کرتا ہے، اس آیت میں اس فعل پر انکار نہ کرتا، شاید جوازی طرف مشیر ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ اقل تو قر آن کریم کا جواسلوب اُوپر فِر کرکیا گیا ہے، اس کا عموم معوم نہیں ۔ علاوہ ازیں ضروری نہیں کہ اِنکار کی تصریح ای موقع پر کردی جے، بلکہ اس کی کسی آیت میں اِنکار کا پیاجانا کا فی ہے، خواہ کسی ڈوسری جگہ ہو، بلکہ ولائل شرعیہ میں ہے کسی دلیل میں انکار کا پایاجانا ہی کا فی ہے۔ پس جبکہ سی جنواہ کسی ڈوسری جگہ ہو، بلکہ ولائل شرعیہ میں ہے کسی دلیل میں انکار کا پایاجانا ہی کا فی ہے۔ پس جبکہ سی جنواہ کسی محمد اللہ پر کمیر آن چکی ہے تو اس فعل کے '' مشکر'' ہونے کو بیان کرنے کے لئے کا فی ہے۔ جبیبا کہ اس متم کے مواقع میں نظر کر نا تمہاری رہنمائی کرے گا۔ یہ ہورے شخ (حضر ہے میں مالامت مولانا حمد یہ کسی تھا تو کی تا سی تلخیص مستدرک کی اس حدیث ہی تا سی تلخیص مستدرک کی اس حدیث ہوتی ہوتی ہے جو حضر ہے ابو بکر ہوضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔'

(بیحدیث او پر گزرچکی ہے۔)

### ٢:...حضرت عائشتر كواقع سے إستدلال

بعض حضرات نے''عورت کی سربراہی'' کے مسئلے پر جنگ جمل کے دافتے سے استدلال کیا ہے کہ حضرت عا تشہر منی اللہ عنہانے جنگ جمل میں قیادت کی تقی ،اورطلحہوز بیررمنی الله عنہما جیسے جلیل القدر صحابہؓ نے ان کی قیادت کوشلیم کیا تھا۔

واقعہ بیتھا کہ حضرت اُم المؤمنین رضی الله عنها کو نداس موقع پر ظافت وا مارت کا دعوی تھا، ندائیس کسی مہم کے لئے کسی نے امیر منتخب کیا تھا، ندان کے سیاسی مقاصد تھے اور ندوہ جنگ و تمال کے لئے نگا تھیں۔ حضرت عثان رضی اللہ عند کی مظلو ہا نہ شہادت کے موقع پروہ دیگر اُمہات المؤمنین کے ساتھ جج پر گئی ہوئی تھیں ، اکا برصحابہ وہال جمع ہوئے اور انہوں نے إصرار کیا کہ ماد مشفق کی حیثیت سے انہیں اُمت کے بھرے ہوئے اور اور اور اگر ناچاہئے ، کھرے ہوئے شیرازے کو مجتمع کرنے اور ہولناک صورت حال کی إصلاح کرنے ہیں اپنا کر دار اور اکر تا چاہئے ، کیونکہ ان کی لائق صد احتر ام شخصیت اس فتنے کو فروکر نے ہیں مؤثر کر دار اور اکر کتی ہے۔ اس وقت نے حضرت اُم المؤمنین رضی اللہ عنہا کی امارت کسی کے گوشہ ذبین میں تھی اور نہ کسی کو خیال تھا کہ انہیں حضرت امیر المؤمنین عمی مرتم اللہ و جہد سے لڑا و یا جائے گا ، چنا نچے بھر و

"اى بُنَى الإصلاح بين الناسا"

ترجمه: " بينا! ميرے آئے كامقعىدلوگوں كەدميان إصلاح كرانا ہے "

اور حفرات طلحه وزبیررضی القدعنها کے ساتھ حفرت امیر المؤمنین علی کرتم القد وجهه کی مصالحی گفتگویی "اصلاح بین الناس" کا نقشه مرتب بھی کرلیا گیا تھا، لیکن مفسدوں کواس میں اپٹی موت نظر آئی اور انہوں نے ایک سوچی بھی سرزش کے ذریعے رات کی تاریکی میں حملہ کردیا، اس طرح اصلاح کی مخلصانہ کوشش" جنگ جمل' میں تبدیل کردی گئی بھٹے الاسلام حافظ این تیمیہ کھتے ہیں:
تاریکی میں حملہ کردیا، اس طرح اصلاح کی مخلصانہ کوشش" جنگ جمل' میں تبدیل کردی گئی بھٹے الاسلام حافظ این تیمیہ کھتے ہیں:
"فیان عائشة لم مقدالہ ولم تد خوج لمقتال وانعا خوجت بقصد الاصلاح بین

المسلمين، وظنت ان في خروجها مصلحة للمسلمين ..... ولم يكن يوم الجمل لهؤلًاء قصد في القتال، ولكن وقع الإقتتال بغير إختيارهم، فإنه لما تراسل عليٌّ وطلحة والزبير وقصدوا الإتفاق على المصلحة، وانهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان اهل الفتنة ..... فخشى القتلة ان يتفق علي معهم على امساك القتلة فحملوا على عسكر طلحة والزبير، فظنّ طلحة والزبير ان عليًّا حمل عليهم، فحملوا دفعًا عن أنفسهم، فظنَ عليٌّ انهم حملوا عليه، فحمل دفعًا عن نفسه، فوقعت الفئنة بغير إختيارهم وعائشة راكبة، لَا قاتلت ولَا امرت بالقتال. هكذا ذكره غير واحد من اهل المعرفة بالأخبار." (منهاج النه ج:٢ ص:١٨٥) ترجمه: " كيونكه حضرت عائشه رضي القدعنها نے نه قبال كيا اور نه قبال كے لئے نكى تھيں، ووتو إصلاح بین المسلمین کے قصد سے تشریف یا فی تھیں ، اور ان کا خیال تھا کہ ان کی تشریف آوری میں مسلمانوں کی مصلحت ے ....اور جنگ جمل کے دن ان حضرات کا قبال کا قصد نہیں تھا، کیکن ان کے اختیار کے بغیر قبال کی نوبت آئی۔قصہ بیہ ہوا کہ جب حصرت علی رضی اللہ عند کی حصرات طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما ہے مراسلت ہوئی اورانہوں نے مصالحت پر اِ تفاق کرنے کا عزم کرلیا اور یہ طے ہوا کہ جب قدرت ہوگی حضرت عثمان رضی القدعنہ کے قاتلین اہل فتنہ پر گرفت ہو سکے گی .... قاتلین عثان کے لئے یہ خطرے کی تھنی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنه، قاتلین عثمان برگرفت کرنے میں ان حضرات کے ساتھ منفق ہوجا کیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت طبحہ وزبیررضی الله عنهما کے کیمی پرشب خون مارا، طلحہ و زبیر یہ مجھے کہ گی نے ان پرحملہ کردیا ہے، انہوں نے مدا فعانہ حملہ کیا، حضرت علی رضی الندعنہ میں سمجھے کدان لوگوں نے حملہ کیا ہے، انہوں نے اپنی مدافعت میں جنگ شروع کر دی ، یوں ان کے اختیار کے بغیر بیفتنہ بریا ہوکر رہا،حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ( ہودج میں ) سوار تھیں، وہ نہازیں ندانہوں نے لڑنے کا حکم دیا۔ بہت ہے مؤرضین نے ای طرح ذکر کیا ہے۔''

مندالبندشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرۂ نے'' مخفدً اثناعشریہ'' میں اس کو مفصل لکھا ہے،حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر اکا برصحابہؓ کے اِصرارکو بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

" وعا کشیرا نیز باعث شدند که تا رفع فتنه و حصول امن و دری امورخلافت و مل قات با باضلیه و دقت مراه بابش، تابیا سراو بابش، تابیا سراو که در معمول این وحرم محترم رسول واز جمله از واج محبوب تر ومقبول بودهٔ این اشقیا قصد ما مکنند و با را تلف شدسازند، ناچ رعا کشیر بقصد اصلاح و انتظام امورامت و حفظ جان چند از کبرا صحابهٔ رسول که بهم اقارب او بودند بسمت بصر و ترکت فرمود یه (تخفه اثناعشریه سی ۳۳۳، مطبوع سهیل اکیدی لا بور) ترجمه ناز در خرات نیز می انتها که فته نین این محبوب تک فته نین انتها محبوب تک فته نین انتها موجه نین وجاتی اورخلافت و رست نبیس بوجاتی ادرخلیف و قت سے بهاری ملاقات نبیس بوجاتی، وجاتی، امورخلافت و رست نبیس بوجاتی اورخلیف وقت سے بهاری ملاقات نبیس بوجاتی، وجاتی،

آپ جمی ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آپ مسلمانوں کی مادر مشفق ہیں، رسول القد سلم القد علیہ وسلم کی لائق صد
احتر ام حرم ہیں اور اُزواج مطہرات میں سب ہے مجبوب و مقبول تھیں، اس لئے آپ کے پاس ادب کی وجہ ہے
یہ اشقیا ہمارا قصد نہیں کریں گے، ہمیں تلف نہیں کریں گے، لہذا حضرت عائشہ رضی القد عنہا نے لوگوں کے
درمیان سلم کرانے، اُموراُمت کوظم میں لانے اور چندا کا برصحابہ جوآپ کے عزیز بھی ہوتے ہے، ان کی جان
کی حفاظت کی خاطر بھرہ کا رخ کیا ۔"

الغرض حضرت أمّ المؤمنين رضى القدعنها ال لشكر كى ندامير تغيي، ندسيه سالار، ندان كے سياى مقاصد تھے اور ندحفرت امير المؤمنين على كرم الله و جهد ہے مقابلہ ومقاتلہ ان كامقصود تق ، ان كوا كابر صحابة نے ماد مِشفق كى حيثيت ہے اپنے ساتھ د بنے پرمجبور كيا، تا كدان كى لائق صد احتر ام شخصيت كى وجدہ اصلاح اَحوال ميں سہولت ہو۔

اس کے باوجوداُمّ المؤمنین رضی اللّه عنہا کواپنے فعل پر ندامت ہوئی ،راستے میں جب ایک مقام'' حواکب'' پر پینچیں تو واپسی کاإراد وفر مایا ہمیکن اس میں کا میاب نہ ہو تکیس۔ ۔

قیس بن افی حازم البحلی کابیان ہے:

"لما اقبلت عائشة، فلما بلغت مياه بنى عامر ليلًا نبحت الكلاب، فقالت: اى ماء هـذا؟ قالوا: ماء المحوأب! قالت: ما اظننى إلّا اننى راجعة. قال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون، فيصلح الله ذات بينهم. قالت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: كيف باحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب."

(سير اعلام النبلاء ١٤٥٠ ص:١٤٤)

ترجمہ: " معفرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب مکہ ہے بھرہ روانہ ہوئیں، دورانِ سفر جب رات کے وقت بنوعامری آبادی میں پنچیں تو کتے بھونے، دریافت فرہایا کہ: بیکون ی جگہ ہے؟ بنایا گیا کہ: بین حواُب اسے! فرہایا: میراخیال ہے کہ جھے میمیں ہے والپس لوٹنا ہے! آپ کے بعض ہمراہیوں نے کہا کہ: نہیں! آپ کو آگے چلنا چاہئے، آپ کود کیورمسلمان منفق ہوجا کیں گے،اس طرح آپ کی برکت ہے اللہ تعالی مسلمانوں کی حالت کی إصلاح فرہادیں شے ۔فرہایا: رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسم نے ایک دن فرہایا تھا: تم (ازواج مطہرات) میں ہے ایک کی کیا حالت ہوگی؟ جبکہ اس پر" حواُب" کے کتے بھوگیس گے!" مصلمانعز بر"محدث وہلوگی جمتہ اللہ علیہ کھتے ہیں:

" حصرت عائشه درین اصرار معندور بود زیرا که وقت خروج از مکه نمید انست که درین راه چشمهٔ حواً ب نام دا قع خوامد شد و برآن گزشتن لازم خوامد آمد، و چون برآن آب رسید و دانست اراده رجوع مصم کرد، نیکن میسرش نشد، زیرا که کے از اہل لشکر ہمراه اور فوقت در رجوع نه کرد، و درصدیث نیز بعد از وقوع واقع بیج ارشاد نه فرموده اندکه چه به پیدکرد ناچار بقصد اصلاح ذات البین که بداشیه مامور به ست پیشتر روانه شد پس حاست حضرت عائشه درین مرورحالت شخصی است که طفلے رااز دور دید که بیخوابد درچاہے بیفتد بے اختیار برائے خلاص کرون او دو بید و درا شائے دویدن بے خبری محاذی نمازگز ارنده مرورواقع شده اور ادروقت محاذات اطلاع دست داد که من محاذی نم نزگز ارنده ام پس اگر برعقب میگردد آن طفل درچاه می افتدایس مرورواقع شده را تدارک نمیجو اند شد ناچ رقصد خلاصی طفل خوابد کردواین مرور دادر حق خودمعفوخوابد شن خت۔ " (سخف اثناعشریه س ۲۳۳)

ترجمہ:.. '' حضرت عائشہ معلوم نہیں اللہ عنہا اس اصرار میں معذور تھیں کہ کہ سے نگلتے وقت انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس راستے میں '' حواُ ب' ن می چشہ واقع ہوگا ، اور اس پر سے گر رنا پڑے گا ، اور جب اس پر پہنچیں اور عم ہوا تو واپسی کا پختہ اراوہ کرلیا ، لین واپسی میسر نہ آئی ، کیونکہ اہل شکر میں سے کس نے رُجوع میں ان کے ساتھ رفافت نہیں کی اور حدیث (حواُ ب) میں بھی کوئی ارش دنہیں فر ، یا گیا کہ واقع کے وقوع میں آنے کے بعد کی رفافت نہیں کی اور حدیث (حواُ ب) میں بھی کوئی ارش دنہیں فر ، یا گیا کہ واقع کے وقوع میں آنے کے بعد کی کرنا چ ہے ؟ اس لئے نچر راصلاح ذات البین کی غرض سے ، جو براشبہ کمور بہ ہے ، آگے روانہ ہوتیں ، پس اس گرز رنے میں حضرت عائشہ رضی اہتد عنہا کی حالت اس خص کے مشاب ہے کہ جس نے دُور سے کسی بچکو و یکوئی میں کسی اس گرز رنے میں گرانی کے سامنے آنے کے وقت معلوم ہوا کہ میں نمی زی کے آگے سے گزر رہ ہوں ، اب اگر چیچے بٹما ہے تو وہ کنویں میں گرجائے گا ، اور یہ جونمازی کے سامنے آچکا ہے اس کا تدارک نہیں ہوں ، اب اگر چیچے بٹما ہے تو وہ کنویں میں گرجائے گا ، اور یہ جونمازی کے سامنے آچکا ہے اس کا تدارک نہیں ہوں ، اب اگر چیچے بٹما ہے تو وہ کنویں میں گرجائے گا ، اور یہ جونمازی کے سامنے آچکا ہے اس کا تدارک نہیں ہوں ، اب اگر چیچے بٹما ہے تو وہ کنویں میں گرجائے گا ، اور یہ جونمازی کے سامنے آچکا ہے اس کا تدارک نہیں ہوں ، اب اگر چیچے بٹما ہے تو وہ کنویں میں گرجائے گا ، اور یہ جونمازی کے سامنے آچکا ہے اس کا تدارک نہیں ہوں ، اب اگر چیچے بٹما ہونی کی کو بیائے کا تصدی کیا ، اور اس گرنے کی ہوئے جی اس کو تھیں ان تو عفوت میں ان تو تو تو تھیں ۔ ''

بعد میں بھی جب انہیں' جنگ جمل' کاواقعہ یادا تا تو نہایت افسوس کرتیں،حضرت شوعبدالعزیز محدث وہویؒ لکھتے ہیں:

'' ہرگاہ یوم الجمل را یادی فرمود آن قدرمیگریت کہ مجر مبارکش باشک برمی گشت بسبب آنکہ در
خردج عجلت فرمود وزک تأکل نمود واز پیشتر تحقیق ندفرمود کہ آب حواً ب در راہ واقع است یاند تا آنکہ این تشم واقعہ عظمی روداد۔''

(تحفیٰ اثناعشریہ ص:۳۵)

ترجمہ: " آب جب یوم الجمل کو یاد کرتیں تو اتنا روتیں کہ آنچل مبارک آنسوؤں سے تر ہوج تا،
کیونکہ اس کا سبب بیاتھ کہ خروج میں عجلت فرمائی، تاکل نہیں فرمائیں، اور پہلے سے تحقیق نہ فرمائی کہ آب
"حواُب' راہ میں واقع ہے یانہیں؟ یہاں تک کہ اس تھم کا واقعہ ظمی رُونما ہوا۔''
شیخ الاسلام حافظ این تیمیہ رحمۃ اللہ عدیہ لکھتے ہیں:

"ثم تبيس لها فيسما بعد ان توك الخووج كان أولى فكانت إذا ذكوت خووجها تبكى حتى تبل خمارها." (منهن الد ج: ۱۸۵:) ترجمه:..." پهر بعد مين ان كوظا بر بواكه تركي خروج بهتر تقا، چنانچه جب ايخ خروج كويا وكرتين تواس

قدرروتين كمآ فيل بهيك جاتا-" علامه ذهبي رحمة الله عليه لكصة بين:

"ولا ريب ان عائشة ندمت ندامةً كليةً على مسيرها إلى البصرة وحضورها يوم الجمل، وما ظنّت ان الأمر يبلغ ما بلغ." (سير اعلام النبلاء ج:٢ ص:١٢٥)

ترجمہ:..'' اس میں شک نہیں کہ حصرت عائشہ رضی امتدعنہا کوبصرہ جانے اور جنگ جمل کے دن وہاں موجود ہونے پرکئی ندامت ہو کی ،انہیں بیوہم و خیال بھی نہ تھا کہ معالطے کی نوبت یہاں تک پہنچ گی۔'' إظہارِندامت کے طور پرفر ماتی تھیں:

"وددت انى كنت ثكلت عشرة مثل الحارث بن هشام وانى لم اسر مسيرى مع ابن الزبير." (متدرك ما مج ٣:٥ من ١١٩٠)

ترجمہ:...' میں آرز وکرتی ہوں کہ میرے ارث بن ہشام جسے دس لائق بیٹے پیدا ہوکر مرگئے ہوتے اور میں ابن الزبیر "کے ساتھ (بھرہ) نہ جاتی ۔'' مجھی فریاتی تھیں:

"وددت انى جلست كما جلس غيرى فكان احب إلى من ان اكون ولدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة كلهم مثل عبدالرحمن بن الحارث بن هشام." (في الهرى ت: ١٣ صنف وقال الحافظ احرجه الطبراني وفيه ابومعشر نجيح المدنى، وفيه صعف وقال الهيشمى: رواه الطبراني وفيه ابومعشر نجيح، وهو ضعيف، يكتب حديثه، وبقية رجاله ثقات. مجمح الرواكد في ٢٣٨)

ترجمہ: '' میں آرز وکرتی ہوں کہ میں گھر میں بہٹھی رہتی جیسا کہ ؤوسری از وائِ مطہرات بہٹھی رہیں،
تو یہ بات مجھے اس سے زیادہ محبوب تھی کہ میر بیطن سے رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم کے دس مبٹے پیدا ہوتے اور
وہ سب عبدالرحمان بن حارث جیسے بیٹے ہوتے ۔''
اور کبھی فر ماتی تھیں :

"وددت اني كنت غصنًا رطبًا ولم اسر مسيري هذا."

(ازالة اکنائ ۲۰۰۰ مین ۲۸۰۰مطبوعة میل اکیڈی لا ہور) ترجمه:...'' میں آرز وکرتی ہوں کہا ہے کاش! میں ہری شاخ ہوتی اوراس سفر پرنڈکلتی۔'' ای طرح متعدّد صحابہ کرامؓ نے بھی ان کے خروج پر نکیرفر مائی (جس کی تفصیل یہاں غیرضر وری ہے)۔ اب انصاف فرما ہیئے کہ جس واقعے میں حضرت أمّ المؤمنین اوران کے زُنقا (رضی ابتدعنہم) کے ذبمن میں حکومت وامارے کا کوئی تصوّر بی نہیں تھا، بلکداُمّ المؤمنین '' اُمت کی مال'' کی حیثیت ہے اُمت کے درمیان جوڑ پیدا کرنے نکلی تھیں، جس واقعے پرا کا بر صی بہ ؓ نے نکیر فرمائی اور جس پرخود حضرت اُمّ المؤمنین ؓ نے افسوس اور ندامت کا اِظہار فرمایا، کیا اس کو'' حکومت کے لئے عورت کی سر براہی'' کے جواز کی دلیل بن ناصیحے ہے۔۔۔؟

اور یہاں یہ بھی نہیں بھولنا چاہئے کہ اس پورے سفر میں حضرت اُمّ المؤمنین رضی القدعنہا'' ہودج'' میں پردہ نشین رہیں،اور آپؓ کے محارم آپؓ کے ساتھ رہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ جنگ جمل کے اِخت م کے بعد اَعیان واشراف حضرت اُمّ المؤمنین رضی اللہ عنہا کی خدمت میں سوام کے لئے حاضر ہورہے تھے، ایک شخص نے'' ہودج'' کے اندرجھا لگا، حضرت اُمّ المؤمنین رضی اللہ عنہائے ارشاد قرمایا:

"اليك لعنة الله! هتك الله سترك! وقطع يدك! وأبدئ عورتك!"

ترجمه:... ' يرے ہث! اللہ جھ يربعنت كرے! تيرا پروہ فاش كرے! تيرے ہاتھ كاٹ ۋالے! اور

تیرے متر کوعریاں کروے!''

میخض بھرہ پیس قتل ہوا،اس کے بعداس کے ہاتھ کائے گئے اوراس کی برہندلاش ویرانے میں ڈال دی گئی (اسدایہ دالنہ یہ ج:2 مین:۲۴۵)۔

آپ دیکھ رہے ہیں کہ اُم المؤمنین رضی اللہ عنہا کا بیہ پوراسفرائے محرمول کی معیت میں '' ہودج'' کے اندر ہوا، اوراس ہولناک جنگ میں بھی وہ اپنے'' ہودج'' کے اندر پر دہ نشین رہیں ،کسی کوان کے'' ہودج'' کے اندر جھا نکنے کی جراُت تہیں ہو سکتی تھی ، اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہئے کہ آپ کے گرد کا پورا مجمع ( کیا موافق اور کیا مخالف) آپ کو'' مال' سمجھتا تھا، آپ کواس احترام وتقدس کا مستحق سمجھتا تھا جو نیک اولا دے ول میں سگی مال کا ہوتا ہے۔

ایک طرف اس پورے پس منظر کو ذہن میں رکھئے ، دُ وسری طرف وورِ صافر کی ان خوا تین کے حالات پرغور سیجئے جن کی تعلیم
وتر بیت اور ذہنی تخلیق مغربی یو نیورسٹیوں کی آزاد فضاؤں میں ہوتی ہے ، جو کسی پردے وردے کی قائل نہیں ، جو گھر کی چارو یوار ک کو "جیل" سے تشبیدویت مغربی اور چا دراور وو پٹے کو' طوق وسلاسل' نصور کرتی ہیں ، جن کے نزد یک محرم و نامحرم کا اِنتیاز' وقیا نوسیت' کی علامت ہے ، اور جلوَت وضوت میں مردوں کے شانہ بٹانہ چلنے پر فخر کرتی ہیں ، کیاان خوا تین کے لئے حضرت اُمّ المؤمنین رضی اللہ عنہ کی مثال بیش کرناعقل دوانش اور حق والصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے …؟

# ے:...رضیہ سلطانہ، حیا ند بی بی اور بھو پال کی بیگمات

بعض حضرات'' عورت کی سر برائی'' کا جواز پیش کرنے کے لئے انتمش کی بیٹی رضیہ سلطانہ، بیجا پور کے حکمران کی بیوہ چاند لی فی اور بیگاتِ بھو پال کی مثالیس پیش کرتے ہیں۔ گراال فہم پر روشن ہے کہ کتاب وسنت اور اِجماعِ اُمت کے مقابعے میں ان مثالوں کی کیا قیمت اور حیثیت ہے؟ مسلمانوں میں دِینِ اسلام کے خلاف سیکڑوں منکرات و بدعات رائج ہیں، زِنا، چوری، شراب نوشی، سودو قدار اور رشوت جیے کہائر تک میں لوگ جتلا ہیں، گرمسلمانوں میں ان چیزوں کے رواج ہوجانے کوان کے جوازوا باحت کی دلیل کے طور پر پیش تہیں کیاجا تا۔ای طرح اگر''عورت کی حکمرانی'' کے شاذونا دروا قعات پیش آئے ہیں، تو انہیں قرآن وسنت اور اجماع اُمت کے خلاف ہونے کی وجہ ہے'' بدعت سیئے'' کہا جائے گا، ان واقعات کو''عورت کی حکمرانی'' کے جواز میں پیش کرنا اہلِ عقل وقہم سے نہایت بعید ہے۔

چونکہ''عورت کی سربرائی''انسانی ونسوانی فطرت کے خلاف ہے، اس لئے میں نے ان واقعات کوان عجیب الخلقت بچول کے ساتھ تشبیہ دی تھی جو بھی ماق و فطرت کے نقص کی وجہ ہے جنم لیتے ہیں، ان کی مثال ان پھوڑے پھنسیوں کی ہے جوفسادِخون کی علامت کے طور برظا ہر ہوتے ہیں۔

ان واقعات پرغور کرتے ہوئے اٹل فہم کو بینکتہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ خواتین کی حکمرانی کے بید واقعات نظام '' شہنشا ہیت' کے شاخسانے تنے مشلاً: بتایا جاتا ہے کہ سلطان اُتمش کا لڑکا فیروز نالائق تھا، اوراس کی بیٹی رضیہ بردی لائق وفائق تھی، اس لئے سلطان نے اپنے بیٹے کے بجائے بیٹی کوتخت کی وارث بنادیا، یہی صورت بیجا پوراور بھو پال کی ریاستوں میں بھی چیش آئی کہ تخت کا وارث کوئی مرز نہیں رہا تھا، اس لئے ان خواتین کواس ورافت کی فرمدواری قبول کرنا پڑی۔

کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ایک طرف'' پرستارانِ جمہوریت'' اُٹھتے بیٹھتے شہنشا نہیت کے سب وشتم کا وظیفہ پڑھتے رہیں، وُ وسری طرف ای'' شہنشا ہیت'' کی نہایت کروہ اور بگڑی ہوئی شکل کوبطورِ معیار پیش کر کے اس سے'' عورت کی حکمرانی'' کے جواز پر اِستعدلال کیا جاتا ہے...!

اب و یکھئے کہ انتمش کے تخت کا وارث نالائق تھا ،اس لئے باً مرِ نبوری اس نے اپنی بیٹی کو تخت کی وارث بناویا ، کیا با کستان کے صالات پراس واقعے کو چسپال کرتے ہوئے ہم وُنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ترم مرد نالائق تھے ،اس لئے'' شہنشا و پاکستان'' کی بیٹی کو یا کستان کے تخت کی وارث بنایا گیا...؟

یجاپوراور بھوپال کی ریاستوں میں شاہی خاندانوں میں کوئی مرد باتی ہی نہیں رہاتھا، اس لئے مجبورا بے چاری خواتمین کو ریاست کانظم وسن اپنے ہاتھ میں لیمنا پڑا، کیا پاکستان کے حالات پران کی مثال چسپاں کرنے کے بیمعن نہیں کہ اس ملک کے سارے مرد مرچکے ہیں، اس لئے'' وُختر پاکستان' کو حکومت کی گدی پر ہیٹھنے کے سواکوئی چار ونہیں تھا؟ کہتے ہیں کہ:'' غرض آ دی کی بصیرت کو اندھا کردیتی ہے'، جو حضرات' عورت کی حکمرانی'' کا جواز اس قتم کے واقعات میں تلاش کرتے ہیں، ان پر بیشل پوری طرح صادق آتی ہے۔

### ٨:..مس فاطمه جناح

بعض حفزات'' عورت کی سربرائ'' پرید اِستدلال کرتے ہیں کہ صدر اُیوب خان کے مقابلے ہیں مس فاطمہ جناح کو صدارت کے لئے نامزد کیا گیا تھا،اور بڑے بڑے علماء نے اس کی تائید کی تھی،اس وقت بیفتوے کہاں چلے گئے تھے؟ لیکن بیصری مخالطہ ہے، اس لئے کہ عمائے اُمت اور اہلِ فنوی نے اُس وقت بھی کھل کرمخا فست کی تھی، کسی ایک مفتی کا نام مجمی پیش نہیں کیا جاسکتا، جس نے اس کے جواز کا فنوی دیا ہو (اور جو شخص اِجماع اُمت کے خلاف فنوی دینے کی جراُت کرے اس کو '' مفتی'' کہنا ہی ضعط ہے )۔ چنا نچے مولا نامفتی محمودؓ نے اسی بنا پر ندایوب فنان کے حق میں ووٹ دیا اور ند فاطمہ جناح کو ، انہوں نے اپنا ووٹ بی اِستعمال نہیں گیا۔

اورجن سیاسی یا نیم فرہی و نیم سیاسی تنظیموں نے تحض سیاسی مصبحتوں کے پیش نظران منصب کے لئے ممن فاطمہ جناح کا اعتقاب کیا تھاوہ بھی ان کی سیاسی مجبوری تھی ،ان کے خیاں میں پاکتان میں وہ واحد شخصیت تھی جوا کیوب خان کا مقابلہ کر سکتی تھی ،اورمس فاطمہ جناح کے بعدان کو تین مہینے میں پناصدر کوئی وُ وسرا منتخب کرنا موگا۔الغرض اہل فتوئی کے نزد یک تو ممن فاطمہ جناح کی نامزدگی بھی خلاف شرع اور ناج بڑتھی ،اور اہل سیاست کے نزدیک ہے بھی ای طرح کی اضطراری کیفیت تھی جس طرح اضطراری کیفیت متذکرہ وال خوا تین کے شاہی خاندانوں کو پیش آئی۔

## ٩:..جضرت تفانويٌ كافتويُ

بعض حضرات، حضرت مولانا اشرف علی تھا نوگ کے ایک فتوے کا حوالہ دیتے ہیں جو'' إیدا دالفتا وی'' (ج:۵ ص:۹۹، ۱۰۰) میں شامل ہے، اس فتوے ہے ان حضرات کا اِستدلال کہاں تک صحیح ہے؟ اس پرغور کرنے کے لئے چنداُ مور کا پیشِ نظر رکھن ضروری ہے:

اوّل:... بیر کہ حضرت حکیم الامت تھ نوکؓ اُمت کے اس اِجماعی فیصلے کے ساتھ پوری طرح متفق ہیں کہ اسلام میں عورت کو سر برا وِحکومت بنانا جائز نہیں، چنا نچے تفسیر بیان القرآن میں تحریر فرماتے ہیں:

ا:... "اور جاری شرنیت میں عورت کو بادشاہ بنانے کی ممانعت ہے، پس بلقیس کے قصے سے کوئی شبہ نہ کرے ، اقل تو بیغتل مشرکین کا تھا۔ وُ وسرے: اگر شریعت سیمانیہ نے اس کی تقریر بھی کی ہوتو شرع محمدی میں اس کے خلاف ہوئے وہ جحت نہیں۔ "
اس کے خلاف ہوئے ہوئے وہ جحت نہیں۔ "
(بیان القرآن ج: ۸ عین ۸۵)

۲: ..اُوپرحضرت مولانامفتی محد شفیع رحمه الله کی کتاب ' احکام القرآن ' کا حواله آچکاہے، جوحضرت مکیم ، ارمت تھانو کی کے زیرِ اشراف ککھی گئی اور جس میں خود حضرت ہی کے حوالے سے ذِکر کیا گیاہے کہ عورت کوسر براوِمملکت بنان جائز نہیں ، اور بلقیس کے قصے سے اس کے جواز پر استعدال کرنا غلظ ہے۔

سا:...اورخودای فنو کی میں،جس کو''عورت کی سربرائی'' کے لئے پیش کیا جاتا ہے،حضرت تھا نو کی تحریر فرماتے ہیں: '' حضرات فقہاء نے امامت کبری میں ذکورۃ (مردہونے) کوشر طاصحت اور قضامیں گوشر طاصحت نہیں، مگرشر طاصون عن الاثم فرمایا ہے۔'' ''انداو کرشن الاسمام مولا نا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی کتاب'' احکام القرآن'' کا حوالہ بھی گزر چکا ہے جس میں امامت کبری وصغریٰ کومرد کی خصوصیت قراردیا گیا ہے،' احکام القرآن' کا بیرحصہ بھی حضرت تھیم الامت کی گرانی میں مرتب ہوا۔ ان حوالہ جات ہے واضح ہے کہ حضرت تھیم الامت تھا نویؒ کے نز دیک بھی بیا صول مسلّم ہے کہ کسی اسلامی مملکت ہیں حکومت کی سر براہ ''عورت''نہیں ہو کتی۔

دوم :... حضرت نے جس سوال کے جواب میں بیفتو کی تحریفر مایا ، اس کا پس منظر پیشِ نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ صورت حال

یقی کہ انگریز وں کے ہندوستان پر تسلط کے بعد بعض موروثی ریاستوں کو برقر اررکھا گیا تھا، اوران کی حیثیت نیم خود مختار ریاستوں کی
تھی ، ان جیل بعض مسلم ریاستیں ایسی تھیں جن جی پر دونشین خواتین کے سواکوئی قانوٹی وارث ہی وارث باتی نہیں رہاتی ، اب دوصورتیں ممکن
تھیں : ایک بید کہ ان پر دونشین خواتین کو (جنہیں انگریزی قانون جی ریاست کی قانوٹی وارث سمجھا جاتا تھا ) والی ریاست تسلیم نہ کیا
جاتا ، اس صورت میں ان ریاستوں کی نیم آزادا نہ حیثیت ختم ہوجاتی ، اور بیا تا اور دیاست کا انتظام و انصرام ان خواتین کے
اور دُوسری صورت میتی کہ کھنل مثیر کی حیثیت سے ان خواتین کو وائی ریاست تسلیم کیا جاتا اور ریاست کا انتظام و انصرام ان خواتین کے
مشورے سے مردول کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ۔ ان ریاستوں میں عملاً بھی صورت اختیار کی ٹی تھی اور سوال کرنے والے نے اس

سوم: ... اس بس منظر كوسامن ركعت موئ حفرت كفتوى برغور يجئ ،حفرت كهيت بين:

'' حکومت کی تمین قشمیں ہیں: ایک قشم وہ جو تام بھی ہو، عام بھی ہو۔ تام سے مراد بید کہ حاکم ہانفرادہ خود مختار ہو، بینٹی اس کی حکومت شخصی ہوا دراس کے حکم میں کسی حاکم کی منظوری کی ضرورت نہ ہو، گواس کا حاکم ہو تا اس پرموقو ف ہو۔اور عام بیاکہ اس کی حکوم کوئی محد و قلیل جماعت نہ ہو۔

دُ وسری متم: وه جوتام تو هو مگری م نه هو، تیسری متم: وه جو مام هو مگرتام نه هو ـ

مثال اول کی: کسی عورت کی سلطنت یا ریاست بطرز ندکورشخص بورمثال ان کی: کوئی عورت کسی مثال اول کی: کوئی عورت کسی مختصر جماعت کی نتنظم بلانترکت بورمثال الثالث کی: کسی عورت کی سلطنت جمہوری بوکداس میں وائی صوری درحقیقت والی نبیل بلکدایک رکن مشورہ ہے، اور والی حقیق مجموعہ مشیرول کا ہے، حدیث کے الفاظ میں غور کرنے درحقیقت والی نبیل بلکدایک رکن مشورہ ہے، اور والی حقیق مجموعہ مشیرول کا ہے، حدیث کے الفاظ میں غور کرنے ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مراد حدیث میں پہلی قتم ہے۔ ''

حضرت کی اس تحریرے واضح ہے کہ صرف ایس ریاستیں صدیث ندکور کی وعیدے مشتنی ہیں جن میں وان ریاست خواتیمن کی حیثیت محض مشیر یا رکن مشورہ کی ہواوراً حکام کے نفاذ کے اختیارات ان کے ہاتھ میں نہوں، چنانچہ اس کی وجہ ذکر کرتے ہوئے حضرت بحج رفر ماتے ہیں:

'' اور رازان میں بیہے کے حقیقت اس حکومت کی محض مشور ہے ، اور عورت اہل ہے مشور ہیں ۔' (ص: ۱۰۰)

اب ویکھنا ہیہ ہے کہ پاکستان میں وزارت عظمی کاجلیل اعدر منصب محض مشیر یا رکن مشورہ کی حیثیت رکھتا ہے؟ اگر اس کا

جواب نفی میں ہے(اور یقیناً نفی میں ہے) تو حضرت کی تحریر سے استدلال کرنے والے حضرات خود ہی انصاف فرما کیں کے ان کا استدلال کہاں تک سیحے ہے...؟

پاکستان میں جو'' پارلیمانی نظام'' ن فذہے، اس میں'' و زیراعظم'' کا منصب ہے اختیار سم کا جمعن علامتی منصب نہیں ہے،

ہلکہ'' و زیراعظم'' ملک کی حکومت اور انتظامیہ کا باافتد اروخو دمختار ہر براہ ہے۔ آئین و قانون کے دائر ہے میں رہتے ہوئے ملکی نظم و نسق پر
اس کو ممل کنٹرول حاصل ہے، وہ اپنی کا بینہ کی تشکیل میں آزاد وخو دمختار ہے، اور تمام شعبوں اور وزار تول کی کارکروگ کا ذروار ہے، وہ
اپنی کا بینہ ہے مشورہ ضرور کرتا ہے، لیکن کی مشورے کا پابند نہیں، وہ جس وزیریا مشیر کوجس وقت چاہاں کے منصب سے فارغ کرسکتا
ہے، اس لئے اس کے تمام وزراء اور مشیران اس کی رائے اور خواہش کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرسکتے ، بلکہ اپنی ہر حرکت و کمل میں
وزیراعظم کے اشارہ چشم و اَبرو پر نظریں جمائے رکھتے ہیں، اور دہ کی ایسے اقد ام کی جرائے نہیں کرسکتے جس سے وزیراعظم کے نازک مزان شابی کو خدانخو استہ کرائی ہو، یہی وجہ ہے کہ عرف عام میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ ملک میں وزیراعظم کی حکومت ہے اور کہا جاتا ہے کہ ملک میں وزیراعظم کے دورِ حکومت میں ہے ہوا۔

جہاں تک قانون سازی کا تعلق ہے، سب جائے ہیں کہ وزیراعظم قانون ساز ادارے ہیں اکثریق پارٹی کا لیڈراور قائم ایوان کہلاتا ہے، وہ بڑی آ سانی سے اپنی رائے اورخواہش کو قانون کی شکل دے کر قانون ساز اوارے ہے منظور کرالیتا ہے، اپنی پارٹی کے ارکان پراہے اعتماد واطمینان ہوتا ہے کہ وہ اس کی مخالفت نہیں کریں گے، لیکن اگر بھی اس تشم کا اندیشہ لاحق ہوتو اپنی پارٹی کے نام فاص ہدایت ( تھم ) جاری کرسکتا ہے، اور اس ہدایت کے جاری ہونے کے بعد پارٹی کے سی رکن کو وزیر اعظم کی خواہش کے خلاف "چول" کرنے کی مخالش نہیں رہتی۔ "چول" کرنے کی مخالش نہیں رہتی۔

اس سلسلے میں ایک دلچسپ مثال ہندوستان میں مسلم پرسٹل لاء (مسلمانوں کے عاکلی توانین) کے معاصبے میں پیش آئی، اس کی تفصیلات مولا نا ابوالحسن علی ندوی کی خودنوشت سوائے '' کاروانِ زندگی' حصدسوم، باب چہارم میں ملاحظہ کی جا نہیں۔ مختسر یہ کہ مسلمانوں کی تخریک اورانتقک محنت وکوشش کے نتیج میں وزیراعظم راجیوگا ندھی کواس پرآ مادہ کرلیا گیا کہ حکومت ان توانین کو'' بل'' کی شکل میں اسمبلی سے منظور کرائے گی ، اسمبلی میں' بل' پیش ہونے کا مرحد آیا تو چونکہ ہندوستان کا متعصب پرلیس اس'' بل'' کے خلاف فرمزا کی میں اسمبلی سے منظور کرائے گی ، اسمبلی میں' بل' پیش ہونے کا مرحد آیا تو چونکہ ہندوستان کا متعصب پرلیس اس' بلل' کے خلاف کریں گے۔

زیرا گل رہا تھا اور اسمبلی کے اندر بھی مسلمانوں کے خلاف تعصب کی فشاتھی ، اس لئے شدید خطرہ تھا کہ ہندواور نا م نہا دمسلمان اس بل کی مخالف کریں گے۔

مولا ناابوالحن على ندوى لكصة بين:

'' وزیراعظم نے '' ذہب' ( حکم ) جاری کردیا کہ پارٹی کے ہرمبرکواس کی تائید کرنی ہے، مخالفت کی صورت میں وہ پارٹی ہے نکال دیا جائے گا، اگر بلاعذر کوئی ممبراس دن شریک اجلاس نہیں ہوا تو وہ بھی خارج کرویا جائے گا۔''
کرویا جائے گا۔''

وز براعظم کے ال' وہپ ' کا نتیجہ یہ ہوا کہ ' بل ' پر بحث و تحیص کے بعد:

"رات بونے تین بجے بل پرووٹنگ عمل میں آئی اور بل کی مخالفت میں ۵۴ ووٹوں کے مقابلے میں اللہ کی مخالفت میں ۵۴ ووٹوں کے مقابلے میں بل کی حمایت میں ۵۳ ووٹ آئے، بل کی کامیانی پر تھے ہوئے کا تھر لیے ممبران پارلیمنٹ نے اپنی خوشی کا اظہار کیا، وُوسری طرف اپوزیش کے بل مخالف ممبران تھکے تھکائے ہال سے باہر جارہے تھے۔"

(اليناً ص:١٢٧)

سے کے کہاسم بی میں حزب إختلاف بھی موجود ہوتی ہے، اور وہ اِقتدار کے مست ہاتھی کو قابور کھنے میں مؤثر کرواراً داکرتی ہے، کہ میں کثر وہ بیشتر ہوتا ہے ہے کہ حزب اِختلاف کی دُھوال دھارتقر برول اور تمام ترشور وغوغا کے باوجود وزیراعظم اپنی اکثریت کے نفیہ حزب اِختلاف کو خاطر میں نہیں لاتا اور وہ اپنی اکثریت کے بل بوتے پر جو قانون چاہتا ہے، منظور کرالیتا ہے۔ وُ ورکیول جائے؟ حزب اِختلاف کے لائق صد اِحترام قائد کو ایوان سے باہر پھٹکواکرمن مانے قانون منظور کرائے کا تماشا تو خود ہمارے ملک میں وکھایا جاجا۔

خلاصہ یہ کہ جمہوری حکومت میں وزیر اعظم کوئی ہے اختیار نمائشی بت نہیں ہوتا بلکہ بااختیار صاحبِ حکومت ، اِنتظامیہ کا حاکم اعلی اور پورے ملک کا بادشاہ شار ہوتا ہے۔ اور قانون سازی کے دائر ہے میں بھی وہ قریب قریب مطلق العنان ہوتا ہے، اکثریتی پارٹی کا لیڈر ہونے کی وجہ ہے جو قانون چاہے تافذ کرسکتا ہے۔ اور اگر اے ایوان میں دو تہائی اکثریت کی جمایت حاصل ہوتو آئین کا تیا پانچہ بھی کرسکتا ہے۔

ان حقائق کوسامنے رکھنے کے بعد کون کہ سکتا ہے کہ وزیرِاعظم کا منصب محض والی صوری کا منصب ہے، اس لئے حضرت تما نویؒ کے اس فتو ہے کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ:

'' والی صوری در حقیقت والی نبیس، بلکه ایک رکن مشوره ہے۔''

اورىيكە:

" رازاس میں بیہ کہ حقیقت اس حکومت کی محض مشورہ ہے،اور عورت اہل ہے مشورہ کی۔"

جن حضرات نے عورت کی وزارت عظمٰی کے لئے حضرت تھانویؒ کے اس فتوے سے اِستدلال کی کوشش کی ہے، ان کی ضدمت میں اس کے سوااور کیا عرض کیا جاسکتا ہے کہ:

'' سخن شناس نهٔ دلبراخطاا ینجااست''

• ا :... کیاعورت قاضی بن سکتی ہے؟

بعض حضرات نے بیہ اِستدلال فرمایا ہے کہ اِمام ابوصنیفہ کے نز دیک عورت ' قاضی' بن سمتی ہے تو وزیراعظم کیوں نہیں

بن عتى ؟

ان حضرات كى خدمت بيس كر ارش بكدان ك إستدلال بيس دوغعطيال بين:

اقل: ... یہ کہ حضرت امام ابوصنیفہ حمد القد سے جومنقول ہے کہ صدود و قصاص کے علاوہ ہاتی اُ مور میں عورت کا قاضی بنتا سیح ہے ، اس کے بیمعنی نہیں کہ عورت کو عہد ہُ قضا پر مقرر کرنا بھی جائز ہے ، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ عورت چونکہ اہل شبادت ہے اور اسے نی الجملہ ولایت حاصل ہے ، اس لئے اگر بالفرض اس کو قاضی بنادیا جائے ، یا دوفر بی ، کسی قضیہ میں اس کو تکم مان لیس تو صدود و قص س کے علاوہ دیگر اُمور میں اس کا فیصلہ نافذ ہوجائے گا ، بشرطیکہ وہ فیصلہ شریعت کے موافق ہو۔ بیمطلب نہیں کہ عورت کو قاضی بنانا بھی جائز ہے ، بنہیں! بلکدا کر کسی عورت کو قاضی بنایا جاتا ہے تو بنانے والے بھی گنا ہگار ہوں گے اور منصب قضا کو قبول کرنے والی بھی گنا ہگار ہوں گے اور منصب قضا کو قبول کرنے والی بھی گنا ہگار ہوں گے اور منصب قضا کو قبول کرنے والی بھی گنا ہگار ہوگی ہے کہ ہوگی ، چنا نے دھنرت کیم الامت تھا نوئ کی عبارت اُو برگز رچکی ہے کہ:

'' حضرات فقہاء نے امامت کبری میں ذکورۃ (مردہونے) کوشرط صحت اور قضامیں گوشرط صحت نہیں، مگرشرط صون عن الاثم فرمایا ہے۔''

حضرت تکیم الامت کے ان الفاظ ہے معلوم ہوا کہ عورت کو قاضی بنا نا فقہائے احناف کے نز دیک بھی گناہ ہے ، مگراس کے قاضی بنادیئے جانے کے بعداس کا قیصلہ غیر صدود وقصاص میں نا فذہ وجائے گا۔

ابو بكرابن العربي المالكي تي بهي حضرت امامٌ كول كي يبي توجيه كي به وه لكهت بين:

"ونقل عن محمد بن جرير الطبرى امام الدين انه يجوز ان تكون المرأة قاضية ولم يصح ذالك عنه، ولعله كما نقل عن أبى حنيفة انها انما تقضى فيما تشهد فيه، وليس ان تكون قاضية على الإطلاق. ولا بأن يكتب لها منشور بأن فلانة مقدمة على الحكم إلا في الدماء والنكاح، وانما ذالك كسبيل التحكيم او الإستبانة في القضية الواحدة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جريو."

ترجمہ: "اِ ام محد بن جریر طبری کے نقل کیا گیا ہے کہ عورت کا قاضی ہونا سی ہے ۔ گرینل سی خیس۔
شاید بیا ایسانی ہے جیس کہ اِ ام ابوحنیفہ ہے نقل کیا گیا ہے کہ عورت جن اُ مور میں شہادت دے عتی ہے، ان میں فیصلہ بھی کر عتی ہے۔ اس کا بیمطلب نہیں کہ وہ علی الاطلاق قاضی بن جائے ، یابیہ کہ اس کے نام پروانہ جاری کر دیا جائے کہ قلانی عورت کو غیر حدود وو کا آ میں منصب عدائت پرمقرز کیا جاتا ہے۔ عورت کے فیصلے کے محمج ہونے ک بس بہی صورت ہو گئی ہے کہ کسی معالمے میں دوفریق اس کو حکم بنائیں یا بھی کسی قضیہ میں اس کو نائب بناویا جائے ، کیونکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارش و ہے کہ: ''وہ قوم بھی فلاح نہیں پائے گی جس نے امر حکومت عورت کے سیروکردیا'' امام ابو حنیفہ اور امام ابن جریز کے بارے میں بھی گمان کیا جاسکتا ہے۔''

حضرت امامؓ کے قول کی قریباً یہی توجیہ شیخ ابوحیاتؓ نے "البسحے المحیسط" (ج: ۷ ص: ۷۷) میں کی ہے، جے صاحب "روح المعانی" نے بھی نقل کیا ہے (روح العانی ج: ۱۹ ص: ۱۹۰،۱۸۹)۔

ور محمار ميس ي:

"والمرأة تقضى في غير حدوقود وان اثم المولّى لها، لخبر البخاري: لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة."

ترجمہ:...''اورعورت غیرحدود وقصاص میں فیصلہ کرسکتی ہے، اگر چہورت کو قاضی بنانے والا گنا ہگار ہوگا کیونکہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے: وہ تو م بھی فلاح نہیں پائے گی جس نے عورت کو اپنے معاملات سپر دکر دیئے۔''

علامه ابن جامٌّ " فق القديرُ " من لكهة من :

"قوله: "ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلَّا في الحدود والقصاص."

وقال الأنمة الثلاثة لا يجوز، لأن المرأة ناقصة العقل، ليست اهلا للخصومة مع الرجال في متحافل الخصوم. قال صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" رواه البخارى ..... والجواب ان ما ذكر غاية ما يفيد منع ان تستقضى وعدم حله، والكلام في ما لو وليت واثم المقلد بلاالك او حكّمها خصمان فقضت قضاء موافقا لدين الله أكان ينفذ أم لا؟ لم ينتهض الدليل على نفيه بعد موافقته ما انزل الله إلا ان يثبت شرعًا سلب اهليتها، وليس في الشرع سوى نقصان عقلها ومعلوم انه لم يصل إلى حد سلب ولايتها بالكلية. ألا ترى انها تصلح شاهدة وناظرة في الأوقاف، ووصية على اليتامى، وذالك النقصان بالنسبة والإضافة، ثم هو منسوب الى الجنس، فجاز في الفرد خلافه، ألا ترى إلى تصريحهم بصدق قولنا: "الرجل خير من المرأة" مع جواز كون بعض افراد النساء خيرًا من بعض افراد الرجال، ولذالك النقص الغريزي نسب صلى الله عليه وسلم لمن يوليهن عدم الفلاح، فكان الحديث متعرضًا للمولين ولهن، بنقص الحال، وهذا حق، لكن الكلام فيما لو وليت فقضت بالحق لماذا يبطل ذالك الحق." (قي العرائة عندم العالم، والمناحد، فكان الحديث متعرضًا للمولين ولهن، بنقص الحال، وهذا حق، لكن الكلام فيما لو وليت فقضت بالحق لماذا يبطل ذالك الحق."

ترجمہ: "مصنف فرماتے ہیں کہ: "عورت کی تضاہر چیز میں صحیح ہے، گر حدود وقص میں نہیں۔"

اوراَ بمہ ثلاثہ (امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ) فرماتے ہیں کہ سیحے نہیں، کیونکہ عورت ناقص العقل ہے، وہ خصوم کی محفلوں میں مردول کے ساتھ خصومت کی اہل نہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنے معاملات عورت کے ہیر دکر دیئے۔" (میح بخاری) ارشاد ہے: "وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنے معاملات عورت کے ہیر دکر دیئے۔" (میح بخاری) کے ایک منوع ہے کہ جودلائل ذکر کئے گئے ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ جو چیز تابت ہوتی ہے وہ یہ کہ عورت کوقاضی بنادیا گیا اور بنانے کوقاضی بنادیا گیا اور بنانے

والا گنام گار ہوا ہو، یا دوفریقول نے اسے صلّم بنائیا اور عورت نے اید فیصلہ کردیا جو وین خداوندی کے عین مطابق ہے ہو کیا اس کا یہ فیصلہ ما انزل اللہ کے موافق ہمی ہوا گیا ہیں؟ اس کی نفی پر کوئی دلیل قائم نہیں ہوئی، جبہ وہ فیصلہ ما انزل اللہ کے موافق ہمی ہوا دریہ فیصلے کا عدم نفذ اس کے بغیر ثابت نہیں ہوسکتا کہ ثابت ہوجائے کہ شرعا اس کی الجبت مسلوب ہو اور شرع میں صرف عورت کا ناقص الحقل ہونا ثابت ہو اور سب جانتے ہیں کہ اس کی اللہت مسلوب منہیں کہ اس کی والیت کوئی طور پرسب کرلے، دیکھتے نہیں ہوکہ عورت گواہ بن عقی ہو ان بن سکتی ہو اور سیتے میں کہ اس کی والیت کوئی طور پرسب کرلے، دیکھتے نہیں ہوکہ عورت گواہ بن عقی ہو سکتا ہے، کیا دیکھتے نہیں کہ اس مقولہ کو بالکل سے ہمیں کہ اس ہونی کی طرف، البذا کی فرد میں اس کے خل ف بھی ہو سکتا ہے، کیا دیکھتے نہیں کہ اس مقولہ کو بالکل سے ہمیں گیا گیا ہونا کی طرف بالکل سے ہمیں گیا ہونا کی وان کو گول کی طرف منسوب کیا ہے جوان کو علم کی بنا پر آنخصرت میں اللہ علیہ میں عدم فلاح کی اور عورتوں کے تن میں مدم فلاح کا اور عورتوں کے تن میں مدم ہونے کی مطابق فیصلہ کرتے ہوں تا میں ہماری گفتگو نہیں، بلکہ گفتگو اس صورت میں ہے کہ عورت کو قوم کی بنا دیا ہے اور یہ فیصلہ برحق ہے، کیکون اس میں ہماری گفتگو نہیں، بلکہ گفتگو اس صورت میں ہم ہو بھی بنا دیا ہے اور یہ فیصلہ برحق ہے، کیکون اس میں ہماری گفتگو نہیں، بلکہ گفتگو اس صورت میں ہم ہماری گفتگو نہیں، بلکہ گفتگو اس صورت میں ہم ہماری گفتگو نہیں، بلکہ گفتگو اس صورت میں ہم ہو بھی بنا دیا گھی ہمارہ تو جو تن کے مطابق فیصلہ کرے۔ تو یہ تو ہو جو اے گا؟''

ا کابر کی ان تصریحات ہے معلوم ہوا کہ امام ابوصنیفہ ؒ کے نز دیک بھی عورت کو قائنی بنانا جائز نہیں ، بلکہ حرام ہے۔اور ایسا کرنے والے گنا ہگار ہیں ،گمر چونکہ عورت اہلِ شہادت ہے ،اس لئے اگر اس نے فیصلہ کر دیا ، بشرطیکہ وہ فیصلہ شریعت کے موافق ہوتو نافذ ہوجائے گا۔

ووم:...ان حضرات کے استدلال میں وُ وسری غلطی یہ ہے کہ انہوں نے تیاس کرلی کہ عورت جب قاضی بن سکتی ہے تو سکھران بھی بن سکتی ہے موردود ہے۔ علاوہ ازیں سکتی ہے مطران بھی بن سکتی ہے ، حالا نکہ اقل تو یہ قیاس قرآن وسنت اور اِجماع اُمت کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ علاوہ ازیں ملک کی حکمرانی کے لئے ولایت مطلقہ شرط ہے ، جوعورت میں بوجہ نقصانِ عقل و یین کے نہیں پائی جاتی ، جبکہ قضا کے لئے صرف اہل شہادت ہوتا شرط ہے ، اس لئے اِمامت کبری کو قضا پر قیاس کرنا غلط ہے ، خلاصہ یہ کہ عورت کو'' وزیراعظم'' کے منصب پر فاکڑ کرنا سمجے نہیں ، بلکہ اس کاعزل واجب ہے۔

سانپ گزر چکاہے، کیسر پیٹنے سے فائدہ؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ:

" سانپ گزر چکاب، اب لکیرپٹنے سے فاکدہ؟ جوہونا تھا، سوجو چکا، اچھا ہوا یا کہ ا، اب علمائے کرام کا واو یل ابعد از وقت ہے۔"

ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اللِ علم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ التد تعالیٰ کے دِین کا میچے مسئلہ لوگوں کو بتاتے رہیں ، اور

اگرکوئی غلط اور'' منکر'' رواج پائے تو اپنے امکان کی حد تک اس کے خلاف جہاد کریں، اور قوم کو اصلاح کی طرف متوجہ کریں، کسی '' منکر'' کود کچے کراس پرسکوت اِختیار کرلینا، ان کے لئے جائز نہیں، بلکہ اُصول بیہ ہے کہ جب دِین کی آیک مستمہ روایت سے اِنحراف کیا جارہا ہوتو اللِ علم پر کیا فرض عائد ہوتا ہے؟ شاہ ولی القدمحدث وہلوگ نے'' ججۃ القدالبالغہ' میں غلط رُسوم کے رائح ہونے کے اسباب پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے:

" اور کری رُسوم کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھی وہ لوگ سر دار ہوتے ہیں جن پر جزئی رائیس عالب ہوتی ہیں اور مصالح کلیے سے بعید ہوتے ہیں تو وہ در ندول کے سے کام کرنے لگتے ہیں .... ان کی وجا ہت اور دبد ہو کی وجہ سے کوئی ان کو کہ انہیں کہرسکتا، اس کے بعد فاس فاجرلوگ پیدا ہوتے ہیں، وہ ان کی ہیروی کرتے ہیں اور ان کی مدو کرتے ہیں اور ان اعلی کے پھیلانے میں بڑی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ایک ہیروی کرتے ہیں اور ان کی مدو کرتے ہیں اور ان اعلی لے پھیلانے میں بڑی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ایک حوالت دیکھ دیکھ کر ان میں بھی انہی اُمور کی آ مادگی پیدا ہو جاتی ہو اور کبھی ان کوئیک ہا توں کا بہائی نہیں چاتی، اور حالت دیکھ دیکھ کر ان میں بھی انہی اُمور کی آ مادگی پیدا ہو جاتی ہو ان کی خاموتی ہیں، وہ ان سے میل جول ایسے خاندانوں کے آخر میں ایسے لوگ باتی رہے ہیں، لیس ان کی خاموتی سے کری رسیس قائم اور سے میل جول نہیں رکھتے اور غصے کی حالت میں خاموش رہے ہیں، لیس ان کی خاموتی سے کری رسیس قائم اور سے میل پوری نہیں ۔ کامل انعقل لوگوں کا فرض ہے کرفت کے پھیلانے و جاری کرنے میں اور باطل کے نابود کرنے میں پوری کی کوشش کریں اور بسا اوقات سے بات بغیر جھڑ سے اور لا ایوں کرمکن نہیں ہوتی، پس بیل ان کی جمام نیک کاموں میں انفل شار ہوں گے۔"

ایک فاتون کو اسلامی مملکت میں حکومت کی سربراہ بناتا بھی ایک بڑی رسم ہے، لیکن جولوگ حضرت شاہ صاحب کے بقول "مصالح کلیہ ہے بعید ہیں' وہ اس پر فخر کر رہے ہیں کہ پاکستان پہلا اسلامی ملک ہے جس نے تاریخ ہیں ایک فاتون کو وزیراعظم منانے کا شرف حاصل کیا۔ اگر ان حضرات کی نظرین و ورزس ہوتیں تو ان کوصاف نظر آتا کہ بیامر پاکستان کے لئے لائقِ فخر نہیں، بلکہ لائقِ شرم ہے کہ اس نے قر آن وحدیث کی نظر بیجات کے فلاف اور اُمتِ اسلامیہ کے اہما کی فیصلے کے بل الرخم اسلامی تاریخ کی ایک مسلمہ روایت کو تو ڈ نے کی جرائت کی ہے، پاکستان میں اس بدعت سید کی اختر اع اور ''منکر'' اور بُری رسم کا اِجرا ملتِ اِسلامیہ کا سرشرم ہے کہا ور ایک کا فرض ہے، اور اس برعت کو جاری کرنے والے گنا ہگار ہیں، اس بُرائی کا اِزالہ اُمتِ اسلامیہ کا فرض ہے، اور اس بُرائی کو فراف جہاو، حضرت شاہ صاحب کے بقول افضل ترین عبادت ہے۔

# و و شجرة الدر' <sup>،</sup> كي حكومت

بعض لوگوں نے شجرۃ الدر کی حکومت کا بھی حوالہ دیا ہے ، اس سنسلے میں مولوی محمد عمران اشرف عثانی کا ایک مضمون ' البلاغ ' ' میں شائع ہوا ہے ، جسے بطور ضمیمہ یہال نقل کیا جاتا ہے۔ عورت کی سربراہی کے جواز سے متعلق حال ہی میں بعض حضرات کے چند بیانات شائع ہوئے تھے،اوراس سیسلے میں ایک دلیل میمی دی می تھی کہ:

'' شجرة الدر'' نام کی ایک ورت ،مصر کی حاکم بن تھیں ، جومسلمانوں کامشہور ملک ہے ، اور کسی نے بھی اس پر تنقید نہیں کی ۔اور اس نے بحسن وخو نی مملکت کو چلانے کے فرائض انجام دیئے۔''

ذیل میں ہم تجرۃ الدر کے حالات پیش کررہے ہیں تا کہ یہ فیصد کیا جاسکے کہ آیا اس تنم کی حکمران عورت ( لیعن تجرۃ الدر ) کے منصب حکومت پر فائز ہونے ہے کوئی شرعی استدلال کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

شجرة الدر إبتدا ميں ايک خوبصورت كنيزتھيں، جن سے بعد ميں مصر كے بنى ايوب خاندان كے آٹھويں بادشاہ ملک صالح ( نجم الدين ايوب ابن الكامل محمد بن العادل الكبير ) نے نكاح كرليا تھا۔ان سے ايک بچه ببيدا ہوا جس كا نام ظيل ركھا گيا،اى وجہ سے شجرة الدركواُم خليل كہاجا تا ہے، پچھ عرصہ بعد ملک صالح كا انقال ہوگيا۔

شجرة الدرفطرتا ذہین عورت واقع ہوئی تھی، بادشاہ کی موت کواس نے عام لوگوں سے چھپایا اوراُ مرائے سلطنت کو جمع کیا اور
ان سے کہا کہ ان کا اِنقال ہوگیا ہے، اوروہ اپنا غلیفہ اپنے جینے تو ارن شاہ کو نامز دکر گئے جیں، اور تو ارن شاہ جو ابھی سفر پر جیں ان کو بلا تی
ہوں، آپ ان کی اِطاعت کا طف اُٹھا کیں۔ اُدھر تو ارن شاہ کولانے کے لئے ایک غلام بھیج، جب وہ منصورہ پہنچا تو شجرة الدرئے اپنے
بعض بحری کارتدوں کے ذریعے تو ارن شاہ کو تل کرادیا، اور تل بھی اس بے دردی سے کرایا گیا کہ پہلی ضرب سے اس کی اُنگلیاں کا تی
گئیں، پھراس پرجاتا ہوا تیل پھینک دیا گیا اوروہ شور بچاتا رہا کہ جھے سلطنت اور مملکت نہیں چا ہے (فیواۃ الموفیاۃ بلابین شاکو المکتبی

توارن شاہ کے اس قبل کی سازش کا کسی کوعم نہ ہواا ورشجر ۃ الدر پراس سازش کا اس وجہ ہے شبہ نہ ہوا کہ اس نے تو بظاہراس ک سلطنت کے لئے کوششیں کی تھیں ۔

توارن شاہ کے آل کا واقعہ بحرم ۲۳۸ ھیں پیش آیا اور اس کے بعد ۲ رصفر ۲۳۸ ھ کوشجرۃ الدر بادشاہ بن گئی، بیملکت مصر میں بنی ابوب کے خاندان کی نویں حکمران تغییں ،شجرۃ الدر نے مملکت سنجالنے کے بعد عز الدین ایبک کوسپیرسالا رمقرر کیا۔

اس نے امراءاور عوام کوخوش کرنے کے لئے بڑے بڑے وظا نف مقرر کئے اور بڑی بڑی زمینوں کی جا گیریں دیں اور ان بردولت کی پارش کردی ،اس طرح لوگوں کے منہ بند کردیئے گئے (اعلام النہ، ج:۲ ص:۲۸۸)۔

، جب خلیفتر وقت ابوجعفرمستنصر باللہ کو جو بغداد میں تھا پی خبر پنجی کہ اہلِ مصر نے سلطنت ایک عورت کوسو نبی ہوئی ہے، تو اس نے اُمرائے مصرکے نام ایک پیغام بھیجا:

"اعلمونا ان كان ما بقى عندكم فى مصر من الرجال من يصلح للسلطنة فنحن نرسل لكم من يصلح لها، اما سمعتم فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لَا أَفْلَح القوم ولوا أمرهم امرأة."

ترجمہ:... اے اہلِ مصر! ہمیں بتاؤ کہ کیا تمہارے یاس کوئی ایسا مرد باقی نہیں رہا جوسلطنت کو سنجانے کی اہلیت رکھتا موج اگراییا ہے تو ہم ایک ایسا مرد بھیج ویتے ہیں جوسلطنت کو سنجانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ کیاتم نے حدیث بنوی نہیں تی کے حضور سلی القد عدیہ وسلم نے فر مایا: "لَا افسلے المقوم ... اللے" بعنی وہ تو م ہرگز فلاح نہیں پاکتی جس نے اپنے معاملات کی عورت کے سپر دکر دیتے ہوں ۔" مورت کے ابعد لکھتے ہیں :

"وانکو علیهم انگادا عظیمًا وهددهم وحضهم علی الرجوع عن تولیتها مصو۔" ترجمہ:..." اورمستنصر ہامتدئے ان پرشدیدئکیر کی ،ان کوڈرایا اوراس ہات کی ترغیب دی کہوہ مصر کی مربرانی مورت سے واپس لیں۔"

جب اس پیغام کی خبر تجرۃ الدر کو پیٹی تو اس نے بخو تی اپ وخود معزول کردیا، امراء اور قاضع س کو تکم دیا کہ عزالدین ایک جو پہلے پہر سالار تھا، اس کو میری عگہ بادشاہ بنایا جا ہے اور ساتھ ساتھ اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ وہ عزالدین ہے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ چنا نچہ عزالدین کو حاکم بنایا گیا اور اس نے تجرۃ الدرہ تاکا کہ اس خوالدر جس وقت معزول ہو کی اس وقت ان کی حکومت قائم ہوئے ابھی تمل شدہوئے تھے، گویا تی ایوب خاندان کی اس خاتون حاکم کی کل حکومت تین ماہ ہے بھی کم تھی، اس کے بعد عزالدین ایک مصر کے ترکی حکم انوں میں پہلا حکمران تھا جو آغر رہی الاقل کہ ۱۳ ھیلی برسر اقتدار آیا، اس کا لقب اس کے بعد عزالدین ایس کی حکمرانی بھی چندونوں پر محیط رہی، کیونکہ اس کو تی اور اس کی قاتل اس کی بیوی تجرۃ الدری تھی۔ '' ملک عزیز'' ہے، لیکن اس کی حکمرانی بھی چندونوں پر محیط رہی، کیونکہ اس کو تی گیا اور اس کی قاتل اس کی بیوی تجرۃ الدری تھی۔ کو نکہ اس خیری تارہ کی بیا اور اس کی بیا اس کی بیوی تجرۃ الدری تھی۔ کونکہ اس خواس کے والی ملک انرچیم (بدر الدین لوگو) کی بیٹی ہے شادی کرنا چاہتا الدین ابرائیم بن مور دو تی کو بلایا اور اسے وزارۃ عظیٰ کی پیش می کر کے اس کو ترکی کہ بایں طور کہ پہلے اس نے اسے خصوصی معتمر منی انگار کیا اورخوداس کو بھی اس نے بھرا ہے خاص خدام اور غلاموں کو الدین اور بھی تاخی میں دوجہ سے اس نے بھرا کو اور ان کا میں مواس کی وجہ سے اس نے بھرا ہو خاص خدام اور غلاموں کو بلا کر عزالدین پر مال وزر کی بارش کرنے کا وعدہ کیا، انہوں نے اس کے تھم کی تھرا سی حاص خدام اور غلاموں کو بیا نے چناخی منگل کے دوز ۱۳ ترکئی الاقل ۲۰ تا کہ حوام الدین جب شام کو گیند کھیل کرواپس قدم آیا اور بغرض خسل جام میں داخل ہوا تواں کو کھی ان کا حدالہ بھر کو ترالدین جب شام کو گیند کھیل کرواپس قدم آیا اور بغرض خسل حاص کو گھر کو دیا۔

قبل کے بعد شجرة الدرنے ابن مرزوق کو بلایا اورائے آل کی اطلاع دی تو وہ تخت برہم ہوا اوراس نے کہا کہ میں نے تو آپ
کو پہلے ہی اس کام سے منع کیا تھا اب میں پہوئیس کرسکتا ، تو شجر و نے پریشان ہوکرا ہے دومعتندا میر جمال الدین بن اید غدی بن عبدالند
عزیزی اورعز الدین ایک علمی کو بلوایا اوران کوسلطنت کی پٹیس کی ، انہوں نے بھی اٹکارکیا ، اس طرح یہ ہفتہ پورااس پریش نی میں
گزرگیا ، اسکلے پیر ۲۹ رمزیج الا ذل ۸ ۲۴ ہے کو اس نے اپنے آپ کوعز الدین کے وارثوں کے حوالے کر کے تاج و تخت بھی ان کے
حوالے کردیا اور شجرة الدرکوگر فرقار کر لیا گیا ، اس طرح وہ دار السلطنت سے برج احمر میں قید ہوگئی ، اس دوران ممکنت کا حاکم منصور کو ہنا و با

سميا، جوملک معزالدين (ان کوعزالدين اورمعزالدين دونوں کہا گياہے) کا بيٹا تھا۔

(تفصیل کے لئے طاحظہ ہو: اعلام النساء ج:۲ ص:۲۸۹۔مرأة السجنان للیافعی ج:۳ ص:۱۲۷۔فوات الوفیات لِابن شاکر الکتبی ج:۱ ص:۳۲۳)۔

اس واتع سے واضح ہے کہ:

ا:.. شجرة الدرسازش كے ذریعے مرحوم بادشاہ کے بیٹے کوئل كر كے ناجا مزطور پر برسر اِ قتدارا ألی۔

۲:...خلیفهٔ وقت نے ''عورت کی سربراہی'' پرشد پد اِعتراض کیااور حدیث بنوی کے حوالے سے انہیں اس ناجا نزاقدام سے بازآ جائے کی تاکید کی۔

سا:...خلیفهٔ وتت کے دلائل اس قد رمضبوط تھے کہ خور شجر قالدر کو بھی استعفی وینا پڑا۔

۳:... بالآخراس نے اپنے سپر سالار کوسلطنت سونپ کر بادشاہ کے بجائے بادشاہ کی بیوی بننے کوتر جیج دی اور بعد میں اسے بھی قتل کردیا، جس کے نتیجے میں خود بھی قبل ہوئی۔

کیا دانتے کی ان تفصیلات کے بعد کوئی بھی ہوش مند فخص اس دانتے ہے قر آن دسنت کے صریح اُ دکام کے خلاف'' عورت کوسر براہ'' بنانے کے جواز پر اِستدلال کرسکتا ہے …؟

> ونعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن إمارة السفهاء والنساء والغلمان! وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمّيّ وآله وصحبه وأتباعه وبارك وسلم

> > عورت کی سر براہی ... جناب کوٹر نیازی کے جواب میں

سوال:... بحرم وتحترم جناب حضرت مولانا محد بوسف لدهیانوی صاحب مد ظله العالی -السلام علیم ورحمة الله و بر کاته! ناچیز نے آپ کا رساله ' عورت کی سربرا ہی' پڑھا تھا، جس سے اس موضوع سے متعلق تعجان وُ ور ہوگیا تھا، کیکن آج کے '' جنگ''اخبار مؤرخہ ۲۵ راکتو پر ۱۹۹۳ء میں مولانا کوژنیازی صاحب نے اس موضوع پر ایک مضمون لکھا ہے، جس کو پڑھ کر پھر پچھ پر بیٹانی لاحق ہے۔ مولانا کوژنیازی نے جومثالیس عورتوں کی سربراہی کی رضیہ سلطانہ، جاند نی بی اور شجرۃ الدرکی دی ہیں، وہ بے جاری عورتیں بہت نا کام اور مختصر عرصے کے لئے سربراہ رہیں۔ان کی رقابتیں اور اخلاقی کمزوریاں ، تاریخ واٹوں کے لئے بہت اندوہ کیس ہیں۔ شیکسپیئر کا قول ان برصاوت آتا ہے:

"Frailty! Thy Name is Woman"

"کمزوری! تیرانام عورت ہے۔" تینوں کری طرح تن ہوئیں۔ مولانا کوڑ نیازی کی زیادہ تر مثالیں اللِ کفر کی ملکاؤں کی بیں جن کی مسلمان معاشرے پر تطبیق ڈرست نہیں، اال علم حضرات تو جا ہے ان کا تعلق علم دین ہے ہو، جا ہے ان کا مطالعہ ومشاہدہ سکیڑوں مما لک کی بزاروں سال کی تاریخ پر محیط ہو، مولانا کوڑ نیازی کی مثالوں کو چندان گئی چنی ڈوراز کارست تنیات کا درجہ دیں ہے، نیکن ہما لک کی بزاروں سال کی تاریخ پر محیط ہو، مولانا کوڑ نیازی کی مثالوں کو چندان گئی جنی ڈوراز کارست تنیات کا درجہ دیں ہے، نیکن ہمارے عام مسلمان ، موصوف کی شرح تغییر وصدیت ہے ضرور شہبات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لئے آنجناب کاعوام الناس پر بڑا اِحسان ہوگا ،اگرآ ہو مولانا کوڑ نیازی صاحب کے قتی ارشادات کی تھی فرمادیں، جزا سم الله احسن المجذ ا ا

ڈاکٹرشہیرالدین علوی *، کر*اچی ۔

جواب:...اس مضمون کامخضر جواب روز نامه 'جنگ' کراچی (۲ رنومبر ۱۹۹۳ء) میں لکھ چکا ہوں مفصل جواب حسب را بیا ہے:

ال مسئلے کے اہم ترین پہلو، بینا کارہ اپنے رسالے''عورت کی سربرائی' میں لکھ چکاہے، اس کا مطالعہ غور و تدبر کے ساتھ ایک بار پھرکر لیجئے۔ اِن شاء الله شکوک وشبہات کا بھوت بھی قریب نہیں پھنلے گا، اور بمیشہ کے لئے اس'' آسیب' سے نجات ال جائے گی۔ تاہم آنجناب کے خط کے حوالے سے مولا ناکور نیازی کے مضمون پر گفتگو کرنے سے پہلے چندا مور کا بطور'' اُصولِ موضوعہ' ذہن نشین رکھنا ضرور گی ہے:

پہلا اُصول: ... جوں جوں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ذمانے سے اُبعد مور ہا ہے اور قرب قیامت کا دور قریب آرہا ہے،
اک رفتار سے فتوں کی بارش نیز سے نیز تر مور آئ ہے، ان فتوں کے طوفانِ بلا خیز ہیں سفینہ نجات بس ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ کہ سلف صالحین کی تشریحات کے مطابق کتاب وسنت کا دامن مضبوطی سے تھام لیا جائے اور اس بارے ہیں ایسی اُولوا العزی اور اِیمان کی چینگی کا مظاہرہ کیا جائے کہ فتوں کی ہزاروں آئد صیال بھی ہمارے ایمان ویقین کو متزازل نہ کرسکیں ، اور کتاب وسنت اور سلف صالحین کا مظاہرہ کیا جائے کہ فتوں کی ہزاروں آئد صیال بھی ہمارے ایمان ویقین کو متزازل نہ کرسکیں ، اور کتاب وسنت اور سلف صالحین کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹے نہ یائے ، "علیکم بدین العجائز!"

وُوسُوا اُصول: ... بَهَامُ فَقَهَائَ اُمتُ جُوكَتَابِ وسنت كُنْهِم مِن جِت اورسند كا درجه ركبتے ہیں، اس پرمتفق ہیں كہ كى خاتون خانہ كوسر براہ مملکت بنا ناحرام ہے، كيونكه شرعاً وہ جس طرح نمازى امامت كى صلاحيت نہیں ركھتى، جس كو'' إمامت مغرىٰ' ' حجوثى اِمامت ) كہاجا تا ہے، اسى طرح وہ'' إمامت كيرىٰ'' يعنیٰ' ملک كى سر براہى'' كى صلاحيت بھی نہیں ركھتى، اگركوئى مرو،عورت كى افتدا میں نمازاً واكر ہے تو اس كى نماز نہیں ہوگى ۔ اسى طرح اگر عورت كو حاكم اعلى بنا دیا جائے تو شرعاً اس كى حكومت لاكتي تسليم نہيں كى افتدا میں نمازاً واكر ہے تو اس كى نماز نہیں ہوگى ۔ اسى طرح اگر عورت كو حاكم اعلى بنا دیا جائے تو شرعاً اس كى حكومت لاكتي تسليم نہيں

ہوگی۔اس سلسلے میں اس نا کارہ نے اپنے رسالے''عورت کی سربرائ ''میں ا کا بر أمت کے جوحوالے نقل کئے ہیں ،ان کوایک بار پھر ملاحظ فرمالیجئے۔

تیسرا اُصول:...آنخضرت سلی ابتدعدیه وسلم کافرمان واجب الافعان برحق ہے کہ: '' وہ قوم برگز فلاح کونیں بہنچ گی جس نے زمام حکومت عورت کے بپر دکر دی۔''اس حدیث شریف کوتمام فقہائے اُمت اور اکا برطت نے قبول کیا ہے، اِمامت وقف کے مسائل میں اس سے اِستناد کیا ہے اور اس پر اپنے اجماع وا تفاق کی بنیا در کھی ہے۔ اور اُصول یہ ہے کہ جس حدیث کوتمام فقہائے اُمت نے قبول کرلیا ہو، اور جس پر اِجماع اُمت کی مہر شبت ہووہ جستِ قاطعہ بن جاتی ہے اور ایس حدیث کو' حدیث متواتر''کا درجہ عاصل ہوجاتا ہے۔ اِمام ابو بکر جسام رازی'' اَحکام القرآن' ج: احس ۲۸۱ میں لکھتے ہیں:

"لأن ما تلقاء الناس بالقبول من اخبار الآحاد فهو عندنا في معنى المتواتر"

" بس خبرواحد كوتمام لوكول نے قبول كرليا بهوه ابمار بينز ديك متواتر كے تكم ميں ہے، جس كى وجہ بم كى جگد بيان كر يك بيں۔''

پس ایس صدیث جوسب کے نز دیکے مسلم الثبوت ہواس کے انکار کی کوئی مخبائش نبیس رہ جاتی ،اورنہ اُمت کے مسلم الثبوت منہوم کو بدلنے گی۔

چوتھا اُصول:... ویٹی مسائل میں اجماع اُمت مستقل جمت ِشرعیہ ہے،خواہ'' سند اجماع'' (لیعنی قر آن وحدیث ہے اس اجماع مسئے کا ثبوت ) ہمیں معلوم نہ ہو، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت گمراہی پر جمع نہیں ہوسکتی ، پس اجماعی مسائل' سبیل المؤمنین' ہیں اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دُوسرا راستہ اپنانے کی کسی کے لئے گنجائش نہیں ،چن تعالیٰ شانۂ کا اِرشاد ہے:

"وَمَنُ يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ 'بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مَا تَوَكَّى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مَا تَوَكَّى وَنُصَّلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتُ مُصِيُّرًا"
(الثماء:١١٥)

" اور چو محض رسول کی می لفت کرے گا بعداس کے کداس کو اَمرِ حِن ظاہر ہو چکا تھا، اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر وُ ومرے راستے پر ہوئی تو ہم اس کو جو پکھووہ کرتا ہے کرنے ویں گے اور اس کو جہنم میں واخل کریں مے اور وہ کر کی جگہ ہے جانے گی۔"

پس جو محض إجماع أمت كے خلاف كوئى نظرية چيش كرے، اس كا نظرية لائق التفات نہيں، برخض كواييے نظريات سے بناه مائكى جائے جن كا نتيجہ وُنيا ميں الل إيمان كے رائے سے انحراف اور آخرت ميں جہنم ہو۔

يا نجوال أصول:...دلاكل شرع،جن ع شرى مسائل كا ثبوت يش كياجائ ، جاري:

ا:...كتاب الله

٢: .. سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم \_

٣:...إجماع أمت.

٣٠:..أئمة مجتهدين كالإجتهاد وإشغباط..

ان چار چیز وں کوچھوڑ کر کسی اور چیز سے شرعی مسائل پر استدلال کرنا سیجے نہیں۔

چھٹا اُصول:...اللہ تعالیٰ نے دِینِ قیم کی حفاظت کا وعدہ فرہ یا ہے، اور وعدہ خداوندی کے مطابق یہ دِین اُصولاً وفروعاً
...الحمد لللہ ... آج تک محفوظ ہے اور اِن شاء اللہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ مختف ادوار میں ' ابوالفعنل' اور' فیضی' جیے لوگوں نے دِین ...
کے مسلمہ مسائل میں نئی راہیں نکا لئے کی کوشش کی الیکن الحمد للہ! ان کی کوششیں ناکام ہوئیں ورنہ آج تک یہ دِین منے ہو چکا ہوتا، جس طرح پہلی قو مول نے اپنے دِین کومنے کرلیا تھا۔ آج بھی جولوگ دِین کے مسلمہ اجماعی مسائل کو بدلنا چاہے ہیں، اِطمینان رکھیئے کہ ان کی کوششیں بھی ناکامی سے ہمکنار ہول گی اور اللہ کا دِین اِن شاء اللہ جول کا تو محفوظ رہے گا۔

سا تواں اُصول:... مؤمن کا کام بیہ کہ اگروہ گناہ ہے نہ نج سکتا ہوتو وہ کم ہے کم گناہ کو گناہ تو سمجھے، اور اگر کسی کہ انکی کے خلاف جہادنہ کرسکتا ہوتو ول ہے کہ اُل کو کہ انکی ہی جانے ، یہ ایمان کا کم ہے کم درجہ ہے ، کسی گناہ بی نہ سمجھٹا اور کسی کہ انکی کو کہ انکی کو کہ انکی کو کہ انکی کو کہ انکی کہ بجھٹے کے بجائے اس کو بھلائی ثابت کرنے کی کوشش کرنا تقاضائے ایمان کے خلاف ہے ، اور بیر برڈی خطرنا ک حالت ہے۔

ایس محصفے کے بجائے اس کو بھلائی ثابت کرنے کی کوشش کرنا تقاضائے ایمان کے خلاف ہے ، اور بیر برڈی خطرنا ک حالت ہے۔

ایس محصفے کے بجائے اس کو بھلائی ثابت کو تھی کسی خلطی میں جنتلا ہواس کا منشا بھی تو ناواتھی اور غلط نبی ہوتی ہے اور بھی اس کا منشا '' جہل مرکب'' ہوتا ہے کہ آ دمی کسی بات کو تھیک سے نہ بچھتا ہو، گر اس خوش فہنی میں جنتلا ہو کہ وہ اس مسئے کو بچھتا ہے ، دُوسر رہیں بچھتے ، ان دوٹوں حالتوں میں چندوجہ سے فرق ہے :

اوّل:... بید که ناواقف آ دمی حقیقت کی تلاش وجنتجو میں رہتا ہے، اور جو مخص'' جہلِ مرکب' میں مبتلا ہو، وہ باطل کوحق سمجھ کر، حق کی تلاش سے بے نیاز ہوجا تا ہے۔

دوم:...بیک ناوانف آدمی کواگر میچ مسئله بتاویا جائے تو بصد شکر بیاس کو قبول کرلیتا ہے، لیکن ''جہلِ مرکب'' کا مریض چونکه اپنے قلب میں قبول حق کی استعداد وصلاحیت نبیس رکھتا، اس لئے ووائی غلطی پر - ننبہ پر اپنی اصلاح کی بجائے غلطی کی نشاند ہی کرنے والوں پرخفا ہوتا ہے۔

، '' جہلِ بسیط' 'یعنی ناواتھی کا علاج ہے، اور وہ ہے اللّٰہ سے زجوع کرنا اور ان سے سیح مسئلہ معلوم کر لینا، جبیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

"فَاسْنَلُوْ الْفَلَ الْلَهِ تُحِو الْ تُحَنَّمُ لَا تَعْلَمُوْنَ" (النمل: ۳۳)

"سولِ حِهِلواللِ علم ہے، اگرتم کو علم بیں۔ "
اور آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے ایک موقع پرارشاد قرمایا تھا:

"الا سالوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال!"

(بوداؤوج: اس الوا إذ كم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال!"

ترجمہ: "ترجمہ: "جب ان کوعلم نہیں تھا تو انہوں نے کی سے یو چھا کیوں نہیں؟ کیونکہ مرض جہل کا علاج تو

بوچماہے۔''

لیکن 'جہل مرکب' ایک لاعلاج ہے ، اس کاعلاج نہ لقمان تکیم کے پاس ہے، نہ سقراط و بقراط کے پاس ، و نیا ہُر کے علاء و نفسلاء ، غوث و قطب اور نبی و ولی اس کے ملاج سے عاجز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناواتفی و لاملمی کا منشا غفلت ہے ، سوتے کو جگا دینا اور بے علم کو آگا ہ کر دین ممکن ہے ، جبکہ 'جہل مرکب' کا منشا کبر ہے ، جو نفص ''جہل مرکب' میں مبتلا ہو ، اس کو '' اناولا غیری!' کا عارضہ لاحق ہوج تا ہے ، و واپنے کو عقل کی جمتا ہے اور اپنی رائے کے مقابلے میں دُنیا ہجر کے علاء وعقلاء کو نیچ سمجھتا ہے ، ایس شخص کو کس دلیل اور کس منطق سے مجھایا جائے ؟ اور کس تد ہیر سے اسے حق کی طرف واپس لایا جائے ...؟

" صحیح مسلم" وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ:

"عن ابن مسعود قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر! فقال رجل: ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنًا! قال: ان الله تعالى جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم."

(مَثَلُوة شريف ص: ٣٣٣)

ترجمہ: "ایسافخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دِل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہو۔ عرض کیا گیا کہ: یارسول اللہ! ایک فخص جابت ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، کیا ہے بھی کبر ہے؟ فرمایا: نہیں! یہ تو جمال ہے ، اللہ تعالی خودصا حب جمال ہیں اور جمال کو پندفر ماتے ہیں، کبریہ ہے کہ آدمی حق ہات کو تبول کرنے ہے۔ "
تبول کرنے سے سرکشی کرے اور دُوسروں کونظرِ حقارت سے دیکھے۔ "

الغرض آدمی کا کسی شرق مسئے میں ناواتنی کی بناپر چوک جانا کوئی عار کی بات نہیں ، بشرطیکہ بیرجذبہ ول میں موجود ہو کہ حجے مسئہ اس کے سامنے آئے تواسے فور آمان لے گا اور اس کے قبول کرنے سے عارفیوں کرے گا ، اور جو محفی حق کھل جانے کے باوجوداس کے قبول کرنے سے عارکرتا ہے وہ 'جہل مرکب' میں مبتلا ہے اور اس کی بیاری لاعلاج ہے ، التدتعی کی ہرمؤمن کو اس سے پناہ میں رکھیں۔

ان اُصولِ موضوعہ کے بعد گر ارش ہے کہ مولا نا کورٹر نیازی کو مسئے کی صحیح نوعیت کے بجھنے میں بہت می غلط فہمیاں ہوئی میں اور موصوف نے ذکورہ بالا اُصولِ موضوعہ کی روشن میں مسئلے پرغور نہیں فر مایا ، اور نہ سئلے کے مالۂ وما علیہ پر طائز ان نظر ڈالنے کی زحمت گوارا فرمائی۔ اگر موصوف نے سلامتی فکر کے ساتھ اس مسئلے کی گہرائی میں اُنٹر کر اس پرغور وفکر کیا ہوتا تو مجھے تو تع تھی کہ ان کو غلط فہمیاں شہوتیں۔

ال نا کارہ کامنصب نہیں کہ ان کی خدمت میں پچھ عرض کرنے کی گنتاخی کرے،اوران کی ہارگا و عالی میں شنوائی ہو، کیونکہ وہ آشیانِ اقتدار کے مکین،وزیراعظم کے مشیر وہم نشین اور صاحب بخن ہائے دِل نشین ہیں،اور ادھریہ نا کارہ نقیر بنوا، زاویہ خمول کا گدا اور صاحب نالہُ ہائے تارسا ہے:

> کب وہ منتا ہے کہاتی میری؟ اور پھر وہ بھی زبانی میری!

نیکن بزرگول کا اِرشاد ہے کہ:

گاہ باشد کہ کودک نادان بہ غلط بر ہدف زند تیرے

اس کئے اپنے فہم نارسا کے مطابق کچھ عرض کرتا ہوں کہ صاحبِ موصوف کی بارگاہ میں شرف قبول پائے تو ز ہے سعادت!ورنہ:

> مافظ وظیفی تو دُعا گفتن است وبس در بند آل مباش که نشنید یا شنید

ہبر حال مولا نا موصوف کومسئلے کی سیح ٹوعیت کے سیحھنے میں جومغالطے ہوئے بیا کارہ ان کوایک ایک کرکے ذِ کر کرتا ہے، اور نتائج کا فیصلہ خودان کے نہم انصاف پر اورا گروہ دادِ انصاف نہ نہ دیں تواللہ تعالیٰ کی عداست پر چھوڑتا ہے۔

مولاناموصوف اليغ مضمون كي تمبيداً مُعات موع لكصة بين:

" اعلاء میں صدراً یوب کے دامیان صدراً یوب خان اور محتر مدفا ظمہ جنائ کے درمیان صدارتی انتخاب کا معرکہ برپا ہوا تو صدراً یوب کے دائی بہت سے علی نے کرام نے یہ فتوی جاری کیا کہ عورت کا صدر مملکت بنتا حرام ہے، اس لئے محتر مد فاطحہ جن ج کو ووٹ دینا ج کز نہیں، اس پر ہیں نے جائے مسجد شاہ عالم مارکیٹ لا ہور ہیں خطبہ دیتے ہوئے اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی ، جو بعد ہیں ہفت روزہ "شباب الا ہور ہیں ش کتے ہونے کے علاوہ ایک کتا ہے کہی صورت ہیں بھی چھاپ دی گئے تھی ، بعد ہیں پشتو اور سندھی زبانوں ہیں بھی اس کے ترجیے ہوئے اور کتا ہے کہی کے معودت ہیں بھی جھاپ دی گئے تھی ، بعد ہیں پشتو اور سندھی زبانوں ہیں بھی اس کے ترجیے ہوئے اور حوالوں سے علی کی تعداد ہیں ملک بھر ہیں کھیل گیا ، ہیں نے اپنے اس خطبے میں قرآن وحدیث اور تاریخ کے حوالوں سے علی نے کرام کے فہورہ بالافتو ہے کی " مدل تردید" کی تھی۔"

پہلا مغالطہ:...موصوف نے سے مجھا کہ علائے کرام کا بیفتویٰ کہ ''عورت کی سربراہی حرام ہے' ایوب فان کی حمایت میں جاری کیا گیا اوراس کا مقصداً یوب فان کے اقتدار کی حمایت و پاسبانی ہے۔ ممکن ہوں کہ اقتدار کی پاسبانی کے لئے فتوے جاری کرنا مقصد محض ایوب فان کے اقتدار کو سہارا دینا ہو، گر میں حلفاً شہادت دے سکتا ہوں کہ اقتدار کی پاسبانی کے لئے فتوے جاری کرنا علائے ربانی کا شیوہ بھی نہیں رہا۔ اقتدار خواہ ایوب فان کا ہویا کی اور کا، ان علائے رقانی وعلائے ربانی کی نظر میں وقعت نہیں رکھتا، اس کی پاسبانی کا کیا سوال ؟ اوراس کے لئے فتوے جاری کرنے کے کیام عنی ؟ تحض جمایت اقتدار کے لئے وقتی مصلحت کے فتوے جاری کرنا نام نہا وعلائے سوء کا کروار تو ہوسکتا ہے، علائے ربانی کا دامن اس تہمت سے یکسر پاک ہے، الجمد متد! آج بھی ایسے خدا پرست علائے حقائی موجود ہیں جن کے زو دیک پاکستان کی حکومت تو کیا؟ امریکا کی حکومت و سلطنت بھی مروہ گدھے کی ناش کے برابر قدر و قیست نہیں رکھتی۔ افتدار کے بارے میں عمائے حقائی کا ذوق وہ ہے جس کی ترجمائی حضرت بیرانِ پیر (قدس سرۂ) نے فرہ ئی کہ:

#### ماطك بنيم روز رابيك جوثمي خريم

اور جوحًا قاني منفر ماياكه:

پس ازی سال ایس معنی محقق شد بدخا قانی که یک دم باخدا بودن به از ملک سلیمانی

اس ناکارہ کو ذاتی طور پر ایسے سہائے تھائی کاعم ہے جو ایوب خان کے ڈسٹمن تھے اور اس کے لئے اوقات آبویت میں بد دُعا کیس کرتے تھے، کیونکہ اس نے وین کے صرح مسائل میں تحریق تیں اور'' مسلمانوں کاعائی قانون' کے نام ہے ایے تو انین ملک پر مسلط کئے جو کتاب وسنت کے خلاف ہیں ، اور ان تحریق ایال آج بھی اس کی قبر میں بہتنج رہا ہے۔ الغرض علائے تھائی ایوب خان کی تحریق ہیں ۔ الفرض کی جو بھا کہ: خان کی تحریق ہیں ۔ الفرض کی جو بھا کہ نظام میں عورت کی مربر ابی حرام ہے اور ایس کرنے والے گئا ہوگا ، اگر اس وقت کی حزب اختلاف نے عال ہے کا م لیا ہوتا اور من فاطمہ جناح کی جگہ کی مروکو ایوب خان کے مقابعے میں نامز دکیا ہوتا تو ان علائے تھائی کی حمایت کا سار اور ن اس کے پلڑے اور میں ہوتا۔ الغرض علائے تھائی پر ایوب خان کی جمایت میں فقے ہواری کرنے کی تہمت بے جائے ، مگر مولا تا کور نیازی کو اس معاسط میں ہوتا۔ الغرض علائے تھائی پر ایوب خان کی جمایت میں فقے ہواری کرنے کی تہمت بے جائے ، مگر مولا تا کور نیازی کو اس معاسط میں معذور بھتا جائے ، اس لئے کہ انہیں سابقہ ایسے بی علماء سے پڑا ہوگا۔

علاوہ ازیں ہرآ دمی اپنی ذہنی سطح کے مطابق سوچتا ہے اور اپنے ذہنی تصوّرات وخیالات کے آسینے میں دُوسروں کے چہرے
کاعکس دیکھنے کا عادی ہے۔ جمعے ہیرونِ ملک ہے ایک صاحب نے (ایک فرقے کے خلاف مضمون کے ہارے میں) لکھا کہ:'' ہیں بہ کچھان امریکی ڈالروں کا بیجہ ہے، جوسعود کی تھیلوں میں آپ کوئل رہے ہیں۔''اس ناکارہ نے ان کو جواب دیا کہ آپ اپنی ذہنی سے کے کوئی شخص متاع وُنیا کی طمع کے بغیر مضل رضائے البی کے مطابق سے خرماتے ہیں، آج کے دور میں یہ بات کس کے ذہن میں آسکتی ہے کہ کوئی شخص متاع وُنیا کی طمع کے بغیر مضل رضائے البی کے لئے بھی شرق مسئلے لکھ سکتا ہے ۔۔۔؟

وُ وسرا مخالطہ:... مولا تا کوڑ نیازی کو وسری غلطہ کی ہے ہوئی کہ وہ جس طرح قرآن وحدیث میں اِجتہاوٹر ماکر''عورت کی سر براہی'' کو جائز قرار وے رہے ہیں، عمائے کرام بھی شاید اپنے اِجتہاوہ بی کی بنا پر بینتوی جاری کر رہے ہوں گے۔ حالانکہ علا ہے کرام اپنی رائے سے فتو کی نوش کر رہے ہتے ، اور انہوں نے اُئم یہ مجتہدین کے فتو کی کوفل کر رہے ہتے ، اور انہوں نے اُئم یہ مجتهدین کے فتو کی کوفل کر رہے ہتے ، اور انہوں نے اُئم یہ مجتهدین کے فتو کی کوفل کر رہے ہتے ، اور انہوں نے اُئم یہ مجتهدین کے فتو کی کوفل کر رہے ہتے ، امام الوحنیف ہا م مذاہب کا حوالہ دیا تھا تو وہ علائے کر ام نہیں ہتے بلکہ اُئم یہ اجتہاد ... امام الوحنیف ہا مشاوفی ، اِمام الک ، امام احمد بن حنبل اور دیگر اُئم یہ وین ہتے ،موصوف کا اپنے موقف کی مخالفت میں عمائے کرام کا حوالہ دینا یقینا خلطی شارہوگی۔

تیسرامغالطہ:...اُوپراُصولِ موضوعہ میں بتاچکا ہوں کہ تمام اُئمہ جمہتدین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ عورت کی حکمرانی باطل اورحرام ہے،اوراس کو حکمران بنائے والے گنا ہگار ہیں۔مولانا کو ترنیازی جانے ہیں کہ بیا نئمہ جمہتدین کون ہیں؟ا مام رازی، امام غزالی، امام ریانی مجدوانف ٹالی اور اِمام الہندشاہ ولی اللہ محدث وہلوی جیسے جہالِ علم کی گرونیس جن کے آگے تم ہیں،قطب الارشاد والتکوین مجبوب

سجانی شاہ عبدالقادر جیلانی، شخ شہاب الدین سہروردی، قطب الاقطاب خواجہ عین الدین چشتی اورخواج یؤواجگان بہاء الدین نقشبند، خواجہ علی ہجو ہری گئج بخش، باوافریدالدین گئے شکروغیرہ وغیرہ لاکھوں اولیاء اللہ ... قدس اللہ اسرارہم ... جن کے مقتدی ہیں، حافظ الدیا ابن ججرعسقلہ نی، شخ الاسلام ابن تیبیہ، ابن قیم اور شخ جلال الدین سیوطی جیسے اساطین اُمت اور حفاظ حدیث جن کے مقلہ ہیں، ہاں! یہ وہی اَئمہ مجتدین ہیں کہ جن کے مقلہ ہیں ، ہاں! یہ وہی اَئمہ مجتدین ہیں کہ جن کے مسامنے بعد کی صدیوں کے بڑے بڑے بڑے اُئمہ وین ، محد ثین مفسرین اور مجد دین (امام ربانی مجد دالف ثابی کے الفاظ میں)' دررنگ طفلال' نظر آتے ہیں، آج مولانا کوثر نیازی خطبہ جمعہ میں ان اَئمہ مجتدین کی ' مدل تر دید' کرنے جلے ہیں، اوروہ بھی قرآن وحدیث کے حوالے ہے...!

#### بسوخت عقل زخيرت كماين چه بوالعجسيست

دراصل مولانا کوڑنیازی کواپ مرتبہ ومقام کے بارے پیس غلط نہی ہوئی، انہوں نے خیال کیا ہوگا کہ آج ان سے بڑا مجتبد اعظم کون ہوگا؟ ای غلط نہی نے ان سے یہ گستا خانہ الفاظ کہلائے کہ انہوں نے '' فہ کورہ بالا فتوں کی مدل تر دید کی' اگر التد تعالیٰ نے موصوف کو' نظر مردم شناس' سے ٹواز ا ہوتا، اگر انہیں ان اکا ہرائمت اور حافظان وین وشریعت کے مرتبے ہے آگا ہی تصیب ہوتی، اور اگر ان اکا ہرائمت کے مقابلے میں موصوف کواپے علم وقہم کا حدودِ اَربعہ معلوم ہوتا تو انہیں ان اکا ہر کے سامنے اپنا قد وقامت ہی ہے اور اگر ان اکا ہرائمت کے مقابلے میں موصوف کواپے علم وقہم کا حدودِ اَربعہ معلوم ہوتا تو انہیں ان اکا ہر کے سامنے اپنا قد وقامت ہی ہے تراور مودِ نا توان سے بھی فروٹر نظر آتا:

#### تجرم کھل جائے تیرے قامت کی درازی کا اگر اس طرۂ پُر چیچ وخم کا چیچ وخم نکلے!

بزرگوں کی تھیجت ہے کہ آ دی کواپٹی چا در دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہئیں، اور دُنیا کا سب سے بڑاعقل مند وہ تخف ہے جو اِن نوں کے درجات کی مرتبہ شناسی سے محروم نہ ہو۔اس نا کا رہ کومولا نا کور نیازی کے مقام ومرتبہ کی بلندی سے اِنکارٹیس، وہ جھا لیے نالائق گنا ہگاروں سے ہزار درجہ ایجھے ہوں گے، گفتگواس ہیں ہے کہ اَئمہ دین کے مقابع میں مولا نا کور نیازی کون ہوتے ہیں جوان اکابر کے منہ کو آئیں اور بقول خود:'' ان اکابر کے فتوے کی مدل تر دیڈ' کرنے بیٹے جائیں؟ کیا مولا نا کواس وفت کس نے بیمشورہ ہیں دیا کہ:'' ایاز! قدر خولیش بھنا س!''

کے درمیان متفق علیہ ہے کہ ' عورت کی سربراجی باطل اور حرام ہے'' اور صدیداً قال ہے آج تک کے اکابرعالم نے اُمت کا اس براجہ ع مسلسل چلا آرہاہے،ایسے سیلے میں اِختار ف کرنے والاتو''سبیل المؤمنین'' ہے منحرف ہے، کیا مولا نا کوثر نیازی کی اس سکتے پرنظرنہیں منی که ده ال مسئلے کی " ملل تر دید" کر کے درحقیقت" إجماع أمت" کی آئن دیوارے فکرارے جیں؟ کسی دین مسئلے پرغور کرنے والے کا پہلا فرض میہ ہے کہ وہ اس مسئلے میں سنف صالحین کی رائے معلوم کرے، اور میدو کیھے کہ میدمسئلہ اجتہادی ہے یا اجماعی؟ اگر إجماعي ہے تو ہميں اس كے تعليم كئے بغير جارہ نہيں ، اور ہميں اس بررائے زنی اور قياس آ رائی كی اجازت نہيں۔ کسی إجماعی مسئلے كوغلط قرار دینااور برغم خوداس کی'' مدل تر دید' کے لئے کھڑے ہوجانا گویا پوری اُمتِ اِسلامیہ کی تکذیب ہے، اور جو مخص اُمتِ اِسلامیہ بر بداعمادی کرتے ہوئے اسلام کے متواتر إجماعی مسائل کو بھی غلط بھتا ہو، اس کے نزویک گویا پورے کا پورادین اسلام مشکوک ہے، اسے نہ قرآنِ کریم پر سی ایمان نصیب ہوسکتا ہے، نہ نماز روزہ وغیرہ ارکانِ اِسلام پر۔اس لئے کہ اگر بیفرض کریا جائے کہ اُمتِ اسلامید..نعوذ بالله!...ایک غلط اور باطل مسئلے پر متفق ہو عتی ہے تو دین کے باتی مسائل پریفین و ایمان کس طرح حاصل ہوسکتا ہے..؟ یا نچوال مغالطہ:..ایک إجماع مسئلے کو "ملل ترويد" كرتے ہوئے عالبًا مولانا كور نيازى كو بيغلوبتى ہوئى كرقر آن وحدیث، جو چود وصدیوں سے کہیں خوامیں گھوم رہے تھے، پہلی مرتبدان کے ہاتھ لگے ہیں، چود وصدیوں کے آتمہ دین ، مجددین اور ا کا براُ مت کوشایدان کی بھی زیارت بھی نصیب نہیں ہوئی ،غورو تدبر کے ساتھ ان کے مطالعے کا موقع انہیں کہاں ہے نصیب ہوتا؟ یا موصوف کو بیفلانہی ہوئی کہ پہلے کےعلاء وصلحاء کے سامنے قرآن وحدیث تو موجود تھے، مگروہ سب کےسب ان کے نہم وادراک سے قاصررے، پہلی مرتبہ مولانا موصوف کو قرآن وحدیث کے میچ فہم کی توفیق ہوئی، اس لئے انہوں نے قرآن وحدیث کے حوالے سے علمائے کرام کی'' مدلل تر دید'' کرڈالی۔کیا یہ بوانجی نہیں کہ مجھایہ ایک فخص جس کاعلم ونہم ،جس کی دیانت وتقویٰ اورجس کی صورت وسیرت تک غیرمعیاری ہے، وہ قرآن وحدیث کے حوالے ہے تمام اکابراً مت کی تجبیل تحمیق کرنے گئے؟ نعوذ باللد!

چھٹا مغالطہ:..اُوپراُصولِ موضوعہ میں بتاچکا ہوں کہ دلاکلِ شرع چار ہیں، کتاب اللہ، سنتِ رسول الله صلی الله علیہ وسلم،
اجماع اُمت اور اَسَمَه جہتدین کا قیاس و اِستنباط، لیکن مولانا کوٹر نیازی نے اِجماع اُمت اور اَسَمَه جہتدین کے اقوال کی طرف تو
اِلتفات نہیں فر مایا، البت ان کی جگہ ایک ٹی دلیلِ شرع کا اِضافہ فر ماتے ہیں اور وہ ہے' تاریخ''۔ یہ بات زعدگی ہیں پہلی مرتبہ مولانا
اِلتفات نہیں فر مایا، البت ان کی جگہ ایک ٹی دلیلِ شرع کا اِضافہ فر ماتے ہیں اور وہ ہے' تاریخ''۔ یہ بات زعدگی ہیں پہلی مرتبہ مولانا
ایزی کی تحریر سے معلوم ہوئی کہ کوئی محض مسلمانوں اور غیر مسلموں کی تاریخ کو بھی شرع دلائل کی صف میں جگہ دینے کا حوصلہ کرسکت ہے،
اوراس کے ذریعے نصرف یہ کہ شرع مسئلہ ٹابت کیا جاسکت سے مسلمہ شرع مسائل کی تروید کی بھی کی جاسکت ہے:

این کاراز تو آید دمردان چنین کنند

سا توال مغالطہ: تیمیں سال پہلے جومولا ناموصوف نے علائے کرام کے فتوے کی تر دیدفر مائی تھی ،موصوف کو غلط نہی ہے کہ بیان کا بڑالاکقِ شکر کا رنامہ تھا، چنا ٹی تجربر فر ماتے ہیں:

" اور خدا کا شکر ہے کہ آج تنس سال گزرجانے کے باوجود میرے اس نظریے میں کوئی تبدیلی

نہیں ہوئی۔''

پیرا ہوئی، عالبًا اس طویل عرصے میں نہ تو مولا تا موصوف کوخود تنبہ ہوا، اور نہ کسی صاحب علم نے ان کواس فلطی ہے آگاہ کیا، اس لئے پیدا ہوئی، عالبًا اس طویل عرصے میں نہ تو مولا تا موصوف کوخود تنبہ ہوا، اور نہ کسی صاحب علم نے ان کواس فلطی ہے آگاہ کیا، اس لئے عقل ودانش کی پختگی اور علم تحقیق کی تیس سالہ ترتی کے باوجودانہیں اپنی فلطی کی اِصلاح کا موقع نہیں ملا، بلکہ وہ آج تک اس پرمصر ہیں اور فلطی پرسلسل تمیں سال اِصرار بھی لائق شکرنہیں، بلکہ موجب استغفار ہے۔

ایک جویائے علم دختیل کواگراس کی خلطی پرمتنبہ کردیا جائے توا ہے القد تعالیٰ کاشکر بجالا نا جاہئے کہ مرنے سے پہلے خلطی کی اصلاح ہوگئی، اورمحاسبۂ تخرت سے زیج گئے۔ میں نے اپنے اکا برسے إمام العصر، حافظ الدنیا، امیر المؤمنین فی الحدیث مولانا محمد انور شاہ کشمیری کا إرشاد سنا ہے، ووفر ما یا کرتے تھے کہ:

'' مولوی صاحب! تمین تمین سال غلطی مین رہے کے بعدا پی غلطی پر تنبہ ہوا۔'' ایک وِن جمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحق عار فی رحمہ اللّٰد فر مار ہے تھے کہ:

" بھی امولا تا بنوری بڑے آ دمی تھے، ایک بارانہوں نے" بینات' میں پچھلکھا تھ، میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تحریر آپ کے شایانِ شان نہیں، نورا کہنے لگے: معاف کرد پیجے ! آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ بھی امولا تا بنوری بڑے آ دمی تھے۔''

حضرت علیم الامت مولا نا اشرف علی تفانویؓ نے تو ترجیج الراج کے نام ہے منتقل سلسد ہی شروع کررکھا تھا کہ جوصاحب

علم حضرت کی کسی نغزش پر متنبہ کرے، حضرت اے اس سلسلے میں شائع فرماتے تھے، اگر حضرت کو اِطمینان ہوجا تا کہ واقعی متے کے لکھنے میں شائع میں شائع فرماتے تھے، اگر حضرت کو اِطمینان ہوجا تا کہ واقعی متنے کے لکھنے میں غلطی ہوئی ہے تو اس کا صاف اعلان فرماد ہے، ور نہ ان صاحب علم کی تحقیق نقل کر کے لکھ دیے کہ میری تحقیق ہیں ، اہل علم دونوں پرغور فرما کر جورائح نظر آئے اس کو اِختیار فرما کیں۔

ینا کارہ سرایا جہل ہے، اخبار میں جو'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' کا سلسلہ جاری ہے، (اور اَب کتابی شکل میں بھی شائع ہو چکا ہے) اس کے بارے میں اہلِ علم کی خدمت میں اِلتماس کر چکا ہوں کہ کوئی صاحب علم سسکنے کی غلطی پر متغبہ فریا ئیں تو ممنون ہوں گا۔ چنا نچہ بعض حضرات نے غلطی کی نشاند ہی کی تو اس کو اَخبار میں شائع کر دیا، اور صاف لکھ دیا کہ مجھ ہے مسئلے کے لکھنے میں خلطی ہوئی، اور واقعہ یہ ہے کہ کوئی صاحب علم غلطی کی نشاند ہی فرماتے ہیں کہ تو ایس خوشی ہوتی ہے کہ گویا ہے بہاخزانہ ہاتھ لگ گیا۔ اخراض المحر نے ہے کہ کوئی صاحب علم غلطی کی نشاند ہی فرماتے ہیں کہ تو ایس خوشی ہوتی ہے کہ گویا ہے بہاخزانہ ہاتھ لگ گیا۔ اخراض المحر نے سے بہاغلطی کی اِملاح ہوجائے تو لا تقریب کے اُس کے اس کے بہاغلطی کی اِملاح ہوجائے تو لا تقریب کے ایس کے بہاغلطی کی اِملاح ہوجائے تو لا تقریب کے اس کے بہاغلطی کی اِملاح ہوجائے تو لا تقریب کے ۔

آ تھوال مغالطہ:..ای تمبید میں موا نا کوڑ نیازی مولانا مودودی مرحوم ہے اپنے اختلاف کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" انہی دنوں میں حضرت مولانا سید ابوالاعلی مودودی مرحوم نے جیل خانے ہے جماعت اسلامی کی مجلس شور کی کے لئے محتر مدفاطمہ جناح کی تائید میں جوقر ارداد لکھ کرجیجی مجمعے اس سے اختلاف تھا، اور صدارتی مہم ختم ہونے کے بعد میں نے حضرت مول نا ہے گی اور ویٹی اختلافات کے ساتھ ساتھ اس موضوع پر بھی اختلاف کا إظهار کیا، مولانا نے قرار داو میں بیلکھا تھا کہ ایک حرام ابدی یعنی ہمیشہ کے ہے ہوتا ہے، اور ایک غیرابدی یعنی ہمیشہ کے لئے ہوتا ہے، اور ایک غیرابدی یعنی ہمیشہ کے لئے ہوتا ہے، اور ایک غیرابدی یعنی ہمیشہ کے لئے ہیں ہوتا۔ ظاہر ہے بدایک خطرناک نظریہ تھا جس کی روحت تمام حرام چیز دں کو دو قدموں میں با نتا جاسکا تھا اور اس طرت شریعت ایک خداق بن کررہ جاتی۔ اس کے مودت کا حق ویٹ کو جسی کی رکنیت بلکہ اس کو دوت کا حق ویٹ کو بھی حرام قرار دے چکے تھے (ملاحظہ ہو، ماہنامہ ' تر جمان القرآن' ' متبر ۱۹۵۲ء ) اور اب آئیں ایک گخت ایک خاتون کے صدر مملکت ہونے کی تائید کرنی پڑ رہی تھی ، میر اکہنا یہ تھا کہ حضرت مول نااس کے لئے سیاس اور جہور کی ضرورت نہیں تھی۔ '

یے مولا نا کوٹر نیازی کی حق پڑو ہی تھی کہ انہیں مولا نا مودودی مرحوم کا نظریہ غلط نظر آیا تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس سے ہر ملا اختلاف کیا بلکہ جماعت اسلامی ہے بھی علیحدگی اختیار کرلی الیکن یہاں بھی مولا نا کوٹر نیازی غلط نبی ہے محفوظ نہ رہے۔

شرح اس کی بیہ ہے کہ مولا ٹامودودی'' عورت کی سربرائی'' کوحرام بھے تھے، لیکن مس فاللمہ جناح کی صدارت کے معاطی میں ان پرایک اِضطراری کیفیت طاری ہوئی کہ اس خاطل موقع کے لئے انہوں نے اس حرام کے جائز ہونے کا فتوی دے دیا، اور اس کے لئے انہوں نے انہوں نے انہوں نے وز' حرام وقی '' کا نظریہ اختراع کیا، جس کے بارے میں مولا ٹاکو ٹر نیازی فرماتے ہیں …اور بجا فرماتے ہیں …کہ:

" نظاہر ہے بیا کی خطرناک نظر بیتھا، جس کی رُوسے تمام حرام چیز وں کو دوقسموں میں بانٹا جاسکتا تھا، اوراس طرح شریعت ایک نداق بن کررہ جاتی۔"

کنین مولا نا کوثر نیازی نے اس نظریے کا تریاق میں مہیا کیا کہمولا نامودودی نے جس چیز کو'' حرامِ وقتی'' کے خانے میں جگہ دی تھی ہمولا نا کوثر نیازی نے اس کو'' حلال ابدی'' قرار دے دیا۔

مولا ناموصوف کوغورکرنا چاہے تھا کی تخرائی ہوائی ہے کی چیز کو'' حرام وقی'' قرار دینے ہے اگر شریعت ایک نداق بن کرنیں رہ جاتی ؟ بار کررہ جاتی ہے تو کیا تھن اپنی رائے ہے ای چیز کو' حلال ابدی' قرار دینے ہے شریعت اس سے بڑھ کر نداق بن کرنیں رہ جاتی ؟ بارغور کیجئے کہ جو چیز تمام اُئمۂ وین اور تمام اکا برائمت کے نزدیک حرام اور باطل ہے ، اس کو'' حرام وقی'' قرار دینا شریعت کے ساتھ نشاق ہوگا؟ اور اگر اس کی اِجازت دے دی جائے کہ تمام اُئمٹ کو تا اور کا لی ابدی'' قرار دے ڈالنا، شریعت کے ساتھ کشا بڑا نداق ہوگا؟ اور اگر اس کی اِجازت دے دی جائے کہ تمام اُئمٹ کی مستمدح ام چیزوں کو کوئی شخص اپنے علم وہم کے زورے حلال کرسکتا ہے ، تو کیا خدا کا وین ہمارے ہاتھوں میں تھلونا بن کرنہیں روجائے گا، بان فی ذالک فعبو ق لاُولی الالجاب!

نوال مغالطه: .. تمبيدي نكات كة خريس كوثر نيازي صاحب لكهة بين:

"اب چندروز پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے درمیان وزارتِ عظمیٰ کے لئے انتخاب ہوا، تو عین اِنتخاب کے دِن میرے کی مہر بان اخبار نولیں نے مولا نامودودی کے نام میرے اس خط کا ایک مکڑا نکال کریہ تا شردیے کی کوشش کی ہے کہ میں بھی عورت کی سریرانی کے مسئلے پر عام علاء کا ہم نوا ہوں، اس وسوسہ انگیزی اور مغالطہ طرازی کی وجہ سے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرجبہ پھراپ تمیں سالہ پرائے کتا ہے "کیا عورت صدرِ مملکت بن سکتی ہے؟" کا خلاصہ قار کمین کے سامنے پیش کروں ، تا کہ اس سلسلے میں کوئی ابہام شد ہے۔"

جناب کور ماحب نے اس اِقتبی میں مولانا مودودی کے نام اسپے جس خط کا حوالہ دیا ہے، وہ کانی طویل ہے، یہ خط الارفر وری ۱۹۲۵ء کولکھا گیا، اُقلاان کے ہفت روز ہ''شہاب' لا ہور (شارہ: ۸، جلد: ۲۸،۱۱، ۴۸ رفر وری ۱۹۲۵ء) میں شائع ہوا تھا، بعد اُزال موصوف کی کتاب'' جماعت اسلامی ،عوامی عدالت میں'' میں شائل کیا گیا۔ کور صاحب کا سیح موقف سیحنے کے لئے اس کے ضروری اِقتباس منذکر دبالا کتاب کے حوالے سے ڈیل میں نقل کرتا ہول:

'' محترم مولا نا!اس وقت ہی ری حالت بیہ ہے کہ وُ وسری بہت ی اُصولی غلطیوں کے علاوہ ہم نے عورت کی صدارت کے مسئے میں جوزوش اِختیار کی ،التد تعالیٰ کے ہاں اس کی جوسزا لے گی ،اس کا مسئلہ تو الگ ہے،اس وُ نیا میں بھی اندرون و بیرون ملک ہماری و بی حیثیت ختم ہو چک ہے۔اگر ہمیں صدراً یوب کی مخالفت کرنی ہی تقی اور محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ و بنا ہی تھا تو سیاسی اور جمہوری ضرورتوں کا اِظہار کر کے ایسا کیا جا سکتا تھا، گراس کے لئے ہم نے غریب اسلام پر جونوازش کی ہے اور حرمتوں کی ابدی اور غیراً بدی تقسیم

کا جو نیا نظر میہ پیش کیا ہے ، اس کے بعد ویٹی جنتے تو ایک طرف رہے ، دُ وسرے غیرجا نبدار عناصر حتی کہ اپوزیشن تک کے بعض نمایاں افراد ہمیں ابن الوقت اور سیاست کی خاطر دِین میں ترمیم وتح بف کرنے والا گروہ تصوّر کرنے لگے ہیں۔''

'' میں آپ کے سامنے اِنہائی ندامت کے ساتھ خودا پنے ہارے میں بھی یہ اِظہار صروری جھتا ہوں کہ اپنے تقیر سے مم اور مطالعے کی بنا پر میری رائے بہی تھی کہ موجودہ ساسی اور جمہوری روایات کی بات تو وُسری ہے، لیکن شرعاً عورت کی بھی صورت میں صدر مملکت نہیں بنائی جاسکتی اور اس کا تو میں کوئی تصور اپنے ذہن میں نہیں رکھتا تھا کہ بھی ہم بھی اسلام کے نام پر ایسی تحریک چلا سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنی مجد میں سوالات کے جواب دیتے ہوئے سینکڑ ول افراد کے سامنے قر آن وحدیث کے دلائل سے اپنے اس عقید ہے کی وصاحت کی اور بعد میں اخباری نمائندوں کی خواہش پر اس خطبے کا خداصہ اخبر رات کو بھی بھی وادیا، مگرای ووران وضاحت کی اور بعد میں اخباری نمائندوں کی خواہش پر اس خطبے کا خداصہ اخبر رات کو بھی بھی وادیا، مگرای ووران جماحت کی اور بھی سے الگ نقطۂ نظر پر سوچ رہی ہے، اور اِ مکان عالب اس کا ہے کہ مس فاطمہ جناح کی جمایت کا فیصلے کی انتظار جناح کی جمایت کے فیصلے کے انتظار جناح کی جمایت کا فیصلے کی انتظار میں اس بیان کو واپس لے لیا۔''

'' مجھے بعد میں ہے جان کرخوتی ہوئی کہ آپ نے جیل ہے مرکز جی عت کو ہے بدایت ججوائی ہے کہ اس مسلے پر ہرگز متحدہ حزب إختل ف کا ساتھ نہ دیا جائے ، آپ کی گزشتہ حریوں کی روثن میں اُمید بھی اس بات کی مسلے پر ہرگز متحدہ حزب اِنسل ف کا ساتھ نہ دیا جائے ، آپ کی وہ تحریر پڑھ کرسائی گئی (جے بعد از ال لفظ بلفظ مجس مشاورت کی قرار داد کی صورت میں اخبارات کو ارسال کردیا گی ) تو میر ہے سن طن کو اِنتہائی تھیں پہنی ، شاید آپ کو معلوم نہ ہو، میں یہاں بھی وض حت کردوں کہ مس مشاورت کے جس اجلس میں محتر مسکی جمایت کا فیصلہ کرتے ہوئے اس قرار داد کو منظور کیا گیا، میں اس میں اپنی فلط بنی (یادشت کے بارے میں فلط اطلاع؟) کی وجہ سے شریک نہ ہوسکا، جب میں پہنچا تو یقر ارداد آخبارات کو بجوائی جا چکی تھی ۔ کاش! میں اس وقت موجود ہوتا اور اس فلط نظر ہے پر اہل مجلس کو متنبہ کر کے کم سے کم قرار داد کے الفاظ تو تبدیل کرا دیتا۔ فل ہر ہاس کے بعد اور اس میں دلائل کی بنا پر مرجوح بمکہ فلط بحض الحساس میں اس لئے کہ وہ بطور قرار داد ومنظور ہو چگی ہے ، جماعت اور مجلس مشادرت کارکن ہونے کی وجہ سے میں تقریر تر تر کے در بیاس کی تائید و تو تیش کرنے دگا۔'

'' مولانا! میں بہت گناہگار آ دمی ہول، گرمیری پوری ژندگی کے گناہ ایک طرف، اور بیا کیلا گناہ ' وُومری طرف کہ میں نے جس بات کوشری وُرست نہیں سمجھا تھا، صرف جماعتی قواعد وضوابط کی وجہ ہے اس معصیت پرمجبورہوگیا کہ اب اس کی نمائندگی کروں!اللہ میرے اس جرم کومعاف فرمائے، ورندڈ رتا ہول کہ کہیں اس جرم كى بإداش بيس رب سه إيمان عدى حروم ند به وجاوّل ، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سينات اعمالنا! " (ص:٢٨٢٦)

جنب کوٹر صاحب کی میٹر میرا پے مفہوم اور اِظہار مرعامیں بالکل واضح ہے، کسی تشریح یا حاشید آرائی کی مختاج نہیں، بلکہ اسے صاف گوئی اور دِل کو چیر کرکسی کے سامنے رکھ دیئے کا اعلی شمونہ قرار و یا جاسکتا ہے، تا ہم اس شمن میں صاحب موصوف کے لئے چندا مور لائق توجہ ہیں:

اقرلاً:..اس خطے داشح ہوتا ہے کہ 'عورت کی سربرائی' کے مسئلے پرآپ نے تین رنگ ہدلے ہیں:

آئی...۔ بیدوہ رورتھاجب آپ کا دِل اور زبان وقلم ہم آ ہنگ تھے، جوعقبیدہ آپ کے دِل میں تھاوہی زبان وقعم سے نکل رہا تھا۔

اسلائی نے ای '' اِنتخابی بخار'' کی بحرائی کیفیت پس من فاطر جناح کی جماعت کا فیصلہ کرلیا، تو یہ فیصلہ اگر چہ آپ کے عقیدہ و تخمیر کے اسلائی نے ای '' اِنتخابی بخار'' کی بحرائی کیفیت پس من فاطر جناح کی جمایت کا فیصلہ کرلیا، تو یہ فیصلہ اگر چہ آپ کے عقیدہ و تخمیر کے خلاف تھا، مگر جماعتی قواعد وضوابط کی بنا پر آپ اس غلط فیصلے کی جمایت پر مجبور ہو گئے ، یباں سے آپ کے دِل اور زبان وقلم کا راستہ الگ الگ ہوگی، آپ کا عقیدہ تو یہ تھا کہ ''عورت کی مربرا ہی شرعاً جا تزنبیں'' لیکن'' جماعتی فیصلے کی مجبوری'' کی وجہ سے آپ کی زبان وقلم الگ ہوگی، آپ کا عقیدہ تو یہ تھا کہ ''عورت کی مربرا ہی شرعاً جا تزنبی' ' یہا تھی دو منمیر کے خلاف، قر آن وحد یہ کے دلائل کا انبار لگانے لگے کہ'' عورت کی مربرا ہی شرعاً جا تزنب'' ۔ یہی دور ہے جب بقول آپ کے آپ نے شرہ عالم ارکیٹ کی مجد میں خطبہ دیتے ہوئے اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی ، اور قر آن وحد بہت اور تا ریخ کے حوالوں سے علی نے کرام کے ڈوکورہ بالافتوی کی ۔۔۔ کہورت کی سربرا ہی شرعاً حرام ہے ۔۔ مدل تر و یہ فر مائی ۔ پھراس خطبہ کو کتا نیچ کی شکل میں چھاپ کر پشتو اور سندھی تر اجم کے ساتھ لاکھوں کی تعداد ش پھیلا یا۔

سان کے جرب الیشن کا'' بخار'' اُتراء می فاطمہ جنائ الیشن ہارگئیں تو ہارے ہوئے جواری کی طرح آپ نے بید یکھا کہ
اس جوئے جس ہم نے کیا تھویا، کیا پایا؟ تب آپ کو إحساس ہوا کہ الیشن کے دوران آپ کی زبان قِلم سے جو پچھالگلاوہ علم وتحقیق پر مبنی
منیس تھا، خداور سول کے منشا کے مطابق نہیں تھا، اپ ایمان وعقیدہ کے موافق نہیں تھا، بلکہ بیسب پچھ'' انتخابی بخار'' کا ہذیان تھا، اس
پر آپ کو ندامت ہوئی، اور یہ اِحساس ندامت اس قدر شدید تھا کہ اس سے آپ کوسلب ایمان کا اندیشہ لاحق ہوئے لگا، چنانچہ ای
احساس ندامت نے آپ سے مودودی صاحب کے نام وہ خطائھوایا جس کا اِقتباس ابھی نقل کر چکا ہوں ، الغرض آپ نے القد تعالیٰ ک
برگاہ جس'' تو بہضورے'' کی اورا بے اس موقف سے تو بہ وہراء سے کا اِظہار کر کے پہلے موقف کی طرف ڈجوع کرلیا۔

بيآپ كتين رنگ بدلنے كى ووتصوري واستان بجوخووآپ كيموئے قلم في مرتب كى بيا اسرنگى تصوريا

و کیمنے کے بعد مرحف کوسر کی آنکھوں سے نظر آرہا ہے کہ معم و تحقیق اور مطابعے کی روشنی میں آپ کا ہمیشہ ایک ہی نظریہ اور ایک ہی عقیدہ رہا ہے کہ '' شرعا عورت کی سربراہی جائز نہیں''۔ انکیشن ۱۹۹۳ء کے دوران آپ نے جوموقف اختیار کیا تھا وہ محض زبانی جمع خرج تھا، جس سے آپ توب کا اعلان کر چکے ہیں آبلی عقیدہ آپ کا اس وقت بھی بہی تھا کہ'' شرعا عورت سربراہ مملکت نہیں بن عتی'' کو یہ ہم یہ ہم سے تعقید سے اور نظر ہے کی حد تک آپ ایک ون بھی اس کے قائل نہیں رہے کہ'' عورت کی سربراہی شرعاً جائز ہے۔'' سکتے ہیں کہ عقید سے اور نظر ہے کی حد تک آپ ایک ون بھی اس کے قائل نہیں رہے کہ'' عورت کی سربراہی شرعاً جائز ہے۔'' لیک ایس میں اس کے قائل نہیں رہے کہ 'عورت کی سربراہی شرعاً جائز ہے اجراکیا ہے ایک ان تین رگوں کے بعد جب آپ کا چوتھار تگ سامنے آتا ہے توعقل ودائش چرت زوہ وہ جائے ہیں کہ اللی ایہ ماجراکیا ہے؛ چنانچیاب آپ ایپ تازہ بیان (روزنامہ'' جنگ''کراچی ۲۵ مراکو پر ۱۹۹۳ء) میں فرمائے ہیں کہ فاطمہ جناح کی تمایت میں چوخط بہ آپ نے ارشاوفر مایا تھا:

'' میں نے اپنے اس خطبے میں قرآن وحدیث اور تاریخ کے حوالوں سے علمائے کرام کے ندکورہ بالا فتوے کی (کہ عورت کی سربراہی شرعاً ناجائز ہے) مدل تر دید کی تھی ....اور خدا کاشکر ہے کہ آج تمیں سال گزرجانے کے باوجود میرے اس نظریے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔''

کیا کوئی آپ ہے پوچھ سکتا ہے کہ اگر آپ کے نظریے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی تو ۱۲ رفر وری ۱۹۲۵ء کے خط (بنام مودودی صاحب) میں آپ نے تو بدواستغفار کس چیز پر کیا تھا؟ اورا ندیشہ سلب ایمان کا اظہار آپ نے کس چیز پر فر مایا تھا؟ اپنایہ خط ایک بار پھر پڑھ لیجئے اور پھر انصاف سیجئے کہ آپ کے اس تول میں کہ: '' تمیں سال تک آپ کے نظریے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی'' صدافت کاعضر کتنا ہے؟

آنجناب كي خدمت بين حافظ شيرازي كاييمصرعدد برانا توسوه أدب بهوگاكه:

چەدلا وراست دز دے كە بكف چراغ دارد

لیکن حافظ ہی کا بیلطیف شعرتو پیش کرنے کی اِ جازت دیجئے:

حالے درون پردہ ہے فتنہ می رود

نا آن زمال که بروه بر افتد چها کنند

ووم:...مودودی صاحب کے نام خطیس ایٹے الیکن والے موقف سے توبدوا نابت اِفتیار کرتے ہوئے جب آپ نے

لكعاتفا

" الله مير سے اس جرم كومعاف فرمائے كه كہيں اس جرم كى پا داش بيس رہے سے إيمان سے محروم ند ہوجاؤں۔ "

تواس فقرے کو پڑھ کرذہن میں آپ کی عظمت کا ایسا بلند و بالا مینار تغییر ہوا جواپی بلندی ہے آسان کو چھونے لگا، ذہن نے کہا کہ بیا اتنا بلند و بالا إنسان ہے کہ الیکن کے دوران مسئلے کی غلط تعییر کے سلسلے میں اس کی زبان وقلم سے جو پچھ لکلا اس سے اس نے برملا تو ہوا تا تا اور این اس کے دوران مسئلے کی غلط تعییر کے سلسلے میں اس کی زبان وقلم سے جو پچھ لکلا اس سے اس نے برملا تو ہوا تا تا ومقالات کو ہفوات و بدیا نات قرار دیتے ہوئے ان سے رُجوع کر لیا، اخلاقی جرائت اور

بلندگ کردار کی ایسی مثالیس جارے دور میں بہت ہی کمیاب بلکہ نایاب ہیں۔ لیکن ۲۵ راکتو پر ۱۹۹۳ء والے آپ کے اخباری بیان کو پڑھ کرعظمت کا وہ تصوّراتی میناردھڑام سے زمین بوس ہو گیا، ذبن نے کہا کہ ۱۱ رفر وری ۱۹۱۵ء کو بیخض اپنے جس موقف کو فعط اور موجب سلب ایمان کہدر ہاتھا، اور جس سے خدا کے حضور ناک رگڑتے ہوئے تو یہ وندامت کا اظہار کرتا نظر آر ہاتھا، آج ای خطبے کواور ای رسالے کو نخر بیدا نداز میں پیش کرر ہا ہے، کل جو چیز موجب سلب ایمان تھی، آج وہی لائتی نخر ہے، کل جس سے تو ہومعذرت کررہا تھا، آج ای پر اترار ہاہے، کل جس چیز پر عرق ندامت میں غرق ہواجاتا تھا، آج ای کوطر و فضیلت قر اردے رہا ہے…!

جنّاب کوژ صاحب! غور فرما گیں کہ آپ نے ۱۲ رفر وری ۱۹۲۵ء کے خط بنام مودودی میں اظہارِ تو ہو ندامت کر کے الیکشن کے دور کی اپنی تمام تحریروں کو، جوزیر بحث موضوع ہے متعلق تھیں ،منسوخ کر دیا تھا یانہیں؟ اگر کر دیا تھا تو آج ان کے حوالے ہے بیہ کہنے کے کیامعنی تھے؟ کیا بی تو بہ واستغفار کے کیامعنی تھے؟ کیامی کیا

> گوئیا باور نمی دراند روز داوری کایس ہمه قلب و وغل درکار داور می کنند

سوم:...جس گناہ ہے آپ نے ۱۲ رفر وری ۱۹۲۵ و کو قبی گئی ، آج ۲۵ را کو بر ۱۹۹۳ و ۲۹ سال بعد اُلی زقد لگا کر آپ دو بارہ ای نظر ہے بر پہنی جاتے ہیں ، آپ کو اس برغور کر ناچا ہے کہ کیا اس رجعت قبقری کا سبب بیر تو نہیں کہ مس فاطمہ جناح کی جمایت میں آپ نے جوطر زئمل اِفقیار کیا اس کی وجہ ہے آپ کو ''نمو لب ما تو نی "کی مزامین جنال کردیا گیا ہو؟ کیونک آپ علم و تحقیق کی بنا پر یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ''شرعا عورت حکم ال نہیں بن سکی 'اور آپ نے سیکڑوں افراد کے سامنے قرآن وحدیث کے دلائل بھی اس عقید ہیں ہوتا کم کردیے تھے ، اس کے باوجود آپ نے کھل کررسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ، اور ''سبیل المؤمنین' کو چھوڑ کر دُوسر اراستہ بہت کیا قرآن کریم کی یہ پیشینگوئی تو آپ بر بوری صاوق نہیں آتی ؟:

"وَمَنُ يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُداى وَيَتْبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيُنَ نُولِهِ مَا تَرَلَى وَنَتْبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيُنَ نُولِهِ مَا تَوَلِّى وَنُصَلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتُ مَصِيْرًا"

ترجمہ: "اور جو محض رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کو اَمر حق ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا رستہ چھوڑ کرؤوسرے رہتے پر ہولیا تو ہم اس کو جو پچھوہ کیا کرتا ہے کرنے دیں گے، اوراس کوجہہم مسلمانوں کا رستہ چھوڑ کرؤوسرے رہتے پر ہولیا تو ہم اس کو جو پچھوہ کیا کرتا ہے کرنے دیں گے، اوراس کوجہہم میں داخل کریں گے اوروہ ٹری جگہ ہے جانے گی۔"

چہارم:... پھرآپ نے اس مسئلے میں مخالفت رسول پر ہی اکتفانہیں کیا، بلکہ ارشادِ رسول کو جمثلا یا بھی ، اوراس کا فداق بھی اُڑایا، جیسا کہ آئندہ سطور سے واضح ہوگا، حالانکہ آپ خود اِقرار کر بچکے میں کہ جس عقیدے کا آپ فداق اُڑا رہے میں ووقر آن وصدیث سے ثابت ہے، اوران کا فداق اُڑائے کے لئے فاحق و فاجراور کا فرعورتوں تک کے قصے سناڈ الے، آپ کوسوچٹا جا ہے کہ کیا آپ پر بیارشادِ خداوندی توصادق نہیں آتا؟:

"قُلُ أَبِاللَّهِ وَالْمِتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهُرُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرُتُمْ بَعُدَ إِيْمَنِكُمْ" (لَوْبِ:۵۲،۲۲)

ترجمہ: " آپ کہدو بیجے گا کہ کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آینوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھتم النبی کرتے تھے؟ تم اب عذرمت کروہتم تواپنے کومؤمن کہہ کر کفر کرنے لگے۔'' (ترجہ حضرت تعانویؒ) منجم :..اب تك اس مسكل مين آب ك جار رنگ سامخ آ ميك بين:

ا :... آپ نے اس عقید ہُ حقہ کا إقرار کیا ہے کہ قر آن وحدیث کے د ذائل کی روشنی میں عورت کی سر براہی شرعاً جا تزنبیں۔ ٢: ..من فاطمه جناح كي حمايت مين آب ال عقيدة حقد سے مخرف ہو گئے۔

س:... ٢٢ رفر دري ١٩٦٥ ء كے خط بنام مودودي صاحب ميں اس عقيد وُ حقد كا پھر إقرار كيا۔

۳:... ۲۵ را کتو پر ۱۹۹۳ ء کوآپ بیگم بے نظیر کی حمایت میں عقید وُ حقہ کے إقرار سے پھرمنحرف ہوگئے۔

اب آپ کی پانچویں حاست باقی ہے کہ آپ اس اِنحراف سے پھر توبہ کر لیتے ہیں اور اس توبہ بر آپ کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے یا ال سے توبہ کرنے کے بجائے آپ عقیدہ کتھ کے انکار پرآ گے براجے چلے جاتے ہیں، اور ای پرآپ کا خاتمہ ہو؟ اور اگر خدانخواستہ اب بھی آپ کو بچی توبیک توفیق نصیب ند ہوئی تو آپ کی وہی کیفیت ہوگی جوقر آن کریم نے ذیل کے الفاظ میں بیان فرمائی ہے:

"إِنَّ الَّذِيْنَ امَّنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ امَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُرًا لَّمُ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهَدِيهُمُ سَبِيلًا لِبَشِر الْمُنفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمَ عَذَابًا أَلِيُمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِنُ دُوُن الْمُوْمِنِيْنَ، آيَبُتُغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةِ لِلَّهِ جَمِيْعًا. " (النساء: ١٣٤٧ تا١٩٩)

ترجمه:... بلاشبه جولوگ مسلمان ہوئے بھر کا فرہو گئے ، پھرمسلمان ہوئے پھر کا فرہو گئے ، پھر کفر میں بڑھتے جیے گئے، اللہ تعالی ایسوں کو ہرگز نہ بخشیں گے، اور نہ ان کو راستہ دِکھا کمیں گے۔منافقین کوخوشخبری سناد پیجئے اس امر کی کہان کے واسطے بڑی در دنا ک سزا ہے۔ جن کی بیرحالت ہے کہ کا فروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر، کیاان کے پاس معزّزر ہنا جا ہے ہیں، سواعرّ ازتوس را خدا تعالیٰ کے قبضے ہیں ہے۔''

(ترجمه حفزت تعانويّ)

آب إقرار پھر إنكار، پھر إقرار پھر انكار، كى جارگھا نيال عبور كرچكے ہيں، اس نا كارہ كامخلصا نەمشورہ بيہ كه اب'' انكار پر إصرار'' کی یا نچویں گھانی عبور نہ سیجئے ، بلکہ ۱۲ رفر وری ۱۹۲۵ء کی طرح اب پھرتو بہ کر کیجئے اور مرتے دم تک اس پر قائم رہنے۔ ششم :...جس اخبارنولیں نے آپ کے خط بنام مودودی صاحب کا إقتباس نقل کر کے بیہ تأثر دینے کی کوشش کی کہ آپ بھی عورت کی سربرای کےمسئلے میں عام علماء کے ہم نوا ہیں ، آپ اس کی اس حرکت کو'' وسوسہ اندازی اور مغالطہ طرازی'' ہے تعبیر فر ، تے ہیں،اس ناکارہ کے خیال میں بیاس غریب اخبارٹویس برآپ کی زیادتی ہے، کیونکہ ۱۲ رفر وری ۱۹۶۵ء کے ' توبہ نامے' کے بعد آپ کی طرف ہے بھی ایبا اِظہار واِعلان نبیں ہوا تھا جس ہے مجھا جائے کہ آپ نے اس توبہ سے توبہ کر لی ہے ، اس لئے جس شخص نے اس

'' توبہ نامے'' کی روشن میں سیمجھا کہ آپ بھی عام علماء کے ساتھ متنفق ہیں ،اس نے پچھ ندط نہیں سمجھا ،اس نکتے پر پھرے نور فر مالیجئے کہ اس غریب کودسومہ اندازی اور مغالطہ آفرین کا طعنہ دینا کہاں تک سیجے ہے؟

وسوال مغالطہ:...اقل یہ کہ انہوں نے اپنے مندرجہ بالا خط (بنام مودودی) ہیں خود تشکیم کیا ہے کہ انہوں نے اس عقیدے کو کہ: ''شرعا عورت کی حکومت باطل ہے' قرآن وحدیث ہے ٹابت کیا تھا۔اس اقرار کے بعد انکار کے کیا معنی؟ اوراگر بالفرض تشکیم کرلیا جائے کہ موصوف کی نظر ہیں قرآن کریم کی کوئی آیت الی نہیں جس میں عورت کی حکمرانی کی ممانعت ہوت بھی چونکہ زیر بحث مسئلے پر انجہ کیا جہائے امت مستقل جمت بشرعیہ ہو اس لئے موصوف کو بیز جہا دکا اجماع و اتفاق ہے ، اورعلم اُصول میں موصوف نے پڑھا ہوگا کہ اِجہائے اُمت مستقل جمت بشرعیہ ہو اس لئے موصوف کو بیز جہتا دکا اِجہاع و اِتفاق ہے ، اور علم اُس سئلے کوقر آن کریم میں تلاش کریں ، کوئکہ اُنکہ اِجہتا دکا اِجہاع بغیر سند اِجہاع کیا تو ان کے سامنے قر آن وحدیث کی کوئی سند ضرور ہوگ سند اِجہاع کے منعقد نہوا ، پھریے' سند اِجہاع کوہوسکتا ہے ، اور جہاع کہ ہوسکتا ہے ، اور جہاع کوہوسکتا ہے ، اور جہاع کوہوسکتا ہے ، اور جہاع کہ ہوتی ہوگا ہے ، اور جہاع کوہوسکتا ہے ، اور خلاجی کو باتا کا اور اک جہاع کی ضرورت نہیں رو جاتی ہوئی کے خوداتی ہوئی دیا ہے کہ اس کے بعد کے اہل علم کو اس کا اور اک نہیں ہو یا تا۔الغرض کی مسئلے پر آئمہ اجہوں کیا ۔ بھوٹ کے خوداتی ہوئی دلیل ہے کہ اس کے بعد قرآن وحدیث ہے اس مسئلے کا ثبوت وحونڈ نے کی ضرورت نہیں رو جاتی ہوئی۔

گیارہوال مغالطہ:...موصوف فرماتے ہیں کہ سورہ النساء کی وہ آیت جس میں فرمایا گیاہے کہ مرد، عورتوں کے'' قوام'' ہیں، اس کے سوا قرآن کریم میں اس مسئلے کی کوئی دلیل نہیں۔ یہ بھی ان کی غلط نہی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی متعدد آیات شریفہ میں عورتوں کی حیثیت ومرتبہ کا تعین فرمایا گیا ہے، جن سے اُنمئہ اِجتہاد نے یہ مسئلہ اخذ فرمایا ہے کہ عورت، اِمامت ِصغریٰ و کبریٰ کی اہلیت و صلاحیت نہیں رکھتی، مشلاً:

ان قر آنِ کریم میں تصریح فر مائی گی کہ القد تعالی نے مردوں کوعورتوں پرفضیلت بخش ہے: ''بِمَا فَصْلَ الله بَعْضَهُم عَلَی بَعْضِهُم عَلَی بَعْضِ '' اس فضیلت کی ایک صورت بہہ کہ تقائی شانئے مردوں کوفطری طور پربعض اوصاف و کمالات ایس عطافر مائے ہیں جو عورتوں کی فطرت کے مناسب نہیں تھے، جن کی وجہ ہے مرد نبی ہوسکتا ہے، عورت نہیں ہو بحق ، مردوں پر جعداور جماعت کی اِ قامت لازم کی گئی ہے، عورتوں پرنہیں، مردنماز میں اِمام بن سکتا ہے، عورت نہیں، مردوں کو جہاد کا تقم ہے، عورتوں کونہیں، مرد حکمران ہوسکتا ہے، عورت نہیں (دیکھے تغییر کہروغیرہ)۔

۲:...ان خلقی اوصاف و کمالات میں مردول کو جونضیلت دی گئی ہے،عورتوں کواس کی تمناہے بھی منع فرمادیا گیا، چٹانچہ اِرشاد ہے:

"وَلَا تَنتَمَنُّواْ مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بِغُضَكُمْ عَلَى بِغُضِ"

(النهاو:٣٢)

ترجمه:... اورتم كى البيام كى تمنامت كياكروجس ميں الله تعالى نے بعضوں كوبعضوں برفوقيت بخشى

ہے۔ "

سا:...مردكونا كے اورعورت كومنكوحة قرارديا كيا، اور ثكائ بھى ايك نوع كى ملكيت ہے، اور مملوك كامملوك بونا اس كى حاكميت

کے منافی ہے۔

سم:..."بیدہ عقدۃ النکاح" فرما کر بتلادیا گیا کہ نکاح کاحل وعقدمرد کے ہاتھ بیں ہے،عورت کے ہاتھ میں نہیں، کاح کاحل وعقد بھی جس کے ہاتھ میں نہ دیا گیا ہو حکومت کاحل وعقداس کے ہاتھ بیں کیسے دیاج سکت ہے؟

2:..عورت کی شہاوت کومرد کی شہادت سے تصف قرار دیا گیا ہے، جس کا سبب بنص حدیث اس کا'' ناقص العقل' ہوتا ہے، پس ایسا'' ناقص العقل'' جوشہادت کا ملہ کا بھی اہل نہ ہو، وہ پورے ملک کی حکمرانی کا اہل کیسے ہوسکتا ہے؟

۲:... پھر دو تورتوں کی شہادت اس وقت تک لائق اعتبار نہیں جب تک کہ کوئی مروان کے ساتھ گواہی دینے والا نہ ہو، اور شہادت فرع ہے قضا کی ،اور قضا فرع ہے حکومت کی ، پس جو شخص فرع کی فرع کا بھی الل نہ ہوو واصل الاصل کا اہل کیونکر ہوسکتا ہے؟ ک:... بحورتوں کو گھروں میں جیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے ،اور ہا ہر نکل کرزینت کا اظہار کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے ، پس وہ طسب حکومت کے لئے باہر کیسے نکل سمتی ہے ؟

المجارتوں پرستر و تجاب کی پابندی عائد کی گئی ہے ، اور انہیں غیرمحارم کے ساتھ ضلوت و اختلاط ہے منع کیا گیا ہے ، پس و ہ حکمران بن کرنامحر تموں بلکہ کا فروں تک ہے ضوت و اختلاط کیسے کرسکتی ہے ؟

9:...مردکوگھر کا حاکم بٹا کرمردکوعدل دخوش اخداتی کا ۱۰اورعورت کو اطاعت شعاری ووفا داری کا تھم دیا گیا: "ف السصل حث قبتت خفیظت قِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظُ اللّهُ" پس جب ایک گھر کی حکومت بھی عورت کے سپر دنہیں کی گئی تو پوری مملکت کی حکومت اس کے سپرد کیسے کی جاسکتی ہے؟

• ا:..قرآنِ کریم کے خطابات میں مردوں کو اُصل اور عورتوں کو ان کے تابع رکھا گیا ہے، پس تابع کومنټوع بنانا قلب موضوع ہے۔

بیون کے کاملہ ارتجالاً زبانِ قلم پرآگیا، ورندان کے علاوہ بھی بہت سے تصوص ہیں جن سے عورت کی حیثیت ومرہے کا تعین ہوتا ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ صنف تا زک میں فطری نزاکت وضعف ہے، اور جراکت وہمت، صبر وخل، حوصد مندی واُولوالعزی اور بہادری جیسی مردانہ صفات سے اس کی نبوانیت مانع ہے، اس لئے خالق فطرت نے ایسے اُمور جو اس کی نزاکت ونسوانیت کے شایال نہیں تھے، ان کا بارگراں اس کے نازک و نا تو اس کندھوں پڑ ہیں رکھا، یہ اس کی بیم مطلق کی عورتوں کے ساتھ شفقت ورحمت ہے کہ ان کے ضعف دنا تو انی کی رعایت فرمائی، آئی اگراس کوصنف نازک کی تو ہین یاحق تلفی سمجھا جاتا ہے تو یہ خطرت کی علامت ہے۔

بارہوال مغالطہ: .. کور نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ' توام' کا ترجمہ عام طورے حاکم کیا جاتا ہے، گروہ'' لسان' اور ' '' تاج'' کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ بہتر جمہ بھے نہیں، بلکہ اس کے معنی ہیں روزی کی کفالت کرنے والا، روزی مہیا کرنے والا۔ موصوف کو'' قوام' کا مفہوم بچھنے ہیں مغالطہ وا ہے، قوام اور تیم دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، یعنی رئیس، سردار، پنتظم، مدبر کسی کے معاطلت کا کفیل اوراً حکام نافذ کرتے والا،'' تاج العروس'' اور'' لسان العرب'' میں ہے:

"وقد يجيء القيام بمعنى الحافظة والإصلاح ومنه قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى

النِّسَآءِ۔" (تاج العروس ج: ٩ س: ٢٦)

ترجمہ:...' قیام کالفظ بھی محافظت، تگرانی اور إصلاح کے لئے آتا ہے، اور اس ہے ہے تق تعلیٰ کا ارشاد کہ:'' مردتوام ہیں عورتوں پڑ' (یعنی ان کے محافظ، تگران اور ان کی اصلاح کرنے والے ہیں )۔''

"والقيم السيد وسائس الأمر وقيم القوم الذي يقومهم ويسوس امرهم."

(اسان العرب ج:١٢ ص:٥٠٢)

ترجمہ:...' قیم کے معنی ہیں سر داراور کسی معاطے کی تدبیر کرنے والا ،کسی توم کا قیم وہ مخص ہے جوان کو سیدھار کھے،اوران کے معاملات کی تذبیر کرے۔''

"وقى تنزيل العزيز: "اَلرِّ جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ." . . فكأنه والله اعلم، الرجال متكفلون بأمور الناس ومعنيون بشؤونهن." (سان العرب ج:١٢ ص:٥٠٣)

ترجمہ:...' قرآنِ کریم میں ہے کہ:'' مردقوام ہیں عورتوں پر''اس سے مراد ... وامنداعلم!... بیہ ہے کہ مردلوگ عورتوں کے تمام اُمور کے فیل اور ذمہ دار ہیں ،ان کے معاملات کی ذمہ داری اُٹھانے والے اوران کا اِجتمام کرنے والے ہیں۔''

"والقيم السيد وسائس الأمر .... والقوام المتكفل بالأمر."

(تاج العروس ج:٩ ص:٢٦)

ترجمہ:... تیم کے معنی ہیں سر داراور کسی معاطعے کی تدبیر کرنے والا.....اور قوام کے معنی ہیں وہ خص جو کسی معاطعے کامتنکفل اور ذمہ دار ہو۔''

ان عبارات ہے معلوم ہوا کہ'' تاج العرول''اور'' لسان العرب'' میں بھی'' قوام' کے وہی معنی بتائے گئے ہیں، جو عام طور سے علمائے اُمت نے بتائے ہیں، یعنی: رئیس، حاکم ، سردار، انتظم، مدیر، صلح ، کسی کے معاملات کا ذرمہ دار اور اُ دکام نافذ کرنے والا۔ معلوم ہوتا ہے کہ موصوف نے '' تاج'' اور'' لسان'' کی عبارتوں کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔

لغت کے بعداً ب تفاسیر کو کیجے!

القى:..." اَلَـرِّ جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ... نافذى الأمر عليهن فيما جعل الله اليهم من امورهن."

ترجمہ:...' مرد، عورتوں پر'' قوام' ہیں کہ ان کا تھم عورتوں پر نافذہ ہے، عورتوں کے ان اُمور میں جواللہ تعالیٰ نے مردوں کے سپر دفر مائے ہیں۔''

ب:..."ألرِّ جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ. اى مسلطون على أدبهن والأحذ فوق أيديهن، فكأنه تعالى جعله أميرا عليها ونافذ الحكم في حقها." (تغيركير ج:١٠ ص:٨٨)

ترجمہ:...' مردمسلط کئے گئے ہیں عورتوں پر ، ان کوا دب سکھانے اور ان کا ہاتھ پکڑنے کے لئے ، پس گو یا اللہ تعالیٰ نے مرد کوعورت پر حاکم بنایا ہے کہ اس کے حق میں مرد کا حکم نافذ ہے۔''

نَ:..."اَلَوِّ جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ. قيامهم عليهن بالتأديب والتدبير والحفظ والصيانة." (اكام القرآن بصاص نَ: ٢ ص: ١٨٨)

ترجمہ:...' قوام ہے مرادیہ ہے کہ مردعورتوں پر مسلط ہیں، ان کو اُ دب سکھانے ، ان کی تد ہیر کرنے اوران کے حفظ وصیانت کے ڈر لید۔''

و:..." قُوَّامُوْنَ على البِّسآءِ. يقومون عليهن آمرين ناهيس، كما يقوم الولاة على الرعايا." (كثاف ج: اص:۵۰۵)

ترجمہ:... مردعورتوں پرمسط ہیں ،ان کوا مرونہی کرتے ہیں ،جیس کہ حکام رعایا پرمسلط ہوتے ہیں ، اس بنا پران کو '' قوام'' فرمایا گیا ہے۔''

ای توعیت کے الفاظ تمام تفاسیر میں ذِکر کئے گئے ہیں، جن ہے واضح ہوتا ہے کے مرد، عورت کے صرف معاشی کفیل نہیں، جکہ ان کی اخلاقی و دِینی اصلاح و تاکہ یب کی ذرمہ داری بھی ان پر ڈ الی گئی ہے، اور ان کو' تھرکی حکومت'' کا نگر انِ اعلیٰ بنایا گیا ہے۔

جہاں تک اُردوترا جم کا تعلق ہے، حضرت شاہ عبدالقا در محدث دہلوگ کے' الہامی ترجمہ' سے لے کر حضرت حکیم الامت تفانوگ تک تمام اکابر نے اس کا ترجمہ' حاکم' یا اس کے ہم معنی الفاظ میں کیا ہے، لبذا کوثر نیازی صاحب کا بیہ بھنا کہ اس کے معنی الفاظ میں کیا ہے، لبذا کوثر نیازی صاحب کا بیہ بھنا کہ اس کے معنی الفاظ میں معنی میں دکھ کر بیہ بھا کہ اس کے معنی معنی میں دکھ کر بیہ بھا کہ اس کے معنی معنی معنی مرف معاشی قدمہ داریاں اُٹھانے تک محدود ہیں۔

موصوف کومعلوم ہونا چاہئے کہ اُئمہ اجتہاد نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ قرار دیا ہے کہ عورت امامت ِ صغریٰ و کبریٰ کی صلاحیت نہیں رکھتی ،اس پر تف سیر کے علاوہ فقہائے اَربعہ کے غدا ہب کے حوالے اپنے رسالے ''عورت کی سربراہی'' میں نقل کر چکا ہوں ،ایک جدید حوالہ إمام شافعی کی ' کتاب الام' سے قل کرتا ہوں:

"قال الشافعي رحمه الله تعالى: واذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور، فصلوة النساء مجزئة، وصلوة الرجل والصبيان الذكور غير مجزئة، لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء، وقصرهن عن أن يكنّ أولياء وغير ذالك."

(كتابالام ح: الس:١٩١)

ترجمہ:...' إمام شفقٌ فرماتے ہیں کہ جب کی عورت نے مردوں ،عورتوں اورلڑکوں کونماز پڑھائی تو عورتوں کی نماز تو ہوگئی ،لیکن مردوں اورلڑکوں کی نمی زنہیں ہوگی ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کوعورتوں پر'' قوام'' بنایا ہے ،اورعورتوں کواس سے قاصر قرار دیا ہے کہ ان کوکسی پرولا بہت وغیرہ حاصل ہو۔'' اگرموصوف، اُئمَهُ جِمَّتِدینؒ کے اشارول کو بجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو انہیں امام شافعؒ کی مندرجہ بالاعبارت سے معلوم ہوگا کہ مردول کوعورتوں پڑ' قوام'' بنانے کے معنی بیہ ہیں کہ عورتیں کی پرولایت واختیار کی صلاحیت نہیں رکھتیں ،الہٰذاان کا حاکم بنایا جانا وضع قطرت کے خلاف ہے۔

تیر ہوال مغالطہ:... جناب کوڑنیازی صاحب، ارشاد خداوندی: "وب ما انف فَوا من الموَالِهِم" کامری سیجھنے ہے بھی قاصر رہے ہیں، للبڈا پختھر الفاظ میں اس کی وضاحت بھی مناسب ہے۔

حق تع لی شاخیاں آیت شریف میں ' تدبیر منزل' کاصاع اور فطری نظام ارشاد فرمارہ ہیں، و ویہ کہ' گھر' مرواور عورت اے تفکیل پاتا ہے، اس کی تفکیل کی فطری وضع یہ ہے کہ' گھر' میں مردحا کم ہو، اور عورت اس کے زیر تھم ہو، ''المسوّ جَالُ فُوّا اُمُونَ عَلَی الْمَبْسَاءِ ' ہے اس کی تفکیل کی فطری وضع یہ ہے کہ' گھر' میں مردحا کم ہو، اور عورت اس کے زیرتھم ہو، ''المسوّ جَالُ فُوّا اُمُونَ عَلَی الْمَبْسِ، جس الْمَبْسَاءِ ' ہے اس کی طرف اِشارہ فر وایا ہے، پھر مردوں کی حاکمیت وقوامیت کے دوا سباب ذکر فر مائے ، ایک ضفی اور فطری سبب، جس کو: ''بسف اَفَضَلُ اللهُ بَعْضِهُمُ عَلَی بَعْضِ '' سے ذِکر قرمایا، لیعنی امتد تع لی نے بعض فطری اوصاف و کمالات میں مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے، جن کا مقتصابہ ہے کہ مرد، عورتوں پر'' قوام' ہوں ، اور عورتیں ان کے زیرتھم رہیں۔

دُومراسیب کی ج، جس کو ''وبسف آفی فی والیه من اموالیه من جیان فرمایا ، یعن چونک مردول نے گھر بسانے کے لئے عورتوں کو مہرادا کئے ہیں ، اوران کے نان ونفقہ اور معاشی ضروریات کا بارا تھا یا ہے ، اس بنا پر بھی مردول کو عررتوں پر قوقیت ہے ، اور وہ گھر کے حاکم اورا نشراعلی ہیں۔ پھر مردوں کی حاکمیت کے ان دوا سباب کو ذِکر کرنے کے بعد اس حاکمیت کا نتیجان الفاظ میں ذِکر فرماتے ہیں : ''فَ الصَّالِ بحثُ قَدِیت ہے'' (پس نیک عورتیں وہ ہیں جو مردول کی فرما نبردار بول) ، پس آیت بشر یف کا معامیہ کے مردول کو عورتوں پر ''قوام' اور ''حاکم'' اس لئے مقرر کیا گیا کہ اقل تو غیر اختیاری اور فطری خصائص ہیں مردول کو عورتوں پر فوقیت ہے ، اب اگر گھر یوصکومت کا حاکم مردول کے بجائے عورتوں کو مقرر کیا جاتا تو سارا نظام تلیث ہوکر رہ جاتا ، ذو مرے عورتوں کے مصارف (مہراور اور کو کونی کی خدول کی نیروست اور دست اگر ہیں ، اور عقل وفطرت کا تقاضا ہے کہ جن نان ونفقہ ) کی ذمہ داری بھی مردول پر رکھی گئی ہے ، گویا وہ مردول کی زیروست اور دست نگر ہیں ، اور عقل وفطرت کا تقاضا ہے کہ جن لوگول کو اندرتوالی نے بالا دست بنایا ہو ، ان کو زیردستول پر حاکم سلیم کیا جائے۔

جنب نیازی صاحب نے ایک غلطی تو یہ کی کرتر آن کریم نے مردول کی توامیت کے جودوا سیاب بیان فرمائے تھے، ان میں سے پہلے سبب کی طرف تو آنکھا ٹھ کربھی نہیں دیکھا، اور دُوسری غلطی یہ کہ: ''وَبِسَمَسا اللّٰف اللّٰهِ فَا اللّٰهِ فَا اللّٰهُ ظلسے میں سے پہلے سبب کی طرف تو آنکھا ٹھی کربھی نہیں اور آن کریم نے جس دعویٰ کی ولیل بیان فرمائی تھی ، موصوف کی نظرِ عالی اس کی حقیقت تک رسائی سے قاصر رہی ، جو تب سے بیس سے ہے کہ ایک فہم ودانش کے باوصف موصوف اُنم کہ اجتہا دُکی خردہ گیری فرمائے جیں ، اور ان اکا بڑے فیصلول کا تمال اُر اُنے جیں۔

نیازی صاحب نے برسوں تک'' جماعت اسلامی'' کی صحرانور دی کی ہے، خود بھی'' قیم جماعت اسلامی حلقہ لا ہور'' رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کی اصطلاح'' قیم جماعت اسلامی'' سے یقیناً وہ تاواقف نہیں ہوں گے، ان سے دریافت کیا جاسکتا ہے کہ کیا '' قیم جماعت اسلامی'' کے معنی یہ ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کے'' نان وثفقہ کا کفیل' ہوتا ہے؟

چود ہواں مغالطہ:...موسوف سور وُنمل میں ذِ کر کروہ قصہ بلقیس ہے،حضرت تھا نوی کےحوالہ ہے استدلال کرتے ہیں

کہ تورت حکمران بن سکتی ہے، اگر موصوف نے اس جگہ حضرت تھا تو گ ک' بیان القرآن' کے فوائد دیکھ لئے ہوتے تو ان کو غلط بھی نہ ہوتی ، حضرت ککھتے ہیں:

'' اور ہماری شریعت میں عورت کو یا دشاہ بٹانے کی ممانعت ہے، پس بلقیس کے قصے ہے کوئی شبہ نہ کرے، اوّل تو بیغل مشرکین کا تھ، ؤوسرے اگر شریعت سلیمانیہ نے اس کی تقریر بھی کی ہوتو شرع محمدی میں اس کے خلاف ہوتے ہوئے وہ ججت نہیں۔''

اورخوداسی فتوی میں،جس کا کوثر نیازی صاحب نے حوالہ دیا ہے،حضرت تھا نوگ تحریر فر ماتے ہیں: '' حضرات فقہاء نے اِمامت کبری میں ذکورۃ (یعنی مروہونے) کوشر طاصحت اور قضامیں، گوشر طاصحت

تبيل ، مُحرشر طصون عن الاثم فرما يا ہے " " (امراد الفتاويٰ ج:۵ ص: ۱۰۰)

مطلب یہ کہ اگر جورت کو جا کم اعلی بنادیا گیا تو چونکہ اس منصب کے لئے مرد ہونے کی شرط تھی ،اس لئے عورت کی حکومت سیج نہیں ہوگی ، بلکہ اللِ جل وعقد پر لازم ہوگا کہ کسی مرد کو جا کم بنا کمیں ،اورا گرعورت کو قاضی بنادیا گیا تو فقہائے حنفیہ کے نزویک اس کا تقرر توضیح ہوجائے گا، لیکن بنانے والے گن ہگار ہوں گے ، اور اس گناہ کے ازالے کے لئے ضروری ہوگا کہ عورت کو اس منصب سے ہنا کمیں۔اب کور نیازی صاحب اِنصاف فر ، کمیں کہ کی حضرت تھا نوی کے فتوی کی زوسے عورت کے سر براہ حکومت بنے کی گئج نش ہنا میں۔ اب کور نیازی صاحب اِنصاف فر ، کمی کورٹ نیازی نے ویا ہے ، اس کی توجیہ و تعلیل ، میں اپنے رسالے ''عورت کی سر برائی' میں ذرکر چکا ہوں ،اس کو ملاحظ فر مالیا جائے۔

نیازی صاحب صدیث بنوی: "لن یفلح قوم و آنوا أموهم امر أة "کوساقط الاعتبار قرار دیے ہوئے لکھتے ہیں:

" لے دے کرعلائے کرام اس سلسلے میں ایک صدیث پیش کرتے ہیں، جس میں راوی کہتا ہے کہ:

" مجھے جنگ جمل کے دوران رسول خداصلی الله علیہ وسلم کے اس قول سے اِطمینان ہوا جب ایرانیوں
نے اپنے باوشاہ کسری کی جی کو اپنا حکمران بنالیا تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم نے عورت کو اپنا حکمران بنالیا، وہ بھی فلاح نہیں پاسمتی۔"

اس روایت بین ' جنگ جمل کے دوران ' کے الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیروایت اس وقت سامنے آئی جب اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ "خود ایک فوج کی قیادت کرتے ہوئے قصاص عثان کے مطابعے کے لئے میدان بین اُئریں، ان کی قیادت کو غلط ٹابت کرنے کے لئے اس روایت کا سہارا لے لیا گیا، اور یہ خیال میرائی نبیں فتح الباری جلد: ۱۳ صفحہ: ۲۵ پر امام جرعسقلانی نے بھی ای رائے کا اظہار کیا ہے۔ '' یہاں بھی موصوف کو چندور چندمغا لطے ہوئے ہیں۔

یپندر ہوال مغالطہ:.. موصوف کے حقارت آمیز الفاظ: '' لے دے کرعلائے کرام اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کرتے میں'' سے معلوم ہوتا ہے کہ موصوف کے خیال میں اُئمۂ اِجتہاد ... جن کوموصوف'' علائے کرام'' کے لفظ سے تعبیر فرمائے ہیں ... کے دامن میں اس ایک حدیث کے سوا کچھٹیں، حالاتکہ یہ موصوف کی غطانی ہے، اُو پر قرآنِ کریم کی آیاتِ شریفہ کی طرف إشارہ کرآیا ہوں، جوعورت کے مقام ومرتبہ کالتعین کرتی ہیں، اور جن ہے آئمہ مجتبدین نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے۔ ای طرح وُخیرہ احادیث پرنظرو الی جائے تو بہت ی احادیث اس سئلے پرروشی و استی ہیں، جیسا کہ اٹل نظر پرخفی نہیں، اس لئے '' لے دے کرایک حدیث پیش کرتے ہیں' کا جملہ اُئمہ مجتبدین کے تن ہیں سوءا دب اور گتا فی ہے، افسوں ہے کہ ان کا '' اوب ناشناس' قلم ایس گتا خیوں کا عادی ہو چکا ہے۔ سولہوال مفالطہ: ... موصوف کو حدیث کا مفہوم بھے ہیں بھی التباس ہواہے '' صبحے بخاری'' کتاب المغازی ،'' ہے۔ اب

كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر" ين صديث كامتن النالقاظ ين مذكورب:

ترجمہ: " حضرت ابو بکرہ رضی امتد عنہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے ایک ہات رسول التد صلی امتد علیہ وسلم سے من رکھی تھی، اس نے جمعے جنگ جمل کے موقع پر نفع پہنچایا، بعداس کے کہ قریب تھا کہ ہیں اصحاب جمل ہیں شامل ہوکران کی معیت میں جنگ کروں، (جو ہات میں نے رسول التد صلی التد عدیہ وسلم ہے من رکھی تھی، یہ تھی کہ اہلی فارس نے کسریٰ کی جنی کواپنی ملکہ بنالیا ہے تو آب صلی التد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ قوم بھی فلہ تر نہیں یائے گی جس نے حکومت عورت کے حوالے کردی۔

اورتز مذی اورنسانی کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر ورضی امتدعنہ فر ماتے ہیں:

مجھے القد تعلیہ وسلم سے ن رکھی اللہ علیہ واٹ کے ذریعے جو میں نے رسول القد تعلیہ وسلم سے ن رکھی تھے ۔ کھی ۔ (آگے حدیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں) جب حضرت عائشہ رضی القد عنہا بھروآ کیں تو مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاوآ گئی، پس اللہ تعالیٰ نے مجھے (جنگ میں شرکت سے) بچالیا۔

اورعمر بن شبد كى روايت بيس بكد:

حضرت عائشہ رضی القدعنہا نے حضرت ابو بکرہ رضی القدعنہ کو بلوایا تو انہوں نے جواب و یا کہ: بلاشبہ آپ ماں جیں اور بے شک آپ کاحق براغظیم ہے، کیکن جیل نے رسول الندسلی القدعلیہ وسم کو بیر إرشا وفر ماتے ہوئے خووسنا ہے کہ: وہ تو م بھی فلاح نہیں پائے گی جس کی حکمر النعورت ہو۔'' (فخ الباری ج: ۱۳۱ می: ۵۱) الن روایات ہے چندا مورواضح ہوئے:

ا :...حضرت ابوبکره رضی الله عنه مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی میں بیسر غیر جانبدار تھے،تگران کاقلبی میلان حضرت ع الله عنها کی جانب تھا۔

النان التقلبى میلان کی وجہ سے قریب تھا کہ وہ حضرت اُمّ المؤمنین کی صف میں شامل ہوکر معرکے میں شریک ہوج تے۔ ساز ... نیکن آنحضرت صلی الندعدیہ وسلم کا اِرش دِگرامی ، جوانہوں ہے اپنے کا نوں سے من رکھا تھا ، اس کی وجہ سے وہ اپنے اس خیال سے بازر ہے۔

الله: حضرت أمّ المؤمنين في جب ان كوا في حمايت كے لئے بلايا تو انہوں نے أمّ المؤمنين كے بورے اوب واحتر ام كے

باوصف،اس اِرشادِنبوی کی بناپران سے معذرت کر لی ،اورحضرت اُمّ المؤمنینؓ نے بھی بیہ اِرشادین کرسکوت اختیارفر مایا ،اوران پرمزید اِصرارنبیں فر «یا، گویا حضرت اُمّ المؤمنینؓ بھی اس ارشادِنبوی سے ناوا قف نہیں تھیں۔

حافظ ابن ِحِجِرِّ لکھتے ہیں کہ اس حدیث نبوی سے حضرت ابو بکر ہ نے بیا ندازہ کرنیا تھا کہ حضرت عائشہ کالشکر کا میاب نہیں ہوگا ، اس سنے وہ اس لڑائی ہیں ان کا ساتھ وینے سے بازرہے ، بعد میں حضرت علی کا غلبہ دیکھا تو ان پرترک ِ قبال کے بارے میں اپنی رائے کی صحت واضح ہوگئی۔

حدیث کامتن اورحافظ الد نیا ابن حجرعسقلانی کی تصریحات ملاحظہ کرنے کے بعد دوہارہ ایک نظر کوثر صاحب کی مندرجہ بالا عبارت برڈ النے تو معلوم ہوگا کہ:

ا:...جناب کوثر صاحب یا تو حدیث کامفہوم بی نہیں سمجھے، یا نہوں نے مطلب براری کے لئے حدیث کے مفہوم کوقصداً مسخ کیا ہے۔

۲:...حدیث کے اوّ بین راوی حضرت ابو بکرہ رضی القدعندا یک مشہور صی بی بیں ،کیکن موصوف'' راوی کہتا ہے'' کے لفظ سے ان کے'' مجبول''ہونے کا تأثر وے رہے ہیں۔

سان رسول الله سلّی الله علیه وسلم کے جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ فلال موقع پر مجھے آنخضرت سلّی الله علیه وسلم سے سنا ہوا ارش دیاد آیا، جس نے مجھے فتنے میں واقع ہونے سے بچالیا، کوثر صاحب ان پریہ تہمت لگارہے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائش کی قیادت کو غدط ثابت کرنے کے لئے اس روایت کا سہار الیا، گویا حدیث خودگھڑلی۔

۳۷:...حافظ ابن ججرعسقلانی فرماتے ہیں کہ جنگ جمل میں حضرت علی کے غلبے نے حضرت ابو بکر ہیں ان کی رائے کی صحت واضح کردی تھی الیکن کوٹر نیازی صاحب اپنے مفروضات کو حافظ کے سردھرتے ہیں ، إنا الله و إنا إليه راجعون!

ستر ہواں مغالطہ:...جناب کوٹر نیازی صاحب ئے'' علم مصطلح الحدیث' اور'' فن اساء رجال' کو بھی اپنے ڈریں '' افادات' ہے مزین کرناضروری سمجھا، چنانچہ حدیث کے رجال پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" حدیث پرغور کرنے کے لئے دُوسرا قابلِ غُور پہلویہ ہے کہ جن افراد نے بیردوایت بیان کی ہے یا حدیث کی اِصطلاح میں جتنی اس کی اے دہیں، ان سب کا تعلق بھرہ (عراق) سے ہے، فتح الباری جلد: ہشتم صفحہ: ۹۷ پرہے:

"و الاسداد كله بصريون" ال كتمام راوى بصره تعلق ركعة بيل.

مکہ اور مدینہ ہے کسی راوی کا تعلق نہیں تھا، حالا تکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سننے والے اور اوسیں سننے والے اور اوسیں سننے والے مکہ اور مدینہ کے اصحاب ہونے چاہئیں، یہی وجہ ہے کہ علا مہجدال الدین سیوطیؓ نے إمام شافعیؓ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جس حدیث سے مکہ اور مدینہ کے اصحاب واقف نہ ہوں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ (تدریب الراوی از سیوطیؓ ص: ۲۳۳)۔"

کوٹر نیازی صاحب اس حدیث کی ان د کے بھری ہونے سے بیٹجے ہیں۔ یالوگوں کو بیٹ ہجھا، چاہتے ہیں... کہ اس کے بھرم رادی بمیشابھرہ کے گل کوچوں تک محدودر ہے، ان کوبھی کسی دُوسر ہے شہر کی ہوانہیں لگی ، اور وہ بھی مکہ یامہ یہ نہیں گئے ، نہ کسی نے یہ حدیث آنخضرت صلی القد علیہ وسلم ہے بلاواسط کی ، لہذا نعوذ ہا بقد!.. بیحدیث غلط ہے ، خودسا خدتہ ہے ، جھوٹی ہے ۔ کوٹر نیازی صاحب کے بیا افادات ' محدثین کی اصطلاح سے ان کی ناواقعی کا نتیجہ ہیں ، انہوں نے حافظ کے کلام میں بیاتو پڑھا ایا کہ اس کے تمام راوی بھری ہیں ، کائی ، مطلب ہے؟

تفصیل اس کی ہے کہ جب بھرہ، حفرت عمرضی القدعنہ کے دور میں من چودہ ججری میں آبو ہوا تو اس کی سرز مین کوسب سے پہنے صحابہ کرائے گی قدم بوی کا شرف حاصل ہوا، اور بہت سے صحابہ کرائے نے بہاں سکونت اختیار فرمائی۔ چنانچہ ابن سعد نے شہری '(جنانے میں ۵۰ تا ۹۰) میں ڈیڑھ صوبے زاندان صحابہ کرائے کا تذکرہ لکھا ہے، جنہوں نے بھرہ میں سکونت اختیار کر لی ' طبقات کبری' (جنانے میں ۵۰ تا ۹۰) میں ڈیڑھ صوبے زاندان صحابہ کرائے کا تذکرہ لکھا ہے، جنہوں نے بھرہ میں سکونت اختیار کر لی مقتل کہ میں حضرت انسی بن ما لک (خادم النبی صلی القد مدید وسلم)، حضرت او برزہ اسلمی ، حضرت عمران بن حصیفن ، حضرت عقبہ بن خودوان ،حضرت البی میں محضرت البو بکرہ رضی المتد عنہم ، جیسے مش ہیر صحابہ بھی شامل میں ،حضرت امام حسن بھرگی کا قول ہے :

#### "لم ينزل البصرة افضل من ابي بكرة وعمران بن حصين."

(۱. نیعاب عشیدار صاب ن: ۳ مین ۵۹۸ دارنج تاریخ الاسدم ج: ۴ مین ۱۳۳۳ سیراعدم لنبلاء ج: ۳ مین ۱۰: ۱۰) ترجمه: "بصره مین کسی ایسے شخص نے رہائش اختیار نبیس کی ، جو حضرت او بکر و اور عمران بن حصین سے افضل ہو۔"

حفرات محدث یوان کو اصطواح یہ ہے کہ جن حفرات صی بڑے ملک شام میں سکونت اختیار فرمالی ، ان کو اشامی شار کرتے ہیں ، مصری آباد ہور نے والوں کو اور بھری اور بھر وے متوطن حضرات کو ابھری اشار کرتے ہیں ...وعلی ہذا . اب ان حضرات ہے ہم وطن تابعین جب ان صحابہ سے روایت کرتے ہیں تو یہ اسنا دشامی مصری ، کوئی ، بھری ، خراس نی (وغیرہ ، وغیرہ) کہلاتی ہے۔ اور بعض اوقات کی محدث کوایک ہی شہرے راویوں کے سلسلہ سند سے روایت ہی تی ہے تو دیسے موقع پر کہا جاتا ہے: "و الاست اد سے سلسلہ سند سے روایت ہی تی ہے تو دیسے موقع پر کہا جاتا ہے: "و الاست اد سے مصوبون ، شامیون ، بصوبون ، سکو فیون "وغیرہ ، وغیرہ و اور بیچیز" لطائف اسناؤ میں شاری جاتی ہے۔

زیر بحث حدیث کے اقبین راوی حضرت ایو بره رضی القد عندصی لی بیل ، غزوہ طائف کے موقع پر اسلام لائے ، اور وصالی بوی تک سفر وحضر بیل آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ رہے ، اور وصاب نیوی کے بعد بھی ۱۳ اھ تک مدید شریف بیل قیام پذیر رہے ، انہول نے بیحد یث اپنے کا نول سے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم "کی نول سے آنخضرت ملی الله علیہ وسلم" کی تصریح فرماتے ہیں ، لیکن ہمارے کو شیازی صاحب، اسناد کے" بھری" ہوئے سے بیمن لط دیے ہیں کہا سے اقبین راوی کو بھی مکہ و مدید کی زیارت کا بھی شرف علی ہوا، چہ جا تیکداس نے آنخضرت صلی الله عدید کی فرصاحب کی اس خوش فہی پر اِنا الله و اِجعون ا کے سوااور کیا عرض کیا جائے ہے ۔۔۔؟

حضرت ابو بکرہ معالی رضی اللہ عنہ ہے اس حدیث کوروایت کرنے والے عالم اسلام کی شہر ہ آفاق ہستی حضرت اہام حسن بھرگ ہیں ،اوران سےروایت کرنے والی ایک جماعت ہے ، حافظ ابن ِ مجرّ ، إمام ابن عساکر کے حوالے سے لکھتے ہیں :

"رواہ عن الحسن جماعة واحسنها اسنادًا روایة حمید." (فق الباری ج: ۱۳ ص: ۵۳)
ترجمہ:..." اس حدیث کو امام حسن بھریؓ ہے ایک جماعت نے روایت کیا ہے، ان میں سب ہے
اچھی سند حمید کی روایت کی ہے۔"

اب کوٹر نیازی صاحب سے ڈریوفت کیا جاسکتا ہے کہ وہ اس حدیث کوجھوٹی قرار دے کراس جھوٹ کا الزام حضرت ابو بکرہ صحابی کے سررکھنا چاہتے ہیں، یاعالم اسلام کے ، یہ کاز اِمام التابعین حضرت حسن بھری کے سر، یاان سے روایت کرنے والی ایک پوری جماعت کے سر…؟ اس نا کارہ کا مشورہ میہ ہے کہ وہ ان اکا بڑپر بہتان باند ھنے کے بجائے میہ اعتراف کرلیں کہ ان کی فن حدیث سے ناواتھی اور خوش فہی نے یہ گل کھلائے ہیں ،اوران اکا برصحا بہ و تابعین پر بہتان عظیم باند ھنے سے تو بہ کر ہیں۔

ا تھار ہوال مغالطہ:...موصوف نے '' تدریب الراوی'' کے حوالے سے إمام شافعیٰ کا جوتو ل نقل کیا ہے ،اس میں موصوف کوتین غلط فہمیاں ہوئی ہیں:

اق ل:... بیکہ امام شافعی کا یقول اپنے دور ... یعنی وُوسری صدی کے آخر ... کے بارے میں ہے، حاشا کہ حضرات صیبہ کرائ اورا کا برتا کبعینؓ کے بارے میں اِمام شافعیؓ ایسی مہمل بات کہیں۔

دوم:... بيكه إمام شافعيٌّ كاصل الفاظ بيري:

"كل حديث جاء من العراق وليس له اصل في الحجاز فلا تقبله وإن كان صحيحًا، ما أريد إلا نصيحتك." (تدريب ارادي ن: اصن ٨٥٠ مطبور مير محركرا في المحيحًا، ما أريد إلا نصيحتك."

ترجمہ:... بروہ حدیث جو عراق ہے آئی ہواور تجازیں اس کی کوئی اصل ندہو، تو اس کو تبول ندیجیے ، اورا گرضیح حدیث ہوتو دُوسری بات ہے، میرامقصد تجھے تھیجت کرنا ہے۔''

آپ و مکی رہے ہیں کہ اس میں'' مکہ اور مدینہ کے اصحاب' کے الفاظ نہیں ہیں، بیدالفاظ موصوف نے غلط نبی کی بنا پر خود تصنیف کر کے اِمام شافعیؒ ہے منسوب کرو ہے ہیں۔اگر موصوف نے امام شافعیؒ کی'' مسند' کا مطالعہ کیا ہوتا تو آنہیں نظر آتا کہ اہام شافعیؒ کی'' مسند'' موصوف کے ان امفاظ کی تکذیب کر رہی ہے، کیونکہ خود انہوں نے بہت سی روایات'' مکہ اور مدینہ کے اصحاب'' کے علاوہ دُوس ہے حضرات سے لی ہیں۔

سوم: بیک عراق کی روایات پر جب محدثین تقید کرتے ہیں یا انہیں مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں تو ''عراق' سے ان کی مراد کوف ہوتا ہے، تنہا بھرہ کو''عراق' کے لفظ سے وہ تعبیر نہیں کرتے ، البتہ جب کوف و بھرہ دونوں ملا کر ذِکر کرتے ہیں تو انہیں "عو اقبین" کے لفظ سے تعبیر فر ہاتے ہیں ، کوف چونکہ روافض کا مرکز تھا، جنہیں" انگ ذب خلق الله" قرار دیا گیا ہے، اس لئے محدثین "کوفی" روایات کو بے حدمشکوک نظر سے دیکھتے تھے، اور جب تک قرائن دشوا بدسے ان کی صحت کا بطمینان نہ ہوجاتا، ان سے پُر حذر

رہنے کی تلقین فرماتے تھے، لیکن بھری روایات کے بارے میں ان کی رائے ایک سخت نہیں تھی ،'' تدریب'' میں حافظ سیوطیؒ نے حافظ این تیمیہ کا تول نقل کیاہے:

"وقال ابن تيمية: إتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة، ثم أهل البصرة، ثم أهل الشام."

(تدريب ن: المرابة، ثم أهل الشام."

ترجمه:... محدثين كاال براتفاق بكري ترحديث وه بجوائل مدينك روايت بو، يجرائل بعره ك، يجرائل بعره مل بالمرائل بعره المرائل بعره المرائل بعرة المرائل بعرة المرائل بعرة المرائل بعرة المرائل بعرة المرائل بعداد كالمرائل كاقول القل كياب:

"وقال الخطيب: أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين (مكة والمدينة) فإن التدليس عنهم قليل، والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز ولأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة إلا انها قليلة ومرجعها إلى أهل الحجاز أيضا. ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم مع إكثارهم. والكوفيون مثلهم في الكثرة غير ان رواياتهم كثيرة الدغل قليلة السلامة مع العلل." (قريب خ: اص:٥٨، ﴿ عَيْرَ اللهُ عَيْرَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الهُ عَلَى اللهُ عَ

میں تدلیس کم ہے، اور جھوٹی احادیث گھڑنا نہ ہونے کے برابر ہے، اور اہلِ یمن کے بہاں روایات جیدہ اور طرق سیجہ ہیں، گرکم ہیں۔ اور اان کا بھی مرجع اہل ججازی طرف ہے، اور اہلِ بھرہ کے پاس بہت کی احادیث صیحہ، اسانید واضحہ کے ساتھ موجود ہیں جو دُوسروں کے پاس نبیس، باوجود یکہ دہ کشر الروایت ہیں، اور کثر ت روایات ہیں اہلِ کوفہ بھی اہلِ بھرہ کی مانند ہیں، گران کی روایات میں کھوٹ اور دھوکا بہت ہے، کم ہی روایات ہیں جو طلل سے محفوظ اور سالم ہوں۔''

تدریب کی بیعبارات ای صغیر پر ہیں، جہال سے کوٹر نیازی صاحب نے امام شافعی کا فقر و نقل کیا ہے، اوراس کا مفہوم و مدعا سمجھے بغیراس سے اپنا مدعا اخذ کرنا چاہا ہے، لیکن افسوس کہ نہ تو انہوں نے کسی ماہر فن سے اس علم کو یا تا عدہ سیکھا، نہ خود الیمی لیافت کا مظاہرہ کیا کہ غور دفکر کے بعدوہ کس سمجھے نتیج پر جہنچتے ، اس لئے بلاتکلف امام شافعی پر بیٹہمت دھردی کہ وہ مکہ اور مدیبنہ کے 'اصحاب' کے سواپورے عالم اسلام میں تھیلے ہوئے صحابہ کرام کی روایات کو غلط بھھتے ہیں، استغفر اللہ!

اُنیسوال مغالطہ:..کوژنیازی صاحب،''صیح بخاری'' کی سیح حدیث کوتاریخ کی سوٹی پر پر کھتے ہوئے لکھتے ہیں: ''حدیث کا ایک اور قابلِ غور پہلویہ ہے کہ آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ایسانہیں ہوسکتا جے تاریخ جھٹلانے کی جزائت کر سکے۔اگر آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی قوم جس نے عورت کو سربراہ بنایا ہو، فلاح نہیں پاسکتی تو پھرتاریخ کواس کی نقعہ بین کرنی بڑے گی۔وہ اس قولِ رسول صلی اللہ عدیہ وسلم کی تر دید کی جزائت نہیں کر سکتی۔'' قلاح'' وُنیا اور آخرت دولوں جگہ کا میا ٹی اور کا مرائی کا نام ہے اور ہمارے سامنے تاریخ آپیے ماتعداد دانعات پیش کرر ہی ہے جن میں کئی عورتیں آپنے آپ میکوں اور قوموں کی سریراہ ہوئیں اوران کا دور اپنے دفت کا سنہری دور تھا۔''

اس ضمن میں موصوف نے درن ذیل خواتین کا فی کرکیا ہے: زوس کی مذکبیتھرائن، بالینڈ کی ملکہ ہدینا، اس کی بیٹی اور وائ برطانید کی ملکہ وکٹورید، موجودہ ملکہ الزبتھ اور وہاں کی خاتون آئن مار گریٹ ،کلسمبرگ کی ایک ڈیٹی ملکہ اور اس کی جانشین موجودہ مغد، اسرائیل کی گولڈ امیئز، انڈیا کی اندرا گاندھی اور سری دیکا کی بندران نیکے ۔ بیخواتین موصوف کے خیال میں مردوں سے زیادہ کا میاب اور لاکٹی حکمران رہی ہیں اور ال کا دور '' سنہری دور'' سمجھ گیا ہے۔

مسلم خواتین میں مصرکے بادش و جممالدین کی جیٹی ۔ جیٹی بیس بلکہ بیوی .. ملکہ تجرۃ الدر ، فاطمہ شریفہ ، ملکہ ترخان ، رضیہ سطانہ ، چیند لی لی اور بیگات بھویال کا حوالہ دیا ہے ، موا، نا موصوف ان خواتین کا ذکر کرنے کے بعد مکھتے ہیں :

'' سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تاریخ کی بیروشن مٹالیس سب کی سب بیشہا دت وے رہی ہیں کہ ان خاتون حکمرانوں کے دور ہیں ان کی رہایا امن اور چین کی بنسری بجاتی رہی تو پھر بیقول رسوں کہاں جائے گا، جس میں بید ہما گیا ہے کہ دوہ قوم کا میا بہنیں ہو علی جس نے عورت کوا پٹا سر براہ بنایا۔ کیواس کا مطلب بیہ ہے کہ خاتم بدہمن ہم بیرمان ہم بیرمان کی گراوں کہ تاریخ نے قول رسول کی تر دبید کردی ، مندر میں آگ مگ گئی ، پھول بد بود ہے مگ می نداورسورٹ اندھرے بھیا ہے گئے ، جانداورسورٹ اندھرے بھیا ہے گئے ، جانداورسورٹ اندھرے بھیا ہے گئے ، دن رات ہن گیا اور رات دن میں تبدیل ہوگئے۔''

کوثر نیازی صاحب کی منطق کا خا، صدیہ ہے کہ ان خواقین کا دور حکومت'' ان نبیت کی فلا گ'' کا دور تھا، ہذات ہا ۔ یُنی واقعات نے ٹابت کردیا کہ بیصدیث جھوٹی ہے، صدیث رسول نہیں، ورند تاریخ کی کیامجال تھی کہ وہ صدیث رسول کی تکذیب کرتی' یہاں موصوف کی فکرودائش کواتی خزشیں ہوئی ہیں کہ اس مختصر سے صفحون میں ان کا مکمل تج- بیمکن نہیں، تا ہم مختصر، چندا مورکی طرف اشارہ کرتا ہوں:

ا:..قرآن کریم میں چالیس کے قریب آیات شریفہ ایک میں جن میں 'فلا ت' کواہل ایمان میں مخصر قرار دیا گیا ہے ، اور کفارو فجار سے اس کانفی کی گئی ہے۔ جنب کوش نیازی صاحب نے جس منطق سے صدیت رسول کو جمنا ایا ہے ، کوئی احمق اس منطق کو آگے بڑھاتے ہوئے تاریخ کے حوالے سے قرآن کریم کی ان آیات شریفہ کی .. بغوذ بانڈ! ... تکنذیب کرنے بیٹھ جائے تو کوش صاحب کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ کیونکہ جب آ نبنا ب نے بیشیم کرلیا کہ ان کا فرون جرعور تول کا ' سنبری دور' فلاح ' نفر کی کو ان آیات میں کو فیار سنبری دور' فلاح ' نریس کا رناموں' نے غدو ایا ہے ، اور کی تعدد ایک سنبری دور' اور ان کے' زریس کا رناموں' نے غدو ایا ہے ، اور کی تعدد ایک ایک تعدد ایک تعدد ایک ان ایک تعدد ایک تعدد ایک تا ہے دانستہ یہ بھی تسمیم کرمیں کہ قرآن کا بید عوی کہ کفارو فی رکو' فلاح ' نصیب نہیں ہوگی ۔ بغوذ باللہ! منطر ایک جا سکتا کہ:

'' اگران... کا قروفا جر.. خاتون حکمرانوں کے دور میں ان کی رعایا امن اور چین کی بنسری بجاتی رہی تو

پھر قر آن کا بیار شاد کہاں جائے گا جس میں کہا گیا ہے کہ کا فروں اور فی جروں کوفلاٹ نصیب نبیس ہوگی ، کیا اس کا مطلب بیاہے کہ خاتم بدہن ہم بیرہ ن لیس کہ تاریخ نے قول اللہ کی تروید کردی ؟''

قول رسول کے بارے میں تو آپ نے جھٹ ہے کہدویا کہ بیقول رسول ہی نہیں ، کسی نے فودگھر کرا ہے آنخضر ہے سلی اللہ عبید وسلم سے منسوب کرویا ہے ، کیا قرآن کریم کی ان ج لیس آیات کے بارے میں بھی روافض کی طرح یہی کہیں گے کہ تاریخ نے ... بعوذ بائلہ من العوایة والغباوة!

۲:... آنجناب نے ''فلاح'' کی تفسیرخود ہی ہیرتم قرمائی ہے کہ: ''فلاح وَنیااور آخرت دونوں جگہ کی کامیا بی و کامرانی کا نام ہے۔''

اس تفسیر کی روشنی بیس آنجناب سے دریافت کیا جاسکتا ہے کہ ان کا فروفا جُرخوا تین کے دورِ حکمرانی میں ... جن کی جھوٹی چیک و مک سے مرعوب ہو کر آنجناب اسے 'سنہری دور' سمجھ بیٹھے ہیں ، ان کو یاان کی رعایا کو آخرت کی کون می کامیا ہی و کامرانی میسر آئی ؟ جس کی بنیاد پر آپ حدیث رسول کی تکذیب کرنے چے؟ اگر ان کفارو فی رکوآخرت کی' فعال ' نصیب نہیں تو حدیث رسول کیسے نعط ٹابت ہوئی ؟

سب جانتے ہیں کہ ان خواتین کا دو بہومت خدافر اموثی اورخود فراموثی کا بدترین دورتھا، جس ہیں انسانی اقد ارکی مٹی پلید ہوئی، انسان نے وحشی درندوں کا رُوپ دھارلیا، مردوزن کا شدید اختلہ طہوا، شہوت پرتی، اباحیت اورجنسی انارک کی وہا پھوٹ پڑی اور اس نے سارک دُنیا کو'' جنسی زکام' ہیں جتالا کر دیا، انہی خواتین کے'' سنہری دور' ہیں مغرب نے مادر پدر آزادی حاصل کرلی، معاشر چھیل اور گھر کا نظ م آلیث ہو کررہ گیا، انسان نما جانو رنے حیوانیت کے وہ کرشے وکھلائے کہ وحثی جانوروں کو بھی مات دے دی۔ معاشر چھیل اور گھر کا نظ م آلیث ہو کررہ گیا، انسان نما جانو رنے حیوانیت کے وہ کرشے وکھلائے کہ وحثی جانوروں کو بھی مات دے دی۔ ہول! انہی خواتین کے' نرتیں دور' ہیں پارلیمنٹ نے'' ہم جنس شودی'' کے جواز کا قانون وضع کیا، گویا'' عمل قوم لوط' کو قانو نی سندمبیا کردی، چنانچہ پادری صاحبان نے گر جاہیں دولڑکوں کا'' نکات' پڑھایا، اور ان کو' میاں بیوی'' کی حیثیت دی۔ پھرانہی خواتین کے ورش طوات کا حق میں دیا گیا۔ ان خواتین کے متحوں دور ہیں انسانیت پر کیا کیا ظام نہیں واحلے کے عربی کو تھیل کے وہ فرش کرتے ہیں کہ تاریخ نے حدیث رسوں کو جھیل و دیا، اس منتی کو قرش کرتے ہیں کہ تاریخ نے حدیث رسوں کو جھیل و دیا، اس عقل و دانش میر جناب کو شرائی ورسان کو تھیل ہوں۔ اس مقال کے وہ فرش کرتے ہیں کہ تاریخ نے حدیث رسوں کو جھیل و دیا، اس عقل و دانش میر جناب کو شرائی کو در تھیں، اس منتی کو میں میں میں کرتے ہیں کہ تاریخ نے حدیث رسوں کو جھیل و دیا، اس عقل و دانش میر جناب کو شرائی کی حدیث رسوں کو جھیل و دیا، اس عقل و دانش میر جناب کو شرائی کے حدیث رسوں کو جھیل و دیا، اس عقل و دانش میر جناب کو شرائی کی حدیث رسوں کو حدیث کو دیا گھیل کے دور ہیں انسانیت کی کہ کو در کھیل کے دیا ہوئی کہ کے دیا گھیل کے دور ہیں انسانیت کی کو در کھیل کے دیا ہوں کو کر کھیل کے دور کیل کیا گھیل کے دیا گھیل کے دی کو در کھیل کو در کھیل کیا گھیل کے دیا گھیل کو در کھیل کو در کھیل کو در کھیل کیا کو در کھیل کے دیا گھیل کے دور کھیل کو در کھیل کو در کھیل کو در کھیل کو در کھیل کے دور کھیل کے دور کھیل کے دور کھیل کو در کھیل کور کھیل کو در کھیل کو در کھیل کیل کے دور کھیل کیا کہ کور کھیل کو دور کھیل کو در کھیل کے دور کھیل کے دور کھیل کے دور کھیل کے دور کھیل کور کور کور کے دور کھیل کے دور کھیل کور کے دور کھیل کور کور ک

سان جن خواتین کے حوالے ہے موصوف، حدیث رسول کی تمذیب کا فخرید اعلان کررہ ہیں، ان کی حکومت معمول کی حکومت میں خوص سنیں تھی، بلک حاوث نے کی پیداوار تھی، اور نظام شہنشہ ہیت کا شاخس نہ تھی، اس شہنشہ ای نظام میں حکمرانی '' جہاں بناؤ' کے گھر کی لونڈی تھی، ملک اس کی جا گیر تھی اور تاج و تحت اس کی وراخت تھی '' جہال پنو' کی رصلت کے بعد اس کا مرکز البانغ ہی کیوں نہ ہو ۔ تاج و تحت کا وارث تصور کیا جا تا تھا۔ لڑکا نہ ہوتا تو لڑکی، بیوی، بہن ' ملک' بن جاتی، چنانچ نیازی صرحب نے جن خواتین کا حوالہ و یا ہے، و و سب اس حاوث کی پیداوار تھیں کہ ان کے 'شاہی خاندان' میں کوئی مرد باتی نہیں رہ تھ، اور شبنشہ ہیت' جہاں پنو' کے خاندان سے با برنہیں جا سکی تھی ، لامحالہ ان خواتین کوز مام حکومت اپنے ہاتھ میں لینا پڑئی، گویا یہ نظ معلوکت بھی اس تکتے کو تسلیم کرتا تھا خواندان سے با برنہیں جا سکی تھی ، لامحالہ ان خواتین کوز مام حکومت اپنے ہاتھ میں لینا پڑئی، گویا یہ نظ معلوکت بھی اس تکتے کو تسلیم کرتا تھا

کدا گرکوئی حادثارُ ونمانہ ہوتو حکومت عورتوں کا نہیں بلکہ مردوں کا حق ہے۔ جہاں تک حادثاتی واقعات کا تعلق ہے، ؤی کا کوئی عقل مند
ان کو معمول کے واقعات پر جہیاں نہیں کیا کرتا، بلکہ اہل عقل ایسے واقعات سے عبرت حاصل کیا کرتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ مجیب
الخدقت بچوں کی پیدائش کے واقعات رُونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن کسی عاقل نے بھی ان کو معیاری اور مثالی بچ قرار وے کر ان پر لخر
مہیں کیا، یہ کورٹر نیازی صاحب ہیں جود و رِملوکیت کے حادثاتی واقعات کو بطورِ مثال اور نمونہ چیں کرتے ہیں اور ان حادثاتی واقعات کے مہارے رسول القد صلی لندعلیہ وسلم کی حدیث کو جیٹلانے کی جرائت کرتے ہیں۔

دور موکیت لد چکا ہے، اور اس کی جگہ نام نہا د'' جمہوریت' …اور سیح معنی میں جبریت … نے لے لی ہے۔ لیکن عوام کا ذبن آج بھی دور ملوکیت ک'' غلامانہ ذبنیت' کا صیر زبون ہے، یہی وجہ ہے کہ انڈیا کے '' تخت جمہوریت' پر نہرو کے بعد اس کی بیٹی '' اندرا'' براجمان ہوئی، اور جب تک اس خاندان کا خاتمہ نہیں ہوگیا، انڈیا کا '' تخت' اس خاندان کی جا گیر بنارہا، اگر قضا وقد ر کے فیصلول نے اس خاندان ہے بھارت کی جان چھوٹ جاتی۔

ہم :... جن مسلم حکمران خوا تین کے نام موصوف، بھولے بھالے قوام کے سامنے بطور '' معیر'' کے پیش کر رہے ہیں، اگر تاریخ کے اوراق ہیں ان خوا تین کے کارناموں کا مطالعہ کیا جائے تو ان پر فخر کرنے کے بجائے شرم ہے سر جھک جا کیں گے۔ بطور مثال موصوف کی معروحہ '' شجر قالدر'' کے حالات میرے رسائے '' عورت کی سربراہی'' کے آخر ہیں بطور شمیمہ منسلک جیں، جن کا خلاصہ مثال موصوف کی معروحہ '' شجر قالدر'' کے حالات میرے رسائے '' عورت کی سربراہی'' کے آخر ہیں بطور شمیمہ منسلک جیں، جن کا خلاصہ سے ہے کہ اپنے شوہر مجم الدین کی وفات کے بعد اس نے بادش ہت کی خاطر شوہر کے بیٹے '' تو ارن شاہ'' کو خفیہ طور پر قبل کرایا، اور خود '' باوشاہ'' بن گئی، اس پرخلیفہ بابند نے اہل مصرے نام خطاکھا کہ:

" اے اہلِ مصر! اگرتمبارے یہاں کوئی مرد باقی نہیں رہا جوسلطنت کی اہلیت رکھتا ہوتو ہمیں بتاؤ، ہم ایسا مرد بھیج ویں گے جو حکمرانی کی اہلیت رکھتا ہو، کیاتم نے رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم کی بید حدیث نہیں سنی کہ وہ

### قوم ہر گز فلاح نہیں پائے گی جس نے عورت کو حکمران بتالیا۔''

خلیفہ نے اہلِ معر پر زور و یا کہ عورت کو معزول کر کے اس کی جگہ کسی مرد کو حاکم مقرر کیا جائے ، خلیفہ کا بید خط مصر پہنچ تو است خرق الدر' اپنے سیدسالارعز الدین ایبک کے حق میں وستبروار ہوگئی ، اور اسے باوشاہ بنا کرخود اس سے ش دی کر لی ، چند دِن بعد اپنے شو ہر کو تل کرا دیا ، باوشاہ کے تل کے بعد اس نے بہت سے لوگوں کو' تخت' کی پیشکش کی ، مگر کسی نے اسے قبول نہ کیا ، بالآخر تاج وقت سمیت اپنے آپ کو عز الدین ایبک کے وار توں کے حوالے کرنے پر مجبور ہوئی ، اور اپنے گھٹ و نے کردار کی پاواش میں قبل ہوئی ۔ کل استی ( ۹ م ) ون اس کی حکومت رہی ، جس کی خاطر اس نے اپنے شو ہر کے بیٹے ، اور دُوسر ہوئی کرایا ، اورخود بھی کیفر کردار کو پنچی ۔ حیف ہے کہ ہمارے کو ٹر نیاز کی صاحب اس مکار خاتون کی استی ( ۹ م ) ون کی سازش حکومت کو ناواقف عوام کے سامنے پیش کرتے ہوئے کو گور کو بیات جیں کہ اس خاتون کی تین ، ہ سے کم کی حکم انی کا دور تاریخ کا '' سنہرا دور' تھا، جس نے إر شاور سول کو جھوٹا ثابت کر دیا :

#### بریس عقل ودانش بباید گریست

بیسوال مغالطہ:...اُوپر آٹھویں مغالطے کے ذیل میں گزر چکا ہے کہ جناب مودودی صاحب نے '' مس فاطمہ جن '' کے صدارتی استخاب کا جواز ثابت کرنے کے لئے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ جن چیزوں کوشریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے، ان کی دوشمیں ہیں، حرام ابدی اور حرام غیرابدی۔ ہمارے کوثر نیازی صاحب نے اس نظر یے کو خطرناک قرار دیتے ہوئے تکھا تھا کہ: '' اس طرح شریعت ایک نداق بن کررہ جاتی ہے' اس کے بجائے موصوف نے'' عورت کی حکم انی'' کا جواز ثابت کرنے کے لئے جونظریہ اِختراع کیا وہ اللّٰہی کے الله فلمیں ہے۔'

''اصل بات بہے کہ ہمارے بہت ہے رویے ہمارے خصوص ہماجی اور معاشرتی جرکی پیداوار ہیں ،
عورت کی سربراہی کا مسئلہ بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ ہے ، جب عورت کفالت کے سے مرد کی مختاج تھی ، گھر کی
چارد بیاری میں بندتھی تو مسئلے مسائل پچھ اور یتھے ، گراً ب تو ساجی حالات وضر دریات کا نقشہ ہی میسر مختلف ہے ،
عورت ہر مسمان معاشرے میں قدم بقدم آگے ہر ھر ہی ہے ، خود کما تی ہے ، قابل ہے ، تعلیم یافتہ ہے ، ہر شعبۂ
زندگی میں ذمہ دارانہ مناصب پر فائز ہے ۔ ایسے میں مخصوص ساجی نظریات کی بیدا وارکوشر بعت بنا کرعوام بر مسلط نہیں کیا جاسکتا ۔''

میں قار کین کرام کواورخود جناب کوشنیازی کوجی وعوت اِنصاف دیتا ہوں کہ وہ فیصلہ قریا کیں کہ ایک طرف مودودی صاحب
کا نظریہ: '' ابدی حرام اورغیر ابدی حرام' اور دُوسری طرف کوشنیازی صاحب کا نظریہ کہ: '' شریعت کے بہت سے مسائل ساتی ومع شی جبر کی پیدا وار ہیں' اور یہ کہ: '' ان کوشریعت بنا کرعوام پر مسلط نہیں کیا جاسکتا'' ان دونوں نظریوں میں سے کون سازیا دہ خطرنا ک ہے؟ جبر کی پیدا وار ہیں' اور یہ کہ: '' ان کوشریعت بنا کرعوام پر مسلط نہیں کیا جاسکتا'' ان دونوں نظریوں میں سے کون سازیا دہ خطرنا ک ہے؟ اور شریعت سے برترین خداتی کرنے میں کون سانظریہ زیادہ جرام کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ مودودی صاحب نے شریعت کے حرام کوحرام کوشرام کو تبیر کرتے ہوئے اس میں صرف آئی ترمیم کی تھی کہ: '' میرم ابدی نہیں ،حرام غیر ابدی ہے''لیکن نیازی صاحب نے ای حرام کو '' جبر

کی پید ادار'' کہد کر ندصرف اس کی حرمت کا انکار برایا، بلکہ' اس کو شریعت بن کرعوام پر مسلط نہیں کیا جاسکتا' کے نفاظ ہے شدید مجھر بید کے خلاف صاف صاف صاف بعاوت کا بھی ، علی ن برایا۔ کوشر نیازی صاحب کے سی گوشنہ قلب میں اگر عقل والیم ن اور فہم وا نصاف ف کوئی اوئی ہے اوئی رمتی ہو تھی ہو وہ بر بار سوچیں اور ہزار بار سوچ کر اضاف فر مائیں کہ کیا وہ بینظر بیدا ہے وکر کے مودودی صاحب کوئی اوئی ہے؟ اور سید سے پرویز یول کی صف میں شامل نہیں ہوگئے؟ ورکیا انہوں نے مندر جہا الفاظ کے قریبی تا ہے شریبیں چھوڑ گئے؟ اور سید سے پرویز یول کی صف میں شامل نہیں ہوگئے؟ ورکیا انہوں نے مندر جہا الفاظ کے قریبی خاروں کی صف میں شامل نہیں ہوگئے؟ ورکیا انہوں نے مندر جہا الفاظ کے قریبی شریبی شروی کا ستحقار ہے نہیں محکولا میا جمودودی صاحب کی روی ان سے بجاطور پر بیشکا کی بری ہوگی:

میری وفا کو د مکیر کر، این جفا. کو د مکیر کر بنده بردر! منصفی کرنا خدا کو د مکیر کر!

کور نیازی صاحب جائے ہوں یا نہ جائے ہوں ، نیکن ہر وہ شخص جو وین کی ابجد سے بھی واقف ہووہ جانتا ہے ۔ جن سائل کوموصوف '' جبر کی پیداوار'' کہد کر بڑی جر کت و جسارت ، بلکہ ہے ہا کی اورؤ ھٹائی کے ساتھ تھ تھکرا رہے ہیں۔ یہ قر آن کر یم ک صرح احکام بیں۔

القد تعالی جوظیم وخبیر ہےاور خالق فطرت ہے، نسوانی فطرت اور اس کے تقاضوں کو بخو لی جانت ہے، ای طیم و تکییم نے مورق کو تئم دیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں جم کر جینے میں ، اور جا جیت اُولی کی طرح شہوت کے نیلام گھر میں اپنے حسن کی نمائش نذکر تی بچریں ، چٹانچیار شاد ہے:

"وَقَوْنَ فِي بُيُو تَكُنَّ وِلا تَبوَ جُن تَبُوَّ جِ الْجاهِليَّةِ الْاوْلَىٰ"

"رَقِمَه: "اورقرار كِلَرْه، بِ أَصرول بيل، اور وكل تَى نه پهرو، جيب كه وَها وستورتها پهلِ جالميت كروقت بيل."

كروقت بيل."

ينيخ الاسلام حضرت مولا ناشبيراحد مناني رامه الغداس آيت كي تفسير بيس لكهة بين:

" بیعنی اسلام سے پہنے زونہ جاہیت میں عورتیں ہے پردہ پھرتی اورا ہے بدن اور لباس ن زیبائش کا علانیہ مظاہرہ کرتی تھیں ،اس بداخل قی اور ہے حیائی کی زوش کو مقدس اسلام کیسے برداشت کرسکتا ہے؟ اس نے عورتوں کو تھم دیا کہ گھرول میں تھہ یں ،ورزمانہ جاہیت کی طرح ہا ہرنگل کر حسن و جمال کی نمائش نہ کرتی پھریں۔ امہات المومنین کا فرض اس مع سے میں اوروں ہے بھی زیادہ مؤکد ہوگا ،جیب کہ:" لسنت ت سے احساب من النساء" کے تحت گزر چکا۔

باتی کسی شرعی بیطبعی ضرورت کی بنا پر بدون زیب و زینت کے مبتندل اور نا قابل امتنالباس میں مشتر مترک اور نا قابل امتنالباس میں مشتر متور احیاناً بابر لکلنا، بشرطیکہ ماحول کے امتر رہے فتنے کامظنہ نہ ہو، بلا شبہ اس کی اجازت نصوص سے نگلتی ہے، اور خاص از واج مطہرات کے حق میں بھی س کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ متعدد وواقعات سے اس طرح آگئے کا جوت ملتر اس کے ارش وات سے بداہت نظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہندای کوکرتے ہیں کہ ایک مسلمان مان کے ارش وات سے بداہت نظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہندای کوکرتے ہیں کہ ایک مسلمان

یادش بخیر ذا مع فضل الرحن ،جس کے دمہ یہ ب ف ن نے زیات میں اسلام کی مرمت کا'' فض 'سونیا گیا تھا،اس نے یہی '
' نیاز کی فسفہ' پیش کیا تھا کہ آنخضرت صبی ابقد بعیہ وہم کے زمانے کی عورتیں جاہل تھیں ، جذتھیں ، ناشا نستہ تھیں ،اس سے قرآن کر یم نے دو مورتوں کی شہردت کوائید مرد کے برابر رکھا تھ ، مگرآن کی عورت تعلیم یافتہ ہے ، قابل ہے ،مہذب ہے ، ہبذا کوئی وجہنیں کہ اس کی شہردت ،مرد کے برابر ندقر اروی جائے۔ اس بدتمین کی انتیجہ یہ نکار کہ اس کا یمان سلب ہوگی ،سنت کہ وہ ملائے کر بچن ہوکر مرارآئ کو تر نیاز کی صاحب بھی لیان اقتدار کے شق میں ۔ اس کے نیش قدم پر چل رہ بین ،ابیا محسوس ہوتا ہے کہ ذاکم فضل الرحمن کی مسئلہ ایک کوثر نیاز کی صاحب کوثر خواہ ندمشور وہ سے ۔وہ اکا مرفضل الرحمن کے منعلم سے عبرت حاصل کریں ۔۔!

اکیسوال مغالطہ: نیازی صاحب نے مدیث: "الانسمة من قویش" پہی گفتگوفر ، بی ہے ، موصوف کا کہن ہے کہ اس حدیث کے پیش نظر خدیفہ و حکمران ہونے کے لئے ہی رہے" تمام ماء وفقہا ، 'قریش انسل ہونے کوشرط ارزم قرار دیتے تھے، مولانا ابوالکا م آزاد نے اس حدیث کو ایک پیشین گولی قرار دیتے ہوئے اس کا ترجمہ یوں کیا تھی کے ' حکمران قریش میں ہے ہوں گے' ہمارے علماء نے اس کا ترجمہ دیکیا کہ: ' حکمران قریش میں سے ہوئے جائیں۔'

 کومنسوب کرنا، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی پیشین گوئی کو. نعوذ باملا!..جھوٹا کہنے ہے اُ ہون ہے، اگر نیازی صاحب کی اس نکتے پر نظر ہوتی تووہ " تمام علماء وفقتها یا" کی تغلیط پر کمر بستہ نہ ہوتے۔

یا کیسواں مفالطہ:... نیازی صاحب نے لاؤڈ اپٹیکر، ٹوٹو، ٹیلی ٹون اور تعلیم نسواں کا حوالہ و کرعفا ، کا خاکر اور ا چوشخص قرآن مجید کے اُحکام کا ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات طیبات کا ، حفرات سلف صالحین ، ایکر ہجتہ ین اور ان تمام فقہائے اُمت کا نمان اُڑا تا ہو، اگر دوا ہے دور کے علاء کے خاک اُڑائے تواس کی کیا شکایت کی جائے؟ تا ہم نیازی صاحب سے بیر خش کر ناضرور کی جھتا ہوں کہ انہوں نے داناؤں کا تول: المحوم العلماء مسمومة ان علماء کا گوشت زہر آلود ہوتا ہ ہوگا ، آپ علاء ماکنت خرضروراً رُا کمیں ، مگریہ نہ ہولیس کہ بیرز ہرجس شخص کے رگ و پیل سرایت کرجائے وہ دُنیا ہے ایمان سلامت نہیں لے جو تا۔ ملادہ ازیں وہ خود اپنا شار بھی ای طانے میں کرتے ہیں ، اور ان کے نام کے ساتھ ان مولانا ' کا سابقہ لگار ہت ہے ، ' جس برتن میں کھانا ، ای میں موتنا ''عقل مندوں کا شیوہ نہیں ۔!

تمیئنوال مغالطه:...خالص علمی مضامین کے ثبوت میں لطیفے اور چنگلے پیش کرنا جناب نیازی صاحب کا جدید طرزِ استدلال ہے،اس لئے اللّ علم کا غداق اُڑانے کے سئے وہ اپنے قارئین کو چندلطیفول ہے بھی مخطوظ فرماتے میں، ملاحظ فرمایئے: پہلالطیفیہ:...' ایک وقت تھا کہ لاؤڈ انپیکر حرام تھا، اب امام صاحب، پانچ آوی بھی جیٹھے ہوں تو لاؤڈ انپیکر آن کئے بغیرورس ارشاؤ نیس فرماتے۔''

موصوف کے اس إرشاد کی حیثیت محض ایک لطیفہ اور بذلہ بنجی کی ہے، تا ہم اس میں بھی انہوں نے جھوٹ کا نمک مریق لگا نا مناسب سمجھا۔ موصوف کی اِ طلاع کے لئے عرض ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پروعظ واِرشاد کو اہلِ علم نے بھی'' حرام' 'نہیں فر مایا ، اس لئے ان کا بیہ لطیفہ محض'' کذب بیتے'' کی حیثیت رکھتا ہے۔

ٹانیا: ...ان کی خدمت میں عرض ہے کہ علمی مسلے میں تحقیق کے بدل جانے کی وجہ ہے اہلے عم کی رائے بدل جانا ، ایک جان ، ایک خدمت میں عرض ہے کہ سنت مسترہ چلی آتی ہے۔ او م شافع نے بیشتر مسائل میں تول قدیم کے خلاف تول جدید اختیار فرمایا ، جس ہے اہل علم واقف ہیں۔ امام احمد بن ضبل کے یہاں بہت کم مسائل ایسے ہوں گے جن میں ان سے دودو ، تین تین روایتی منقول ندہوں۔ ہمارے امام احمد بن ضبل کے یہاں بہت کم مسائل ایسے ہوں گے جن میں ان سے دودو ، تین تین روایتی منقول ندہوں۔ ہمارے امام احمد بن پہلے ان سے رُجوع فرمالیا تھا۔ الغرض اہل علم کی رائے بدل جانا ایک کے بارے میں منقول ہے کہ حضرت امام نے وفات سے چندون پہلے ان سے رُجوع فرمالیا تھا۔ الغرض اہل علم کی رائے بدل جانا ایک چیز نہیں کہ چنخا رے لے کرآپ اس کا مفتحداً رُانہیں ، بیتو اہل علم کی سنت مستمرہ ہے کہ برسہا برس تک جس قول پرفتو کی ویتے رہے ، تحقیق حق کے بعد اس سے بلاتکلف رُجوع فرمالیا۔ جنا ہو گرشیان کی صاحب اس تکتے سے بے خبر نہیں ہوں گے کہ اگر بالفرض لاو ڈاسپیکر حق کے بعد اس سے بلاتکلف رُجوع فرمالیا۔ جنا ہو گوڑ نیازی صاحب اس تکتے سے بے خبر نہیں ہوں گے کہ اگر بالفرض لاو ڈاسپیکر کے مسلے میں عماء کی تحقیق بدل گی تو یہ بات می اعتراض نہیں ، لیکن چونکدان کا مقصود تی اہل علم کے ساتھ شمعول کرنا ہے ، اس لئے انہوں نے یہ بیس میں عماء کی تحقیق بدل گی تو یہ بات می زبان وقلم سے کل رہا ہے ، وہ کوئی خلاف واقعہ تونہیں ؟ اور جس چیز کو وہ آئی فداق کا نش ند بنا رہ جس وہ وہ کوئی خلاف واقعہ تونہیں ؟ اور جس چیز کو وہ آئی فداق کا نش ند بنا رہ جس وہ وہ کوئی خلاف واقعہ تونہیں ؟ اور جس چیز کو وہ آئی فداق کا نش ند بنا رہ جس وہ وہ کوئی خلاف واقعہ تونہیں ؟ اور جس چیز کو وہ آئی فداق کا نش ند بنا رہ جس وہ وہ کوئی خلاف واقعہ تونہیں ؟ اور جس چیز کو وہ آئی فداق کا نش ند بنا رہ جس وہ کھیں کہ میں میں بھیں ؟

ثالثاً:... جناب کی إطلاع کے لئے عرض ہے کہ لاؤڈ انپیکر کے مسئلے میں اہل علم کا فتوی تبدیل نہیں ہوا، بلکہ لاؤڈ انپیکر کے مسئلے میں اہل علم کا فتوی تبدیل نہوا، بلکہ لاؤڈ انپیکر کے آواز کے بارے میں فتی ماہرین کی رائے تبدیل ہوئی۔ نماز میں افتدا کا اُصول ہے ہے کہ اہم کی ... یا اس کے نائب مکبرکی. آواز پر رُکوع و سجدہ کرنا صحیح ہے، لیکن اگر اِمام کی آواز کسی و ایوار یا پہاڑ ہے فکرا کر واپس آئے اور مفتدی کے کان تک پہنچ تو اس صدائے بازگشت کی اِفتدا مقتدی کے کان تک پہنچ تو اس صدائے بازگشت کی اِفتدا مقتدی کے لئے جائز نہیں، اگر کر ہے گا تواس کی ٹماز فاسد ہوجائے گی۔

> چوں بشنوی تخن اہل ول مگو کہ خطاست تخن شناس نئه ولبرا خطا ایں جاست

وُ وسمرا لطیفہ:..' ایک دور میں ( جگہ مسئلے کی حد تک تو اب بھی ) فوٹو کوحرام قرار دِیاج تا تھا، اب جب تک پریس کا نفرنس میں فوٹو گرافرنہ پنج جا کیں ،حضرت مولا ناصاحب ب کشانہیں ہوئے۔''

 وجہ سے ہم" بطن الأرض خيس لمكم من ظهر ها" كامصداق بن چكے ہيں۔ اللہ تعالی ہم پررتم قرمائيں ، اور جمارے گنا ہوں كو معاف قرمائيں اليكن سوال بيہ بے كه كيا أمت ن بينى كى وجہ سے الله كى شريعت كو بدل ديا جائے ؟

### '' تصویراورشر بعت ِاسدا می''

'' وبلی سے ایک ماہنامہ'' قوم'' نگلتا ہے، اس کے جنوری نمبر میں رس لہ'' طلوع اسلام' وبلی کے حوالے سے مولا ناسیدسلیمان کے ایک بہت پُر انے مضمون کالخص جوتصوریش سے متعلق ہے، شاکع ہوا ہے، اور '' طلوع اسلام'' نے خود بھی جواز تسویریش کی تا نید کی ہے۔ '' طلوع اسلام'' نے خود بھی جواز تسویریش کی تا نید کی ہے۔

کوشش خنت افسوس ناک اور مفاطر آمیز ہے، سیّد صاحب کا وہ مضمون آئ سے ۲۹،۲۵ سال قبل ۱۹۱۹ عال کو ۱۹۱۹ عال کو افسان کو تنظر کا اور اجتہا داس سئے میں صائب نہ تفاد نیا کے سی براے ہے بارے فاضل اور حقق کا اجتہا دائی عمر اور علم کے ہر دور میں میساں صائب رہ ہے؟ سن کے اضف فے اور فکر ونظر کی پختگی نے سیّد صاحب کو پئی رائے کی نظر ہانی پر مجبور کر دیا، اور جنور کی ۱۹۳۳ء کے 'معارف' میں میں حق پیندی کی جرائت کے ساتھ' کر جوع واعتراف' کے زیر عنوان انہوں نے اپنے مسلک ہے رجوع کا اعلان شائع بھی فرہ دیا ہے۔ جیرت ہے کہ ان ما تناقد میم ضمون ریس جے سے کام لے کر ڈھونڈ کا لاجائے اور ان کے شائد واعلان سے لول اغماض برتا جائے۔

سیدصاحب کاس رُجوع نامے کے ساتھ بہتر پیہوگا کہ مولا نا ابواد کلام کا بھی بید لیرانہ ابعال ن پیش نظررہے: " تصویر کھنچوانا، رکھن، ش کی مرن سب ناج ئز ہے۔ بید میری ہخت منسطی تھی کہ تصویر یکنی اور '' البهرد ل'' کو با تصویر نکالا تھا۔ اب اس ملطی سے تائب ہو چکا ہوں۔ میری پچھٹی خلطیوں کو چھپانا جا ہے نہ کہ از سرتوتشہیر کرنا جا ہے''

'' حدیث نبوی میں شخت وعیدی تھویروں اور مصوّروں کے باب میں آئی ہیں۔ان کے استحضار کے بعد مشکل بی ہے کہ متدین ومتی مسلمان وجرائت فتوی جواز کی بوسکتی ہے، اور یہ استدلال تو بالکل بی بودا ہے کہ وہ اُ حکام دی تصویروں کے متعمق ہیں نہ کہ فوٹو کے۔ دونوں تشمیس بہر حال تصویر بی کی ہیں، جاندار کے پائیدار تھوش کی ہیں، اصل کے بی ظامے دونوں میں کوئی فرق نہیں، اور شری تھم دونوں کے حق میں اس طرح بیس سے بیا نیوان میں کہ ونوں کے قامے دونوں میں کوئی فرق نہیں، اور شری تھم دونوں کے حق میں اس طرح بیس سے، جیسے دیب سے کہ باتھ کی بن کی بوئی' دارو' (شراب) اور دولہ یت کے است سے کشید کی ہوئی اسی در جے کی مقطر شراب اگوری یا امیر مثل کے حق میں بیسال۔

مولانا احمد علی یا ہوری (خدام الدین) کے مختصر رسائے ''فوٹو کا شرقی فیصد'' کے آخر میں امتناع تصویرکشی پرتا نیدی تحریریں علامہ انورشاہ کشمیری ، ورمومان حسین احمد مدتی اور ذوسر نے ، مور فاضلوں کی شامل بیں ، اورسب سے زیادہ قابلِ اعتماد ، قابل مطابعہ تحریراس باب میں مومان مفتی محرشفیج دیو بندی کارسالہ'' انتصویر لا حکام التصویر'' ہے ، اوارہ'' قوم'' اُزراہ کرم اس کا ضروری مطابعہ کرے۔

تیسرا لطیفہ:.. 'اور تو اور جب شروع شروع میں شاہ سعود نے اپنے ہاں ٹیلی فون مگوایا تو علماء وشیوخ نے کہا: پیرام ہے، اس میں تو شیطان بولتا ہے۔ ایک دن شاہ سعود نے آپر یئر ہے کہا: دُوسری طرف تلاوت قر آن لگا کر میرے در ہار میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجادو۔ تعمیل ہوئی تو شاہ نے سب سے بڑے شیخ سے کہا: سنئے ٹیلی فون سے کیا آواز آر ہی ہے، شیخ نے سن تو کہا: اربے میدتو کلام النی نشر کرتا ہے! اوراس ون سے سعودی

عرب مين نيلي فون حلال مو گيا۔''

نیازی صاحب کے اس لطفے سے چند باتیں معلوم ہو کیں:

ایک بیرکہ حضرت کی عنایت ہے پایاں صرف پاکتان کے'' مولویوں'' تک محدود نبیں، بلکہ عرب وعجم کے اکابرعلاء ومشائخ جناب ک'' فیاضیوں''سے مکسال بہرہ در بیں ۔

دُوسرے بیر کہ حفرت کی بڑی شہرت، ایک ادیب، ایک صی فی ، ایک '' مول نا''، ایک موقع شناس سیاست کار کی حیثیت ہے تھی ، لوگول کو بیمعلوم ہی نہیں تھافن افسانہ نگاری ہیں بھی آپ'' بے نظیر'' ہیں ، شاہ سعود کے دور کے سعودی عیں ءومش کُے کے بارے ہیں ان کی بیا فسانہ نگاری لاکقِ آفرین ہے۔

تیسرے میہ کہ حق گوئی و ہے ہوگی میں آپ کو وہ پیرطولی حاصل ہے کہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کا ادب واحتر ام ان کا راستہ نہیں روکتا ، ان کے قلم سے نہ کسی مؤمن کوا ، ن ہے ، نہ کسی کا فرکو ، ان کا حجیر احلال وحرام کی تمیز کا روادارنہیں ۔

چوتھے یہ کہ حدیث بنوی: ''کلفی بالمر ۽ گذبًا أن يحدّث بكل ما سمع'' .. آدمی کے جھوٹ ہونے کے ہے بہی كافی ہے کہ وہ برخی سنائی بات كوآ گے قل كردے ... پرآپ كا پورائمل ہے۔ وہ مكہ ومدینہ کے علاء ومشائخ تک كی پگڑی أچھا لئے كے لئے بھی ہے کہ وہ برخی سنائی بات كوآ گے قل كردے ... پرآپ كا پورائمل ہے۔ وہ مكہ ومدینہ کے علاء ومشائخ تک كی پگڑی أچھا لئے كے لئے بھی بیسوچنے كی زحمت گوارائبيں فرماتے كہ جس نے بيكہ في ان سے بيان كی ہے وہ دائق وجھی ہے يائبيں؟ اور بيكہ بيوا قعدش وسعود كے رائے كا ہے بيان كے دوالد برزرگوار ملک عبدالعزيز كے زيائے كا؟

اگرنیزی صاحب کی اس افسانہ طرازی کو سیح بھی تشہیم کر بیاجائے تو آخرہ ہاس سے کیا ثابت کرنے جارہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ جو بات ثابت ہوگی وہ یہ کہ سعودی عرب کے ''عماء دمش کُخ'' بڑے بھولے بھالے ہیں، جب تک کسی نو ایجاد چیز کی حقیقت انہیں معلوم نہ ہواس کے بارے ہیں بڑے مختاط رہتے ہیں، فرمائے کہ بیان حضرات کی مدح ہوئی یا قدح؟

چوبیسوال مغالطه:..موصوف نے ''نهایسة السحتاج الی شوح المنهاج'' کے حوالے سے شیخ الاسلام خیرالدین رمائی کافتوی نقل کیا ہے کہ:

'' اگرلوگول کے لئے ناگزیر ہوجائے کہ ان کی حکمران عورت ہوتو ضرورت کے تحت وہ حکمران بن

سکتی ہے۔''

يهال موصوف كوتين مغالطے ہوئے ہيں:

اقل:...یک "نهایه اهتاج" شیخ خیرالدین رفی حنی کا پیف نبیل، بلکتش الدین رفی شافعی کی تالیف ہے، موصوف کو نام میں التہاں ہوا ہے۔ شیخ الاسلام خیرالدین رفی حنی ہیں، اور 'قن وی خیریہ' کے نام سے ان کے فن وی ش کئع ہو چکے ہیں، ۱۹۹۳ ہیں ان کی ولادت ہو کی شافعی میں اور ا ۱۹۹۸ ہیں ان کی ولادت ہو گئی ، اور ا ۱۹۹۸ ہیں ان کا وصار ہوا، "نهایة اهتاج" کے مؤلف شیخ شمس الدین محمد بن احمد بن حمز والر ملی شافعی ہیں، جو''شافعی صغیر' کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے، ان کی ولادت ۹۱۹ ہیں اور وفات ۱۹۰۳ ہیں ہوئی۔

دوم:...' نھایۃ المحتاج" کے مؤلف شیخ شمس الدین رقی بھی عورت کی ولایت کے قائل نہیں، چنانچے قاضی کی شرا سکا بیان کرتے ہوئے ککھتے ہیں کہ:

"(وشرط القاضي) .... (ذكر) فلا تولى امرأة لنقصها ولاحتياج القاضي لمخالطة الرجال وهي مأمورة بالتخدر، والخنثي في ذالك كالمرأة ولخبر البخاري وغيره: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة."

(نهاية اعتاج إلى شرح المنهاج ج. ٨ ص ٢٣٨٠)

ترجمہ:... اور قاضی کے شرا لط میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ مرد ہو، اہنداعورت کا قاضی بن جانا سیح نہیں ، کیونکہ اوّل قال میں فطری نقص ہے ... دِین کا بھی اور عقل کا بھی ... وُ وسرے قاضی کومردول کے ساتھ اختلہ طکی ضرورت پیش آئے گی ، جبکہ عورت کو پردہ نشینی کا حکم ہے ، تیسر سے سیح بخاری اور وُ وسری کتابول میں آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ: وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جس نے حکومت عورت کے سپردکردی۔''

سوم:..."نہایۃ المحتاج" کی جس عبارت ہے موصوف نے بیمسئلہ کشید کیا ہے کہ: "اگر لوگول کے لئے ناگڑ میر ہوجائے کہ ان کی حکمران عورت ہوتو ضرورت کے تحت وہ حکمران بن سکتی ہے۔"

یا تو موصوف نے اس عبارت کا مطلب ہی نہیں سمجھا ، یا جان بو جھ کرنا واقف عوام کو دھو کا دیا ہے ،موصوف کی غدط نبی اندازی رفع کرنے کے لئے میں اس عبارت کوفل کر کے اس کی وضاحت کئے دیتا ہوں۔

"نهساییة المحتاج" کے مصنف نے قاضی کے شرا نظربیان کرنے کے بعد رمسکد ذِکر کیا ہے کہ اگر بادشاہ کی طرف ہے ایب قاضی مقرر کردیا جا کہ وہ تو ضرورت کی بن پراس کے فیصلے نافذ قرار دیئے جا کیں گے، قاضی مقرر کردیا جا کے فیصلے نافذ قرار دیئے جا کیں گے، تاکہ لوگوں کے مصالح معطل ہوکرنہ رہ جا کیں ،اس کے تخت مصنف لکھتے ہیں:

"ولو ابتلى الناس بولاية امرأة أو قن أو أعمى فيما يضبطه نفذ قضائه للضرورة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والحق ابن عبدالسلام الصبى بالمرأة ونحوها لا كافر-" كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والحق ابن عبدالسلام الصبى بالمرأة ونحوها لا كافر-" كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والحق ابن عبدالسلام الصبى بالمرأة ونحوها لا كافر-"

ترجمہ:.. ''اوراگر باغرض لوگ بہتلا کردیئے جائیں عورت یا غلام یا اندھے کو قاضی بنائے جنے کے ساتھ تو (باوجوداس کے )اس کا فیصلہ ضرورت کی بن پر نافذ قرار دیا جائے (تاکہ بوگوں کے مصالح معطل ہوکرنہ رہ جائیں) جبیب کہ والد مرحوم نے اس کا فتو کی دیا تھا، اور حافظ عز الدین ابن عبدالسلام نے کہا ہے کہ عور نہ وغیرہ کی طرح بیجے کا فیصلہ بھی نافذ العمل ہوگا، گرکافر کا نہیں ۔''

آپ و کھورہ بین کہ یہاں بحث عورت کی حکمرانی کی نیس، بلکہ بحث یہ ہے کہ بفرض محال اگر کی ہادشاہ نے کی میں میں خلام کوء یا کسی خلام کی خلام کی اس کے سوااس علاقے بیس کو گا پیس ان کے بواب بیس مصنف "مھایہ اندرین صورت ایسے خاا بل قاضی کا فیصلہ ، فذا ممل قرار دِیاج کے گا پیس ان کسی ان کے بواب بیس مصنف "مھایہ معنف "مھایہ کہ معنف تو میں کہ میں کے بیاب کور صاحب نے بول بگاڑا ہے کہ ان گراہ کو گا گراہ ہوج کے کہ ان کی معمل ہوکررہ جو کئیں گے۔ یہ تھاوہ مسئلہ جسے جناب کور صاحب نے بول بگاڑا ہے کہ: "اگر کوگوں کے لئے ٹاگر پر ہموج کے کہ ان کی محکم ان عورت ہوتو ضرورت ہے تھا۔ اس کی حکمرانی جا کرنے گا

الل علم مجھ سکتے ہیں کہ صاحب موصوف نے "نھایة المحتاج" کی موہ رت تے بھٹے میں تین علطیوں کی میں:

اقل: "نهایة اهتاج" لی عبارت میں "ولمو ابته لی الماس" کالفظ ہے، اہل علم جائے ہیں کہ کم کی میں حرف "لو" فرض محال کے سے آتا ہے، اس لئے اس عبارت کا مقبوم پیرتھا کہ: " کر ہائفرض لو بول کو دبتلاً سردیا جائے 'نیازی صاحب اس قابا قا چاکا ترجمہ فرماتے ہیں: " اگر لوگوں کے ہے نہ تر میز وجائے "ان دوقو تجہے وال کے درمیان آسان وز مین کا فرق ہے۔

دوم: عیارت بھی: ''سولایہ امسواہ اُو فس اُو اُعمی، فیما یضبطہ'' لیٹن'' اوَّلُوں کوہتاا کردی جائے سی عورت، سی نلام پاکس اندھے کے قانتی بنائے جائے کے ساتھ'' کیکن حضرت اس کا ترجمہ فرماتے ہیں:'' ان کی حکمر، ن عورت ہو' قانشی ور '' حکمران'' کافرق ہراس شخص کومعنوم ہے جوانت اور بکری کے درمیان فرق کرنے کی سلاحیت رکھتا ہو۔

سوم: مصنف "نھایسة اعتاج" فرماتے ہیں کہ: "اس ضرورت ہے تحت کہ لوگوں کے حقوق ضائع ندہوں، ان ہ فیسد افغالعمل قرار دِیوج ئے گا' نیازی سا حب س کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ: "ضروت کے تحت اس کی تحمر انی جائز ہے اس سے پوچھ کید "خصانه" کا ترجمہ 'عورت ں تعمر انی جائز ہے' اس افت کے طابق ہے! تجب ہے کہ من صاحب کی دیانت داما تت اور فیم ددانش کا بیمالم ہے، ووا اناول فیم کی ا" کا ڈرنکا بجاتا ہے، اور انزیم جمتر میں کے اجماعی فیصلول کا فراق اُڑ تا ہے۔

يجيسوال مغالطه:...مقطع بخن پرموصوف فرماتے ہیں:

'' صاف ہات ہے جیسا کداُ دیر کہا گیا، یا تو بیفول رسول نہیں ہے، اس کے راوی مشکوک ہیں، تاریخ اس کے ضاف شہاُ دت و بی ہے۔

یا پھر میہ چین گوئی ہے جوصرف اس ایرانی قوم کے ہے تھی جوایک خاص عورت کو حکمر ان بن رہی تھی ، راوی نے ''القوم'' کو' قوم'' بنا کر اے ہمیشہ کے لئے عام کر دیا۔

ان دونو جیہات کے ملاوہ اس روایت کی کوئی اورشرح کرنا مذہب کے حق میں ناوان دوئی کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔''

گزشته مباحث ہے واضح ہو چکا ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا ارشادِ گرامی: '' وہ تو مبھی فلاح نہیں پائے گی ،جس نے

زمام حکومت عورت کے سپر دکردی' قطعاً برحق ہے، میں صدق وصور بے ۱۰۰ جناب کوثر صاحب کے تمام خدشات جا ند پر خاک ڈالنے کے مترادف ہیں۔

موصوف کی بینکتر آفرین که 'بیپیش گوئی صرف ایرانی قوم کے لئے تھی، راوی نے 'القوم' 'کو' قوم' بنا کر حدیث کو عام کردیا' بیکھی غلط ہے، کیونکہ 'القوم' معرفہ ہے،اور' قوم' نکرہ ہے، بعد کا جمد پین ''و کیوا اُمسر ھیم امسر اُہ' نکرہ کی صفت تو بن سکتا ہے،معرفہ کی نبیس ، بیموصوف کی ایسی غلطی ہے جس کو ملم نحو کا مبتدی بھی پکڑ سکتا ہے۔

ر ہا موصوف کا یہ ارشاد کہ: ''ان کی ذکر کردہ دوتو جہات کے ملادہ حدیث کی کوئی اور شرب کے جق میں نہ و ن دوتی ہے' اس کے بارے میں گرارش ہے کہ صحابہ کرائے ہے۔ لیرآئ تک نے اکابراً مت نے حدیث شریف کا وہی مفہوم بیان فرہ یا ہے، جس کوموصوف ''نادان دوئی'' ہے جبیر فرماتے ہیں۔ اگر آنجناب کے خیال میں صحابہ وتا بعین اور انگرہ جبھرین ' شرب کے تادان دوست' سے ہوان کے مقابع میں آنجناب کی حیثیت 'ندہب کے داناؤشن ' کی ضبر ہے گی ، اب بیاتو آنجناب کی صوابد بد پر مخصر ہے کہ وصابہ بند فرمان کی ہیں فورس کی حیثیت کو ترجیح ویں گے۔ تا بمی کے مقابع میں آن کی ہیروی کو بہتد فرمان کی ہیں فورس کی حیثیت کو ترجیح ویں گے۔ تا بمی اس نا کارہ کی خواہش بیرے کہ آنجناب بھی اس دائے کو بہند فرمانی تھی جس کو اکا برامت نے اپنے لئے بہند فرمانی کیا ہے اور یا کارہ بین عبدالعزیز نے ایک محف کو تھیجت کے طور پرتج برفر مایا تھی، حضرت کا یہ خط امام ابوداؤڈ ت' سیاسالنڈ میں نظر کیا ہے اور یا کارہ است نے ایک شیعت نی اختلافات' میں نقل کیا ہے اور یا کارہ کی کتاب 'نشیعت نی اختلافات' میں نقل کر چکا ہے۔ اس کا ایک تمیز ایمیان نقل کرتا ہواں:

"فارض لنفسك ما رضى به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، وبيصو نافذ كفوا ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفصل ما كانوا فبه أولى. فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون."

(ايواداد جنهم فإنهم هم السابقون."

ترجمہ: "' پی تم بھی اپنی ذات کے سے وہی پند کرو جوحفرات سف صالحین نے اپنے لئے پند کیا تھا، کیونکہ یہ حفرات سیجے علم پر مطلع تھے، اور وہ گہری بھیرت کی بنا پر ، ن چیز وں سے باز رہے، بلاشبہ یہ حفرات معاملت کی تہہ تک چینچنے پر زیادہ قدرت رکھتے تھے، اور اس علم و بھیرت کی بنا پر جوان کو حاصل تھی ، بم سے زیادہ اس کے مستحق تھے، پس اگر ہدایت کا راستہ وہ ہے جو سف صالحین کے برخلاف تم نے اختیار کیا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہتم لوگ ہدایت پانے میں ان حفرات سے سبقت لے گئے۔ اور یہ باطل ہے۔ اور اگرتم کہو کہ یہ چیز تو سف صالحین کے بعد پیدا ہوئی ، تو خوب سمجھ او کہ اس چیز کو انہی لوگوں نے ایجو دکیا ہے جو سف صالحین کے رائے میں ان حفرات سے سبقت کے گئے۔ اور یہ والے نے بیت کہ کہ دور ایک اور انہوں نے سف صالحین سے کٹ جو نے کو اپنے سئے پند کیا، اور بہی تمام مراہیوں کی جڑ ہے ... کونکہ یہ حفرات .. ہر خیر و ہدایت کی طرف ... سبقت بر نے والے تھے۔''

نے اپنی مسجد میں سوالات کے جواب ویتے ہوئے سیکڑول افراد کے سامنے قرآن وحدیث کے دلائل ہے اپنے اس عقیدے کی وضاحت کی تھی کہ شرعا عورت سر براوِمملکت نہیں بن سکتی اورا خباری نمائندول کی خواہش پراس خطبے کا خلاصہ بھی آپ نے اخبارات کو بھجوادیا تھا، غالبًا آپ کے کاغذات میں اس کی یا دواشت ضرور محفوظ ہوگی ،اگر آنجناب اس تحریر کوشائع کردیں ...خواہ اخبارات میں ، یا کتا نے کی شکل میں بنویدایک 'بڑا کا م'' ہوگا ، ہوسکتا ہے کہ اس تحریر کی اشاعت کفارۂ سیئات بن جائے۔

اَللَّهُمْ وَفِقَنَا لِمَا تُبِحِبُ وَتُرُضَاهُ مِنْ قَوُلٍ أَوْ عَمَلٍ وآجرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

# جناب کوٹر نیازی صاحب کے لطائف

۵ اردیمبر ۱۹۹۳ء کے روز نامہ' جنّب' کراچی ایڈیشن میں''عورت کی حکمرانی کے مسئد' پرکوٹر نیازی کا ایک مضمون بھر شائع ہوا ہے، جس کود کچے کرغالب کا شعر بے ساختہ یا دآیا:

> ہے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک ہم کہیں گے حال ول اور آپ فرمائیں گے، کیا؟

یہ مضمون ایک تمہیداور چھنکات پرمشتمل ہے، جس میں کسی معقول علمی بحث کے بجائے چنداطیفے اور چیکلے اِرش دفر ہائے گئ میں ، نامناسب شہوگا کہ قار نمین ان کے لطیفوں سے محظوظ ہول۔

تمهيدي لطائف

ا:...ارشادہوتاہے:

'' عورت کَ حَمرانی پر میں نے اپنے ایک تیس سایہ پُرانے مضمون کا عادہ میا کیا، گویا بھڑوں کے چھتے کوچھیٹردیا، یارلوگ قلم کے نیز ہے سنجال کرا ہے تک اس خطا کا رکوگھو نے ہی چھے جاتے ہیں۔'' بید حضرت کی قدیم عادت شریفہ ہے ۔ مسلمہ شرعی مسائل میں نئے نئے ''اجتہاد'' کا شوق فرمایا کرتے ہیں،اوراگر کوئی ازراہ اِ خلاص ٹو کئے کی گستاخی کرے تو ٹو کئے والول کو'' بھڑوں کے چھتے'' کا خطاب عطافر ہایا جا تا ہے۔

۲:...ارشادهوتاب:

'' حالانكه بيكوني اتنابيژ امسئيه نه تقاله''

جے فرمایا! یہ وئی بڑا مسلم تو کہ؟ سرے ہے کوئی مسلمہی نہیں تھا، آپ قرآن کریم کو نعطاتاً ویلات کے رندے ہے جھیلتے رہیں، صدیث رسوں کی تکذیب فرماتے رہیں، مجتبدین اُمت کے اجماعی فیصلوں کو جھٹلاتے رہیں، اکا براُمت کا نداق اُڑات رہیں، شریعت ہے شریعت کو دور جبریت نی پیدا وار فرماتے رہیں، اور جب ابتد کا کوئی بندہ آپ کی ان تر کتازیوں پر ٹوک تو آپ بڑی معصوریت سے فرمادیا کریں کہ: ' یہ کوئی بڑا مسئمہیں تھ، مو وی صدحبان خواہ مور مجارہے ہیں۔' حضرت کی خدمت ہیں عرض ہے کہ ایک مسلمان

کے لئے اللہ ورسول کا ہر حکم '' برڈ امسئلہ'' ہے۔

سا:.. ارشاوے:

"اس سے بڑی ٹرائیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں ،اور سائے کرام انہیں ٹھنڈے پیٹول گوارا کئے ہوئے ہیں۔"

حضرت کی معلومات ناقص ہیں ، ذرا نام تو لیجئے کہ کون ٹی ٹیرائی ہے جس کو عمائے کرام نے ٹھنڈ ہے چیٹوں گوارا کیا ہواوراس پرنگیرنہ فرمائی ہو؟لیکن جب ٹو کئے کے باوجود ٹرائیوں کا اِرتکاب کرنے والے'' کوٹر نیازی'' بن جا میں تواس کا کیاعلاج کیا جائے؟ مہا:...مزید فرماتے ہیں :

" ہمارے دوست علامہ طاہر القادری نے خوب کہا کہ اسلام میں عورت کی حکمر انی حرام نہیں، زیادہ سے زیادہ کے مرافی حرام نہیں، زیادہ سے زیادہ محروہ (ناپسندیدہ) ہے۔"

سبح ن القد! حضرت کی نظر میں اس مسئلے پر قر آن کریم کی آیات جمت نہیں ، کیونکہ ان کی تأویل ہوسکتی ہے، صدیث نہوی جمت نہیں کہ وہ وہ باطل اور وضعی ہے ، اَئمیہ مجتمدین کے ارشادات جمت نہیں کہ وہ دو رجبریت کی پیدادار تھے، علائے راتخین کے اقوال جمت نہیں کہ وہ د' بھڑوں کے چھتے'' ہیں۔ ہاں! وُنیا میں لائقِ اِستنادہ ستی بس ایک ہے یعنی :'' ہمارے ووست حضرت علاء مہ طاہرالقادری'' کہیں لا جواب منطق ہے…؟

حضرت نے غور فرہ یا ہوتا کہ'' کراہت'' بھی ایک تھم شرع ہے، لامحالہ وہ بھی کسی دیل شرع سے ماخوذ ہوگا ہوال ہیہ کہ
'' کراہت'' کا بیٹھم آپ کے'' حضرت ملامہ'' نے کہاں سے اخذ کیا ہے؟ قرآن کی کسی آیت ہے؟ کسی حدیث ہے؟ فقہا ، کے اقوال
سے؟ یا حضرت علامہ کو ذاتی طور پر'' الہام' ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے تو گویا یہ بھی اُصول ہے ہو گیا کہ دلائل شرعیہ میں سے ایک دینل
'' ہمارے دوست حضرت علامہ'' کا اِلٰہام بھی ہے۔

۵:...ارشادی:

" تركی اور بنگله دلیش میں بھی مسلم خواتین وزیراعظم میں ، گروہاں بھی نہیں سن كه اس طرح كی كوئی تحريك كسى عالم نے چلائی ہو۔''

اور بیددلیل تو اُویر والی دلیل ہے بھی زیادہ خوبصورت اور وزنی ہے امثنا یوں کہا جائے کہ کرا جی میں ڈاک، چوریاں دن دہاڑے ہوتی ہیں، گرکرا جی کی''شریف پولیس'' کسی کو پچھ بیں کہتی، پنجاب پولیس کو نہ جائے کیا ہوا ہے کہ پکڑ دھکڑ کا شور مچائے رکھتی ہے۔کیسی نفیس دلیل ہے…؟

و ہاں جوان خواتین کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلی ،اس کی وجہ شابیر یہ ہوگ کہ ان خور تین کوکوئی'' کوثر نیازی''میسر نہیں آیا ہوگا ، جوان کے حقِ حکمرانی کو قرآن وسنت سے ٹابت کر دِکھائے ، اور تمام اُنکہ یوین کے موفق کا نداق اُڑائے ، صحابہ کرام پر کیچڑا حجھالے سیجے بخاری کی احادیث کوموضوع اور من گھڑت بتائے ،اگرایی کوئی مخلوق وہاں بھی پیدا ہوتی تو یفتین ہے کہ وہاں بھی ابند تی لی

کا کوئی بندوال کی تروید کے لئے ضرور کھڑا ہوتا۔

Y:...ارشاد موتاے:

'' دوجار کات کا جواب مجبور الکھ رہا ہول کہ خاموش سے ملط خبی پیدا ہوئے کا امکان ہے۔''
جز اک اللہ! بہت کی فر ویا:'' خاموش سے خلط نہی پیدا ہوئے کا إمکان ہے'' اک' مجبور ک' نے الل علم کوآپ کے جواب میں قدم نے نے نے پرآ مادہ کیا،فرق یہ ہے کہ آپ کر مجبور ک' بے خلیز' ہے،اور اہل علم کی مجبور ک دین وشریعت کی صیانت وحف ظت ہے، انفرنس تعم کی مجبور ک' دونوں فریقوں کو یاحق ہے، بیا لگ بحث ہے کہ کس کی مجبور ک کس نوعیت کی ہے؟؛

سبو اپنا اپنا ہے جام اپنا اپنا! کئے جاؤ ہے خوارو کام اپنا اپنا!

مہلے تکتے کے لطا نف

ا: . ارشاد ہے:

"عورت كى باوش جت كى تائيدكون كرر مايد؟"

سیکن حضرت بھول گئے، حدیث نبوی کو باطل کرنے کے لئے آپ نے قصے ' باوش وخوا تین'' بی کے سنائے تھے، یہ حدیث نبوی کے مقابلے میں'' عورت کی باوشاہت'' کی تا ئیونیس تھی تواور کیا تھا؟

۲:..ارخاویے:

'' ہم تو بحث آیک جمہوری ملک میں عورت کے وزیرِاعظم ہونے کی کررہے ہیں.۔ ' زیرِاعظم سر براہ حکومت ، وتا ہے ،سر براور یاست یاسر برادمملکت نہیں ہوتا۔''

ابی حفرت! ہماری گفتگو بھی ای میں نے یورت حکومت کی سربراہ نہیں ہوگئی، جب آپ شلیم کر رہے ہیں کہ جمہوری پار لیمانی نظام میں وزیراعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، وبی ملک ہیں جا کم اعلی کہلاتا ہے، وبی حکومت این کی جمبوری انتظامی شینری کی کل ای کے ہاتھ ہیں ہوتی ہے، اور طرف عام میں بھی حکومت این کی جمبی جتی ہے، نؤاب ایسے باختیار حاکم کوآپ ہوت ہوت کہ لیجئے ، مدعا ایک ہے، یعنی ہاختیار عاکم کوآپ ہوت کہ لیجئے ، مدر کہدو ہیجئے ، یا وزیراعظم کہا تیجے ، غرض کوئی می اصطلاح اس کے لئے استعمال کر لیجئے ، مدعا ایک ہے، یعنی ہاختیار عام کورٹ نیل میں ہوگئی می اصطلاح اس کے لئے استعمال کر لیجئے ، مدعا ایک ہے، یعنی ہاختیار عام کورٹ نیل میں ہوگئی ہوگ

الفاظ کے پیچوں میں ألجھے نہیں دانا! غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گہر ہے؟

ساند ارشادے:

'' حضرت تفانویؒ کا فتوی ہے کہ سلطنت جمہوری عورت کی ہوسکت ہے، جوتسم ٹا مشہ ہے صومت کی اقسام ٹلا نڈ ندکورہ میں سے ، اور راز اس میں میہ ہے کہ حقیقت اس حکومت کی محض مشورہ ہے ، اور عورت اہل ہے مشورہ کی ، چنانچہ واقعہ صدیبیہ میں خود حضور صلی ایند عدیہ وسلم نے اُمْ سلمہ کے مشور ہے پرفماں فر مایا ، اور س کا انبی مممود ہوا۔''

حضرت کا فق کی سرآ تکھوں پر! مگر یا د ہوگا کہ حضرت نے بیفتوی بیٹم بھو پال کے ہارہ یس و یا تھا، اس عفت ہو بنا ہے مارہ المہا م نواب صاحب ان کے مشورے سے امور مملکت انجام و سے رہے۔ آپ بھی اپنی ممدوحہ کو پردہ بیل بھی ہے ، نود ان کے مدار المہا م بن کر ان کے مشورے سے امور مملکت انجام و بیخ ہے حضرت تھا نوگ کے بھی اپنی ممدوحہ کو بردہ بیل بھی ہی اس کی می طب بیل کرے گا، چہم ہاروٹن دل ماشاد الیکن موجودہ صورت حال میں ، جبکہ آپ فتوی پر می اس کی می طب بیل کی وزیر اعظم مختار کل جا اور ' مردان کا ر'اس کے تابع مہمل ہیں ، خود اس کے حضرت تھا نوگ کے دور سوچ ہی کے حضرت تھ نوگ کا فتوی آپ کو کیا کام دے گا؟ وہ تو اُئ آپ کے خطاف جا تا ہے، اور حضرت تھا نوگ نے جو حضرت آئم سلمہ کو دور پر اعظم بنا کر ملک کانظم وُنٹ ان کے حوالے کر دیا تھا ۔؟ اگر تو بیل کر نا ہے تو ''دمشیر'' ومشیر کے دور ہے میں رکھنے ، ملک کی وزیر اعظم کو مشیر کی در جے میں رکھنے ، ملک کی وزیر اعظم کو مشیر کی حیث تھ نوگ جسے تھی اور کھر تھا کو کہ اگر حضرت تھ نوگ کے فتوی پر مملل کرنا ہے تو '' مشیر کے در جے میں رکھنے ، ملک کی وزیر اعظم کو مشیر کی حیث تھو نوگ جسے تھی موال میں الامت اور مجد دور کی حوالے کردیا تھا ۔ کو حوالے کردیا تھا ۔ کو حوالے کہ کی احمال کا خوالہ دیا جا گا ہے۔ کہ کو احمال کا حوالہ دیا جا کہ کا حوالہ دیا جا گا ہو تھا ۔ کو حوالے کو اور کی احمال کا حوالہ دیا جا گا ہو گا ہے کہ کی احمال کے کے حمل کی حوالہ دیا جا گا ہو گا

## دُ وسرے تکتے کے لطا نُف

ارشاد ہوتاہے:

'' میں نے جان ہو جھ کران صحافی (یعنی حصرت ابو بکرۃ) کا ذکر نہیں کی تھا کہ، سلسلے میں کوئی بدمزگ بیدا نہ ہو، مگراب ہات چل نکلی تو عرض کروں گا کہ حصرت ابو بکرۃ وہ صحافی بیں جنہوں نے زنا کے مقد ہے میں گواہی وی تھی ، مقد مہ پوری گواہیال نہ ہونے کی وجہ سے خارج ہوگی، حضرت عرش نے حضرت ابو بکرۃ کوان کے وہر ہے دوساتھیوں کے ہمراہ استی (۸۰) کوڑوں کی سمزاوی، بعد میں انہوں نے حضرت ابو بکرۃ سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اپنی کہ وہ ان کی مزانہوں نے انکار کردیا، یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق آن کی واجی سلیم نہیں کرتے ہے۔''

اس عبارت میں چندلطا نف ہیں:

ا:...ا ہے پہلے ضمون میں آنجناب نے حدیث کے راوی اوّل حضرت ابو بکر ہ کا نام لیٹا پہند نہیں کیا تھ ،اور ' راوی کہتا ہے'

کے مہم ابقہ فوت ان کو المجبول' نظاہر کرنے ہی ہوشش کی اب ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے جان یو جھ کرالیا کیاتھ تا کہ بدمزگی پیدا نہ ہو، گویا ہرمز کی سے نکٹے کے بئے راوی کے تام کو چھیا نا بہ جس کو تدلیس کہتے ہیں.. ضروری تھا۔

۲: ۔وہ بدمزگی کیاتھی؟ اس کا اظہر ۔ اوپر کے درج شدہ اقتباس سے ہور ہا ہے کے حضرت ابو بکر ڈسی لی جناب کی نظر میں '۔ بغوذ ہابند!۔۔۔اس در ہے کے فائل تنے کے حشرت عمران کی شہادت بھی قبول نہیں فر ماتے تھے،لہٰداان کی روایت سے جوحدیث نقل کی جاتی ہے اس کا کمیاا منتہار؟

حامائندانل سنت کابیاُ صول جذب نظرے بھی گز را ہوگا کہ ''المصحابۃ کلھیم عدول'' ... بسی ہے تمام کے تمام عادر اور تقنہ ہیں ... بیہ منطق اہل سنت میں ہے کہ کوہٹی نہیں سوجھی کے حضرت ابو بکر گاکی روایت کوٹا تی بل اعتبار قرار دیا جائے ، حافظ ابن حزم مکھتے ہیں :

"ما سمعنا ان مسلما فسق أبانكرة، ولا امتبع من قبول شهادته على البي صلى الله عليه وسلم في أحكام الدين."

ترجہ: ... ہم نے نہیں ساکہ کے مسلمان نے حضرت ایو بکرۃ کوفاس قرار دیا ہو، یا دین کے اُحکام میں آنخضرت صلی القدمدیہ وسلم بران کی شہادت کے قبول کرئے سے انکار کیا ہو۔''

ساند، ایک دلچسپ طیفہ ہے کے حدیث: 'لن یک فوج وقوہ المو هم المو اُقَّ' وَآپ اس بنا پرمستر دکرتے ہیں کہ اس صدیث ہے حضرت اُمِّ المؤمنینُ ' انشکر کی قیادت پر حرف، تاجہ ،.. حالانکہ اوّل تو حضرت اُمِّ المؤمنینُ ' انشکر کی قیادت ' کے لئے تخریف بی نہیں لائی تھیں، بلکہ ان کی شریف آور کی کا مقصد مسمی نوب کی دو جہ عتوں کے درمیان صلح کرانا تھ، بیہ بات ان کے گوشہ خیال ہیں بھی نہیں تھی کہ دونوں فریقوں کے درمیان جنگ چہر جائے گ ما وہ ازیں ان کی قیادت پر متعدد صابہ نے تکیر فرہ کی اور خود اُمِّ المؤمنینُ کو بھی مدہ اس کا صدمہ رہا لیکن اس حدیث و مستر وکر نے کے سئے آپ ایک ایسے ہے ہم ویا قصے کا مہر دالیتے ہیں جس سے ایک جبیل القدر صی بی کی شخصیت داغدار ہو جاتی ہے ، سوال ہے گوٹ کی آپ کے قب میں مظلمت میں کی ایمن فی میں مظلمت نہیں کی کہ آپ نے فیرت کو کیوں جو شہیں آیا؟ اور آپ کی رگ تہیت کیوں ٹبیس کی کہ آپ نے ضمیر نے آپ کو کیوں ملامت نہیں کی کہ آپ نے بیات کا ایسا قدر سے بیات کا ف س وم دودالشہاد ق ہونالازم آتا ہے؟

۳٪ ... واقعہ یہ بین اوسیّد اللہ بین میں تھے کے سب رہ ایک جلیل القدر صی بی حضرت ابو بکر وَ۔.. اوران کے ساتھ ان کے دو بھا بیول کو کہ دونوں صی بی بین اور مردود لشہ دو قر اردے کر ان کی روایت کو مستر دکرنے چھے ہیں، یہ قصہ خود ہی مشکوک و مخدوش اور ما قط الامتہ رہ ہے، یہی ہ جہ ہے کہ کوفہ و بھر ہے جلیل اغدر تا بعین اور اکا بر فقہاء و محد ثین اس کے خلاف فتوی و بیتے ہیں۔ چنا نچہ الله مسن بھری، امام محمد بن ہیں ،ا، م شعنی ، قاضی شرت ، امام سفیا ن توری ، الام اعظم ابوطنیفه اور عراق کے دیگر جبیل القدر فقہ و و محد ثین کوری ، الام اعظم ابوطنیفه اور عراق کے دیگر جبیل القدر فقہ و و محد ثین کا فتوی اس کے خلاف منقول ہے۔ ای طرح مے اللہ موری میں انقد عنہ کا فتوی اس کے خلاف منقول ہے۔ ای طرح مے المت حضرت عبد رہند بن عب س اور سیّد اللہ بعین حضرت سعید بن مسیّب ہیں کے حوالے سے یہ قصہ نقل کیا جا تا ہے ۔..ان کا فتوی بھی

ہسند سیج اس کے خلاف منقوں ہے۔ اس قصے پر شدید جرحیں گائی ہیں ، اور ثابت کیا گیا ہے کہ یہ قصہ غلط اور مہمل ہے ۔ تفصیل کے لئے اعلاء انسٹن ج: ۱۵ ص: ۱۹۴ کی مراجعت کی جائے ...۔

کیساا ندھیر ہے کہ ایک جلیل القدر صی بی کوف می اور مردود الشہا وۃ ٹابت کرنے کے لئے ایسے مجروح قصے کا سبرالیہ جائے، اور ایک ایک متفق عدید حدیث کو، جس کی صحت تمام فقہا ، وحمد ثین کے نزدیک مسلم ہے، اور جس کی صحت میں ایک پینفس کو بھی اختلاف نہیں ، جکہ طبقہ در طبقہ تم م اکا برأ مت کے درمیان متوائز چلی آتی ہے، س قط الدغتبار قرار دینے کے لئے نکوں کا سہار اساجائے؟

۵: اوراگراس قصے کو شعیم کرنا ہی تھا تو لازم تھا کہ اس قصے کی اصل حقیقت بھی تقل کردی جاتی ، جو امام العصر حافظ الدی مول نامحمد انورشاہ شمیر گئی تقریر ' فیض اب ری' میں فرکری ٹی ہے۔ جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت ممرض المدعند کی جانب سے پابند کی کے باہ جود حضرت مغیرہ گئی تقریر ' فیض اب ری ' میں فرکری ٹی ہے۔ جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ خضرت مغیرہ گئی انہوں نے حضرت مغیرہ گئی ہے۔ کو محتمد انہوں نے حضرت مغیرہ گئی ہے۔ کہ کو محتمد انہوں نے حضرت مغیرہ گئی ہے۔ کہ کا ندھیرے میں اس خاتون کے گھر جاتے ہوئے دیکھا ، جاکرہ میکھا تو ان خاتون کے سرتھ مشخول تھے ، انہوں نے اپنے تین ماں شریک بھا کیوں ، مافع بن حارث ، شبل بن معبد اور زیاو بن سمید ، کو بھی بیموقع و کھایو ، بیہ چاروں مینی شاہد گوا ہی و بے کے کے حضرت عمر کی عدارت میں بہنچے ، پہلے تین بھا کیوں نے شہدت اوا کردی ، فرید کا نمبر آیا تو اس نے بات گول کردی ، اور صرف بیک کہ حضرت عمر کی عدارت میں بہنچے ، پہلے تین بھا کیوں نے شہدت اوا کردی ، فرید کا نمبر آیا تو اس نے بات گول کردی ، اور صرف بیک کہ در میں نے نامناسب حالت دیکھی'' فریاد کے اس طر فیکل سے حضرت مغیرہ تو زنا کی حدسے نے گئے ، لیکن بہنے تین گواہ ' بھر میں کے ، اور ان پر صدف قد جاری ہوئی ۔

اگریہ چاروں گواہ گواہی وے دیتے تو حضرت مغیرہ و گواہوں کی گواہی ہے اس ف تون کے ساتھ اپنا نکاح ٹابت کرویتے ، اور زِنا کی سز ،ان پر جاری نہ ہوتی ،لیکن حضرت عمر کے عمّاب کا سامنا ان کو پھر بھی کرنا پڑتا ، غائب حضرت مغیرہ نے زیاد کو ایک مسمان کی پردہ پوٹی کی ترغیب دلاکر اس پر آمادہ کر رہے ہوگا کہ وہ مہم شہادت پر اکتف کر ہے ، تا کہ اس تدبیر سے ان کے خفیہ نکاح کا راز بھی ر زبی رہے ،اوروہ مزایا عمّاب سے فیج جا کیں۔

ا خرض حفرت ابوبکر ہ اوران کے دو بھائیوں نے کہ تینوں صحابی ہیں جوشہ دت دی وہ ان کے علم کے مطابق سیجے تھی،
اگر چہتیسر ہے گواہ کی گول مول شہادت نے مقد سے کی نوعیت تبدیل کردی ،اگر حضرت ابوبکر ہ کو پہلے ہے اس کاعلم ہوتا تو بھی شہ دت کے شامبول کے ان کو مقد سے انکار کرویا ، کیونکہ کے حضرت عمر کے کہتے پر تو بہ کرلی ، سیکن حضرت ، بوبکر ہ کو پی رُویت پر سین ایقین تھی، انہوں نے تو بہ کر لے ، سیکن حضرت ، بوبکر ہ کو پی رُویت پر سین ایقین تھی، انہوں نے تو بہ کرلی ، سیکن حضرت ، بوبکر ہ کو پی رُویت پر سین ایقین تھی، انہوں نے تو بہ کرلی ، سیکن حضرت ، بوبکر ہ کو بی کو رویت پر سین ایقین تھی، انہوں نے تو بہ کرلی ، سیکن حضرت ، بوبکر ہ کو بی کرویا نہوں نے ایک مسلمان پر ناحق زنا کی تہمت گائی۔

یہ ہے واقعے کی اصل نوعیت، جس سے نہ صرف حضرت ابو بکر ہ کی جلالت قدر پر کوئی حرف، تا ہے اور نہ حضرت مغیر ہ کی طرف طرف ... بعوذیا ملند!... یہ نا کی تہمت منسوب کی جاسکتی ہے۔

ا غرض حضرت ابوبكرة كى شهاوت اپنى جگه برحق تھى ،اس سے سے نصاب شبادت مكمل نه بونے يى وجه سے ان برحكم شرقى كا

نفاذ ہوا ، تحراس کے باوجود و و مردود الشہادة نبیل ہوئے ، صاحب ''رُوح المعانی'' آیت: ''اِن جَمَاء کُمُ فاسِقْ... '' کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"وكذا المحد في شهادة الزنا، لعدم تمام النصاب لا يدل على الفسق بخلافه في مقام القذف، فليحفظ "

ترجمہ:...'' ای طرح آ گرشہ دت نے نامیں نصاب شہادت پورانہ کرنے کی وجہ سے حدجاری کی جائے تو یہ تق پر دلہ مت نہیں کرتی ، بخواف اس حد کے جوتہمت کی بنا پر مگائی جائے ،خوب مجھالو۔''

مزیدارشاد ہے:

'' حضرت ابو بکر و ایت خطبہ ججۃ الوداع کے باب میں بھی منقول ہے، جس میں آنحضور صلی التدعدیہ وسلم کے خطبے کی صرف جھ سطریں میں ، حال نکہ ذو سری احادیث (اور ثابت شدہ احادیث) میں بیہ خطبہ کی صفحوں پر مشتمل ہے، اگر حضرت ابو بکر و کی روایات کا پایئہ استناداتنا ہی بڑا ہے تو پھر آنحضور صلی التدعلیہ وسلم کا یہ خطبہ بھی صرف جھ مطروں کا ، نابڑ ہے گا، جو ظاہر ہے کہ کوئی قبول نہیں کرے گا۔''

حضرت نے بیدوضاحت نہیں فرمائی کہ حضرت ابو بکرہ کی چھسطری روبیت کے مستند ہونے سے باقی صحبہ کی احادیث کا غیر مستند ہونا کیسے ٹا بت ہوا؟ مشلاً: غیر مستند ہونا کیسے لازم آیا؟ یا باقی صحابہ کی محادیث کے صحیح ہونے سے حضرت ابو بکر گا کی روایت کا مشکوک ہونا کیسے ٹابت ہوا؟ مشلاً: حضرت بو بکر صدیق رضی ابتد عند کی احادیث کی کل تعداد ۲۴۲ ہے،... چھ بخاری ومسلم دونوں میں، گیارہ صرف بخاری میں، ایک صرف مسم میں، باقی دیگر کہ بوں میں ...۔

حضرت فاروق اعظم رضی املاعنه کی کل روایات ۹ ۵۳ بین،... دس بخاری ومسلم میں،نوصرف بخاری میں، پندر وصرف مسلم میں اور باقی دیگر کتا بول میں ...۔

حضرت عثمان ذُواسُورین رضی ابتدعنه ہے صرف ۲ ۱۱۳ احادیث مروی ہیں، بخاری ومسلم میں، آٹھ صحیح بخاری میں، پانچ صحیح مسلم میں اور باتی دیگر کتب میں ...۔

حضرت علی بن الې طالب کرم الله و جېه کی روایات کل ۵۸۲ بیل،...بیل صحیحین میں، نوضیح بخاری میں، پندرہ صحیح مسلم میں، باتی دیگر کتابوں میں...۔

کیا یہاں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ:'' اگر خلفائے راشدینؑ کی روایات کا پایئہ اِستنادا تنا ہی اُونی ہے تو پھر و ننا پڑے گا کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کل تعداو ہس اتن ہے''؟

تیسرے تکتے کے لطائف

موصوف نے صدیث ِ تبوی: "لن یفلح قوم" کے مجروح ہونے پرایک اور" شاندار ثبوت " پیش کیا ہے، وہ یہ کہ لا ہور کے

سی ماہنامہ'' کنز الا یمان' میں وہلی کے پروفیسر مشیرالحق کامضمون شرکع ہوا ہے، جس میں انہوں نے اپنے اُستاذ مو یا نا عبدا سائر قد واکی کے حوالے سے بیقضہ نقل کیا ہے کہ وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے سابق شیخ الحدیث اوراس وفت کے مشہور عالم مولا نا حیدرحسن نوکنی سے میں بخاری کا درس لے رہال کی مختلف کر میں منگوائی کے بخاری کا درس لے رہال کی مختلف کر میں منگوائی گئیں۔۔۔۔

''اور جب راوبوں کی چھن بین کی توان میں ایک جنرت ہیں بھی طے جن کے بارے میں متفقہ طور پر معائے محققین اساد نے کہ وہ صاحب حفزت عائشہ کے خلاف باتیں گھڑ گھڑ کر پھیلانے کے شوقین سخے۔ اس لئے ان کی روایت کر دوایس حدیثوں کو قبول کرنے میں اختیاط برتنی جائے جن کااثر حضرت ماکشہ کی ذات پر پڑتا ہو۔''

ينكنه چندفيس لطائف يرشمنل ب:

ا: ..ابھی تو وُوسرے نکتے میں حضرت ابو بکر ہ پرنزلہ گرایا جار ہ تھا، اور ایک جلیل القدرصی کی پرطعن کر کے '' قبر کی روشی'' کا سامان کیا جار ہاتھا، اور اب یکا بیک مولانا حیدرحسن ٹو گئی کا نام لے کر حدیث کے راویوں میں ہے '' ایک حضرت'' پر نوازش ہوئی کا مام کے کر حدیث کے راویوں میں ہے '' ایک حضرت'' پر نوازش ہوئی کا راوی اور بیرح کا راوی اور بیرح کا راوی کون ہے؟ کس کتاب کے حوالے سے ہور ہی ہے؟ اور جرح کا راوی کون ہے؟ حدیث کے دوارے سے ہور ہی ہے؟ اور جرح کا راوی کون ہے؟ حدیث کے دوارے سے ہور ہی ہے؟ اور جرح کا راوی کون ہے؟ حدیث کے دوارے ا

۳:... مولانا حيدر حسن ثونگي ذُوالحجه ۹ سال ه سند ذُوه لحجه ۱۳۵۸ ه تک پور سان بالدان دارالعلوم ندوة العلما الکھنو کے شخ احديث رہے ، اس دوران ہزاروں اہل علم کوان سن تمكم دواستفاده كا شرف حاصل ہوا ہوگا ، سيا عجيب طيفه ہے كه حضرت مرحوم كی وفات... ۱۲ سال ه.. كے ضف صدى بعديه انكشاف كيا جارہا ہے كه ندوه كا'' شخ الحديث' الصحيح بخارى كی احادیث کونلط مجھتا تھا۔

سان الطیفہ بیر کہ ایک طرف وعوی کیا جارہاہے کہ حدیث کا ایک راوی ایسا ہے جوحفرت عائشہ کے خلاف یا تیں گھڑ گھڑ کر چیلانے کا شوقین تھا، اور اس کو'' علائے محققین اساد کا متفقہ فیصلہ' بتایا جارہا ہے، ذوسری طرف ندوہ کے شیخ الحدیث کی طرف یہ ہات مجھی منسوب کی جارہی ہے کہ:

'' لہٰذاان کی روایت کروہ ایسی حدیثوں کوقبول کرنے میں اتنی احتیاط برتنی چاہئے جن کا اثر حضرت عاکشتہ کی ڈات برند پڑتا ہو۔''

لینی تمام محققین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بیراوی جھوٹا ہے، کذاب ہے، مفتری ہے، اُمّ المؤمنین کے خلاف جھوٹ گھڑ گھڑ کر پھیلانے کا شوقین ہے، اور جھوٹے اف نے تراش کراُم المؤمنین کو بدنام کرتا ہے، لیکن دارالعلوم نددة العلماء کے شخ الحدیث تلقین فرما رہے ہیں کہا یے کذاب، مفتری کی روایتوں کے قبول کرنے میں بس' ان اختیاط ہے کام لیاجائے کہ حضرت عائش کی ذات پراس کا اثر نہ پڑے' کیا ایسی لغواور مہمل بات، حدیث کے سمعمولی طالب علم کے منہ ہے جن نگل سکتی ہے؟ چہ جائیکہ ایک مشہور محدث کی طرف اس کومنسوب کیا جائے؟ اس سے بڑھ کر لطیفہ ہے کہ اٹل سنت ک، میر المومنین فی الحدیث اِمام بخاری اس کذاب اور مفتری کی حدیث و اصح است بعد کر است کے جمر ہی نہیں ہوتی ، حالا نکہ وہ ان رجالی حدیث کے حافظ ، تاریخ صغیر و کہیں ہوتی ، حالا نکہ وہ ان رجالی حدیث کے حافظ ، تاریخ صغیر و کہیر کے مصنف اور ' ماہ ہے محققین اسناؤ' کے سرتاج ہیں۔ پھر ' صحیح بخاری' کی تأیف سے لے کر آج تک لا کھوں اکا برحد ثین اور حفظ طحدیث نے اس کے درس و تدریس کا سلسہ جاری رکھا، نوے ہزار نفوس نے توضیح بخاری کا ساع خود امام بخاری سے کیا، ان ماکھوں حفاظ حدیث نے اس کے درس و تدریس کا سلسہ جاری رکھا، نوے ہزار نفوس نے توضیح بخاری ک سے کہا تاریک معلوم نہ ہوگا کہ اس حدیث کا فلال راوی بالا تفاق کذاب اور مفتری ہے۔ پھر سیکروں افراد نے سیح بخاری ک شرحیس سکسیں ، بعض نے اس کے رجال پر کام کیا، بعض نے اس کے دیگر متعلقات پر تاکیفات کیس، گرسی کے خواب ہیں بھی یہ بات نہ شرحیس سکسیں ، بعض نے اس کے رجال پر کام کیا، بعض نے اس کے دیگر متعلقات پر تاکیفات کیس، گرسی کے خواب ہیں بھی یہ بات نہ تاریک کا ماہ کا فلال راوی جھوٹ ہوں اف نے تر اشت ہے۔ ان بور نے آئی کے ماہنا مہ کوا نیک پروفیسر کی طرف سے '' البام' ' ہوتا ہے کہ اس حدیث کا ایک راوی' تمام محققین ماہ نے اس در کے متنفذہ فیصین کے مطابق کذا ہے تھیں ، اور بی رے کوثر نیازی صاحب اس' ' البام' ' پر ایمان لے آتے ہیں۔

### چوتھے نکتے کے لطائف

نویں مغالطے کے شمن میں موصوف کے خط بنام مودودی صاحب کامتن اوراس پر تفصیل گفتگو کر چکا ہوں ،موصوف اپنے نے مضمون میں فرماتے ہیں کہ میں نے تو ریکھا تھا:

'' شرعاً عورت کسی صورت میں بھی صدر مملکت نہیں بنائی جاسکتی ، صدر مملکت اور سربراہ حکومت میں فرق ہے۔ ایوب خان کے زمان کی صدارت باوشاہت کے متر ادف تھی ، وہ کہاں؟ اور اس پارلیمانی دور کی وزارت مظمی کہاں؟''
وزارت مظمی کہاں؟''

اند. جناب سے دریافت کیاج سکتا ہے کہ شرعاعورت صدرِ مملکت کیوں نہیں بن سکتی؟ قرآن وحدیث سے اس دعوں نہیں ا دیل اس وقت ، جب آپ نے مودووی صاحب وخط کھھاتھ ... جناب کے ذہن میں تھی؟ جس دلیل سے جناب بیٹا ہت کریں ۔۔ کہ '' شرعاعورت صدرِ مملکت نہیں بن سکتی'' اس دلیل سے تاہت ہے کہ وہ'' سر براوحکومت'' بھی نہیں بن سکتی۔

ادرآپ نیز آنجناب سے بیکھی دریافت کیا ہاست ہے کہ اگریہ تی ہے کہ عورت شری صدر مملکت نہیں بن علق ادرآپ خیاب میں ایک میں اور آپ خیاب میں ایک میں اور آپ خیاب میں اور آپ نے میں فاطمہ جن ن خیاب میں ایوب خان کے زمانے کی صدارت ،صدارت بی نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر باوشاہت تھی. بو آپ نے میں فاطمہ جن ن صدارت کے لئے قرآن وحدیث کے دوالے کیسے دیئے تھے؟

الله المرآپ کے خیال میں مس فاطمہ جنات کی صدارت جا تزخمی ... حالانکہ شرعاً عورت صدر مملکت نہیں بن سکتی تو آپ نے مودودی صاحب کے نام اپنے خط میں مس فاطمہ جنات کی جمالیت کو اپنی زندگی کے تمام گنا ہوں سے بڑا گناہ عظیم کیوں قرار دیا تھا؟ اوراک گناہ پڑاند بیٹیڈ سلب ایمان کا اظہار کیوں فر ، یا تھا؟

مہن۔۔اورجس گناہ ہے آپ اس خط میں تو بہ کر چکے تھے ،اب تمیں سال پہنے کے خطبے کا جومس فاطمہ جناح کی حمایت میں ویا تھا۔۔بطور فخر حوالے دے کرائ گناہ کا إعادہ اب کیسے فرمار ہے ہیں؟

### بإنجوين تكتح كالطيفه

جناب نے اپ مضمون .. ۱۹۵۵ کو بر.. کے آخر میں عدیث کی اصلائ کے لئے عمد دیا تھ کہ حدیث کا اصل اغظ 'القوم'' تھا، راوی نے اس کو' قوم' بنادیا، اس پرعرض کیا گیا کہ حسنور! ''اعوم'' کا لفظ معرف ہے، بعد کا جمعہ اس کی صفت نہیں بن سکتا، یہ تو '' قوم'' (کرہ) کی صفت بن سکتا ہے، اس پر قرماتے ہیں کہ:

" میں نے کب کہاتھا کہ القوم "کے لفظ کے بعد عبارت تبدیل نہیں ہوگی۔"

صدشکر که بینبیں فرمایا که جس طرح سیح بخاری کی حدیث غلط ہے، اسی طرح نحویوں کا بید قاعدہ بھی غلط ہے کہ بعد کا جمله
'' القوم'' کی صفت نہیں بن سکتا الیکن آتی کی اب بھی ہاتی رہی کہ بعد کی تبدیل شدہ عبارت کی جُدهد میث ک'' اصل''عبارت رقم فرمادی
جاتی ، تا کہ ابل علم کو جناب کا اولی ذوق بھی معلوم ہوجا تا، اور وہ یہ فیصلہ کر کئے کہ کیا ایک مبمل عبارت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
زبان مبارک سے صادر ہو سکتی ہے؟

غور فرمایئے کہ ایرانی قوم نے بھی کی'' خلیفہ وقت'' کا انتخاب تو نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے یہال کے رائج نظام کے مطابق حکمران ہی کا انتخاب کیا تھا، اس کے باوجود آنحضرت صلی ابتد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ وہ قوم برکز فلاح نہیں پائے گی جس نے زمام حکومت ایک عورت کے سپرد کردی۔ اگر ایرانی قوم ، مجوی ہونے کے باوجود…اس حدیث کی زدے تہ بھی تو آپ …دعوائے مسلمانی کے باوجود…ای حدیث کی زدے تہ بھی تو آپ …دعوائے مسلمانی کے باوجود…ایر صدیث کی زد سے تہ بھی تو آپ …دعوائے مسلمانی کے باوجود…ایر حدیث کی دورے کا مصداتی کیوں نہ بنیں گے؟

#### ارش دہوتا ہے:

"جہہوری دور میں تو اُمیدوار مردوعورت کی عقل (اور صلاحیت) کودیکھا جے گا، اگر عقل محتر مہب نظیر کوئن تعالیٰ نے زیادہ دی ہے (اور نہیں تواسے قاعدۂ مستثنیات ہی ہے مان لیجئے) تواس میں غریب ووٹروں کا کیا تصور؟"

اگرآ نجناب کو اصرار ہے کہ آپ کی ممدوحہ، مخدومہ، محتر مدذ ہانت میں یکنا ہیں، عقل کل ہیں، اوران کی عقلِ خداداو کے مقابلے میں پورے ملک کے مرو ۔ بیٹمول آپ کے ۔ ۔ بیٹ عقل میں، کوون ہیں، نادان ہیں، طفل مَتب ہیں، تو چونکہ آنجناب کومحتر مہ کی عقل کا بہتر تجربہ ہوگا، اس لئے ہمیں آپ کے تجربہ و مشہرہ کو تجنلانے کی ضرورت نہیں، خالبال عقلِ خدرواو کا کرشمہ ہے کہ لغاری، مزاری، چھے، چھے، وثو، ٹوانے، قریش، نیازی بعن ملک کے بڑے برت جغاوری اس کی زُلف کے اسیر ہیں، اوراس کے وام ہمرنگ زیس کے صیدز بول ہیں۔ گویاورج ذیل حدیث نبوی کا مضمون آئی ہی طرح پوری آب و تا ہے چیک رہے:

زیس کے صیدز بول ہیں۔ گویاورج ذیل حدیث نبوی کا مضمون آئی ہی طرح پوری آب و تا ہے چیک رہے:

"ما رأیت من ناقصات عقل و دین أذهب للد الرجل الحارم من إحداكن معنفق

عليه."

ترجمہ: '' میں ئے تم ہے بڑھ کر َو کَی ناقص العقل واللہ ین نبیس دیکھا جواجھے خاصے ہوشی را ورتجھ دار مردوں کی مت مارد ہے۔''

ر ہا یہ کہ معروحہ کی'' زنانہ عقل ملات کے حق میں کیا گل کھا نے گی؟اس کا فیصلہ قاضی وقت کی عدالت میں ہے،اس کا ہے بالاگ فیصلہ بہت جلدسب کے سامنے آجائے گا، فانتظروا، إنّا منتظرون ا حق تعالی شانہ اس اُمت پرچم فرمائیں۔

وآخِرُ دَعُوَانا انَ الْحَمَّدُ للهِ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ

## كياموجوده حالات عورت كوسر براه بنانے كى وجہے ہيں؟

سوال: ایک صدیت کے مطابق رسول امتد سلی امتد ملیہ وسلم سے منقول ہے کہ جس قوم نے عورت کواپن تھران اور سربراہ بنالیا، وہ قوم اور مملکت بھی فدا س نہ پاسکے گے۔ گزشتہ تقریباً ہوائی تین سال ہے پاکستانی قوم اور ملک نت نے بحرانوں ہے دوجارہ، اور ایک دن بھی چین اور سکون نبیس رہا ۔ کیا قوم اور ملک کی مع جودہ تباہ کن حاست اس حدیث شریف ہے انحراف کی وجہ ہے تو نبیس؟ جواب: بہت بین سال پہلے ہوم نے اپنی آیل ایک عورت کے ہاتھ میں تھادی تھی، اور اور نیزی نے اس کی جہ یت میں اخبار کے کالم سیاہ کرنے شروع کئے تھے، تو میں نے کور نیازی کا جواب " جنگ عیں ویا تھا، اور ان تباہ کن حالات ہے اس وفت، رایا تھا، میں نے اپنا مضمون اس فقرے برختم کیا تھا: ' رہا ہے کہ ( کورٹر نیازی کا محمود حدکی'' زیانہ تقل' ملک وطمت کے تق میں کیا گل صلا کے گا۔''

یہ نکھتے ہوئے اس نا کارہ کے جن میں بیرحالہ تہ وُ وروَ ورتک نہیں ہے، لیکن جس قوم نے رسول الله صلی اللہ ملیہ ہملم کے ارشاد کو گھڑ کرایک عورت کو حکمران بنایا، 'وہ اپنے ممل کی پواش بھٹت رہی ہے، اورسب سے بڑا مذاب اس قوم پر بیرنازل جوا کہ اس کے تو بہ کی توفیق سب ہوگئی ہے، اوراس کو بیتمین بھی نہیں رہی کہ ہم پر لعنت وا دہار کی بیرمار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم کے فرمان کو محکمرانے کی وجہ ہے۔ کاش الرباب حل وعقد کو ہم بیت نہیں ہوجائے اوروہ اس گناہ ہے۔ کاش الرباب حل وعقد کو ہم بیت نہیں ہوجائے اوروہ اس گناہ سے تائب ہوجائیں۔

## آ زادخیال نمائندوں کی حمایت کرنا

سوال: و کیھنے میں آیا ہے کہ مسلم نو س کی ایک کثیر تعداوا پنی عملی زندگی میں تونمہ ز، روزے اور ؤوسرے شرعی احکامات ک

 <sup>(</sup>١) عن أبي بكرة قال لما بلغ رسول الله صبى الله عليه وسلم ان أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال لن يفلح قوم
 ولوا أمرهم إمرأة رواه البحارى ومشكوة ص ٢٢١ كتاب الإمارة والقصاء، الفصل الأؤلى.

پابند ہوتی ہے، لیکن عام انتخابات میں انہی افراد کی بڑی تعدادا ہے اُمیدواروں کے لئے کام َرتی اورووٹ التی نظر آتی ہے کہ جن کی عملی زند گیوں میں اسلام کے بنیادی اُحکامات کی پابندی کی جھلک بھی نظر نہیں آتی ، بلکہ بعض میدوار تو اسلام سے متصادم نظریات کے بیروکار ہوتے ہیں۔ ایسے اُمیدواروں کے حق میں کام سرنے اور انہیں ووٹ وینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا ان مسلمانوں کے اس عمل پر آخرت میں ان کی گرفت نہیں ہوگی ؟

چواب:...چولوگ بے وین تشم کے اُمید داروں کی جمایت کرتے ہیں،ان کا خیال غالبّ یہ ہوتا ہے کہ وین کا سیاست ہے،
اور سیاست کا دین سے کی تعلق ہے؟ گریہ خیال سی خبیس،اس لئے کس بے دین یابد دین اُمید دار کی جمایت کرن اوراس کو و دن دین بھی
جوائز نہیں۔ایک تو یہ بے دین کی جمایت ہوئی۔ وُ دسرے یہ بوین نمائندہ فتنب ہوئے کے بعد جینے غلط کام کرے گا ،ان کا گنا داور
فربال اس کی جمایت کرنے دالوں اور ووٹ دینے دانوں پر بھی ہوگا ،اور یہ سب لوگ بھی اس گن و میں برابرے شریک ہوں گے۔
(")

# مسلمان ملک کاسر براہ جوشر بعت نافذ نہ کرے اس کا کیا تھم ہے؟

سوال: مسلمان ملک کاسر براہ جوشریعت ، فذنہ کرے، کیاوہ کا فر، فاسق اور واجب انقتل ہے؟ کیا ہے ہات قرآن تھیم کی ہدایات کے مطابق ہے؟

جواب: اگروہ واقعناً مسلمان ہے، اور القدتع لی اور رسول کے تمام احکام نو دل و جان ہے سچاج نما ہے، کیکن سستی کی وجہ سے پاکسی موہوم صلحت کی بنا پر ان احکام کو نافذ نہیں کرتا تو کا فراور واجب انقتل نہیں ، البتۃ گنن کی رہے۔

## جوشریعت نافذنه کرے ایسے حکمران کو ہٹانے کے لئے کیا مناسب کارروائی کی جائے؟

سوال: ایسے عکمران کو ہٹانے کے سنے کیا من سب کا رروائی کی جانے جوشریعت کے مطابق ہو؟ جواب: اگر بغیر فتنہ وفساد کے اس کو ہٹا کراس کی جگہ کسی ایسے تنص کو لایا جاسکتہ ہوجوا حکام خداوندی کو نافذ کرے ق

<sup>(</sup>١) تتفصيل ك ير مظهرو: كفاية المفتى ع:٩ ص:٩٥٢ تا ٢٥٨، آماب اسياسيات، طبق ر رشاعت را يل

<sup>(</sup>٢) 'ولا تعاولوا على الاثم والعدوان" (المائدة ٢). وفي التحديث من سنة عمل بها من بعده كان له أحره ومثل أحورهم من أحورهم شيئًا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عبه ورزه ومثل أورارهم من غير أن يقص من أورارهم من عير أن يقص من أورارهم هن عير أن يقص من أورارهم شيئًا. (كنز العمال ج: ١٥ ص: ١٨٠، أيضًا مشكوة ص. ٣٣ كتاب العدم، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم امرا بعرفون وسكرون فمن أبكر فقد برىء ومن كره فقد برىء ومن كره فقد سلم وللسكن من رضى وتابع قالوا أفلا بقاتلهم؟ قال الاما صنوا، لا ما صلوا، اى من كره بقلبه وأبكر بقلبه. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٩ ١٣) كتاب الإمارة، الفصل الأوّل).

اس کوضر وربٹانا چاہیے ،لیکن اگر بغیر فتنداف و کے ایسا کرناممکن شدہو، یا اس کی جگداس سے بدتر آ دمی کے آ ہے کا اندیشہ ہوتو صبر کیا

قوم کو اخلاقی تبابی کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لئے حکومت کو کیا إقدامات کرنے جاہئیں؟

سوال: "سسلين مين حكومت كونها قدامات كرنه جابئين؟ كيونكه اخلاقي تنابي ابهم قومي مسئله ہے۔

جواب: ... حکومت کا اُولین فرض ہے کہ توم کو اُخلاقی تاہی کے مزھے میں گرنے سے بچائے۔ فی وی ، اور وُش انینا کی بعنت کو قانو ناممنوع قراروے، دین کی دعوت و بینج کا اہتمام کرے ،اور توم کے افراد پرمحاسبۂ آخرت کی فکر ہیدا کرئے کے انتظامات کرے،لیکن جب ارکانِ دوست ان لعنتق کے گر داب میں خود ہی گلے گلے ڈو بہوئے ہوں قان ہے ڈوسروں کی اصلاح کی تو قع

## مهاجرين يااولا دالمهاجرين؟

سوال:...لفظ'' مہاجر'' قر آن شریف میں کس کس جگہ پر آیا ہے؟ یعنی کن کن سورتوں کی کون کون کی آیات میں؟ کس معنی ميں؟ افظ "مهاجرا 'احاديث شريف كى كن كن كتابوں ميں كہاں كہاں برآيا ہے؟ كن معنى ميں؟

جواب: الفظا مباجر '' بجرت' سے ہے، جس کے معنی ہیں: ' بجرت کرنے والا' اور ' بجرت' کے معنی ہیں: ' اپنے دِین کو بیج نے کے سئے دارالکفر ہے دارالاسلہ مس طرف یا دارالقسا دے دارالدمن کی طرف ترک وطن کر کے جاتا۔'' مكه مكرّمه ميں جب كفار كاغلبہ تقااہ رمسلمانوں كواپنے دين پرعمل كرنا دومجرتفاءاس وقت دومر تيہ صى به كرام رضى التعنبم نے مك

(١) عن عبادة بن الصامت قال. بانعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمشط والمكرة وعلى اثرة علينا وعلى أن لا سارع الأمر اهله وعلى أن نقول بالحق اينما كنا لا نحاف في الله لومة لاتم. وفي رواية وعملي ان لا نمارع الأمر أهله إلَّا أن تروا كفرا بواحًا عبدكم من الله فيه برهان. متفق عليه. (مشكوة ص٩٠، كتاب الإمارة، القصل الأوّل). وفي المرقاة والمراد بالكفر بينا المعاصي والمعني لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعرضوا عليهم إلّا أن تبروا منهم منكرًا محققًا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم دالك فأنكروه عليهم وقوموا بالحق حيث ما كنتم. (المرقاة شرح مشكّوة ج: ٣ ص: ١٤ ا ، كتاب الإمارة والقضاء، طع أصح المطابع بمبئي).

(٢) عن أبني سعيندِ الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقله، وذالك أصعف الايمال. رواه مسلم. (مشكوة اص ٣٣٦ باب الأمر بالمعروف، الفصل الاوّل.. وفي شبرحيه قبال المملاعلي القارئ قد قال علمانيا الأمر الأول للأمراء والثابي للعلماء والثالث لعامة المؤمين إذا كان المنكر حرامًا وجب الرجر عنه. (المرقاة ح٥٠ ص:٣)، باب الأمر بالمعروف، طبع سمبتي). عرمہ ہے جبشہ کی طرف بھرت کی ، پھر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مکہ کرتمہ ہے بھرت کرے مدینہ تشریف لے آئے ، اور مکہ کرتمہ ہے جبشہ کی طرف بھرت کر سکتے ہے وہ بھی آئے جیجے مدینہ طیبہ آگے ، اور مکہ کرتمہ بیل چند گئے چا ہے مسلمان رہ گئے جوا پنے ضعف اور کمز ورکی کی وجہ ہے بھرت کرئے مدینہ طیبہ تا فرض ضعف اور کمز ورکی کی وجہ ہے بھرت کرئے ہے معذور تھے ، مکہ کرتمہ کے فتح ہوئے تک ان تمام اوگوں پر بھرت کر کے مدینہ طیبہ تا فرض تھ ، جو کا فرول کے درمیان رہتے ہوئے اپنی ٹیر کمل نہ کر سکتے ہوں۔ فتح مکہ کے بعد یہ فرضیت باتی نہ رہی 'اس لئے آنخضرت صلی القدیمیہ وسلم نے فرمایا کہ: '' فتح مکہ یعد بھرت نہیں'' ۔' قرآن میں ان مہاج بین کا ذکر بار بارآیا ہے اور ان کے بے شار فضائل بیان فرمائے گئے ہیں ، جوالے کے لئے درج ذیل آیات و کھی کی جا کیں :

الحشر: ٩، التوبه: ٣٠، الانفال: ٢٢، الأور: ٢٣، الاحزاب: ٥٠، النحل: ١١٠، العنكبوت: ٣٦، الاحزاب: ١٠، آل الحشر: ٩، التوبه: ٣٠، الانفال: ٢٠، الأولان ١٩٥، البقرة ١٩٥، النجاء: ١٠٠، النساء: ٩٥، التوبه: ١٠٠، الانفال ٢٢، ١٠٠، النساء: ١٩٥، التوبه: ١٠٠٠ الانفال ٢٤، النساء: ١٩٥، التوبه: ١١٠٠ النساء: ١٩٥، التوبه: ١١٠٠ النساء: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ النساء: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ النساء: ١١٠٠ النساء: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ النساء: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ النساء: ١٠٠٠ التوبه: ١١٠٠ المنتفلة التوبه: ١١٠٠ النساء: ١١٠٠ النساء: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ النساء: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ المنتفلة النساء: ١١٠٠ النساء: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ النساء: ١١٠٠ النساء: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ النساء: ١١٠٠ النساء: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ النساء: ١١٠٠ النساء: ١١٠٠ النساء: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ النساء: ١١٠٠ النساء: ١١٠٠ النساء: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ النساء: ١١٠٠ النساء: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ النساء: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ التساء: ١١٠٠ التساء: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ التساء: ١١٠٠ التساء: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ التساء: ١١٠٠ التساء: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ التساء: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ التساء: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ التساء: ١١٠٠ التوبه: ١١٠ التوبه: ١١٠ التوبه: ١١٠٠ التوبه: ١١٠ التوبه: ١١٠٠ التوبه: ١١٠ التوبه: ١١٠٠ التوبه: ١١٠ التوبه: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ التوبه: ١١٠٠ التوبه: ١١٠ التوبه: ١١٠٠ التوبه: ١١٠

'' ہجرت' اور'' مہا جرین' کا لفظ صحاحِ ستہ اور ویگر کتب حدیث ہیں بھی بڑی کٹڑت ہے آیا ہے، ان تمام کتابوں کے حواے درج کرنامیرے لئے ممکن نہیں ، ان احادیث ہیں ہجرت اور مہر جرین کے فضائل ، ہجرت کی شرائط ، اس کی ضرورت اور اس کی قبولیت کی شرط وغیرہ مضامین بیان فرمائے گئے ہیں۔

سوال:... کیالفظ" مہاج" قرآن وسنت کے منافی ہے؟

جواب: '' مهر جز'' کالفظ قرآن وسنت کے من فی نہیں ، البیتہ غیرمہا جرکو'' مہاجز'' کہن بلہ شبہ قرآن وسنت کے منافی ہے ، چنانچہ حدیث میں ہے:

"المهاجر من هجر ما نهى الله عنه."

( صیح بخاری میچ مسلم ، ابوداؤد، نسائی ، مشکوق ج: اص: ۱۳ ایکتاب الایمان ، انفصل ، لاؤل ) ترجمہ: '' مہاجروہ ہے جوان چیزول کوچھوڑ دے جن سے امتد تعالی نے منع فر مایا ہے۔' فل ہر ہے جوشخص محرّ مات کا مرتکب اور فر انفلِ شرعیہ کا تارک ہو، اس کو'' مہاجز'' کہن اس کے منافی ہوگا۔ سوال: بمسلمانوں کی ایک کشر تعداد ہندوستان کے ان حصوں سے جواب بھارت کہلاتا ہے ، پاکستان آئی ، وہ'' مہاجز'

(۱) عن عطاء بن رباح قال. ررت عائشة مع عبيد بن عمير الليثي، فسألناها عن الهجرة، فقالت الاهجرة اليوم إلح. قوله فسألناها عن الهجرة أي التي كانت قبل الفتح و احبة إلى المدينة، ثم نسخت بقوله لا هجرة بعد الفتح، وأصل الهجره هجر الوطن. (فتح الياري ج: ٤ ص:٢٢٩-٢٢).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عباس قبال. قال البي صلى الله عديه وسلم يوم فتح مكة. لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد وبية وإذا استفرته فنفروا. (بخارى ح: ١ ص:٣٣٣، باب لا هجرة بعد الفتح).

کہلاتے ہیں اوران کی اولا دبھی ، کیااس میں ازرُ وے شریعت کوئی قباحت ہے؟

جواب: جوسوگ اپنے دین کی خاطر ہندوستان ہے ترک وطن کر کے پاکستان آئے وہ بلاشہ '' مہر جز' ہیں ،اور جن لوگوں کے مدنظر دین نہیں تھا بلکہ وُنیا وی مفادات کی خاطر بہاں آئے وہ قر آن وحدیث کی اصطلاح میں '' مہا جز' نہیں ، فقر آن وحدیث کی اصطلاح میں ' مہا جز' نہیں ، فقر آن وحدیث کی دوسے وہ '' مہا جز' کہلا سکتے ہیں ۔ '' بجرت' ایک ممل ہا وراس کمل کے کرنے والے کو'' مہا جز' کہا جاتا ہے۔ اس سے جن حضرات کے فود جرت کی وہ تو '' مہا جز' ہیں ،ان کی او ا دکو' وہا والمہا جرین' کہنا توضیح ہے ، مگر خودان کو' مہر جز' کہن قر آن وسنت کی اصطلاح نہیں ، جس طرح کسی نماز کی کی اولا دکو نماز گیا ہے ، اسی طرح کسی مہا جرک اولا دکو مہا جرکہنا بھی غدط ہے ۔ احادیث میں انصار کی ولا وکو' اولا دالا انصار 'فر مایا گیا ہے ، جیسا کہ حدیث میں آنخضرت صلی التہ عدیہ وسلم کی وُعامنقول ہے :

"اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبُنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلأَبُنَاء أَبُنَاءِ الْأَنْصَارِ وَفَى رَوَاية: وَلِذَرَادِيَ الْأَنْصَارِ وَلِذَرَادِيِّ ذَرَادِيهِمُ۔" (صحح يخارى، سلم، ترندى، ج مُح الاصول ج: ٩ ص: ١٦٣،١٦٣)

پی جس طرح آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے انصار کی او او کے لئے" این ، الانصار" اور" ذرار کی الد نصار" کے انفاظ فر ای بخود" انصار" کے خطاب میں ان کوشائل نہیں فر ایا ، ای طرح" مہاجز" کی اولا دکو" اولا دائم جرین " یا" ابناء انم ہجرین " کہنا تو بجاہے ، لیکن خود" مہاجز" کا لقب ان کے لئے جویز کرنا نے جاہات ہے۔

ہمارے بیہاں جو'' نعرہ میہاجر، جئے مہاجر'' بلند کیا جاتا ہے، صدیثِ نبوی کی رُوسے دعوائے جا ہیت ہے۔ چنا نجے حدیث کا مشہور واقعہ ہے کہ کسی مہاجر نے کسی انصاری کے ات ماردی تھی ،انصاری نے ''یا گانسے سار ا''کا نعرہ گایا ،اورمہاجرنے''یا گلمھا جوین!'' کا نعرہ لگایا ،آنخضرت صلی اللہ علیہ وہ کم ہا ہرتشریف لائے اور فرمایا:

"ما بال دعوى الجاهلية"

" بیجابلیت کے نعرے کیے ہیں؟"

آپ صلى الله عليه وسلم كوقصه بتايا كيا تو فريايا:

"دعوها فانَّها منتنة ـ وفي رواية: فانَّها خبيثة ـ "

( يخ رى بمسلم ، تر فدى ، ج مع الاصول ج:٢ ص:٣٨٩)

ترجمه ننه ال نعرے کو چھوڑ دو، پیر بد بودارہے!''

<sup>(</sup>۱) عن عمر بن الحطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالبيات، وإلما لامرىء ما يوى، فمن كانت هجرته إلى فهير يصيبها أو إلى إمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. (بخارى ج. ١ ص. ٢).

ہمارے پڑرگوں نے پاکستان' دوتو می نظریہ' کی بنیاد پر بنایا تھا، بیسندھی، بنجابی، پختون، بلوج کے نعرے' دوتو می نظریہ' کی بنیاد پر بنایا تھا، بیسندھی، بنجابی، پختون، بلوج کے نعرے' دوتو می نظریہ' کی نظریہ' کی نفی ہے، اس طرح مہا جرقو میت کا نصور بھی انہی نعروں میں ہے ہے۔ اسلام، رنگ ونسل اور دطنیت کے بتوں کو پاش پاش کرنے آیا تھا، نہ کہا کیہ مسلمان کو دوسرے مسلمان سے اڑانے اور نکرانے کے لئے۔ اسلام کی تعلیم سے کررنگ ونسل اور قبیلے کی بنیاد پر حمایت و مخالفت کے پیانے وضع نہ کرو، بلکہ مظلوم کی مدوکرو، خواو کسی رنگ ونسل اور قبیلے کا ہوا ورخالم کا ہاتھ روکوخواہ کسی برا دری کا ہو۔

## · جههوریت''اس دور کاصنم اکبر

سوال: ... بيرى ايك ألجمن بيب ك: "اسلام بيل جهوريت كى "نجائش بي ينبيل؟" كيونكد بيرى ناقص رائے كے مطابق "جمهوريت" كى حكومت بيل آزاد خيالى اور لفظ "آزادى" كى وجد سے مسلمان تى م حدول سے تجاوز كرجاتے ہيں، جَبَد فر بب "هر" تك محدود جوجاتا ہے، حالاتك " اسلام" نہ صرف ايك بے مثال فد ہب ہے بلكه اس بيل خدا كے متند تو انين سموئے ہوئے ہيں، اور اسلام بيل ايك حديث رہتے ہوئے ہيں، اور اسلام بيل ايك حديث رہتے ہوئے آزادى بھى دى گئى ہے۔ برائے مهر بانى جواب عنايت فرما كيل ۔

جواب: ... بعض غلط نظریات قبولیت عامد کی ایک سند حاصل کر لیتے ہیں کہ بڑے بڑے عقل اواس قبولیت عامدے آگے سر وال دیتے ہیں۔ وہ یا تو ان غلطیوں کا إوراک بی نہیں کر پاتے یا اگران کو خلطی کا إحس س ہو بھی جائے تو اس کے خلاف لب کش ٹی کی جرائت نہیں کر کتھے۔ وُنیا ہیں جو بڑی بڑی غلطیاں رائج ہیں ان کے بارے ہیں اہل عقل اس المجے کا شکار ہیں۔ مثلاً '' بت پرتی'' کو یعجہ ان ان کے جو دہ اور اور مور تیوں کے آگے سر بھی د دہونا کس قد رفعط اور باطل ہے ، انسانیت کی اس سے بڑھ کر تو ہین وقد وہ لاشر یک کوچھوڑ کرخو در اشیدہ پھر ول اور مور تیوں کے آگے سر بھی د دہونا کس قد رفعط اور باطل ہے ، انسانیت کی اس سے بڑھ کر تو ہین وقد فیل کیا ہوگی کہ انسان کو ... جو انشرف المخلوقات ہے ... بے جان مور تیوں کے سرمنگوں کر دیا جو کہ اور اس سے بڑھ کے کہ وہ وہ در اشیدہ سے بڑھ کر قبل کیا ہوگا کہ دی تعالی شانہ کے ساتھ مخلوق کو شریک عبادت کیا جائے لیکن مشرک برادری کے عقلا ، کو دیکھو کہ وہ خود تر اشیدہ پھر ول، دو دختوں ، جو نوروں وغیرہ کے آگے بجدہ کرتے ہیں ۔ تی م ترعقل ودائش کے باوجودان کا ضمیر اس کے خلاف احتی جنہیں کرتا اور نہوہ اس میں کوئی قبادت میں کرتے ہیں۔

ای قلط قبولیت عامه کاسکه آج '' جمہوریت' میں چل رہا ہے ، جمہوریت ورجد یدکا وہ '' صنم اکبر' ہے جس کی پرستش اوّل اوّل وانایانِ مغرب نے شروع کی ، چونکہ وہ آ سانی ہدایت ہے محروم تھے ، اس سے ان کی عقل نارسائے دیگر نظام ہائے حکومت کے مقابلے میں جمہوریت کا بت تر اش لیا ، اور پھر اس کومثالی طر زحکومت قرار و ہے کر ، اس کا صور اس بلند آ بھی ہے بھونکا کہ بوری وُ نیا میں اس کا غلغلہ بلند ہوا ، یہاں تک کہ مسلمانوں نے بھی تقلید مغرب میں جمہوریت کی مالاجینی شروع کر دی ہے بھی یہ نوم و بلند کیا گیا کہ ' اسلام جمہوریت کا علم بردارے' اور بھی' اسلامی جمہوریت' کی اصطلاح وضع کی کئی ، حالانکہ خرب' جمہوریت' کے جس بت کا بجاری ہو اس کا نہوں کے ساتھ ' جمہوریت' کا بیونکا اس کا شصرف یہ کہ اسلام کے ساتھ ' جمہوریت' کا بیونکہ اس کا شصرف یہ کہ اسلام کے ساتھ ' جمہوریت' کا بیونکہ

لگا نا اورجمہوریت کومشرف بہ إسلام کرناصری غلط ہے۔

سب جانتے ہیں کہ اسلام ، نظریے خلافت کا داعی ہے جس کی زوے اسلامی مملکت کا سربراہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے خلیف اور نائب کی حیثیت سے اللہ تع لی کی زمین پراَ حکام الہید کے نفاذ کا ذرمہ دار قرار دیا گیا ہے۔

چنانچەمىندالېندىكىم الأمت شاە ولى اللەمىد دالوى رحمه التدتعالى ، خلافت كى تعريف ان الفاظ مىس كرتے ہيں: " مستدر رتع يف خارفت: هي الرياسة العامة في التصدي القامة الدين باحياء العلوم المدينية واقامة اركان الإسلام والقيام بالجهاد وما يتعلق به من ترتيب الجيوش والفرض للمقاتلة واعطائهم من الفيئي والقيام بالقضاء واقامة الحدود ورفع المظالم والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ــ (ازالة الخذ، ص:٢) ترجمه: " فلافت كَمعنى بين: آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي نيابت بين دين كو قائم (اور نافذ) كرنے كے لئے مسلمانوں كا سربراہ بنتا۔ دِيني علوم كوزندہ ركھنا، اركان اسلام كو قائم كرنا، جباد كو قائم كرنا اور متعلقات جهاد كا انتظام كرنا ،مثل : شَمرول كا مرتب كرنا،مجابدين كووظا نف دين اور مال غنيمت ان ميس تقسيم كرنا، قضا وعدل كوقائم كرنا ،حد و دشر عيه كونا فذكر نااورمظالم كور فع كرنا ،امر بالمعروف اورنبي عن المئكر كرنا\_'' اس کے برعکس جمہوریت میں عوام کی نمائندگی کا تصور کا رفر ماہے، چنا نچہ جمہوریت کی تعریف ان الفاظ میں کی جاتی ہے: '' جمہوریت وہ اظ م صَومت ہے جس میں عوام کے چنے ہوئے نمائندوں کی اکثریت رکھنے والی

ساسی جماعت حکومت جلاتی ہے اورعوام کے سامنے جواب وہ ہوتی ہے۔''

گویا اسلام کے نظام خلافت اور مغرب کے تراشیدہ نظام جمہوریت کا راستہ یہیے ہی قدم پرانگ الگ ہوجا تا ہے، چنانچہ: ﷺ: . خلافت، رسول التدصلي الله عديه وملم كي نيابت كا تصوّر بيش كرتى ہے، اور جمہوريت عوام كي نيابت كا نظريه بيش

ﷺ:...خلافت،مسلمانول کے سربراہ پر اقامت دین کی ذمہ داری عائد کر تی ہے، یعنی اللہ تعالی کی زمین پراللہ کا دین قائم کیا جائے ،اورالقد کے بندول بر،اللہ تعالی کی زمین برالقد تعالی کے مقرر کروہ نظام عدل کو نافذ کیا جائے ، جبکہ جمہوریت کو نہ خدااور رسول ے کوئی واسطہ ہے، نہ دِین اور اقامت دین ہے کوئی غرض ہے، اس کا کام عوام کی خواہشات کی تعمیل ہے اور وہ ان کے منشاء کے مطابق قانون سازی کی پابند ہے۔

ﷺ:...اسلام،منصبِ خلافت کے لئے خاص شرائط عائد کرتا ہے،مثلاً:مسلمان ہو، عاقل و بالغ ہو،سلیم اکحواس ہو،مرد ہو۔ عادل ہو، أحكام شرعيه كاعالم ہو، جبكه بمہوريت ان شرائط كى قائل نہيں۔ جمہوريت يہ ہے كہ جو جماعت بھى عوام كوسنر باغ دكھا كراسمبلى میں زیادہ نشتیں حاصل کر لے اس کوعوام کی نمائندگی کاحق ہے۔ جمہوریت کواس سے بحث نہیں کہ عوامی اکثریت حاصل کرنے والے ارکان مسلمان ہیں یا کافر، نیک ہیں یا بدہ تقی و پر ہیزگار ہیں یا فاجر و بدکار، اُدکام شرعیہ کے عالم ہیں یا جالم مطلق اور لائق ہیں یا کندہ ناتر اش ، الغرض! جمہوریت ہیں عوام کی پہندونا پہندہی سب سے بڑا معیار ہے اور اسلام نے جن اوصاف وشرا لگا کاسی حکمران میں پایا جانا ضروری قرار دیا، وہ عوام کی جمایت کے بعد سب لغواور نضول ہیں، اور جونظام سیاست اسلام نے مسلمانوں کے لئے وضع کیا ہے وہ جمہوریت کی نظر میں محض بے کاراور لا یعنی ہے، نعوڈ باللہ!

پینی ... خلافت میں حکمران کے لئے بالاتر قانون کتاب دسنت ہے ،اوراگر مسلم نوں کا ہے حکام کے ساتھ مزاع ہو ج یے تو اس کواللّہ در سول صلمی اللّہ ملیہ وسلم کی طرف رّ دّ کیا جائے گا اور کتاب دسنت کی روشنی میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا،جس کی پابندی را می اور میں رعایا دونوں پر لازم ہوگ ۔ جبکہ جمہوریت کا'' فتوی'' یہ ہے کہ مملکت کا آ کین سب سے'' مقدس'' دستاویز ہے اور تمام نزاعی اُمور میں آ کمین ودستور کی طرف رُجوع لازم ہے جتی کے عدالتیں بھی آ کمین کے خداف فیصلہ صادر نہیں کر سَتیں۔

لیکن ملک کا دستورا ہے تمام تر'' تقدی' کے باوجود عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ کا تھلونا ہے، وہ مطلوبہ اکثریت کے بل

یوتے پر اس میں جو چاہیں ترمیم و تمنیخ کرتے بھری، ان کوکوئی روکنے والانہیں، اور مملکت کے شہریوں کے لئے جو قانون چاہیں

بناڈ الیس، کوئی ان کو پوچھنے والانہیں۔ یا دہوگا کہ انگلینڈ کی پارلیمنٹ نے دومردوں کی شادی کو قانو ناج ترز قرار دیا تھا اور کلیسانے ان کے

منطے پرصا وفر مایا تھا، چنا نچے مملاً دومردوں کا، کلیسا کے یا دری نے نکاح پڑھایا تھا، نعوذ ہاللہ!

حال ہی میں پاکستان کی ایک محتر مہ کا بیان اخبارات کی زینت بن تھ کہ جس طرح اسلام نے ایک مرد کو بیک وقت چار عورت سے شادی کی اجازت دی ہے، ای طرح ایک عورت کو بھی اج زت بونی چاہئے کہ وہ بیک وقت چارشو ہر رکھ سکے۔ ہمارے بہاں جمہوریت کے نام پر مردوزن کی مساوات کے جونع ہے لگ رہے ہیں، بعید نہیں کہ جمہوریت کا نشہ پچھ تیز ہوجائے اور پارلیمنٹ میں بیتان بھی یہ تانون بھی زیر بحث آجائے۔ ابھی گزشتہ دنوں پاکستان بی کے ایک بڑے مفکر کا مضمون اخبار میں شائع ہوا تھا کہ شریعت کو پارلیمنٹ سے بالاتر قرار دینا قوم کے نمائندوں کی تو ہین ہے، کیونکہ قوم نے اپنے شخب نمائند سے شریعت البی سے بھی بالاتر قرار دیئے گئے ان صاحب کا میعند میر" جمہوریت' کی میچے تفیر ہے، جس کی زویے قوم کے نمتی نمائند سے شریعت البی سے بھی بالاتر قرار دیئے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہیں" شریعت مل" کئی سالوں سے قوم کے نمتی نمائندوں کا مند تک رہا ہے، لیکن آئ تک اے شرف پیڈیرائی حاصل نہیں ہو سکا، اس کے بعد کون کہ سکتا ہے کہ اسلام ، مغربی جمہوریت کا قائل ہے؟

جیجہ: ... بتمام وُنیا کے عقلاء کا قاعدہ ہے کہ کس اہم معاطے میں اس کے ماہرین سے مشورہ نیا جاتا ہے، ای قاعدے کے مطابق اسلام نے انتخابِ خلیفہ کی ذرمہ داری اہل حل وعقد پر ڈالی ہے، جوڑمو نِملکت کو بچھتے ہیں اور بیرجائے ہیں کہ اس کے لئے موزوں ترین شخصیت کون ہو کتی ہے، جبیسا کہ حضرت علی کرتم اللہ و جہدئے فرمایا تھا:

#### "انما الشوري للمهاجرين والأنصار"

#### ترجمه ننه الناف كا انتخاب كاحق صرف مهاجرين والصاركوحاصل هے "

اب ایک شخص خواہ کیے بی ذرائع اختیار کرے، اپنے حریفوں کے مقابلے بیل زیادہ دوٹ حاصل کرنے میں کامیب بوجائے، دو' عوام کا نمائندہ' شارکیا جاتا ہے، حال نکہ عوام بھی جانتے ہیں کہ اس شخص نے عوام کی بیند بدگ کی بنا پرزیادہ دوٹ حاصل نہیں کئے بلکہ روپے پیسے سے دوٹ فریدے ہیں، دھونس اور دھا ندلی کے حریبے استعال کئے ہیں اور غلط دعدول سے عوام کو دھوکا دیا ہے، کین ان تمام چیز دل کے باوجود شخص نہ روپ پیسے کا نمائندہ کہا تا ہے، نہ دھونس اور دھا ندلی کا منتخب شدہ اور نہ چھوٹ، فریب اور دھوکا دبی کا نمائندہ شارکیا جاتا ہے، چھٹم بدا در ایڈ قوم کا نمائندہ' کہلاتا ہے۔ انصاف کیجئے! کہ' قوم کا نمائندہ' ای قماش کے آدی و کہا تا ہے۔ انصاف کیجئے! کہ' قوم کا نمائندہ' ای قماش کے آدی و کہا تا ہے۔ انصاف کیجئے! کہ' قوم کا نمائندہ' ای قماش کے آدی و کہا جاتا ہے؟ اور کیاا لیسے خص کو ملک وقوم سے کوئی بھر دی ہو گئی ہے۔۔۔؟

عوا می نمائندگی کامفہوم تو بیہ ہونا چ ہے کہ عوام کسی شخص کو ملک وقوم کے لئے مفیدترین بجھ کرا ہے بالکل آزادان طور پر نمتخب
کریں، نداس اُمیدوار کی طرف ہے کسی شم کی تحریص و ترغیب ہو، نہ کوئی و باؤہو، نہ برادری اور قوم کا واسط ہو، نہ روپے ہیے کا کھیل ہو،
الغرض اس شخصیت کی طرف ہے اپنی نمائش کا کوئی سامان نہ ہواورعوام کو بے وقوف بنانے کا اس کے پاس کوئی حربہ نہ ہو۔ قوم نے اس کو

صرف اورصرف اس بناپر منتخب کیا ہوکہ بیا ہے علاقے کا لائق ترین آ دمی ہے، اگر ایسا انتخاب ہوا کرتا، تو بلا شبہ بیوا می انتخاب ہوتا، اور اس فخص کو' قوم کا منتخب نمائندہ'' کہنا سیحے ہوتا الیکن عملاً جو جمہوریت ہی رے یہاں رائج ہے، بیوام کے نام پرعوام کو دھوکا و بیٹے کا ایک کھیل ہے اور بس..!

کہا جاتا ہے کہ: '' جمہوریت بیس عوام کی اکثریت کواپنے ٹمائندوں کے ذریعے صومت کرنے کا حق ویا جا ہے' یہ ہمی محصل ایک پُر فریب نحرہ ہے، ورت مملی طور پر یہ ہورہا ہے کہ جمہوریت کے خلط فارمولے کے ذریعے ایک محد ودی اقلیت، کشریت کی گردنوں پر مسلط ہوج تی ہے ایک محد ودی اقلیت، کشریت کی گردنوں پر مسلط ہوج تی ہے! مثلاً: فرض کر لیجئے کہ ایک حلقہ استخاب میں ودنوں کی کل تعداو ہونے دولا تھ ہے، پندرہ اُمیدوار ہیں، ان بیس سے ایک شخص تمیں ہزارووٹ صصل کر لیتا ہے، جن کا تناسب و وسرے اُمیدواروں کو صل ہونے والے دونوں سے زیادہ ہے، حال نکداس نے صرف سولہ فیصد حاصل کئے ہیں، اس طرح سولہ فیصد کے نمائند کے وسم کہ فیصد پر حکومت کا حق صصل ہوا۔ فرما ہے! یہ جمہوریت کے نام پر ایک محدود اقلیت کو غالب اکثر بیت کی گردنوں پر مسلط کرنے کی سرزش نہیں تو اور کیا ہے۔ ؟ چنا نچاس وقت مرکز ہیں جو صور سے محمول میں انہیں ایکن جمہوریت کو ملک کی جمول بیت کی پاسبان کہلا تی ہے بلکہ اس نے ایک عورت کو ملک کے سام وسفید کا مالک بن رکھا ہے۔

الغرض! جمہوریت کے منوان سے 'عوام کی حکومت ،عوام کے لئے '' کا دعویٰ محفل ایک فریب ہے ،اور اسمام کے ساتھ اس کی ہوندکاری فریب درفریب ہے ،اور اسمام کا جدید جمہوریت سے کوئی تعمق نہیں ، نہ جمہوریت کو اسمام سے کوئی واسط ہے ، اصلام نے کوئی واسط ہے ، اصلان لَا یہ معان '' (یدووم تضاد جنسیں ہیں جواکھی نہیں ہو تکتیں )۔

### أولوالامركي اطاعت

سوال: ..اطاعت ِاُولوالامر کی قرآنی ہدایت کے تحت پاکت نی متفقنہ کے نافذ کردہ وہ آنوا نین جن کی صحت کی تصدیق اسلامی نظریاتی کونسل کرچکی ہوان کی خلاف ورری کرتے پراللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسم کی اطاعت کا نافرہ ن قرار پائے گا یانہیں؟ نیز حکومت وقت کی کب تک اور کہاں تک اطاعت ضروری ہے؟

جواب:...' أولوالامز' كى اطاعت ان أمور ميں اإزم ہے، جن پرالقد تعالى اور رسول صلى القد عليه وسلم كى نافر مانى شہوتى مور') پس جوملى قوانين شريعت كے خلاف نہيں ان كى پابندى لازم ہے، اور جوشر بعت كے خلاف ہوں ان كى پابندى حرام اور ناجائز (۲) الغرض! أولوالامركى اطاعت مشروط ہے، اور انڈ تعالى اور اس كے رسول صلى القد مليه وسلم كى اطاعت غير مشروط ہے۔

<sup>(</sup>١) "يَايها الذين امنوا أطيعوا الله وأطعيوا الرسول وأولى الأمر منكم" (النساء ٥٨).

 <sup>(</sup>۲) عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الحديث.
 (مشكّوة ص ٣٢١، كتاب الإمارة). أيضًا: عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. (مشكوة ص: ١٩ ٣) طبع قديمي).

### اسلامی نظام کے نفاذ کا مطلب

سوال: ... آئ تقریباً عرصه ۳ سال ہوگئے ، جب ہے ہمارے ملک میں اسلامی نظام آرہا ہے ، بینٹ کوٹ وغیرہ لوگ بہت کم پہنتے ہیں ، لوگوں میں شلوار قبیص یا کرتے کارواج ہوگیا ہے ، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ مرواور عور تیں سب تقریباً کیسال ڈیزائنوں کے شلوار قبیص اور کرتے پہن رہے ہیں ، جبکہ نی کریم صلی القد علیہ وسلم نے عورت کو مروجیسا لباس اور مروکو عورت جبیں لباس کے ہارے میں فرمایا ہے کہ ایسے پرلعنت ہے ۔ ہمارا فی وی اس معاسلے میں پیش فیش ہے اور پھر ہمارے ملک کے اولی اور سمار بی رسالے ، ڈا بجست بھی نے نے ڈیزائن تخییق کررہے ہیں ، آیا ہمارے اسمامی معاشرے میں ان چیزوں کی گنجائش ہے؟ یہ ایک معمولی بات ہو سکتی ہے لیکن قرآن کی دُوے لازم ہے کلے پڑھے والے پرکہ ' اسلام میں پورے واضل ہوجا وُ'' اسلام کی دُوے مرواور عورت کے لیکن قرآن کی دُوے لائے ہو اور عورت کے الباس کی وضرحت کریں۔ اقبال ۔

### خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں بوئے کس درجہ فقیبان حریمے توفیق

چواب:...اسلامی نظام کے نفاذ کا مطلب ہے:'' اپنی خواہشات پراَ حکامِ الہید کی بالا دستی قائم کرن اور حکم الہی کے سامنے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا۔'' مگرشا پدہم اس کے لئے تیار نہیں اس لئے ہم اسلامی نظام کے نفاذ کا مطلب ہمجھتے ہیں:'' اسلامی اُحکام کو اپنی پسندونا پسند کے مطابق ڈھالنا'' چنانچہاس کا مظاہرہ ہمارے یہاں ہور ہاہے، جس کی آپ کوشکایت ہے۔

## کیا اِسراف اور تبذیر حکومت کے کاموں میں بھی ہوتا ہے

سوال: ... گزشتہ ونوں یہاں ایک مجد میں ایک جید عالم دین تقریر کررہ ہے جے، جس کا عنوان یہ تھا کہ ہم پاکستان کے وزرعظم کی آمد کا خیر مقدم کرتے ہیں گر حکومت آزاد کشمیران کے استقبال کے لئے جو بے پناہ رقم خرچ کرری ہے، اس کا کوئی جواز شرعانہیں، بلکہ یہ اسراف ہے۔ اس پرانہوں نے ۱۵ ویں پارے کی آیت اسراف پڑھ کرتقریختم کردی۔ اختیام تقریر پر آزاد کشمیر کی اعلی عبدے پر فائز ایک شخصیت نے اُٹھ کر کہ کہ مولوی جائل ہوتے ہیں اور یہ کہ اسراف کا تعلق انسان کی ذات ہے ہوتا ہے اور سلطنت میں اسراف کا تعلق انسان کی ذات ہے ہوتا ہے اور سلطنت میں اسراف کا بطلاق نہیں ہوتا، اور یہ کہ میں جمعہ پڑھنے کے بئے معجدوں میں اس لئے نہیں آتا کہ بیرج الل مولوی پکھ نہ چھے کے ایک معجدوں میں اس لئے نہیں آتا کہ بیرج الل مولوی پکھ نہ چھے کی با تیس کردیے ہیں، جن کی وضاحت یا تر دید کرنی ضروری ہوتی ہے، جس یے فساد کا امکان ہوتا ہے۔ قابل دریافت یہ آمر ہے کہ اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے؟ اور اپنیر اسٹنا کے تمام مولو یوں کو جائل کہنے والا شرعا کیسا ہے؟ اور ای خدشے ہے جمعہ کو کملاً کہا تھی رکھتا ہے؟ اور ای خدشے ہے جمعہ کو کملاً میں کہ نے والا شرعا کیا تھی رکھتا ہے؟

جواب: ... اپنی ذاتی رقم تو آدمی کی ملکیت ہوتی ہے اور حکومت کے خزانے میں جورو پیدجمع ہوتا ہے وہ کسی کی ڈاتی ملکیت میں بکہ دوایانت ہے، اوراس پر حکومت کا قبطہ بھی امانت کا قبطہ ہے، جب ذاتی ملکیت میں بے جاتصرف اسراف ہے تو امانت میں بہ جاتصرف اسراف ہوا۔ رہا یہ کہ میں بے جاتصرف اسراف کیوں نہ ہوگا؟ بلکہ مید اسراف سے بڑھ کر ہے، لیعنی امانت میں خیانت۔ بیتو اُصولی جواب ہوا۔ رہا یہ کون ساتصرف بے جاہے اور کون سانہیں؟ اس میں بحث و گفتگو کی کافی محنی کشش ہے، بہت ممکن ہے کہ ایک شخص کسی خرج کو بے جاتسے اور کون سانہیں؟ اس میں بحث و گفتگو کی کافی محنی کشش ہے، بہت ممکن ہے کہ ایک شخص کسی خرج کو بے جاتھے اور دُوسرااس کو بے جانہ سمجھے اور دُوسرااس کو بے جانہ سمجھے۔

ان صاحب نے علاء کے بارے بیل جوا نفاظ کے وہ بہت بخت ہیں ، ان کوان انفاظ ہے ندامت کے ساتھ تو ہر کرنی علاء کی پوری چہے۔ کسی عالم ، مولوی بیل اگر کوئی غلطی واقعتا نظر آئے تو اس کی وجہ ہے سرف اس کو غلط کہا جا سکتا ہے ، لیکن ملاء کی پوری جماعت کو مطعون کرنا یا ان کی تحقیر کرنا کسی طرح بھی قرین عقل وانصاف نہیں۔ بلکہ الل علم کی تحقیر وتو بین کو کفر لکھا ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کواس آفت ہے بچائے۔ اور ان صاحب کا'' مولو یوں'' کی وجہ سے جمعہ لی جماعت تک کوئر ک کرویتا اور بھی تقیین ہے معمد لی جماعت تک کوئر ک کرویتا اور بھی تقیین ہے معمد بیل جماعت تک کوئر ک کرویتا اور بھی تقیین ہے معمد بیل ہے کہ جو محض بغیر عذر کے محض معمولی بات بیجھتے ہوئے تین جمعہ چھوڑ دے ، القہ تو بی اس کے ول پر مہر کردیتے ہیں (مفکوۃ میں ۱۶۱۰)۔ '' نعوذ باللہ !

# اینے ببندیدہ لیڈر کی تغریف اور مخالف کی بُر ائی بیان کرنا

سوال:...آج کل سیاست کا بہت زور ہے، ہر کوئی اپنے پسندیدہ لیڈر کی تعریف کرتا ہے اور اپنے مخالف لیڈر کی ٹرائی کرتا ہے، کیا بیٹر ائی بھی نیبت میں شامل ہے؟

جواب:...ا پے لیڈر کی ہے جاتعریف کرنایا ایک بات پرتعریف کرنا جواس کے اندر نہیں پائی جاتی یا ایک چیز پرتعریف کرنا جوشر عامتحسن شہو، جائز نہیں۔ اور مخالف لیڈر کے ذاتی عیوب ونقائص کو بیان کرنا یہ بھی غیبت ہے، البتہ اگراس کی کوئی پالیسی یا بیان

(۱) وفي الحلاصة, من أبغض عالمًا من غير سبب طاهر خيف عليه الكفر وحلاصة المتاوى ج. ٣ ص ٣٨٨، كتاب الهاظ الكفر ، الفصل الثاني، الجبس الثامن، طبع وشيديه). أيضًا. الإستخفاف بالعلماء لكونه علماء استحفاف بالعلم والعلم صفة الله تعالى منجه فضلًا على خيار عبده ليدلوا خلقه على شريعته نيابة عن وسوله فاستخفافه بهذا يعلم انه إلى من يعود. (بزارية على هامش الهندية ج. ٣ ص ٣٣٦، كتباب المفاظ تكون اسلامًا أو كفرًا أو خطأ، الثامن في الإستخفاف بالعلم). أيضًا الإستهزاء بالعلم والعلماء كفر والنظائر ص: ١٩١، الفن الثاني في كتاب السير).

(٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها، طبع الله على قلبه. مشكوة ص ١٢١).

(۳) عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عه قال. سمع البي صلى الله عليه وسلم رجاً لا يشى على رجل ويطريه في المدحة،
 فقال. أهلكتم أو أقطعتم طهر الرجل. (بحارى ج: ۲ ص. ٩٩٥ باب ما يكون في لنمادح، طبع نور محمد كراچي).

(٣) عن أبي هويرة قال: قيل: يا رسول الله! ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكوه، قال أرتيت إن كان فيه أقول؟ قال. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتُه. (رواه الترمذي ج: ٢ ص٥٠ ا، باب ما جاء في الغيبة). وتقریر ملک وملت کے مفاد کے خلاف ہوتواس پر تنقید جائز ہے۔

## بدكاركوند منصب دينا قيامت كى علامت ب

سوال:...ایک فخص د بوث بواورا پی بیوی کی حرام کاری میں معاونت کرتا ہو، جس کا ثبوت اورشہادتیں موجود ہوں ، کیااییا معخص اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اہم عہدہ خصوصاً ایسا عہدہ جس میں مسلمانوں کے دینی معاملات بھی اس مخص کے سپرد ہوسکیں، یا کستان کی نمائندگی کے فرائض بھی انجام دے ،ایسے خص کوذ مہداری کا عبدہ وینا جائز ہے؟

جواب:..ا یے دیوٹ کوسلمانوں کے دینی معاملات سپر دکرنا قیامت کی علامت ہے،اس کواس منصب سے ہٹا تا جا ہے'۔ ووٹ کا وعدہ بورا کریں یا جیس؟

سوال:...اگرکوئی ووٹرکسی ہے(اُمیدوار) وعدہ کرے کہ اپناووٹ تم کوڈوں گا،قر آن میں آتا ہے کہ وعدہ بورا کرو: "یآیھا الذين المنوا أوفوا بالعقود" ليكن وعده كرنے كے بعد كى عالم سے بيصديث سے كه نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے منع فرمايا ب کہ جو تخص خود کو پیش کرے کہ امیر بن جائے ، اے ہرگز امیر یا حکمران نہ بنایا جائے ، اس لئے کہ بیدلا کچی ہے۔ ہر تخص کو چاہئے کہ شریعت کی کسوٹی پر پر کھے کہ کون سا اُمیدوارموز وں ہے۔

جناب محترم! صورت حال مدے ہم اپنا وعدہ پورا کریں یا حدیث پر عمل کریں؟ وعدہ کرتے وقت حدیث شریف سے ناداقف تھے.

جواب:...اگرغلط آدمی کے ساتھ وعدہ کیا تھا، تو وعدہ کرنا بھی گناہ، اس کو پورا کرنا بھی گناہ۔ اورا گرکسی نیک آ دمی ہے وعده کیا تھا تو اس کو ضرور پورا کرنا جا ہے۔

### مروّ جهطريق إنتخاب اور إسلامي تعليمات

سوال!...مرة جهطر نقِ إنتخاب ميں جس ميں قومي اسمبلي كے أميد وار وغيرہ چنے جاتے ہيں اور اس ميں جاہل، عقل مند، باشعور، بے شعور، دِین داراور بے دِین کے دوٹ کی قدر (Value) ایک برابر ہوتی ہے، کیا اَزرُوئے قر آن وحدیث سیجے ہے؟

<sup>(</sup>١) قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلّ المسلم على المسلم حرام (دمه، وماله، وعرضه). رواه مسلم وغيره، فلا تحل إلا عند الضوورة بقدرها. دشامي ج: ٦- ص. ٩٠ م). تفعيل كه لخ و يجيئه: احسن الفتاوي خ: ٨- ص: ١٩٣، فيبت كي جا تزصورتين- (٢) عن أبني هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث إذ جاء أعرابي فقال: متى الساعة؟ قال: إذا ضبعت الأمانة فانتظر الساعة، قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. (مشكُّوة ص٩٩٠، باب أشراط الساعة، الفصل الأوّل، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، إن الله شديد العقاب" (المائدة: ٢).

سوال ۲:... ہر پانچ سال کے بغدالیکٹن کروا نا اور ملک کے اندر بیجان بر پاکر ناکیا قرآن وحدیث کی ڈو سے از حد ضروری ہے؟ کیاا یک مرتبہ کا انتخاب کا فی نہیں؟ اگر ضروری ہے تو بحوالہ قرآن وحدیث تحریر فرما کمیں ، بار بارالیکٹن کی مثال اسلامی رُوسے دیں۔ سوال ۳:... مرقد جہ قانون کے تحت وزیراعظم آمبلی کی اکثریت کے فیلے کا پابند ہوتا ہے ، کیا بیٹر بعث کے خلاف نہیں؟ کیا اکثریت کے فیلے کا پابند ہوتا ہے ، کیا بیٹر بعث کے خلاف نہیں؟ کیا اکثریت کے فیلے کے مانے کا وزیراعظم از رُوئے قرآن وحدیث پابند ہے؟

جواب ا:...اسلامی نقطه نظرے حکومت کا انتخاب تو ہونا چاہئے کیکن موجودہ طریقِ انتخاب جو ہمارے یہاں رائج ہے، کئی وجوہ سے غلط اور مختاج اصلاح ہے:

اوّل: ... سب سے پہلے تو ہی بات اسلام کی رُوح اور اس کے مزاج کے خلاف ہے کہ کوئی شخص مندِ اِقتدار کے لئے اپنے آپ کو پیش کرے، اسلام ان لوگوں کو حکومت کا اہل سمجھتا ہے جو اس کو ایک مقدس امانت سمجھتے ہوں اور عہدہ ومنصب سے اس بنا پر خاکف ہوں کہ وہ اس امانت کا حق بھی اوا کر سکیس کے یانہیں؟ اس کے برعکس موجودہ طریقِ استخاب، افتد ارکوایک مقدس امانت قرار دینے کہ بجائے حریصانِ افتدار کا کھلونا بناویتا ہے، حدیث میں ہے کہ: '' ہم ایسے شخص کو عہدہ نہیں دیا کرتے جو اس کا طلب گار ہویا اس کی خواہش رکھتا ہو۔'' (ممجے بناری وسیجے مسلم )۔ (۱)

دوم:...مرق جدطریق انتخاب میں الیکٹن جیننے کے لئے جو پچھ کیا جاتا ہے وہ اوّل ہے آخرتک غلط ہے، رائے عامہ کومتاکز کرنے کے لئے سبزیاغ دِکھانا،غلط پروپیگنڈو، جوڑتو ٹر بنعرے بازی، دھن، دھونس، بیساری چیزیں اسلام کی نظر میں ناروا ہیں،اور بیہ غلط زَوْق قوم کے اخلاق کوتیاہ کرنے کا ایک مستقل ذریعہ ہے۔

سوم:...موجودہ طریق انتخاب میں فریق مخالف کو نیچا و کھانے کے لئے اس پر کیچڑ اُ جھالنااوراس کے خلاف نت شخا افسانے تراشنالازمہ سیاست سمجھا جاتا ہے، اور تکبر، غیبت، بہتان، مسلمان کی ہے آ پروئی جیسے اخلاق ذمیمہ کی کھلی چھٹی مل جاتی ہے، افراد و اشخاص اور جماعتوں کے درمیان بغض ومنا فرت جنم لیتی ہے اور پورے معاشرے میں گئی، کشیدگی اور بیزاری کا زہر گھل جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اسلام کی نظر میں حرام اور قبیح ہیں، کیونکہ ملک وملت کے اختشار وافتر ات کا ذرایعہ ہیں۔

چہارم:...اس طریقِ انتخاب کو نام تو'' جمہوریت'' کا دیا جاتا ہے،لیکن واقعتاً جو چیز سامنے آتی ہے وہ جمہوریت نہیں '' جبریت' ہے،الیکٹن کے پردے میں شروفتند کی جوآگ بھڑکتی ہے، الزبازی، ہنگامہ آ رائی،لڑائی جھگڑا، ونگا فساو، مارپٹائی ہے

<sup>(</sup>١) عن أبى موسى قال: دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بنى عمّى، فقال أحدهما: يا رسول الله! امّرنا على بعض ما ولاك الله، وقال الآخر مثل ذالك، فقال: إنّا والله لا نولى على هذا العمل أحدًا يسأله ولا أحدًا حرص عليه. وفي رواية: قال: لا نستعمل على عملنا من أراده. متفق عليه. (مشكوة ص: ٣٢٠، كتاب الامارة، الفصل الأوّل).

آ کے بڑھ کرکٹی جانیں ضائع ہوجاتی ہیں، بیساری چزیں ای جریت کا شاخسانہ ہے جس کا خوبصورت نام شیطان نے '' جمہوریت'' رکھ دیا ہے۔

پنجم :...ان ساری ناہموار کھانیوں کوعبور کرنے کے بعد بھی جہوریت کا جو نداق اُڑتا ہے وہ اس طریقِ انتخاب کی بدندہ بدنداتی کی دلیل ہے، ہوتا ہے ہے کہ ایک ایک علقے میں دس دس دس پیلوانوں کا انتخابی دنگل ہوتا ہے، اور ان میں ہے ایک فخص پندرہ فیصد ووٹ لے کرا ہے وُوسرے حریفوں پر برتری حاصل کر لیتا ہے، اور چھم بددُ ور! بیصا حب'' جمہور کے نمائندے' بن جاتے جیں ۔ یعنی اپنے علقے کے پہای فیصد رائے و ہندگان جس فخص کو مستر و کردیں، ہماری جمہوریت صاحبہ اس کو'' نمائندہ جمہور'' کا خطاب و بی ہے۔

ششم:... تمام عقلا وکائسلمہ اُصول ہے کہ کی معالے میں مرف اس کے ماہرین ہے دائے طلب کی جاتی ہے، لیکن سیاست اور حکر انی شاید وُنیا کی ایک و لیل ترین چڑ ہے کہ اس میں ہرکس و تاکس کومھورہ و سینے کا اہل سمجا جاتا ہے اور ایک بھگی کی دائے بھی وہی قدر و قیمت اور وزن رکھتی ہے جو پریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ، اور چو تکہ ہوام ذاتی اور وقتی مسائل سے آگے ملک و ملت کے وسیح ترین مفاوات کو نہوجی سیح جیں اور نہوچ کی صلاحیت رکھتے جیں، اس لئے جو محفی رائے عاسرکو ہنگامی و جذباتی نفروں کے ذریعہ مراوکر نے میں کا میاب ہوجائے وہ ملک و ملت کی قسمت کا تا خدا بن بیشتا ہے، کی وہ بنیا دی مفالی ہے جہور''کا نام دے کر ڈنیا کے ول وو ماغ پر مسلط کر دیا ہے۔ اسلام اس احتقا نظر ہے کا قائل مرحوم خیس، وہ اختی ہمیورٹ اور ارباب بست و کشاد کورائے و ہندگی کا اہل سمجتا ہے، شاعر ملت علام اقبال مرحوم کے الفاظ جی:

### مریز از طرز جمهوری غلام پخته کارے شو که از مغز دوصد خرکار یک انسان نمی آید

ہفتم :.. موجود وطریق انتقاب تجربے کی کموٹا ٹابت ہوا ہے ، اس طریق انتقاب سے جولوگ مند اقداد

تک پنجے دو ملک کی محست وریخت کے سواملک وقوم کی کوئی خدمت نہ کر سکے ، اور جو چز تجربے سے معز ثابت ہوئی ہواور قوم

اس کا خیاز و بھکت چکی ہواس تجربے کو دوبارہ وُ ہرا تا نہ تو شرعاً جائز ہے اور نہ معتقائی اُسے چکی اور وُرست کہا جاسکتا ہے ، لہذا

موجود وطریقت کارکو بدل کرایک ایسا طریقت انتقاب وضع کر تا ضروری ہے جوان قباحتوں سے پاک ہواور جس کے ذریعہ اقتدار
کی کے اس منتقلی ہو سکے۔

جواب اندراتاب ہر پانٹے سال بعد کرانا کوئی شرمی فرض ٹیس ایکن اگر مکران میں ہمی کوئی ایک خرائی نہ پائی جائے جواس کی معزولی کا تکامتنا کرتی ہوتو اس کو بدلتا ہمی جا تزنیس روراصل اسلام کا نظریداس بارے میں یہ ہے کہ وہ مکومت تہدیل

کرنے کے مسئلے کو اہمیت دینے کے بجائے منتخب ہونے والے حکمران کی صفات الجیت کو زیادہ اہمیت ویتا ہے، اسلامی ذوق سے قریب تربات ہیہ کو تون مے معاونین ورث اس کے معاونین معاونین ورث تا وکوخود منتخب کرے۔ ورث تا وکوخود منتخب کرے۔

جواب سن مکومت کا سربراہ اہلِ مشورہ ہے مشورہ لینے کا پابند ہے، گر کثرت رائے پڑھل کرنے کا پابند نہیں، بلکہ قوت و دلیل پڑھل کرنے کا پابند ہے۔ اس مسئلے میں جمہوریت کا اسلام سے اختلاف ہے، جمہوریت کہنے والوں کی بات کا وزن کرنے ک قائل نہیں، مرف مردم شاری کی قائل ہے، بقول اقبال:

> جمہوریت اِک طرز حکومت ہے کہاں میں بندوں کو گنا کرتے میں تولانہیں کرتے!